



شراب کی دوا (بطور علاج) بنانے کی حرمت کے بیان میں اِس بات کے بیان میں کہ تھجور اور انگور سے جوشراب بنائی جاتی ہےاُ ہے بھی خمر (شراب) کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ محجوراور تشمش کوملا کرنبیذبنانے کی کراہت کا بیان ---روغن قیر ملے ہوئے برتن' تونیے' سبز گھڑے اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت اور اس حکم کے منسوخ ہونے کے بیان میں ------ ۲۸ اس بات کے بیان میں کہ ہرنشہ والی چیز خمر ہے اور ایک خمر شراب پینے کی سزا کے بیان میں جبکہ وہ شراب پینے سے تو بہ اُس نبیذ کے بیان میں کہ جس میں شدت نہ پیدا ہوئی ہواور نہ بی اُس میں نشد پیدا موا موتو وہ حلال ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ١٦ دودھ پینے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ نبیذ پینے اور برتنوں کوڈ ھکنے کے بیان میں ...... ۲۲ سوتے وقت برتنوں کو ڈھا تکنے مشکیروں کے مُنہ باندھنے' دروازوں کو بند کرنے چراغ بجھانے بچوں اور جانوروں کو مغرب کے بعد باہرنہ نکا لئے کے استجاب کابیان --- عد کھانے یینے کے آداب اور اُن کے احکام کابیان --- 20 کھڑے ہوکر پانی پینے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲ زم زم کھڑے ہوکر پینے کے بیان میں ------- 20

## كتاب الاضاحي

### كتاب الاشربه

پلو کے سیاہ پھل کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۹۹ سرکہ کی فضیلت اور اسے بطور سالن استعال کرنے کے بیان لہن کھانے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ اوا مہمان کا اکرام اور ایثار کی فضیلت کے بیان میں کے بیان میں -----کم کھانا ہونے کے باوجودمہمان نواز کرنے کی نضیلت کے اس بات کے میان میں کمئومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ااا سی کھانے میں عیب نہ نکا لنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۱۳

### كتاب اللباس والزينة

مَر دوں اورعورتوں کے لیے سونے اور حیا ندی کے برتنوں میں کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۱۳ مُر دوں اور عور توں کے لیے سونے اور جاندی کے برتنوں کے استعال کی حرمت اور مر دے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم کی حرمت اورعورتوں کے لیےسونے کی انگوشی اور ریشم بیننے کے جواز کے بیان میں ....... مُر دول کے لیے رکٹم وغیرہ سنے کی حرمت کا بیان ---- ۱۱۸ مرد کے لیے جب اُس کو خارش وغیرہ ہوتو ریتمی لباس سنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۶ مر دوں کوعصفر سے رنگے ہوئے کیڑوں کے پیننے کی ممانعت ے بیان میں ............... دھاری داریمنی کیڑے (جادر) پینے کی نصیلت کے بیان

یانی (یمنے والے) برتن میں سانس لینے کی کراہت اور برتن سے باہر تین مرتبہ سائس لے کر یانی پینے کے استحباب کے بيان ميں ------یانی یا دوده ان جیسی کسی چیز کوشروع کرنے والے کے دائیں طرف سے تقیم کرنے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔ 22 ( کھانے کھانے کے بعد) اُنگلیاں اور برتن جانے کے استحباب کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وے اگرمہمان کے ساتھ (دعوت) پر کچھ اور آ دمی بھی آ جا کیل تو ميزيان كياكر ي السين المرح المستحد الم باعتاد (بے تکلف) میزبان کے بال اینے ساتھ کسی اورآ دمی کولے جانے کے جواز میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۴ شور بہ کھانے کے جواز اور کدو کھانے کے استحباب کے بیان تھجور کھاتے وقت کھ لیاں نکال کر رکھنے کے استحباب اور مهمان کا میزبان کے لیے دُ عاکرنا اور میزبان کا نیک مہمان ہے وُ عاکروانے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۹۳ تستمجور کے ساتھ ککڑی کھانے کے بیان میں۔۔۔۔۔۔ ۹۴ کھانے کے لیے عاجزی اختبار کرنے کے استحباب اور کھانے کھانے کے لیے بیٹھنے کے طریقہ کابیان -----اجماعی کھانے میں دو دو تھجوریں یا دو دو کھانے کے لقمے کھانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۵ تھجور اور کوئی غلّہ وغیرہ اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر کے ر کھنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۹۲ مدینه منوره میں محبوروں کی نضیلت کے بیان میں ----کھنی کی فضیلت اور اس کے ذریعہ سے آگھ کا علاج کروانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

المرست ميم ملم جلد سوم المجال المحال حیت لیٹ کر دونوں یاؤں میں سے ایک کو دوسرے برر کھنے کی اباحت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۳

مر دول کے لیے زعفران میں رینگے ہوئے کیڑوں کے پہننے · کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۴۲ بڑھایے میں زردرنگیا سرخ رنگ کا ساتھ خضاب کرنے کے

استحباب اورسیاه رنگ کے خضاب کی حرمت کا بیان --- ۱۴۵ ر نگنے میں یہود کی مخالفت کرنے کے بیان میں۔۔۔۔۔

جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت اور فرشتوں کا اُس گھر میں

داخل نه ہونا جس گھر میں کتا اور تصویر ہوکا بیان۔۔۔۔۔ ۱۴۶ اُونٹ کی گردن میں تانت کے قلادہ ڈالنے کی کراہت کے

جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کونشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۷

جانور کے چبرے کے علاوہ اس کےجسم کے کسی اور حقے پر

داغ دیے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۷

سر کے کچھ حصہ پر بال رکھنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔ ۱۵۸ راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستوں کے حقوق کی

ادائیگی کی تاکید کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۵۹

اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گدوانا اور پکوں سے (خوبصورتی کی خاطر) بالوں کا اُ کھیڑنا

اور اکھروانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی (بنائی موئی)

بناوٹ میں تبدیلی کرنا سبحرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔

اُن عورتوں کے بیان میں کہ جولباس پیننے کے باو جود نقل میں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں ۔۔۔۔ ۱۶۴

دھوکہ کا لباس پینے اور جو چیز نہ ملے اُس کے اظہار کرنے کی

ممانعت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔

لباس میں تواضع اختیار کرنے اور سادہ اور موٹا کیڑا سیننے کے

قالینوں کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۰۰ ضرورت سے زیادہ بستر اور لباس بنانے کی کراہت کے بیان

متكبرانه انداز ميں ( مخنوں سے نيچے ) كير الكاكر چلنے كى

حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۴

متکبرانداندازین چلنے اور اپنے کپڑوں پر اِترانے کی حرمت

کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مردول کے لیے سونے کی الکوشی پہننے کی حرمت کے بیان

نى تَا الله الله الله الله الكوشى اورأس يرد محمد رسول الله "ك

نَقَشُ اور آپ مَنْ لَيْنِيْمُ ك بعد آپ مَنْ لِيَنْكُم ك خلفاء حِنْكُ كاس

الگوشی کے بیننے کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۱۳۲

نی کالٹیکم کا انگوشی بنوانے کے بیان میں جب آپ ٹالٹیکم مجم

والوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرماتے ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۸ اگوٹھیاں کھینک دیے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹

( نِي مَثَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى ) عِلى ندى كى اتكوشى اور حبشى تكيينه كابيان ---

بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشی سینے کے بیان میں۔۔۔۔ ۱۴۰

وسطی اوراس کے برابروالی اُنگلی میں انگوشی بہننے کی ممانعت

كيان من -----

جوتیاں بیننے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴۱

جوتی پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں اور اُتارتے وقت پہلے بائیں یاؤں کے استحباب اور ایک ہی جوتی میں چلنے کی

کراہت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک ہی کیڑے میں صماء اور احتباء کی ممانعت کا بیان - ۱۴۲

### كتاب الاداب

## كتاب السلام

سوار کا پیدل اور کم لوگوں کا زیادہ کوسلام کرنے کا بیان --- ۱۸۴ راسته پر بیٹھنے کاحق سلام کا جواب دینا ہے کا بیان ---- ا مسلمان کوسلام کا جواب دینامسلمانوں کے حقوق میں سے ہے کے بیان میں -----الل كتاب كوابتداءً سلام كرنے كى ممانعت اور أن كے سلام كا جواب کسے دیا جائے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۲

| بچوں کوسلام کرنے کے استجاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۱۸۹               |
|----------------------------------------------------------------|
| پردہ اُٹھانے وغیرہ کو یا کسی اور علامت کو اجازت ملنے کی        |
| علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۱۸۹                 |
| عورتوں کے لیے تضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی                |
| اجازت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور اُس کے پاس جانے گی               |
| حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| کسی آ دمی کوا کیلے عورت کے ساتھ دیکھا جائے اور وہ اُس کی       |
| بیوی یا محرم ہوتو بد گمانی دُور کرنے کے لیے اُس کا یہ کہد دینا |
| کہ بیفلانہ ہے کے مستحب ہونے کے بیان میں۔۔۔۔۔ ۱۹۲               |
| جوآ دمی سی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی جگہ خالی دیکھے تو    |
| وہاں بیٹھ جائے ورنہ اُن کے پیچھے ہی بیٹھ جانے کے بیان          |
| يس                                                             |
| سی آ دی کواُس کی جگہ ہے اُٹھا کراُس کی جگہ بیٹھنے کی حرمت      |
| کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| کوئی آدمی جب اپنی جگہ سے اُٹھ جائے پھر واپس آئے تو             |
| وہی اُس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے کے بیان میں ۔۔۔ ۱۹۲       |
| اجنبی عورتوں کے پاس مخنث کے جانے کی ممانعت کے بیان             |
| مين بالم                                                       |
| منتھ ہوئی اجنبی عورت کوراستہ میں سواری پر پیچھے سوار کرنے      |
| کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| دوآ دمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سر گوشتی کرنے کی         |
| حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| دوا' بیاری اور جھاڑ کچھونگ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۱        |
| جادو کے بیان میں                                               |
| ز ہر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۳                                   |

### كتاب قتل

#### كتاب الإلفاظ

### كتاب الشعر

شعر پڑھنے بیان کرنے اور اس کی ندمت کا بیان ۔۔۔۔ ۲۵۲ نردشیر (چوسر ) کھیلنے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۵۳

### كتاب الرويا |

مریض کود مکرنے کے استحباب کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۰۴۷ مریض کودَ م کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۵ نظر کگنے مچنسی' ریقان اور بخار کے لیے دَم کرنے کے جس دَم کے کلمات میں شرک نہ ہواُس کے ساتھ دَم کرنے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۹ قرآن مجیداوراذ کارمسنونہ کے ذریعے دَم کرنے پر اُجرت لینے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۰ ورد کی جگہ پر وُعا پڑھنے کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے استجاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ rii نماز میں شیطان کے وسوسہ سے بناہ مانگنے کا بیان ---- ۲۱۲ ہر بھاری کے لیے دوا ہے اور علاج کرنے کے استحباب کے منه کے گوشہ سے دوائی ڈالنے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔ ۲۱۲ عود ہندی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۱۷ کلونجی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۱۸ دودھ اور شہد کے حریرہ کا مریض کے دل کے لیے مفید ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۹ شہد بلا کرعلاج کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۹ طاعون بدفلانی اور کہانت وغیرہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۰ مرض کے متعدی ہونے بدشگونی کام کو صفر ستارے اور غول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۵ بدشگونی' نیک فال اور جن چزوں میں خوست ہے اُن کے کہانت اور کا ہنوں کے پاس جانے کی حرمت کا بیان - ۲۳۲ جذامی ہے پر ہیز کرنے کے بیان میں ------

کی تو اضع اور اس کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۹۲ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلِّي شرم وحياء كے بيان ميں ------رسول الدمنالينيم كتبهم (مسكراني) اورحسن معاشرت كے نی منافیق کاعورتوں پر رحم کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۹۹ نی مَا اَنْ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَالِينَا كَالوكول كے ليے تواضع اختبار كرنے كابيان --- ٢٩٧ نبى مَا لَيْنَا كُلِي مِهِم مبارك كي خوشبواورآب مَا لَيْنَا كَيْ مَصْلِي كَي رَمِي کے بیان میں .....ک نی مالید کا بیندمبارک کے خوشبودارمتبرک ہونے کے بیان سردی کے دنوں میں دورانِ وحی آپ مُلْ النَّالِيُّكُم كو بسينه آنے كے رسول اللهُ مُثَلِّ لِيَّتِيمُ كُمُ بِال مبارك اور آب مَثَلَ لِيَّتِمُ كَي صفات اور آپ اُلٹی کے حلیہ مبارک کے بیان میں -----نی مَنَالِیْكُم كى صفات اور إس بات كے بيان ميس كه آپ مَنَالِیْكُم لوگوں میںسب سے زیادہ حسین تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نی کریم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مارك كے بيان ميں ------نبی کریم مَثَاثِیْزُ کم مُنہ مبارک اور آتکھوں اور ایڑیوں کے بیان اس بات کے بیان میں کہ نی مناتشا کے چرہ اقدس کا رنگ رسول المترماً النيرة على المراس على المسالم المراس المسالم المراس نی کا ایکا کے مر نبوت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۰۸ نبی کریم منگاتینظ کی عمر مبارک کے بیان میں اور اقامت مکہ و مدینہ کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

#### كتاب الفضائل

نبی مَا اَنْتِهُ اِللَّهِ مِهَارك كی نصیلت اور نبوت سے قبل پھر كا آب مَنْ اللَّهُ المُوسَالِ مرنے کے بیان میں ------اس بات کے بیان میں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم مَثَّاتِیْمُ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ نی تالیم کے معرات کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ني كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ تعالَى كي ذات يرتو كل كابيان --- ٢٢٢ اِس مثال کے بیان میں کہ نبی مُثَاثِیْنِ کو کتناعلم اور ہدایت دے كرمبعوث فرمايا كما مسيحة نی کریم ما فائل کا اپنی اُمت پرشفقت کے بیان میں ۔۔۔ ۲۷۳ نی مالین کے خاتم انتہین ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۷۵ اس بات کے بیان میں کہ جب الله تعالی کی اُمت پررحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اُس اُمت کے نبی کواس کی ہلاکت سے پہلے ہی بلالیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ نی ما النام کے اس اکرام کے بیان میں کہ فرشتوں نے آپ مَنْ اللَّهُ كُم اللَّهُ لَكُورُ كَفَارٍ) عِقَالَ كِيا بِ ١٨٧ ----نبی کریم منالینیم کی شجاعت (بهادری) کے بیان میں --- ۲۸۷ رسول الله منافق على اخلاق كے بيان بيس وسعد ١٨٨٠ رسول الله منافية في (صفت ) جودوسخاء کے بیان میں -- ۲۹۰ نى كريم مَثَالَيْنَا كُم كَا بِجول اورا بل وعيال پر نشفقت اور آپ مَثَالِيْنَا

(خلیفه سوم) حضرت عثان بن عفان داشی کے فضائل کے بان بین ۔۔۔۔۔ بان میں ۔۔۔۔۔۔ ہان میں ۔۔۔۔۔۔ ہمان میں اس می (خلیفہ جہارم) حضرت علی دائیز بن ابی طالب کے فضائل حفرت سعد بن الي وقاص دائية كفضائل كابيان --- ٣٦٥ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی نصیلت کے بیان میں ۔۔ ۳۷۰ حضرت ابوعبيده بن جراح والنيز ك فضائل كابيان ---- ٣٧٣ حضرت حسن وحسین کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ اال بیت عظام کے فضائل کے بیان میں ....عظام کے فضائل کے بیان میں حضرت زيد بن حارثه اور حضرت أسامه بن زيد ولا الم فضائل کے بیان می*ں ------*حضرت عبدالله بن جعفر کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۷۳ أم المومنين سيّده خد يجيّ ك فضائل كيان من --- ٣٧٧ سیدہ عاکشهمدیقه اللها کے فضائل کے بیان میں ---- ۳۸۰ حدیث اُمّ زرع کے ذکر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۸۸ نى مَلَّا يَيْنِكُم كَى بِينِي سيِّده فاطمه وَلِيْفِيا كَ فَضَائِل كَا بِيان --- ٣٩٠ أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمه والثاناك وفضائل كابيان -- ٣٩٥ أم المومنين حفرت زينب والفاك كابيان --- ٣٩٦ حضرت أمّ ايمنّ كفائل كے بيان ميں ------ ٣٩٧ حضرت انس بن ما لك طافيًا كي والده أمّ سليم طافعًا اور حضرت بلال داہنی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۹۸ ابوطلحہ انصاری طانیہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ یلال دانین کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۰۰۰ سیّدنا عبدالله بن مسعود داین اور اُن کی والدہ محتر مہ داین کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حضرت أبي بن كعب ولافظ أور الصار تفلَّظ سے ايك جماعت

نی منافقین کی وفات کے دن عمر مبارک کے بیان میں ۔۔ ۳۱۰ نی تا این کا مکمرمداور مدیندمنوره میں قیام کی ضرورت کے بيان مين ..... اا٣١ نی کریم منگالینی کے اساء مبارک کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۳۱۳ اِس بات کے بیان میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپ سے زیادہ اللہ تعالٰی کو جانبے والے اور اللہ سے ڈرنے بغیر ضرورت کے کثرت ہے سوال کرنے کی ممانعت کے اس بات کے بیان میں کہرسول الله مُؤاتِّنْ المثر بعت کا جو تھم بھی فرمائیں اُس برعمل کرنا واجب ہے اور وُنیوی معیشت کے بارے میں جومشورہ یا جو ہاں ہے اے سے قرما نمیں اُس پر عمل کرنے میں اختیار ہے ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۱ حضرت عیسی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۲۲ حفرت ابراہیم لیل علیہ کفائل کے بیان میں --- ۳۲۳ موسی علیدہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ سات پوٹس علیتیں کے بارے میں نی کریم مُثَاثِیّا کا قول کہ میرے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کیے کہ میں حضرت پوٹس عَالِيْكِا بِ بَهُمْ ہُول ۔۔۔۔۔۔ ہیں ہول ۔۔۔۔۔۔ بوسف اليام كففاكل كے بيان ميں -----ز ریا علیہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

### كتاب فضائل الصحابه

(خلیفداوّل باقصل)سیدنا ابو برصدیق داوی کافی کے فضائل کے (خلیفہ دوم) عمر طافیۃ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ سس

انصار کے گھرانوں میں ہے بہتر گھرانے کا بیان ۔۔۔۔ ۵۳۸ انصار ہے اچھاسلوک کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۳۸ قبيله غفار واسلم كيليخ نبي مَثَلَ النَّهُ عَلَى وُعَاكِ بيان مِين ----قبیلہ غفار اسلم جہینہ 'اشجع' مزینہ تمیم' دوس اور قبیلہ طئی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہتر من لوگوں کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۴ قریثی عورتوں کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ نی مَنْاتِیْنِمُ کا اینے صحابہ کرام جہاؤہ کے درمیان بھائی جارہ قائم کرانے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۲۵۲ اس بات کے بیان میں کہ نی منافظ اسے صحابہ جائے کے لیے امن کا باعث تھے اور آپ سُلُائِنْ کُم کے صحابہ مواللہ اُ مت کے صحابه كرام ومأثير كهر تابعين اورتبع تابعين ويبييز كي فضيلت کے بان میں ۔۔۔۔۔۔ نی مَثَاثِیْنُمْ کے اس فرمانِ مبارک کے بیان میں کہ جو صحابہ جنائیے اب موجود ہیں سوسال کے بعد اِن میں ہے کوئی بھی یا تی نہیں رہے گا ۔۔۔۔۔۔ صحابہ کرام ہے گئیز کی شان میں گتاخی کرنے کی حرمت کے حضرت اولیں قرنی کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۲۸ مصروالوں کی نی مَنَّ مِیْنَ الْمِیْنَ کُم کی وصیت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۸۸ عمان والوں کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۹ قبیلہ ثقیف کے کذاب اور اُس کے ظالم کے ذکر کے بیان آ فارس والوں کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۴۷۰ نبی منافیتی کے اِس فرمان کے بیان میں کہ لوگوں کی مثال

کے فضائل کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت سعدین معافر دانتیا کے فضائل کے بیان میں ۔۔ ۲۰۰۷ ابود حانہ ساک بن خرشہ جھٹیا کے فضائل کے بیان میں ۴۰۸ سیدنا جاہر جاہیئے کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حفرت جلیب والنفؤ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ وجم ايُو وَ رِ خِيْفِيْ بِ كِ فِضاكِل كِي بِيانِ مِينِ ------- ١٠٠٠ جربر بن عبداللہ طافیہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۲۱۸ ستدنا عبداللہ بن عماس کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۸۱۸ ستدنا عبداللہ بن عمر کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۹۱۹ سیّدنا انس بن ما لک طابعیٰ کے فضائل کے بیان میں --- ۴۲۰ ستدنا عبداللہ بن سلام چاہیں کے فضائل کے بیان میں۔ ۴۲۲ ستدنا حسان بن ثابت والمنظ کے فضائل کے بنان میں - ۲۵ ستدنا ابو ہرسرہ والتین کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۴۳۰ حاطب بن الی بلتعه طالفین اور اہل بدر کے فضائل کے بیان اصحاب شجره لعنی بیعت رضوان میں شریک (صحابہ خاکھ ) کے فضائل کے بیان میں ------سیّدنا ابوموی اشعری اورسیّدنا ابوعامراشعریؓ کے فضائل کے بيان ميں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشعری (صحابہ بھائیہ) کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۲۳۸ سیدناابوسفیان بن حرب کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔ ۹۳۹ سيّد ناجعفر ولينيُّوا بن ابوطالب اورسيّده اساء بنت عميسٌ اوركَشّي والوں کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۳۰ ستدنا سلیمان صیب اور بلال کے فضائل کا بیان ۔۔۔۔۔ ۳۴۴۳ انصار جنائیہ کے فضائل کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۴

## كتاب البر

| والدین کے ساتھ اجھا سلوک کرنانفلی نماز وغیرہ پر مقدم                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| وہ برنصیب جس نے اپنے والدین کو بڑھا پے میں پایا اور اُن کی                              |
| خدمت كركے جنت ميں داخل نه ہواكے بيان ميں ٨٥٨                                            |
| ماں 'باپ کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے                                         |
| ے بیان میں                                                                              |
| نیکی اور گناہ کی وضاحت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۸۰                                          |
| رشتہ داری کے جوڑنے اور اسے توڑنے کی حرمت کے بیان                                        |
| سين                                                                                     |
| میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔                                                              |
| کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی حرمت کے بیان میں دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کی |
| حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| بيان ش                                                                                  |
| مسلمان پرظلم کرنے اور اسے ذلیل کرنے اور اسے حقیر سمجھنے                                 |
| اوراس کی جان و مال وعزت کی حرمت کے بیان میں ۔ ۸۲۸                                       |
| کیندر کھنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۸۷                                         |
| اللہ کے لیے محبت کرنے کی نضیلت کے بیان میں ۲۸۸                                          |
| بماری عیادت کرنے کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۹۸۹                                         |
| ظلم کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| مئومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اختیار کرنے اور متحد                                  |

| ~ 0 \          |                                                                                     | / |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 199 -          | رہنے کے بیان میں<br>گالی گلوچ کی ممانعت کے بیان میں                                 |   |
| -              | گالی گلوچ کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔                                             |   |
| کے بیان        | معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے استحباب کے                                       |   |
| ۵•• -          | میں ۔۔۔۔۔۔<br>غیبت کی حرمت کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔                                       |   |
| - ا•ب          | غیبت کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔                                                    |   |
|                | اُس آدمی کے لیے بشارت کے بیان میں کہ جس کے                                          |   |
| ں کے           | اللَّه تعالىٰ نے دُنیا میں چھپایا' آخرت میں بھی اللّٰداُ                            |   |
|                | •                                                                                   |   |
| وکرنے          | عیب کو چھپائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |   |
| -              | کے بیان م <b>یں</b>                                                                 |   |
| ۵۰۲ -          | نے ہے۔۔۔۔۔۔۔<br>نرمی اختیار کرنے کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔                       |   |
|                | جانوروں وغیرہ پرلعنت کرنے کی ممانعت کا بیان                                         |   |
|                | ہ<br>نی مَنْ الْفِیْزَامِ کا ایسے آدمی پر لعنت کرنا یا اُس کے خلاف وُ               |   |
|                | بی ماریدہ میں مستحق نہ ہوتو وہ ایسے آدمی کے لِے                                     |   |
|                | رحمت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |   |
| <u> </u>       | رسے ہے۔<br>دورُ بے انسان کی مذمت اور اس طرح کرنے کی حرمہ                            |   |
|                |                                                                                     |   |
| ۔ دان          | بیان میں<br>جھوٹ بو لنے کی حرمت اور اس کے جواز کی صورتو                             |   |
| <i>ک</i> ک     | ، بوت ہوئے کی خریف اور اس سے ہوار ک مورو<br>مالان ملم م                             |   |
| ΔIF -          | بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |   |
| - 1110<br>ام ک | * کی جی سر مت سے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |   |
| 001            | •                                                                                   |   |
|                | فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>جن سے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
|                | غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کی فضیلت ا                                          |   |
|                | بات کے بیان میں کہ <i>کس چیز سے غصہ ج</i> اتار ہتا ہے۔<br>س                         |   |
| ونے پر         | اِس بات کے بیان میں کہانسان کی پیدائش بے قابوم                                      |   |

#### كتأب القدر

#### كتاب العلم

اُس آ دمی کے لیے سخت وعد کے بیان میں کہ جولوگوں کو ناحق عذاب دیتاہے ۔۔۔۔۔۔ ۵۱۸ جوآ دمی مسجد میں یا بازار یا ان دونوں کےعلاوہ لوگوں کے مجمع میں اسلحہ (یعنی تیر کے ) ساتھ گزرے تو اُس کے پیکان پکڑ لینے کے علم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۹ سيمسلمان كى طرف اسلحه كے ساتھ اشارہ كرنے كى ممانعت کے بیان میں ------ ۵۲۰ رائے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے کی فضیلت کے بكى اور وه جانور وغيره جو كوئى تكليف نه ديية ہوں أن كو عذاب دینے کی حرمت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۲ تكبرى حرمت كے بان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحت سے نااُمید کرنے کی ممانعت کے بیان میں ۔۔۔۔۔ کمزوروں اور گمناموں کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔ لوگ ہلاک ہو گئے کہنے کی ممانعت کے بیان میں ----یر وی کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کے بیان ملاقات کے ونت خندہ پیشانی سے ملنے کے استحباب کے جوحرام کام نہوائس میں سفارش کے استحباب کابیان ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بُری ہم کتینی ہے پر ہیٰز کرنے کے مستحب ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۷ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کے بیان میں۔ ۵۲۸ جس کے بیج فوت ہوجا کیں اوروہ ٹواب کی اُمید کرے اُس کی نضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۹

آستهآوازے ذکر کرنے کے استحباب کے بیان میں -- ۵۸۰ وُ عاوُل اوریناہ ما نگنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸۲ عاجز ہونے اور ستی سے بناہ ما تگنے کے بیان میں ۔۔۔ ۵۸۳ بری تقدیر اور بدھیبی کے یانے سے پناہ ما تکنے کے بیان سوتے وقت کی وُعا کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸۵ دُعاوَل كے بيان ميں -----صبح اورسوتے وقت کی شبیع کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔ ۵۹۳ مرغ کی اذان کے وقت دُ عا کے استخباب کا بیان ۔۔۔۔ ۵۹۵ مصيبت كے وقت كى دُعا كے بيان ميں ----- ٢٩٩ سجان الله و بحره کی فضیلت کے بیان میں .... ۵۹۷ مسلمانوں کے لیے ہیں بیٹت وُعا ماسکنے کی فضیلت کے بیان کھانے پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کاشکر اوا کرنے کے استحاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۹۸ ہراُس دُعا کے قبول ہونے کے بیان میں جس میں جلدی نہ کی كتاب الرقاق اہل جنت میں غریبوں اور اہل جنہم میں عورتوں کی اکثریت

#### كتاب الثويه

توبکر نے کی ترغیب اوراس سے خوش ہونے کا بیان ۔۔ ۱۰۵ استغفار اور تو بہ سے گناموں کے ساقط ہونے کا بیان ۔۔ ۱۰۸

### كتاب الذكر

الله ك ذكركى ترغيب كے بيان ميں ..... ٢٦٥ اللد تعالی کے ناموں اور آئیس یا دکرنے والوں کی فضیلت کے یقین کے ساتھ دُ عاکر نے اور اگر تُو جا ہے تو عطا کر دے نہ کہنے کے بیان میں ------مصيبت آجانے كى وجد سےموت كى تمنا كرنے كى كراہت کے بیان میں ------جواللّٰد کو ملنے کو پسند کرے اللّٰہ کے اُس کو ملنے کے بسند کرنے ذكر وعااور الله ك تقرب كى نضيلت كے بيان من --- ٥٥٠ دُنیامیں ہی عذاب مانگنے کی کراہت کے بیان میں ۔۔۔ اے ۵ ذکری مجلسوں کی فضلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۲ آبِ مَا لِيُعَلِّمُ الرَّاوِقَاتِ كُونِي وُعا ما تَكَتِّحِ عَنْجِ ؟ ------ ٧٥٥ لا الله الله سجان الله كيني اور دُعا ما تكني كي فضيلت كے بان الاوت قرآن اور ذكر كے ليے اجماع كى فضيلت كے بيان استغناء کی کثرت کے استحاب کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ 829

کے بیان میں دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن زمین کی کیفیت اہل جنت کی مہمانی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یبود یوں کا نبی کر یم مُنگاتیاتاً ہے روح کے بارے میں سوال اور اللّه عزوجل کے قول'' آپ مَنْ النَّهُ اس روح کے بارے میں یو چھتے ہیں' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۷ الله عزوجل ك قول' الله انهيس آپ مَلَ اللَّهُ أَلَى موجود كل ميس عذاب نہ دےگا'' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۹ اللَّدربِّ العزت كے قول' مركز نہيں پيتك انسان البيته سركشي کرتاہے'' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دھوئیں کے بیان میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شق قمر کے معجزے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۳ کا فروں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کا فروں ہے زمین بھر کے برابر فدیہ طلب کرنے کے بیان کا فرکو چیرے کے بل جمع کیے جانے کے بیان میں ۔۔۔ ۲۲۷ جہنم میں اہل دنیا کی نعمتوں کے اثر اور جنت میں ( دُنیا کی ) سختیوں اورتکلیفوں کے الر کے بیان میں -----مؤمن کوأس کی نیکیوں کا بدلہ دُنیا اور آخرت ( دونوں ) میں طنے اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ صرف وُنیا میں دیے جانے کے بيان ميں -----مؤمن اور کا فر کی مثال کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۷۰ مومن کی مثال تھجور کے درخت کی طرح ہونے کے بیان شیطان کا لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈلوانے کے لیےایے

ذكركي يابندئ أمورآ خرت ميںغور وفكرُ مرا قبه كي نضيلت اور بعض اوقات وُنیا کی مشغولیت کی وجہ سے انہیں چھوڑ بیٹھنے کے جواز کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۹ الله كى رجت كى وسعت اورأس كاغضب يرغالب موني کے بیان میں ----- ۱۱۲ گناہ اور توبداگر چہ بار بار ہوں ٔ گناہوں سے توبہ کی قبولیت کے بیان میں --ن------ 118 اللہ تعالٰی کی غیرت اور بے حیائی کے کاموں کی حرمت کے الله عزوجل کے قول نیکیاں گناہوں کوختم کردیق ہیں کے بيان ميں ------قاتل کی توبہ کی قبولیت کے بیان میں اگر چداُس نے قتل کثیر اللّٰد تعالٰی کی رحمت کی وسعت اورجہنم سے نجات کے لیے ہر مسلمان کا فدؤ کا فر کے ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۹۲۳ حضرت کعب بن ما لک ڈائٹن اور اُن کے دوساتھیوں کی تو یہ کی حدیث علے بان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲۵ ۔ تہمت کی حدیث اورتہمت لگانے والوں کی توبہ قبول ہونے کے بیان میں ------نی کریم مَلَّاتِیْکُم کی لونڈی کی تہمت سے براءت کے بیان

#### كتاب صفات المنافقين

منافقین کی خصلتوں اور اُن کے احکام کے بیان میں ۔۔ ۱۳۵۰ قیامت 'جنت اور جہنم کے احوال کے بیان میں۔۔۔۔۔ ۱۵۳ مخلوق کی پیدائش کی ابتداء اور حصرت آدم عالینکا کی پیدائش

یا کی بیان کریں گے۔ اِس بات کے بیان میں کہ جنت والے ہمیشہ کی نعتوں میں ر ہیں گےاور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان میں''اور آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اینے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اس کے جنت کے خموں اور جوم<sup>ت</sup>ومنین اور ان کے متعلقین اس میں ر ہیں گے' اُن کی شان کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۹۸۹ وُنیامیں جو جنت کی نہریں ہیں کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ جنت میں کیچھالی قوموں کے داخل ہونے کے بیان میں کہ جن کے دِل پرندوں کی طرح ہوں گے ۔۔۔۔۔۔ ۱۹۰ جہنم کے بیان میں اللہ عزوجل ہمیں اس سے بناہ نصیب اس بات کے بیان میں کہ دوز خ میں طالم ومتکبر داخل موں گے اور جنت میں کمز ورومسکین داخل ہوں گے ۔۔۔۔۔۔<sup>'</sup> ۱۹۲ دُنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے دن حشر کے بیان میں۔ ۱۹۹ قیامت کے دن کی حالت کے بیان میں اللہ یاک قیامت کے دن کی تختیوں میں ہماری مد دفر مائے ------- ا۰۷ اُن صفات کے بیان میں کہ جن کے ذریعہ وُنیا ہی میں جنت میّت پر جنت یا دوزخ پیش کیے جانے ٔ قبر کے عذاب اور اُس سے پناہ ما تکنے کے بیان میں .....

(قیامت کے دن) حساب کے ثبوت کے بیان میں ۔۔ ۱۵

موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اچھا گمان رکھنے کے

حکم کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لشکروں کو بھیجنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کوئی بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کا بیان ۔۔۔ ۱۷۴ اعمال کی کثر ت اور عبادت میں پوری کوشش کرنے کے بیان میں وعظ و نصیحت میں میانہ روزی اختیار کرنے کا بیان ۔۔۔۔ ۱۷۸ وعظ و نصیحت میں میانہ روزی اختیار کرنے کا بیان ۔۔۔۔ ۱۷۸ وعظ و نصیحت میں میانہ روزی اختیار کرنے کا بیان ۔۔۔۔ ۱۷۸

محيح مسلم جلدسوم

#### كتاب الجنة

جنت میں ایک ایسے درخت کے بیان میں کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار سوسال تک چلتا رہے گا پھر بھی اُسے طے نېيں کر سکے گا ..... ۲۸۲ اس بات کے بیان میں کہ اللہ جنت والوں سے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا اور اس بات کا بھی کہ اللہ اُن سے بھی أ ناراض نبين بوگا -----اس بات کے بیان میں کہ جنت والے جنت میں ایک دوسرے کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہتم آسانوں میں ستاروں کود تکھتے ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۳ اُن لوگوں کے بیان میں کہ جنہیں اسینے گھر اور مال کے بدلہ میں ٹی مَنْ الْنَیْزُمُ کا دیدار بیارا ہوگا -------جنت میں ایک ایسے بازار کے بیان میں کہ جس میں جنتیوں کی نعمتوں اور اُن کے حسن و جمال میں اوراضا فیہ اس بات کے بیان میں کہ جنت میں سب سے بہلا جو گروہ واخل ہوگا اُن کی صورتیں چودہویں رات کے جاند کی طرح جنت والول کی صفات اور بیر که وه صبح وشام (اینے رب کی)

| زمین جازے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہونے کے بیان                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مين ۲۳۳                                                                                        |
| زمین جاز ہے آگ نکلنے تک قیامت قائم نہ ہونے کے بیان<br>میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| بيان مين                                                                                       |
| مشرق کی طرف سے شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کی                                                   |
| جگہ سے فتنہ کے ظاہر ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۳                                               |
| دوس ذوالخلصه بت كى عبادت ندكي جائے تك قيامت قائم                                               |
| نہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| و تامت أس ونت تك قائم نه موكى يهال تك كه آدى                                                   |
| دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزر کی مصیبتوں کی وجہ سے                                           |
| تمناكرے كاكدوه إس جكه بوتا                                                                     |
| این صاد کے تذکرہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| مسے دجال کے ذکر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲                                                        |
| د جال کے وصف اور اس مدیند کی حرمت اور اس کا مؤمن کولل                                          |
| اورزندہ کرنے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۵۸                                                            |
| وجال کا اللہ کے زو کے حقیر ہونے کے بیان میں ۔۔۔ ۷۹۰                                            |
| خروج دجال کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| جماسہ کے قصد کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۹۴                                                           |
| وجال محمتعلق بقيداحاديث                                                                        |
| فتندونساد میں عبادت کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔                                                 |
| قیامت کے قریب ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ اے                                                      |
| دونو فخوں کے درمیان وقفہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۳۵                                                 |
| كتاب الزهد                                                                                     |
| قوم شمود کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| بوہ مسکین کے ساتھ نیکی کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔ ۹۰                                                  |
|                                                                                                |

# كتاب الفتن واشراط الساعة

| فتنوں کے قریب ہونے اور یا جوج ماجوج کی آڑ کھلنے کے      |
|---------------------------------------------------------|
| بیان بیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| جانے کے بیان میں                                        |
| فتنوں کا بارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے کے بیان         |
| ش ۲۱۷                                                   |
| دومسلمانوں کی تکواروں کے ساتھ باہم کڑائی کا بیان ۔۔ 219 |
| اس امت کا ایک دوسرے کے ماتھوں ملاک ہونے کے ۔            |
| بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| مَا يَشْرُ كَا خَبِر دينے كے بيان ميں                   |
| سمندر کی موجوں کی طرح آنے والے فتوں کے بیان             |
| ش                                                       |
| میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| فنطنطنيه كى فتح اورخروج دجال اورسيدناعيسى ابن مريم كے   |
| نزول کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| روں سے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ہوئے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸                        |
| خروج دجال کے وقت رومیوں کے قبل کی کثرت سے بیان          |
| 4F7                                                     |
| خروج دجال سے پہلے مسلمانوں کوفتو حات ہونے کے بیان       |
| ين ٢٣١                                                  |
| قامت ہے مملے کی علامات کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔               |

### كتاب التفسير

مختلف آیات کی تفیر کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ ۸۱۸ الله تعالى ك إس فرمان ' كيا وقت نبيس آيا أن ك لي جو ایمان لائے کہ گڑ گڑ ائیں اُن کے دِلِ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے'' الله تعالى كے فرمان ' لے لوائي آرائش مرنماز كے وقت'ك الله تعالى كفرمان "اورنه زبروى كروايني بانديول يربدكاري کے واسطے' کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔ الله تعالیٰ کے اِس فرمان ' میلوگ جنہیں وہ ایکارتے ہیں تلاش کرتے ہیں اینے ربّ (عزوجل) کی طرف سے وسیلہ'' کا سورة البراءة 'سورة الانفال اورسورة الحشر كے بيان شراب کی حرمت کے حکم کے نزول کے بیان میں ۔۔۔۔۔ الله تعالیٰ کے فرمان'' یہ دو جھگڑا کرنے والے (گروہ) ہیں جنہوں نے جھڑا کیا اپنے رت کے ہارے میں ۔۔۔۔۔ ۸۳۱

| ۷۹۱       | معجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔             |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ت کے بیان | مسکینوں اور مسافروں پرخرچ کرنے کی نضیلہ              |
|           | ميں                                                  |
| ∠97       | ریا کاری کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|           | زبان کی حفاظت کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| ـــــ     | دوسری کوئیکی کا تھم کرنا اور خود بُرائی کرنے کا بیان |
| ۷۹۵ (     | اپنے گناہوں کے اظہار کی ممانعت کے بیان میر           |
| ۷۹۲       | چھینکنے اور جمائی لینے کے بیان میں                   |
|           | متفرق احادیث مبارکہ کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔              |
| ∠99       | چوہا کے سنح شدہ ہونے کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔             |
|           | مئومن ایک سوراخ سے دومرتبہیں ڈساجاتا                 |
| ۸••       | مومن کے ہرمعاملہ میں خیر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|           | مبالغه کی صد تک تعریف کرنے کی ممانعت کا بیان         |
| ۸•۲       | ( کوئی چیز ) بڑے کودیئے کے بیان میں ۔۔۔۔۔            |
|           | مدیث کو بھی کر بڑھنے کے بیان میں                     |
|           | اصحاب الا خدود کے بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|           | حفرت ابواليسر دلاثين كاواقعه                         |
|           | ني كريم مُأَاثِينًا كرواقة جمرية . كريبان من         |

. trace of the second sec

## کتاب الاضاحي ﴿ ﴿ کَتَابِ الْاضاحِي ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ٨٩٢: باب و قُتها

(٥٠٢٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثَنَا زُهَيْوٌ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَ حَدَّتَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْفَمَةَ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثِنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحَى مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَ فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَمَ فَإِذَا هُوَ يَرَىٰ لَحْمَ آضَاحِيَّ فَلَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفُرْ عَ مِنْ صَلاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَّعَ أُضُحِيَّتَهُ قَبْلَ آنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَحُ بِاسْمِ اللّهِ

(٥٠٩٥) وَ حَذَثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ خَذَثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَص سَلَّاهُ بْنُ سُلَيْهِ عَنِ الْاَسْوَدِ نْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَب بْن سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحٰي مَعَ رَسُول ا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظُرَ إِلَى غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْيَحُ شَادً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذُبَحْ عَلَى اسم لله

١٧٠٠١١ وَ خَذَتِنا فَنَسْهُ أَنْ شَعِنْدٍ خَدَسًا أَمَّا عَوَ لَهُ إِحْ و حدثنا لسحق بل لواهيه و ابل ابي عسر عل لل غُيينَةَ كَلاهُما عَنِ لَاسْؤِدِ بْنِ فِيْسِ بهذا الْإنسادُ و فالا على اللَّمَ اللَّهِ كَخَدَيْتِ ابِي الْأَخْوَصِ. (٧-١-١) حَذَتُنَا عَبِيدُ الله لن معاد حدثنا اللي حَدَثنا شُعْبَهُ عن لاَسْوَدِ سَمِع خَسْدَبًا الْنَحَلِيُّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ غَنْهُ فَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَنَّهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يُوْمِ اصْخَى لَمَّ خَطَتَ فَفَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلِ أَنْ يُصَيِّي فَلْيُعِد مَكَانِهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَنَحَ

## باب قربائی کے وقت کابیان

(۵۰۶۴) حضرت جندب بن سفيانٌ فرماتے بين كه مين ميدالاضحي ( قربانی والی عبد کے دن ) رسول الله حل تقیقاً کے ساتھ موجود تھا۔ آپ نے ابھی تک نماز ( عید ) نہیں پڑھی تھی اور نہ بی ابھی تک آ پ نے نماز (عید ) ہے فراغت کا سلام چھیرا تھا کہ قربانیوں کا گوشت دیکھ جانے لگاتر بانیوں کونماز عید سے فارغ ہوئے سے پہلے وہ کے کردیا گيا تو آپ نے فرمايا. جسآ وي نے اپني نماز يانماز سے پيلے قربان . ذِنْحَ كُرِ لِي أَتِ مِانِيَةِ كِدُوهِ ابْنِي قَرْبِانِي لِي جُلِّهُ دُوسِرِي قَرْبِانِي السَّ ئرے(لینی دوبارہ قربانی کرے) اور جس نے ابھی قربانی : گ نبیں کی <sup>ا</sup>ے یہ ہے کہ وہ لند کا نام کے رقر بانی ذ<sup>رج</sup> کرے۔

(۵۰۷۵) حنزت جندب بن سفیان جنیز فرماتے میں کہ میں قربانی وان ( عیدے ان ) سول الله تا تائی ساتھ تھا تو جب آپ لوگول ونماز ميديد ياها مرفارغ بوت تو آپ نے بكريوں كوديكها كه وہ ذیج کر دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز ( عبیر ) ہے یمیل قربانی ذات کر لی تو اُسے میاہیے کدوہ اس کی جگہ روسری بکری ذَنَّ كَرِے اور جس نے ذِنَّ نہيں كي تؤوہ اب الله كا نام لے كر ذِنَّ

( ۲۰ وی ) حضرت ۱۰۱ ن قیس رضی الله تعالی مند ت اس مند ک بانجة الوالاحوص في حديث أن طرح رواحة أغلَل في تني هير ـ

( ١٠٦٠ ) حضرت جندب بني ان فرمات مين كه بنار ( عبيدالأحق کے ون ) رسول اللہ "بائلیا کے ساتھے مع جود قعالہ آپ کے آمار میر يز حالي پُيُرة پ ئے خطبہ ارشاوفر مايا اور ُنها جس آ وق ئے نماز ميد ہے ہیں قربانی ان کر ان ہوائے بیائے کہ وہ ان کی جگہ اوسری قِرْ ما فِي مَرِينَا وَرِيْزُ إِن مِنْ صَافِي مِواتُو وَوَاللَّذِي أَمْ مِسْاءًا إِنَّ أَنَّ

فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ۔

(٥٠٧٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِفْلَهُ

(٥٠٢٩)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَحَّى خَالِي أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاةً لَحْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِنْدِينَ جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ ضَحّ بِهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ضَخَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَعَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلِمِينَ.

(٥٠٧٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّمْيِيٰ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرُدَةَ بْنَ نِيَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى تَمْهُ ذَبَحَ قَبَّلَ أَنْ يَذُبَحَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هِلَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُونٌ وَإِنَّىٰ عَجَّلْتُ نَسِيْكَتِى لِٱطْعِمَ ٱهْلِيْ وَ جِيْرَانِيْ وَٱهْلَ دَارِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعِدْ نُسُكًّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ فَقَالَ هِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتِكَ وَلَا تَحْزِیُ جَذَعَةٌ عَنْ آحَدٍ بَعْدَكَ.

(٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنتَى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَوَّاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ اِحَدُّ حَتَّى نُصَلِّيَ

(۵۰۲۸)حفرت شعبه طافئ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۰۲۹)حفرت براء طافظ سے روایت بے فرماتے ہیں کہ میرے خالوحضرت ابو بُردہ جائھ نے نماز (عید) سے پہلے قربانی کر ہے لى تورسول الله مَنْ اللَّيْزِ فِي فرمايا: بيرتو كوشت كى بكرى مونى \_حضرت ابو بُروه طِيْنَ نِعْضَ كيا: الالله كرسول! مير ياس ايك جهوماه کی بکری کا بچہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا:اس کی قربانی کر اور تیرے علاوہ بیکسی کے لیے کافی نہیں۔پھر فرمایا: جس آ دمی نے نماز . ے پہلے قربانی ذیح کر لی تو گویا اُس نے اپنے نفس کے لیے ذیح کی اورجس نے نماز کے بعد ذبح کی تو اُس کی قربانی پوری ہوگئ اوراُس نے مسلمانوں کی سنت کواپنالیا۔

(۵۰۷۰)حضرت براء بن عازب طافق عروایت ہے کمان کے خالو حضرت ابو بردہ بن نیار جائفا نے نبی منافیلاً کی قربانی ذی مونے ے پیلے اپنی قربانی ذیح کی اور انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیوه دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا مکروہ (بُرا) ہاور میں نے اپنی قربانی جلدی کرلی ہے تا کہ میں اپنے گھر والوں اور مسابوں کو (اس کا گوشت) کھلاؤں تو رسول الله مَالَيْنِيَّا نے فرمایا: أو دوباره قربانی كر انبول في عرض كيا: اسالتد كرسول! میرے پاس ایک کم عمر دو دھوالی بکری ہے۔وہ گوشت کی دو بکریوں ہے بہتر ہے۔ تو آپ نے فرمایا: یہی تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی بکری کسی کے لیے حائز نەہوگى \_

(٥٠٤١)حفرت براء بن عازب بالنظ سے روایت بے فرماتے میں کدرسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن (وس فری الحجه) كوخطبهارشادفر مايااورآ پصلى القدعليه وسلم نے فرمايا: كوئى نماز (عید) سے پہلے قربانی ذیج نہ کرے۔راوی کہتے ہیں کدمیرے فالو

قَالَ فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إِنَّ هَلَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكُرُوهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ هُشَيْمٍ۔

(٥٠٤٢)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَ نَسَكَ نُسُكُنَا فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّى فَقَالَ خَالِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَسَكُتُ عَنِ ابْنِ لِى فَقَالَ ذَاكَ شَىٰ ء عَجَّلْتَهُ لِآهُلِكَ قَالَ إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ ضَحّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيْكَتِهِ

(٥٠٧٣) وَ حَلََّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ المُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ ٱلْيَامِيِّ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هَلَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَوْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنْتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَّحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِى عَنْ اَحَدٍ نَعْدَكَ\_

(٥٠٧٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

(٥٠٧٥)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ

نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیوہ دن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش رکھنا مکروہ ہے۔ پھرآ گے حدیث ہشیم کی حدیث کی طرح ذکری۔

(۵۰۷۲) حفرت براء ولفيز سے روایت بے فرماتے ہیں کہرسول الله من الله من الله عن الله عن الله من الله عن الله عن الله عنه ا مارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہماری قربانیوں کی طرح قربانی كريتووه قرباني ذبح نه كرئ جب تك كهوه نمازنه يزه ليس مير عالون عرض كيا: احالله كرسول! مين في اسيخ بيثي كي طرف سے قربانی کر لی ہے تو آپ نے فرمایا بیتو تُو نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی کر لی ہے۔اُس نے عرض کیا:میرے پاس ایک بکری ہے جودو بکر یوں سے بہتر ہے۔آب نے فرمایا:اس بکری کی قربانی کر کیونکہ وہ تیری دونوں قربانیوں میں بہتر ہے۔

(۵۰۷۳)حضرت براء بن عازب طِلْنَفْ بروايت بخ فرمات ہیں کدرسول الله مَثَافِیْمُ نے قرمایا: آج کے دن (دس ذی الحجه) ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس جا کر قربانی ذیح کریں گے تو جوآ دمی اس طرح کرے گاوہ ہماری سنت کواپنا لے گا اور جس آدمی نے (نماز سے پہلے) قربانی ذیج کرلی تو گویا کہ اُس نے اسے گھر والوں کے لیے پہلے گوشت تیار کرلیا ہے قربانی (کی عبادت) ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اور حضرت ابو بردہ بن نیار پہلے قربانی ذیج کر کھے تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ میرے یاس ایک سال ہے کم عمر کا بچہ ہے جو کہ ایک سال کی عمر والوں سے زیادہ بہتر ہے تو آپ نے فرمایا: أے ذبح كرلومگر تيرے بعداوركس كے ليے جائز نہیں ہوگا۔

(۵۰۷ مضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نے نبی كريم صلى الله عليه وسلم ہے اس حديث مباركه كى طرح حديث نقل کی۔

(۵۰۷۵) حفزت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے روایت

قَالَا حَدَّثَنَا آنُو الْآخَوَصِ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْنِهِمْ-

(٥٠٤٦)وَ حَدَّلَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ (بْنِ صَخْرٍ) الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّغُمَانِ عَارِمُ ابْنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُوَلُ عَنِ الشُّعْبِيِّ حَلَّتَنِي الْبَرَّاءُ ابْنُ عَارِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يُضَجِّينَ آخَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمٍ قَالَ فَضَحّ بِهَا وَلَا تَجْزِىٰ جَذَعَةٌ عَنْ

(٥٠٧٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَّمَةَ عَنْ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَبَحَ أَبُوْ بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

(٥٠٧٨) وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِيْ وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَحْبَرَنَا آبُوْ عَامِرٍ

(٥٠८٩)وَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ

بے فرماتے بیں که رسول الله صلى الله عابيه وسلم في مميس يوم الخر (دس ذی الحمه) کونماز (عید) کے بعد خطبدارشاد فرمایا۔ پھرآگ حدیث ای طرح و کرکی۔

(۵۰۷۱) حضرت برا، بن عازب رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے میں کہرسول اللہ صلی اللہ مابیہ وسلم نے ہمیں یوم اُخر ﴿ وَسَ ذي الحجه) كوخطبه ديا اورفر مايا: كوئي آ دمي بھي جب تك نماز ( عيد ) نہ پڑھ لے قربانی نہ کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا میرے یاس ایک سال ہے کم عمر کی بکری ہے جو گوشت کی دو بکر اول سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹو اُس کی قربانی کر لےاور تیرے بعد ایک سال ہے کم عمر کی قربانی کسی کے لیے جائز نہیں ہوگی ۔

(۵۰۷۷)حضرت براء تن عازب هرسی کے روایت ہے فرماتے میں کہ حضرت ابو بردہ واقع نے نماز سے سینے قربانی ذبح سر لی تو نبی عَنْ اللَّهِ عَنْ أَن مِنْ عَلَمُ ما ما كه اس ك بدله مين دوسري قرباني كر\_ حضرت ابوبردہ ولائن نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول!میرے پاس ایک سال ہے کم عمر کا ایک بچہ ہے۔ شعبہ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہوہ بچدایک سال سے زیادہ عمروالی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: اُس کی جگہ اِس کی قربانی کر لے لیکن تیرے بعد سی کے لیے یہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔

(۵۰۷۸) حضرت شعبہ ہے اس شند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں شک کا ذکر تہیں ہے۔

الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُو الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ هِي خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.

(۵۰۷۹) حفرت انس جل شؤے سے روایت ہے فرماتے ہیں کدرسول الله فَالْيَوْمُ نِهِ مِهِ الْحُرِ (وس ذي الحبه) كوفرمايا جس آدي في نماز (عید) سے پہلے قربانی ذبح کرلی تو اُسے جاہیے کہ وہ قربانی دوبارہ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْمِ مُعْدِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْبُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَفَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَىٰ فِيْهِ اللَّحْمُ وَ ذَكَرَ هَنَةً مِنْ حِيْرَانِهِ كَانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ اَحَتُ اِلَىٰٓ مِنْ شَاتَىٰ لَحْمِ اَفَأَذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَصَ لَهُ فَقَالَ لَا ٱدْرِى ٱبَلَغَتُ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ ٱمْ لَا قَالَ وَانْكُفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنْيُمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا

> أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا. (٥٠٨٠)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قُبْلَ الصَّلَاةِ آنْ يُعِيْدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيُثِ ابْن عُلَيَّةً۔

(٥٠٨١)وَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَغْنِى ابْنَ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ (بُنِ مَالِكٍ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اَضْحًى قَالَ فَوَجَدَ رِيْحَ لَحْمِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذُبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَار

# ٨٩٤: باب سِنَّ الْأَضْحِيَّةِ

(٥٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ أَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوْا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ

كرية ايك آدمي كفر اجوا اورأس نے عرض كيا: اے اللہ كے نبي! بدایک ایسادن ہے کہ جس میں گوشت کی خواہش کی جاتی ہے اور اس آ دمی نے اپنے مسابوں کی مختاجگی کا ذکر کیا۔رسول اللہ وہ تیزام نے اس آ دی کی ان ہاتو ل کی تصدیق فرمائی۔اُس آ دمی نے پیچھی عرض کیا کہ میرے پاس ایک سال ہے کم عمر کی ایک بکری ہے جو گوشت کی بكريول سے زيادہ مجھے محبوب ہے كيائيں اسے ذبح كرلو؟ آپ نے اُسے اجازت عطافر مادی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول التدعن على أن بياجازت أس آدمي كے علاوہ دوسروں كو بھى دى یا نہیں؟ پھراس کے بعد رسول اللہ شکھیا نے دومینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اُن کو ذبح فر مایا۔ پھرلوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان كا گوشت تقسيم كيا \_

(۵۰۸۰)حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم في نمازيز هائي پھرخطبه دے كر حكم فرمايا کہ جس آ دمی نے نماز (عید) ہے پہلے قربانی ذیج کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی ذبح کر لے پھراہن مایہ کی حدیث کی طرح حدیث ماركەۋىركىي

(۵۰۸۱)حضرت انس بن ما لک طبینیز سے روایت ہے فر ماتے ہیں كەرسول اللەش ئىلىغىلىمىن قربانى كەدن (دىن ذى الحجە) كوخطبەار شاد فرمار ہے تھے کہ گوشت کی یُومحسوں ہوئی تو آپ نے ان کونماز ہے سلے قربانی ذیج کرنے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا: جس آومی نے ( نماز سے پہلے ) قربانی ذرئ کر لی ہے اسے چاہیے کدوودوبار وقربانی ذنح كرے پير مذكوره دونو ل احاديث كي طرح حديث ذكر كي في

باب قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بیان میں (۵۰۸۲) حضرت جابرٌ سے روایت سے فرماتے میں کہ رسول اللہ ً نے فرمایا بتم مسِنَّة (یعنی بکری وغیره ایک سال کی عمر کی اور گائے وو سال کی اور اونٹ یا نچ سال کی عمر کا ہو ) کے سواقر بانی کا جانور ذ کئے نہ كروسوائ اس كے كدا كرته بين (الياجانور نديل ) تو تم ايك سال

الضّاند

ہے کم عمر کا دُنے کا بچہ ذرج کرلو (وہ چاہے چیہ ماہ کا ہی ہو)۔ (۵۰۸۳) حضرت جاہر بن عبداللہ بڑھ فرماتے ہیں کہ

(۵۰۸۴) حضرت عقبہ بن عامر طاقیۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اُن کو صحابہ منافیۃ کی اُن کو صحابہ کرام طاقیۃ میں آن کو صحابہ کرام طاقیۃ میں تقسیم کردوں۔ آخر میں ایک سال کی عمر کا بحری کا بچہ باتی رہ گیا۔ حضرت عقبہ طاقیۂ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس فرمایا: تُو اس کی قربانی کرلے۔

(۵۰۸۵) حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ مال سے کم عمر کا ایک بحری کا بچہ آیا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے حصہ میں یہ ایک جذبہ یعنی ایک سال سے کم عمر کی بحری کا ایک بچہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا: اس کی قربانی کرلو۔

(۵۰۸۶) حضرت عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عند خبر دیتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ مؤلیہ کے درمیان قربانیاں تقسیم فرمائیں اور پھراسی طرح حدیث ذکری۔

عَبْدِ ٱللَّهِ آنَّ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ ٱلْجُهَنِيُّ ٱخْبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ ٱصْحَابِهِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ۔

باب قربانی این ہاتھ سے ذریح کرنے اور

(٥٠٨٣) وَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَاتِم حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو الزَّبَيْرِ اللَّهُ سَمِعَ بَكُو الزَّبَيْرِ اللَّهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَ ظَنُّوا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ نَحَرَ فَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ فَلَهُ أَنْ يُعِيْدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ فَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٥٠٨٣) حَدَّنَا قُتَيَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكٌ ح وَ حَدَّثَنَا لَيْكٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْكُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي أَخْيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آعُطَاهُ غَنَمًّا يَقْسِمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ صَحَايَا فَبَقِى عَتُودٌ فَذَكَرَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ ضَحَايَا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ ضَحَايَا فَهُ عَنْهُ عَلَى صَحَايَةٍ وَ لَا سُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ ضَحَايَة بِهِ أَنْتَقَالَ قُتَنِبَةً عَلَى صَحَايَة و

(٥٠٨٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوِائِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرِ (الْجُهَنِيِّ) قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا ضَحَايَا فَأَصَابِنِيْ جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ آصَائِنِي جَذَعٌ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ آصَائِنِي جَذَعٌ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ آصَائِنِي

(۵۰۸۷)وَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِیُّ اَخْبَرَنِی یَخْیَی بُنُ حَسَّانِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِیَهُ وَهُوَ اَبْنُ سَلَّامٍ حَدَّلَنِی یَخْیَی بْنُ اَبِی کَثِیْرٍ اَخْبَرَنِی بَعْجَهُ بْنُ

٨٩٨: باب اِسْتِحْبَابِ اِسْتِحْسَانِ

# الضَّحِيَّةِ وَ ذَبُحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيْلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ

(۵۰۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا وَكِنْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَس رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ضَحْى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ آقُرنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا فَالَ وَ سَمَّى وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَ سَمَّى وَتَجَرّر

(۵۰۸۹) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِلْا يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَعِعْتُ آخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَعِعْتُ آنْسَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِمِ قَالَ فُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ آنَسٍ قَالَ نَعْمُ.
قَالَ نَعَمُ.

(٥٠٩٠) وَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي اَخْتَا ابنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ وَ اللهُ اكْبَرُ لِمِعْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَ يَقُولُ بِاسْمِ اللهِ وَ اللهُ اكْبَرُ لَلهُ اكْبَرُ لَهُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ المَدْنِيةَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

# (قربانی کرتے وقت) بھم اللہ اور تکبیر کہنے کے استحباب کے بیان میں

(۵۰۸۷) حفرت انس طالی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی منافی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے دوسفید سینگ والے و نبول کی قربانی ذرج کی اور آپ نے ذرج کی اور آپ نے ذرج کرتے وقت دونوں و نبول کی گردنوں کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مارک رکھا۔

(۵۰۸۸) حفرت انس جھٹے سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الشریکی گئے نے دوسفید سینگ والے دنبوں کی قربانی کی حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ نے ان دونوں کو ایخ ہاتھ مبارک سے ذریح کیا اور میں نے یہ بھی ویکھا کہ آہیں ذریح کرتے وقت آپ نے ان دونوں کی گردن کے آیک پہلو پر اپنا کرتے وقت آپ نے ان دونوں کی گردن کے آیک پہلو پر اپنا یا وَن مبارک رکھا اور آپ نے اسم اللہ اور اللہ اکر بھی کہا تھا۔

(۵۰۸۹) حضرت شعبه بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت قادہ طاقین فی منظرت فادہ طاقین فی منظرت انس طاقین کوفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طاقین کی۔ شعبہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله مُنافِق کی فی اس طرح قربانی کی۔ شعبہ کہتے ہے کہا کہ میں نے حضرت قادہ طاقین سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت اللہ طاقین نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت قادہ طاقین نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت قادہ طاقین نے کہا ہاں۔

(۵۰۹۰) حفرت انس طِلِنْوَا نے نبی کریم مُلَّلِیْوَا ہے اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہوئے نقل کیا سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ' مثمس اور کبر' کی جگہ بسم اللہ اور اللہ اکبرہے۔

(۵۰۹۱) سیّده عائشصدیقه طُنْهٔ سے روایت ہے کدرسول الله مُنْالِیْمُ الله مُنْالِیْمُ الله مُنْالِیْمُ الله مُنْالِیْمُ الله مُنْالِیْمُ مِن الله مُنْالِی مِن چلتا ہواور سیاہی میں دیکھا ہواور ایسا ہی ذیبہ آپ مواور سیاہی میں دیکھا ہواور ایسا ہی ذیبہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تا کہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ نے حضرت عائشہ بالیّن سے فرمایا: اے عائشہ! چھری لاؤ پھر آپ نے جھری کیڑی اور دُنے کو پکڑ کرا سے لنا دیا پھر اسے ذیح فرما دیا پھر

فَنَعْمَتَ مَهَ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكُنِشَ فَأَضَجَعَهُ ثُوَّ دَمِحَهُ أَ آپ نَے فرماین بِاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰ اللللللللللللّ

ن من بی سے یہ قربانی قبول فرما) پھرآ پ نے ای طرح قربانی فرمائی۔

الدَّهَ إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُرَ وَ سَآئِرَ الْعِظَامِ الْدَهَ إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُرَ وَ سَآئِرَ الْعِظَامِ الْدَهَ اللهَ الْمَثَنَى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُ الْمُثَنِّي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٥٠٩٣) وَ حَذَىنَا السَحقُ بْنُ الْرَاهِيْمَ الْخَبَرَانَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبِيدِهِ بَنِ حَدِيْجٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنّا مَعْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَالَّالَ مُحَدِيْدٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنّا مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً فَأَصَبَنَا غَنَمًا وَابْلًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ وَ فَأَصَبَنَا غَنَمً بِجَزُورٍ وَ فَاتَكُمْ بِجَزُورٍ وَ مَدَى الْعَدِيْتِ كَنَحُو حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

باب: براس چیز سے ذرح کرنے کے جواز میں کہ جس سے خون بہم جائے سوائے وانت ناخن اور مذی کے سے خون بہم جائے سوائے وانت ناخن اور مذی کے جس کے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیانا ہے اللہ کے رسول! کل ہمارا وجس سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چیز ہے بھی خون بہہ جائے جلدی کرنا اور (جس چیز پر) اللہ تعالی کا مالیا جس کے دوائت اور ناخن نہوداس کی وجہ میں تجھ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ دائت اور ناخن نہوداس کی وجہ میں تجھ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ دائت اور ناخن نہون کی گھم فرماتے ہیں کہ مالی نشیمت میں سے ہمیں اونت اور بحریاں ملیس سے اور ناخن وہ میں کہ مالی نشیمت میں سے ہمیں اونت اور بحریاں ملیس سے وہ اونٹ وہش بوتے ہیں کہ مالی نشیمت میں سے ہمیں اونت اور بحریاں ملیس سے وہ اونٹ وہش بوتے ہیں اگر این میں سے کوئی تمبارے سے جھ اونٹ وہش بوتے ہیں اگر این میں سے کوئی تمبارے تمبیرا رکرا ہے کہ میں نہ آئے تو اس کے ساتھ میں طریقہ اختیار کرو رابعی تیں مار کرا ہے روک لیا جائے )۔

(۵۰۹۳) حضرت رافع بن خدیج دی فرمات بی که جم رسول الله سی تی کی می فرمات بی که جم رسول الله سی تی کی می تی که جمیل )

ما تی فرمان اور اونٹ ملے تو لوگوں نے جلدی جلدی اُن کا گوشت بانڈ یوں میں وُال کر آبائنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان بانڈ یوں کو النے دی گئیں چر آپ نے دی النے دی گئیں چر آپ نے دی کر یوں کوایک اونٹ کے برابر قر ار دیا اور پھر باقی حدیث کی بن سعید کی حدیث کی طرح ذکر کی۔

(۵۰۹۳) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السَلْمِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَعِ بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ثُمَّ عَنَا عَيْدِ ابْنِ مَسْرُوْقِ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ثُمَّ عَنَا يَيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَافِعِ ثُمَّ عَنَا يَيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلَيْهِ بُنِ رَفَعِ بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مُدَى فَنُدًى فِي اللّهِ انَّ الْأَوْ الْعَدُو غَدًّا وَ لَيْسَ مَعَنَا فَيْدَ عَلَيْنَا وَ لَيْسَ مَعَنَا فَيْدَ عَلَيْنَا بَعِيْرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبِلِ حَتَّى وَ هَضَاهُ لَعْدَى فَلَيْنَا بَعِيْرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبِلِ حَتَّى وَ هَلَا فَيْهِ وَلَيْسَ مُعَنَا عُسَيْنُ الْعَدِيْثَ اللّهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَكُويَاءَ حَدَيْنَا حُسَيْنُ الْعَدِيْثَ اللّهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَكُويَاءَ حَدَيْنَا حُسَيْنُ الْعَدِيْثَ اللّهِ اللّهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَكُويَاءَ حَدَيْنَا حُسَيْنُ الْعَلِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهِدَا الْإِلْسَادِ اللّهِ اللّهِ الْقَصِيمِ وَقَالَ فِيْهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا الْعَدِيْثَ اللّهِ الْقَصِيمِ وَقَالَ فِيْهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى اللّهِ الْفَرْدِي وَالْمَالِهِ وَقَالَ فِيْهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى الْفَعَدِيثَ اللّهِ الْقَصِيمِ وَقَالَ فِيْهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُرَافَقَلَ اللّهُ الْمُؤْوِلُ الْعَلَا الْعِلْمِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُرْدُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتُ مَعَنَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ

(٥٠٩٧) وَ حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَلَّقَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ (بْنِ رَافِع) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَذْكُرُ فَعَجِلَ الْقُومُ فَاغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِنَتْ وَ ذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَيْد وَ ذَكَرَ سَائِرَ الْقَصَيْد وَ ذَكَرَ سَائِرَ الْقَصَيْد وَ ذَكَرَ سَائِرَ الْقَصَيْد وَ ذَكَرَ اللهِ الْقَدْمُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٩٠٠: باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ اكْلُو فِي الْكُومِ الْاَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي الْكُولِ الْمُسْلَامِ وَ بَيَانِ نَسْخِهِ وَ اِبَاحَتِهِ اللَّي مَتَى شَاءَ

(۵۰۹۷) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِي بْنِ اَبِي طَالِبٍ فَبَدَأً بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ قَالَ

(2096) حفرت رافع بن خدی رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ ہم نے عرض کیا: اے الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم! کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھریاں وغیرہ نہیں ہیں (جس سے ذبح کریں) کیا ہم بانس کے چھکے سے ذبح کرلیں؟ اور پھر مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح ذکر کی (اور اس میں یہ بھی اور پھر مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح ذکر کی (اور اس میں یہ بھی ہے) راوی حدیث رافع رضی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اونٹ بھا گئے لگا تو ہم نے اُسے تیروں سے مارا یباں تک کہ ہم نے اُسے تیروں سے مارا یباں تک کہ ہم نے اُسے تیروں سے مارا یباں تک کہ ہم

(۵۰۹۵) حفرت سعید بن مسروق داشن سال سند کے ساتھ اس طرح آخر تک بوری حدیث میں طرح آخر تک بوری حدیث میں کے کہ ہمارے پاس جیسریاں نہیں جیں تو کیا ہم بانس سے ذرج کر کیں ؟

(۵۰۹۲) حضرت رافع بن خدیج رضی القد تعالی عنه ہے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کل ہمارا دیمن سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں اور پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی اور اس حدیث میں سے ذکر نہیں کیا کہ لوگوں نے جلدی کرکے ہانڈیوں کو اُبالنا شروع کردیا تو آپ صلی القد علیہ وسلم نے ان کو اُلٹ دیے کا تھم فر مایا تو وہ اُلٹ دی گئیں اور باتی یوراوا قعہ ذکر کیا۔

باب: ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد
قربانیوں کے کھانے کی ممانعت اور پھرائی حکم کے
منسوخ ہونے اور پھر جب تک جائے قربانی
کا گوشت کھاتے رہنے کے جواز کے بیان میں
(۵۰۹۷) حضرت ابوعبید جائی ہے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں
عید کی نماز میں حضرت علی جائی بن ابی طالب کے ساتھ موجود تھا۔
حضرت علی جائی نے بہلے عید کی نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى آنُ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا ﴿ بَعْدَ ثَلَاثٍ۔

(٥٠٩٨)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّلَنِي آبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ آنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلَيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بُنِ آبِي طَالِبِ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ فَلَا تَأْكُلُوا ـ

(٥٠٩٩)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ

اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِی ابْنِ شِهَابٍ ح وَ حَدَّثَنَا

ٱخْبَوَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ۔ (٥١٠٠)وَ حَدَّثَنَا فُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ آحَدُّ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(ا٥١٠)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّلَنِنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ

(٥٠٢)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدٌ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمٌ الْآضَاحِيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ ' قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُوْمَ الْاضَاحِيْ

فرمایا: رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مِينَ تَينَ وَن كَ بعد اپني قربانيوں كا گوشت کھانے ہے منع فرمایا ہے۔

(۵۰۹۸)حضرت ابوعبیدمولی ابن از ہر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی التد تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں موجود تھا۔راوی ابوعبیدرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے حفزت على رضى الله تعالى عندبن ابي طالب كے ساتھ بھى عيدكى نماز ردھی۔حضرت علی والن نے ہمیں خطبہ سے پہلے عید کی نماز رو حالی پھرآپ نے لوگوں كوخطبدديا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمين منع فرمایا ہے کہم تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ توتم نەكھاؤ\_

(۵۰۹۹) حفرت زہری ہیں ہے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (بْنُ اِبْرَاهِيْمَ) حَدَّثَنَا آبِيْ عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(۵۱۰۰) حفرت ابن عمر يرافظ ، نبي كريم صلى الله عليه وسلم ي روايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بم میں سے کوئی آدمی اپنی قربانی کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہ

(۵۰۱) حضرت ابن عمر پینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت كرتے ہوئےليث كى حديث كى طرح روايت نقل كرتے ہيں۔

حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى فُكَيْكٍ آخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ

(۵۱۰۲) حضرت ابن عمر وفايت ب كدرسول الله صلى الله علیہ وسلم نے منع فر مایا کہ قربانیوں کا گوشت تین دنوں کے بعد کھایا جائے۔حضرت سالم والنظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والنظ تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور حضرت ابن الى عررضى الله تعالى عنمانے فوق فلاث كى بجائے بغد فلاث كما

فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ \_

(١٠٥٣) حَدَّثَنَا اِسْلَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ بَكْمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكُلِ لُحُوْمٍ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي بَكُمٍ رَصِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَانِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُوْلُ دَكَّ آهُلُ آبْيَاتٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ خُضُرَةَ الْاَضْحٰى زَمَنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَّخِرُوا لَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُوْنَ الْاَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَ يُجْمِلُونَ فِيْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُوْمُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ (انَّمَا) نَهَيْتُكُمْ مِنْ آجُلِ الدَّاقَةِ الَّتِي دَفَّتُ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا وَ تَصَدَّقُوا. (٥١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ نَهٰى عَنْ ٱكُلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَ تَزُوُّو وَادَّخِرُوا وَاذَّخِرُوا \_

(٥٠٥) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِمٍ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُنُ عُلَیَّةً كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِمٍ حَ وَ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِمٍ حَ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا یَخیی ابْنُ سَمِعْتُ سَعِیْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ فَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ یَقُولُ کُنّا لَا نَاکُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدُنِنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ یَقُولُ کُنّا لَا نَاکُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدُنِنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ یَقُولُ کُنّا لَا نَاکُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدُنِنا

(۵۱۰۳)حضرت عبدالله بن واقد طائنا سے روایت ہے فرماتے بی که رسول الله منافق من تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا ہے۔حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ طائفۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ جائٹ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا كه عبدالله بن واقد نے سي كہا ہے۔ ميں نے حضرت عائشہ واقلا كو فرمات موے سنا۔ آپ فرماتی تھیں کدرسول التدمنی فی فیم کے زماند مبارک میں عیدال منی کے موقع پر کچھد یہاتی لوگ آ گئے مصقورسول التُدمَنَ لَيْتُكِمُ نِهِ فِي مايا: قربانيول كا كوشت تين دنول كي مقدار مين ركھو پھر جو نیچ اُسے صدقہ کر دو۔ پھراس کے بعد صحابہ کرام جائیے نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! لوگ ائي قربانيوں كى كھالوں سے مشکیزے بناتے ہیں اور ان میں چر بی بھی پکھلاتے ہیں تو رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي عَرض کیا: آپ نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے ہے منع فر مادیا ہے۔ تو آپ نے فر مایا: میں نے ان ضرّورت مندوں کی وجہ ے جواس وقت آ گئے تھے تہمیں منع کیا تھالہٰڈااب کھاؤ اور کچھے چھوڑ دواورصد قه کروب

(۵۱۰۳) حفرت جابر طاقط نی منگی تینی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے تین دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے منع فرمادیا ہے پھراس کے بعد آپ نے فرمایا بم کھاؤ اورزادراہ بناؤ اور جمع کرو۔

(۵۱۰۵) حضرت جابر بن عبدالله بی فرماتے ہیں کہ منی کے مقام . پرہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا: تم کھاؤ اور زادِ راہ بناؤ۔ میں نے حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں آگئے۔انہوں نے کہا باں!

فَوْقَ تَلَاثِ مِنَّى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُواْ وَ تَزَوَّدُوا ۚ قُلْتُ لِعَظَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْــ (١٠١٦) حضرت جابر بن عبدالله عليه فرمات بي كدبهم قربانيول كا گوشت تین دنوں سے زیادہ نہیں رکھتے تھے تو پھر ہمیں رسول اللہ سَلَقَيْنَمُ نِهِ عَلَم فرمايا كه بم ان قربانيون كي كوشت ميس سے زاوراه بنائيس اورتين دن سے زيادہ کھا سکتے ہيں۔

كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُوْمَ الْلَاضَاحِيٰ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَ تَأْكُلَ مِنْهَا يَغْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ.

> (١٠٥٥)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

(٥١٠٧)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ

عَدِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي انْبُسَةَ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِنْ رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

(٥١٠٨)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَضْرَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبَىٰ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا آهُلَ الْمَدِيْنَةِ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْاَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَشَكُّوا اللِّي رَسُوْلِ اللَّهِ عَنَّ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَ حَشَمًا وَ حَدَمًا فَقَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا ۚ وَاذْجِرُوا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الْاعْلَى-

> (٥١٠٩)حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْتَرَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَخَّىٰ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ نَعْدَ تَالِدًا ِّ سَيْنًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَّا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ لَا إِنَّ دَاكَ عَامٌ كَانَ - النَّاسُ فِيْهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيْهِمْ-

(١١١٠)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسى حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح عَنْ آبِي الرَّاهِرِيَّهِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نَهَيْرٍ عَنْ تُوْبَانَ قِالَ دَبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنِي صَحِيَّتَهُ

(١٠٤٥) حضرت جابر جائيز فرمات بين كهجم رسول التدفي في الم ز مانه میارک میں ( قربانیوں کا گوشت ) زادِ راہ کے طور پر مدینہ منورہ تک لے جاما کرتے تھے۔

( ۱۰۸ ) حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے' فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اے مدیبے والوائم قربانیوں کا گوشت نین دنوں سے زیادہ نہ کھاؤاورا ہن مثنیٰ کی روایت میں تین دنوں کا ذکر ہے۔ صحابہ ٹوئٹٹ نے رسول التصلی اللہ عایہ وسلم ہے اس کی شکایت کی کہ اُن کے عیال اور نو کر جا کر ہیں تو آ بِ سِلْقِيَةً نِهِ مِلا مِن كَفاوَ بهي اور كَعلا وَ بهي اور جمع بهي كرلويار كه چورو۔ ابن متی کہتے ہیں کہ ان انظوں میں عبدالاعلی کوشک ہے۔

(١٠٩٥) منزت سلمه بن اكوع في ين ساروايت م كدرسول الله المتيه أراد عم ميں سے جوآ دى قرباني كرے تو تين دنول كے بعدا نے میں میں اس کی تر ہائی میں ہے کچھی ندر ہے توجب گلا رہائی یا یو سحالیہ الم اور پر کے وش ایوا سے ملڈ کے اوال المبیام الل طرح الرين جس طرح ويصل سال كيا تعا؟ أو آب ك فرمایا بنیس! کیونکداس سال ضرورت منداوً سقط تامین نے جایا كة بانيول ك كوشت ميل سان كونهي " جائ -

(١١٠) حضرت تُوبان جُن يَا فرمات عِين كدر ول اللَّهُ عَلَيْهِ فَا أَيْ قربانی اُن کو مائی۔ پھڑآ پ نے فرمایدا سے ثوبان اس قربانی کے گوشت کوسنصال کررکھو۔ (حضرت ثوبان جہیں کہتے ہیں) کہ میں

اس قربانی کے گوشت میں سے لگا تار مدیند منورہ پہنینے تک آپ کو

ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ ٱصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ فَلَمْ آزَلُ ٱطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ.

(۱۱۱۱) حضرت معاویه بن صالح جوز سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ (اللهُ)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ آمِيْ شَيْبَةَ وَ ابْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حِ وَ حَدَّثُنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

حکوشت کھلاتا رہا۔

الْحَنْظِلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِح بِهِذَا الإنسادِ. (١١١٢)وَ حَدَّثَنِي اِسْخَقُ بْنُ مُنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ اَصْلِحُ هَلَمَا اللَّحْمَ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَعَ الْمَدِيْنَةَ.

(۵۱۱۲) حطرت ثوبان رضي المدتعالي عدمولي رسول التاسلي الله عليه وسلم فرمات جي كه رسول التدنسلي الله مايه وسلم ف مجهيم جية الوداع كے موقع بر ارشاد فرمایا به گوشت سنبیال كر ركه به حشرت تُوبان هلان کتنے میں کہ میں نے اس کوشت کو بنا کر بکھار آ ہے۔ مدینه منوره پہنچنے تک ای میں ہے کھاتے رہے۔

> (٥١١٣)وَ حَدَّثَنِيْه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَلَهُ يَقُلُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِرِ

(۵۱۱۳) حضرت کیجی بن حمز و رضی الله تعالی عنداس سند ک ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس روایت میں ججۃ الودائ کا ہؤ س مہیں ہے۔

> (١١١٣)حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَشِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ آبُو بَكُرٍ عَنْ اَبِیْ سِنَانِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّی عَنْ ضِوَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ بْنُ مُّرَّةَ آبُوْ سِنَانِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَ نَهَيْتُكُمْ غَنْ

(١١٨) حفرت عبرالله بن بريد وسنى الله تعالى عندايية باب ي روایت کرتے ہوئے فرماتے میں کدرسول انتفسلی اللہ عاید وسلم نے فرمایاً: میں نے ملبیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب تم قبرون کی زیارت کرلیا کرواور میں نے شہیں تین دنوں سے زیادہ قربانیوں کا گوشت کھانے ہے روہ تھا تواہتم کوشت ردے کھو جب تك تم جا بواور مين كالتهبين مواك مثلير كالكهام برانون میں نبیز کے استعمال سے روکا تمار قراب تم تمام برتوں میں لی ایا كرواور نشفوال چيزين نه پيا كرورا

تَشْرَبُو الْمُسْكُولُال

لْخُوْم الْاَصَاحِي فَوْقَ ثَلَاتٍ فَأَمْسِكُوْا مَا بَدَالَكُمْ وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْدِ اِلَّا فِيْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْاَسْفِيَةِ كُلْهَا وَلَا

(١١١٨)و حَدَّثَيْنَي حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِر خَدَّثَنَا الصَّخَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ الْبِنِ مَرْتَدٍ عَنِ الْبِن بُرْبَادَهُ خَنَ آمَيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ تَهَيُّنَكُّمُ

(۵۱۱۵)حضرت ابن بریدهٔ رسی الله تعال عندایت باب سند زوابیت کرئے مین که رسول القدیملی القد عابیہ وسلم نے فر مایہ میں ف مهین منع کیا تنا اور جمرا بوسفیان بی حدیث فی طرن مدیث

فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ آبِي سِنَانٍ ـ

## ٩٠١: باب الْفَرَع وَالْعَتِيْرَةِ

(۱۱۱۷)وَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةً وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِيَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّهْ يَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِيِّ عَنْ الزَّهْ وَ حَدَّثِيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ ابْنُ النِّيِي عَنْ عَمْدُ ابْنُ رَافِع وَ عَبْدُ ابْنُ

## باب: فرع اورعتیر ہ کے بیان میں

(۵۱۱۷) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہ فرع کوئی چیز ہے ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا ہے کہ فرع اونٹنی کا وہ پہلا بچہ ہے جے مشرک لوگ ذرج کردیا کرتے تھے۔

> ٩٠٢: باب نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ وَهُوَ يُرِيدُ التَّضْحِيَةِ اَنْ يَّاخُذَ مِنْ شَعْرِهٖ رِدْدَ مِنْ شَعْرِهٖ

وَ اَظُفَارِهٖ شَيْئًا

(۵۱۵) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ الْمَكِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُ عَلَيْهِ سَمِعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ وَ أَرَادَ آحَدُكُمُ آنُ يُضَحِّى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ شَيْنًا قِيْلَ لِيسْفَيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّى ٱرْفَعُهُ لَا يَلْ الْمَالِي فَلْ اللهِ الْمَالِي عَنْهَا أَلُولِهِمْ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمَالُولُونَ السُفْيَانُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

ت کردی گئی ہے۔ باب: اِس بات کے بیان میں کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہواور آ دمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہوتو اس کے لیے قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کا کٹوانامنع ہے

(۵۱۱۷) حفرت أم سلمه بن بیان فرماتی بین که نبی سلی القدعلیه وسلم نفر مایا: جب (ماه ذی الحجه) کاعشره شروع بوجائے اورتم میں کے تر مایی کرنے کا اراده ہوتو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے بچھ نہ لے (یعنی ان کو نہ کٹوائے)۔ حضرت سفیان رضی القد تعالیٰ عنہ ہے کہا گیا کہ بعض حضرات تو اس حدیث کومرفوع بیان نہیں کرتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس حدیث کومرفوع بیان کرتا ہوں۔

(۵۱۱۸) حفرت أمّ سلمه برهن سے مرفوعًا روایت ہے فرماتی ہیں کہ

منام جلد سوم المجال الم

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسِيَّبِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُويْدُ اَنْ يُضَحِيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَغْرًا وَلَا يَقُلِمَنَّ ظُفُرًا.

(١٩٩)وَ حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيْرِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً آنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِى الْعِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى فَلْيُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

(۵۱۲۰)وَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَم الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ عُمَرَ آوْ عَمْرِو بُنِ مُسْلِمٍ بِهِلْذَا الإسناد نَحُوَهُ-

(۵۱۲) وَ حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو اللَّذِينُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّهِيِّي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَشُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْعٌ

يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ فِي الْحِجَّةِ فَلَا يَاخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ اظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُصَحّى ـ (٥١٢٢)وَ حَدَّثِنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِبْنِ عُمَارَةَ اللَّهِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّام قُبُيلَ الْآصُحٰى فَاطَّلَى فِيْهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ اَهُلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُ هَذَا ٱوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيْتُ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِيْ هَٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ نُسِّى وَ تُرِكَ حَدَّثُنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آپ نے فرمایا: جب (ماؤ ذی الحجه ) کا پہلاعشر ہ شروع ہوجائے اور اس کے پاس قربانی کا جانورموجود مواوروہ اس کی قربانی بھی کرنا حابتا ہوتو وہ اینے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اینے ناخنوں کو

(٥١١٩) حضرت أم سلمه رضي القد تعالى عنها بي روايت بي كه ني كريم صلى الله عايه وسلم في إرشاد فرمايا: جب تم مادِ ذي الحجه كاحيا ند د کھراواورتم میں ہے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ موتو اُسے جا ہیے کہ وہاپنے بالوں اور ناخنوں کورو کے رکھے (یعنی ان کونہ کوائے)۔

(۵۱۲۰) خفرت عمر رُضَى الله تعالَى عنه يا حفرت عمرو بن مسلم رضي الله تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی

(٥١٢١) حفرت أمّ سلمه وليفا ني صلى الله عليه وسلم كي زوجه مطهره فر ماتی میں که رسول التدصلی التدعاييه وسلم نے ارشاو فر مايا: جس آ ومی کے پاس (قربانی کا جانور) ذیج کرنے کے لیے ہوتو جبوہ ذی الحجه كاحياند دكيمه ليكتو وواس وقت تك اپنے بالوں اور ناخنوں كونيه کٹوائے جب تک کہ قربانی نہ کرلے۔

(۵۱۲۲) حضرت عمرو بن مسلم بن عمار ليثي والني فرمات بيل كه عيدالفني تي بيلي بم حمام (عسل خانه) مين تھ كهاس مين کچھاوگوں نے چونے سے اپنے بالوں کوصاف کرلیا تو حمام والوں میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ حضرت سعید بن میتب جائیز تو اس کو ناپند مجصتے ہیں یااس ہےرو کتے ہیں (حضرت عمرو طاقط) کہتے ہیں كه مين حضرت سعيد بن مستب طالني سع ملا اوران سع إس كا ذكر کیاتوانہوں نے فرمایا: اے میرے جیتیج! بیتو حدیث ہے جےلوگوں نے بھلا ویا ہے یا اسے چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے حضرت اُمّ

وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيْتِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

(۵۱۲۳)وَ حَدَّثَنِی حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْییٰ وَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَخِی ابْنِ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ وَهْبٍ أَلْهِ بْنُ عَلِيدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِیْ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيّ اَنَّ سَعِيْدِ بْنِ اَبِیْ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيّ اَنَّ

سلمه طرف نی سلی الله عاید وسلم کی زوجه مطهره نے بیان کیا ہے۔ جس طرح که معاذعن محمد بن عمر وکی روایت میں گزر چکا ہے۔ ( ۵۱۲۳) حضرت عمر و بن مسلم جندی سے روایت ہے کہ حضرت ابن میں سلم برون الله تعالی عند خبر ویتے ہیں کہ حضرت اُمْ سلمہ برون نی نی سلی الله علیہ وسلم کی زوجہ مطہر و خبر دیتی ہیں اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے ندکور و حدیث کی طرح ذکر کیا۔

ابُنَ الْمَسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي عَيْدَ أَخْبَرَتْهُ وَ ذَكَرَ النَّبِيّ

کر کریں البار نے اس باب کی احادیث میں یقعلیم دی گئی ہے کہ ماو ذی الحجہ کا چاندہ کھتے ہی جناب نی کریم مُنْ اَنْ اَلَیْ کا سب سے پہلا تکم مسلمانوں کو جوابی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو پروردگار نے قربانی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطافر مائی ہوتو اُسے چا ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظام کے فور اُبعد نہ تو وہ اپنے بالوں کو کٹو ائے اور نہ ہی اپنے ناخوں کو تر اشے علم او کہتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اَنْ اِلْمَ مُنْ مُنْ کُونُ کُرامت نہیں آتی۔ اُن کی کریم مَنْ اُنْ مِن کسی فتم کی کوئی کرامت نہیں آتی۔

اوراگراس پرغمل کریتو بیآ دی ججاج کرام کے مشابہ ہوجائے گا کہ جس طرح حاجیوں کے لیے احرام کی صورت میں ناخنوں اور بالوں کو کٹوانے کی اجازت نہیں اور اس حالت میں اُن پر اللہ کی طرف سے جورحتیں برتی جیں تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اُن کی مشابہت اختیار کرنے کے نتیجہ میں اِن لوگوں کو بھی جوسرز مین حج پرنہ بھنچ سکتے ہوں اور وہ بجاج کی طرح صرف مشابہت اختیار کرلیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں شامل فرمائے ان شاء اللہ۔

# ٩٠٣ باب تَحْرِيْمِ الذَّبْحِ اِغَيْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ

#### فاعلد

(۵۱۲۳) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كَلَاهُمَا عَنْ مَرُوانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا آبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ آبِي طَالِبٍ كُنْتُ عِنْدَ عَلِي رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ آبِي طَالِبٍ فَنَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ الْنَاسَ عَيْرَ آنَهُ قَلْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ الْمَالَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلْهُ الْمَاسَعُونَ السَّاعِ الْمَالَعُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُونَا الْمَالِعُ عَلَمْ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالَعُ عَلَيْهُ الْمَالَعُوا عَلَيْهِ الْمَالِعُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ الْمَالِعُ الْمَالِعِ اللْمَالِعُ عَلَيْهِ الْمَالَعُونَا اللّهُ الْمَالَعُونَا الْمَالْمُ الْمَالِعُ اللّهُ الْمَالِعِ اللّهُ الْمَالَعُونَا الْمَالَ

## باب:غیراللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذیح کرنے کی حرمت اور اِس طرح کرنے والے کے ملعون • س

## ہونے کے بیان میں

(۵۱۲۴) جھڑت ابو الطفیل عامر بن واقلہ جائز فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی جائز بن ابی طالب کے پاس (موجود) تھا کہ ایک آدی آیا اور اُس نے عرض کیا: نبی شائیڈ آپ جائیڈ کو چھپا کر کیا بتاتے تھے؟ (بیین کر) حضرت علی جائیڈ غصہ میں آگے اور فرمایا: نبی شائیڈ آپ نے جھے خلی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں بتائی تھی کہ جو دوسر کو لوگوں کو نہ بتائی موسوائے اس کے کہ آپ نے جھے چار با تیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اُس آدمی نے عرض کیا: اے امیر المنو منین! وہ کیا ہیں؟ حضرت علی جائیڈ نے فرمایا: (۱) ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے حضرت علی جائی کہ خات ہوتی ہے۔

حَدَّقِنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا آمِيْرَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَقَالَ لَعَنَّ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَةُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُخْدِثًا وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ۔

کہ جوآ دمی اپنے والدین پر اعنت کرتا ہے۔ (۲) ایسے آ دمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہوتی ہے۔ لیے العنت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے (جانور) ذرج کرے۔ (۳) اور ایسے آ دمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ جوکسی بدعتی آ دمی کو پناہ دیتا ہے۔ (۴) اور ایسے آ دمی پر

بھی اللہ تعالیٰ کی اعنت ہوتی ہے کہ جوآ دمی زمین کی حد بندی کے شاتا تا ہے۔

(۵۱۲۵)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ سُلَيْمُنُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ (بْنِ آبِي طَالِب) آخْبَرَنَا بِشَيْ ءِ آسَوَّهُ اللَّهُ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا آسَرَّ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ كَتَمَهُ النَّاسَ وَلكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَكُمْ وَلِكِنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ .

ا پنے والدین پرلعنت کرتا ہواورا یسے آ دمی پر بھی ال**ند تعالی لعنت فر مائے کہ جو آ** دمی زمین کے نشا نات بدل ڈ الے۔ ا

رَهُ (۵۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ (۵۱۲) حَرْت الْمُ اللَّهُ اللَّهُو

لیے ہیں۔ پوری کی پوری امت میں سے کوئی فردایسانہیں کہ آپ منگافیز انے اسے ضاص طور پر پھے ارشاد فرمایا ہواور باقی پوری اُمت اس سے محروم ہو۔ اس بات سے اُن بد مذہب کے اس غلط عقیدے کی تر دید ہوتی ہے کہ جولوگ یہ بھے تیں کہ حضرت علی جائیز کوخصوصی علوم بنائے گئے ہیں۔ اِس باب کی احادیث میں خود حضرت علی جائیز سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی تاثیز ہے آپ کوراز کی کیا با تیں فرمائی ہیں؟ سب سے پہلے تو حضرت علی جائیز یہ بات من کر غصہ میں آگئے اور پھر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ مُنظیز ہے کوئی ایسی راز کی باب جمین ہیں بنائی ہوں۔ اس جمین ہیں بنائی ہوں۔ اس بات کی حضریں بنائی موادر اور کول کونہ بنائی ہوں۔

دوسری بات اس باب کی احادیث سے بیواضح ہوتی ہے کہ جوآ دمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی تعظیما کوئی جانور ذیح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے والامشرک بن جاتا ہے اور ایسے آ دمی کاذبیجہ بھی مُر دار ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ارشاد فر مائی کہ جوآ دی کئی بدعتی کو تھکا نہ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غور فر مائی کہ جب بدعتی کو تھکا نہ دیتا ہے تو وہ بدعتی کا اپنا کیا حال ہوگا اور کتنے پُر سے انجام سے وہ دو چار ہوگا۔ بعض جگہ جا بلوں ' بدعتوں کو بلا کر اُن سے تقریر وغیرہ کروائی جاتی ہیں اور اُن کے اپنے گھروں میں بلاکر باعث برکت سمجھا جاتا ہے اللہ پاک برقتم کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے' آمین ۔

#### و الأشربه و الأهلاب الأشربه الأهلاب الأشربه المالية ا

# باب شراب کی حرمت اور اِس بات کے بیان میں کہ شراب انگور اور تھجور سے تیار ہوتی ہے

(۵۱۲۷) حضرت على طافيظ بن ابي طالب سے روايت ہے فرماتے میں کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے رسول اللد من الله من کے ساتھ مجصحا ميك ادنمني ملى اوررسول التدمن فيتران مجصا ميك اورادنمني عطا فرما دی۔ میں نے اِن دونوں اونٹنوں کوانصار کے ایک آ دمی کے درواز ہ ير بٹھاديا اور ميں بيرچا ہتا تھا كەميں ان پراذخر (گھاس)لا دكر لاؤں تا كەمىں اسے بيچوں اور ميرے ساتھ بني قديقاع كا ايك سنار بھي تھا۔ الغرض میرا حضرت فاطمه التفاکے (یعنی اینے) ولیمه کی تیاری کا اراده تها اوراسي گھر ميں حضرت حمزه طاشخة بن عبدالمطلب شراب بي رہے تھے اُن کے ساتھ ایک باندی تھی جو کہ شعر پڑھ رہی تھی اور کہد ر ہی تھی:''اے حمز ہ!ان موٹی اونٹنیوں کوذیح کرنے کے لیے اُٹھو۔'' حضرت حمزه طالفؤا بين كراني تلوار ليكران اونشيول يردوژ ياور ان کی کو ہان کا ٹ وی اوران کی کھوکھوں کو پیماڑ ڈ الا' پھراُن کا کلیجہ نکال دیا۔ (راوی ابن جرج کہتے ہیں کہ) میں نے ابن شہاب سے كبا كياكوبان بهي لے كئے؟ انہوں نے كبانبان كوبان بهي توكاث لياران شهاب كت بي كد حفرت على طائن في فرمايا: جب مين نے یہ خطرناک منظر دیکھا تو میں اُسی وقت اللہ کے نی سالینا کی خدمت میں آیا تو حضرت زید بن حارثہ طالفۃ بھی آپ کے پاس تھے۔ میں نے آپ کواس سارے واقعہ کی خبر دی تو آپ باہر نکلے اور حفزت زید طالف مجمی آپ کے ساتھ تصاور میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ حضرت حزہ جائن کے پاس تشریف کے گئے اور أن ير ناراضكى كا ظهار فر مايا \_ حضرت حمز و طالحيًا في آپ كى طرف نظر

٩٠٣: باب تَحْرِيْمِ الْحَمْرِ وَ بَيَانِ إِنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَ مِنَ التَّمُرِ وَالْبُسُرِ وَالزَّبِيْبِ وَ غَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ (۵۱۲۷) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِمٌ عَنْ اَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيّ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ اصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْنَم يَوْمَ بَدُرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَىٰ فَأَنَحْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَأَنَا اُرِيْدُ اَنْ أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِآبِيْعَهُ وَ مَعِيْ صَائِغٌ مِنْ بَنِيْ قَيْنَقَاعِ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلِيْمَةِ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَيِّيهِ فَقَالَتَالَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ فَقَارَ النَّهِمَا حَمْزَةٌ بَالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَّا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ آخَذَ مِنْ اكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ ٱسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا ِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظُرْتُ اللَّي مَنْظُرٍ ٱفْظَعَنِي فَٱتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرْ فَخَرَجَ وَ مَعَهُ زَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ

حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْلًا لِآبَانِي فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

(۵۱۲۸)وَ أُخَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۵۱۲۹)وَ حَدَّثِنِي أَبُّوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحُقَ اخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرِ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَلَّثَنِي يُونُسُّ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِي شَارِكٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةً بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَوْتَحِلُ مَعِيَ فَنَاتِنُي بَاذُحِرٍ آرَدُتُ آنُ آبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِي فَيْنَا أَنَّا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْجِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ اللَّى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ جَمَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَاىَ قَلِد اجْتُبَتْ ٱسْنِمَتُهُمَا وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ آمْلِكْ عَيْنَيّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُواْ فَعَلَهُ حَمْزَةُ رَضِبَي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَٱصْحَابَهُ فَقَالَتُ فِي غِنَائِهَا آلًا يَا حُمُزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِي فَانْطَلَقْتُ

اُٹھا کردیکھااور (حالت نشدیس) کہنے لگے کہ آپ اوگ تو میرے آباؤاجداد کے غلام ہوں (پیرینتے ہی) رسول اللَّهُ اَلَّيْنِ اللَّهُ إِلَيْكُ يَاوُل والسلوث يزب يهال تك كدوبال سے بلط آئے۔

(۵۱۲۸) این جریج ہے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی

(۵۱۲۹)حضرت علی طِلِلْئِهُ فرماتے میں کہ غزوۂ بدر کے دن مال غنیمت میں سے میرے حصہ میں ایک اوٹٹی آئی تھی اور اس دن رسول التمنا لينظم في من سے مجھ ايك انتنى عطافر مائى توجب میں نے ارادہ کیا کہ میں حفزت فاطمہ بڑھ بنت رسول فائیڈ اسے خلوت کروں تو میں نے بنی قبیقاع کے ایک سار آ دمی سے اپنے ساتھ چلنے کا وعدہ لے لیا تا کہ ہم اذخرگھاس لا کر سناروں کے ہاتھ فروخت کردیں اور پھراس کی رقم سے میں اپنی شادی کا ولیمہ کروں تو اسی دوران میں اپنی اونٹیوں کا سامان (لعنی ) یالان کے تختے ' بوریاں اور رسیاں جمع کرنے لگا اور اس وقت میری دونوں اونٹنیاں انصاری آ دمی کے گھر کے پاس میٹھیں تھیں۔ جب میں نے سامان اکشما کرلیا تو میں کیا ویکھا ہوں کہ دونوں اونٹیوں کے کو بان کئے ہوئے میں اور ان کی کھوٹھیں بھی کئی ہوئی میں اور ان کے کلیج لکلے ہوئے ہیں۔ میں (یڈ جیران کن منظر) دیکھ کراینے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ یہ (اس طرح) کس نے کیا ہے؟ لوگون نے کہا: حضرت حمره والتيز بن عبدالمطلب نے اور حضرت حمزه ج<sub>ائبن</sub> چندشراب خور انصاریوں کے ساتھ ائی گھرییں موجود ہیں۔ حضرت حمزه والنيز اوران كے ساتھيول كوايك كانے والى عورت نے ایک شعر سنایا تھا کہ''سنواے حزہ!ان موٹی موٹی اونٹنیوں کو ذیج کرنے کے لیے اُٹھو'' (بیٹن کر) حضرت حزہ طافظ تنوار لے کر اُ ٹھے اور ان اونٹنیوں کے کو ہانوں کو کاٹ دیا اور ان کی کھوتھیں کا ٹ دنیں اور ان کے کلیج نکال دیئے۔حضرت علی جائٹۂ فرماتے ہیں کہ میں فوراً رسول التدمنا فین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل

المنظم المعلم ال

حَتَّى ٱدْخُلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ وَ عِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ ٱسْنِمَتَهُمَا وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ آنَا وَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ قَاِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكُبَيِّهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِاَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقُرانِي وَ خَرَجَ وَ خَرَجْنَا مَعَهُ ك غلام مو (أس وقت ) رسول الله عَلَيْقِ كُم كومعلوم مواكم مزه والنيز نشه ميس متلاجين بهررسول الله عَلَيْقِ الله عَلَيْ وَالله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اورہم بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئے۔

(٥١٣٠)وَ حَدَّثِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثِنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(۵۱۳۱) حَدَّثَنِيْ آبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمُنُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ ٱنَسِ

يرا' يهال تك كه مين آب كي خدمت مين آگيا-حفرت زيد بن حارث جلافؤ بھی آپ کے باس موجود تھے۔ حضرت علی جافؤ فرماتے میں کدرسول الله مَاليَّتُمَانِ ججھے و کیھتے ہی میرے چرے كة ثار مير عالات معلوم كر ليے تھے۔ رسول الله فالنيكانے فرمایا: (اے علی!) تحقیم کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! الله کی قشم میں نے آج کے دن کی طرح مجھی کوئی دن نبیں دیکھا۔ جمزہ باللہ نے میری اونٹنوں پرحملہ کرے اُن کے کو ہان کا ث لیے ہیں اوران کی کھوتھیں بھاڑ ڈ الی ہیں اور تمزہ جاہنیٰ اس وقت گھر میں موجود ہیں اوران کے ساتھ کچھاور شراب خور بھی ہیں۔حضرت على طِينَفْ فرمات مين كدرسول التدمني فين في المين حيادر متكوائي اور اے اوڑ ھے کرپیدل ہی چل پڑے اور میں اور حضرت زید بن حارثہ طان کھی آپ کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ آپ اُس دروازہ میں آئے جہال حضرت حزہ جائد تھے۔آپ نے اندرآنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی (آپ اندر داخل ہوئے) تو دیکھا کہ وہ سب شراب ہے ہوئے ہیں۔رسول التدمن التيرمن المامت كران كاس فعل ير ملامت كرنا شروع كى حمزه وليتنز كى آئكھيں سرخ ہو تنيں اور رسول الته ما ينظيم كى طرف دیکھا پھر آپ کے گھٹوں کی طرف دیکھا پھر نگاہ بلند کی تو آپ کی ناف کی طرف دیکھا۔ پھرنگاہ بلندکی تو آپ کے چبرہ مبارك كى طرف ويكها بهرحزه والفؤ كهنم للكركم تومير باپ

(۵۱۳۰)حفرت زبری مید ہے اس سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۳) حضرت انس بن ما لک الله الله عاد ایت سے فرماتے ہیں كه جس دن شراب حرام كى كئى أس دن ميس حضرت الوطلحد طابقيًّا كے

بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ سَاقِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فِى بَيْتِ اَبِى طَلْحَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا شَرَابُهُمْ اِلَّا الْفَضِيْخُ الْبُسْرُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا شَرَابُهُمْ اِلَّا الْفَضِيْخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى فَقَالَ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى آلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتُ فَخَرَجْتُ فَقَالَ لِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخْرُجُ فَاهْرِقُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا وَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَخْرُجُ فَاهْرِقُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا وَصَى فِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ الْمُؤْتِى هُو مِنْ حَدِيْثِ آنَسٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَنْوَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَى فَلَانٌ وَهِى فِى بُطُولُوهِمْ قَالَ لَهُ عَنْهُ فَالْوَا الْمَالِحْتِ جُنَاحِ فِيمَا طَعِمُوا الْحَالِحْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْحَالِحْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْحَالِحْتِ هُ مَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْحَالِحْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْحَالِحْتِ هُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ الل

المائدة: ٩٣]

(۵۱۳۲) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةً اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوْا آنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيْحِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيْحِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيْحِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيْحَ إِلِي لَقَائِمٌ الشَّقِيْهَا ابَا طَلْحَةً وَ ابَا أَيُّوْبَ وَ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلْغُكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْحَمْرَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلْعَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْحَمْرَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَانَسُ ارِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ قَالَ فَالَ فَمَا رَاحَعُوْهَا وَلَا سَأَلُوْا عَنْهَا بَعْدَ خَبِرِ الرَّجُلِ.

گر میں لوگوں کوشراب بلار ہاتھا۔ وہ شراب خشک ششش (میوہ) اور چھو ہاروں کی بنی ہوئی تھی۔ ای دوران میں نے آواز دی۔ حضرت ابوطلحہ طاشیٰ کہنے گئے کہ باہر نگل کر دیکھو۔ میں باہر نگلا تو دیکھا کہ ایک منادی آواز لگار ہاہے۔ (اولوگا) آگاہ رہوکہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی تمام گلیوں میں بیاعلان کر دیا گیا۔ حضرت ابوطلحہ طاشیٰ نے مجھ سے کہا کہ باہر نگل کر اس شراب کو بہا دوتو میں نے باہر جا کر اس شراب کو بہا دیا۔ لوگوں نے کہا یا لوگوں میں ہو باہر نگل کر اس کہا یا لوگوں میں تو شراب تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کہا یا لوگوں میں تو شراب تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان کے بیٹے وں میں تو شراب تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ (بی) حضرت انس طابیٰ کی صدیث کا حصہ ہے یا نہیں تو بھر الند تعالی (بی) حضرت انس طابیٰ کی صدیث کا حصہ ہے یا نہیں تو بھر الند تعالی نے یہ آیت کریمہ نا زل فر مائی: ''جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کے اُن پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ پر ہیزگار کے اُن پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ پر ہیزگار کیا نہیں و بھر ا

ہوئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔'
(۵۱۳۲) حضرت انس بن مالک ہے لوگوں نے فیخ شراب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ہمارے لیے تمہاری اس فیضح کے علاوہ اور کوئی شراب ہی نہیں تھی اور میں بہی فیخ شراب ابوطلحہ اور ابوابوٹ اور رسول اللہ کے صحابہ کرائم میں سے پچھلوگوں کو اپنے گھر میں بالا رہا تھا کہ اچا تک ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا: کیا آپ کو بھ خبر پینچی ہے؟ ہم نے کہا: 'دنہیں' اُس نے کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔ تو حضرت ابوطلحہ جائے نے کہا: اے انس! ان مشکوں کو بہا دو۔ روی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے بھی راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کی خبر کے بعد نہ ہی انہوں نے بھی شراب پی اور نہ (ہی) انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا۔

#### نضیح شراب کیا ہے؟

حضرت ابراہیم حربی فی فرماتے ہیں کہ کچی اور پکی ہوئی تھجوروں کو تو ژکر پانی میں ڈال کراسے آئی دیر تک ای حالت میں چھوڑ دیا جائے بیاں تک کہ وہ جوش مار کرا کیلئے گے اسے فضح شراب کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک ڈاٹیڈ اسی شراب فضح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا تو میں اپنے گھریمی شراب لوگوں کو پلار ہاتھا اور حضرت انس جائیڈ نے جسی فرمایا کہ پہلے یہی شراب تھی اس کے علاوہ اور کوئی شراب نہتی ۔

(۵۱۳۳) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَ ٱخْبَوْنَا سُلَيْمُنُ النَّيْمِينُ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُوْمَتِي ٱسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيْخِ لَهُمْ وَأَنَا ٱصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا ۚ قَلْهِ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ فِقَالُوا اكْفِنْهَا يَا آنَسُ فَكَفَأْتُهَا قَالَ قُلْتُ لِلَانَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَ رُطَبٌ قَالَ فَقَالَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَتُ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِنِهِ قَالَ سُلَيْمُنُ وَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

(۵۳۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُنْتُ قَانِمًا عَلَى الْحَيِّي ٱسْقِيْهِمْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ آبُوْ بَكْرِ ابْنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَنِذٍ وَ آنَسُ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرُ آنَسٌ ذٰلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْآعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَـ َّنَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي اللَّهُ سَمِعَ آنَسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

'(۵۱۳۵)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ٱسْقِي ابَا طُلْحَةً وَ آبَا دُجَانَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيْ رُهُطٍ مِنَ الْٱنْصَارِ فَدَخُلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبُّو نَزَلَ تَحْوِيْمُ الْخَمْرِ فَاكْفَنْنَاهَا يَوْمَنِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيْطُ الْبُسُرِ وَالتَّمْر

(۵۱۳۳) حفرت انس بن ما لك طاقط فرمات بين كه مين كمر ب كفر ايغ جيازاد قبيله والول كوفيخ شراب بلار ما تفااور مين ان میں سے سب سے کم عمر تھا تو ایک آ دی آیا اور اُس نے کہا:شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو لوگوں نے (بین کر) کہا:اے انس!اس شراب کو بہادو ۔ تو میں نے وہ شراب رادی ۔ سلیمان میمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈائیؤ سے پوچھا کہ وہ شراب کس چیز کی تھی؟ حضرت انس طال فالنوا نے فرمایا: وہ شراب گدری اور کی ہوئی تحجوروں کی بنی ہوئی تھی ۔حضرت ابو بمربن انس خلطیٰ کہتے ہیں کہ اس دن أن كى شراب يهى تقى مسليمان كهت بين كه مجھ سے ايك آ دمی نے حضرت الس طالفیٰ ہے روابیت کرتے ہوئے بیان کیا کہوہ بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ `

( ۵۱۳۷) حضرت انس طالنیٔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوکرا پینے قبیلے والوں کو (شراب) پلار ہاتھا (پھرآ گے ) ابن علیہ کی حدیث گی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کداس حدیث میں ہے کہوہ كمت بي كدهفرت الوبكر بن انس طانول في فرمايا:اس دن أن كي يهي شراب تھي اور حضرت انس خ شيئة بھي اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کوئی نکیز نہیں کی ۔ ابن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ مجھ ہے معتمر نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ پچھلوگ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے خود حضرت انس طابعۃ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اُس دن ان کی شراب میں تھی۔

(۵۱۳۵)حفرت انس بن مالك طافؤ سے روایت ب فرماتے بي كه مين حضرت الوطلحه طِلْنَوْهُ وهنرت الو دجانه طِلْفُوا مصرت معاذين جبل طِلْتَاءُ اور انصار كي ايك جماعت كوشراب يلار ما تحاتو آنے والا (ایک آدی اندر) داخل ہوا اوراُس نے کہا: آج ایک نی بات ہوگئی کہ شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے۔ (شراب حرام کردی گئی ہے) تو ہم نے (پیخبر سنتے ہی) اس شراب کواسی دن بہادیا اور وہ شراب کچی اور خشک تھجوروں کی بنی نہوئی تھی ۔حضرت قادہ ہائیؤ

قِالَ قَتَادَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَ كَانَتُ عَامَّةُ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَنِذٍ خَلِيْطَ البُسْرِ وَالنَّمْرِ-

(۵۱۳۷) وَ حَدَثَنَا آبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالُوا آخْبَرَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامِ حَدَّثِنِی آبِی عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِی کَنْ قَنَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِی لَاسْقِی آبا طُلْحَةً وَ اَبَا دُجَانَةً وَ سُهَیْلَ بْنَ بَیْصَاءً مِنْ مَوَادَةٍ فِیهَا خَلِیطُ بُسْرٍ وَ تَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِیْثِ سَعِیدٍ مَوَادَةٍ فِیهَا خَلِیطُ بُسْرٍ وَ تَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِیْثِ سَعِیدٍ مَوَادَةٍ فِیهَا خَلِیطُ بُسُرٍ وَ تَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِیْثِ سَعِیدٍ مَرَادَةٍ فِیهَا خَلِیطُ بُسُرِ وَ الطَّاهِرِ آخْمَدُ بُنُ عَمْرُ و بُنِ سَرْحٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِی عَمْرُ و بُنُ الْحَارِثِ آنَ قَنَادَةً بْنَ دِعَامَةً حَدَّثَةً أَنَّةً سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَهَى آنُ يُخْلَطَ التّمْرُ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ نَهِى آنُ يُخْلَطَ التّمْرُ

والزهو تم يشرب وإن دلك كان عامه حمور هم يوم - (۵۱۳۸)وَ حَدَّنَنَى آبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنَى مَالِكُ بْنُ اَنْسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَابَا طَلْحَةً وَأُبَى بْنَ كُعْبٍ شَرَابًا عُبْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَابَا طَلْحَةً وَابُنَى بْنَ كُعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْحِ وَ تَمْرِ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَلْهُ حُرِّمَتُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْرَ قَلْهُ حَرِّمَتُ فَقَالَ اللَّهِ هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرُهَا فَقَمْتُ اللّٰي مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتْم لِكُمْ اللّٰي هَذِهِ الْمُحَرِّةِ وَلَا كُنِيرُهُمْ اللّٰعَ هَلْهِ الْمُقَلِمِ حَتْم لَكُنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتْم لَكُنْ وَلَا اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰ

(۵۱۳۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ يَعْنِى الْحَنَفِى حَدَّثَنِى اَبْهُ بَكُرٍ يَعْنِى الْحَنَفِى حَدَّثَنِى اَبِى الْحَنَفِى حَدَّثَنِى اَبِى الْحَنَفِى اَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَقَدُ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الْتَيْ حَرَّمَ اللّٰهُ الْآية الْجَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ اللّٰهُ الْآية يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ -

کہتے ہیں کہ حضرت انس جی نے نے فرمایا کہ جب شراب حرام کردی گئی تقی تو عام طور پران دنوں میں ان کی شراب یہی تھی ( کہ کچی اور خشک تھجوروں کی بنی ہوئی شراب)۔

(۵۱۳۲) حفرت انس بن مالک جلائی ہے روایت ہے فرماتے بین کہ میں حضرت ابوطلحہ جلائی اور حضرت ابودجانہ جلائی اور سہبل بن بینا کواس مشکیزے میں ہے شراب بلار ہاتھا کہ جس میں کچی اور خشک مجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی ۔ آگے حدیث سعید کی حدیث کی طرح ہے۔

(۵۱۳۷) حضرت انس بن ما لک طابع فی فرماتے بیں که رسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خشک اور کی کھجوروں کو پانی میں بھگویا جائے اور ان لوگوں کی ان دونوں میں عام طور پر یمی شراب تھی جس دن کہ شراب کوحرام کیا گیا۔

وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُوْرِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ۔

(۵۱۳۸) حضرت انس بن ما لک جائی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح جائی اور حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب جائی کوفتے اور خشک محجوروں کی بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا تو اسی دوران ایک آنے والے نے آکر کہا: شراب حرام کر دی گئی ہے تو حضرت ابوطلحہ جائی نے (بیخبر سنتے بی) کہا: اے انس! اُٹھواوراس (شراب والے) گھزے کوتو ز وُالو۔ تو میں نے پھر کا ایک کھڑا اُٹھایا اوراس گھڑے کو نینچے سے ماراتو وہ گھڑا ٹوٹ گیا۔

(۵۱۳۹) حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فر ماتے میں کہ اللہ تعالی نے (جس وقت) وہ آیت نازل فر مائی جس آیت میں شراب کوحرام قرار دیا گیا تھا (تو اُس وقت) مدینہ منورہ میں سوائے تھجور کے اور کوئی شراب نہیں پی جاتی تھی۔

خَلَاصَةً ۚ النِّيابِ : سورة المائده مِن الله تعالى فرمات بين ﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ الْمَنُو آ إِنَّمَا الْمَحْمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِ جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائده: ٩٠] ''اے ایمان والواشراب اور جوااور بت اور فال کے تیرسب شیطان کے گندے کام ہیں۔'' ایں باب کی احادیث میں شراب کی اقسام اوراُن کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہرنشہ آور چیزحرام ہےاوروہ شراب کے تھم میں ہے۔ سنن ابوداؤ دمیں حضرت ابن عمر چہنؤ کے حوالہ ہے ایک حدیث میں رسول اللّه مُناتَیّنِکم نے فر مایا: ہرنشہ لانے والی چیز شراب ہے اورتمام نشدوالی چیزیں حرام میں اور جوآ دمی ہمیشہ شراب پیتار ہے وہ اس حالت میں مرجائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی شراب نہیں بی سکے گا۔'' (ايوداذ دُماب ماجاء في السكر)

اِس حدیث میں شراب کی حرمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شراب کی بہت بخت وعیدواضح طور پرمعلوم ہوتی ہے۔آج کل کے دور میں افیون' بھنگ' چرس اور ہیروئن کا بھی عام رواج ہو گیا ہے۔ بیساری کی سازی نشہآ ورچیزیں اس مذکورہ حدیث میں بیان کر دہ وعید میں واخل میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ مُن شِرِّ الله تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے وعد وفر مایا ہے کہ جوشراب یے گایا کوئی تھی نشہوالی چیزیئے گاتو اُسے دوز خیوں کا پسینہ بلایا جائے گا۔''اللہ ہم سب کی حفاظت فر مائے ''مین۔

(٥٧٠٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ مَهْدِيٌّ حِ وَ حَلَّقَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ ٱتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا\_

#### ٩٠٢: باب تَحْرِيْمِ التَّدَاوِيُ بِالْخَمْرِ وَ

بَيَانِ أَنُّهَا لَيْسَتُ بِدُوَآءٍ

(۵۳۱)وَ حَدَّثَنَا مُّحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابُنِ الْمُغَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَانِلِ عَنْ اَبِیْهِ وَائِلِ الْحَصْٰرَمِيِّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُویْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْخَصْرِ فَنَهَاهُ اَوْ كِرِهَ اَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا ٱصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءً۔

٩٠٥: باب تَحُويْمِ تَخُلِيْلِ الْخَمْرِ البِ شراب كاسركه بنان كى حرمت كے بيان ميں ( ۵۱۴۰ ) حضرت انس رضی التد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کا سرکہ بنانے کے بارے میں یو چھا گیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا جہیں ۔

#### باب: شراب کی دوا (بطور علاج) بنانے کی حرمت کے بیان میں

(۵۱۴۱) حضرت طارق بن سو يد جعفي رضي الله تعالى عنه نے نبي صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں یو حیما تو آپ صلی الله عايه وسلم نے اس مے منع فر مايا أيا آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کونالپند فر مایا که شراب کا کچھ بنایا جائے۔حضرت طارق رضی القدتعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں شراب گودوا کے لیے بنا تا ہوں تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ دوانہیں بلکه بھاری

تمشريح اس باب كى حديث سے بيواضح طور پرمعلوم موگيا كمشراب كوبطور دواك ياشراب كى دواء بنا كرعلاج كرناحرام باور یمی جمہور علاء کا مسلک ہے اور ویسے بھی اللہ یاک نے حرام چیز وں کے اندر شفانہیں رکھی اس لیے شراب کوبطور دوا کے کسی بیاری میں ، علاج كرنا جائز نبيس ہےاور نداس كے شفاء كى أميدكى جاسكتى ہے والله اعلم۔

# باب: اِس بات کے بیان میں کہ تھجور اور انگور سے جوشراب بنائی جاتی ہے اُسے بھی خمر (شراب) کہا جاتا ہے

(۵۱۴۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورختوں اللہ علیہ ورختوں ایسی مجبور اور انگور سے (بنائی جاتی ) ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنبَةِ۔

(۵۱۳۳)وَ حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَّتُنَا اَبِي حَلَّتُنَا اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَّتُنَا الْهِي حَلَّتُنَا اللهِ عَلَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجْرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِتَبَةِ.

٩٠٤: باب بَيَان اَنَّ جَمِيْعَ مَا

يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ

وَالْعِنَبِ يُسَمِّى خَمْرًا

(۵۱۲۲)وَ حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّلَنَا اِسْمِعِيْلُ بْنُ

اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ اَبِى عُفْمَانَ حَدَّثَيْنَى

يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ اَنَّ ابَا كَثِيْرٍ حَلَّاتُهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

(۵۳۳)وَ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ آبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ وَ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ وَ عُفْبَةَ بُنِ النَّوْاَمِ عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي هُويَرْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكُرْمَةِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ آبِئي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ آبِئي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ آبِئي كُرَيْبِ الْكُرْمِ وَالنَّخُلَةِ وَالنَّخُلَةِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ الْمُ

(۵۱۴۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے سنا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ شراب ان دو درختوں لیعنی تھجور اور انگور (سے بنائی جاتی)

(۵۱۴۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شراب ان دو درختوں یعنی کھم محبور اور انگور سے بنائی جاتی ہے۔ ابوکر یب نے اپنی روایت میں ''الگر میڈ'' اور ''النَّ حلیہ'' کو بغیر'' تا'' کے بعنی ''تکرم'' اور ''نخرم'' کہا ہے۔

خُلاک البَّالِبِ : إس باب کی احادیث سے جویہ معلوم ہور ہاہے کہ شراب مجوراور انگورے بنائی جاتی ہے۔اس کا مید مطلب نہیں کہ جواریا شہدیا بچو کی شراب نہیں ہوتی کیونکہ دیگرروایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی بھی شراب ہوتی ہے۔

ا ما ابوصنیفہ کے بزد کیے حقیقت میں خمرا نگور کے پانی کوکہاجاتا ہے جس وقت کدو ہ گاڑ صاادر بخت ہوجائے اور جھاگ أشھنے لگے۔

باب: تھجورا در کشمش کوملا کر نبیذ بنانے کی کراہت کے بیان میں

(۵۱۴۵) حفزت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا که کشش اور مجبور کویا کچی اور کپی تھجوروں کوملا کر (پانی میں بھگویا جائے)۔

٩٠٨: باب كَرَاهَةِ أِنْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

(۵۳۵)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ آبِنَى رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِتُّى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى اَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسُرُ وَالتَّمْرُ۔

(٥١٣٧)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِی رَبَّاحٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَ نَهْى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطُبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

(۵۱۲۷)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّلَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

جائے۔ (۵۱۴۷) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه فرمات بين كه ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یکی اور مچھی تھجوروں کو اور تخشمش اور تھجوروں کوملا کرنہ بھگوؤ ۔

(۵۱۴۲) حضرت جابرين عبدالله انصاري طالين رسول التدصلي ابتد

علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہآ پ نے محجوراور

تشمش کواکٹھا کر کے نبیز بنانے ہے منع فر مایا ہے اور اس چیز سے

بھی منع فرمایا ہے کہ کچی اور کی گھجوروں کو ملا کراُس کی نبیذ بنائی

الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطبِ وَالْبُسْرِ وَ بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذًا۔

(۵۳۸)وَ حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّكِيّ مَوْلَى حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ نَهَى آنُ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَ نَهِي أَنْ يُنْبَذَّ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا.

(۵۳۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى آخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي نَصْوَةً عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّمْرِ وَالزُّبِيْبِ اَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ التُّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا۔

(٥١٥٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيْدَ آبُوْ مَسْلَمَةً عَنْ آبِي نَصْرَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْطِطَ الزَّبِيْبَ وَالتَّمْوَ وَأَنْ نَخْلِطُ الْبُسُوُّ وَالتَّمْرَ.

(٥٥٥)وَ حَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيٌّ حَدَّثْنَا بِشُوٌّ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ عَنْ آبِي مَسْلَمَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَهُ \_ (۵۱۵۲)وَّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيّ

(۵۱۴۸) حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله تعالى عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ب روايت كرت موع فرمات بي كه آب صلی التدعلیہ وسلم نے اس چیز ہے منع فرمایا کہ مشمش اور تھجور کوملا کر أس كى نبيذ بنائي جائے اور اس سے بھى منع فرمايا كه يكى اور كى تحمجوروں کوملا کراُس کی نبیذ بنائتی جائے۔

(۵۱۴۹) حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا کہ مجور اور کشمش کوملا کر بھگویا جائے اوراس طرح کچی اور یکی تھجوروں کوملا کر بھگونے ہے بھی منع فرمایا

(١٥٠) حضرت الوسعيد طالف سے روايت سے فرماتے ميل كه رسول التد كاليول في الماسم في الله الماسكة المراكب التد كاليول التد الماسكة المراس المراسلة ا بھگوئیں اور اس سے بھی منع فر مایا کہ ہم کچی اور کی تھجور کو ملا کر

(٥١٥١) حفرت ابومسلمه طائن اس سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

(۵۱۵۲) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندروایت فرمات میں کہرسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا دفر مایا بتم سے جوآ دمی نبیز

شَرِبَ النَّبِيْذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيْبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أو بسرًا فَرْدُار

(۵۱۵۳)وَ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اِسْحُقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ ابْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَخُلِطَ بُسُرًا بِتَمْرِ اَوْ زَبِيبًا بِتَمْرِ اَوْ زَبِيبًا ببُسْرِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ

(۵۱۵۳)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِيْ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تَنْتَبَذُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا وَانْتَبَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ منهما على حديهر

(۵۱۵۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِئُ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ آبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

(۵۱۵۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تَنْتَبَذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا وَلِكِنِ انْتَبِذُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِكَتِهِ وَ زَعَمَ يَحْنِي آنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِ هَلَال

(۵۵۵)وَ حَدَّتَنِيْهِ ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْخَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُ آدَةً حَدَّثَنَا 'حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرِ بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ ﴿ شُرابٍ ﴾ ﷺ تو أسے جا ہيے كدودا كيلى كشمش كى يا اكيلى تحجوركى يا ا کیلی کچی تھجور کی شراب ہے۔

(۵۱۵۳)حفرت المعیل بن مسلم عبدی طافقهٔ اس سند کے ساتھ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے میں کدرسول الله مَالِيْتِا مِنْ مِیس منع فرمایا ہے کہ ہم کچی تھجوروں کو یکی اور خشک تھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو یکی تھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کچی اور خشک تھجوروں کے ساتھ ملا کر بھگوئیں اور پھر آ گے وکیج کی حدیث کی طرح ذکر کیا گیا ہے۔

( ۵۱۵ ) حضرت عبدالله بن الي قياده رضي الله تعالى عنه ايخ باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم کیجی اور کی کھجوروں کو اور تشمش اور کی تھجوروں کو ملا کرنہ بھگوؤ بلکہ ان میں نے ہزایک کونلیجد ہ نلیجد ہ

(۵۱۵۵) حفرت کیچیٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند ے ساتھ ای مدیث کی طرح مدیث قل کی گئی ہے۔

(۵۱۵۲)حضرت ابوقتادہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تم کچی اور کی تھجوروں کو ملاكر نه بھگو دُ اور نه ہي كي تحجوروں اور تشمش كوملا كر بھگو وَ بلكه تم (ان میں سے ) ہرایک کونلیحدہ نلیحدہ بھگوؤ اور کیچیٰ کا گمان ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن الی قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان کیا۔

(۵۱۵۷)حفرت یکی بن الی کثیر طافظ سے ان دوسندوں کے ساتھ کچھفظی تبدیلی کے ہاتھ ای طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

(۵۱۵۸)وَ حَدَّلَنِي ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْلَحْقَ حَدَّلْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِيْ قَتَادَةً عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَبِتَى اللَّهِ ﷺ نَهٰىٰ عَنْ خَلِيْطِ النَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَ عَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَ عَنْ حَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالزُّطبِ وَ قَالَ انْتَبِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ.

(٥١٥٩)وَ حَدَّثَنِي ٱبُوْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آمِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِي عِنْهُ بِمِنْلِ هَلَا الْحَدِيْثِ.

(۵۱۲۰)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِيْ كَثِيْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَ قَالَ يُنتبذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِيدٍ

(١٦١٦)وَ حَدَّثَنِيْه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ آبُوُ كَيْمِرٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثِنِي آبُوُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بِمِعْلِمٍ۔

(٥٦٦٢)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آيِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْمَالِيِّ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَيُّنَ أَنْ يُخْلَطُ النَّثُمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَأَنْ يُخْلَطُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَ كَتَبَ اللَّي آهُلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ.

(۵۱۲۳)وَ حَدَّثِينُه وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْبُسْرَ وَالتَّصْرَ

(۵۱۲۳)حَدَّلَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْهَذَ الْبُسْرُ

(۵۱۵۸)حفرت عبدالله بن الى قماده طالبي اپ سروايت كرت موت بيان كرت بي كداللدك في منافيظ في اور يكي تحمجوروں کو ملا کر بھگونے سے اور تشمش اور کی تھجوروں کو ملا کر مجھُونے ہے اور کیچے انگوروں اور تھجوروں کو ملا کر بھگونے ہے منع فرمایا ہے اورآ پ نے فرمایا تم ان میں سے ہرایک کونلیحد ونلیحدہ

(٥١٥٩) حفرت الوقاده طلان ني بي مَنْ الله الله على حديث كي طرح روایت کیائہ

(١٦٠) حضرت الوبررو رضى الله تعالى عند سے روايت ب فرماتے ہیں کدرسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے مشمش اور کی تھجوروں کواور کچی اور کی تھجوروں کوملا کر بھگونے مضع فر مایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے ہرایک کوملیحدہ علیحدہ

(۵۱۲۱) حضرت الو مريره رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ميں كه رسول الترصلي التدعليه وسلم في إسى طرح ارشا وفر مايا ہے۔

(١٦٢) حفرت ابن عباس بين سيروايت عبي مناتيظم ني منع فرمایا ہے کہ بکی تھجوروں اور تشمش کوملا کر بھگویا جائے اوراس ے بھی منع فر مایا کہ کچی اور کی محجوروں کوملا کر بھگویا جائے اور آپ نے جرش والوں کی طرف لکھا کہ آپ مَا اَیّنَا کَم محوروں اور تشمش کوملا کر بھگونے ہے منع فرماتے ہیں۔

(۵۱۷۳) حفرت شیانی مید سے اس سند کے ساتھ روایت نقل كى تى باورصرف تعجورا دركشمش ذكر باور يكي اور يكي تحجورون كا ئىرىنى<u>س</u>

( ۵۱۲۴ ) حضرت ابن عمر والله سے روایت ب فرماتے بیل کہ ممیں کی اور کی مجوروں کو ملا کر بھگونے سے منع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح تھجوروں اور تشمش کو ملا کر بھگونے ہے بھی منع کر دیا گیا

وَالرُّطُبُ جَمِيْعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا.

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِّيْجِ آخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ قَدُ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا وَالْتُمُر وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا.

(۵۱۷۵) وَ حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكُرِ بْنُ السَّحْقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ (۵۱۲۵) حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ب فرماتے ہیں کہ ہمیں کچی اور کی محبوروں کوملا کر بھگونے ہے منع کردیا گیا ہے اور اس طرح تھجوروں اور تشمش کوملا کر بھگونے سے بھی منع

كالكرائي إلى الميالي : نبيذ كيا ہے؟ نبيذ بير ہے كہ مجورين انگوروغيره كو پانى ميں وال كرائس وقت تك اس حالت ميں رہنے ديا جائے جب تک کہ پانی کارنگ نہ بدل جائے اور پانی میٹھا نہ ہو جائے اور کھجور کااثر پانی میں ظاہر نہ ہو جائے۔اے نبیذ کہا جاتا ہے۔ نبیذ کی چند فتمیں ہں'ان میں ہے کچھ جائز نہں اور کچھنا جائز۔

ا مام نووی رئیسیه فرماتے ہیں کداس طرح تھجوروں اور تشمش کو پانی میں ملا کر بھگونا جس طرح کداس باب کی احادیث سے ظاہر ہے۔ اوراس طرح ان کا نبیذ تیار کرنا مکروہ تنزیمی ہےاورا گر محجوروں اور مشمش کو یانی میں ڈال کر بھگونے سے اس میں شدت پیدا ہو جائے اور جھاگ نکلنے لگے اوراس کے پینے سے نشہ ہوجائے تو پیرام ہے۔

# ٩٠٩: بَابِ النَّهُي عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَآءِ وَ الْحَنْتَمِوَالنَّقِيْرِ وَ

#### بَيَان نُسْخِهِ

(٥١٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسَ بُن مَالِكٍ أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ على عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ آنُ يُنْبَذَ فِيْهِ.

(۵۱۲۷)حَدَّثَنِيْ عُمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبُذُ فِيهِ

(٥١٢٨) قَالَ وَأُخْبَرَةُ أَبُوْ سَلَمَةَ آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَبَذُوْا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

(٥١٦٩)وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّلَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ

باب: روعن قیر ملے ہوئے برتن تو نے سبز گھڑے اورلکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت اور اس حکم کے منسوخ ہونے کے بیان میں (١٦٦٥) حفرت انس بن مالك طالعين سروايت بأنهول نے

خبر دی ہے کہ رسول الله منافی فی نے تو بے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں کے بارے میں منع فر مایا ہے کہان میں نبیذ بنائی جائے۔ (١١٧٥) حفرت إلى بن ما لك طافية سي روايت ب كدرسول اللدُّمنَّ النَّيْظِ نِي كدو ك توني اور روغن قير ملے ہوئ برتنوں كے بارے میں منع فر مایا کہان میں نبیذ بنائی جائے۔

(١٦٨) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا بتم کدو کے تو بنے اور روعن قیر ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ نه بناؤ - پھر حضرت ابو ہر رہے و طافئ نے بیتہ بھی فر مایا کہتم سبزگھڑوں سے بچو۔

(٥١٦٩) حفرت الوجريره والفؤ ني مَا كَالْتُؤُمُ عدوايت كرتے موت فر ماتے ہیں کہ آپ نے روغن قیر ملے ہوئے سبز گھڑوں اور تھو تھلی

الْجِرَارُ الْخُصُورُ۔

تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ آنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ قَالَ قِيْلَ لِآبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ

(٥١٤٠) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسِ آخْبَرَنَا بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ آبَىٰ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبَيِّ عَيْدَ قَالَ لِوَفْدٍ عَنْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْرُوبَةُ وَلَكِنَ اشْرَبُ فِي سِقَائِكَ وَٱوْ كِهِـ

(ا١١٥)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْشُو ح وَ حَدَّثَنِنَىٰ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنِيْ بِشُرُ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ هَلَـٰا

(٥١٤٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلُ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكُرِّهُ أَنْ يُنْتِكَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ آخُبِرْيْنِي عَمَّا نَهٰي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ قِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا اَهْلَ الْبَيْتِ آنْ نُنْتَبِذَ فِي الذُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَهَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ اِنَّمَا أُحَدِّثُكُ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُكُ مَا لَمْ ٱسْمَعْد

لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہربرہ جانفیڈ سے يوجها كيا كمنتم كيا ب؟ حضرت الومريره طالط في فرمايا مبر

(۱۷۰)حضرت ابو ہریرہ طالبین سے روایت ہے کہ نبی سکا تینیم نے قبیلہ عبدالقیس کے وفد سے فر مایا: میں تمہیں کدو کے تو نیے سبز گھڑے' لکڑی کے گھیلے' روغن کیے ہوئے برتن اور کٹے ہوئے منہ والے مشکیزے ہے رو کتا ہوں اور تم صرف اپنے مشکیزوں میں پیا کرواوراس کامنه با نده دیا کرو \_

﴿ (١٤١) حضرت على رضى الله تعالى عنه ہے روايت ﴿ بِحُفر ماتِ بَيْنِ كه رسول التد صلى التدعليه وسلم في منع فرمايا كه كدو كوتو في اور روعن قیر ملے ہوئے برتن میں نبیذ بنائی جائے۔ یہ جریر کی حدیث میں ہےاور عبر اور شعبہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی القدعايد وسلم نے کدو کے تو ہے اور روغن قیر ملے ہوئے برتنوں (کے استعمال کرنے) ہے نع فرمایا ہے۔

حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَ فِيْ حَدِيْثِ عَبْقَرٍ وَ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَيْ نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

(۱۷۲) حضرت ابراہیم طابق سے روایت ہے فرما نے ہیں کہ میں نے حضرت اسود طاقط سے کہا: کیا آپ نے اُم المؤمنین (سیده عائشہ والنفی سے بوجھا ہے کہ کن برتنوں میں نبیذ بنانا ناپندیدہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے عرض کیا: اے اُمّ اکمؤمنین مجھے خررد بجئ كدرسول التدمل يُعَالِم في كن برتنول مين نبيذ بناف معمنع فرمایا ہے؟ اُم المؤمنین حضرت عائشہ ورسی نے فرمایا کہ آپ نے ہم اہل بیت کو کدو کے تو نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتوں میں نمیز بنانے سے منع فرنایا ہے۔حضرت اسود طالبی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سبز گھڑے اور لکڑی کے تضیلے کا ذکر نہیں کیا تو

سیدہ عائشہ بڑھ فرمانے لگیں کہ میں نے آپ (لوگوں) سے وہی بیان کیا جو میں نے سا ہے۔ کیا میں آپ سے وہ بیان کروں جومیں نے تبین سنایہ

(الاعاف)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَيْثُ أَخْبَرَنَا (الاعاه) حضرت عائشه صديقه بالنبي سيروايت بك بي تَلْيَيْظُ



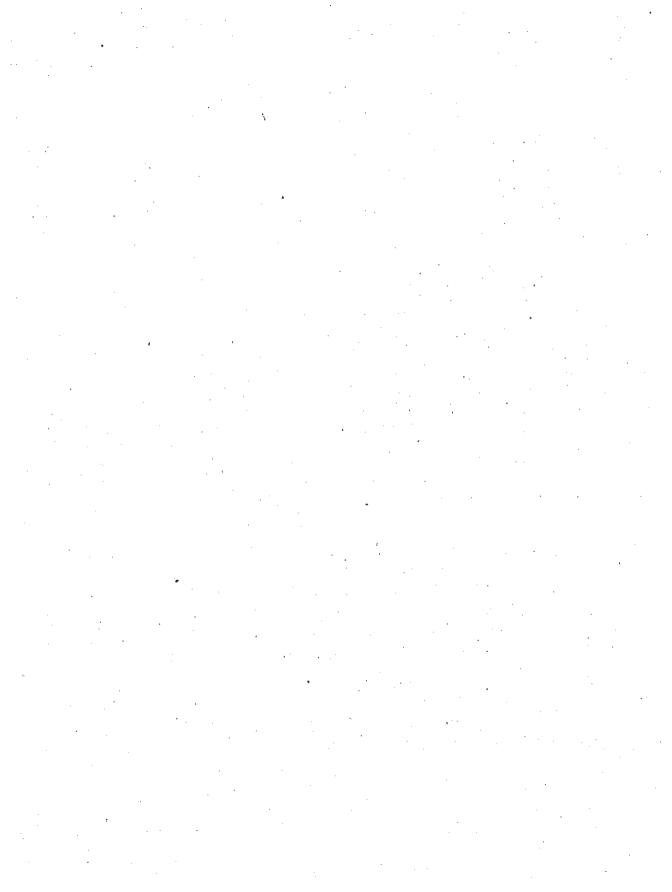

يُوْنُسَ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ٱشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ ٱنَّهُمَا شَهِدًا ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ

(١٨٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِسَلَّمَ نَبِيْدَ الْجَرِّ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ الْا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُوْلُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَاَتُّى شَنَّى ءٍ نَبِيْذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَنَّى ءٍ يُصْنَعُ مِنَ

(۵۱۸۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنُ نَافِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْض مَغَازِيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَٱقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفْ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَالْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَبِ.

(۵۱۸۹)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ رَمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُوْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّتَنِىٰ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا اِسْمَعِيْلُ جَمِيْعًا

كهمين حضرت ابن عمر رضى التدتعالي عنهما اور حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما پر گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے تو بنے سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن اورلکڑی کے تصلیے کے استعال مے منع

(۵۱۸۷) حضرت سعید بن جبیر طالفیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں كدمين في حضرت ابن عمر بين ساكر على نبيذ كے بارے ميں قراردیا ہے۔(اس کے بعد) میں حضرت ابن عباس بڑھ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ نے نہیں سنا کد حضرت ابن عمر نے عرض کیا: وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه شَائِیَّتِ اُنے گھڑے کی نبیذ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابن عمر واللہ نے سے فرمایا ہے کہ رسول اللّه مُناتِینَا نے گھڑے کی نبینہ کوحرام قرار دیا ہے تو میں نے عرض کیا: گھڑے کی نبیذ کیا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا کہ جو چیزمٹی سے بنائی جائے۔ (مٹی سے بناہوا گھڑا)

(۵۱۸۸) حفرت ابن عمر عن سے روایت ہے کدرسول الله منافق فی نے ایک جہاد کے موقع پرلوگوں کوخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ حفرت ابن عمر بن فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرف چل پڑا ليكن ميرے آپ تك پنچنے سے پہلے ہى آپ نطبختم كر يك تھے۔ میں نے (وہاں موجودلوگوں سے ) یو چھا کہ آپ نے کیاار شادفر مایا ے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کدو کے تو نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں نبیذ بنائے ہے منع فر مایا ہے۔

(۵۱۸۹)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر بھٹا ہے ما لک کی حدیث کی طرح روایت منقول ہے اور اس میں سوائے ما لک اوراسامہ کے جہاد کا ذکر کسی نے ہیں کیا۔

عَنْ ٱيُّوْبَ حِ وَ خَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ٱبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكٍ آخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَغْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَ حَدَّثِنِي هَارْ وْنُ الْاَيْلِيَّ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي اُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِهِ الَّا مَالَكُ وَ اُسَامَةً ـُ

(۵۱۹۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَهْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَيْدِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ اللَّه عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ فَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ فَالَ

(۵۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا سُلَيْمُنُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عُمَرَ سُلَيْمُنُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَهُى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ قَالَ نَعُمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ النِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

(۵۱۹۲) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنْ جُمَرَ اَنْ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ هُ فَقَالَ اَنْهَى النَّبِيُّ النَّيْ الْنَبِيُّ الْنَبِيَّ اَنْ يَعْمُدُ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعْمُد

(۵۱۹۳) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وَهُيْ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فِي نَهْ عَلَوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فِي نَهْ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ مَمَرُ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةً فَى الْجَرِّ وَالدُّبَا عُمُرُ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةً عَنْ ابْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ آنَقَهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ وُرَجُلٌ فَقَالَ آنَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُوَقِّ قَالَ نَعَمْ۔

(۵۱۹۵)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

(۵۱۹۰) حفرت زید بن ثابت طائن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر طاق ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر طاق نے گھڑے کی بنیذ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ تو حضرت ابن عمر طاق نے فرمایا لوگ یہی خیال کرتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا: کیارسول التر من اللہ کا اللہ کی کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کیا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کیا کہ کا اللہ کا کہ کی کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا

(۵۱۹) حضرت طاؤس جلائی ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر جلائی ہے حض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خضرت ابن عمر جلائی اللہ کے خرمایا: ہاں! پھر طاؤس کہنے لگے: اللہ کی فتم! میں نے رید حضرت ابن عمر جلائی سے سنا ہے...

(۵۱۹۲) حضرت ابن عمر بی بین سے روایت ہے کہ ایک آومی اُن کے پاس آیا اور اُس نے گھڑے اور تو نے میں نبید بنانے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت ابن عمر بی بین نبید بنانے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت ابن عمر بی بین نبید بنانے سے منع فرمایا ہے؟

(۵۱۹۳) حضرت ابن عمر براتین سے روایت ہے کہ رمول الله مُثَاثِیَّةُ م نے گھڑے اور تو نبے کے استعال سے منع فر مایا (خاص گھڑا جو شراب کیلئے استعال ہوتا تھا اُس ہے منع فر مایا)۔

(۵۱۹۴) حضرت طاؤس و النظاف فرمات بین که مین حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کے پاس بعیشا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا: کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے گھزے اور تو نے اور کرئی کے برتنوں میں نبیذ ہے منع فرمایا ہے؟ حضرت ابن عمر والحق فرمایا ہے اور مایا ہے۔

(۵۱۹۵) حفرت ابن عمر الله فرمات بین کدرسول الله صلی الله عالیه و که و که تو به اورلکزی کے تصلیلے کے برتوں کو



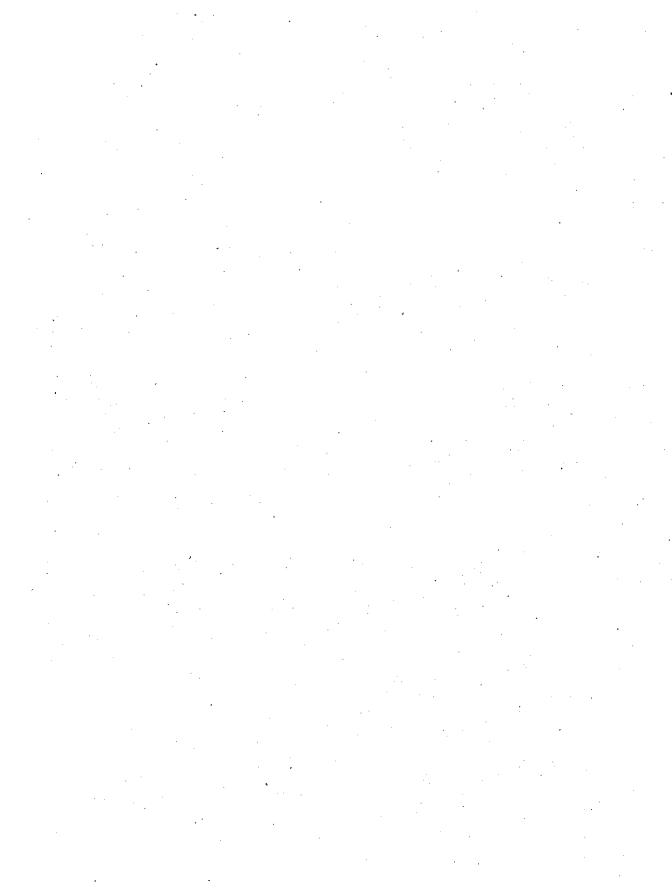

اور جب بھی مشکیز ہ نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمکے لیے پھر کے پیا لے میں نبیذ بنائی جاتی تھی ۔لوگوں میں سے کسی نے کہا: میں نے حضرت ابوز بیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ برتن بچمر کا

(۵۲۰۷)حضرت عبدالله بن بريده رضي الله تعالى عنه اينے باپ ہےروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہرسول التد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تہمیں سوائے مشکیزوں کے دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے ہے منع کیا تھا تو اب سب برتنوں میں پولیکن نشدوالی

ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ آبُوْ سِنَانِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ

(۵۲۰۸) حفرت ابن بریده طالعی این باپ سے روایت کرتے مو کے فرماتے ہیں کدرسول التصلی القدعاليه وسلم نے فرمايا: مير تهميس (مختلف) برتنوں میں پینے ہے منع کرتا تھا مگر برتنوں میں ( کوئی چیز پینے سے ) حلال یاحرام نہیں ہوتی اور باقی ہرنشہ پیدا کرنے والی چیز

(۵۲۰۹) حفرت ابن بریده رضی الله تعالی عندای باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کەرسول التد صلی ابتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے حمہیں چڑے کے برتنوں میں پینے ہے منع کیا تھا تو ہرایک برتن میں پیولیکن نشہ پیدا کرنے والی چیز ہر گز

(۵۲۱۰)حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عند ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے برتنوں میں نبیذ بنائے منع فرماديا تؤسحابه كرام رضى الله تعالى عنهم في عرض كياكه برآ دمى كے پاس تو چر ے كامشكيز ونبيل بت تو آ ب صلى الله عايدوسلم في ان کے لیے اس گھڑے کو جوزوغن قیر ملا ہوا نہ ہواس کی اجازت عطا فر ما

خَيْفَمَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجدُوْا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَآنَا ٱسْمَعُ لِآبِي الزَّبَيْرِ قَالَ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ

(٥٢٠٤)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ آبُو بَكُمٍ عَنْ آبِیْ سِنَانِ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا

إِلَّا فِيْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْاَسْقِيَّةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا۔

(٥٢٠٨)حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا صَحَّاكُ بْنُ مَخْطَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرِّيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمُ قَالَ نَهَيْنُكُمْ عَن الظُّرُوْفِ وَإِنَّ الظُّرُوْفَ اَوْ ظَوْفًا لَا يُحِلُّ شَيْنًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَاهُ۔

(۵۲۰۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُعَرِّفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ بَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِي ظُرُوْفِ الْآدَمِ فَاشْرَبُوْا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشُرَبُواْ مُسْكِرًا۔

(٥٢١٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ وَ اللَّهُ ظُ لِابْنِ ابِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلِّيمْنَ الْآخُوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لَمَّا نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فِى الْأُوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَٱرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَقَّتِ.

کی کی کی کی ایکا استعال ہے ہیں اور میں تھی اس اور عیں میں شراب کی حرمت کے زول کے بعدان برتوں کے استعال ہے بھی آپ کی آئے کے فر مادیا۔ یہ ممانعت اسلام کے ابتدائی دور میں تھی اُس وقت شراب کو حرام قرار دیتے ہوئے ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ لوگوں کے دل کچھ بی عرصہ پہلے شراب کی جرشم کے برتوں کے استعال پر پابندی لگا دی تاکہ دل و د ماغ میں شراب کا خیال بھی نہ آپ ایک بھوا حادیث میں آپ کا تیجا نے شراب کے برتوں کو مستعال پر پابندی لگا دی تاکہ دور کی اور بازی استعال پر پابندی لگا دی تاکہ دل و د ماغ میں شراب کا خیال بھی نہ آپ اس میں اور کھی کرشراب کے دور کی یا د تازہ دنہ کر لیں ای میں سے مشکیزوں کو مستعل کی اور بازی بینے کا تھم فر مایا کین بعد میں جب لوگوں کا ایمان مزید مضبوط ہوگیا اور ہر طرح سے شراب کی نفر سے لیے آپ شکی تھی کر نے کے بعد اُن کے استعال کی اجازت عطافر مادی اور اور ای باب کی حدیث نمبر ۱۹۸۰ میں آپ میکن تی تیز میں اور اور اور اور دار شد پر بے خواہ صرف مجوروں کی نبیذ بنائی جائے یا بھی کی جو دون کو ملاکر بنایا جائے اس میں میں میں نشہ بیدا نہ ہوا در یہی اما ابو حنیفہ جینے کا مذہب دونوں طرح کی مجوروں کو ملاکر بنایا جائے اس میں سے مواکد اس میں نشہ بیدا نہ ہوا در یہی اما ابو حنیفہ جینے کا مذہب دونوں طرح کی مجوروں کو ملاکر بنایا جائے اس میں سی میں نشہ بیدا نہ ہوا در یہی اما ابو حنیفہ چینے کا مذہب دونوں طرح کی مجوروں کو ملاکر بنایا جائے اس میں سی میں نشہ بیدا نہ ہوا در یہی اما ابو حنیفہ چینے کا مذہب دونوں طرح کی مجوروں کو ملاکر بنایا جائے اس میں سی میں نشہ بیدا نہ ہوا در یہی اما ابو حنیفہ چینے کا مذہب

# ٩١٠ : باب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(۵۲۱) حَدَّثَنَا يَمْحَى بُنُ يَحْلِمُ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللهِ لِمِنْ عَنِ الْبِنْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ ـ

(۵۲۱۲)وَ حُدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنَا عَنْ اَبِي ابْن شِهَابٍ عَنْ اَبِي ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّةُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ شَرَابِ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَاهُ .

(Arim) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ الْمَاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ اللّهِ بَكُو بْنُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ يَعْقُولُ بَ بُنِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْقُولُ بَ بُنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَعْقُولُ بَ بُنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ صَالِحٍ ح وَ حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ صَالِحٍ ح وَ حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

### باب: اِس بات کے بیان میں کہ ہرنشہ والی چیز خمر ہے اور ہرایک خمر حرام ہے

(۵۲۱) حفرت عائش صدیقه بین سے روایت ب فرماتی بی که رسول الته صلی الله علی و بین سے شہدی شراب کے بارے میں پوچیا گیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہروہ شراب که جونشه بیدا کرے وہ حرام ہے۔

(۵۲۱۲) حضرت عائشصد یقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله سلی الله علیه علی میشدگی شراب کے بارے میں بوچھا گیا تو رسول الله صلی الله مایه وسلم ف ارشاد فرمایا: بروه شراب که جو نشه پیدا کرے وه حرام ہے۔

(۵۲۱۳) حضرت زبری بہتے ہے انہی سندوں کے ساتھ روایت منقول ہے اور سفیان اور صالح کی حدیثوں میں شہد کی شراب کے بارے میں یو چھنے کا ذکر نہیں ہے اور صالح کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبانے رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔

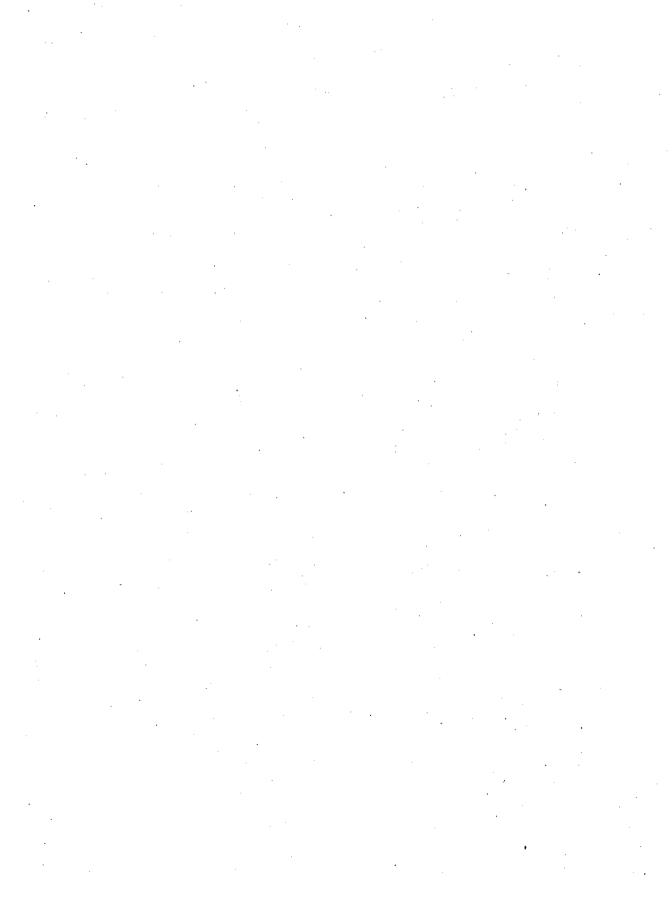

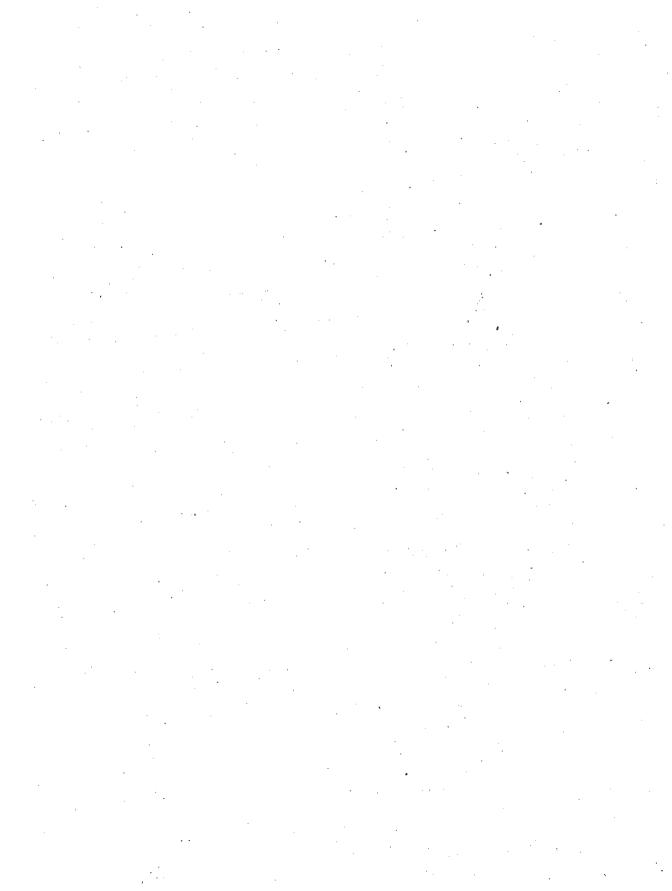

مَغُنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَاتِهِ كَرْشْة حديث كَى طرح بيحديث مباركه منقول بـــ

عُفْهَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (۵۲۲۱)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم

قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ۔

اا الله : باب عُقُول بَةِ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ إِذَا لَمُ

يَتُبُ مِنُهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ-

(٥٢٢٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبُ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا قِيْلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ

(۵۲۲۳)وَ حَدَّثَنَاه أَبُوْ بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ.

(٥٢٢٥)وَ حَدَّثْنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمُنَ الْمَخْزُوْمِتَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنْيُ مُوْسَى

بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمِّرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ بِمِثْلِ حَدِيْتٍ عُبَيْدِ اللّهِ

بیان کردی گئی ہے۔

(۵۲۲۱) حضرت ابن عمر برات سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سیکھا سوائے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرنشہ والی چیزخمر ہےاور ہرخمر حرام ہے۔

# باب شراب پینے کی سزائے بیان میں جبکہ وہ شراب پینے سے تو بہ نہ کرے

(۵۲۲۲) حضرت ابن عمر براتین سے روایت ہے کہ رسول الله شاتینیکم نے فر مایا: جس آ دمی نے وُنیا میں شراب بی وہ آخرت میں (شراب طہور ہے )محروم کردیا جائے گا۔

(۵۲۲۳) حضرت ابن عمر برجاف سے روایت سے فرمایا کہ جس آ دمی نے وُنیا میں شراب بی اوراس نے توبہ ند کی تو وہ آدمی آخرت میں (شرابِطهور) ہے محروم کردیا جائے گا اور وہ اُسے نہیں بی سکے گا۔ امام مالک بیسیہ سے یو چھا گیا کہ کیا حضرت ابن عمر برابھ نے اس حدیث کومرفوغاروایت کیا ہے تو امام مالک میں نے فرمایا: ہال۔ (۵۲۲۴) حفرت ابن عمر مرافظ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جس آ دی نے دنیا میں شراب پی تو وہ آخرت میں (شراب طہور) نبیں کی سکے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر

(۵۲۲۵) حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها نے نبى كريم صلى الله عايه وسلم ع عبدالله كي حديث كي طرح حديث قل كي-

# ٩١٢: باب إباحَةِ النَّبِيْدِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرُ مُسْكِرًا

(۵۲۲۷) وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ آبِى عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبُدُ لَهُ آوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشُرَبُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبُدُ لَهُ آوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشُرَبُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبُدُ لَهُ آوَّلَ اللّيْلِ فَيَشُرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ اليِّيْ تَجِى عُ وَالْعَدَ وَاللَّيْلَةَ اللّيْكَةَ الْآيْكِيةَ الْرَاقِيقِيقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

(۵۲۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخَفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَخْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيْدَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةً مِنْ لَيْلَةِ الْإِثْنَيْنِ فَيَشُرَبُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاللَّكُرَاءِ اللهِ سُقَاءً وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ وَالنَّكُرَاءِ اللهِ سَقَاهُ الْخَادَمَ اوْ صَبَّدُ مَنْ الْمَعْمِ فَإِنْ فَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ شَقَاهُ الْخَادَمَ اوْ صَبَّدُ

(۵۲۲۸)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِیْ شَیْبَةً وَ آبُوْ كُریْبٍ
وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لِآبِیْ بَکْمِ وَ آبِیْ
كُریْبٍ قَالَ اِسْحٰقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُوْ
مُعَاوِیَةً عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ آبِیْ عُمَرَ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ يَنْفَعُ لَهُ الزَّبِیْبُ فَیَشُرَبُهُ

الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَ بَعْدَ الْغَلِدِ إِلَى مَسَاءِ القَّالِفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ -

(۵۲۲۹)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ آخُبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ یَحْیَی آبِیٰ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ یُنْبَذُ لَهُ الزَّبِیْبُ فِی السِّقَاءِ

# باب: اُس نبیذ کے بیان میں کہ جس میں شدت نہ پیدا ہوئی ہواور نہ ہی اُس میں نشہ پیدا ہوا ہوتو وہ حلال ہے ﴿

(۵۲۲۱) حضرت ابن عباس باج فرماتے جیں کہ رسول المتدسلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے شروع میں نبیذ پانی میں بھودی جاتی تھی چنا نچہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم اُس نبیذ کواس دن صبح اور رات کو پہر دن میں پی لیستے تھے پھر اگلے دن اور پھر تیسری رات کو اور پھر دن میں عصر تک اور اگر پھر بھی کچھ نے جاتی اور اس میں نشہ کے آثار نہ ہوتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم خادم کو پلا دیتے یا آپ اے بہا دینے کا تھم فرماتے۔

(۵۲۲۷) حفرت یکی بہرانی جائے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حفرت ابن عباس بھائی کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا تو حفرت ابن عباس جائی کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا تو حفرت ابن عبات بھائی سے خوا میں نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ اس نبیذ کوسوموار کی رات کو پیتے تھے پھر آپ اسے سوموار کے دن اور منگل کے دن عصر تک پیتے تھے پھر آگراس میں سے پچھ بی جاتا تو خادم کو پلا و بیتے تھے یا اُسے بہاد ہے۔

(۵۲۲۸) حفرت ابن عباس بھاؤہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم کے لیے شمش پانی میں بھلوئی جاتی تھی۔ آ پ صلی القد علیہ وسلم اسے اس دن پیتے پھرا گلے دن اور پھر تیسر ب دن شام تک آ پ صلی القد علیہ وسلم اُسے پیتے تھے پھر آ پ ترقیقہ اسے پینے متھے پھر آ پ ترقیقہ اسے پینے کا یا بہادیے کا حکم فرمات۔

(۵۲۲۹) حضرت ابن عباس باق سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا تیا ہے۔ کے لیے تشمش مشکیزے میں بھلوئی جاتی تھی۔ آپ اس دن اُ سے بینے پھرا گلے دن اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن جب شام



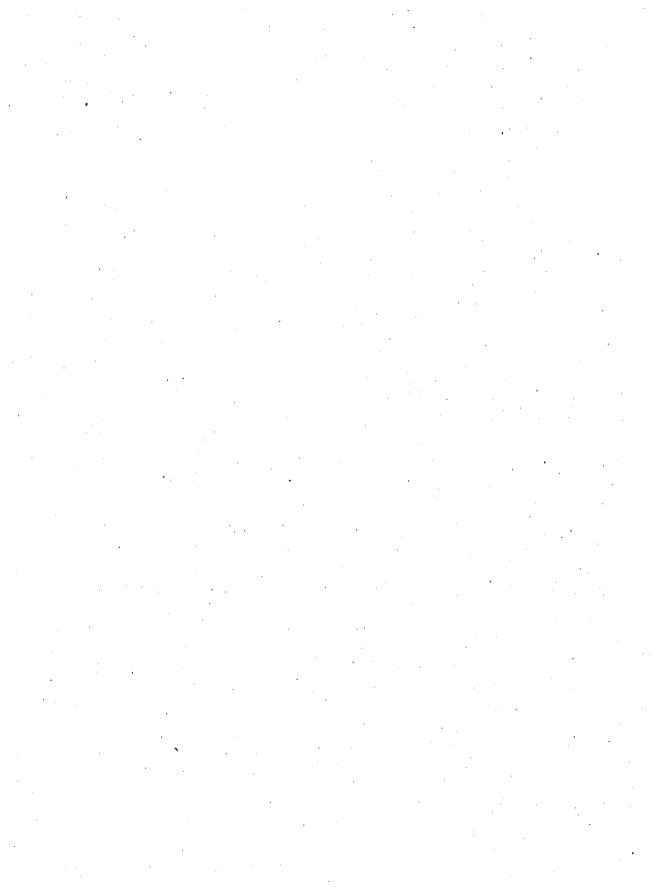

فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَنَّسَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اَعُوْذُ باللَّهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ أَعْنُتُكِ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا آتَدُويْنَ مَنْ هَذَا فَقَالَتُ لَا فَقَالُوا هَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ كِ لِيُخْطِبَكِ قَالَتْ آنَا كُنْتُ آشُقَى مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ سَهُلُّ فَأَفْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ يَوْمَنِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيْفَةٍ بَنِيْ سَاعِدَةَ هُوَ وَاصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا لِسَهْلِ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَٱسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ قَالَ ٱبُوْ حَارِمٍ فَٱخْرَجَ لَنَا سَهُلُّ ذَٰلِكَ الْقَدَّحَ فَشُرِبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ دٰلِكَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اِسْحْقَ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهُلُ.

(۵۲۳۷)(وَ) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ غَنْ

ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بِقَدَحِيْ

هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنِ.

مَالْيَدُ نِهُ أَس مِ بات كي توه وعورت كمن لكي كديس آب سانة كى پناه مانكتى بول \_ آپ نے فر مايا تو نے اسينے آپ كو مجھ سے محفوظ كرليا (وہاں موجود لوگوں نے) اسعورت سے كما كدكيا تو جانى ے کہ بیکون ہے؟ وہ عورت کہنے گئی کہ میں نہیں جانتی تو لوگوں نے کہا: یہ رسول الله سال الله مل الله علی مجھ سے پیغام کے لیے تیرے پاس تشریف لائے تھے تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو پھرسب سے زیادہ برقسمت بوكى وحفرت سهل والنؤ كهت بين كدرسول التدخ اليفيظ اس دن پھر تشریف لائے اور بنی ساعدہ میں آپ اور آپ کے صحابہ بنالیہ بیٹھے پھرآپ نے حضرت سہل بڑاتھ سے فر مایا کہ ہمیں پلاؤ حضرت مل طافظ فرماتے ہیں کہ پھرمیں نے آپ کے لیے مید پالدتكالا اوراس ميں سے آپ كوپلايا۔ ابوحازم كتے بين كەحفرت

سبل جائٹنے نے وہ پیالہ نکالاتو ہم نے بھی اس میں سے پیا پھراس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جائٹنے نے حضرت سہل جائٹنے سے وہ پیالہ ما نگا۔حضرت سبل ہیں نے انہیں وہ پیالہ دے دیا۔ابو بمرین اتحق کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: اے سہل ہمیں پلاؤ۔ (۵۲۳۷)حضرت انس جاتنا ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بیالے ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہنے کی تمام چیزیں یعنی شہداور نبیذ اور پانی اور دودھ بلایا ہے۔

علال ہے۔ مثلان باب کی احادیث میں ہے کہ آپ کے لیے شمش پانی میں بطگوئی جاتی تھی تو جب تک اس نبیز میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوتا آ پ خود بھی اسے پیتے اور دوسروں کو بھی پینے کا حکم فر ماتے تھے اور اگر اس میں تغیر پیدا ہو جاتا تو آپ اسے بہادیے کا حکم فر مادیثے تھے اوراس طرح کی نبیز کہ جس میں کسی قشم کا تغیرنہ ہویا جماع اُمت بینا جائز ہے۔

اِس کے علاوہ اس باب کی حدیث نمبر:۵۲۳۳ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میز بان اپنے مہمانوں کی تحصیص کرسکتا ہے بشرطیک ووسر ہے مہمان ناراض نہ ہوں اور صحابہ کرام جن ﷺ کے ہاں تو اس طرح کی چیزوں سے خوشی اور مسرت کااور زیادہ حذبہ اُ بحرتا تھا چہ جائیکہ و واس کو بُر المحسوس کریں۔

#### باب: دودھ يننے كے جوازيس

(۵۲۳۸)حفرت براء فالله عددوایت مے فرماتے میں کہ حضرت ابو بمرصديق بالنيط في فرمايا: جب بهم رسول المدمنًا للنيم المالية ٩١٣: باب جَوَازِ شُرُب اللَّبَنِ

(٥٢٣٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي السَّحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ H COPPER

آبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَزْنَا بِرَاعِي وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلْتُ لَهُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنْ فَآتَيْتُهُ بِهَا فَشَوِبَ حَتَّى

(٥٢٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّحْقَ الْهَمْدَانِيُّ يَقُوْلَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولَ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى ِ الْمَدِيْنَةِ فَٱتَّبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِنِي وَلَا اَضُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِيْ غَنَمٍ قَالَ أَبُوْ بَكُو الصِّلِّيْيُنُ فَٱخَذْتُ قَلَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُثْبَةً مِنْ لَهُنِ فَٱتَّيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ.

(٥٢٣٠)حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابُّوْ صَفُوَانَ اخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ ابْنُ هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ آتِي لَيْلَةَ ٱسْرِي بِهِ بِإِيلِياءَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَهُنٍ فَنَظَرَ اللَّهِمَا فَآخَذَ اللُّبَنَّ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ آمَّتُكَ.

(٥٢٣) وَ حَدَّقِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثْنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ آنَّةُ سَمِعَ ابَا هُوَيْرَةَ يَقُوْلُ أَتِيَى رَسُوْلُ اللهِ

ساتھ مکہ ہے جمرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو ہمارا ایک چرواہے کے بیاس سے گر رجوا اور رسول المد فالليون كو بياس كى جوئى تھی۔حضرت ابو بر راہن فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سادودهدو بااورآپ کی خدمت میں لے کرحاضر مواتو آپ نے پیا يبال تك كه مين خوش ہو گيا۔

(۵۲۳۹) حضرت براء طِلِقَيْ فرمات بين كه جب رسول المترمَّى لَيْنَافِم مكه مرمه عديد الم تشريف لائة توسراقد بن مالك جعشم آب كا تعاقب كرن لكا حضرت براء طائن فرمات بي كدرسول الله سَنَا يَعْنَا فِي أَس كَ لِيهِ بِدُوعا فرمائي تو أس كا هُورُ أحسن كيا مراقد فعرض كيا: آپ ميرے ليے اللہ تعالى سے وُعافر مائين ميں آپ كوكوئى نقصان بيس پنجاؤل گارراوى كہتے بيلكرآب في الله ي وُعا کی ( تو اُسے نجات مل گئی ) راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مُثَاثِیّا مُ کو پیاس ملی اور بکر یوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا۔ حفرت ابو برصديق طافؤ فرمات بين كدمين في ايك بياله ليا اور اس میں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وود حدوم اور وه دود حدال كرميں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ دودھ پیایہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔

(۵۲۴۰) حضرت ابو ہریرہ طابقہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات بيت المقدل مين ني مَنْ التَّيْزُم كي خدمت مين ايك شراب اورايك دود ه کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے دونوں پیالوں کی طرف دیکھا اور پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔حضرت جریل طابیہ نے آپ سے کہا: تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے میں کہ جس نے آپ کوفطرت کی ہدایت عطا فرمائی۔اگرآپشراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی اُمت مراہ ہوجاتی۔

(۵۲۲۱) حفرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله مَالَيْظُ (كي خدمت ميس) لائ كئ يحر مذكوره حديث كي طرح حدیث بیان کی اوراس میں بیت المقدس کا ذکر تبیں ہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ بِإِيْلِيَاءَ

کر کرد کردود ہے کی اجازت کے بغیر دو ہا؟ اس کے جواب میں علاء فر ماتے ہیں کہ عملوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جائیؤ نے بکریوں کا دورہ چروا ہے کی اجازت کے بغیر دو ہا؟ اس کے جواب میں علاء فر ماتے ہیں کہ عرب ممالک میں اس طرح کا دستور تھا اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ جواہا حضرت ابو بکر صدیق جائیؤ نے اس ہے کہ وہ جواہا حضرت ابو بکر صدیق جائیؤ نے اس جے دوہ ہے جوائے سے اجازت کے کردود ہدو ہا ہواس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

اور دوسری بات مید که جب آپ مُنگِینِیم کی خدمت میں معراج کی رات دو پیا لے پیش کیے گئے ایک پیالہ شراب کا اورا یک پیالہ دو دھ کا تو آپ مُنگِینِیم نے دو دھ کو استعال فر مایا تو حضرت جبرئیل علینہ نے فر مایا کہ آپ مُنگِینِیم کو اللہ پاک نے فطرت کی ہدایت عطافر مائی ۔علماء لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔

٩١٣: باب في شُرُب النَّبِيٰدِ وَ تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ عَبْدُ بُنُ الْمُنْنَى وَ عَبْدُ بُنُ الْمُنْنَى وَ عَبْدُ بُنُ الْمُنْنَى وَ عَبْدُ بُنُ الْمُنْنَى وَ عَبْدُ بُنُ حُمْدِ حُلَّهُمْ عَنْ آبِي عَاصِمِ قَالَ ابْنُ الْمُنْنَى حَدَّنَا الضَّحَاكُ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ اللهِ يَقُولُ اَخْبَرَنِى آبُو الزَّبَيْرِ اللهِ يَقُولُ اَخْبَرَنِى آبُو حُمَيْدِ اللهِ يَقُولُ اَخْبَرَنِى آبُو حُمَيْدِ اللهِ يَقُولُ اَخْبَرَنِى آبُو حُمَيْدِ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَقَولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رُوبُوبِ فِي اَبْرَاهِيْمَ بْنُ دِيْنَارِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَ زَكْرِيَّاءُ ابْنُ اِسْحٰقَ قَالَا اَخْبَرَنَا آبُو الزَّبْيُرِ آنَهُ سَمِّعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ

(۵۲۳۳) جَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُريْبٍ
وَاللَّفُظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْآغُمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا
رَسُولُ اللهِ آلَا نَسْقِبُكَ نَبِيدًا فَقَالَ بَلى قَالَ فَحَرَجَ

باب: نبینر پینے اور برتنوں کوڈ ھکنے کے بیان میں (۵۲۴۲) حضرت ابوجمید ساعدی رضی القد تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں نقیع کے مقام سے ایک (شخص) دودھ کا بیالہ لے کر آیا۔ (وہ بیالہ) ڈھکا ہوائییں تھا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس بیالہ کوڈھا تکا کیوں نہیں؟ اگر چہ لکڑی کی ایک آڑ ہی ہے اس کو ڈھک دیتے۔ حضرت ابوجمید فرماتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے رات کو حضرت ابوجمید فرماتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے رات کو مشکیزوں کے منہ باند ھے کا اور رات کو دروازوں کو بندر کھنے کا حضر خرمایا۔

(۵۲۲۳) حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی الله عابیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لائے ۔ اور پھراسی طرح حدیث ذکر کی اوراس میں رات کا ذکر نہیں ہے۔

آخُبَرَنِى آبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ آنَهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَهَنٍ بِمِثْلِهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُو زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ آبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْنِ.
باللَّيْنِ۔

(۵۲۳۲) حفرت جابر بن عبدالله طلط فرماتے بیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے پانی طلب فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا ہاے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کو نبیذ نہ بلائیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! (کیوں نبیں) تو وہ آدمی دوڑتا ہوا نکلا اور ایک پیالہ لے کر آیا جس میں نبیذ تھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ

الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ فَشَرِبَ

(۵۲۳۵) حَدَّثَنَا عُمُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي سُفْيَانَ وَ آبِي صَالِحٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ آبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنُ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ آلَا خَمَّرُتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عَمْدُدُهُ

٩١٥ : باب استِحبابِ تَخْمِيْرِ الْآنَاءِ وَهُوَ تَغُطِيتِهِ وَ إِيْكَاءِ السِّقَاءِ وَاغْلَاقِ الْآلَاثِ وَعُلَاقِ الْآلَاثِ وَالْحَلَقِ الْآلَاثِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَ الْكَابُو اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَ الْكَابُو اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَ الْكَابُ وَ النَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ كَنِي الصِّبْيَانِ وَالْمَوْاشِي بَعْدَ الْمَغُوبِ كَفِي الصِّبْيَانِ وَالْمَوْاشِي بَعْدَ الْمَغُوبِ كَفِي الصِّبْيَانِ وَالْمَوْاشِي بَعْدَ الْمَغُوبِ كَلَّنَا لَيْنُ حَ وَ كَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبْيْرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهُ وَسَلّمَ الله عَنْ اللهِ عَلْهُ وَاللّهِ اللهِ عَلْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلْهُ وَالْهَ اللّهِ عَلْهُ وَالْمَوْلُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلْهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۵۲۳۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ آنَهُ قَالَ وَ اكْفِؤُا الْإِنَاءَ آوْ خَيْرُوا الْإِنَاءَ

وسلم نے فر مایا: تم نے اسے ڈھانکا کیوں نہیں اگر چہ ایک لکڑی ہی اس پررکھ دی جاتی ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی التدعایہ وسلم نے وہ نبیذ نی لی۔

(۵۲۳۵) حضرت جاہر جائی فرماتے ہیں کدایک آدی جے ابوحید کہا جاتا ہے وہ نقیع کے مقام سے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ خان کے ابوحید سے فرمایا کہ تم فدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ خان کے عرض پرایک لکڑی ہی رکھ نے اسے ڈھکا کیوں نہیں ۔ کم از کم سے عرض پرایک لکڑی ہی رکھ دی جاتی ۔

باب سوتے وقت برتنوں کوڈھانکئے مشکیزوں کے مُنہ باندھنے دروازوں کو بندکرنے چراغ بچھانے 'بچوں اور جانوروں کومغرب کے بعد باہرنہ نکالئے کے استخباب کے بیان میں

(۵۲۲۲) حضرت بابر طالقیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کہ اللہ وار مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو اور دروازہ بند کر لیا کرواور چراغ بھیا دیا کرو کیونکہ شیطان (باند ھے ہوئے) مشکیزوں کو بیں کھولٹا اور دروازے کو بھی نہیں کھولٹا اور ڈھکے ہوئے برتن کا ڈھکن بھی نہیں اتارتا اور اگرتم میں ہے کی کو دھکنے کے لیے چھنہ ملے تو صرف برتن پراس کے عرض پر ایک لکڑی ہی رکھ دی جائے اور اللہ تعالی کانام بھی لے لے (بسم اللہ ) تو ایب ہی کرنا چاہیے کیونکہ چو ہالوگوں کے گھر جلا دیتا ہے۔ قتیبہ نے اپنی مدیث میں و آغیلی و اللّاب یعنی دروازہ بند کر نے کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث میں و آغیلی و اللّاب یعنی دروازہ بند کر نے کا ذکر نہیں کیا۔ مدیث میں و آغیلی و اللّاب یعنی دروازہ بند کر نے کا ذکر نہیں کیا۔ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی اللّاناءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و الْدِنَاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی و اللّائاءَ آوُ روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی اللّائی اللّائی و روایت کی ہے سوائے اس کے کہ اس میں و آخیلی اللّائی اللّائی اللّائی و روایت کی ہے اللّائی و روایت کی ہے اس میں و آخیلی اللّائی و روایت کی ہے اللّائی اللّائی کی دیا کروں کے الفاظ ہیں اور اس

وَلَمْ يَذُكُرْ تَعْرِيْضَ الْعُوْدِ عَلَى الْإِنَاءِ۔

(۵۲۳۸)حَدَّثَنَا اَحْمَدْ بْنُ يُؤْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغُلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ وَ خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَ قَالَ تُضُرِمُ عَلَى آهُلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمُ

(۵۲۳۹)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَ قَالَ الْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ

الْبَيْتَ عَلَى اَهْلِهِ۔

(۵۲۵۰)حَدَّلَتَنِي اِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءً آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ ٱمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْظَانَ يَنْتَشِرُ حِيْنَيْذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمُ وَاغْلِقُوا الْاَبُوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَآوُكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَ خَيْرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ اَنْ تَغُرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَٱطْفِوْا مَصَابِيْحَكُمْ۔

(۵۲۵۱)وَ حَدَّتَنِي اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَانَا رَوْحُ (بْنُ عُبَادَةً) حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ٱلْحَبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحُوًّا مِمَّا ٱخْبَرَ عَطَاءٌ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَقُولُ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وُجَلَّد

(٥٢٥٢)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَطَاءٍ وَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ-

میں برتنوں برلکڑی کے رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔

(۵۲۴۸) حفرت جابر طالف سے روایت بے فرماتے ہیں کدرسول التستن المن ارشاد فرماياتم اسيخ دروازه كوبند كرو اور پر ليف كى حدیث نقل کی سوائے اس کے کہ اس میں تحقیقو وا الوافاء (برتن کو و ها کو) کا ذکر ہے اور راوی نے بیجی کہا ہے کہ اس میں بیہ ہے کہ چو ہا گھروالوں کے کپڑوں کوجلادیتا ہے۔

(۵۲۴۹) حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عاييه وسلم ے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ چو ہا گھر والوں کوجلادیتا ہے۔

(۵۲۵۰) حضرت جابر بن عبداللدرضي اللد تعالى عنه فرماتے ميں كه رسول التدسلي القدعليه وسلم في فرمايا: جب رات كا اندهيرايا شام مو جائة تم ايخ بجول كو بابر نكلنے نه ديا كرو كيونكه شيطان أس وقت چھلتے ہیں چھر جب رات کی ایک گھزی (ایک حصد) گزرجائے تو پھرانہیں چھوڑ سکتے ہواور دروازوں کو بند کرلیا کرواوراللہ کا نام لے لیا كرو (يعني بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتِ عَلَى اللهِ يرْهُ ليا كرو) كيونك شیطان بند درواز بے کونبیں کھولتا اورمشکیزوں کے منہ اللہ کا نام لے کر باندھ دیا کرواور اللہ کا نام لے کراپنے برتنوں کوڈ ھانک دیا کرواگر چهان پرکسی چیز کی آ ژبی ر که دواورتم اینے چراغ بجما

(۵۲۵)حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه قرمات بین اور يحرندكوره حديث نقل كى كئ اوراس حديث من الأحُووا اسم الله عَزَّوَ جَلَّ لِعِنْ بَمُ اللَّهُ كَانَام لِهِ لِيا كُرُوكِ الفَاظِ مُذَكُورُ نَبِيلٍ \_

(۵۲۵۲) حفزت ابن جرت رحمة التدعليد في ال حديث مباركه كو عطا اورغمروین دینار رحمه التعلیها سے روح کی روایت کی طرح نقل کیاہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ صِبْيَانَكُمْ اِذًا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ

(٥٢٥٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِّي ﷺ بنَحُو حَدِيْثِ زُهَيْرٍ ـ

(٥٢٥٥)وَ حَدَّثَنَا عُمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ ٱسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْفِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَدُ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَٱوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ

(٥٢٥١)وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ انَّهُ قَالَ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيْهِ وَبَاءٌ وَ زَادَ فِي آحِرِ الْحَدِيْثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُوْنَ ذِلِكَ فِي كَانُوْنَ الْآوَلِ

(۵۲۵۷) حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شِيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُويُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِّي ﷺ قَالَ لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ \_

(٥٢٥٨)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْهَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ

(٥٢٥٣)وَ حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ (٥٢٥٣) حضرت جاير بالنيز سے روايت سے كدرسول التدسلين نے فرمایا: جب سورج غروب ہو جائے تو تم اینے جانوروں اور بچوں کو نہ چھوڑ ویہاں تک کہ شام کا اند حیرا جاتار ہے کیونکہ شیاطین قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَ صورتَ كَغروب موتّے بى چھورُ ديئے جاتے ہيں يہاں تك كه شام کااندهیرااورسیا بی ختم بوجائے۔

الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحُمَّةُ الْعِشَاء

" (۵۲۵۴) حضرت جابر رضي الله تعالى عنه نبي كريم تعلى الله عليه وتلم ے نہیر کی حدیث کی طرح حدیث تعل کرتے ہیں۔

(۵۲۵۵)حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے ٔ روایت ے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول المدسلی الله علیه وسلم سے سا۔ آ پ صلیٰ الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہتم اپنے برتنوں کوڈ ھا تک کے رگھواورمشکیزوں کا منہ بند کرو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس میں وباء نازل ہوتی ہے اور پھروہ و باجو برتن یامشکیزہ کھلا ہوا ہواس میں داخل ہو جاتی ہے۔

لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَّاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.

(۵۲۵۲)حضرت لیث بن سعد طافیز سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس سے کہ اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے فر مایا: سال میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس میں وہانازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری طرف کے جمی لوگ ڪانون الآوي مين اس <u> بحت</u> رهو .

(۵۲۵۷) حضرت سالم رضي الله تعالى عنداين باپ سے روایت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا تم اینے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو' جس وفتت کہتم سو

(۵۲۵۸) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رات کومدیندمنورہ کے ایک گھر میں اُس گھروالے جل گئے۔ جب

أَبُوْ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَ أَبُوْ بُحُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِيْ عَامِرٍ ﴿ رَوْلَ اللَّهُ عَلَي اللّه عليه واللّه عَلَي عَامِرٍ ﴿ رَوْلَ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَامِرٍ اللّهُ عَامِرٍ اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ ع قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو السَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بيآ گ تمهاري وشمن ہے تو جب تم

اَبِيْ مُوْسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى آهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ ﴿ سُونَ لَكُوتُوا سِي بَجِهَادِ بِالرّو

اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَانِهِمْ قَالَ إِنَّ هاذِهِ النَّارُ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌ لَكُمْ فَإِذَا نِمُتُمْ فَاطْفِئُوهَا عَنْكُمْ-خُلْ الْجُالِيْ : إلى بابى احاديث مباركمين آب نايى أمت كے ليے بہت مى بيارى بيارى معيمتين ارشاوفر مائى بين:

- 🖒 کھانے یعنے کے برتنوں کوڈھا تک کررھیں۔
- 🕏 سوتے وقت الله کا نام لے کر درواز ہیند کرلیا کرو۔
  - 😭 سوتے وقت جراغ بجھادیا کرو۔
  - 🔻 🍪 شام كے وقت بچوں كو ہا ہرنہ نكلنے دیا كرو ـ
- 🚳 سال میں ایک رات الیمی ہوتی ہے کہ جس میں وباء نازل ہوتی ہے اگر کھانے چینے کے برتن کھلے ہوں تو و ہو باءاس میں داخل ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جوآ دمی اس و باء والی چیز کو کھا تایا بیتا ہے تو اُسے وباء ہو جاتی ہے اور وباء اس طرح چیلتی ہے۔ اس ے معلوم ہوا کہ و باء اللہ تعالی کا ایک تھم ہے۔ کھانے پینے یا دوسری چیزوں کے فسادے و باغبیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی بیاری اور و ماء سی کوکٹی ہے۔

#### كَانُوْ نَ الْأُوَّلِ كِما ہے؟

علماء لکھتے ہیں کہ تکانون الا و آل مبر کو کہا جاتا ہے اور تکانون فانی جنوری کو کہتے ہیں اور بیصرف ان کا غلانظریہ ہے کیونکہ صدیث میں عام الفاظ میں آپ شکی ایک جس وقت اللہ کا تھم ہے اور جس جگداور جس چیز میں ہوو ہاو میں نازل ہوجائے گی۔

الله پاک ہمیں اپنے محبوب مُلَّ فَیْقِلِم کی پاکیزہ اور سنہری تعلیمات کو اپنانے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے' آمین

#### باب: کھانے بینے کے آواب اور اُن کے احکام کے بیان میں .

(۵۲۵۹) حضرت حذیفه طالفیا ہے روایت ہے کہ جب ہم نی شاہینا کم ك ساته كھانا كھاتے تھے تو ہم اپنے ہاتھوں كو ( كھانے ميں ) أس وقت تك تهين ذالتے تھے جب تك كەرسول اللەمكانتيكامشروع نه فرماتے اور اپنا ہاتھ مبارک ( کھانے میں ) نہ ڈالتے (حضرت حذیفہ طافق فرماتے ہیں) کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانے میں موجود تھے کہ اچا تک ایک لڑکی (دوڑتی ہوئی) آئی۔ گویا کہاُ ہے کوئی ہا تک رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو

#### ٩١٢: باب آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وأحكامهما

(۵۲۵۹)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ اَبِيْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعُ آيْدِينَا حَتَّى يَبْدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ وَانَّا حَضَوْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَ تُ جَارِيَةٌ كَانَهَا تُدُفَّعُ فَذَهَبَتُ لِتَضَعَ يَدَمَا فِي الطَّعَامِ

منج ملم جلد موم

فَآخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ اَعْرَابِنَّى كَانَّمَا يُدْفَعُ فَاحَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكُرَ السُّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَاذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهَا فَاخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهِلْذَا الْاعْرَابِيّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَاتَحَدُّتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَةً فِي يَدِي مَعَ يَكِهُا.

رسول اللَّهُ مَا لِيُعْلِمُ نِهِ اس كا باتھ بكڑليا بھرايك ديباتى آ دمى دوڑتا ہوا آیا (وہ بھی ای طرح کرنے لگا) تورسول الله مثَالَيْنَا اِنْ اس دیباتی كالبهى ہاتھ يكر ليا۔ پھررسول الله منا الله عنان الله على الله عنان الله على الله عنان الله على الله ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ شیطان اس لڑکی کولایا تا کہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے تو میں نے اُس کڑی کا ہاتھ کیڑلیا پھروہ شیطان اس دیباتی آدمی کولایا تا كدوه اس كے ذريعہ ہے اپنا كھانا حلال كرلے تو ميں نے أس كا

بھی ہاتھ پکڑلیا (پھرآپ نے فرمایا) قتم ہےاُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ اُس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

> (٥٢٢٠)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَوَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ ٱخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْنَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ اَبِي خُذَيْفَةَ الْاَرْحَبِيّ عَنْ ْحُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اِلٰی طَعَامِ فَذَكَرَ بِمَعْلٰی حَدِیْثِ اَبِیْ مُعَاوِیَةَ وَ قَالَ كَانَّمَا يُطْرَدُ وَ فِي الْجَارِيَةِ كَانَّمَا تُطْرَدُ وَ قَدَّمَ

(٥٢٦٠)حضرت حذيف بن يمان رضى الله تعالى عند سے روايت ے فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول الله صلی الله عابیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی دعوت میں جاتے تھے۔ پھرآ کے حدیث ابو معاوید کی حدیث کی طرح ذکر کی اوراس حدیث میں اڑی کے آنے سے پہلے دیباتی آدی کے آنے کا ذکر ہاور حدیث کے آخریس بیزائد ہے كه پهرانتد كا نام ليا اور كھايا۔

مَجِيءَ الْكَعْرَابِيِّ فِي حَدِيْنِهِ قَبْلَ مَجِي ءِ الْجَارِيّةِ وَ زَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ ثُمَّ ذَكرَ اسْمَ اللهِ وَاكلَ

(۵۲۷۱)وَ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ (۵۲۷۱)حضرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہاوراس حدیث میں اڑی کے آنے کودیہاتی آدمی کے آنے ہے الرَّخُمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَ ملے ذکر کیا گیا ہے۔ قَدَّمَ مَجِى ءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِى ءِ الْآعُرَابِيِّ۔

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي آبَا عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى لَهُ لَكُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَةً فَذَكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُحُوْلِهِ وَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَسِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَحَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكُتُهُمُ الْمَبِيْتَ وَ إِذَا لَمْ يَذُكُو اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ ٱذْرَكْتُمُ الْمُبِيْتَ وَالْعَشَاءَـ

(۵۲۲۲) حضرت جابر بن عبدالله والني عدوايت ب كدانهول نے نی مُزَافِّتُ الله عالیہ وسلی الله عالیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آ دی اینے گھر داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت التد تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیےاں گھر میں رات گزارنے کی جگہند کی اور جب کھانا کھاتے وفت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہاورشام کا کھانامل گیا۔

منتج ملم جلد سوم

(۵۲۲۳)وَ حَدَّثَيْيه اِسْلْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ٱخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِی آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عِنْهُ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِى عَاصِمٍ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عند دُخُوله ـ

(۵۲۲۳)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.

(٥٢٦٥)-عَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىٰ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ آبِيْ بَكْرِ ابْنِ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَّرَّ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا أَكُلَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلُ بِيَمِيْنِهِ وَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِشِمَالِهِ -

(٥٢٢٢)وَ حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ

(۵۲۲۷)وَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَ آبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثِينِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَا يَأْكُلُنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيْدُ فِيْهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُغْطِىٰ بِهَا وَفِىٰ رِوَايَةَ

(٥٢١٣) حضرت جابر بن عبدالله طلط فرمات بي كمانبول في نی صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ ابو عاصم کی روایت کی طرح آپ فر ماتے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ اگر وہ کھانا کھاتے وقت اللہ كانام نبيس ليتا اور (ايخ گھريس) داخل ہوتے وقت الله كانام نبيس

(۵۲۷۴)حفرت جابر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تم بالكيل ماته في مت كهاؤ کیونکہ شیطان ہائیں ہاتھ سے کھا تاہے۔

(۵۲۷۵)حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول التدصلي القدعليه وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے كوئي. آ دمی کھانا کھائے تو اُسے جاہیے کہ وہ اپنے دائمیں ہاتھ سے کھائے اور جب (کوئی چیز) ہے تواہیے دائیں ہاتھ سے ہے كيونكه شيطان ايخ بائيل باتھ ے كھاتا ہے اور بائيل باتھ ہے پیائے۔

(۵۲۲۱)حفرت زہری جینیہ سے سفیان کی سندوں کے ساتھ حدیث منقول ہے۔

الْمُنَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيِي وَ هُو الْقَطَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيْعًا عَن الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ

(۵۲۷۷)حفرت سالم بن الله الله الله الله الله على كد رسول التدصلي الله عايد وسلم في فرماياتم ميس من كوكي آدمي اسيخ بائیل باتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے ( كوئى چيز ) يے كونكه شيطان اسے بائيں ہاتھ سے كھا تا ہاور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور نافع کی روایت میں بیز اکد ہے کہ کوئی آ دمی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہ پکڑے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے اور ابوطا ہر کی روایت میں بجائے آخذ مِنْکُمْ کے

اَخَدُكُمْ ہے۔

آبِي الطَّاهِرِ لَا يَأْكُلَنَّ آحَدُكُمْ۔ (٥٢٧٨)حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ حَلَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّلَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَةُ آنَّ رَجُلًا اَكُلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُنْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لَا ٱسْتَطِيْعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيُهِ

(۵۲۱۸) حفرت ایاس بن سلمه بن اکوع جاهن میان کرتے ہیں که ان کے باپ نے ان سے میان کیا کہ ایک آئی نے رسول الله مَا اللهُ عَالَيْكُمْ کے پاس (بیشکر) اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فر مایا: اینے دائیں ہاتھ سے کھاتو وہ آ دمی کہنے لگا کہ میں ایسانہیں کر سكتارة پ نے فرمایا (الله كرے) تواہے أشابى نه سكے۔ أس آ دمی کوسوائے تکبراورغرور کے اور کسی چیز نے اس طرح کرنے سے

نہیں روکا۔راوی کہتے ہیں کہ (اس کے بعد )و ہ آ دمی اپنے ہاتھ کواپنے مُنہ تک نہ اُٹھا۔کا۔

(٥٣٦٩)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَلِيْمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَةً مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ كَانَتُ يَذِى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ.

(٥٢٤٠)وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌّى الْحُلُوَانِيُّ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَقَ قَالَا حَدَّلَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَوَ بُنِ اَبِنَى

سَلَمَةَ آنَّهُ قَالَ آكَلُتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ

فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ كُلُ مِمَّا يَلِيْكَ

(٥٣٤)حَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنِ الْحَتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ۔

(۵۲۷۲)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنَى اَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ عَنْ آبِنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّهُ قَالَ

(۵۲۲۹) حضرت وہب بن كيمان طافئ سے روايت ہے انہوں في حضرت عمر بن الي سلمه رضي الله تعالى عنه بي سينا 'و وفر مات بين کہ میں رسول الترصلی القدعایہ وسلم کے زیر تربیت تھا اور میرا ہاتھ پیا لے میں سب طرف گوم رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے لڑ ئے! اللہ کا نام لے اور اپنے وائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے - ہے گھا۔

(۵۲۷۰)حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول التدسلی القدعایہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو میں نے بیالے کے اروگرد (لعنی سب طرف سے) گوشت لینا شروع كر ديا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اپنے قریب ہے کھاؤ۔

(٥٢٤١) حضرت الوسعيد رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في مشكيزول كومنه لكاكرياني يين يمنع

(۵۲۷۲)حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ رسول التدسلي التدعايدوسلم في مشكيزول كوألث كرأن كمنه ب مندلگا کریانی پینے سے منع فرمایا۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفُواهِهَا۔

(۵۲۷۳) وَ حَدَّثَنَاهُ عَنْدُ بُنُ حُمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَنْدُ (۵۲۷۳) حضرت زهری سے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی الرَّزَّاقِی آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِیِّ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ مِنْلَهُ طرح روایت منقول ہے اور اس حدیث میں ہے کہ آپ نے غَیْرَ اللَّهُ قَالَ وَاخْتِنَا ثُهَا اَنْ یُفْلَبَ رَاسُهَا ثُمَّ یُشُوبَ فرمایا: ان کا اختناث بیہے کہ شکیزوں کے منہ کو اُلٹایا جائے پھراس مِنْ قَالَ وَاخْتِنَا ثُهَا اَنْ یُفْلَبَ رَاسُهَا ثُمَّ یُشُوبَ فرمایا) مِنْ فرمایا)

﴿ الْمُعَلَّىٰ الْمُبَالِبِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

- کھانا کھانے اور پانی پینے سے پہلے اللہ کانام لیا جائے یعنی بسم اللہ پڑھی جائے 'ییمتحب ہے اور بہتریہ ہے کہ بسم اللہ ذرا بلند آواز سے پڑھی جائے تا کہ جو بھول رہا ہوائہ ہے بھی یاد آجائے۔ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔
- ﴿ اینے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیا جائے یعنی بسم اللہ پڑھی جائے۔ورنہ شیطان رات گزارنے کے لیے اس گھر کواپنا ٹھکا نہ بنالیتا ہے۔
- ﴿ کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے اور پانی یا اور کوئی مشروب وغیرہ بھی دائیں ہاتھ سے بینا چاہیے۔ آپ مُن اُنٹین نے فرمایا: بائیں ہاتھ سے کھانا چینا پیشیطانی طریقہ ہے اور آپ مُن اُنٹین نے بائیں ہاتھ کو استفاء کے لیمتعین فرمایا ہے اور پھر کافر کواس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
- کبراورغرورمیں آپ مَنْ اَلْیَا کُکی سنت کی مخالفت نہیں کرنی جا ہے۔ بعض اوقات اس کے نتیجہ میں فور اُسر اہل جاتی ہے جیسا کہ بسر
  بن را عی منافق نے کہا کہ میں ایسے نہیں کرسکتا تو آپ نے اُسے بدؤ عادی کہ اللہ کر ہے تو اپنے ہاتھ کواُ ٹھانہ سے تو اسے فور اُسر اہلی کہ وہ
  اپنے ہاتھ کواپنے منہ تک نہ اُٹھاسکا۔ اِس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضداور تعصب میں آ کرغرور اور تکبر سے بلا عذر اسلام کے کسی
  بھی شعائر کی یا آپ مَنْ اِلْمَا کُلُ کُسی بھی سنت کا نہ اَنْ اُنْ اُنْ اِسْ کَا اَلْمَاتُ کُر نے تو ایسے آدی کے لیے بدؤ عاکی جاسکتی ہے۔
  - 😙 اجماعی کھانے میں اپنے سامنے اور قریب ہے کھانا جا ہےند کہ برتن کے جاروں اطراف میں اپنا ہاتھ کمایا جائے۔
- کی مشکیزے یا گھڑے کے منہ سے مُنہ لگا کر پانی چنے ہے آپ مُٹا ٹُٹِیا نے منع فر مایا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مشکیزے میں یا گھڑے میں کوئی کیڑا یا کوئی ایڈ اوہ چیز ہو جو کہ منہ میں چلی جائے اور تکلیف کا سبب بنے۔ اللہ یاک جمیں اِن یا کیزہ سنتوں بڑھمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے' آمین۔

عاد: باب كر اهِيَةِ الشَّرْبِ قَائِمًا باب: كَمْرِ عِهُوكَر بِإِنْ بِينِي كَاكُرامِت كَى بيان ميل الله عليه (۵۲۷ه) وَ حَدَّقَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَدَّفَنَا (۵۲۷ه) حضرت انس جُلِيْنَ عروايت به كوني صلى الله عليه فَقَادَةُ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّبِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِي عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّهُ عَلْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّهُ عَنْهُ أَنْ النِّهُ عَنْهُ أَنْ النِيمُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

(٥٢٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ نَهٰى اَنْ يَشُوَبَ الرَّجُلُ قَانِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْآكُلُ فَقَالَ ذَاكَ آشَرُ أَوْ آخُبَتُ.

(٥٢٧٧)وَ حَدَّثَنَاهُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهُ وَلَمْ يَذُكُرُ قُوْلَ قَتَادَةً

(۵۲۷۷)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خاكِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىٰ عِيْسَى الْأُسُوَارِيِّ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ اَنَّ النَّبِيّ عَلَى أَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا۔

(۵۲۷۸)وَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ مَشَّارٍ وَاللَّفَظُ لِزُهَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ

(۵۲۷۵) حضرت انس طائعة سے روایت ہے کہ نی سالی اللے انے منع فر مایا که آدمی کھڑے ہوکر پانی ہے۔حضرت قنادہ دائین کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر کھانا گھانے کے بارے میں عرض کیا تو آ پ نے فرمایا: بیتواور بھی زیادہ بُرااور بدتر ہے۔

(۵۲۷) حفرت انس والنوائي ني سلى الله عليه وسلم سے مذكوره حديث کی طرح تقل کرتے ہیں اور اس میں حضرت قیادہ جانیؤ کا قول ذکر تہیں کیا۔

(۵۲۷۷) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے کہ نی مَالَقَیْمُ نے کھڑے ہو کر (یانی وغیرہ) پینے سے تی سے ڈانٹا\_

(۵۲۷۸) حفرت ابوسعید خدری بایشؤ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كھڑے ہوكر( پانی وغيرہ) پينے ہے منع فرمایا

اَبِي عِيْسَى الْاَسُوَارِيِّ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرُبِ قائِمًا۔

(٥٢٧٩) حَدَّلَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنِ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ (٥٢٧٩) حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه فرمات عيل كهرسول

الله على لا يَشُرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيءُ-

يَعْنِي الْفَزَادِيَّ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةً آخْبَرَنِي آبُو اللَّهَ أَلَيْهِمْ فَرَمايا بَمْ مِين سے كوئى آدمى كھڑے ہوكر (يانى وغيره) عَطَفَانَ الْمُرِّتُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ نَهِ فِي اورجوآ دى بجول كربي ليتو وه اسے ق كردا لـ

خُلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بِيارِتِ فِي مَا لَيْنَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّ اس باب کی آخری حدیث میں فرمایا کہ جوآ دمی بھول کر کھڑے ہوکر پی لے تو وہ اسے قے کردے علماء کرام نے متفقہ طور پر کھڑے ہوکر پانی وغیرہ پینے کو کرو و تنزیمی قرار دیا ہے۔امام نووی پینے کھتے ہیں کہ بھول کر کھڑے ہو کریانی پینے کے متیج میں نے کرنامسخب عمل ہے کونکہ سیج حدیث میں اس کا تھم ہے اور اس تھم کوو جوب پرمحمول کرنا باعث مشقت ہے لہٰذا اے استحباب پرمحمول کیا جائے گا۔

۹۱۸: باب فِی الشَّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا باب: زم زم کھرے ہوکر پینے کے بیان میں (۵۲۸۰)حضرت أبن عباس الجان سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدَ اللَّيْظِ كُور م زم كا يانى يلا ياتو آپ طاشي نے وہ زم زم كمرے

(۵۲۸) حضرت ابن عباس والله سے روایت ے کہ نبی کر میم صلی

(۵۲۸۰)وَ حَدَّثَنَاه آبُوْ كَامِلِ الْجَحْدَرِئُ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمْ۔ (۵۲۸)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّه عليه وَلَم نَه رَم رَم كا بإنى أيك وول سي كر عهو كريا-

النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ كَلُوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ ــ

(۵۲۸۲) وَ حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (۵۲۸۲) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت بے که رسول التصلى التدعليه وسلم نے زم زم كا يانى كھڑ سے ہوكر پيا۔

آخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ حِ وَ حَدَّثَنِيْ يَغْقُوْبُ

الدَّوْرَقِيُّ وَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ اِسْمَعِيْلُ اخْبَرَنَا وَ قَالَ يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ وَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشُّغْيِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ ـ

(٥٢٨٣)وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيُّ سَمِعَ ابْنَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَلَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ۔

(٥١٨٣) حفرت ابن عباس بُن في فرمات بين كدمين في رسول التدصلي التدعليه وسلم كوزم زم كا بإنى بلايا توآب مَا لَيْتَا كُلُف كُفر عهوكر عَبَّاسِ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْنَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَوِبَ بِياأُورَآ بِ ثَلَيْتِيُّكُم ن بنيت الله يك ياس يانى طلب فرمايا-

> (٥٢٨٣)وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ (كِلْاهُمَا) عَنْ شُغْبَةَ بِهِلْدًا الْلِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدُلُور

ا (۵۲۸۴)حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ میں ڈول لے کرآیا۔

خ التان التان الباب كا حاديث سے نبي اكرم سے زم زم كا يانى كھڑے ہوكر بينا ثابت ہے۔ علماء نے كھا ہے كہ كھڑے ہو کریانی بینار پسرف زمزم کے پانی کے لیے خاص ہےاوراس کےعلاوہ باقی مشروبات کو بیٹھ کراوردائیں ہاتھ سے بینامسنون ہے۔

9/٩: باب كراهَةِ التَّنَفُّس فِي نَفْس باب: ياني (ييني والي) برتن ميس سانس ليني كي الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَقُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ ﴿ كَرَاجِتَ اور برتن ہے باہرتین مرتبہ سالس کے كر یانی یہنے کے استحباب کے بیان میں

(٥٢٨٥) حضرت عبدالله بن الى قاده والفيز اسيناب سروايت كرتي ہوئے فرماتے ہيں كہ نبي مُثَاثِينِا نے ( پائی پينے والے ) برتن میں ہی سائس لینے ہے منع فرمایا ہے۔

(۵۲۸۵)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنُ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَشِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِىٰ قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيِّ عَيْدٌ نَهِى آنُ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ لَ (۵۲۸۷)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

(۵۲۸۶)حفزت انس رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم ( يانى پيتے موئے برتن سے منه بال كر ) تين مرتبدسائس لیا کرتے تھے۔

معجم ملم جلد سوم

(۵۲۸۷)حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي عِصَامِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَ يَقُوْلُ إِنَّهُ اَرْوَىٰ وَ آَبُرَا ۚ وَ أَمْرَا ۚ قَالَ آنَسٌ وَآنَا أَتَّنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا۔

(٥٢٨٨)وَ حَدَثَنَا قُسَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي هَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ اَبِيْ عِصَامٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِمِعْلِهِ وَ قَالَ فِي الْآنَاءِر

(۵۲۸۷) حفرت انس طاقط فرماتے ہیں کەرسول التدسلی التدماليد وسلم (پانی وغیرہ) پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور آ پ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے سیری زیادہ ہوتی ہے اور پیاس بھی زیادہ مجھتی ہے اور یانی زیادہ مضم ہوتا ہے۔حضرت انس رضی التدتعالى عندفرمات بين كدمين بهي بإنى ييني مين تين مرتبه سانس ليتا

(۵۲۸۸) حفرت انس رضى الله تعالى عنه كى نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح منقول ہے اوراس میں برتن کا ذکر

خُلْصَتِهُ النَّيَاكِ : بإنى چيج موع بإنى والع برتن يعنى كلاس كاندرى آب تَلْقَيْمُ في سانس لين منع فر مايا بهاور آب مَلَ النَّيْمُ الله فرمایا: برتن یغی گاس سے مُعد بنا کرسانس لینا جا ہے اور مسنون عمل تین مرتبدسانس لینا ہے اور اس طرح کرنے میں خود آ پ مان فیکم نے حكمت بيان فرمائى كدآ دى خوبسر موكر پيتا ہاور بياس بھى خوب بجھتى ہادريانى خوب مضم موتا ہے۔

# باب یانی یا دودھان جیسی نسی چیز کوشروع کرنے والے کے داکیں طرف سے تقسیم کرنے کے استحباب کے بیان میں

(٥٢٨٩) حضرت انس بن ما لك طِيَّتَهُ سے روايت ہے كه رسول المدسَّلَ اللَّيْظِ كَى خدمت مين ايها دود هيش كيا كيا كه جس مين ياني ملايا ہوا تھا (کی) (اس وقت) آپ کے دائیں طرف ایک دیہاتی آ دمی اور بائیں طرف حضرت ابو بکر جانفی بیٹھے تھے تو آپ نے خود بی کردیہاتی آدمی کوعطافر مایا اورآب نے فرمایا: دائیں طرف سے شروع كرنا چا ہے اور پھرداكي طرف ہے۔

(۵۲۹۰) حضرت انس طالعیٰ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی مَنْ اللَّهُ (جب) مديد منوره تشريف لائة توميري عمروس سال محى (اور جب آپ) كاوصال ہواتو ميرى عمر بين سال تھى اور ميرى مال مجھے آپ کی خدمت کرنے کی ترغیب ڈیٹی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ہارے گھرتشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک پائ بونی

### ٩٢٠: باب اسْتَحِبُابَ إِذَارَةِ الُمَآءِ وَاللَّبَنِ وَ نَحُوِهِمَا عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِئ

(٥٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْيَى بِلَبَنِ قَدُ شِيْبَ بِمَاءٍ وَ عَنْ يَمِيْنِهِ أَغْرَابِي وَ عَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكُرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْآغُرَابِيُّ وَ قَالَ الْآيْمَنُ

(٥٢٩٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَانَّا ابْنُ عَشْرِ 10/

بكرى كادود هدو مهاور گفر كے كنوئيس كا پانى آپ كى خدمت ميں پيش كيا تو رسول الله مَنْ النَّيْرُ الْحَدُونِ وہ بيا۔ حضرت عمر براتينُ نے عرض كيا: اے الله كرسول! حضرت ابو بكر جلائيرُ كوعطا فرما ئيں اور حضرت ابو بكر جلائيرُ آپ كے بائيں طرف بينے تصفق آپ نے ايك ديباتى آ دى كو جو كه آپ كے دائيں طرف بينے اتفاق عظا فرما يا اور رسول الله مَنْ اللهِ تَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(۵۲۹) حفرت انس بن مالك دانين بيان كرتے موئے فرماتے میں کہ رسول الله مَنْ ﷺ کم مارے گھر تشریف لائے تو آپ نے پانی طلب فرمایا\_ (حضرت انس والله ) فرمات بین کهم ناین بکری كا دود هدو ما اوراس مين اين اس كنوئين كا ياني ملايا -حضرت انس طالفنا فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ رسول الله منافین کا خدمت میں بیش کیا تو رسول الله مَنَافِیْزُم نے بیا اور حضرت ابو بکر طِلِفَوُ آپ کے باكيل طرف تشريف فرما تق اور حضرت عمر طافئة آپ كے سامنے اور ایک دیباتی آپ کے دائیں طرف بیضا تھا تو جب رسول اللمنگاليكم (وہ یانی ملا دودھ) بی کرفارغ ہوئے تو حضرت عمر والنفظ نے عرض كيا:ا ا الله كرسول! يدهفرت البوبكر ولانفيًّا بين (حضرت عمر ولانفيًّا اشارہ کے انداز میں عرض کررہے تھے کہ حضرت ابو بکر وافعۂ کو پینے ك ليه ديا جائے) چنانچدرسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ الله ويهاتي آدى كو عطا فرمایا اور حضرت ابوبکر طاشخهٔ اور حضرت عمر طانیخهٔ کو حجهوژ دیا اور رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ إِنْ الْمِيلِ ) وا كين طرف واللهُ والتمين طرف والے دائیں طرف والے۔حضرت انس دلائٹۂ فرماتے ہیں کہ (اپنی دائیں طرف سے شروع کرنا) یہی سنت ہے کہی سنت ہے کہی سنت

(۵۲۹۲) حضرت سہل بن سعد ساعدی طاقط سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناقظ ہے کہ خدمت میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی تو آپ نے وہ بی اور آپ کے واکیں طرف ایک لڑکا بیٹھا تھا اور آپ کے باکیں

وَمَاتَ وَآنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَيِّثْنَنِي عَلَى حِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَ شِيْبَ لَهُ مِنْ بِنُو فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرٌ وَ اَبُوْ بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطِ ابَا بَكُو فَآغُطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِيْنِهِ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُمَنُ فَالْآيْمَنُ. (۵۲۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ و قَتْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ وَ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ اَبِى طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْسَ ۖ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّلْنَا سُلَيْمْنُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللهِ عَمُّ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَلَى فَحَلَّبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِنْرِي هٰذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ آبُوْ بَكْمٍ عَنْ يَسَارِهِ وَ عُمَرُ وِجَاهَهُ وَ آغُرَابِيٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَاذَا أَبُوْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْهِ ايَّاهُ فَاعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاعْرَابِيَّ وَ تَرَكَ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْمَنُونَ الْآيْمَنُونَ الْآيِمَنُونَ قَالَ آنَسْ فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً فَهِيَ سُنَّةً (٥٢٩٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيْمَا قُرِیْ ءَ عَلَیْهِ عَنْ اَبِیْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَ عَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَ عَنْ يَسَارِهِ ٱشْيَاحْ فَقَالَ لِلْغُلَامِ ٱتَأْذَنُ لِيْ أَنْ اَعْطِى هَوْلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَ اللَّهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ آحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ-

(۵۲۹۳)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِیْ حَازِمٍ ح وَ حَدَّثَنَا فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِیْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ اَيَقُولَا فَتَلَّهُ وَلَكِنُ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ

اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بِيالِهُ أَس كَ مِا تَهُ يُرِدُهُ وَمِال (۵۲۹۳) حفرت سهل بن سعدرضي الله تعالى غنه نبي كريم صلى الله علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور فتلَّه کا لفظ دونوں روایتوں میں تبیں ہے لیکن یعقوب کی روایت میں ہے کہان

طرف بزرگ حضرات بیٹھے تو آپ نے اس اڑے سے فرمایا کیا تو

مجھے پہلے ان بزرگ حضرات کو بلانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اُس

لڑ کے نے عرض کیا نہیں!اللہ کی تتم! میراد ہ حصہ جو مجھے آپ سے ل

رہاہے میں کسی کوئییں وینا جا ہتا۔ (راوی کہتے ہیں بیان کر) رسول

کا کا ایک ایک ایک ایا ہے اوادیث سے یہ بات واضح ہورہی ہے کہ سی مجلس میں کوئی چیز تقسیم کی جائے تو تقسیم کرنے والا اسپنے دائیں طرف سے شروع کرے۔امام نووی بیشید فرماتے ہیں کددائیں طرف سے شروع کرنامتحب ہے۔

> باب: (كھانا كھانے کے بعد) اُنگلیاں اور برتن حیا شنے کے استحباب کے بیان میں

(۵۲۹۴) حفرت ابن عباس بران سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول التصلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جبتم ميس عيكوئي آوى کھانا کھائے ( تو اُس وقت تک ) وہ اپنا ( دایاں ) ہاتھ صاف نہ كرے جب تك كەأسے جاث ندلے يا چٹاندد\_\_

(۵۲۹۵) حفرت ابن عباس رضي الله تعالى عنها فرمات بيس كه رسول التصلى التدعايدوسلم في ارشاد فرمايا: جبتم ميس ي كوكي آوي کھانا کھائے تو وہ اپنا ( دایاں ) ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ اسے چاٹ یا چٹانہ دے۔

٩٢١: باب اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْآصَابِع وَالْقَصْعَةِ وَآكُلِ اللَّقُمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْح مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذَّى وَ كَرَاهَةِ مَسْح الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

(۵۲۹۳)حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ اِسْحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ اَبِیْ عُمَرَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَن عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمُ طَعَامًا فَلَا يَمُسَعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا۔ (۵۲۹۵)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُوْ عَاصِم جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَلَّائَنَا زُهَيْرُ بْنُ خَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اكَلَ اَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى

يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا۔

(۵۲۹۲) حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مُلْكِ عَنْ آبِیْهِ قَالَ رَآیْتُ النَّبِیِّ ﷺ یَلْعَقُ اَصَابِعَهُ النَّلَاتَ وَ النَّلَاتَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ یَذُکُرِ ابْنُ حَاتِمِ الثَّلَاتَ وَ النَّلَاتَ وَ النَّلَاتِ وَ النَّلَاتَ وَ الْمُ

(۵۲۹۱) حضرت ابن کعب بن ما لک طبیق اپ باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی تالیقی کود یکھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعدا بی متنوں اُٹھیاں چاٹ رہے ہیں۔ ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا اور ابن الی شیب نے اپنی روایت میں عن عبدالرحمٰن بن کعب عن رہیے کالفاظ ذکر کیے ہیں۔

قَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ۔

(۵۲۹۷) حضرت ابن كعب بن ما لك طليخ اپني باب سے روايت كرتے ہوئے فرماتے بين كدرسول الله طليخ اتين اُلكيوں كے ساتھ كھائے تتے اور اپنا ہاتھ مبارك صاف كرنے سے پہلے جات ليتے تتے۔

(۵۲۹۵)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ بِشَلَاثِ آصَابِعَ وَ يَلْعَقُ يَدَهِ قَبْلَ آنُ يَمْسَحَهَا۔

(۵۲۹۸) حفرت كعب بن ما لك رضى اللدتعالى عند فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تين أنگيوں كے ساتھ كھانا كھاتے تھے اور جب آپ صلى الله عليه وسلم كھانا كھاكر فارغ ہو جاتے تو أن أنگيوں كوجائے ليتے۔

(۵۲۹۸) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ كَعْبِ الرَّحْمٰنِ بُنَ كَعْبِ أَنْقَهُ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۵۲۹۹) حفرت کعب بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه نے نبی صلی الله علیه و ملم سے ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

(۵۲۹۹)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ

كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعُبِ حَدَّثَاهُ أَوْ اَحَدُهُمَا عَنْ آبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ۔ (۵۳۰۰) وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (۵۳۰۰) حضرت جابر طَنْ اللهِ سَعَ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ الل

(۵۳۰۰)وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ آمَرَ بِلَعْقِ الْاصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَ قَالَ اِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ فِيْ

( ۱۳۰۰) مطرت جابر والت سے روایت ہے کہ بی العظم کے اور کھانا کھانے کے بعد ) انگلیاں چائے اور پیالد (صاف کرنے ) کا کھم فر مایا اور آپ نے فر مایا جم نہیں جانے کہ برکت (برتن کے ) کس جھے میں ہے۔

آيِّهِ الْبُوَكَةُ ٥٠٠٥ م ١٨٠ مَا وَمَا رُحَدًا أَنْ أَنْ عَرْدُ اللّٰهِ مِنْ أَنْ مُعَالَّمُ اللّٰهِ مِنْ أَنْ مُعَالَّةً

(۵۳۰۱) حفرت جابر والنظر الدوايت م كدرسول الله فالنظر الله فالنظر الله فالنظر المات من المات موسى القراما المات موسى القراما المات موسى القرام المات ا

(۵۳۰۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْهَ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي آيٌ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي آيً طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي آيً طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُرِئُ فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ لَا يَدُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(٥٣٠٢) وَ حَدَّثَنَاهُ السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِثُ ح وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِلَدَا الْإِنْسَادِ مِنْلَةٌ وَ فِي حَدِيْهِمَا وَلَا يَمْسَحُ يَدَةً بَالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا وَيُ يُلْعَقَهَا وَمَا بَعُدَةً .

(۵۳۰۳) وَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا جُونُهُ جَوِیْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ آبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِر رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِیَّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اِنَّ الشّیْطَانَ یَخْضُر اَحَدَکُمُ عِنْدَ کُلِّ شَیْ ءِ مِنْ شَانِهِ حَتّٰی یَخْضُر اَ عِنْدَ طَعَامِهِ فَاذَا سَقَطَتُ مِنْ آخَدِکُمُ اللَّقْمَةُ فَلْیُمِطْ مَا کَانَ بِهَا مِنْ اَذَّی ثُمّ لَیْا کُلُهَا وَلَا یَدَعْهَا لِلشّیْطانِ فَاذَا فَرَعَ فَلْیَلْعَقْ آصَابِعَهُ فَانَّهُ لَا یَدُرِی فِی آیِ طَعَامِهِ تَکُونُ فَلَیْکُمْ اللّٰتَاعِقُ آصَابِعَهُ فَانَّهُ لَا یَدُرِی فِی آیِ طَعَامِهِ تَکُونُ اَلْیَا کُعْمَا اللّٰهَ کَانَ عَلَیْمِ اللّٰمَ سَلْمَانِ فَاذَا فَرَعَ فَالْیَالِمُونُ اَلَٰیَ اَلْیَالُونَ فَانَهُ لَا یَدُرِی فِی آیِ طَعَامِهِ تَکُونُ اللّٰمَاتِ اللّٰمَ کُونُ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتُ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّهُ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتُ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمِ الْمَاتِ اللّٰمِ الْمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ الْمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمَاتِ اللّٰمِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُعْلِي اللّٰمَاتِ اللّٰمِ الْمَاتِ الْمَاتِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمِلْمِ اللّٰمِ الْمَاتِ الْمِلْمَاتِ الْمَاتِ الْم

(۵۳۰۴) وَ حَدَّنَنَاهُ أَبُوْ كُويْبِ وَ اِسْطَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ (۵۳۰۴) حَفِرت اَمْشَ ہے اس سند کے ساتھ روایہ جوئے گئ عَنْ آبِی مُعَاوِیة عَنِ اَلَا عُمَشِ بِهِذَا الْاِسْنَادِ جبتم میں ہے کی آدمی ہے (کھانا کھاتے ہوئے اَذَا سَقَطَتُ لُقُمَةُ اَحَدِیُمُ اِلَی آخِوِ الْحَدِیْثِ وَلَمْ جائے۔ آخر حدیث تک اور اس حدیث میں ابتدائی یَدُکُرُ اَوَّلَ الْحَدِیْثِ اِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْضُرُ اَحَدَکُمُ۔ ''شیطان تمہارے پاس موجودر ہتا ہے' وَکرنیس کیا لِی مَدْکُرُ اَوَّلَ الْحَدِیْثِ اِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْضُرُ اَحَدَکُمُ۔ ''شیطان تمہارے پاس موجودر ہتا ہے' وَکرنیس کیا لِی مُعْلَقَ اللهُ مَنْ اَبِی شَیْبَةَ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ (۵۳۰۵) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نبی کریم سُلَّاتِیْ اِنْ فَضَیْلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِی صَالِح وَ آبِی سُفْیَانَ طرح حدیث قُل کرتے ہیں اور اس میں لقمہ کرنے کا بھی وَ اُبِی سُفْیَانَ عَلْ جَابِرِ عَنِ النَّبِی ﷺ وَ ذَکَرَ اللَّفُمَةَ نَحْوَ حَدِیثِهِ مَا۔ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِی ﷺ وَ ذَکَرَ اللَّفُمَة نَحْوَ حَدِیثِهِ مَا۔

(۵۳۰۷)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ

(ینچ) گر جائے تو اُسے اُٹھا کر گندگی وغیرہ صاف کر کے کھا لے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے اور اپنا ہاتھ تولیہ ' رو مال سے (اُس وقت تک) صاف نہ کرے جب تک کہ اپنی اُنگلیاں چاٹ نہ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس کھانے میں ہے۔

(۵۳۰۲) حضرت سفیان سے اس سند کے ساتھ ای طرح حدیث نقل کی گئی ہے آوران دووں واپتوں میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو (اُس وقت تک) تولیدُرو مال سے صاف نہ کرے جب تک کہ اپنی اُنگلیاں چائے ایڈانہ دے۔

(۵۳۰۳) حفرت جابر جھن فرماتے ہیں کہ میں نے بی سی اللہ اوی کے پاس
ا آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہرایک آوی کے پاس
ا آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے ہرایک آوی کے پاس
کے کھانا کھانے کے وقت بھی اُس کے پاس موجود ہوتا ہے تو لہذا
جب تم میں سے کی سے (کھانا کھاتے ہوئے) لقمہ گر جائے تو
ہو صاف کر سے گھرا ہے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان ہے لیے نہ
ہو صاف کر سے پھرا ہے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان ہے لیے نہ
چوڑ سے اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی اُنگلیاں چاٹ
کے کوئکہ ، فہیں جانا کہ ہر کت کھانے کے کس حصے میں ہے۔
لے کیوئکہ ، فہیں جانتا کہ ہر کت کھانے کے کس حصے میں ہے۔
جب تم میں سے کسی آوی سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ
جب تم میں سے کسی آوی سے (کھانا کھاتے ہوئے) لقمہ گر
جب تم میں سے کسی آوی اس حدیث میں ابتدائی بات کہ
جائے۔ آخر حدیث تک اور اس حدیث میں ابتدائی بات کہ
مرح حدیث تقل کرتے ہیں موجودر ہتا ہے 'و کرنہیں کیا!

(۵۳۰۷) حفرت انس طاشخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب

نَافِعِ الْعَبْدِئُ قَالَا حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَالِمٌ عَنْهُ اَنَّ حَدَّثَنَا ثَالِمُ عَنْهُ اَنَّ حَدَّثَنَا ثَالِمٌ عَنْهُ اَنَّ حَدَّثَنَا ثَالِمٌ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اصَابِعَهُ الثَّلَاتَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا سَقَطَتْ لَقُمْةُ اَجِدِكُمْ فَلْيُمِطُ عَنْهَا الْآذَى وَلَيُأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطُانِ وَامَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطُانِ وَامَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَانَكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي اَيْ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ

(٥٣٠٤)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا وَهُوْ حَدَّثَنَا سُهُولًا عَنْ آبِنِهِ عَنْ آبِنِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي خَيْنَ اللَّبِي خَيْدَ قَالَ إِذَا آكُلَ آحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقُ آصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آتِتَهِنَّ الْبُرَكَةُ

(۵۳۰۸)وَ حَدَّثَنِيهُ آبُو بَكْرِ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهْدِئِّى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهِلَذَا الرَّحْمٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهْدِئِّى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَهُ قَالَ وَلْيَسْلُتْ آحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ وَقَالَ فِي آتِ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ۔

کھانا کھاتے تو اپنی تیوں اُنگلیاں چائے تھے۔حضرت انس جھائے کے نے فر مایا اور آپ فرماتے: جب تم میں سے کسی آ دمی کا (کھانا کھاتے ہوئے) کوئی لقمہ گر جائے تو اُسے چاہیے کہ اسے صاف کر کے کھا جائے اور اس لقمہ کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے فر مایا اور آپ نے فر مایا کرنے کا حکم فر مایا اور آپ نے فر مایا کہ تم نہیں جانتے برکت تمہارے کھانے کے کون سے حصہ میں

(۵۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ طاقتا ہے روایت ہے کہ نی منافقات نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی اُنگلیاں چائ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کس اُنگلی میں ہے۔

(۵۳۰۸) حضرت حماد ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث منقول ہے۔ سوائے اس کے کہاں میں ہے کہ آپ نے فرمایا بتم میں ہرایک آ دی ( کھانا کھا کر) بیالہ صاف کر لے اور آپ نے فرمایا بتمہارے کے برکت ہوتی ہے ( بیتم نہیں جانتے )۔

کی کور اور مان کرنے ہیں اور دین ہے نبی کریم میں گئی کی سنت مبار کہ واضح ہورہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونے اور صاف کرنے ہے پہلے اپنی اُٹکلیوں کو چاٹ لینا چاہیے اس کی حکمت خود آپ کی گئی نے اس باب کی احادیث میں ارشاد فرمائی کہ جہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے اس مخصوص جزء میں کوئی فرمائی کہ جہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون ہے جے میں برکت ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کھانے کے اس مخصوص جزء میں کوئی میں نہ ہو۔ شاید برکت اُس جے میں ہو جو تمہاری اُٹکلیوں پر لگارہ گیا ہو۔ اس لیے اس جھے کوئی میں نہ ہو۔ شاید برکت اُس جے میں ہو جو تمہاری اُٹکلیوں پر لگارہ گیا ہو۔ اس لیے اس جھے کوئی ضائع نہ کر و بلکدا ہے بھی کھانو تا کہ اس کی برکت ہے کوم نہ رہو۔ اس باب کی احادیث میں کھانا کھانے کا ادب ایک ہی بتایا گیا ہے کہ اگر کھانا کھانے کا ادب ایک ہی بتایا گیا ہے کہ مرکاتا ہو ہے۔ بعض او قات انسان اس کو اُٹھا کر کھانا کہ واللے گئے کو اُٹھا کہ کھانا کہ کہ کھانا کہ ہوئے اور میں گرے ہوئے گوا ٹھا کہ کھانا کہ کہ کہ اے اُٹھا کہ صاف کر کے کھا لوکیکن اگر وہ لقمہ بالکل گندہ یا ناپاک ہوگیا اور اسے صاف کر نامکن نہ ہوتو ہا لگ بات ہا اور مجبوری ہے۔ آج کے دور میں گرے ہوئے گھا تی ہوئے اُٹھا کہ اُٹھا اور حضوں میں نہ آجاؤں۔ اس کے متعلق اگر ایک خضروا قعہ کھود یا جائے تو مناسب ہوگا۔ وہ یہ کہ صابی رسول صدیقہ بن بمان بڑا تی اور حضوں میں نہ آجاؤں۔ اس کے مطابق جب اس کی حدیث اور سنت یا در گئی۔ اس کے مطابق جب اس کی حدیث اور سنت یا در گئی۔ اس کے مطابق جب اس کہ خضر واقعہ کی حدیث اور سنت یا در آگی۔ اس کے مطابق جب اس کی حدیث اور سنت یا در آگی۔ اس کے مطابق جب اس

لقے کوا تھانے کے لیے پنچے ہاتھ بڑھایا تو ساتھ والے نے اشار وکر کے کہا کہ حضرت کیا کرنے لگے ہیں بید دنیا کی سپر پاور سرمی کا در ہار ہے ۔اس طرح کرنے سے بیلوگ جمیں کیا سمجھیں گے ۔کم از کم اس موقع پر آئ اس طرح ندکریں تو حضرت حذیفہ ڈیٹوز نے ایک بجیب جملہ ارشا دفر مایا:

> باب: اگرمہمان کے ساتھ (دعوت) پر چھاورآ دمی بھی آجائیں تومیز بان کیا کرے؟

٩٢٢: باب مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَإِسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبُ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

(٥٣٠٩) حَدَّثَنَا قُتَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عُفْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةً وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفُظِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُ آبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِيقَالُ لَهُ آبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ عَلَامٌ لَحَامٌ فَرَاىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَف فِي وَجُهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِعُكْمِهِ وَيَحْكَ اصْنَعُ لَنَا طَعَامًا لِحَمْسَةِ نَفْرٍ فَايِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الل

آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۵۳۱)وَ حَدَّثَنِیْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ آبِیْ (۵۳۱) حفرت جابر طِیْنِ سے بیصدیث ای طرح نقل کی گئ رَوَّادٍ حَدَّثَنَا آبُو الْمُجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ ہے۔

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَلَّقِينُ سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْمَحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْمُحَمَّنِ عَنْ اَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهِلْذَا الْمَحَدِيْثِ۔ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهِلْذَا الْمَحَدِيْثِ۔

(٥٣١٣)وَ عَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَبَّتَنَا يَزِيْدُ بْنُ ، (٥٣١٢) حضرت انس والني عدوايت بي كدرسول الله صلى الله هَارُوْنَ اخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ عليه وسلم كاايك بمسابيقا جوكه فارسي تقابه و مثور به بهت عمده بناتا تقابه أس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا پھروہ آ پ کو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ سلی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسِيًّا كَانَ طَيَّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُول الله عليه وسلم نے فر مايا: (حضرت عائشہ بڑھفا كى طرف اشارہ كرتے اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوْدُ فَقَالَ وَهٰذِهِ موئے ) اور ان کی دعوت بھی ؟ تو اُس نے کہا جہیں ۔ تو رسول التصلي لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التدعليه وسلم نے فر مايا نہيں (يعني ميں بھي دعوت ميں نہيں آتا)۔وہ وَسَلَّمَ لَا فَعَادَ يَدْعُوٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ دوبارہ آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کوبلانے کے لیے حاضر ہوا تو رسولی اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هَادِهٖ قَالَ لَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور ان کی دعوت بھی؟ اُس نے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ عَادُيْذُعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى کہا بنہیں۔رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ فِي مایا: میں بھی نہیں آتا بھروہ تیسری اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هَلِيهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِئَةِ فَقَامَا مرتبهآ پ کوبلانے کے لیے حاضر ہوا نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَدَافَعَانِ حَتَّى آتَيَا مَنْزِلَةً

نے فرمایا: اوران کی دعوت بھی؟ تو تیسری مرتبہاُس نے کہا: ہاں! ان کی دعوبت بھی۔ پھروہ دونوں (آپ سلی اللہ علیہ وسلیدہ عائشہ بڑھنا) کھڑے ہوئے اور چلے یہاں تک کہاُس کے گھر میں آگئے۔

فَ الْمُوْمِيْنَ سَيْدہ عائش مِلَا اِللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

ہاب:باعثاد (بے تکلف)میز بان کے ہاں اپنے ساتھ کسی اور آ دمی کو لے جانے کے جواز میں ٩٢٣: باب جَوَازِ اِسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَةَ اِلَى دَارِ مَنْ يَشِقْ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَ بِتَحَقَّقِهِ تَحَقُّقًا تَامَّا وَاسْتِحْبَابِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ \*

صحيج مسلم جلدسوم

كتاب الاشربة

(٥٣١٣)حَدَّلَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِآبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ثَغَالًى عَنْهُمَا فَقَالَ مَا آخُرَ جَكُمًا مِنْ بُيُوْتِكُمًا هذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَآنَا وَالَّذِي نَفْسِىٰ بِيَدِهِ لَآخُرَجَنِي الَّذِي ٱخْرَجَكُمَا قُوْمُوا فَقَامُوْا مَعَهُ فَآتَلَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْآةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَآهُلَّا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيْنَ فُلانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا آحَدٌ الْيَوْمَ ٱكْرَمَ آضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ هُمْ بِعِذْقِ فِيْهِ بُسُرٌ وَ تَمْرٌ وَ رُطُبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هٰذِهٖ وَآخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَاكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَٰلِكَ الْعِذُقِ وَ شَرِبُوْا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَ رَوُوا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ وَالَّذِى نَفْسِى بَيْدِهِ لَتُسْاَلُنَّ عَنْ هَلَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى اَصَابَكُمْ هَلَا

(۵۳۱۳) حضرت ابو ہررہ طالق سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ايك دن ياايك رات رسول الله مَنْ النَّيْظَ إلى الرفك (راسته ميس) حضرت الوبكر والنيو اورحضرت عمر والنو سي بهي ملاقات موكى توآب نان دونوں حضرات سے فرمایا: اس ونت تمہاراا پے گھروں سے نکلنے کا سبب کیا ہے؟ ان دونوں حضرات نے عرض کیا: بھوک اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں بھی ای وجہ سے نکلا ہوں جس وجہ سےتم دونوں نکلے ہوں۔ (آپ نے فرمایا:) اُٹھو! کھڑے ہوجاؤ۔ (تھم کے مطابق) دونوں حضرات کھڑے ہو گئے تو آپ ایک انصاری آ دمی کے گھر تشریف لائے' (دیکھا) کہ وہ انصاری اینے گھر میں نہیں ہے۔انصاری کی بیوی نے دیکھا تو مرحبا اورخوش آمدید کہا تو رسول الله من الله عن أس انصاري كي بيوى عدر مايا: فلاس كبال ہے؟ اُس نے عرض کیا: وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے کے لیے گیا ہے۔اسی دوران انصاری بھی آ گئے تو اس انصاری نے رسول اللہ مَثَاثِينُ اورآب كے ساتھيوں كى طرف ديكھا اور پھر كہنے لگا: الله تعالى کاشکر ہے کہ آج میرے مہمانوں سے زیادہ کسی کے مہمان معزز نہیں اور پھر چلے اور محجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے 'جس میں کچی کی او خشک اورتازہ تھجوریں تھیں اورعرض کیا کہان میں ہے کھا ئیں اور انہوں نے چھری پکڑی تو رسول الله مَاليَّةُ اِن عَلَى الله ودھ والی بکری ذیج نه کرنا۔ چرانہوں نے ایک بکری ذیج کی۔انسب نے اس بکری کا گوشت کھایا اور تھجوریں کھا ئیس اورپانی بیا اور جب كھا بي كرسيراب ہو گئے تو رسول اللّه مَا تَتْجَامْ نے حضرت ابو بكر جانيحۂ اور حضرت عمرٌ سے فرمایا فتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے

میں ضرور یو چھاجائے گا۔ تمہمیں اپنے گھروں سے بھوک نکال کرلائی اور پھرتم والپن نہیں لوٹے یہاں تک کہ پینمت تمہمیں مل گئی۔ (۵۳۱۳) حضرت الو ہررہ ﴿ اللَّهُ أَمْرِهَا تِي كَهُ بِهَارِ وَرَمِيانِ میں حضرت ابوبکر ﴿ اللَّهُ إِنَّ تَشْرِيفُ فَرِما تِنْ اوران كے ساتھ حضرت عمر

(۵۳۱۴)وَ حَدَّلَنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ هِشَام يَعْنِي الْمُغِيْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْوَاحِدِ بْنُ

النعيم

HARIOTER H

صحيح مسلم جلدسوم

زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَا آبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَّرُ مَعَهُ إِذْ آتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اَقُعَدَكُمَا هَهُنَا قَالَا اَخْرَجَنَا الْجُوْعُ مِنْ بُيُوْتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيْثِ خَلَفٍ بُنِ خَلِيْفَةً.

(۵۳۱۵)حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثِنِي الضَّخَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَاهُ عَلَى قَالَ ٱخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَآيْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا فَانْكُفَأْتُ إِلَى الْمُرَاتِينَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَىٰ ءٌ فَإِنَّى رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيْدًا فَٱخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَزَغَتْ اللِّي فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِنْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةٌ لَنَا وَطَحَنَتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرِ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ يَا آهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَلْهِ صَنَعَ لَكُمْ سُوْرًا فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى آجي ءَ فَجَنْتُ وَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ الْمَرَاتِيْ فَقَالَتُ بِكَ وَبِكَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَآخُرَجَتْ لَهُ عَجِيْنَتَنَا

طِنْ اللهُ اللهُ فَر ما تقط كراس دوران رسول الله مَنْ تَدَمُ الشريف لي آئے۔آ پ مُلَّاتِيْنَ نے ارشاد فرمايا تم يبال کيوں بيٹھے ہو؟ دونوں حضرات نے عرض کیا بشم ہے اُس ذات کی کہ جس نے آپ کوحق نے ساتھ بھیجا ہے' ہمیں اپنے گھرول سے بھوک نے نکالا ہے پھر خلف بن خليفه كي طرح حديث ذكر كي \_

(۵۳۱۵) حفرت جابر بن عبدالله طبيط فرمات بين كه جب خندق کھودی گنی تو میں نے رسول القد شکھٹیٹر کو دیکھا کہ آپ کو بھوک گئی ہوئی ہے تو میں اپنی ہیوی کی طرف آیا اور اس سے کہا: کیا تیرے یاس ( کھانے کی ) کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول القد منگاتیة ام کو . د یکھا ہے کہ آپ کو بہت شخت بھوک لگی ہوئی ہے تو (میری بیوی) نے ایک تھیا۔ مجھے نکال کر دیا جس میں ایک صاع بو تھے اور ہمارا ایک بکری کا بچی تھا جو کہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذیح کردیا اور میری بیوی نے آٹا بیسا۔میری بیوی بھی میرے فارغ ہونے کے ساتھ ہی فارغ ہوئی پھر میں نے بکری کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا (اوراے یکایا) پھر میں رسول الته مَثَالِيَّتِلُمْ كَل طرف كيا۔ (حضرت جابر طالا فرماتے بی کرمبری بیوی) کہنے گی کہ محصر سول الله فالیون اورآپ کے سحابہ کرام جوئیہ کے سامنے ذکیل ورسوانیہ کرنا (مطلب يد كه زياده آدميوں كو كھائے پر نه بلالينا) حضرت جاہر جاھي فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں فے سرگوش کے انداز میں عرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہم نے ایک بکری کا بچہ ذیج کیا ہے اور جمارے پاس ایک صاع بو تھے (ہم نے میختصر سا کھانا تیار ئیا ہے) آپ چندآ دمیوں کو اپنے ساتھ لے کر ہماری طرف تشریف لا میں۔ (بیت کر) رسول الله سی تینم نے پکارا اور فرمایا: آے خندق والوا جاہر جائے نے تمہاری وعوت کی ہے لبنداتم سب چلواور رسول الله من المنظم في (حضرت جابر طائل ) سے فرمایا: میرے آئے تك اپنى باندى چولىج ت ندأت رن اورندى سند هے موے آئے کی روئی ایکانا۔ (حضرت جابر طائل فرماتے ہیں کہ) میں وہاں سے

آیا اوررسول المدخل فی اخریف لے آئے اور آ بے کے ساتھ سب لوگ بھی آ گئے تھے۔حضرت جابر بن ٹنا اپنی بیوی کے پاک آئے تو اُن کی بیوی نے کہا: تیری ہی رسوائی ہوگی ( یعنی کھانا کم ہے اور آدمی زیادہ آگئے میں)۔حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں نے تو ای طرح کہاتھا جس طرح تونے مجھے کہاتھا پھر میں گندھا جوا آٹا آپ تا تا تا کے سامنے نکال کر لے آیا تو آپ تا تا تھے کے اس میں

فَبَصَقَ فِيْهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ اللَّي بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيْهَا وَ بَارَكَ ثُمَّ قَالَ اُدْعُوانِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَاَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّا بُرْمَتَنَنَا لَتَغِظُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيْنَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَيُخْبَرُ كَمَا هُوَ \_

ا پنالعابِ دہن ڈالا اور اس میں برکت کی دُعافر مائی پھر آپ ہماری ہانڈیوں کی طرف تشریف لائے اور اس ہانڈی میں آپ نے ا پنالعاب دہن ڈالا اور برکت کی ڈعا فر مائی ۔ پھر آ پ نے فر مایہ: ایک روٹیاں پیاٹ والی اور باالو جوتمہارے ساتھ مل کرروٹیاں یکائے اور بانڈی میں ۔ سے سالن نہ نکا لٹا اور نہ ہی اسے چو لہے سے آتار نا اور ایک بٹرار کی تعداد میں سحابہ جائے موجود تھے۔اللہ کی قتم! أن سب نے كھانا كھايا يہاں تك كه بچا كرچھوڑ ديا اور واپس لو ك كئے اور بمارى بانڈى اس طرح ابل ربى تھى اور آنا بھى اسی طرح تھااوراس کی روٹیاں بھی اسی طرح کیک رہی تھیں۔

> (٥٣١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرْاْتُ عَلَى مَالِكِ سَمِعَ آنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ آبُوْ طَلْحَةَ لِأُمّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا اَعُرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْ ءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَٱخْرَجَتُ ٱقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرِ ثُمَّ آخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَغْضِهِ ثُمَّ دَسَّنُهُ تَخْتَ ثَوْبِيْ وَ رَدَّتْنِيْ بِبَغْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَ مَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَكَ آبُوْ طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الطَعَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِنْتُ ابَا طَلْحَةً فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طُلُحَ أَيَا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ

(۵۳۱۷) حضرت الس بن ما لك بن فرمات بين كد حضرت الوطعيد (بُنِ آتَسِ) عَنْ إِسْحَقَ بُنِ عَبْيهِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ آنَّةً ﴿ وَاللَّهِ عَنْ إِسْلَامِ كَلَ والده حِفْر ما يا كه مين فرسول الدَّسْخَاتِيَّةُ أَكُ آواز میں کیچھ مزوری محسور کی ہے (جس کی جبہ ہے) میں سمجھتا بول كرة ب كوجوك لكى بوكى بي توكياتيرك ياس (كماني كى) كوئى چيز ہے؟ حضرت أم سليم في ان كها: بان! پھر أم سليم بڑھنا نے بھو کی روٹیوں لیس اور حیاور لے کراس میں ان روثیوں کو لپیٹا اور پھران کومیرے کپڑوں کے نیچے چھیا ویا اور کپڑے کا کچھ حصه مجھے اور صادیا پیر انہوں نے مجھے رسول الله مُنَالِيَّةُ كَي طرف بھيج دیا۔ (راوی حضرت انس ہوٹا فرماتے میں کہ میں) آپ کی خدمت ميں سي تو ميں في رسول الله على الله على الشريف فر مايا يا اورآ ب کے یاس کچھاورلوگ (سخابہ جند انجی تھے۔ میں کھڑار با تِوْرسول اللَّه سَيْنَيْمُ نِهُ فرمايا: كيا تَخْصِ الوطلح نِهِ بِهِيجا بِ؟ مين نِهِ عرض کیا:جی بان! آپ نے قرمایا کیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض كيا آي بان! تو رسول الله ملكي أفي أن اسيغ ساتھيوں سے (جو وبال موجود تھے ) فرمایا: أُلُمُوا آپ على اور ميں ان سب سے آگے آ كے چلا يبال تك كديس في حضرت الوطلحد والنفظ كوآ كراس كى خبر

مُ وَالنَّاسُ وَى تو حَفرت الوطلح فَيْ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ حَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ پھروہ چلے گئے پھرآپ نے فرمایا: دس آ دمیوں کو ( کھانے کے لیے ) بلاؤ۔ دس آ دمیوں کو بلایا گیا۔ یہاں تک کدان سب لوگوں (صحابہ بڑاؤہ) نے کھانا کھایا اور خوب سیر ہو گئے اور سب آ دمی تقریباستریا آتی کی تعداد میں تھے۔

(۵۳۱۷) حضرت انس بن ما لک بڑائٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ بڑائٹو نے جھے رسول اللّه مُلَّا اللّه عَلَیْ اللّه کُلُونِ اور حضرت ابوطلحہ بڑائٹو نے کھانا تیار کر کے رکھا تھا۔ حضرت انس بڑائٹو کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللّه مُلَّا اللّه کُلُولُوں حضرت انس بڑائٹو کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللّه مُلَّا اللّه کولُوں (صحابہ بڑائٹو) کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری طرف و یکھا تو جھے شرم آئی۔ میں نے عرض کیا: (اے اللّه کے رسول!) ابوطلحہ کی دعوت قبول فرما ئیں۔ آپ نے لوگوں (موجود صحابہ بڑائٹو) طلحہ کی دعوت قبول فرما ئیں۔ آپ نے لوگوں (موجود صحابہ بڑائٹو) سے فرمایا: اُٹھو چلو۔ حضرت ابوطلحہ بڑائٹو نے عرض کیا: اے اللّه کے رسول! میں نے تو (صرف) آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا رسول! میں نے تو (صرف) آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا

صحيح مسلم جلدسوم

وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْنًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْخِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً وَ قَالَ كُلُوا وَأَخْرَجَ لَهُمُ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا لَهُمُ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرجُوا فَقَالَ أَدْخِلُ عَشَرَةً فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةً وَ يُخْرِجُ عَشَرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اَحَدُ إِلَّا دَخَلَ فَأَكُلُ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّاهَا فَإِذَا مِنْهُمْ اَحَدُ أَكُلُوا مِنْهَا.

ہے۔ حضرت ابوطلحہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مناہ اللہ کا دعا فرمائی۔ کھانے کو (اپنے دست مبارک) سے چھوااوراس میں برکت کی دُعا فرمائی۔ کھر آپ نے فرمائی اکھیوں میں سے درمیان میں سے کچھ ذکالا۔ چنا نچہ (ان دس آ دمیوں نے) کھانا کے درمیان میں سے کچھ ذکالا۔ چنا نچہ (ان دس آ دمیوں نے) کھانا کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور چلے گئے پھر آپ نے فرمایا: دس اور آ دمیوں کو بلاؤ۔ چنا نچہ کھا کر اور خوب سیر ہوکر (وہ بھی) چلے اور آدس وس کے اور دس دس آ دمیوں کو بلائے رہے اور دس دس

آ دمیوں کو کھلا کر جیجتے رہے میہاں تک کہان میں سے کوئی بھی اب ( کھانا کھانے والا )نہیں بچااوروہ کھا کرسیر نہ ہوا ہو۔ پھر آپ مَنْ اِنْتِیْمَ نے بچاہوا کھانا جمع فرمایا تو وہ کھانا اُتناہی تھا جتنا کہ کھانا شروع کرتے وقت تھا۔

(۵۳۱۸) وَ حَدَّلْنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّلْنَا اَبِي حَدَّنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَيْنِي اَبُوْ طَلْحَةَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ وَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَيْنِي اَبُوْ طَلْحَةَ اللَّي رَسُولِ اللّٰهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرً أَنّهُ قَالَ فِي آنِ نُمَيْرٍ غَيْرً أَنّهُ قَالَ فِي آخِذَ مَا بَقِي فَجَمَعَةُ ثُمَّ دَعًا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا۔ بالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا۔

(۵۳۱۹) وَ حَدَّثَنِى عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ جَعْفَرِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَعْفَرِ الرَّقِيِّ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اللهِ بَنِ عَمْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمْرَ ابْو السَّلِي بْنِ مَالِكِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَمْرَ ابْو طَلْحَةَ أَمَّ الله عَنْهُ قَالَ أَمْرَ ابْو طَلْحَةَ أَمَّ الله عَنْهُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَاقَ طَلْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاقَ الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهُلُ الْمُنْتِ وَتَرَكُوا الله وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهُلُ الْمُنْتِ وَتَرَكُوا الله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَلَا الله وَالله وَالْمَا الله وَالله وَله وَالله وَالله

(۵۳۱۸) حضرت انس بن مالک دلانی فرماتے ہیں کہ حضرت .

ابوطلحہ دلانی نے مجھے رسول اللہ فائی فرمانے میں کہ حضرت کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ۔ اس کے لیے آخر میں (بیزائد ہے) کہ پھر آپ نے بی ہوا کھانا جمع فرمایا پھر آپ نے اس میں برکت کی دُعافر مائی ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ کھانا جمتنا پہلے تھا پھر اُ تناہی ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا: بیالے لو۔

(۵۳۲)وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ اللهِ بْنُ مَخْلَدِ اللهِ بْنُ عَلَيْ اللهِ بْنُ عَلْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْ النّبِيِّ بِهُذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَكَلَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَالِي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَا الللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَا اللّهِ الللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ عَلْمَا اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِل

(۵۳۲۲) وَ حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ فَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَمْرٍ فَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَىٰ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُضْطَحِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ فَأَتَى أَمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَأَظُنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ وَأَظُنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلْحَةً وَ أَمَّ سُلَيْمٍ وَ أَنَسُ (بْنُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلْحَةً وَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَ أَنَسَ (بْنُ مَالِكِ) وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَآهُدَيْنَاهُ لِحِيْرَ انِنَا۔

(۵٣٢٣)وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ أَنَّ يَفْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْانصارِيَّ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ جِنْتُ رَسُولَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ جِنْتُ رَسُولَ

(۵۳۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے یہی قصد منقول ہے اوراس روایت میں ہے کہ حضرت ابوطلحہ طابقہ وروازے پر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابوطلحہ طابقہ نے آ پ صلی القد علیہ وسلم سے عرض کیا: اے القد کے رسول! تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: وہی لے آؤ کیونکہ القد اسی کھانے میں برکت ڈال دے گا۔

(۵۳۲۱) حضرت انس بن ما لک جلین کی نبی کریم صلی القد علیه وسلم سے یہی حدیث منقول ہے۔ اس میں ہے کہ پھر زسول القد صلی القد علیه وسلم نے کھانا کھایا اور گھر والوں نے بھی کھانا کھایا (اور پھراس کے باوجودا تنا کھانا) نج گیا کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کو بھیج و با۔

(۵۳۲۲) حفرت انس بن مالک طالبی فرماتے بین که حضرت ابوطلحه طالبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے ویکھا (اس حال میں که ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹ پشت سے لگا ہو تا ہوا تھا تو حضرت ابوطلحه طالبی نے اُم سلیم طالبی سے آکر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے و یکھا ہواور آپ کا بیٹ پشت سے لگ رہا ہا واد میراخیال ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے (اور پھر نہ کورہ حدیث بیان کی اوراس میں ہے کہ پھر (سب سے آخر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہے کہ پھر (سب سے آخر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہے کہ پھر (سب سے آخر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اور کھا نا کھایا ورکھانا پھر بھی نے گیا تو ہم نے اپ بھی جا اور کھانا کھایا ورکھانا پھر بھی نے گیا تو ہم نے اپ بھی ایک ورکھ ور پر بھیج

(۵۳۲۳) حضرت انس بن مالک طالعی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول الله طالعی خدمت میں آیا تو میں نے آپ کو صحابہ کرام جو گئی کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ اُن سے با تیں فرما رہے تھے اور آپ کے بیٹ پر ایک پی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے

بعض صحابہ بھائی ہے تو جھا کہ رسول اللہ مُنَا لِیُسْلِم نے اپنے بید پر پی کیوں با ندھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے گئے کہ بھوک کی وجہ ہے۔ (حضرت انس جائی کہتے ہیں کہ) میں حضرت ابوطلحہ ہوائی کی طرف گیا جو کہ حضرت الم سلیم بنت ملحان جائی کے شوہر تھے۔ میں نے اُن ہے عرض کیا: اے ابا جان! میں نے رسول اللہ مُنَا اللہ مُنَا اُلَّا اِللّٰہ ہُوں کے مال کہ آپ نے اپنے بیٹ پر پی با ندھی ہوئی ہے۔ میں نے بعض صحابہ جو اُنڈ ہے (اس پی کے بارے میں) یو چھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بھوک کی وجہ سے ایسا کیا ہوا ہے (یہ سنتے ہی) حضرت ابوطلحہ جو اُنٹی میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور اُن سے خطرت ابوطلحہ جو ایس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟ اُنٹی میلیم جو تھانے کی کوئی چیز ہے؟ اُنٹی میلیم جو تھانے کی کوئی چیز ہے؟ اُنٹی میلیم جو تی ہیں اُنٹی کی اُنٹی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ اُنٹی میرے نے کافی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیت بھرنے کے لیے کافی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیت بھرنے کے لیے کافی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ بیت بھرنے کے لیے کافی ہوگا اور اگر اور کوئی بھی آپ کے ساتھ

(۵۳۲۴) حضرت انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه حضرت الوطهجد

الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَوَجَوْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنُهُمْ وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أَسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَا مُولًا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَطْنَهُ فَقَالُوْا مِنَ الْجُوْعِ فَلَهَمْتُ الله أَبِى طَلْحَة رَضِى الله فَقَالُوْا مِنَ الْجُوْعِ فَلَهَمْتُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَهُ وَهُو زَوْجُ أَمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَآيتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ مَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحُدَهُ فَالُوا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحُدَهُ فَالُ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكُرَ سَائِرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ الْحَدِيْثِ بِقِصَيّمِ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحُدَهُ الْعَدِيْثِ بِقِصَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا عَنْهُمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

آئے گاتو اُن ہے کم ہوجائے گا۔ (پھراس کے بعد )ندکورہ واقعہ کی طرح حدیث ذکر کی۔

(۵۳۲۳)وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بُنُ مَيْمُوْنِ عَنِ النَّضِ بُنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيْنِهِمْ۔

رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے کے بارے میں ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

کر کرت کی آئی آئی آئی آئی ایاب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الله فائی فی اور آپ فائی کے سحابہ کرام جوائی کی حیات مبارکہ س طرح فقر وفاقہ کی حالت میں گزری اور اس کے علاو واس باب کی احادیث میں آپ فائی فی کا ایک بہت بر امجر وظاہر ہور ہاہے کہ خصر سے کھانے میں آپ فائی فی کا کے اس اتن برکت ہوئی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی نی گیا۔

اب بَوربكان بَاب بَوازِ أَكُلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ بَاب بَوازِ أَكُلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ بَاب بَوربكان كَلُو الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمُ كَرُو الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمُ كَانُو اللَّهُ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمُ كَانُو اللَّمَائِقُو اللَّهُ اللَّ

الاشربة ﴿

(۵۳۲۵) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْلِقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ آنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَةً قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَذَهَبْتُ مَعَ وَسُولِ اللّهِ فَرَدُ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبّاءٌ وَ قَدِيْدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَابُ الله فَرَابُ الله فَرَابُ الله فَرَابُ الله فَرَابُ الله فَرَابُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَسَبّعُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَسَبّعُ فَرَأَيْتُ وَلَا أَنْلُ أُحِبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَسَبّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَسَبّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَسَبّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَوْلُ أَولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ أَوْلُ أَولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۳۲۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُوْ كُرِيْبٍ حَدِّلْنَا الْبُو الْمَغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اللهِ أَسَامَةَ عَنْ سُلَيْمِنَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا دُبَاءٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ دَلِكَ عَمْدُ فَعَمْ أَلُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَاءِ وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتَ جَعَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْجَبُى الدُّبَاءُ۔ بَعْدُ يُعْجَبُهِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ

(۵۳۲۷)وَ حَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ عَبْدُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ وَ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَ زَادَ قَالَ ثَابِتُ فَسَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ فَمَا صُنِعَ لِيْ طَعَامٌ بَعْدُ أَقَدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنعَ لِيْ طَعَامٌ بَعْدُ أَقَدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنعَ لِيْ طَعَامٌ بَعْدُ أَقَدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنعَ لِيْ

(۵۳۲۵) حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ درزی (کیڑے سینے والا) نے رسول اللہ مَا اَلَّا اِللَّهِ اللهِ عَلَیْ وَعُوت کی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت انس جُلِیْ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اُلَّا اِللَّهِ اللهِ عَلَیْ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اُلَّا اِللَّهِ اللهِ عَلَیْ وَعُوت مِیں مَیں بھی گیا تو رسول اللہ مَا اُلَّا اِللهِ عَلیہ وَ کی روثی اور شور بہس میں کدو پڑا ہوا تھا اور بھنا ہوا گوشت رکھا گیا۔ حضرت انس جُلی کہ میں کہ میں اللہ علیہ فیا موں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس جُلی کے عاروں طرف کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس جُلی کہ کہ و سے مجھے کدو سے محبت حضرت انس جُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ اُلی کہ کہ وہ سے مجھے کدو سے محبت میں۔

(۵۳۲۷) حفرت انس طافی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے رسول اللہ منافی کی وعوت کی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کے ساتھ واللہ منافی کی ایک میں کدو پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ منافی کے ساتھ کی ایک کہ ویڈا ہوا تھا۔ رسول اللہ منافی کے ساتھ کی ایک کہ جب میں نے بید کہ علاقہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کرنے لگا اور میں خود نہ کھا تا۔ حضرت انس طافی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کدو بہت کہ میں کہ ویک کہ اس کے بعد میں کدو بہت کہند کرنے لگا۔

(۵۳۲۷) حفرت انس طالفیئا سے روایت ہے کہ ایک درزی آدمی نے رسول الله مثل فیٹی وعوت کی (اس حدیث میں یہ بات زائد ہے کہ) حضرت ثابت طالفیئا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طالفیئا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس طالفیئا کہتے ہیں کہ میں نے بعد) جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا تو میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کروایا۔

۔ کا کھنٹ کی الباری : اِس باب کی احادیث مبار کہ سے چندا ہم باتیں معلوم ہوئیں جن میں دعوت قبول کرنا اور کھانے کے آ داب وغیر ہ شامل جیں۔ اِن میں سے چند درج ذیل ہیں:

- ا ورزى كى كمائى طال ہے۔
- 😥 درزی کی دعوت قبول کرنا درست ہے۔

- 🕏 دعوت میںشور بہ یکا نااوراس میں کدو ڈالنا بھی درست ہے۔
- ﴿ اجْمَاعَى كَمَانِ مِيْنِ الْرُدُوسِ بِسَاتُقَى بُرِانَهِ مِحْمِينَ تَو أَن كَسَامِنَ بِرِّبِ بُوعَ كَعَانَ مِينَ سِي كَدُووغِيرِه تَلاشَ كَرَكَ كَعَانَا جَائِزَ ہِدِ الْجَمَاعَ فَي اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبِدِ مِنْ مِنْ عَبِدُ مِنْ عَبِينَ مِنْ عَبِيْنِ مِنْ عَبِينِ مِنْ عَبِينَ مِنْ عَبِينَ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَنْ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَلَي
  - ﴿ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ مَا كَدُو بِسند كُرِنا \_
  - السيرة السر النواك كالمريخ التي المالية المراكبين من كدوكا بسند كرنا

کدو کے فوائد میں سے بیہ ہے کہ کدو کا سالن بہت فائدہ مند ہے۔خاص طور پر گرم علاقوں میں گوشت کے ساتھ کدو کا کھانا ضروری ہے تا کہ گوشت کی حرارت نقصان نہ پہنچائے اور کدو حرارت صفراء کو بچھا تا ہے اور پیاس دور کرتا ہے اور صفراوی بخار اور تپ دق کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے واللہ اعلم۔

باب: کھجور کھاتے وقت گھلیاں نکال کرر کھنے کے استجباب اور مہمان کا میز بان کے لیے دعا کرنا اور میز بان کا نیک مہمان سے دعا کروانے کے استخباب میں

(۵۳۲۸) حفرت عبداللہ بن بسر بڑا فن ماتے ہیں کہ رسول اللہ منا فی اللہ منا فی اللہ کی طرف تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا اور وطبہ (مجبوروں سے بنا ہوا ایک قتم کا کھانا) پیش کیا تو آپ نے اس میں سے کھایا پھر خشک مجبوریں لائی گئیں تو آپ نے وہ بھی کھا کیں اور مجبوروں کی گھلیاں اپنی دونوں اُنگیوں لیمنی شہادت والی انگی اور درمیانی انگی کے جے میں ڈالنے گئے۔شعبہ کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی گمان ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اگر اللہ نے ہیں کہ میرا بھی یہی گمان ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اگر اللہ نے چاہا کہ گھلیاں دونوں اُنگیوں کے درمیان ڈالنا پھر (آپ کے جاہا کہ گھلیاں دونوں اُنگیوں کے درمیان ڈالنا پھر (آپ کے سامنے) پینے کی چیزیں لائی گئیں تو آپ نے اُسے بیا پھر آپ نے اُسے دیا جو آپ کے دائیں طرف بعیضا تھا۔ حضرت عبداللہ ڈالٹوئی کہتے ہیں کہ پھر میرے والد نے آپ کے جانور کی لگام پکڑی اور

9۲۵: باب استِحْبَابِ وَضْعِ النَّواى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَا الضَّيْفِ كَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَا الضَّيْفِ لِاَهْلِ الطَّعَامِ وَ طَلَبِ دُعَاءٍ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِح وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ الصَّالِح وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ

(۵۳۲۸)وَ حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِى قَالَ نَزَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِى قَالَ فَقَرَّبْنَا اللهِ طَعَامًا وَ وَطْبَةً فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَبِى بَتَمْرِ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَ يُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اصِبَعَيْهِ وَ يَجْمَعُ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَ يُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ الْصِبَعَيْنِ ثُمَّ أَتِى بِشَرَابِ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَيِّى وَهُوَ فِيهِ إِنْ السَّبَّابَةَ وَالوسُطٰى قَالَ شُعْبَةً هُو ظَيِّى وَهُو أَيْنِي بِشَرَابٍ اللهِ اللهِ الْقَاءُ اللهِ لَنَا فَقَالَ اللهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِى مَا يَعْنَ يَمِينِهِ قَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِى مَا رَحْمُهُمْ فَى مَا وَكُولُولُ اللهُ فَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِى مَا رَحْمُهُمْ فَى مَا وَالْمُولُولُ اللهُ فَقَالَ اللّهُ مَا وَلَا لَاللهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فَى مَا وَحُمْهُمْ وَلَى مَا اللهُ لَنَا فَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فَى مَا وَكُولُهُ اللّهُ فَيْ مَا وَلَولُولُولُولُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عرض کرنے گئے: (اےاللہ کے رسول!) ہمارے لیے وُ عافر مائیں تو آپ نے بیدوُ عافر مائی: اےاللہ! ان کے رزق میں برکت عطافر مااوران کی مغفرت فر مااوران بررحم فر ما۔

(٥٣٢٩)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

(۵۳۲۹)حضرت شعبه رضی الله عنه سے اس سند کے ساتھ روایت

عَدِیِّ ح وَ حَدَّثَنِیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّی حَدَّثَنَا یَحْیی منقول بے لیکن اس میں گھلیاں رکھے کے بارے میں شک کا ذکر بْنُ حَمَّادِ کِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكِّا سَبِيل كيا۔

فِي اِلْقَاءِ النَّوَىٰ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ۔

خرک النبان : إس باب کی احادیث مبارکه میں سے پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں اور حق پرست علماء سے برکت و مغفرت اور دحت کی دُ عاکرانامتی ہے۔

٩٢٢: ١١ أكُلِ الْقِطَّاءِ بَالرُّطبِ

(۵۳۳۰)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُّ يَخْيَى التَّمِيمِیُّ وَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَوْنِ الْهِلَالِیُّ قَالَ يَخْيِى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ عَوْن حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَیْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ یَأْکُلُ الْقِشَّاءَ بِالرَّطَبِ.

باب: کھجور کے ساتھ ککڑی کھانے کے بیان میں (۵۳۳۰) حضرت عبداللہ بن مجزرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھارہے تھے۔

تی گئی کا بھور کے ساتھ ککڑی کھانے کے بارے میں اطباء نے ایک بڑی مصلحت بیان کی ہےوہ مید کہ مجبور کی حرارت اور ککڑی کی برودت مل کراعتدال پیدا کردیتی ہیں اور مجبور کی شدت صِفراء ختم ہو جاتی ہے۔

> 9۲۷: باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضِعِ الْآكُلِ وَ صِفَةِ قُعُوْده

(۵۳۳۱)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ أَبُوْ سَعِيْدٍ

باب: کھانے کے لیے عاجزی اختیار کرنے کے استجاب اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کے طریقہ کے بیان میں

(۵۳۳۲) حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور یں لائی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تھجوروں کوتشیم فرمانے گئے اور آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح کہ کوئی جلدی میں بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھابھی رہے تھے۔

# باب: اجتماعی کھانے میں دودو کھجوریں یا دودو کھانے کے لقمے کھانے کی ممانعت میں

(۵۳۳۴) حضرت شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ان دونوں روایتوں میں شعبہ کے قول کا ذمر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اُن دونوں میں لوگوں کا قحط سالی میں مبتلا ہونے کا ذکر

(۵۳۳۵) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ و کو دو کھجوریں الله صلی الله علیہ و کہ و کہ و کہ اسے منع فرمایا کہ کوئی آ دمی دو دو کھجوریں ملا کر کھائے جب تک کہ وہ اپنے (دیگر) ساتھیوں سے اجازت نہ لے۔

## ٩٢٨: باب نَهْي الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنُ قِرُ انِ تَمُرَتَيْنِ وَ نَحْوِهِمَا فِي لُقَمَةٍ الَّا بِإِذُن اَصْحَابِهِ

(۵۳۳۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَمْ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمِ قَالَ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَمَنْذِ جُهْدٌ فَكُنَّا نَاكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ نَحْنُ نَاكُلُ فَيَقُولُ لَا تَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى تَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِفْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَحَاهُ قَالَ شُعْبَةً لَا أَرْى هَذِهِ الْكُلُمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ الله عَنْهُمَا يَعْنِى الْإِسْتِنْذَانَ لَا عُمَلَ عَمْوَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَعْنِى الْإِسْتِنْذَانَ لَى عَمْوَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَعْنِى الْإِسْتِنْذَانَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ الْمَلْكُونَ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْهُ الْعَلَمَ الْمُعْتَلِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُقَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَا عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

(۵۳۳۳)وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْطِنِ بْنُ مَهْدِيِّ كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْتِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةً وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ آصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ.

(۵۳۳۵)وَ حُدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُخَيْمٍ قَالِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ يَقُرُنُ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَةً ـ أَنْ يَقُرُنُ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَةً ـ

خُلْ الْحَدِیْ الْجَابِ : جب چندساتھی اجماعی کھا نایا اور کوئی چیز کھارہے ہوں تو دو دو لقے یا دو و و کھجوریں یا اور کوئی چیز ایک ہی و فعہ میں اُٹھا کر کھانے سے رسول اللہ کا ٹیٹیٹر نے نع فر مایا ہے کیونکہ اس سے دوسر سے ساتھیوں کو بینا گوار ہوگا اور پھر یہ کہ اجماعی کھانے میں سب کا براجق ہے اگر کھانا مشتر کہ ہوتو سب ساتھیوں کی اجازت کے بغیر اس طرح کھانا جرام ہے اور اگر ایک آدمی کھلا رہا ہواور کھانا ہو بھی کم تو اس صورت میں بھی اس طرح کھانا اوب کے اس صورت میں بھی اس طرح کھانا اوب کے خلاف اور کمروہ ہے۔ (کما قال النودی)

اس بات کاتعلق صرف مجوریا کھانے سے نہیں بلکہ حقیقت میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے اس کاتعلق ہے جہاں چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے مثلاً آج کل کی دعوتوں میں 'سیلف سروس' کارواج ہے کہ آ دمی خوداُ ٹھر کرجائے اور اپنا کھانا ڈال کرلے آئے اور کھا لے۔ اب اسی کھانے میں تمام کھانے والوں کامشتر کہ حق ہے اب اگر ایک آ دمی بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کرلے آئے اور دوسر بے لوگ اُسے درجی منع فر مایا ہے۔

#### 9۲۹: باب فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَ نَحُوهِ مِنَ الْأَقُوَاتِ لِلْعِيَالِ

(٥٣٣٩)وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ هَالْمَاهُ التَّمْرُ لَلَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ هَاللَّهُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْهُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْهُ وَلَا عَنْ أَمِهِ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْكُم عَنْ أَمِّهِ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَعْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ اللهِ هِنَّ يَا عَائِشَةً بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ الْمَالَ مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَهُ اللهَ عَلْمَالًا وَمَرَّيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لِهُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَنْ أَمْدُ فِيهِ جِياعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ عَلَى اللهِ عَنْ ثَلَالًا وَلَاللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهَا مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَالًا لَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### باب بھجوراورکوئی غلّہ وغیرہ اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کے بیان میں

(۵۳۳۷)حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا وہ گھر والے بھو کے نہیں ہوتے کہ جن کے پاس کھجوریں ہوں۔

(۵۳۳۷) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! جس گھر میں کھجوریں چہوں اُس گھر والے بھو کے ہیں۔اے عائشہ! جس گھر میں کھجورہیں اُس گھر والے بھو کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دویا تین مرتبہ یہی فرمایا۔

کر کرنے کی ایک است نے علماء کہتے ہیں کہ اس روایت میں تھجوروں کو خاص طور پراہلِ عرب کے لیے فر مایا کیونکہ عام طور پران کی خوراک یمی ہے اور شیخ ابی فر ماتے ہیں کہ پیچم صرف تھجوروں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ جو بھی جس کی روزی ہووہ اپنے بال بچوں کے لیے گھر میں جمع کر کے رکھ سکتا ہے۔ پیصرف جواز ہے ورنہ تو احادیث سے قناعت اختیار کرنے کی ہی ترغیب ملتی ہے۔

باب مرینه منوره میں تھجوروں کی فضیلت کے بیان میں (۵۳۳۸) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دی صبح کے وقت مدینه منورہ کے دونوں پھر لیے کناروں کے درمیان سات تھجوریں کھائے گا تو شام تک أے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے

(۵۳۳۹)حضرت سعد طافئ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله

٩٣٠: باب فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ

(۵۳۳۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَة بُنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلُمُهَا نَ يَعْنِى ابْنَ بَلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَنْ لَا بَتَنْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَصُرَّهُ سُمَّ حَتَّى يُمْسَى بَنْ لَا بَتَنْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَصُرَّةُ سُمَّ حَتَّى يُمْسَى اللهِ عَنْ يَصُدِي بُنِ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا آبُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْع تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ ـ (۵۳۳۰)وَ حَدَّتَنَاهُ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّتَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوْيَةَ الْفَزَارِيُّ حَ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ

بْنِ هَاشِمٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهِ وَلَا يَقُوْلَان سَمِعْتُ النَّبِيِّي ﷺ (۵۳۳)وَ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ

حَدَّثَنَا آبُوْ بَدُرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ

الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ

٩٣١: باب فَضُلِ الْكُمْأَةِ وَ مُدَاوَاةِ الْعَيْن

(۵۳۳۲)حَدَّثَنَا فُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِ رْ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِ وَمَآوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (٥٣٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ حُزَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رِّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمَأَةُ مِنَ الْمَ وَمَآوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْرِ.

صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے كہ جو آ دمی صبح کے وقت (مدینہ منورہ) کی سات عدد عجوہ تھجوریں کھائے گا تو اُس آ دمی کواس دن نہ کوئی زبر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی

(۵۳۲۰) حفرت باشم بن باشم رضی الله تعالی عند سے اس سند کے سأتحد نبي مريم صلى القدعابيه وسلم ــت مٰدكوره حديث كي طرح روايت منقول ہے اور انہوں نے ان دونوں روایتوں میں سیمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذَكُرُ بَين مِـــ

(۵۳۴۱) حفرت عا كشصديقد التي عروايت بكرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بچوہ عالیہ میں شفاء ہے یاضبح کے وفت عجوہ تھجور کا استعال کرنا تریاق ہے۔ (عالیہ مدینہ منورہ کے بالائی حصد کی عجوہ ملم کی تھجور کو کہاجا تاہے)

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيمُ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً اَوْ إِنَّهَا تُريَاقٌ أَوَّلَ الْبُكُرَةِ ــ

X 48(1)

باب: تھنمی کی فضیلت اوراس کے ذریعہ ہے آئکھ

کاعلاج کروانے کے بیان میں

(۵۳۴۲) حضرت سعيدين زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنہ ہے روایت ہے' فرماتے ہیں کہ میں نے رسول ایتدصلی اللہ عليه وسلم سے سنا' آپ صلى الله عابيه وسلم فر ماتے جي كه تحقنى من كى ايك فتم ہے اور اس كا يانى أنكر كے ليے (باعث) شفا

(۵۳۴۳)حضرت سعید بن زبرضی الله نعالی عنه فر ماتے ہیں که میں نے رسولِ التصلی الله مایہ وسلم سے سنار آپ صلی الله عایہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھلمی من کی ایک قشم ہےاوراس کا پانی آئھ کے لیے شفاء کا باعث ہے۔

(٥٣٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِينِي مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِى الْحَكُمُ بْنُ

الله المستربة على المستربة الم

(۵۳۴۴)حفرت سعيد بن زيدرضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عابہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔شعبہ کہتے۔ ہیں کہ ملم نے جب مجھ سے بیصدیث بیان کی تو میں نے عبدالملک کی حدیث کی طرح اس کومنکرنہیں سمجھا۔

عُيْيَتَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (٥٣٣٥)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثُو عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ قَالَ

(۵۳۴۵)حفرت سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل رضي البِّدتعالى عنه فرماتے ہیں کدرسول التد علی القدعاليه وسلم نے ارشاد فرمايا: تقلمی أس من میں سے ہے جواللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھااور ال كاياني آنكه كے ليے شفاء ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَمَآؤُهَا شِفَآءٌ لِلْعَِيْنِ. (۵۳۲۲)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْواهِیْمَ أَخْبَرَنَا جَوِیْوْ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَن الْعُرَنِيّ عَنْ عَمْرُو بْنِ جُرَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. (٥٣٣٤)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ۔

(۵۳۴۱) حفرت سعيد بن زيدرضي الله تعالى عنه ني كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كەلھنى اس من میں سے ہے کہ جواللہ تعالی نے (موی علیہ السلام قوم بن . اسرائیل) پرنازل فرمایا تھا اوراس کا یانی آتھوں کے لیے شفاء

> (۵۳۲۸)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِتُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ

(۵۳۴۷)حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عابيه وسلم في ارشاد فر مايا: تعنبي اسمن مين س ہے کہ جواللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا اور اس کا پانی -آنکھ کے لیے شفاء ہے۔

(۵۳۴۸) حفرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ

رسول التدسلي التدعليه وسلم نے ارشاد فر مایا بھنجی من کی ایک فتم ہے

عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَالْمَلِكِ فَحَدَّتِنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرِيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اوراس کا یانی آئکھ کے لیے شفاء ہے۔ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

خُلْطَتْ الْبِالْبِ : اس باب كى احاديث ميس لهنى كى وضاحت اوراس كے فائدہ كے بارے ميس آپ مَنْ الْبِيَاتِ فرمايا ہے كم منى من کی ایک قتم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے جہال مولی علیا آگ قوم بنی اسرائیل پرایے انعامات کا تذکرہ فرمایا وہیں ير يهمى فرمايا: ﴿ وَانْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولَى ﴾ اورجم نے تم ير (يعنى بن اسرائيل ير) من وسلوى نازل كيار تعنى بھى اى من

كى الك قتم ہے اور اس كے بانى كے بارے ميں آپ مَلْ تَعْيَمُ في فر مايا: اس كا ندر آئكھ كے ليے شفا ور كھ دى گئى ہے۔

(٥٣٣٩)حَدَّنَيْي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ عَمْرِ الظُّهُرَانِ وَ نَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

٩٣٢: باب فَضِيْلَةِ الْأَسُودِ مِنَ الْكَبَاثِ ﴿ إِبِ بِيلُوكِ سِياهُ كِمْلِ كَى فَضِيلَتَ كَ بِيانَ مِينَ (۵۳۲۹) حفرت جابر بن عبدالله طلط التاروايت ب فرمات ہیں کہ ہم نی مُلُالیّنَا کے ساتھ طہران کے مقام سے گزر ہے تو ہم پیلو چننے گاتو نی منافق کے نے فرمایا جم اس پیلومیں سے سیاہ تلاش کرو۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (ایسے لگ رہا ہے جبیبا کہ) آپ نے بحریاں چرائی موں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! اور کوئی نی ایسانہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ (یا جیما کہ آپ نے

تستمریح نارباب کی حدیث مبارکہ سے سیاہ پیلو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ ٹائیٹائے اُمت کواس بات کی تعلیم بھی دی ہے کہ بكرياں چرانا كوئى عيب كى بات نبيں بلكه بكرياں چرانے سے انسان كاندر عاجزى ورائكسارى بيدا موقى ہے اور تنبائى كى وجہ سے انسان کاول صاف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کمریوں کی ٹکہبانی کرنے کے متیجہ میں انسانوں کی ٹلہبانی اور خبر گیری کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔اس وجہ سے آپ نے بھی بمریاں چرائی ہیں اور آپ مل ایکٹی نے فر مایا کوئی نبی ایمانہیں گزرا کہ جس نے بمریاں نہ چرائی ہوں۔

#### باب سركه كي فضيات اورا سے بطور سالن استعال كرنے كے بيان ميں

(۵۳۵۰) حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتعالى عنە سے روايت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین سالن سرکہ کا

(۵۳۵۱) حضرت سلیمان بن بلال رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہےاور صرف لفظی فرق ہے۔

(۵۳۵۲)حفرت جابر بن عبدالله طِلْفُنُهُ کے روایت ہے کہ نبی شُلْقَتِیْکُمْ نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا: ہمارے پاس سوائے سرکہ کے اور کچھٹیں ہے تو آپ نے سرکہ منگوایا اوراس ہے آپ نے (رونی ) کھانی شروع کردی (اور ساتھ

#### ٩٣٣: باب فَضِيْلَةِ الْخَلّ

(٥٣٥٠)حَدَّقَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّان حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعَمْ الْأَدُمُ أَوِ الْإِدَامُ الْخَلَّدِ

(۵۳۵)وَ حَدَّثَنَاه مُوْسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ نِعْمَ الْأَدُمُ وَلَمْ يَشُكَّ ـ

(۵۳۵۲)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِل ٱخْبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشُو عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ آهَلَهُ الْأَدُمُ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ فَدَعَا بِهِ

الُخَالَ

(٥٣٥٣)حَدَّثَنِي يَغْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنِ الْمُثَنِّي بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَى طُلُحَةَ بْنُ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بَقُولُ آحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى ذَاتَ يَوْمِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَأَخُرَجَ اِلِّيهِ فِلَقًا مِنْ خُبُرٍ فَقَالَ مَا مِنْ أَدُمٍ فَقَالُوْا لَا إِلَّا شِيْ ءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ فَاِنَّ الْخَلُّ نِعْمَ الْأَدُمْ قَالَ جَابُرٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْحَلِّ مُنْدُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ طَلُحةَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

(٥٣٥٣)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَلْجَهْضَمِي حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنْ سَقِيْدٍ عَنْ طَلْحَةَ إِن نَافِع حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْدٌ أَحَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبْنِ عُلَيَّةً إِلَىٰ قَوْلِهِ فَيَعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَغْدَهُ.

(٥٣٥٥)وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ ابْنُ أَبِي زَيْنَبَ حَلَّتْنِي ٱبُو سُفْيَانَ طُلِحَةً بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنتُ جَالِسًا فِي دَارٍ فَمَرَّ بِيْ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ اللَّهَ فَقُمْتُ اللَّهِ فَأَحَدَ بِيَدِي فَانْطَلَفْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَر نِسَائِهِ فَدَخَلَ تُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَأْتِى بِثَلَاثَةِ أَفْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى بَيِّتًى فَاخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْصًا فَوُضَعَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَأَحَذَ فَرْصًا

فَجَعَلَيْاْكُلُ بِهِ وَ يَقُولُ نِعَمْ الْأَدُمُ الْحَلُّ يِعَمْ الْأَدُمُ الْحَلُ يَعَمْ الْأَدُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ

(۵۳۵۳) حفرت جابر بن عبداللد طلط فرماتے میں کدایک دن ر سول الله سی الله میرا باتھ بکڑ کرا ہے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو آب کی خدمت میں روئی کے چند کرے پیش کیے گئے۔آپ نے فر مایا: کیا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا بنہیں!صرف پچھ سركدے۔ آپ نے فرمایا: سركد بمترين سالن ہے۔ حطرت جابر (بيرجمله) سنا مجھے سركہ سے محبت موكن اور حضرت ابوطلحه رضى الله تعالى عند فرمات بين كدمين فبجى حضرت جابرضي التدتعالى عنہ ہے جس وقت سے بیرحدیث سی ہے مجھے بھی سرکہ سے محبت

(۵۳۵%) حضرت جابرين عبدالله طاليخة فرمات بي كدرسول الله عناتیکا میرا باتھ بکڑ کراپے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور پھر آ گے ابن عاید کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے مکراس میں بعد کا حصہ لعنى حضرت جابر فرسخ اور حضرت ابوطلحه فاللغ كقول كافكر مبيس كيا

(۵۳۵۵) حضرت جاہرین غبداللہ جھٹنے فرماتے ہیں کہ میں اینے ، گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہرسول القد شائیٹیا کم میرے پاس ہے گزر ہے تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں آپ کی طرف اُٹھ کھڑ اہوا۔ آپ نے میرا ہاتھ کیڑا۔ پھر ہم چل پڑے بہاں تک کہ آپ اپنی ا واج مطبرت رضی لتدعنبن کے کسی حجرہ کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ اندرتشریف لے گئے پھرآپ نے مجھے بھی (اندر آنے کی ) اجازت عطا فرمانی۔ میں اندر داخل ہوا تو نی س تیانم کی زوجه مطهره سيف في يرده كيا بوا تقارآ پ في فرمايا كمان ك كوئى چيز ہے؟ گھروانوں نے كہانبان! پھر (اس كے بعد) تين رونیاں چھال کے دستر خوان پر رکھ کر آپ کے سامنے لائی گئیں تو

آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ مُرسول اللَّهُ ثَاثِيًّا فَ ايك رونى اللهِ عاضے ركى اور پر روسرى روئى فَجَعَلَ نِصْفَة بِيْنَ يَدَيْهِ وَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَى نُمَ قَالَ هَلْ لِي كُرُمِرِ عِماضَة رَهُوي فِهِرَآبِ فِ تيري روفي في رُكُرُورُورُي مِنْ أَدُم قَالُوْا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلَّ قَالَ هَاتُوهُ فَيغَمَ ﴿ اورآدهِى رونَى اينِ سامنے اورآدهى رونى ميرے سامنے ركھى پھر آپ نے فرمایا: کیا کوئی سالن ہے؟ گھروالوں نے کہا: سرکہ کے سوا

الأدُمُ هُوَ

می کھیں ہے۔ آپ نے فرمایا سرکہ ہی کے آؤ۔ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔

خُلِاتِ مِنْ النَّيَّا لِنَ إِبِ كِي احاديث مِين غور فرما كين 'امام النهيين 'سرور كا ئنات تَلْقَيْعَ كَى وَاتِ اللّه س كَرُّه كابيهال ہے كـ كوكى سالن موجوونبیں حالا تکددیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں تمام ازواج مطبرات رضی اللہ تعالی عنهن کے ہاں پورے سال کا نان ونفقہ اورخرچ بھیج دیا کرتے تھے لیکن وہ از واج مطبرات رضی الند عنہن بھی تو رسول التدصلی الند علیہ وسلم کی ازواج تھیں ۔اُن کے یہاں صدقہ وخیرات اور دوسر مصارف کی اتنی کشرت تھی کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی میں کہ بساوقات تین متن ماه تک بهار ے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی صرف دو چیزوں پر گز ارا ہوتا تھا بھجور کھالی اوریانی پی لیا۔

[صحيح بحاري كتاب الهبه]

اِس سے بیمعلوم ہوا کہ آپ مُنْ ﷺ کو جونعت بھی میسر آ جاتی آ پ مُنْ عَیْدُا اُس کی فدر فرمانے اور اس پر القد تعالی کاشکرا دافر مانے حالا تک عام معاشرے میں سرکہ کوبطور سالن استعال نہیں کیا جاتا بلکہ زبان کا ذا نقہ بدلنے کے لیے لوگ سرکہ کوسالن کے ساتھ ملا کرکھا تے ہیں کیکن نبی کریم مانتین اس سرکہ ہے روٹی کھاتے اور ساتھ ساتھ اس کی اتنی تعریف فرماتے کہ بار ہار آ پ سی تیزیفر ماتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ بہترین سالن ہے۔

#### باب بہن کھانے کے جواز میں ٩٣٣ باب إباحة أكل الثُّوم

(۵۳۵۷)حفرت ابوالوب انصاری در سے روایت ہے کہ رسول المدس الله المالية الماكس من جوكهانا بهي لاياجاتا تفاآب أس مين ع کھاتے اور اس میں ہے جو کھانانج جاتاوہ مجھے بھیج دیتے۔ایک دن آپ نے مجھے کھانا بھیجا۔ آپ نے اس میں سے نہیں کھایا کیونکہ اس میں لہن تھا۔ میں نے آپ سے بوجھا: کیالہن حرام ہے؟ آ پ نے فرمایا حرام تو نہیں لیکن اس کی بُو کی وجہ ہے میں اسے نالپند مجهتا بول\_حضرت الوالوب والنظ نے عرض کیا کہ مجھے بھی وہ چيز ناپند ہے جوآ ڀونا پيند ہے۔

(۵۳۵۷) حفرت شعبه فراز ف ای سند کے ساتھ روایت قل کی

(۵۳۵۸) حفرت ابوالوب جي تيز سے روايت ہے كه بي تي تي آغان

(٥٣٥٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَار وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَ بَعَثَ بِفَضْلَةٍ إِلَىَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَىَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا لِآنَ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَاهُ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِيْبَى ا أَكُرَهُهُ مِنْ أَجُل رَيْحِهِ قَالَ فَالِّنِّي أَكُرَهُ مَا كَرِهُتَ (٥٣٥٤)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ.

(۵۳۵۸)وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ ٱخْمَدُ بْنُ

کے بیاس تشریف لائے تو نبی تنافیز فرحسرت ابوالیب ﴿ اِسْمَا کے گھر کی ا کیلی منزل میں تھہرے اور حضرت ابو ابوب ج<sub>ائبتۂ</sub> اویر والی منزل میں ۔حضرت ابوالوب خلافؤ کہتے ہیں کہ میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ منگائیز کے سرے اوپر چلتے ہیں (جو کہ ادب کے خلاف ہے) تو ہم رات کوہٹ کرایک کونے کی طرف ہو كَ اور كِير نِي شَالِيَةِ أَمْ سے عرض كيا: (كة پ گھر كے اوپر والے جھے میں قیام فرمائیں) نی مناتیظ نے فرمایا: نیجے والے گھر میں زیادہ آسانی ہے۔حضرت ابوالوب والفئ نے عرض کیا کہ میں تو اس حصت ر نہیں روسکتا کہ جس حصت کے نیچے آپ موں۔ تو نبی ساتیکہ (حضرت ابوالوب طانفز کی بیاعرض سن کر) اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوالیب طابقیٰ نیچے والے گھر میں آ گئے۔ حضرت ابوابوب والنون نی سائٹیزا کے لیے کھانا تیار کرتے متحات جب وہ ( بچا ہوا کھانا ) والیس آتا اور حضرت ابو ابوب طالعہ کے سامنے رکھا جاتا تو حضرت ابوالیب جھٹٹ اس جگہ کے بارے میں بوچھتے کہ جس جگہ آپ نے اپنی اُٹگلیاں ذال کر کھانا کھایا اور پھر اُس جله سے حضرت ابوا يوب جانتين خود کھاتے (ايك دن) حضرت ابوابوب طِلْقَةُ نِي آپ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں کہن تھا تو جب بيكهانالوث كرواليس حضرت ابوابوب طبينؤ كي طرف لايا كياتو انہوں نے معمول کے مطابق آپ کی اُنگلیوں کے بارے میں یو حیا تو آپ الله علی الله کرآپ نے کھانانہیں کھایا (ید بنتے ہی) حفزت ابوابوب جالين تهجرا گئے اورآ پ کی طرف او پر چڑھ کرعرض كيا كياريرام بي؟ توني مُناتِيَّةُ في فرمايا حرام تونبيس بي ليكن مجه

سَعِيْدِ بْنِ صَخْرِ وَاللَّفُظُ مِنْهُمَا قَرِيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيْدَ اَبُو زَيْدٍ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رَضِيّ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفُلِ وَ آبُو أَيُّونَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْعُلُوِ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّونَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّوْا فَيَاتُوا فِي جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفُلُ أَرْفَقُ فَقَالَ لَا أَغْلُو سَقِيْفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِ وَ آبُوْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَإِذَا حِيْ ءَ بِهِ الَّذِهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَّعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ اِلَّهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلُّ فَفَزِعَ وَصَعِدَ اِلَّذِهِ فَقَالَ أَحَرَاهُ هُوَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّا وَلكِيِّي أَكْرَهُهُ قَالَ فَايِّى أَكْرَهُ مَا تُكُرَهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ ْقَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بالْوَحْي\_

یں البند ہے۔ حضرت ابوالوب جائین نے عرض کیا جھے بھی وہ چیز نالبند ہے جوآپ کونالبند ہے۔ حضرت ابوالوب جائین فرماتے بیں کہ نبی مناتیکا (کے پاس حضرت جبرئیل مالینلا) وی کرآتے تھے۔

کی کرت النبات: اس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی مناقیق کہ کسن ناپند تھا۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے جیسا کہ دوسری روایات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس میں آپ منا چائے فیر مایا: میں فرشتوں سے مناجات کرتا ہوں' تم مناجات نہیں کرتے اور فرشتوں کو اُن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ منافی کی اُن ہوتا تھا اور وجی کا بھی امکان رہتا تھا۔ (کمال قال انودی)

#### باب:مہمان کا اکرام اورایثار کی فضیلت کے بیان مد

(۵۳۵۹) حفرت ابوہریرہ طائن فرماتے ہیں کدرسول الله مظافین کا مخترت ایک آدی آیا اور اُس نے عرض کیا کہ میں فاقد سے

مدت یں ایک اور ای مطہرات رضی التعنہیں میں ہے کی کی مطہرات رضی التعنہیں میں ہے کی کی طرف ایک آ دمی کو بھیجا تو زوجہ مطہرہ بڑھنے نے عرض کیا: اس ذات کی فتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی کے اور پچھنیں ہے۔ پھر آپ نے اے دوسری زوجہ مطہرہ بڑھنا کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا۔ یہاں تک کہ آپ تُنگِیْکُم

کی سب از واج مطہرات رضی الته عنہین نے یہی کہا کہ اُس ذات کی استم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس سوائے پانی

کے اور پیچینیں ہے تو آپ نے قرمایا: جوآ دمی آئ رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ اُس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں

سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ پھروہ انصاری آ دمی اُس مہمان کو لے کراپنے گھر کی طرف چلے اور

اپنی بیوی ہے کہا: کیا تیرے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ سوائے میرے بچوں کے (کھانے کے )میرے پاس کھانے کو

کچھنیں ہے۔انصاری نے کہا کہان بچوں کوئسی چیز ہے بہلا دواور

جب مہمان اندرآ جائے تو چراغ بجھادینا اوراس پر کیفا ہر کرنا گویا

کہ ہم بھی کھانا کھارہے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ (مہمان کے ساتھ سب گھروالے) بیٹھ گئے اور کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا۔ پھر جب صبح ہوئی اوروہ دونوں نبی مُثَاثِیْنِ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرنایا بتم نے آئ رات اپنے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیاہے اُس براللہ تعالیٰ نے (خوشگوار) تعجب کیاہے۔

(۵۳۲۰) حضرت الوہزیرہ طاقت ہے روایت ہے کہ ایک انصاری آدی کے پاس ایک مہمان آیا تو اُس انصاری کے پاس ایٹ اور ایٹ بچوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔انصاری نے اپنی بیوی سے کہا: بچوں کوسلا دے اور جراغ کو بچھا دے اور جو کچھ تیرے پاس

#### 9۳۵: باب اِکْرَامِ الضَّیْفِ وَ فَضُلِ اِیْثَارہ

(۵۳۵۹)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحُمِيْدِ عَنْ فُضَيْلِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى مَجْهُوٰدٌ فَأَرْسَلَ اللِّي بَغْض نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِى إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ اِلْى أُخْرَىٰ فَقَالَتْ مِعْلَ ذَٰلِكَ حَتَّى قُلُنَ كُلُّهُنَّ مِعْلَ ذَٰلِكَ لَا وَالَّذِىٰ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىٰ إِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيْفُ هَٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِهِ اللِّي رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ وَقَالَتْ لَا إِلَّا قُوْتُ صُبْيَانِي قَالَ فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهُوَىٰ لِيَأْكُلَ قَقُوْمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطُفِينِهِ قَالَ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجبَ اللَّهِ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ۔

کیا ہے اُس پراللہ تعالیٰ نے (خوشگوار) تعجب کیا ہے۔
(۵۳۲۰) حَدَّثَنَا اَبُو کُریْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا
وَکِنْعٌ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی حَازِمٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ بَاتُ بِهِ ضَیْفٌ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ اِلّا فُونَهُ وَ قُونتُ صِبْیانِهِ فَقَالَ لِالْمُرَأَتِهِ نَوْمِی

الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئى السِّرَاجَ وَ قَرِّبِي لِلطَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْأَيَّةُ: ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَنُو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ١٥] ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلُو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ ﴾ .

(۱۳۲۱) وَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرِيْبِ حَدَثَنَا ابْنُ فُطَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصِيْفَة فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَة مَا يُصِيْفَة فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ مِنَ رَجُلٌ مِنَ الله فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَةَ أَبُو طَلْحَة فَآنُطَلْقَ بِهِ إلى رَجُلِهِ وَ الله الله الله الله يَعْدَلُهِ وَ الله الله الله الله الله وَحَدِيثِ جَرِيْرٍ رَضِى الله لله تَعَالَى عَنْهُ وَ ذَكَرَ فِيْهِ نَزُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُرْهُ وَكُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُرْهُ وَكُرُهُ لَا الله عَنْهُ وَ ذَكَرَ فِيْهِ نَزُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُرْهُ وَكُرْهُ وَكُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُرْهُ وَكُرْهُ وَكُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُولُولُ الْآبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكُولُولُ الْآبَةِ كُمَا ذَكَرَهُ وَكُولُولُ الْآبَةِ كُمَا ذَكَرَهُ وَكُولُولُ الْآبَةِ كُمَا ذَكَرَهُ وَكُولُ وَكُرْ فِيْهِ نَزُولُ الْآبَةِ كُمَا ذَكَرَهُ وَكُولُ وَكُولُ الْآبَةِ كُمَا ذَكَرَهُ وَكُولُولُ الْآبَةِ عَلَى الله وَكُولُ وَكُولُ الله وَكُولُ الله وَكُولُ وَكُولُ اللّٰهُ وَكُولُ وَكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰ

رُكُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمُغْدَادِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ أَفْلُتُ آنَا وَ صَاحِبَانِ لِى وَقَدْ ذَهَبَتْ السَّمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْشَمَا عَنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْنَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْنِسَ أَحَدُ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْنِسَلَمْ فَانُطُلُقَ بِنَا اللهِ أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُو فَقَالَ النّبِي مَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَلِمُوا هَذَا اللّهَ تَعْدِي فَقَالَ النّبِي فَلَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَيْدُ فَقَالَ النّبِي فَكُنّا نَحْتَلِكُ فَيَشُرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَا نَصِيبَةً وَ نَرْفَعُ فَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْرَبُ كُلُّ انْسَانِ مِنَا نَصِيبَةً وَلَلْ فَيَحِي مِنَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُوقِطُ نَائِمًا وَ يُسْمِعُ الْيَقْطَانَ لَللّهِ فَاللّهِ فَيْفَلِي فَيْ الْمُسْعِدَ فَيُصَلّى فَمَ اللهِ وَقَدْ شَرِانِهُ فَالَ لَيْهُ مَا يَائِمُ وَقَدْ شَرِانِهُ فَلَلْ فَمْ يَأْتِي الْمُسْعِدَ فَيُصَلِّى فَمَ يَائِي الْمُسْعِدَ فَيُصَلِّى فَمْ يَأْتِي الْمُسْعِدَ فَيُصَلِّى فَمْ يَأْتِي فَلَا لَوْ يُسْمِعُ الْيَقْطَانَ فَيَاتِهُ وَقَدْ شَرِانِهُ فَيْسُومُ اللّهُ وَقَدْ شَرِانِهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَيْعُ الشَيْعُ الْمَسْعِدَ فَيُصَلِّى فَاللّه وَقَدْ شَرِانِهُ فَيَشُومُ اللّه وَقَدْ شَرِانِهُ فَيْسُومُ اللّهُ وَقَدْ شَرَانِهُ وَيُعْرُونَا فَاللّهُ الْمُسْعِدَ فَيُصَلّى فَاللّه وَقَدْ شَرِانِهُ فَلَالَةً وَقَدُ شَرِانِهُ وَلَيْكُولُ الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَ فَيْ الْمُسْعِلَى الْمُعْلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْعُلَى الْمُسْعِلَى الْمُسْ

( کھانے کو) ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دے۔ راوی کہتے ہیں ( کہ اس وقت) یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:''لینی اور وہ (صحابہ کرام جھائیہ) اپنی جانوں پر (دوسروں) کوتر جیج دیتے ہیں اگر چہ اُن پر فاقہ ہو۔

روایت ہے کہ میں اور میر ہے دو ت ہے کہ میں اور میر ہے دو ساتھی آئے اور تکلیف کی وجہ سے ہماری فو ت باعث اور قو ت ساتھی آئے اور تکلیف کی وجہ سے ہماری فو ت باعث الد شکائی آئے گئے ہمیں قبول نہیں کیا۔ صحابہ جوائی پیش کیا تو ان میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا۔ پھر ہم نی شکائی کے خدمت میں آئے۔ آپ ہمیں اپ گھر کی طرف کے گئے۔ (آپ کے گھر) تین بکریاں تھیں۔ نی شکائی آئے اور ہم فرمایا: ان بکر یوں کا دودھ نکالو۔ پھر ہم ان کا دودھ نکا لتے تھے اور ہم میں سے ہرایک آ دمی اپنے حصد کا دودھ بیتا اور ہم نی شکائی کے کسے اور کے دو ت تشریف لاتے (تو ایسے انداز میں) سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا اور جاگئے والا (آپ کا سلام) سن لیت۔ پھر آپ مجد میں تشریف اور جاگئے والا (آپ کا سلام) سن لیت۔ پھر آپ مجد میں تشریف لاتے اور اسے نے اور اسے نیج آپ آئے اور اسے بیتے۔ ایک رات شبطان آیا جبکہ میں ہے حصے کا دودھ فی چکا تھا۔ پیتے۔ ایک رات شبطان آیا جبکہ میں ہے تیں اور آپ کو تھے شبطان کہنے لگا کے میں انسان آیا جبکہ میں ہے تھے کا دودھ فی چکا تھا۔

صحيح مسلم جلدسوم نَصِيْبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَ يُصِيْبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ خَاجَةٌ اللي هَٰذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ الِّيهَا سَبِيْلٌ قَالَ نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقُالَ وَ يُحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشُرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِي ءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدُعُوْ عَلَيْكَ فَنَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ وَ عَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَىَ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعُتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا يَجِينُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِنَاىَ فَنَامَا وَلَمْ يَصَنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَىٰ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ آتى شَرَابَهُ فَكُشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدُ فِيهِ شَيْنًا فَرَفَعَ رأْسه إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْأَنَ يَدْعُوْ عَلَى فَأَهْلِكُ فَقَالَ اللُّهُمُّ أَطْعِمُ مَنْ أَغْعَمَنِي وَاسْتِي مَنْ سَقَانَي قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُها عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ الِّي الْآغَنُر أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذًا هِيَ خَافَلٌ وَإِذَا هُنَّ جُغَلُّ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ اللَّى إِنَاءٍ لِأَلِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوْا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوْا فِيْهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيْهِ حَتَّى عَلَتْهُ رِعْوَةٌ فَجِنْتُ اللَّي رَسُدْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشَرَبُتُمْ ْشَرَابَكُمُ اللَّٰلِلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَفُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَبُ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْرَبُ فَشُرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ

ویتے ہیں اور آپ وجس چیز کی ضرورت ہوتی ہووہل جاتی ہے۔ آ پکواس کیک گھوٹٹ دودھ کی کیا ضرورت ہوگی (شیطان کے اس ورغلانے کے متیجہ میں ) پھر میں آیا اور میں نے وہ دودھ لی لیاجب وه دود ه میرے پیٹ میں چلا گیا اور مجھاس بات کا یقین ہوگیا کہ اب آپ کو وودھ ملنے کا کوئی راستنہیں ہے تو شیطان نے مجھے ندامت دلائی اور کھنے لگا تیری خرابی موتو نے بیکیا گیا؟ تو نے محمد ( من ترام ) کے حصے کا بھی دورھ لی لیا۔ آپ آسیں گے اور وہ دورھ البين ياس كن تحقيد مرد مادي كي قو توبلاك موجاع كااور ترى دنیاو آخرت برباد موجائے گی میرے یاس ایک جادر تھی جب میں ا الله الله الله الله والمراسر كل جاتا اورجب مين الا الله سریہ والتا تو میرے یاؤں کھل جاتے اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جَبَده میرے دونوں ساتھی سور ہے تھے۔انہوں نے وہ کا منہیں کیا جو میں نے ساتھا بالآخر نبی سی تیز المشریف لائے اور نماز پڑھی چھر آپ ا من دوده كل طرف آئ برتن كهولاتواس مين آپ نے كچھ نديايا تو آپ نے اپناسرمبارک آسان کی طرف اُٹھایا میں نے (ول) میں کہا کہ اب ہپ میرے لیے بدؤ عا فرمائیں گے پھر میں ہلاک ہو جاؤل گانو آپ نے فرمایا اے اللہ اتو سے کھلا جو مجھے کھلائے اور تو أن يا جو مجھ بلائ (ميں نے يان ً ر) ايل جا در مضوط كر ، کے باندھ کی پھر میں چیری پکڑ کر بکریوں کی طرف چل پڑا کہان كريوں ميں سے جوموثي كري مور ول التد في الأم كے ليے ذريح كر والول مين ئ و ديكها كماس كاليكتف دوده ع بعمران اب بلكه سب بکریوں کے تھن دوڑھ سے بھرے بڑے تھے۔ پھر میں نے آس کھر کے برتوں میں ہے ہ ہ بنن لیا کہ جس میں دو : ھنبیں وہ یا جاتا تحاجر میں نے اس برت میں دوا حد نکالا یبار تک کددود هالی جھاگ اوپر تک آئی پیمر میں ربول بدھی پینم کی خدمت میں رضر ہوا۔ آ ب نے فرمایا کیائم تم نے رات کواسے حصد کا دورھ لی لیا تھا؟ میں نے عرض کیا اے للد کے رسول! آپ دور ھے پیکی ۔ آپ

بملجح مسلم جلدسوم

نے وہ دودھ پیا پھرآ پ نے مجھے دیا۔ پھر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپسر ہو گئے ہیں اور آپ کی دُعامیں نے لے لی ہے تو میں بنس بڑا یہاں تک کہ مارے خوشی کے میں زمین پرلوٹ بوٹ ہونے لگا۔ نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں نے اس طرح کرلیا ہے۔ تو نی مَنْ اَلَّيْنِكُم نے فرمایا: اُس وقت کا دود هسوائ الله کی رحمت کے اور کچھ نہ تھا۔ تونے مجھے سلے ہی کیوں نہ بتا دیا تا کہ ہم اینے ساتھیوں کو بھی جگا دیتے وہ بھی اس میں سے دودھ پی لیتے۔ میں نے عرض کیا: أس ذات كی قسم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے جب آپ نے بیددورہ فی لیا ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوِى وَأَصَّبْتُ دَعُوتَهُ ضَحِكُتُ حَتَّى ٱلْقِيْتُ اِلَى الْاَرْضِ قَالَ فَقَالَ اِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَىٰ سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَمْرِى كَذَا وَ كَذًا وَ فَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبُّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هٰذِهِ إِلَّا رَحْمَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفَلَا كُنْتَ آذَنَتُنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيْبَان مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِيْ إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ

اور میں نے بھی بیددودھ پی لیا ہے تو اب مجھے اور کوئی پرواہ نہیں ( یعنی میں نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی ہے تو اب مجھے کیا برواہ (بوجہ خوشی ) کہ لوگوں میں ہے کوئی اور بھی بیرحت حاصل کرے یا نہ کرے )۔

قابل غور مكته: اس مذكوره حديث مين غور فر ما كين تو معلوم هو كاكه آپ مُنْ يَثَيْنُ كُوغِيب كاعلم نهين تفا اگر آپ مَنْ يَثَيْنُ عالم الغيب هوت تو صحابئ رسول خضرات مقداد ﴿ لَيْنَ كَ ساتھ جومعاملہ پیش آیا اُسے آپ مَلْ ﷺ کو بتانے کی کیاضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود پارہ نمبر: ۴۰، آیت نمبر: ۲۵ سورة النمل میں این نبی تا الله این مبارک سے کہلوایا:

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي الشَّمُواتِ وَالْكَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ..... | النمل: ٦٥ |

(اے نبی مَانْیَوَمُ اِ) فر ماد یجعے اللہ کے سوا آساً نوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جا متا۔''

اس وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ ناٹیز کا کام غیب حاصل تھا تو وہ ودسوچ لے کہ کہیں وہ قر آن حکیم کی اس جیسی آیات کاانکارتونہیں کررہا؟

(۵۳۲۳) حفرت سليمان بن مغيره طافئ سے إس سند كي ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۳۲۴) حفزت عبدالرحمٰن بن ابی بکر طاقعۂ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی تَالَّیْقِامِ کے ساتھ ایک سوٹیں آ دمی تھے۔ نبی تَالَیْقِامُ نے فرمایا: کیاتم میں سے کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہارے ساتھ ایک آ دمی تھا اُس کے پاس ایک صاع پااس کے بقدر کھانا (آٹا) تھا۔اُس آئے کو گوندھا گیا بھراس کے بعد پراگندہ بالوں والا لمج قد كاايك مشرك آدى اپنى بكر يوں كوچرا تا موا آيا۔ نبي سَنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ ا

(٥٣٦٣)وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ. (۵۳۲۳)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِتُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْاعْلَى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَ آيضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللُّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائِيْنَ وَمِانَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ

معيم مسلم جلد سوم

صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ عَلَى الله على الله على الله على الله على مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِعَنَم يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ ﴿ يَكُول كَا لِي مِلْ آبِ فَ اللهَ مَرى خريرى (اور اس كا گوشت ) تیار کیا گیا اور رسول الله منگاتیز فرنے اس کی کلیجی بھو نے کا تھم فرمایا۔راوی کہتے ہیںاللہ کی قتم! ایک سوتمیں آ دمیوں میں ہے کوئی آ وى بھى ايسانبيس بياك جيدرسول المتنافيني نيان كيجي كالكزاكات كر نه ديا موجواً دمي اس وقت موجود تها أسے اس وقت دے ديا اور جو موجونہیں تھا اُس کے لیے حصدر کھ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وو پیالوں میں ( گوشت ) تکالا پھر بم سب نے اس میں سے کھایا اور خوب سیر ہو گئے اور بیالوں میں ( پھر بھی) نچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر رکھ دیایا جیسا کہ راوی نے کہا۔

(۵۳۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن الي بكر طِلْفَظُ بيان كرتے ميں كه صفدوا كوك محتاج متصاور رسول التدمني فيؤم ني ايك مرتبه فرمايا كه جس آدمی کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا (موجود) ہوتو وہ تین (صفہ كساتھيوں كوكھانے كے ليے) لے جائے اور جس آ دمى كے ياس عاِ رآ دمیون کا کھا تا ہوتو وہ یا نچویں یا چھٹے کوبھی ( کھانے کھلانے کے لیے ساتھ ) لے جائے یا جیبا کہ آپ نے فرمایا: حضرت ابو بر طِلْفَظُ تَين (ساتھيون) كو كے آئے اور اللہ كے نبي سَلَقَيْقُ وس ساتھیوں کو لے گئے اور حفزت ابو بکر جانئی تین ساتھیوں کو ساتھ لائے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ میں اور میرے ماں باپ تھے۔ (راوی کہتے ہیں) کہ میں نہیں جانتا شاید کہ انہوں نے اپنی ہوی کو بھی کہا ہواور ایک خادم جومیرے اور حضرت ابوبکر طافیز دونوں کے گھر میں تھا راوی <sup>ح</sup>فزت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ط<sup>ی</sup>نینؤ نے شام کا کھانا نی سکائٹینا کے ساتھ کھایا پھرو ہیں تھبرے رہے یہاں تک که عشاء کی نماز اوا کی گئی ( اور پھر نماز سے فارغ ہو کر ) واپس آ كئ كهرتهم سيبال تك كدرسول التنفاقية فمسوكة بالغرض رات كا کچھ خصہ گزر نے کے بعد جتنا اللہ تعالی کومنطور تھا حضرت ابو بکر خانفیز (اینے گھر آئے) تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے مہمانوں کو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعٌ أَمُّ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشُوَىٰ قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلَائِينَ وَ مِانَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَانِبًا خَبَأَلَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُوْنَ وَ شَبِعْنَا وَ فَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ أَوْ كَمَا قَالَ.

(۵۳۲۵)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْاَعْلِى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُغْتَمِرِ وَاللَّفُظُ لِابْنِ مُعَادٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ آنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَةُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبُ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَّا بَكُمْ ِ جَاءَ بِفَلَاثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِيٌّ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشَرَةٍ وَ أَبُوْ بَكُرٍ بِثَالَالَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَ أَبِيْ وَ أَمِّى وَلَا أَدْرِئُ هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَ خَادِمْ بَيْنَ بَيْتِنَا وَ بَيْتِ أَبِي بَكُو ِ قَالَ وَإِنَّ ابَا بَكُو ٍ تَعَشّٰى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ لَذَ ۚ رَجَعَ فَلَيِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَطْبَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ إِمْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنُ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتُ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّرْتِيْهِمْ قَالَتْ

أَبُوا حَنَّى تَجِى ءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَوُهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ آنَا فَاخْتَبَأْتُ وَ قَالَ يَا غُنْثُرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَ قَالَ كُلُوا لَا هَنِينًا وَ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْحُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبًا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْنَرَ مُهَا قَالَ حَتَّى شَبغُنَا وَ صَارَتُ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَطَرَ الِّيهَا أَبُو بَكُرٍ فَاذَا هِيَ كُمَا هَىٰ أَو أَكْثَرُ قَالَ لِإِمْرَأَتِه يَا أُخْتَ بَمِيْ فِرَاسٍ مَا هَلَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِيْ لَهْنَ الْإِنَّ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ قَالَ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنَ الشُّيطانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَّةً ثُمَّ حَمَلَهَا اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَ كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَّقُنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسُ اللَّهُ اعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ ۗ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

جهور كركبال على من تها حضرت ابوبكر دالله في فرمايا: كياتم في مہمانوں کو کھا ہنیں کھلایا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ کے آنے تک مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کردیا۔ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا مگرانہوں نے پھربھی نہیں کھایا۔حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں كديس بها كر ( أركى وجد س ) حهب كيا -حضرت الوكمر فالتؤ نے فر مایا: او جابل اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور فر مایا: مہمانوں ك ساته كهانا كهاؤ اور پهر حفرت ابوبكر دلي الله في الله كي قتم! میں تو یہ کھان نبیں کھاؤں گا۔حضرت عبدالرمن کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم . کھانے کا جوافقہ بھی اُٹھاتے تھے اُس کے بیٹیے سے اُتا ہی کھانا اور زياده موجاتا تفامه يهال تك كهبم خوب سير مو كئة اور جتنا كهانا يمليه تحا اس ہے بھی زیاد وہو گیا۔حضرت ابو بکر جائینے نے وہ کھانا دیکھا تو وه کھانا اُتناہی تھایا اس ہے بھی زیادہ ہو گیا۔حضرت ابو بکر جاتِنی نے ا پی بیوی سے فرمایا: اے بن خراس کی بہن! میر یا ماجرا ہے! حضرت ابوبكر دورائ كى بيوى نے كہا ميرى الكھوں كى تصندك كى قتم كھانا تو پہلے ہے بھی تین گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر طافئہ نے

اس کھانے میں سے کھایا اور فرمایا کہ میں نے جو (غصہ کی حالت میں )قتم کھائی تھی وہ صرف شیطانی فعل تھا پھر ایک لقمہ اس کھانے میں سے کھایا بھراس کھانے کو اُٹھا کررسول اللہ مناتیز غم کی خدمت میں لے گئے۔ و ڈ کھانا صبح تک آپ کے باس رہا۔ حضرت ابوبکر چینئر نے فرمایا کہ (اس زمانہ میں ) ہمارے اورایک قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت ختم ہو چکی تھی تو آپ نے ہمارے بارہ افراد مقرر فرمادیئے اور ہرافسر کے ساتھ ایک خاص جماعت تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس جماعت کی کتنی تعدادتھی۔ آپ نے و وکھانا اُن کے پاس بھیج دیااور پھراُن سب نے خوب سیر ہوکر کھا ااکھا یا۔

(٥٣٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ (٥٣٧٧) حضرت عبدالرطن بن ابي بكر طالي فرمات بي كه الله الْعَطَارُ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ عَنْدِ مارے پاس يَحْمِهمان آئے اور ميرے والدرات كوفت رسول الله خافية فم بالله بالله كياكرت متحه حفزت عبدالرطن واللغة کتے ہیں کہ وہ یہ کتے ہونے چلے گئے کدائے عبدالرحمٰن!مہمانوں ی خبر گیری کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو ہم مہمانوں كے سامنے كھانا لے كرآئے توانہوں نے كھانا كھانے سے افكار كرديا اور کہنے لگے کہ جب تک گھر والے ہمارے ساتھ کھان نہیں کھانیں

الرَّخُمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَ كَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّذِلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ افْرُغُ مِنْ أَصْبَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ حِيْنَا بِقِرَاهُمْ فَالَ فَأَبُوا فَقَالُوا حَتَّى يَجِي ءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطُعَمَ مَعَنَا

صيح مىلم جلد سوم

گے اُس وقت تک ہم کھا نائبیں کھا تیں گے۔ میں نے کہا: میرے والدخت مزاج آدمی ہیں اگرتم کھانانہیں کھاؤ گے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مجھے اُن سے کوئی تکلیف نہ اُٹھانی پڑ جائے (لیکن اس کے یاوجود) مہمانوں نے کھانا کھانے سے اٹکارکر دیا تو جب حضرت الوكر طائن آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مہمانوں ہی کے بارے میں یو چھا اور فر مایا کیاتم اسپنے مہما نوں سے فارغ ہو گئے ہو؟ راوی کہتے ہیں' انہوں نے عرض کیا نہیں' اللہ کی قتم! ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے۔حفرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں ایک طرف بوگیا (لینی حصی میا) انہوں نے (آواز دے کر) کہا:اے عبدالرمن! میں اس طرف ہے ہا گیا ( یعن حصب گیا ) پھر انہوں نے فرمایا: او نالائق! میں محقیقتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز من رہا ہے تو آ جا۔حضرت عبدالرحن كہتے ميں كہ چرميں آگيا اور ميں نے عرض کی اللہ کی قتم! میرا کوئی گناہ نیس ہے۔ بیآ پ کے مہمان اموجود میں۔ آب ان سے (خود) یو چھ لیں۔ میں نے ان کے سامنے کھانا لا کررکھ دیا تھا۔ انہوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر جائین نے ان مہمانوں سے فر مایا جمہیں کیا ہوا کہتم نے ہمارا کھانا قبول نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں كه حضرت الوبكر وبين (يه كهه كر) فرماني سك الله كافتم إمين آن

قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيْدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا حَفُّتُ أَنْ يُصِيْبَنِي مِنْهُ أَدِّي قَالَ فَأَبُوا فَلَمَّا جَاءَ لَمُ يَبْدُأُ بِشَى ءٍ آوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفْرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ مَا فَرَغْنَا قَالَ آلَمُ آمُرُ عَبْدَ الرَّحْمٰن قَالَ وَ تَنَعَّيْثُ عَنْهُ فَقَالَ يَا غَبْدَالرَّحُمْنِ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثُرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِينِي إِلَّا جِنْتَ قَالَ فَجِنْتُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِيْ ذَنْبٌ هُولَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَّيْتُهُمْ بِقِرَاهُمُ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِي ءَ قَالَ فَقَالَ مَا -لَّكُمْ آلَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فَوَ اللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَ اللَّهِ لَا نَطْعَمُّهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالشَّرّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيُلَكُمُ مَا لَكُمْ آلَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْظِنِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِي ءَ بِالظَّعَامِ فَسَمِّي فَأَكُلُ وَأَكُلُوا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى السِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُّوا وَحَنِيْتُ قَالَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ بَلُ أَنْتُ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تُبُلُغُنِي كَفَّارَةً-

رات کھانائبیں کھاؤں گا۔مہمانوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم بھی اُس وقت تک کھانائبیں کھائیں گے جب تک کہ آپ کھانائبیں کھا ئیں گے ۔حضرت ابو بکر چھنٹو نے فرمایا: میں نے آئ کی رات کی طرح بدتر ٹین رات بھی نہیں دیکھی یتم پر افسوس ہے کہتم لوگ ہماری مہمان نوازی کیوں نہیں قبول کرتے؟ ( پھر کچھ: بر بعد ) حضرت ابو کبر جن تیے نے مایا میہ اقتم کھا ناشیطانی فعل تھا' چلولا وَ كَعَامًا لا وَ \_ چِنا نِحِيكُها ثالا يا كيا ـ آپ نے اللہ كا نام لے . (ليعني سم اللہ ہزیر کر) صَانا صايا ورمبما نول ہے بھی لھا : كھايا ـ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر جن نے شی ایکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرش کیا اے اللہ کے سول المہمانوں فی متو پوری ہوگی اور میری جھوٹی اور بیاکہ سارے واقعہ کی آپ ونبر دی تو آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ نمہاری فتم آسے ہے وہور فی ہوئی ہےاورتم سب سےزیا دوسیج ہو۔حضرت عبدالرحمن کہتے میں کہ مجھے یہ بات نبیس پنجی کدانبوں کے اقتم کا کفارہ ۱۰۱ یا تھایا

باب: ثم کھانا ہونے کے یاوجود

٩٣٦ باب فَصِيْلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ

### مہمان نوازی کرنے کی فضیلت کے بیان میں

(۵۳۷۷) حضرت ابو ہر ہرہ ہلافیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور تین آ دمیوں کا کھانا چار آ دمیوں کے لیے کانی ہو

(۵۳۷۸) حضرت جابر بن عبداللدرضي الله تعالى عنه فرمات بين كه ميس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے ساكه ايك آدى كا كھانا دوكوڭافى موجاتا ہےاوردوآ دميوں كا كھانا چارآ دميون ك ليحافى موجاتا إورجارة دميون كاكمانا أثرة دميون ك ليے كافى مو جاتا ہے اور الحق كى روايت ميں "قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" كَالفاظ بَيْ لفظ سَمِعْتُ انهول نَـ تہیں ذکر کیا۔

(۵۳۲۹) حفزت جاررضي الله تعالى عندنے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے ابن جریج کی حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۳۷۰) حفزت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک آدمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے كافى موجاتا ہے اور دوآ دميوں كاكھانا چارآ دميوں كے ليے كافى مو جاتا ہے۔

قَالَ رَ ۚ رَلَ اللَّهِ ﴿ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِلْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِلْنَيْنِ يَكُفِي الْارْبَعَة

(ا ۵۳۷) حفرت جابر جلفي ني مَنْ الله الم على على المات كرتے بوت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک آدمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور دوآ دمیوں کا کھانا چارآ دمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور چار آومیوں کا کھانا آٹھ آومیوں کے لیے کافی ہوجاتا

### الْقَلِيْلِ وَانَّ طَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يُكُفِى الثَّلَاثَةَ وَ نَحُوذُلِكَ

(۵۳۲۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِىٰ قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ۔

(۵۳۲۸)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حِ وَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْإِثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى الْاَرْبَعَةَ وَ طَعَامُ الْاَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ وَفِى رِوَايَةِ إنْسُحٰقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَذُكُرُ سَمِعْتُ ـ (۵۳۲۹)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح

سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي عَنْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ (۵۳۷۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَ اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ۚ أَنَّهُ خَرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ أَخُبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

وَ حَدَّثَنِيي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمٰنِ عَنْ

(١٣٤١) وَ مَا اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أُنْ اللَّهُ أَبِّي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي الرَّجُلَيْنِ وَ طَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكُفِى أَرْبَعَةٌ وَ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً ـ خُلْصَنَیْ الْجَاہِبِ: اِس باب کی احادیث میں کھانا کھانے کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اندرایٹار کا جذبہ پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کھانا اگر چہ مقدار میں ہولیکن اس کے باوجودا کیلے کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ دوسرے کو بھی کھانے میں تثریک کرلیا جائے۔

عِينَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ

(۵۳۷۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حِ وَ

أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا كَرِيمِ صلى الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث كى طرح روایت تقل كى الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث كى طرح روایت تقل كى الله عليه وسلم سے دورہ حدیث كل الله ح و ہے۔

حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۵۳۷۳) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعً نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيْنَا فَجَعَلَ يُضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَكُونُهِ قَالَ فَجَعَلَ يَكُونُهُ قَالَ فَجَعَلَ يَكُونُهُ قَالَ فَجَعَلَ يَكُونُهُ قَالَ فَجَعَلَ يَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

(۵٣/۷۵) حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَنِّی حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ وَ ابْنُ الرَّبْيُرِ عَنْ جَابِرِ وَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْی وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْی وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

(٥٣٤٧)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۵۳۷۴) حفرت نافع طینی فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر بی فی سے ایک مسلمین آدی کو دیکھا کہ اُس مسلمین کے سامنے (کھانا) بی مسلمین آدی مسلمین آدی میں کہ وہ بہت زیادہ کہا اگیا تو پھر حفرت ابن عمر بیاتی نے فرمایا: یہ مسلمین آدی میرے پاس نہ آئے کیونکہ میں نے رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا آپ فرمات ہیں: مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں میں کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں میں کھا تا ہے۔

(۵۳۷۳)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر بی ہے، نے می

(۵۳۷۵) حفرت این عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله عنها ہے روایت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔

(۵۳۷۱) حفرت جابر براتی نے نی من کا تیکا سے مذکورہ حدیث کی

عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِهِ وَلَهُ طرح روايت نُقَل كي بِاوراس مِين 'ابن عمر سُخْ، '' كا ذكر مبين بَذْ كُو ابْنَ عُمَرَ۔

(۵۳۷۷) حفرت ابوموسی رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے علیه وسلم نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔

(۵۳۷۸) حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ تعالی عند نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیثوں کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۳۷۹) حفرت ابو ہر برہ ہی اس حال میں کہ وہ مہمان کا فرتھا نے ایک مہمان کی مہمان کو اس حال میں کہ وہ مہمان کا فرتھا تو رسول الدّ مُلَّا اِنْہِ اَلَٰ کَا فرتھا تو رسول الدّ مُلَّا اِنْہِ اَلَٰ کَا فرتھا تو رسول الدّ مُلَّا اِنْہِ انْہِ اِنْہِ الْمِنْہِ اِنْہِ الْمِنِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنِ الْمِنِ الْمِنِ الْمِنِ الْمِنْہِ الْمِنِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنِیْمِ الْمِنِیْمِ الْمِنِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنْہِ الْمِنْمِیْمِ الْمِنْہِ الْمِنْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِ الْمِنْمِیْمِیْمِیْمِیْم

يَذُكُرِ ابْنَ عُمَرَ۔ (2002) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو الْسَلَى عَنِ أَبُو الْسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ أَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنَى قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَنْعَةِ أَمْعَاءِ۔

(۵۳۷۸) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بُنُ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيْمِثْلِ حَدِيْتِهِمْ.

(٩٣٧٩) وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّتَنَا اِسْحَقُ بُنُ عَيْسِلَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِي عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَأَمَر (لَهُ) رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ ثُمَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ فَشَرِبَهُ حَتَى شَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمْرَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَسْرَبُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ فَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

کُلاک ہر النہا ہے اس باب کی احادیث میں آپ نے ایک مؤمن اور ایک کا فرے درمیان بھی ظراعاتا کھانے کے فرق بتلائے ہیں۔
حکما ، واطب فرماتے ہیں کہ آنتیں برایک ومی کی سات ہی ہوتی ہیں کہا ہے وکا فرہویا مسلمان ۔ ایک معدواور تین ہاریک آنتیں اور تین
مونی ستیں والسے برس و اور لیے دوجہ سر برایک آن کی کہ کہ سے بھر میں ہوتا ہے جبکہ ایک سؤمن کے لیے اپنی ایک آنت بی
مونی ستیں والسے کے خارجہ بیشرے ہے کہ وہ مؤمن مؤمن کا اللہ ہو برف کلمہ گوسلمان ندہو۔ اس باب کی تیسری حدیث میں
مضرے اب علی ہوتا ہے جب اس مسلمین کو کشرے سے کھا تا ویکھا تو اُس کے با سے میں فر مایا کہ اسے میرے پاس نہ آنے ویٹا کیونکہ اس
کے مدری فروں جسی مشاہمت پائی جاتی ہے کوئکہ کا مل، وَمن کی شائی تو کم کھا ہے اور بہت یو کھا یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ اللہ باک

### ٩٣٨: باب لَا يَعِيْبُ الطَّعَامَ

صحيح مسلم جلدسوم

(۵۳۸۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهِىٰ شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَةً تَرَكَّهُ

(۵۳۸)وَ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ سُلَيْمَنُ الْاغْمَشُ بهلذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(۵۳۸۲)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو وَ عُمَرُ ابْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْاعْمَشِ بِهَذَا الْإِنْسَادِ نَحْوَهُ

## باب کسی کھانے میں عیب نہ تکالنے کے بیان میں

(۵۳۸۰) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے 'فرماتے ہیں کہرسول القد علیہ وسلم نے بھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا جب آپ صلی القد علیہ وسلم کی طبیعت جا ہتی تو اُسے کھالیتے اور اگراسے ناپیند کرتے تو چھوڑ ویتے۔

(۵۳۸۱)حفرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۳۸۲) حفرت اعمش سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۳۸۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہتی تو کھا لیتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہ چاہتی تو آپ گائی کے فاموش رہتے۔
علیہ وسلم کی طبیعت نہ چاہتی تو آپ گائی کے فاموش رہتے۔
علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی

### اللباس والزينة اللباس والزينة الم

٩٣٩ باب تَحْرِيْم اِسْتِعُمَالِ اوَانِي النَّهَبِ وَالْفِصَّةِ فِي الشَّرْبِ وَعَلَيْ مِ عَلَى الرِّجَالِ وَ الْسِسَآءِ (٥٣٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ السَّدِيْقِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً

باب: مردول اورعورتول کیلئے سونے اور جاندی
کے برتنول میں کھانے پینے وغیرہ کی حرمت
(۵۳۸۵) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت اُمْ سلمہ پڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دی
جاندی کے برتن میں (کوئی بھی مشروب) پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ زُوْجِ النَّبِيِّ عِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ الَّذِي يَشُرَبُ مِين عَناعَت دوز خ كَي آ ك بمرر باب-

فِيُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ۔
(۵۳۸۷)وَ حَدَّثَنَاهُ قُتُنِبَةُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ عَنِ اللَّيْتِ
بُنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنِيهِ عَلِيٌّ بُنُ حُجْرِ السَّغْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
السُمَعِيلُ يَغْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ
نُمْيُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرِ ح وَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بُنُ
الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرِ ح وَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بُنُ
الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مَحْمَدُ ابْنُ سُعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو
بُنِ أَبِي شَيْبَةً وَ الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيًّ بُنُ

(۵۳۸۷) ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت نافع جائی ہے روایت میں حضرت وایت نقل کی گئی ہے اور حضرت علی بن مسہر کی روایت میں حضرت عبید اللہ جائی ہے یہ بیان کہ جوآ دمی جا ندی اور سونے کے برتنوں میں کھا تا ہویا پتیا ہواور ابن مسہر کی روایت کے علاوہ کھانے اور سونے کے برتنوں کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں حکا ہو کھانے اور سونے کے برتنوں کا کسی بھی روایت میں ذکر نہیں ہے۔

مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُفْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هُوْلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِاسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ عَلِيّ بُنِ مِشْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ الّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشُرَبُ فِى آنِيَةِ الْقِطَّةِ وَالذَّهَبِ وَلِيْسَ فِى حَدِيْثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْآكُلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ

(۵۳۸۷)وَ حَدَّثِنِی زَیْدُ بُنُ یَزِیْدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِیُّ (۵۳۸۷) حضرت الْمِسْلمدرضَّی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ عُفْمَانَ یَعْنِی ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَیْجَانِے فرمایا: جوآ دمی سونے یا جا ندی کے برتن میں پیتا ہے تو عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ ﴿ وَهَا سِيْ بِيثِ مِينَ عَنْ عَث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

کا در از از از از امانووی میشد فرماتے ہیں کہ با تفاق علماء کرام ہیسیم سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے اور اس طرح اور جتنی بھی رون مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں مثلاً سرمہ دانی وغیرہ اُن کا استعمال بھی حرام ہے۔ ( کما قال النووی جلد نمبر اس ۱۸۷)

باب: مردوں اور عور توں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعال کی حرمت اور مر کے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم کی حرمت اور عور توں کے لیے سونے کی انگوشی اور ریشم پہننے کے جواز میں

(۵۳۸۸) حفرت معاویہ بن سوید بن مقرن بڑھ فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء بن عازب جڑھ کے پاس گیا تو میں نے اُن سے و النَّفِضَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَ حَاتِمِ وَالْفِضَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَ حَاتِمِ النَّفِضَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَالنِّسَاء وَ المَّحَةِ النَّهَ الرَّجُلِ وَ إِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَ نَحُومِ الرَّجُلِ النِّسَاء وَ إِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَ نَحُومِ الرَّجُلِ مَالَمُ يَزِدُ عَلَى اَرْبَع اَصَابِعَ مَالَمُ يَزِدُ عَلَى اَرْبَع اَصَابِعَ

(۵۳۸۸)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنُ أَشْعَتَ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

سنا'وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللَّهُ مُلْقِیْظِ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم فر مایا اور سات چیز وں ہے منع فر مایا ۔ جن سات چیز وں کے کرنے كا آپ نے تھم فرمایا (وہ یہ بین):(۱) بیار كى عیادت كرنا' (۲) جنازہ کے ساتھ جانا' (۳) چھینکے والے کی چھینک کا جواب وینا (۷) قشم بوری کرنا (۵) مظلوم کی مدد کرنا (۲) وعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا' (۷)سلام کو پھیلانا اور جن چیزوں ہے آپ نے ہمیں منع فرمایا (وہ یہ ہیں): (۱) سونے کی انگوشی بیننا' (۲) جاندي كے برتن ميں بينا' (۳) ريشي گدوں پر بيئھنا' (۴) قسي کے کیڑے پہننا (ریشی کیڑے کی ایک قتم ہے) (۵)ریشی کیڑا يبننا (٢) استبرق يبننا (٤) ديباج يبننا

(۵۲۸۹)حفرت اشعث بن سليم سے اس سند كے ساتھ مذكوره حدیث کی طرح روایت ہے لیکن اس حدیث میں قتم پوری کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اُس کی جگہ ممشدہ چیز کو تلاش کروانے کا ذکر

(۵۳۹۰)حفرت اشعث بن شعثاء داشيًا سند كرساته ز بیر کی حدیث کی طرح حدیث منقول ہے اور اس میں انہوں نے فتم پوری کرنے کا بغیر شک کے کہا ہے اور اس حدیث میں بیالفاظ زائد ہیں کہ جاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فر مایا ہے کیونکہ جو آدمی و ٹیا میں چاندی کے برتنوں میں (کوئی چیز) پیتا ہے وہ آدمی آخرت میں جاندی کے برتنوں میں کوئی چیز نہیں پی سکے گا۔

(۵۳۹۱) حضرت اشعث بن شعثاء رضي الله تعالى عنه سے ان بي سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں جریر اور ابن مسیر کے روایت کر دوز اندالفاظ کا ذکر نہیں ہے۔

(۵۳۹۲) حفرت اشعث بن سليم رضي الله تعالى عنه سے انہي سندول کے ساتھ اورانہی احادیث کے معنی کے مطابق روایت نقل

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَ اِبْرَارَ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَ نَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَ اِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ وَ عَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَ عَنِ الْمَيَالِرِ وَ عَنِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتُبُرَقِ وَالدِّيْبَاجِـ

(٥٣٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةَ إِلَّا قَوْلَهُ وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيْثِ وَ جَعَلَ مَكَانَهُ وَ إِنْشَادِ الضَّالِ.

(٥٣٩٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ وَ حَدَّلَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْوٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشُّعْنَاءِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَ قَالَ اِبْرَارِ الْمُقْسِمِ مِنْ غَيْرُ شَكُّ وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ وَ عَنِ الشُّرُبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُ فِيْهَا فِي الْآخِرَةِ۔

(۵۳۹)وَ حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرَيْسَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ ٱشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَلْدُكُو زِيَادَةَ جَرِيْرِ وَ ابْنِ مُسْهِرٍ۔

(۵۳۹۲)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِیُّ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثِیْ بَهْزٌ قَالُوا جَمِیْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَیْمٍ بِاِسْنَادِهِمْ وَ مَعْنَى حَدِیْثِهِمْ اِلَّا قَوْلَهُ

کے بدلہ میں سلام کا جواب دینے کا ذکر ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سونے یا جا ندی کے چھلے کے پہننے سے منع فر مایا ہے۔

وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَ رَدِّ السَّلَامِ وَ قَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

(۵۳۹۳) حضرت افعد بن شعثاء ہے انہی سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں 'سلام کے پھیلائے''اور' چاندی کی انگوٹھی'' کے الفاظ بغیر شک کے ذکر کیے گئے ہیں۔

کی گئی ہے ٔ سوائے اس کے کہاس میں ' سلام پھیلانے کے 'الفاظ

(۵۳۹۳)حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا یَکْیَی بْنُ آدَمَ وَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِی الشَّعْفَاءِ بِاسْنَادِهِمْ وَ قَالَ وَ اِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ خَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَیْرِ شَكْ

(۵۳۹۳) حفرت عبداللہ بن علیم رفائی فرماتے ہیں کہ ہم حفرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علاقہ مدائن میں تصوقہ حفرت حدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بانی طلب کیا۔ اس علاقہ کا ایک آ دمی عائدی کے برتن میں بانی لے آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فیاندی کے برتن میں بانی لے آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علیم میں تمہیں حکم دے چکا تھا کہ مجھے چاندی کے برتن میں بانی نہ بلانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ بیواور نہ ہی دیاج اور رفیم کا کیڑا پہنو کیونکہ یہ کے برتنوں میں نہ بیواور نہ ہی دیاج اور رفیم کا کیڑا پہنو کیونکہ یہ کا فروں کے لیے دنیا میں جی اور تمبارے لیے آخرت میں جین قامت کے دن۔

(۵۳۹۳) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ عَمْرِوَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ السَّحٰقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَتْ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَدْكُرُهُ عَنْ أَبِى فَرُوةَ (اَنَّهُ) سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُكْمِم قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُدَيْفَةُ فَجَاءَ هُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ فَاسْتَسْقَى حُدَيْفَةُ فَجَاءَ هُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَ قَالَ إِنِّي أُخِبِرُكُمْ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنِي أُخِبِركُمْ إِنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِينِي فِيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَشْوَبُوا فِي إِنَاءِ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَشْوَا الدِّيْنَاجَ وَالْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْآلِي اللّهُ عَلِيهِ لَكُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْدُنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْآلِي اللّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ فِي الْآلِيَا وَهُو لَكُمْ فِي الْآلِي اللّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ فِي الْآلِيَا عَلَيْهِ الْقَيْمَةِ وَلَا لَكُمْ فِي الْآلِيَا وَهُو لَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ فِي الْآلِي اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ لَهُمْ فِي الْآلِي عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَيْهُمْ فِي الْآلِيلِ عَلْمَ فِي الْكُنْيَةُ لَهُمْ فِي الدُّنِيَا وَهُو لَا لَكُونُ الْعُلْمَةِ فَى الْمُؤْمَ الْقَيْمَةِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقَوْمَ الْقَالِمَةِ الللّهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

(۵۳۹۵) حفرت عبدالله بن عليم طافية فرمات بي كه بم علاقه مدائن ميس حفرت حذيف طافية المؤلؤ ك پاس تھے اور پھر باقی حدیث فروه حدیث كوره حدیث كر حرف كی اوراس مین "قیامت كودن" كاذكر نبیس ہے۔

(۵۳۹۵)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي غُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي فَرُوةَ اللهِ بْنَ عُكْيْمِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحُوةً وَلَمُ يَثُولُ فَيُمَدِيْثِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ۔

يَذْكُرُ فِي الْحَدِيْثِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ۔

(۵۳۹۱) حفرت ابن عکیم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم مدائن کے علاقہ میں حضرت حدیث مدائن کے علاقہ میں حضرت حدیث ذکر کی اور اس میں ''قیامت کے دن' کا ذکر نہیں کیا۔

(۵۳۹۷)وَ حَدَّثَنِیُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِیْ نَجِیْحِ أُوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِیْ لَیْدُ سَمِعَهٔ مِنِ ابْنِ أَبِیْ لَیْلٰی عَنْ حُدَیْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ سَمِعَهٔ مِنِ ابْنِ أَبِی لَیْلٰی عَنْ حُدَیْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَبُو فَرُوةَ قَالَ ابْنِ أَبِی لَیْلٰی عَنْ حُدَیْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَبُو فَرُوةَ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَةُ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ

حدیث ذکر کی۔

تعالی عندنے یائی طلب کیا۔

(٥٣٩८)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلِي قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقِي بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى

(٥٣٩٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٌّ حِ وَ حَلَّاتِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَلَّاتَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَلِيْتِ مُعَاذٍ وَاسْنَادِهِ وَلَمْ يَذَكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ

(۵۳۹۹)وَ حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ أَخْبَوَنَا جَوِیْوٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ

حَدِيْثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةً-

مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ جُذَيْفَةَ اسْتَسْقَىٰ۔

(۵۳۹۹)حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم ہے ندکورہ حدیثوں کی طرح ذکر کیا۔

(۵۳۹۷)حضرت عبدالرحمٰن لیعنی این ابی لیلی طابقیٰ فرماتے ہیں کہ

میں حضرت حذیقہ رضی الله تعالی عند کے ساتھ علاقہ مدائن میں

موجودتھا کہ انہوں نے یائی طلب کیا تو ایک آ دمی جاندی کے برتن

میں یانی لے کر آیا۔ پھر آگے ابن علیم عن حذیف طافظ کی طرح

(۵۳۹۸)حضرت شعبہ ے حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کی

حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی ہےاور حضرت معاذ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی نے بھی اپنی روایت میں (ان الفاظ

ے ) یہ بیان مبیں کیا کہ میں حضرت حذیفہ رضی التد تعالی عند کے

ساتھ موجود تھا بلکہ انہوں نے بیکہا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ

أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمَعْنَىٰ حَدِيْثِ مِنْ

(٥٣٠٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبَى حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ سَمْعِتُ عَبْدَالرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلِي قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةٌ فَسَقَاهُ مَجُوسِتٌى فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيبَاجُ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔

٩٣١: باب تَحُرِيْمِ لَبْسِ الْحَرِيْرِ وَ غَيْرِ

(۵۴۰۰) حضرت عبدالرحن بن الي ليلي هِلْنَتُهُ فرماتِ مِين كَهْ حضرت حدیفہ جان نے یانی طلب کیا تو ایک مجوی آدمی جا ندی کے برتن میں یانی لے آیا تو حضرت حذیف طابع نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنَا لَيْنِهِ ﴾ منا آپ قرماتے ہیں کہتم ریشم نہ پہنواور نہ ہی دیباج پہنو اورتم سونے اور ما ندی کے برتنوں میں نہ بیواور نہ ہی سونے اور چاندی کی برتنوں میں کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کافر کے لیے

باب بمر دوں کے لیےریشم وغیرہ پہننے کی حرمت

### ذٰلِكَ لَلرِّ جَالِ

(٥٣٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَاب الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو اشْتَرَيْتَ هذه فَلَبسْتَهَا (لِلنَّاس) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُلْبِسُ هَلِيْهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِنَى الْآخِرَةِ ثُمٌّ جَاءَ تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلُلٌ فَأَعْطَىٰ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمُ أَكُسُكُهَا لِتَلْبِسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً.

### کے بیان میں

(۵۴۰۱) حفرت ابن عمر بالنظم سے روایت ہے کہ حفرت عمر بن خطاب ﴿ اللَّهُ يُعْمَلُ مُعَمِد كَ درواز بِ كَ ياسِ ايك رئيتمي كير بِ كا جوڑا (کسی کو بیچتے ہوئے) دیکھا تو حفرت عمر طابقۂ نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! كاش كه آپ ميہ جوڑ اخريد ليتے تاكه آپ اے جمعہ کے دن پہنیں اور جب کوئی وفد باہر سے آپ کے پاس آئے تو اُس وقت آپ یہ بہن لیا کریں۔ تو رسول الله مَالْيَعْ اِنْ غَالْمَا فَيْرِ اللهِ مَالْيَعْ اِنْ فر مایا: پیرلیثمی جوڑا تو وہ آ دمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر رسول الله منافیق کے باس اس طرح کے بہت ہے ریشی جوڑے آئے تو آپ نے اس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر جانات كوعطا فرمايا تو حضرت عمر جلائي نعرض كيا: ات الله كرسول! آپ ہی یہ جوڑا پہنا رہے ہیں اورآپ ہی نے اس طرح کا جوڑا بیجنے والے کے بارے میں اس طرح فر مایا تھا تو رسول الله مُناتِقَافِ نے

فر مایا: میں نے تحقیے بیر جوڑ ااس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اسے پہنے ۔ تو جھٹرت عمر جانٹیؤ نے وہ جوڑ ااپنے مشرک بھائی کو جو کہ مکہ مکرمہ

(۵۳۰۲)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ جَدَّثَنَا أَبُو کی طرح روایت نقل کی ہے۔ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً ح وَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةً كِلَا هُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ بِنَحْوِ حَدِيْتِ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيْمُ فِي السُّوٰق حُلَّةً سِيرًاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُوْدِ الْعَرَبِ إِذَا

(٥٨٠٥)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُّوْحَ حَدَّثَنَا جَرِيْوُ بْنُ ﴿ ٥٨٠٣) حضرت ابن عمر مِنْ فِي سے روايت بے كه حضرت عمر طِيْفِيْ حَازِم حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ فِي عَظارِهِ مَي كوبازار مي (كيرُون) كا ايك ريشي جوزار كھے عُطارِدًا التَّهِيْمِيِّي يُقِيْمُ بِالسُّوْقِ حُلَّةً سِيَرًاءَ وَكَانَ جوئ ديكهااوروه ايك ابيا آدمى تفاكه جوباد شابول كياس جاتا رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُولَا وَ يُصِيْبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرَ اور أن سے (مال وغيره) وصول كرتا حضرت عمر والنو نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میں نے عطار دکو دیکھا کہ اُس نے بازار میں ایک رئیمی جوڑا بیچنے کے لیے رکھا ہوائے اگر آپ اس جوڑے کوخریدلیں اور جب عرب کا کوئی وفد آپ کی خدمت میں آیا کرے

(۵۴۰۲) حفرت ابن عمر براتيز في أي منا اللي كل حديث

قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَيِسْنَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبِسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا ـَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ اللَّى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَ بَعَثَ اللَّى ُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةٍ وَ قَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَانِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْتَ اِلَيَّ بِهاذِهِ وَقَدُ قُلْتَ بِالْآمُسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتُلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا وَأَمَّا اُسَامَةُ فَرَاحَ فِيْ حُلَّتِهِ فَنَظَرَ اِلَّيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكُرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَنْظُرُ اِلَىِّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ اِلَى بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ اِلَّيْكَ لِتَلْبَسَهَاوَلَكِينِي بَعَثُ بِهَا (الَّيْكَ) لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نسَائكَ۔

تو آپ وہ جوڑا پہن لیا کریں۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ حضرت عمر دالین نے بیاتھی فر مایا کہ آپ جمعہ کے دن بھی بہن لیا كرين تورسول التدمَّلُ عِيَّا فِي حضرت عمر طالقيًّا تصفر ما يا: ونيا مين ركيم کا کیراوہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نبیں ہے پھراس کے بعدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ عَدمت ميس ريشي كير ع ك چند جوزے لائے گئے۔آپ نے ایک جوڑا حضرت عمر طابعہٰ کی طرف بھیج دیا اورایک جوڑا حضرت اسامہ بن زید بڑھ ، کی طرف بھیج دیااورایک جوڑا حضرت علی طافؤ بن إلى طالب كوعطا فرمايا اور آب نے فر مایا: اس جوڑے کو پھاڑ کراپئی عورتوں کی اوڑ ھنیاں بنالیتا۔راوی كميت بين كد حفرت عمر طالف اس جوز كو أشاكر آب كى خدمت میں آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اس جوڑے کو میری طرف بھیجا ہے حالانکہ آپ نے گزشتہ روز عطار د کے جوڑے كے بارے ميں اس طرح فرمايا تھا تو آب نے فرمايا (اے عمر!) میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے میں بھیجا تا کہ تواسے پہنے ملکہ میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجاتھا تا کہتواس سے فائدہ حاصل كرياور حفزت أسامه طالفؤوي ريشي جوزا بين كرآپ كي خدمت میں آئے تو رسول الله منا الله علی عضرت أسامه جانوا كى طرف برے فورے ویکھاجس کی وجہ سے حضرت اُسامہ طابعت نے

پہچان لیا کہ رسول اللہ مَانَیْتُوَ کُور یہ جوڑا پہننا نا پندلگا ہے۔ حضرت اُسامہ طلائے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ میری طرف اس طرح کیوں و بکیور ہے ہیں حالانکہ آپ نے ہی تو یہ جوڑا میری طرف بھیجا ہے؟ تو آپ نے بیان (اے اسامہ) میں نے یہ جوڑا تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ تُو اسے پھاڑ کراپی عورتوں کے لیے اوڑ حنیاں بنائے۔ عورتوں کے لیے اوڑ حنیاں بنائے۔

(۵۳۰۳) وَ حَدَّنِنَى أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى (۵۳۰۳) حفرت عبدالله بن عمر بي في فرمات بين كه حفرت عمر واللَّفُظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي بلائِهُ أَنَّ حضرت عبرالله بن عَبِه اللهِ أَنَّ حضرت عمر اللهِ أَنَّ حضرت عمر اللهِ أَنَّ حضرت عمر عَنْ ابْنِ شِهابِ حَدَّنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ حضرت عمر اللهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ آلَ وَعَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حُلَّةً مِنْ اللهُ الله

HANDER H

اِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَعُ هٰذِهِ فَتَحَمَّلُ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ قَالَ فَلَبِتَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيْهَاجِ فَأَقْتِلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ قُلْتَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَلِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى بَهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَيْعُهَا وَ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

(۵۳۰۵)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ أُخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٥٣٠٧)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ بَكُرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأَىٰ عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبًاجٍ أَوْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَأُهْدِى اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا اِلَّيَّ قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا۔

رسول التسَّنَا يَيْعُ نِ فرمايا: بيتوايسة دمي كالباس بجس كا آخرت میں کوئی حصہ نہیں \_راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر طابنیٰ جتنا کہ اللہ نے چاہا تھرے رہے چر (اس کے بعد) رسول الله منافظاً نے حفزت عمر طبانية كي طرف ديباج كاليك جبه بهيجا حفزت عمر طانعة اس جے کو لے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ صلى الله عليه وسلم في تو اس لياس کے بارے میں فرمایا تھا کہ بیلباس اُس آ دمی کا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصنہیں ہے یا جوآ دمی بیاباس پہنتا ہے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں فرآپ نے بیالباس میری طرف کیوں بھیجا ہے؟ رسول التدصلي القدعاييه وسلم نے حضرت عمر طابعہُ سے فرمایا: (اے عمر طافز!) تو اس لباس كو چ و اوراس كى قيمت سے اپنى ضرورت ا بوری کر لے۔

(۵۴۰۵)حفرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۰۲)حفرت ابن عمر بالغف بروايت ب كه حفرت عمر طلففة نے عطارد خاندان کے ایک آدمی کو دیاج یا ریشم کا ایک قبا سے ہوئے ویکھا تو حضرت عمر والنئیز نے رسول اللد منابھیز مے عرض كيا كاش كرة باس قباكوخريد ليت يوة ب فرمايا: جوة دى اس طرح کا لباس پہنتا ہے اُس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں پھر (اس کے بعد )رسول الد فائن الله علی خدمت میں ایک ریشی جوز ابطور ہدیہ کے آیا۔ آپ مَنْ النَّیْئِم نے وہ جوڑ امیری طرف بھیج دیا۔حضرت عمر طال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آ پ نے بیجور امیری طرف بھیج ویا ہے حالانکہ میں آپ سے (اس کے بارے میں اس طرح) س چکاہوں جوآ پ مَنْ اَلْتِيْمَ نے اس بارے میں فرمایا ہے۔ آپ نے

فر مایا: میں نے (یہ جوڑا) تیری طرف اس لیے بھیجاتھا تا کہ تو اس سے فائدہ حاصل کرے (یعنی اسے بھے کراس کی رقم سے اپنی کوئی ضرورت بوری کرلے )۔

(۵٬۰۷۵)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا إِشْعَبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ (بُنَّ الْخَطَّابِ) رَأَىٰ عَلَى رَجُلِ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَغَفُتُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا الِّيكَ لِتَلْبَسَهَا۔

(٥٣٠٨) حَدَّلِنِي (مُحَمَّدُ) بُنُ الْمُثْنَى حَدَّلْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اِسْحٰقَ قَالَ قَالَ لِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيْ الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَ خَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ رَأَىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرٌ نَحُو حَدِيْثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالَّار

(٥٣٠٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنُتِ - أَبِيْ بَكُرٍ وَ كَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي آنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثًا الْعَلَمَ فِي التَّوْبِ وَ مِيْقَرَةَ الْاُرْجُوَانِ وَ صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِنَى عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكُوْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الْآبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكُوْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٌ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيْشَرَةُ الْأَرْجُوان فَهلِذِهِ مَيْشَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانَّفَرَجَعْتُ اللَّي ٱسْمَاءَ

(۵۴۰۷) حضرت عبدالله بن عمر شافه سے روایت ہے کہ حضرت عمر بالنيون نے عطار دخاندان کے ایک آ دمی کو دیکھا (اور پھر) کیلی بن سعید کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی سوائے اس کے کداس میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تجھے (بدجوڑا) اس لیے بھیجا ہے تا کہ تو اس ہے نفع حاصل کرےاور تیری طرف اس لیے نہیں جیجا تا کہتواہے(خود ) پہنے۔

(٥٣٠٨) حفرت يجيل بن ابي الحق طاشؤ فرمات بين كه مجه س حضرت سالم بن عبداللد نے استبرق کے بارے میں لوچھا تو میں نے اُن سے کہا کہ وہ علین اور سخت دیباج ہے۔حضرت سالم طابعة · کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیا سے سنا' وہ فرماتے · میں کہ حضرت عمر واللہ نے ایک آدی کو استبرق کا جوڑا سہنے ہوئے دیکھاتو وہ اسے نی مَثَالِیْکُمْ کی خدمت میں لے آئے۔ پھر آ گے اس طرح حدیث ذکر کی سوائے اس کے کہاس میں ہے کہ حضرت عمر طال کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے (بیجوڑا) تیری طرف اس لیے بھیجاتھا تا کہ تواس کے ذریعے سے مال حاصل کرے۔ (٥٢٠٩) حفرت عبدالله جو كه مولى حفرت اساء بنت الى بكر بیج اور حضرت عطاء کے لڑے کے ماموں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجصح حفرت اساء طاقنان وحفرت عبداللد بن عمر طاقا كلطرف بعيجا اوران سے کہلوایا کہ مجھ تک یہ بات بیٹی ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں:(۱) کپڑوں کے رکیٹمی نقش و نگار وغیرہ کو' (۲) سرخ گدیلے کو (۳) ماہ رجب کے بورے مینے میں روزے ر کھنے کو حضرت عبداللہ ﴿ الله على خواب مين فرمايا الله عورجب كروزوب كاذكركيا بي وجوادى (سوائ إيام تشريق ك) جميشه روزے رکھتا ہووہ ماہِ رجب کے روزوں کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہےاور باتی جوتو نے کیڑوں رِنْقش ونگار کا ذکر کیا' میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الندسَّالْثِیْرُام ے سنا کہ آپ فرماتے ہیں: جو آدمی رکیم کا لباس پہنتا ہے آخرت

فَحَبَّرُتُهَا فَقَالَتُ هَلِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُرَجَتُ التَّى جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسُرَوَانِيَّةً لِهَا لِنَنهُ دِيبَاجٍ وَ فَرُجَيْهَا مَكُفُوْقَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتُ هَذِهِ كَانَتُ عَنْهَا حَتْى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا حَتْى كَانَتُ عَلَيْهِ عَنْهَا حَتْى الله تَعَالَى عَنْهَا حَتْى فَلَنتُ فَيضَتُها وَكَانَ النَّبِي صَلّى الله فَيضَتُ فَلَمَّا فَيضَتُها وَكَانَ النَّبِي صَلّى الله عَنْها فَنَحْنُ نَغْسِلُها لِلْمَرْضَى لِلله عَنْها فَنَحْنُ نَغْسِلُها لِلْمَرْضَى لِنَسْتَشْفِي بِهَا۔ . .

میں اُس کے لیے کوئی حصہ نہیں تو جھے اس بات سے ڈر لگا کہ کہیں رہیمی فقش و نگار بھی اس حکم میں داخل نہ ہوں اور باتی رہا سرخ گدیا سرخ ہے۔ راوی گدیلا سرخ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیسب کچھ حضرت اساء بڑھا سے جا کرؤکر کر دیا تو حضرت اساء بڑھا نے فر مایا کہ رسول الدسٹا ہے گا کہ جبہ موجود ہے گھر حضرت اساء بڑھا نے ایک طیالی کر وائی جبہ نکالا جس کا گر ، ن یاج کا تھا اور اُس کے دامن پر دیاج کی بیل تھی۔

حفرت اساء بڑھ کہتی ہیں کہ یہ جبہ حفرت عائشہ بڑھ کی وفات تک اُن کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت عائشہ بڑھ کا انتقال ہو گیا تو جبہ میں لے آئی تب رسول القد مُلْ اَلْتَقِیْمُ وہ جبہ پہنا کرتے تصاوراب ہم اس جبے کودھوکر (اس کا پانی ) شفاء کے لیے پیاروں کو یلاتے ہیں۔

( ٥٣١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِيبَانَ قَالَ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِيبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ يَخْطُبُ يَقُولُ أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءً كُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّي يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبِسُوا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ۔

(الالا) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا وَصِي اللهُ تَعَالَى وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَى عَنْهُ قَالَ كَتَبَ النّا عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَحْلِكَ وَكَا مِنْ كَدِّ أَمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَاللّهُ مَنْهُ فِي رَحْلِكَ وَاللّهُ مَنْهُ فِي رَحْلِكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيْرَ فَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيْرِ فَانَ إِنَّ هَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ لَبُوسِ عَلْهُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنْ لَبُوسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنْ لَبُوسِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنْ لَبُوسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْى عَنْ لَبُوسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهْمَ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسّبَايَةَ وَ ضَمَّهُمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسّبَايَةَ وَ ضَمَّهُمَا

(۵۳۱۰) حضرت خلیفہ بن کعب ابی ذیبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رائٹ سے خطب دیتے ہوئے سنا 'وہ فرماتے ہیں: آگاہ رہوا تم اپنی عورتوں کوریشی کپڑے نہ پہناؤ کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا 'وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ریشم نہ پہنو کیونکہ جوآ دمی دنیا میں ریشم کا لباس نہیں پہن کیا۔

(۱۱۳) حضرت الوعثمان والنيئة فرمات بین که جب بهم آذر بانجان میں سے تو حضرت عمر والنیئة نے جمیں لکھا کہ اے عقبہ بن فرقد!

(تیرے پاس جو میرمال ہے) نہ تیری محنت سے ہاورنہ ہی تیرے باپ کی محنت سے اور نہ ہی تیری ماں کی محنت سے تجھے حاصل ہوا ہاپ کی محنت سے اور نہ ہی تیری ماں کی محنت سے تجھے حاصل ہوا ہے اس لیے مسلمانوں کوان کی جگہوں پر پوری طرح سے وہ چیز پہنچا دے ورتہ ہیں عیش وعشرت اور مشرکوں والا دے جوتو اپنی جگہ پر پہنچا تا ہے اور تہ ہیں عیش وعشرت اور مشرکوں والا لباس اور ریشم پہنٹے سے پر ہیز کرنا چا ہے کیونکہ رسول اللہ مالی لباس پہنٹے سے منع فرماتے تھے سوائے اس قدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمار سے سامنے اپنی در میانی اُنگلی اور شہادت کی اللہ علیہ وسلم نے ہمار سے سامنے اپنی در میانی اُنگلی اور شہادت کی اُنگلی کو اُنھایا اور دونوں کو ملایا۔ راوی زہیر کہتے ہیں کہ عاصم نے

قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هُوَ فِي الْكِتَابِ (قَالَ) وَ رَفَعَ زُهَيْرٌ اصْبَعَيْهـ

(۵۳۳)وَ حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح وَ حَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلْنَا حَفْضٌ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ

و الْحَرِيْرِ بِمِثْلِهِ.

(۵۲۱۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً (وَ هُوَ عُثْمَانُ) وَ السُّحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ وَاللَّفُظُ لِالسُّحٰقَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْ أَبِي عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْهَ أَبِي عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُنْهَ أَنِي عُشَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ اللهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَى الْآخِرَةِ اللهِ هُكَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَانَ مِنْ الْمِسْكَةُ اللهُ عَنْهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَانَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْإِنْهَامَ فَرُيْنِتُهُمَا أَزْرَارَ اللّهَ عَنْهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا أَزْرَارَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ال

(٥٣١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْدٍ.

رُهُ (٥٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَ نَا عُصْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَ نَا كَتَابُ عُمْرَ وَ نَحْنُ بِأَذْرِبِيْجَانَ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ كِتَابُ عُمْرَ وَ نَحْنُ بِأَذْرِبِيْجَانَ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالشَّامِ أَمَّا بَعْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ يَعْنَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا عَتْمُنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكَوْمُ عَلْمَانَ قَالَ أَبُو عُنْمَانَ فَمَا عَتَّمُنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكُعْدَ إِنَّ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَتَّمُنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكُعْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَتَّمُنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكَوْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَبُو عُنْمَانَ فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْكُومُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ فَيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَتَمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الْمُعْمَى الله عُمَانَ عَلَيْهِ وَلَعْهُ وَمَا عَتَمْنَا أَنَا أَنَهُ عَنْمَ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْمُ عُلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعْمَانَ وَلَا الْعُرْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ وَلَيْلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلِ عَلَى اللّهُ عُلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالِمُ أَلَا الْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

(۵۲۱۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

کہا: کتاب میں ای طرح سے ہے اور زہیر نے اپنی دونوں انگلیاں اُٹھا کر بتایا۔

(۵۴۱۲) حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ریشم کے بارے میں مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۱۳) حضرت ابوعثان بنائية سے روایت ہے کہ ہم حضرت عقبہ بن فرقد کے پاس شے کہ ہم ارے پاس حضرت عربی بن فرقد کے پاس شے کہ ہمارے پاس حضرت عمر بنائیة کا ایک خطآ یا (جس میں حضرت عمر بنائیة نے یہ لکھا تھا) کہ رسول اللہ شکائیتی نے فرمایا: ریشم (کوئی) آدمی نہیں ببنتا ' سوائے اُس آدمی کے جس کو آخرت میں پچھنہ ملنے والا ہو گراس قدر (ریشم) صحیح ہے اور ابوعثان نے آئی دونوں اُنگلیاں انگو شھے کے ساتھ والی سے اشارہ کر کے بتایا نے آئی دونوں اُنگلیاں وائلو شھے کے ساتھ والی سے اشارہ کر کے بتایا پھر مجھے طیالی چا درول کے سلے ان دونوں اُنگلیوں کی مقد ار میں بتائے گئے ' یہاں تک کہ میں نے طیالہ کو د کھے لیا' (عرب کی سیاہ عادریں)۔

(۵۳۱۲) حفرت ابوعثان رضی الله عنه فرماتے میں که ہم عتب بن فرقد کے پاس متھ پھرآ گے جریر کی حدیث کی طرح حدیث تال کی گئی

(۵۲۱۵) حضرت قاده دلینی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عثمان نہدی دلینی سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلینی نے مماری طرف ایک خطر لکھا جبکہ ہم عقبہ بن فرقد کے پاس آ ذر با ٹیجان یا شام کے علاقہ میں تھے (اس خط میں لکھا تھا):اما بعد! رسول اللہ منافینی نے ریشی کپڑا پہنے ہے منع فرمایا ہے گراس قدر دو اُنگلیوں کے برابر حضرت ابوعثان دلینی کہتم جھزت عمر دلینی کے برابر حضرت ابوعثان دلینی کہتم جس کے برابر حضرت ابوعثان دلینی کہ اس سے آپ کی مراد نقش و نگار آئیں۔

(۱۲ م ۵) حفرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ

ند کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں حضرت ابو عشمان دَضِیّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے قول کا ذکر نہیں ہے۔

(۱۳۱۷) حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جابیہ کے مقام پر خطبہ و رہ رہے تھے اس میں انہوں نے فر مایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ ، رسلم نے رہشی کیڑ ایپنے ہے منع فر مایا 'سوائے دو اُنگلیوں یا تین یا یہ رہگیوں کے بقدر۔

الله ﷺ عَنْ لُنُسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا مَوْصِعَ اِصْبَعَيْنِ أَوْ فَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ-١ (٥٣١٨) حفرت قاده رضى الله تعالى عنه سے اس سند كے ساتھ ١ نه كوره حديث مباركه كى طرح روايت نقل كى گئى ہے-

(۵۲۱۹) حضرت جابر بن عبدالله في فرات بي كه بي تك التي فرات الك دن ديباح كالي قبابيها جوكه آپ كے ليے مديدكيا كيا تعاليم آپ نے اس قبا كو أس وقت أتار ديا اور پھرا سے حضرت عمر بن خطاب ولا في طرف بھيج ديا تو آپ سے عرض كيا كيا: اے الله كرسول! آپ نے اس قبا كو بہت جلدى أتار ديا ہے تو آپ نے فرمايا: ہمے حضرت جرئيل عليه ان اس كے پہنے ہے منع كرديا ہے۔ فرمايا: مجمع حضرت جرئيل عليه ان اس كے پہنے ہے منع كرديا ہے۔ فرمايا: آپ نے وہ چيز حضرت عمر ولا في اس كے بينے فرمايا: آپ نے وہ چيز گو آپ نے ناپند فرمايا، آپ نے وہ چيز محمول فرمادى۔ اب ميراكيا ہے گا۔ آپ نے فرمايا: (اے عمر!) ميں نے تجھے يقبا اس ليے نہيں ديا تاكوا سے بہنے بلكه ميں نے يقبا عبد کے دو قبار در ہم ميں ہے ديا۔ وہ بيا دو جرار در ہم ميں ہے ديا۔

(۵۴۲۰) حضرت علی والی فرماتے میں کدرسول الله منافظیم کے لیے ایک ریشی جوڑ اہدید کیا گیا تو آپ نے وہ جوڑ امیری طرف بھیج دیا۔ میں نے وہ جوڑ ایہنا تو آپ کے چہردَ اقدس میں غصہ کے آثار میں الْمُنْتَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَادُّ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ مِنْلُهُ وَلَمْ يَذُكُرُ قُولً أَبِي عُنْمَانَ لَمَادَةً بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ مِنْلُهُ وَلَمْ يَذُكُرُ قُولً أَبِي عُنْمَانَ (۵۳۱۷) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ وَ أَبُو عَمَّانَ اللّٰمِضَعِيُّ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ إِسْلِحَقُ بْنُ غَمَّانَ الْمُصَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ السّحِقُ بْنُ الْمُنْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ السّحَقُ الْمُنَامِ حَدَّثَنِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ السّحَقُ الْمَنْنَى وَ ابْنُ بَشَامٍ حَدَّثَنِي أَنْ اللّٰمُ فَيْكَ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةً أَبِى عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةً أَبِي عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةً

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ حَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهِلَى نَبِيُّ ا (۵۳۱۸)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرُّزِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَمَدُ

(۵۲۱۹) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اِسْلَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ يَحْيَى ابْنُ حَبِيْبٍ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيْبٍ قَالَ اِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا وَ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيْبٍ قَالَ اِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا وَ بَنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيْبٍ قَالَ اِسْلَحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله جُرَيْحِ أَخْبَرَيْنُ أَبُو الزَّبْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَهْدِي لَهُ ثُمَّ أَوْ شَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقِيلَ (لَهُ) قَدْ أَوْ شَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا اللهُ وَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبُويْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَالَى يَا رَسُولَ اللهِ وَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جَبُويْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ وَالسَّلَامُ فَعَالَ ايِّي لَمُ أَعْطُكُهُ وَالسَّلَامُ فَعَالَ ايِّي لَمُ أَعْطِكُهُ وَالسَّلَامُ وَاغُطِيتُنِيْهِ فَمَا لِيْ فَقَالَ ايِّي لَمُ أَعْطِكُهُ لِيَالَمُ مُ اللّهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهِ لَهُ الْعَلَيْدُ وَلَهُ اللّهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَ (۵۳۲۰)حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَغْنِى ابْنَ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ أُهُدِيتُ

لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَّىَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِم فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ بِهَا اِلَّيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَّيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا

(۵۳۲۱)وَ حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَهْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنِ بِهِلْذَا الْإِلْسَادِ فِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَفِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَوْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى وَلَمْ يَذُكُوْ فَأَمَوَنِي.

(۵٬۲۲۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ زُهَيْرٍ بْنُ جَرْبٍ وَاللَّهْٰظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أُخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِيْ عَوْنِ النَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِمٌ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُوْمَةَ أَهْدَىٰ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَوْبَ حَرِيْرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقُهُ خُمُوًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسُوَةِ۔

(٥٣٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُمْ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ كَسَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

(۵۳۲۳)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَ أَبُو كَامِل وَاللَّفُظُ لِاَبِيْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَہٰدٍ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِحُبَّةٍ سُنْدُسٍ

نے پیچان لیے اور آپ نے فرمایا: (اے علی!) میں نے یہ جوڑا ترى طرف اس لينبيل بهجاتا كرتوات يہنے بلكديس نے بيجوزا تیری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں کی

(۵۴۲) حفرت ابوعون ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہاورمعاذ کی روایت میں ہے کہ آپ نے مجھے علم فرمایا تومیں نے اسے اپنی عورتوں میں تقسیم کردیا اور محدین جعفر کی روایت میں ہے کہ میں نے اے اپن عورتوں میں تقلیم کر دیا اور اس میں ("فَأَمَرَ نِي" لَعِني آپ صلى الله عليه وسلم في مجھے تھم فر مايا) كا ذكر

(۵۳۲۲) حفزت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه اكبير دوم نے نبی صلی الله عليه وسلم كى طرف ركيتمى كير ابطور مديه جيجاتو آپ نے وہ کپڑا حضرت علی ڈائٹؤ کوعطا فرمایا اور فرمایا: (اے علی ) ا سے پیاڑ کر تینوں فاطمدرضی اللہ تعالی عنها کی اوڑ هنیاں بنا لے اور الوبكراورالوكريب كى روايت من بينن النيسوة (عورتول) كا ذكر

(۵۴۲۳) حضرت على طافيظ بن ابي طالب فرمات بي كدرسول الله مَثَاثِيْنِ نِهِ مِحْصَابِكِ رَبِيثَى جوز اعطا فرمايا - ميں اس جوڑ ۔ يكو پهن كر باہر لکا تو میں نے آپ کے جمرہ اقدس برغصہ کے آثار دیکھے۔ حضرت علی جائوز کہتے ہیں کہ پھریس نے اس کیڑے کو پھاڑ کراپی عورتون میں تقسیم کر دیا۔

(۵۳۲۴) حفرت انس بن ما لك طافيًا فرمات بي كرسول الله مُنَافِينًا ن معرت عمر فِي عن كرف سندس كا ايك جبه بهيجا تو حفرت عمر والله في عرض كيا: (اے اللہ كے رسول!) آپ نے مجھے مدجہ بھیجا ہے حالانکہ آپ تواس کے بارے میں ایسے ایسے فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے مجھے یہ جبداس کیے نہیں بھیجا

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعَثْتَ بِهَا اِلَيَّ وَقَلْهُ قُلْتُ فِيْهَا مَا قُلُتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا اللِّكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتُفُعَّ بِثَمَنِهَا۔

(۵۳۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ

قَالَ لَا يَنْبَغِي هَلَا لِلْمُتَّقِينَ۔

حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ حَبِيْبٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

حَرْبِ قَالَاحَدَّتُنَاالِسُمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الذُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ. (۵٬۲۲۷)وَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الزَّازِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْلِحْقَ الدِّمَشْقِتُّى عَنِ الْآوْزَاعِيِّ حَدَّثَيْنَى شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثِنِي أَبُو أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ , نبيں پُهن سَكَارً قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَوِيْرَ فِي الذُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ ـُ (۵٣٢٧)حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوحُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ

(٥٣٢٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ يَعْنِي أَبًا عَاصِمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ

کی کارٹی کی ایس باب کی احادیث سے بیمسلدواضح ہوتا ہے کی ورتوں کے لیے ریشی کیڑوں کا پیٹنا جائز ہے لیکن مردوں کے لیے کئی بھی قشم کاریشی لباس حرام ہے۔علم ء نے لکھا ہے کہ اگر جارا کال یاس سے کم مقدار میں کپڑے میں ریشم لگا ہوا ہوتو وہ حرام نہیں ہے اور جن احادیث میں آپ مَا اَنْتُوا ہے بعض صحابہ کرام جائیے کے لیے رہیمی کپڑ اپینے کی اجازت ثابت ہے جیسا کہ الگے باب کی احادیث میں ، ند کور ہے تو وہ اجازت یا تو سخت مجبوری کی حالت میں دی گئی تھی اور یا پھروہ اجازت اُس ز ماند کی ہے جس ز ماند میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پېنناحرامنېين تھا ٔ واللّٰداعلم بالصواب\_

> ٩٣٢: باب إبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحُوُهَا

تا كه تواسے بينے بلكه ميں نے يہ جبہ تيري طرف اس ليے بھيجا ہے تا كرتواس كى قيمت سے نفع حاصل كرے۔ (سندس ايك قسم كاريتمي لباس ہوتاہے جو کہ ہاریک اور نفیس ہوتاہے )

(۵۴۲۵) حفزت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوآ دمی و نیا میں ریشی کیڑے پہنے گاوہ آخرت میں رہیمی کیڑانہیں پہن سکے گا۔

(٥٣٢٦) حضرت ابوامامه ولانفؤ فرمات مين كدرسول التدمل فينفؤ في فرمایا: جوآ دی دنیا میں رئیٹمی کپڑا پہنے گا وہ آخرت میں رئیٹمی کپڑا

(۵۲۲۷) حضرت عقبه بن عامر طافئ سے روایت ہے کدرسول اللہ مَنَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آپ نے اس میں نماز پردھی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر بہت ناپندیدگی سے اے اُتارویا جیے کہ اے آپ بہت ہی ناپند جھے ہیں پھرآپ نے فرمایا نیدلباس متقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں

(۵۴۲۸) حفرت یزید بن حبیب اس سند کے ساتھ روایت بیان

باب: مردکے لیے جباُس کوخارش وغیرہ ہوتو ریتمی لباس پہننے کے جواز میں

(۵۳۲۹) و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عُرُوْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَحَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَ لِلزَّبْيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا۔

رُصُرُونَ مَنَ اللَّهِ بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ (اللَّهُ عَدُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَخِيصَ لِلزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْلٍ فِي لُئِسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا لَيْ الْمُولِي لِحِكَةً كَانَتْ بِهِمَا اللهِ مَلْدُ بِهِمَا اللهِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْلٍ فِي لُئِسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا اللهِ مَا اللهِ عَلْمُ أَوْ فِي لُئِسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا اللهِ مَا اللهِ عَلْمُ أَوْ

(۵۳۳۲)وَ حَلَّأَنَّاهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالَا حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَ حَلَثَنَا شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً - حَلَثَنَا شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً - (۵۳۳۳)وَ حَلَّتُنَا عَفَّانُ (۵۳۳۳)وَ حَلَّتُنَا عَفَّانُ حُلَّنَا هَمَّاهُ حَلَّنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أُخْبَرَةً أَنَّ عَلْدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكُوا الِي النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِ بُنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكُوا الِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلُ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْدِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا -

(۵۴۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی اللد تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ عنداور حضرت زبیر بن عوام حلائظ کو خارش یا کسی اور بیاری کی وجہ سے سفر میں ریشی لباس پہننے کی اجازت عطافر مادی تھی۔

(۵۴۳۰) حفرت سعید جلائظ ہے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے کیکن اس میں سفر کا ذکر نہیں ہے۔

(۵۴۳۱) حفرت انس طرائی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الته صلی الته اور الته صلی الته تعالی عنه اور حضرت البیر بن عوام رضی الته تعالی عنه اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الته تعالی عنه کوخارش ہوجائے کی وجہ سے ریشی لباس پہننے کی اجازت عطافر مادی تھی یا اجازت دے دی تھی۔

(۵۴۳۲) حفرت شعبہ ہے ای سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۴۳۳) حفرت انس رضی القد تعالی عند نبر دیتے ہیں کہ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف بھی الدتعالی عند عبد الرحمٰن بن عوف بھی الدتعالی عند نے رسول الدمنی الدتعالی شرکایت کی تو آپ نے ان دونوں حضرات کے لیے جہاد میں ریشی لباس پہننے کی اجازت عطا فرما

خُلْا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلَى باب كى احاديث مباركد سے معلوم ہوا كەكى عذرياتسى بخت مجورى كى بناپرديشى لباس بيننے كى اجازت ہے۔

باب: مُر دول کوعصفر سے ریکے ہوئے کیٹروں کے پہننے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۳۳۴) حفرت عبدالله بن عمره بن عاص رضی الله تعالی عنه خبر دیج بین که رسول الله صلی الله علیه وسطی من مجمع عصفر سے رکئے موسے دو کیا تو ارشاد فر مایا: مید کا فروں کے کیڑے بین ان کونه پہنو۔

ُ ٩٣٣ باب النَّهٰي عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

(۵۳۳۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّلَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِي أَبِي عَنْ يَخْيلى حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أُخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُقَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هِذِهِ مِنْ لِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا۔

(۵۳۳۵)وَ حَدَّلْنَا زُهْيُرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّلْنَا يَزِيْدُ بُنُ (۵۳۳۵) حَرْت كِيلُ بن الْ كَثِر رَبَّاتُهُ عَاسَ عَاسَمَ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح وَ حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي روايت ْقَلَ كَا كُلُ ہِ۔

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَفِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ۔

(۵۳۳۲) حفرت عبداللہ بن عمرو طلاق سے روایت ہے کہ نی منافیلی ا نے مجھے عصفر سے رنگے ہوئے دو کیٹروں کو سنے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا تجھے تیری ماں نے یہ کیٹر سے پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں (اس رنگ) کو دھو ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ اسے جلاڈ الو۔

(۵۳۳۷) حفرت علی طابؤ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا فر مایا ہے اور اللہ منا فر مایا ہے اور عصف سے رہنگے ہوئے کیڑے پہننے سے اور سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے بھی منع فر مایا

(۵۲۳۸) حفرت علی طافی بن ابی طالب فرماتے میں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن مجید بڑھنے سے اور سونا اور عصفر سے رکھے ہوئے کیڑے بہننے سے منع فرمایا

(۵۳۳۹) حفرت علی رضی اللہ تعالی عند بن ابی طالب فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سونے کی انگوشی پہننے سے اور دکوع اور سجدوں کی حالت ہیں قرآن جمید پڑھنے سے اور عصفر سے ریکے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔

باب: دھاری داریمنی کیڑے (چا در) بہنے کی فضیلت کے بیان میں (۵۳۳۲) وَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُوبِ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قَالَ رَأَىٰ النّبِيُّ عَلَى عَلَى اللهُ مُن عَلْمُ اللهُ مُن عَمْدِ الله بُن عَمْرو قَالَ رَأَىٰ النّبِيُّ عَلَى عَلَى اللهُ مُن عَمْدَ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(۵۳۳۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ أَبِي عَلَيْكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنْ لَبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفُر وَ عَنْ تَخَتُّمِ اللَّهَ اللَّهَ وَ عَنْ تَخَتُّمِ اللَّهَ اللَّهَ فَي عَنْ قَرَاءَةِ الْقُرْآن فِي الرَّكُوعِ۔

(۵۳۳۸)وَ حَدَّنِنَى حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنِنَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِى بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ نَهَانِي النَّبِيُّ عَنِي الْقِرَاءَ قِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَ عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ

(۵۳۳۹) حَلَّتَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَائِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إَبْسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ اللهِ عَنْ لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ اللهِ عَنْ لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ اللهِ مَا لَدُّ عُودٍ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ اللهِ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَوِد

٩٣٣: باب فَضُلِ لِبَاسِ النِّيَابِ الْحِبَرَةِ

(٥٣٢٠)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلُنَا لِأَنَس بُن مَالِكِ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْجَبَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ الْحِبَرَةُ -

(٥٣٣١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ النِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِبْرَةُ۔

٩٣٥: باب التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ وَالْإِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيْظِ مِنْهُ وَاليَسِيْر فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَ جَوَازِ لُبُس الثَّوْبِ الشَّعَرِ وَمَا فِيْهِ أَغُلَامٌ

(۵۳۲۲)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةً قَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخُرَجَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَفْسَمْتُ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْضَ فِى هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ۔

(٥٣٢٣)حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ كُجُو حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ اِلَّيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَ كِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هَلَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيْثِهِ إِزَارًا غَلِيْظًا۔

(۵۳۳۳)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ أَيُّوبَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ قَالَ ازَارًا غَلَيْظًا۔

(۵۴۴۰) حضرت قماده جليك فرمات بين كههم في حضرت انس بن ما لك طِلْيَةَ سے يو حِها كدرسول اللهُ مَالْيَةِ عُمْ كُونسا لباس زياده محبوب تفا يارسول اللَّهُ فَأَيُّتُكُمْ كُوكُ لباس زياده پينديذه تحا؟ حضرت انس هِاللَّهُ نے فرمایا: وھاری داریمنی جا در۔

(۵۴۴۱) حفرت انس طِينيز ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسب کیڑوں میں سے زیادہ محبوب کیڑا دھاری داریمنی سيراتفايه

> باب: لباس ميس تواضع اختیارکرنے اور سادہ اور موٹا کپڑا پیننے کے بیان

(۵۴۲۲) حفرت ابو برده جائز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ التی کے پاس گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک موثات بند نكالا جوكه يمن بيل بناياجاتا باورايك حادرجس كانام ملبده ب\_راوى كت بين كه پر حفرت عائشه صديقه طاعفات الله كي مم أثهائي كهرسول التدصلي التدعايية وسلم كي وفات انهي دوكيرُون مين

(۵۴۴۳) حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حفرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے سامنے ایک ته بنداور ا یک بیوند نگا ہوا کیٹر ا نکالا اور پھر فر مانے لگییں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک انہی دو کپٹروں میں ہوئی ہے۔ابن حاتم نے اپنی روایت میں موٹاتہ بند کہا ہے۔

(۵۳۷۲) حفرت الوب جاشئ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت ُقل کی گئی ہےاوراس میں انہوں نے موٹے تہ بند۔

(٥٣٣٥)وَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُؤنُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنِينِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ حِ وَ حَدَثَنَا

(۵۳۳۵) حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين كه مي کریم صلی اللہ عابیہ وسلم ایک دن صبح کو کا لیے بالوں کا کمبل اوڑ ھے۔ ہوئے باہرتشریف لائے جس پریالان کے <del>قش تھے۔</del>

آخْمَدُ نُنُ حَنْهَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَ النَّبَيْ ﴿ كَانَ عَدَاةٍ وَ عَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَلٌ مِنْ شَعَرِ أَسْوَدَ.

> (٥٣٣٢)حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبْيِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ و سَادَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الَّتِيٰ يَتَّكِى ءُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمِ حَشُوُّهُ لِيُفَّدِ

- (۵٬۲۲۲) حضرت عا ئشەضىدىقەرىنى التدتعالى عنبافر ماتى بىن كە رمول الله صلى الله عليه وسلم كا بسترجس برآب سلى الله عليه وسلم آرام فرماتے تھے چڑے کا تھا۔اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی

> (۵۳۳۷)وَ حَدَّلَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يِّنَامُ عَلَيْهِ أَدَّمًا حَشُوهُ لِيْفُ.

(۵۴۴۷) حضرت عا ئشەصدىقەرضى التد تبعالى عنبيا فر ماقى مېس كە رسول الته صلى التدعاية وسلم كابستر مبارك حس برآ پ صلى التدعليه وسلم سوتے تھے چیزے کا تھا اور اس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی

> (٥٣٣٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحِقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ (بْنِ عُرْوَةَ) بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ

(۵۴۴۸)حفرت قسام بن عروه رضی البتدتعالی عند سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے جس میں ضِبجاع دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ الفاظ بي ليكن رّجمداى طرح بـ

وَ قَالَا ضِجَاعٌ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَيْ وَفِي حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ بَنَامُ عَلَيْهِ۔

### ہ باب قالینوں کے جواز کے بیان میں

٩٣٢: باب جَوَاز اِتَّخَاذِ الْاَنْمَاطِ

(۵۳۲۹) حضرت جابررضی اللد تعالی عندفرماتے بین کہ جب میں نے شادی کی تو رسول لند سلی القدعایہ وسلم نے مجھے فر مایا کیا تو نے قالین بنائے میں؟ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں قالین کہاں؟ آپ صلی اللہ عایہ وسلم نے ارشا د فر مایا: اب عنقریب (٥٣٣٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْجَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِعُمْرِو قَالَ غَمْرٌو وَ قُتِيْبَةٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْخَقُ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ اَبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تُزُوَّجْتُ أَتَّحَذْتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ أَمَّا إِنَّهَا سَتَكُونُ ـ

(۵۲۵۰) حفرت جابر بن عبدالله دالله فرمات بي كه جب مين نے شادی کی تو رسول الله سَالْيَقِيَّامُ نے مجھے سے فرمایا: کیا تو نے قالین

(٥٣٥٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ا بنائے ہیں؟ میں نے عرض کیا جمارے ہاں قالین کہاں؟ آپ نے فرمایا اب عقریب ہوجا میں گے۔حضرت جابر میں ہے جیں کہ میری بیوی کے پاس ایک قالین ہے میں اُ سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے دور کروے۔وہ کہتی ہے کہ رسول الله س اللّیظ نے فر مایا: اب عنقریب قالین ہوں گے۔

(۵۲۵) حفرت سفیان دالت سے اس سند کے ساتھ کھترد ملی کے ساتھ روایت ملک کی گئی ہے۔

باب : ضرورت سے زیادہ بستر اور لباس بنانے کی کراہت کے بیان میں

(۵۴۵۲)حضرت جابر بن عبدالله جينينؤ فرماتے بيں كەرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: آدی کے لیے ایک بستر ہوتا عاہیےاورایک ہی بستر اُس کی بیوی کے لیے ہونا جا ہےاور تیسر ابستر (صرف) مہمان کے لیے ہونا جا ہے اور چوتھا تو شیطان کے لیے

> باب متكبراندازمين (تخول سے نیچے ) کیرالٹکا کر چلنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۴۵۳) حضرت ابن عمر الجانبات سے روایت ہے کدرسول اللہ تعلی الله عليه وسلم نے فرمايا الله أس آدمي كي طرف نظر ( كرم) نہيں فرمائے گا کہ جوآ دمی اپنا کیئرا زمین برمتکبراندانداز میں تھسیت کر

(۵۴۵۴)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت ابن عمر بناطور نے نبی سَلَقَيْنِ الله على الله كى حديث كى طرح روايت تقل كى بنار أس مين صرف بیزائد ہے کہ قیامت کے دن۔

سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَنكُونُ قَالَ جَابٌ وَ عِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطُ فَأَمَا أَقُول نَجِيْهِ عَيِّي وَ تَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللها سَتَكُونُ ــ

(٥٣٩) وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فَأَدَّعُهَا.

٩٣٤: باب كَرُاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ

مِنَ الْفِرَاشِ وَالْلِبَاسِ

(۵۳۵۲)حَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن سَرْح أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِي ءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِه وَالنَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ۔

٩٣٨: باب تَحُويُم جَرِّ النُّوبِ خَيَلاءَ وَ بَيَان حَدِّ مَا يَجُوْزُ إِرْحَاوُهُ إِلَيْهِ وَمَا

(۵۳۵۳)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ دِيْمَارٍ وَ رَيْدٍ بُنِ أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ الله تَعَالَى إِلَى مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ حُيلَاءً.

(٥٣٥٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو تَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو اُسَامَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ كِلَا هُمَا عَنْ أَيُّوبَ حِ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْآيْلِتَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي ٱسَامَةُ كُلَّ هُؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَ زَادَ فِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

> (٥٣٥٥)وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ وَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَ ۗ وْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْحُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ الله يَوْمَ الْقيامَة -

(۵۴۵۵)حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله على وتلم نے ارشاد فرمايا: جُوآ دمی اپنا كَيْرِ اتْكَبْرِ ہے زمین پر کھیٹیتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ عز وجل اُس کی طرف نظر ( کرم )نہیں فرمائے گا۔

بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقَنَّى ﴿ طَرِحَ رُوايتُ أَلَى كَ بِ

(۵۳۵۷)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ (۵۳۵) حضرت ابن عمر بالطف في بَي مَا لَيْتَا عَلَي مَالْكَيْفَا مِي مَدَوره حديث كي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِعْلِ

(٥٣٥८)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَيْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَةً مِنَ الْحُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ اِلَّيْهِ يَوْمَ

(٥٣٥٨)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا السِّحْقُ بْنُ سُلَيْطْنَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً بنُ أَبِرَ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ-

(٥٣٥٩) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَذُنَىَّ هَاتَيْن يَقُولُ مَنْ جَرَّ

(۵۳۵۷) حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعاييه وسلم نے فرمايا: جوآ دي اپنے کيڑے کومتکمران انداز میں (زمین پر) تھیٹے ہوئے چلتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اُس کی طرنف نظر ( کرم )نہیں فر مائے گا۔

(۵۲۵۸)حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ میں نے ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا كه آپ صلى الله عليه وسلم مذكور ہ حدیث کی طرح فرماتے ہیں اور اس میں''تو بی' کی جگہ''ثیا بی'

(۵۴۵۹) حضرت ابن عمر بالغن سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کودیکھا کہ وہ اپنے ازار کو گھینتے ہوئے جار ہاتھا (متکبرانہ انداز میں ) تو حضرت ابن عمر ﷺ نے اس آ دمی ہے فر مایا تو کس قبیلے ہے ہے؟ اُس نے اینانسب بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ لیت ے ہے۔حضرت ابن عمر بڑھنا نے اُسے بہجانا تو اے فرمایا: میں نے رسول الله من الله عنا منا ہے ان دونوں کا نوں سے سنا ہے آ ب فرماتے بین کہ جوآ دمی اپنے از ار کولٹکائے اور اس ہے اُس کا مقصد تكبراورغرورك اوركجهنه بوتوالتدقيامت كيدن أس كي طرف نظر ( کرم )نہیں فرمائے گا۔

(۱۳۷۰) حضرت ابّن عمر رضی الله تعالی عنهما نے نبی کریم صلی الله ا علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت تقل کی ہے۔صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے۔

أَبِىٰ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِى ابْنَ نَافِعٍ كُلَّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِمِثْلِه غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ أَبِي يُؤْنُسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ وَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا مَنْ جَرَّ اِزَارَةُ وَلَمْ يَقُولُواْ تَوْبَةً ـ (۵۴۷۱)حضرت محمد بن عباد بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں مسلم بن یبار کو جو کہ مولی ہیں نافع بن عبدالحارث کے 'کوھکم دیا کہوہ حضرت ا بن عمر ﷺ سے بوچھیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا کہ کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اُس آدی کے بارے میں سنا ہے کہ جواپنی ازار کومتکبراندانداز میں لئکا تا ہے۔ انبول نے کہا میں نے آپ صلی القد علیہ وسلم سے سا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی طرف نظر ( کرم ) نہیں فر مائے گا۔ ا

(۵۴۶۲)حضرت اہن عمر بڑھئا ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول المتعنَّقَ اللہ علی ہے گزرا' اس حال میں کہ میری از ار لنك ربى تقى تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اع عبدالله! ايني ازار اُو کچی کر۔ میں نے اے اوپر اُٹھالیا پھر آپ نے فرمایا: اور اُٹھا۔ میں نے اوراُ ٹھائی۔ میں اپنی ازاراُ ٹھا تا رہایہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا: کہاں تک اُٹھائے؟ آپ نے فر مایا: آوھی پنڈلیوں

(۵۴۶۳)خطرت محمد بن زیاد طالبیط فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ طافیٰ سے سنا اور انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا کہوہ اینے ازار کولٹکائے ہوئے ہے اوروہ زمین کواینے یاؤں سے مار آیا ہے۔وہ آ دمی بحرین کاامیر تھا اوروہ کہتا تھا:امیر آیا'امیر آیا(حضرت الوہریرہ طِلِقَیْ فرماتے ہیں) کہ رسول اللَّهُ مَالِیَّتُمْ نِے فَر مایا: اللَّهُ اس إِزَارَهُ لَا يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ إِلَّا الْمَخِيْلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ

(۵۳۲۰)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ (۵۳۱۱)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ ابْنِ جَعْفَرٍ الْقُوْلُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ

(قَالَ) وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِي عَمَّ فِي

الَّذِيْ يَجُرُّ إِزَارَةَ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْنًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. (٥٣٦٢)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ الله ارْفَعُ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَرِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ (الِّي) أَيْنَ فَقَالَ أنْصَافِ السَّاقَيْن-

(٥٣٧٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ رَأَىٰ رَجُلًا يَجُرُّ اِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضُوبُ الْأَرْضَ برَجْلِه وَهُوَ أَمِيْرُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْآمِيْرُ جَاءَ

الْإَمِيْرُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَحُرُّ إِزَّارَةُ بَطَرًا۔

(٥٣٦٣) حَدَّثَاه مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حِ وَ حَلَّتَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَلَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيْكً كِلْاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهِلَدًا الْإِنْسَادِ وَفِي حَدِيْتِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرُوَانُ يَسْتَخَلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِيْ حَدِيْثِ إِبْنِ الْمُفَتَى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُسْتَخُلَفُ عَلَى الْمَديْنَةِ.

آ دی کی طرف نظر ( کرم ) کی نگاہ ہے نبیں دیکھے گا کہ جوابی از ارکو متكبرانها ندازمين ينجائكا تاب

(۵۴۲۴) حفرت شعبہ ہے اس سند کے ساتھ دوایت قال کی گئی ہے اور ابن جعفر کی روایت میں ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہرریہ ہرضی التد تعالیٰ عنہ کوخلیفہ بنایا ہوا تھا اورا بن متنیٰ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند مدینه منورہ بر حاکم

کے کارٹ کئی الکانٹ: اس باب کی احادیث میں متکبراندانداز میں اپنی جادر یا شلواریا پتلون وغیرہ کو کنوں سے نیچے لاکانے کی حرمت اوراس پرشد ید وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے ان ایسے آ دمی پر اپنی کرم کی نگاہ نہیں فرمائیں گے اس لیے تہبند و وروغیرہ ضرورت سے زیادہ اور تکبر کی وجہ سے نخوں سے نیخ میں اٹکا نا جا ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ

### ٩٣٩: باب تَحْرِيْمِ التَّبَخَتُرِ فِي الْمَشْيَ مَعَ إِعْجَابِهِ بِيْيَابِهِ

(٥٣٦٥)حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَنُهُ جُمَّتُهُ وَ بُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْارْضُ فَهُوَ يَتَجَلُجَلُ فِي الْآرُضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(۵۳۲۲)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ

. ﷺ بنَحُو هَٰذَا۔

(٥٣٦٤) حَدَّثُنَا قُتِيبُةُ (بُنْ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلْ يَتَبَخْتَرُ يَمُشِي فِي بْرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهْ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ

## باب متکبرانها نداز میں چلنے اور اپنے کپڑوں پر ابرانے کی حرمت کے بیان میں

(٥٣٦٥) حضرت الوبرره والني عدوايت هد في مَنْ الني الم فرمایا ایک آ دمی چلتے ہوئے جارہا تھا' اُسے اپنے سرکے بالوں اور دونوں چا دروں ہے اتر اہٹ پیدا ہوئی تُو اُس آ دمی کوفور اُز مین میں ، وصنساديا گيا اور قيامت قائم هونے تك زمين ميں دهنتا چلاجائے

(۵۴۶۲)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

(٧٦٧) حضرت الومريره ولاتين سے زوایت ہے کدرسول الله منافقید کم نے فرمایا: ایک آ دمی اینی دو حیا دریں پہن کراً بڑتا ہوا جار ہا تھا اوروہ خود ہی (اینے کپڑوں پر )اترار ہاتھاتو اللہ تعالی نے اُسے زمین یں دھنسادیااوروہ ای طرح قیامت تک (زمین میں) دھنتا جلا ہے

يَتَجَلُّجَلُ فِيْهَا اللِّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ.

(٥٣٦٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرُدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

(٥٣٦٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبُحْتَرُ فِي حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ

٩٥٠: باب تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَ نَسْحِ مَا كَانَ مِنْ اَبَاحَتِهِ فِي أوَّل الْإِسْلَام

(٥٣٤٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَاتِمِ الذَّهَبِ.

(اهـ ٥٣٤)وَ حَدَّثَنَاهُ (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ وَ فِيْ حَلِيْثِ ابْنِ الْمُثْنَى قَالَ سَمِعْتُ النَّضُرَ بْنَ أَنَسٍ. (٥٣٤٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَاً ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةً عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَنَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَ قَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيُجْعَلُهَا فِى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجْلِ بَعْدَ مَا

(11 مم 6) أن وايت مل عي جن ميل عد حفرت أبو مريره هليليز نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت نقل لى ہے كه سول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا:ایک آدمی اینی دونوں حیا دروں میں اتر ا تا ہوا چلا جار ہا تھا۔ پھرآ ہے مذکورہ حدیث کی طرح رہ ایت نقل

(۵۳۲۹)حضرت ابو مريره جي الناست دوايت عيكمين في رسول الله طالية إلى عنادة بأفرات بي كركز شدة ومول ميس ساليك آ دی اینے جوڑے ( کیڑوں ) میں اکڑتا ہوا چلا جار ہاتھا۔ پھر آ گے م**ذ**کورہ احادیث کی طرح منقول ہے۔

> باب مر دول کے کیے سونے کی انگوشی میننے کی حرمت کے بیان

(۵۷۷۰) حضرت الو مرريه وضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه أي كريم سلى التدعايه وسلم نے سونے كى انگوشى بيننے ہے منع فر مايا ہے۔

(۵۴۷)حضرت شعبه داوز سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی كَلْ بِهِ كِيكِن اس مِين سَمِعْتُ النَّصْوَ بْنَ أَنْسِ كَ الفاظ بير. (میں نے نظر بن انس طالعہ اسے سنا)

(۵۴۷۲) حفرت عبدالله بن عباس طاق سے روایت ہے کہ رسول التصلى الدعايدوللم في الكياري كم باته ميس وفي كالتوسي ہوئے دیکھی ۔ آپ صلی القد مایہ وسلم نے و واٹلوٹھی اُ تار کر بھینک دی اور فرمایا کیاتم میں سے کوئی آدمی حابتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں دوزخ كا انكاره ركة ف ؟ رسول التدصلي الله عايدوسكم كتشر يف لے جانے کے بعد أس آ دی سے كہا گيا كمان فا تكوشى كير اواوراس ہے ( ﷺ کُر ) فایدہ آٹھاؤ۔ وہ آدمی نہنے لگا نہیں! اللہ کی فشم میں

ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(٥٣٧٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ فَكَانَ يَخْعَلُ فِصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَّعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَٰذَا الْخَاتَمَ وَ أَجْعَلُ فِضَّهُ مِنْ دَاخِلٍ إ فَرَمْى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَ اتِيْمَهُمُ وَ لَفُظُ الْحَدِيْتِ لِيَحْيِي .

(٥٣٤٣)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ح وَ حَدَّثَيْبِهِ زُهَيْرُ أَبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ

عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنِي ـ

(٥٣٧٥)وَ حَدَّثَنِيْه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ

901: باب لُبُسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَلُبُسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعُدِه \* (٧٤٦)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَنْجِبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ا ہے بھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا'جس کورسول التد علیہ وسلم نے بھنگ دیا ہو۔

(۵۴۷۳) حضرت عبدالله طِنْفَةِ ہے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَانَّ تَقِیْقُمْ نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اسے پہنتے وقت اس کا مگینداینی ہتھیلی کی طرف کرلیا کرتے تھے۔ جب آپ کو (سونے کی انگوشی پہنے ہوئے لوگوں نے دیکھا) تو لوگوں نے بھی انگوٹھی بنوالی پھر آپ (ایک دن )منبر پرتشریف فرما ہوئے تو ارشا دفر مایا: میں اس انگوٹھی کو پہنتا ہوں تو تکمینہ کارخ اندر کی طرف کر لیتا ہوں۔ آپ نے بیفر ماکر ا بی انگوشی بھینک دی پھر فرمایا: اللہ کی قتم میں پھر بھی بھی اس سونے کی انگوشکی کونہیں پہنوں گا (بیدد مکھر کر) صحابہ میں کیٹی نے بھی اپنی اپنی انگونھیاں بھینک دیں۔

( ۲۷ ۲۵ ) حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے نبی کر میم صلی الله عليه وسلم سے يهي روايت نقل كى ہے ليكن عقب بن خالد كى روايت ميں بيالفاظ ذائد بين: وَ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنِي لِعِنْ آ بِصَلَّى اللَّهُ عَايِهِ وسلم نے و وا گُوشی دائیں ہاتھ میں بہنی ۔

بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا الْحَدِيْثِ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ

(۵۴۷۵)ان سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر بیجھ نے نبی مُثَاثِیکِم ہے لیٹ کی روایت کی طرح حدیث مقل کی ہے۔

الْمُسَيِّيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَغْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى نُنِ عُقْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِهُ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ الْأَيْلِكُى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى خَاتِمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَديث اللَّيْث.

باب: نبی نامینیوم کی جاندی کی انگوشی اوراس پر''محمه رسول الله ' کے نقش اور آ یا کے بعد آ یے مَالَا عَلَيْمُ مِ کے خلفاء کااس انگوشی کے بہننے کے بیان میں (۲۷۲۵) حضرت ابن عمر طبخ سے روایت ہے کدرسول التد صلی

نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ اتَّخَذَ

كتإب اللباس والزينة

التدعليه وسلم نے چاندى كى ايك انگوشى بنوائى شى اور وہى آپ سلى
القد عليه وسلم كے ہاتھ مبارك ميں شى كھر وہى انگوشى حضرت ابو بكر
خالفين كے ہاتھ ميں آئى كھر حضرت عمر خالفین كے ہاتھ ميں كھر حضرت
عثان جالفین كے ہاتھ میں تقی ۔ يہاں تک كه حضرت عثان جالفین سے
وہ انگوشى بئر اريس (كنوميں كانام) ميں گرگئے۔اس انگوشى كانقش
دمحدرسول الله 'تھا۔

(۵۴۷۷) حضرت ابن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی تھی۔ پھر وہ بھینک دی۔ پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس میں "محدرسول اللد"کا فقش تھا اور آپ نے فر مایا کوئی آ دمی میری اس انگوشی کے نقش کی طرح اپنی انگوشی پرنقش نہ بنوائے اور جب آپ اس چاندی کی انگوشی کو بہنتے تھے تو اس کے تنگینے کو اپنی جھیلی کی طرف کرلیا کرتے تھے اور یہی وہ انگوشی تھی جو کہ معیقیب کے ہاتھ سے بئر اریس میں گر گئی تھی۔

(۵۴۷۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس میں ''محمد رسول الله'' کانقش تھا اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے چاندی کی انگوشی بنوائی ہے اور میں نے اس انگوشی میں ''محمد رسول الله'' کانقش بنوائی ہے تو کوئی آدمی اس نقش کی طرح اپنی انگوشی پرنقش نہ بنوایا ہے تو کوئی آدمی اس نقش کی طرح اپنی انگوشی پرنقش نہ

(۵/29) حضرت انس بالله الله عدد الله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله على

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ َورِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ أَبِي بَكُرٍ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِ عُثْهَانَ حَتَّىٰ وَلَقَعَ مِنْهُ فِيْ بِنُرِ أَرِيْسِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِنُو لَمْ يَقُلُ مِنْهُ (۵۳۷۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةُ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ أَبِىٰ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِآبِیٰ بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيِّينَةً عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ وَرِقِي وَ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هٰذَا وَكَانَ إِذَا لَبِسَةُ جَعَلَ فَصَّةً مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِي بِنُو أَرِيْسٍ (٨٧٨٨) حَدَّثُنَّا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيِيٰ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أُنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ وَ نَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ لِلنَّاسِ إِنِّى اتَّحَذُتُ حَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ وَ نَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

الله فَلاَ يَنْقُسُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ -(۵۳۷۹) وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنْبِلِ وَ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهْنِ بُنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدُّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِهِلْذَا وَلَمْ يَذْكُو فِي الْحَدِيْثِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ -

٩٥٢: باب فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

باب: ثبي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا الْكُوهِي بنواني كے بیان میں جب

## آ پِ عَلَيْدِهِ عَجِم والول كي طرف خط لكھنے كا اراده

فرماتے

(۱۹۸۰) حضرت انس بن ما لک جائی ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منافیق نے بادشاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ جوئی نے عرض کیا کہوہ اس خط کوئم ردیکھے بغیر نہیں پڑھیں گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے جا ندی کی ایک انگوشی بوری ۔ گویا کہ میں رسول اللہ منافیق کے ہاتھ مبارک میں اب بھی اس انگوشی کی سفیدی و مکھ رہا ہوں ۔ اس انگوشی کا نقش ''محمد رسول اللہ''

(۵۴۸۱) حضرت انس جائئ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ والوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ مجم والے بغیر مُبر کے خطاکو قبول نبیس کرتے تو آپ نے جاندی کی ایک گوشی خوائی۔راوی کہتے ہیں گویا کہ میں اب بھی آپ کے باتھ ممارک میں اس انگوشی کی سفیدی و کمیور ہا

( ۲۸۲ ) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے سری اور قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ اوگ بغیر منبر کی خط کو قبول نہیں کرتے ۔ تو رسول الله صلی الله مایہ وسلم نے ایک انگوشی ہوائی جس کا چھلہ جاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول الله کا ایک انگوشی ہوائی جس کا چھلہ جاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول الله کا ایک انگوشی ہوائی جس کا چھلہ جاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول الله کا ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ

إلَى الْعَجَمِ

(۵۳۸۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُنَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ ابْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ الْمُنَّى مَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ السَّمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَنْ يَكْتُبُ الِى الرُّومِ قَالَ قَالُوا اللهِ عِنْ أَنْ يَكْتُبُ اللَّي الرُّومِ قَالَ قَالُوا اللهِ عِنْ أَنْ يَكْتُبُ اللَّهِ اللهِ عَنْ حَدَّدَ رَسُولُ اللهِ عِنْ حَدَّدَ رَسُولُ اللهِ عِنْ حَدَّدَ مَسُولُ اللّهِ عِنْ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللّهِ عَنْ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ

(٥٣٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِمَامٍ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ حَدِيمٌ فَاصْطَعَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَةٍ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرْ إِلَى بَيْضِهِ فَالَ كَأْنِي أَنْظُرْ إِلَى بِياضِهِ فِي يَدِه.

رَكُ اللّهِ عَنْ أَخِيْهِ خَالِدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ بَنُ قَيْسٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ اللّهِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ اللّهِ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسٍ اللّهِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسٍ اللّهِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسٍ اللّهِ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكُنّبَ اللّهِ كِسْرَىٰ وَ قَيْصَرَ وَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ اللّهِ عَنْهَ عَامَمًا حَلْقَةً فِضَةً وَ نَفْشَ فِيْهِ فَصَاعَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً وَ نَفْشَ فِيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً وَ نَفْشَ فِيْهِ مُحَمِّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَنْهَ عَامَمًا حَلْقَةً فِضَةً وَ نَفْشَ فِيْهِ

کر کے ایک کا اراہ فر مایا تا کہ ان کو اسلام کی وجوت دی جا کے خیر مسلم سلم سر براہانِ مملک کوخطوط لکھنے کا اراہ فر مایا تا کہ اُن کو اسلام کی وجوت دی جا سکھے۔ حضرات صحابہ کرام بی میٹر نے آپ مٹائیٹر کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر مسلم مما لک کے سر براہ بغیر مُبر (Stamp) کے خطوط اور تحریروں کو متند نہیں سیجھتے تو آپ مٹائیٹر کے اس ضرورت کے پیش نظر جا ندی کی ایک مُبر بنوائی اوراس مُبر کی پہلی سطر میں '' محد' دوسری سطر میں '' اور نیسری سطر میں '' اللہ' منقش تھا۔ آپ مٹائیٹر کی وفات کے بعد وہ انگوشی خلیفہ او ل بافصل حضرت ابو بمرصدین جائیٹر کے باس رہی ۔ اُن کی وفات کے بعد خلیفہ ، سوم حضرت عثمان غنی جائیٹر کے باس رہی اوران کی وفات کے بعد خلیفہ ، سوم حضرت عثمان غنی جائیٹر کے باس رہی ۔ پیس رہی گرگی اور کا فی خلاش کرنے کے باوجود وہ انگوشی کے پاس رہی ۔ پیس رہی گرگی اور کافی خلاش کرنے کے باوجود وہ انگوشی

رسول التدمني تينم نے دوسر لوگوں کومنع فر مايا كه جس طرح ميرى انگوشى ميں محمد رسول الله منقش ہے كوئى دوسر انحف اس نام كى انگوشى نه بنائے تا كەلوگوں كواشتنيا و نه ہوجائے۔

### ٩٥٣: باب فِي طَرْح الْخَوَاتِم

(۵۳۸۳) حَدَّقَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ غِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلْبَسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَنْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَنْ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَنْ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّبِيُ عَنْ خَوَاتِمَهُمُ.

(۵۳۸۳) حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ إِنَّهُ رَأَىٰ فِي يَدِ أَخْبَرَهُ إِنَّهُ رَأَىٰ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولِ اللهِ عَنْ خَاتِمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ مَنْ وَرِقِ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ مَ

(۵۳۸۵)وَ حَدَّثَنَا عُفَّبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔

### ٩٥٣ باب فِي خَاتَمِ الُوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

(۵٬۸۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اللهِ بَنُ يَزِيْدَ عَنِ النِ وَهُبِ الْمِصْرَتُّ أَخْرَرَنَى يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ النِ شِهَابٍ حَدَّثِيْنَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَنْ وَرِقٍ وَكَانَ فِضَّهُ حَبَشِيًّا۔

(۵۳۸۷)وَ حَلَّتُنَا غُنْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى قَالَا حَدَّثَنَا عَلْمَةُ بْنُ يَخْيِى وَهُوَ الْاَبْصَارِيُّ

### باب: انگوٹھیاں بھینک دینے کے بیان میں

(۵۲۸۳) حفرت انس بن مالک طافی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک دن جاندی کی انگوشی دیکھی۔راوی کہتے ہیں کہ پھر سب لوگوں نے جاندی کی انگوشی دیکھی۔راوی کہتے ہیں کہ پھر سب لوگوں نے جاندی کی انگوشیاں بنوا میں اور پھر ان کو پہن لیا تو نی صلی الدّعلیہ وسلم نے اپنی انگوشی پھینک دی تو پھر باتی لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں پھینک دی تو پھر باتی لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں پھینک دی تو پھر باتی لوگوں ہے دی ہے دی ہو باتی وسلم دیں۔

(۵۳۸۴) حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند خبر و یتے بی کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ مبارک میں چا ندی کی انگوشی ویکھی پھرلوگوں نے بھی چا ندی کی انگوشیاں بنوا کر پہن لیس نیس نیس نیس نیس کے اللہ علیہ وسلم نے (بید کیھ کیس) انگوشیاں بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

(۵۴۸۵) حفزت این جریج ہے ای سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب: (نبی کریم مَنَالَیْمِیْمُ کَالِیْمِیْمُ کَالِیْمِی کَا اَلْکُھی اور حبشی

#### حمكينه كابيان

(۵۴۸۶)حضرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ رسول القد سلی القد مایہ وسلم کی انگوشی جاندی کی تھی اور اس کا گلیہ جبش کا تھا

(۵۴۸۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے جاندی کی انگوشی

ثُمَّ الزُّرَقِیُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِي يَمِيْنِهِ فِي يَمِيْنِهِ فِي يَمِيْنِهِ فِي كَانَ يَجْعَلُ فِصَّهُ مِمَّا يَلِي كُفَّةً ـ فِي يَمِيْنِهِ

(۵٬۸۸)وَ حَدَّتَنِیْ زُهَیْرُ بُنْ حَرْبِ حَدَّتَنِیْ اِسْمُعِیْلُ بُنُ أَبِیْ أُویْسِ حَدَّتِیٰی سُلَیْمْنُ ابْنُ بِلَالِ عَن یُوُنُسَ بُنِ یَزِیْدَ بِهِلَدًا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِیْثِ طَلْحَةً بْنِ یَحیٰی۔

٩٥٥: باب فِي كُبُسِ الْحَاتَمِ فِي الْحِنْصِرِ

مِنَ الْيَدِ

(۵۳۸۹)وَ حَدَّقِنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْطٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَبْدُ الرَّحْطٰنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ تَابِيتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ وَ أَشَارَ اللَّي الْمُعْرَىٰ۔ أَشَارَ اللَّي الْمُعْرَىٰ۔

907: باب النَّهِي عَنِ التَّخَيَّمِ فِي الْوُسُطْي وَالَّتِي تَلِيُهًا

رُوسِ مَسَدِّبِ وَلَهُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ (۵۳۹)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَاصِمِ بْنِ كُلِيْبِ عَنِ ابْنِ لِأَبِي مُوسِلَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِي فِيَّ بِنَحْوِمٍ-

اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی تھی جس میں صبتہ کا تگینہ تھا۔ انگوشی پہنتے وقت آپ اس کا تگینہ اپنی تھیلی کے رُخ کی طرف کر لیتے تھے۔

(۵۴۸۸) حطرت بونس بن بزیدرضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ طلحہ بن یجیٰ کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی۔ ہے۔

## باب: بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشی پہننے کے بیان میں

(۵۴۸۹) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے اپنے بائیں ہتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ نبی گائیڈ کی انگوشی اس میں ہوتی تھی۔

## باب: وسطیٰ اوراس کے برابروالی انگلی میں انگوشی بہننے کی مما نعت کے بیان میں

(۵۳۹۰) حضرت علی جائی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بی تالی کے اس کے ساتھ والی انگل میں انگوشی پہنوں۔ راوی عاصم کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی دو انگلیاں ہیں (اور حضرت علی جائین نے فرمایا) کہ مجھے آ ب نے منع فرمایا ، قسی کیڑا ہیں نے ساور ریشی زمین پوشوں پر جیھے ہے اور انہوں نے کہا کے قسی تو گھر کے وہ کیڑے ہیں جومصراور شام ہے آتے ہیں اور زمین پوش وہ ہیں کہ جوعور تیں کجا ووں پر اپنے خاوندوں کے لیے بچھاتی ہیں ارجوانی جا دروں کی طرح۔

(۵۴۹۱) حفرت ابن الى موى طائن سے روایت ہے فرماتے ہیں كہ ميں نے حفرت على طائن ہے سا كھر ني سُنَا الله اللہ سے مذكورہ حدیث كر مرح روایت نقل كى گئى ہے۔

(۵۳۹۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمْ بْنِ كُلَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمْ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ نَهَىٰ أَوْ نَهَانِى يَغْنِى النَّبِيِّ عِيْ فَذَكُرَ نَحُوهُ لَا عَلَى (۵۳۹۳) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَعْمِىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةً قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى عَنْ اللهِ عَيْنَ أَنْ أَتَخَتَمَ فِى إَصْبَعِى هَذِهِ أَوْ نَهَانِى رَسُولُ اللّٰهِ عَيْنَ أَنْ أَتَخَتَمَ فِى إصْبَعِى هَذِهِ أَنْ

عه: باب اِسْتِحْبَابِ كُبْسِ النِّعَالِ وَمَا دُرِدُ رَبِي

هَٰذِهٖ قَالَ فَأُوۡمَاۚ إِلَى الْوُسُطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا۔

(۵۳۹۳) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَعِينَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مُعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُولُ) فِي عَزُوةٍ غَزَوْنَاهَا اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَوْلُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَى۔

90۸: باب اِسْتِحْبَابِ كُبْسِ النِّعَالِ فِی الْیُمْنٰی اَوَّلًا وَالْخَلْعِ مِنَ الْیُسُرٰی اَوَّلًا وَ

كُرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَآحِدَةٍ (۵۳۹۵)حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُمْنِى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ وَلَيْنُعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لَيُخْلَعُهُمَا جَمِيْعًا۔

(۵۳۹۲)حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ يَحْيِلِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى

(۵۴۹۲) حضرت ابو برده رضی القد تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جائٹٹو بن ابی طالب سے سنا'وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم نے منع فرمایا یا مجھے منع فرمایا پھر ندکورہ حدیث کی طرح نقل فرمائی ۔

(۵۲۹۳) حفرت ابو بردہ طالبہ سے روایت بے فرماتے ہیں کہ حضرت علی طالبہ فی کی طرف مضرت علی طالبہ فی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ رسول القد فی ایکو فی میں انگو فی میں منع فرمایا ہے۔

# باب جوتیاں پہننے کے استجاب کے بیان میں

(۵۴۹۴) حضرت جابر جھٹ سے روایت ہے فرماتے بیں کہ ہم ایک غزوہ میں گئے۔ اُس غزوہ میں میں نے نبی سلی القد علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا کہ اکثر اوقات جو تیاں پہنے رہا کرو کیونکہ جب تک کوئی آ دمی جو تیاں پہنے رہنا ہے تو وہ سوار کے حکم میں رہنا

باب: جوتی پہنے وقت پہلے دائیں پاؤں اور
اُت وقت پہلے بائیں پاؤں کے استحباب اور
ایک ہی جوتی میں چلنے کی کرا ہت کے بیان میں
ایک ہی جوتی میں چلنے کی کرا ہت کے بیان میں
فرمایا: جبتم میں سے کوئی آدی جوتی پنے تو اُت چاہیے کہ وہ
پہلے دائیں پاؤں میں پنے اور جب کوئی جوتی اُتارے تو بائیں
پاؤں سے پہلے اُتارے اور دونوں جوتیاں پنے رکھے یا دونوں
جوتیاں اُتار دے (یعنی ایک ہی پاؤں میں جوتی پہنے ہوئے نہ طلی)

(٥٣٩٦) حفرت الوبرره طافئ عدوايت كرسول الله سلى

مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ النعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا

﴿ ٤٠ ﴿ ٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ۚ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِلَابِي كُرِّيْبِ قَالًا حَلَّتُنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ. اَلَاعُمَشِ عَنْ أَبِى رَزِيْنٍ قَالَ خَرَجِ اِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَة فضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّىٰ أَكْذِبُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لِتَهْتَدُوْا وَأَضِلَّ أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمُ فَلَا يَمُش فِي الْأُخْرَىٰ حَتَّى يُضْلحَهَا۔

(۵۳۹۸)وَ حَدَّثَنِيْه عَلِيٌّ بْنُ حُجْوٍ (السَّعْدِيُّ) أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ أَحْبَرَنَا الْآعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فِي إِلَيْ بِهِلْذَا الْمَعْنَى ـ

909: باب النَّهُي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ

### وَالَإِحْتِبَآءِ فِى ثُوْبِ وَّاحِدٍ كَاشِفًا

(۵۳۹۹)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا فُرِي ءَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُّ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِي فِي نَعُلِ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِى فِي تُوْبِ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

(٥٥٠٠)حَدَّثَنَا أَحْمِدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ ح وَ حَدَّلَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَبَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مَن انْقَطَعَ شِسْعُ نَغْلِمٍ

التدعاية وسلم نے فرماياتم ميں ہے كوئى آ دى (پاؤں ميں) ايك ہى رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَمُشِ أَحَدِكُمْ فِي نَعُلِ وَاحِدَةٍ ﴿ جُوتَى بِهِن كُرنه حِلْهِ ونو ل جوتيال أِتار

(۵۴۹۷)حضرت الوأزين جي سے روايت ہے كه حضرت الا مرروه جام مارى طرف تشريف لائے توانبوں في اپني بيشاني بر ا بنا ہا تھ مبارک مار کر فرمایا سنو! ( آگاہ ربو ) تم لوگ بیان کرتے ہو كديس رسول التدش ليتي فم يرجموث كهتا مون تاكمتم مدايت يافته موجاؤ اور میں مراہ ہوجاؤں۔آگاہ رہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول الندس لين كم مات بوت سناكه جبتم ميس سيكسى آدى كى جوتی کاتسمانوٹ جائے تو وہ دوسری جوتی میں نہ چلے جب تک کہ اس جوتی کوٹھک نہ کروا لے۔

(۵۳۹۸) حفرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم ہے ای ندکورہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں۔

### باب: ایک ہی کیڑے میں صمااور احتباء کی ممانعت کے بیان میں

(٥٣٩٩) حضرت جاير طينيز يروايت هي كدرسول التدصلي الله عليه وسلم نے اس بات ہے منع فر مایا کہ آ دمی اپنے بائیں ہاتھ ہے کھائے یا وہ ایک ہی جوتی میں طلے اور صماء پہنے اور ایک ہی كيرے ميں احتباء ہے منع فرمايا۔ اس حال ميں كداس كى شرمگاه

(۵۵۰۰)حضرت جابر خلفئة ہے روایت ہے کہ رسول التصلی اللہ عليه وسلم نے فر مايا يا حضرت ابو ہريرہ رضى القد تعالى عندنے فر مايا كه میں نے رسول التد صلی القد علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا کہ جبتم میں ہے کئی آدمی کا تسمیلُوٹ جائے تووہ ایک ہی جوتی پہن کرنہ چلے جب تک کداین اس جوتی کے تعمہ وٹھیک نہ کرا لے اور ایک ہی موز ہ بہن کرنہ چلے اور اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی ایک

فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِيْ فِيْ خَفُّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بَشِمَالِهِ وَلَا كِيْحُــ يَخْتَبِي بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ۔

> (ا٥٥٠)حَدَّثُنَا فَتَسِيةُ جَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَىٰ عَنِ اشْنِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَىٰ رِجُلَيْهِ عَلَى

الْأُخُرَىٰ وَ هُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ۔

(۵۵۰۲)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحُقُ أُخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْتَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُحَدِّثُ أَنَّ السِّيَّ عَيْدً قَالَ لَا تُمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْسَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ

وَلَا تُأْكُلُ مِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضَعُ إِحْدَىٰ رِجُلَيْكَ عَلَى الْٱحْرَىٰ إِذَا اسْتَلْقَيْتَ۔ (۵۵۰۳)وَ حَدَّلَنِي اِسْلَحَىٰ ابْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّلَنَا رَوْحٌ ابْنُ عُبَادَةَ حَدَّلَيْمِي عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْاَحْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتُلُقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَصَعُ إِخْدَى رِخْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ \_

٩٢٠: باب فِي إِبَاحَةِ الْإِسْتِلْقَاءِ وَ وَضُع

إحْدَى الرُّجُلِيْنِ عَلَى الْآخُراي

(۵۵۰۳)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَيِّمٍ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلِّقِيًّا فِي الْمُسْجِدِ وَاصِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَىٰ۔

(۵۵۰۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِيْ شَبْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْخَقُ بْنُ

کیزے میں احتباء کرے اور نہ ہی ایک کیڑے صماء کے طور پر نہ

(۵۵۰۱)حضرت جابر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وتلم نے ايك بى كبراسارے جسم ير ليين لينے اور ایک کیڑے میں احتباء کرنے اور حیت لیٹ کر ایک نا تک و دوسری ٹانگ پرر کھنے سے منع فر مایا ہے۔

(۵۵۰۲) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما بيان كرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک جوتی پہن کرمت چلو اور ایک ازار میں احتیاط نه کراور اپنے بائیں باتھ سے نہ کھا اور ایک ہی کپڑا سارے جمم پر نہ لپیٹ اور حیت لیٹ کرایک ٹا ٹگ کو دوسری ٹانگ پرندر تھے۔

(۵۵۰۳)حضرت جابر بن عبداللدضى اللدتعالي عنهما يروايت ہے کہ رسول القد صلی القد عابیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی آ دمی چت لیٹ کرایک ٹا گگ ودوسری ٹا تگ پر ندر کھے۔

باب: حیت لیٹ کر دونوں پاؤں میں سے ایک کو دوسرے برر کھنے کی اباحت کے بیان میں

(۵۵۰۴) حضرت عباد بن تميم جيئو اين پيل سے روايت كرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ منائیز کم کو میں جیست پر لیٹے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ نے ایک ٹا تگ دوسری ٹا تگ پر رکھی ہوئی

(۵۵۰۵)ان ساری سندول کے ساتھ حضرت زہری رضی التد تعالیٰ عندسے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی جہا ہے۔ اِبْرَاهِيْمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَيْنَى أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرَيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

## صماءاوراحتباء كے كہتے ہيں؟

صماء کامطلب بیہ ہے کہ مثال کےطور پر کوئی آ دمی چا در (تہبند ) باندھ کراس کے ایک کنارے کوسامنے سے یا پیچھے سے اُٹھا کراس طرح اپنے سرپرد کھے جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے اسے صماء کہتے ہیں۔

اور صتباء کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی ای کیڑے میں ہوں اور پنڈلیاں کھڑی کر کے ایک کیڑے میں اس طرح بیٹھے کہ شرمگاہ ساہنے ہے کھل جائے جیسے گوٹ مار کر بٹھاتے ہیں۔ نہ کورہ دونوں ابواب کی احادیث میں آپ طُلُقَیْم نے چت لیٹ کر ایک ٹا تگ کودوسری ٹا تگ پر رکھنے ہے منع فرمایا ہے اور اس باب کی حدیث میں خود صفرت جاہر جائیڈ نے آپ منگی ہیں کہ محمد میں ویکھا کہ آپ منگی ہوگی ہے۔
میں جیست پر لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک ٹا تگ دوسری ٹا تگ پردھی ہوئی ہے۔

اس کے جواب میں علامہ نووی مینید فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں منع فرمایا گیا ہے وہ صورت میں ہے کہ جب اس طرح لیننے ہے شرمگاہ کے تھلے کا حتمال ہوا وراگراس طرح لیٹ کرایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پر رکھنا جائز ہے اور نبی کریم منافید آکا لیٹنا اس طرح تھا کہ اس میں شرمگاہ کے تھلنے کا احتمال نہ تھا' اس لیے اس صورت میں جوازی صورت پیدا ہوگئی واللہ اعلم بالصواب۔

## 971: باب نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعُفُو

(۵۵۰۲) حَدَّنَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيِى وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ قُتْيَبَةُ بُنُ رَيْدٍ وَ قَالَ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ يَخْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ فِي نَهْلَى عَنِ التَّرَعْفُرِ قَالَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ فِي نَهْلَى عَنِ التَّرَعْفُرِ قَالَ عَمَّادٌ يَعْنِى لِلرِّجَالِ.

(٥٥٠٤) وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهْنُ بُنُ مَنْمِ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الشَّهِ عِنْ الْمُعْيِلُ وَهُوَ أَبُنُ عُلِيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهْنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَوَ الرَّجُلُ.

ب الراب : اس باب کی احادیث میں بیتعلیم دی گئی ہے کیمرد کے لیے زعفرانی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔عندالاحناف بھی اس میم کے کیٹروں کا پہنن مکرو چمزیمی ہے اوراس طرح کے کیٹروں میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہے۔

# باب بَمر دوں کے لیے زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۵۰۲) حفرت انس بن مالک فراتی ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران میں رنگا ہوا لباس پہنے ہے منع فرمایا۔ حضرت تنبیہ حماد نے قل کرتے ہوئے کہتے ہیں ''دلیعنی مردوں کے لئے ہیں''دلیعنی مردوں کے لئے ہیں''دلیعنی مردوں کے لئے ہیں''دلیعنی مردوں کے لئے ہیں''دلیعنی مردوں کے لئے ہیں''

(۵۵۰۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مرد زعفران لگائے۔

## ٩٦٢: باب اسْتِحْبَابِ حِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَ حُمْرَةٍ وَ تَحُوِيْمَه بِالسَّوَادِ

(۵۵۰۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةً عَنْ أَبِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَبِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ جَاءَ عَامَ أَبِي بِأَبِي قُحَافَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ جَاءَ عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَنَّهُ مِثْلُ النَّعَامِ أَوْ الْفَتْحِ اللّٰي نِسَانِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا النَّغَامِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِهِ إلى نِسَانِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِشَائِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِشَائِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِشَائِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا بِشَائِهِ قَالَ غَيْهُوا هَذَا

(َ٥٥٠٩)وَ حَدَّلَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتِى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ وَ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَبَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔

٩٢٣ باب فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُوْدِ فِي الصَّبُغِ (مَاكُو بَكُو بُنُ أَبِي (مَاكُو بَكُو بُنُ أَبِي (مَاكُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيِي قَالَ يَحْيِي أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ سُفَيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ

٩٦٣ باب نَحُرِيْمِ تَصُوِيْرِ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ وَ تَحُرِيْمِ اتِّحَاذِ مَا فِيْهِ صُوْرَةٌ غَيْرَ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَ نَحْوِهِ وَاَنَّ الْمَلَاثِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدُخُلُوْنَ بَيْتًا

# باب: بڑھاپے میں ذر درنگ یا سرخ رنگ کے ساتھ خضاب کرنے کے استخباب اور سیاہ رنگ کے خضاب کی حرمت کے بیان میں

(۵۵۰۸) حفرت جابر جلان سے روایت ہے فرماتے بین کہ حفرت الوقافہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ والے سال یا فتح مکہ کہ دن لائے گئے یا خود آپ کی خدمت میں آئے۔ ان کے سراور ڈاڑھی (کے بال) شغام یا ثغامہ گھاس کی طرح (سفید) تھے۔ آپ نے ان کی عورتوں کو تھم فرمایا کہ (ان بالوں) کی سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو۔

(۵۵۰۹) حضرت جابر بن عبدالله بی فن سے روایت ہے فرمات بیں کہ فنخ مکہ کے دن حضرت ابو قاف جی فی اس حال میں آپ کی خدمت میں لائے گئے کہ ان کے سر اور داڑھی (کے بال) مغامہ گھاس کی طرح سفید تھے تو رسول الله فالله اس کی طرح سفید تھے تو رسول الله فالله اس کے جو۔

باب: رنگنے میں یہود کی مخالفت کرنے کے بیان میں (۵۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہود و نصاری (کے لوگ) نہیں رنگنے (یعنی خضاب نہیں لگاتے) تو لہٰذاتم ان کی مخالفت کرو (یعنی خضاب لگاؤ)۔

سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبَغُونَ فَحَالِفُوهُمْ ــ

باب: جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت اور فرشتوں کا اُس گھر میں داخل نہ ہونا جس گھر میں

## فِيْهِ صُوْرَةٌ أَوْ كُلْبٌ

(ا۵۵) حَدَّيْنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ وَاعَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبِرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبِرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيْهَا فَكَلَيهِ وَسَلَّمَ جُبِرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيْهَا فَكَالَةً وَلَمْ يَلْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصَا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَ قَالَ مَا يُخْلِفُ اللّهِ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ النَّهَ مَنَى دَخَلَ هَذَا الْكَلَّبُ هَهُنَا فَقَالَتُ وَاللّهَ مَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَهُ وَلَا رُسُلُهُ مَا فَقَالَ يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتَنِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتَنِي فَقَالَ مَنَعْنِي الْكُلُكُ اللّذِي فَقَالَ مَنَعْنِي الْكُلُكُ اللّذِي فَقَالَ مَنَعْنِي الْكُلُكُ الَّذِي فَقَالَ مَنَعْنِي الْكُلُكُ اللّهِ عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَالَهُ مَا فَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَالَهُ مَا عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَالَهُ مَا عَلَيْهِ كُلْبُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَالَهُ مَا عَلَيْهِ كُلْبُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كُلْبُ وَلَا كَالَهُ مَا عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كُلْبُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهِ كُلْبُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ كُلُبُ وَلَا لَا لَعْلَى مَا يُعْنِى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ السَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَلَامُ وَاعَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَى مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ السَلّمَ وَاعْلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ السَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ السَلّمَ عَلَيْ

(۵۵۱۲) حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَثْظِیِّ آخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِیُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ عَنْ آبِی حَازِم بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ الْمَخْزُوْمِیُ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ عَنْ آبِی حَازِم بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ عَیْنَ أَنْ یَأْتِیهُ فَذَكُرَ الْحَدِیْثَ وَلَمْ یُطُولُه کُتَطُویُلِ ابْنِ آبِی حَازِم (۵۵۱۳) حَدَّنِیْ مَرْمَلَة بُنُ یَجْیی آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ رَسُولَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتُنِی مَیْمُونَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله صَلَّی الله عَدْرَتُومً وَاحِمًا وَاحْدِمًا وَاحِمًا وَاحْدِمًا وَاحْدِمًا وَاحْدَالِهِ صَلَّی اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ الله وَلَلْهُ مِا أَخْلَقُنِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّه وَاللّهِ مَلَی اللّهُ مَا أَخْلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلُ اللّهِ صَلّی اللّه وَلَلْهُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّه وَاللّهِ مَلَیْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَیْهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَلَا وَالْهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْوَلَا وَلَا وَ

#### كتااورتضوير بهوكابيان

(۵۵۱) حفرت عاکشہ صدیقہ بھی ہے روایت ہے کہ حفرت جرکیل علیا ہے رسول الد من اللہ علیہ ہے ایک وقت میں آنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت جرکیل علیا ہے آئے (اُس وقت) کیا۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت جرکیل علیا ہے آئے (اُس وقت) مبارک سے وہ لکڑی کھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ لکڑی کھی ۔ آپ نے اپنے وعدہ کے مبارک سے وہ لکڑی کھینک دی اور فر مایا: اللہ تعالی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا پھر آپ نے ادھراُ دھرد یکھا تو تخت کے نیچا کیک کتے کے لیے پرنظر صرف کی آئے اللہ کی تم ایس کتے کے لیے پرنظر صرف کا اُن اللہ کی تم ایس کتے ہوئی کے خاص کیا: اللہ کی تم ایس مبایل ہو ای آپ کے تکم کے مطابق وہ کتا باہر نکال دیا گیا تو اس مبایل وقت حضرت جرکیل آپ کے درسول اللہ منا ہے انظار میں ہی تا اور تعربی آپ کے انظار میں ہی تا کہ کے اس مبایل آپ نے دروکا جو آپ کے گھر میں تھا کیونکہ ہم (فرشتے) اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔

(۵۵۱۲) اس سند کے ساتھ حضرت ابو جازم بھی نے سروایت ہے کہ حضرت جبرئیل مالیلا نے رسول اللہ شکا فیڈ کے ساتھ ایک وقت پر آنے کا وعدہ کیا بھرای طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں اتنی تنصیل نہیں جتنی کہ پہلی جدیث میں تھی۔

(۵۵۱۳) حفرت میموند بالی این بین کدایک دن صبح کورسول الله منگرفی فاموش فاموش تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آج صبح ہی ہے آپ کے چہرہ اقدی میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ رسول الله منگر فی فی مایا: جضرت جبریکل مدیدا نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا گین وہ مجھے نہیں۔ الله کی قتم! انہوں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی پھر سارا دن رسول الله منگر قتیدا ہی طرح رہے پھر آپ کے ول میں ایک کتے کے بچے کا خیال آیا جو کہ ہمارے بستر کے نیچ تھا تو آپ نے فوراً اس کو نکا لئے کا حکم فر مایا پھر ہمارے بستر کے نیچ تھا تو آپ نے فوراً اس کو نکا لئے کا حکم فر مایا پھر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كُلْبِ تَحْتَ فُسُطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا ٱمْسَىٰ لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلُ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِلْدٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيْرِ وَ يَتْرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ

(۵۵۱۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْحُقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ يَحْيِي وَ اِسْلَحٰقَ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَينًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةً. (۵۵۵)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرُ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِٰي قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ ـ (۵۵۲)وَ حَدَّثْنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَ حَلِيْثِ يُؤْنُسَ وَ ذِكْرِهِ الْآخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ (١٥٥١)وَ حَدَّثَنَا قُتُمْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ بُكَّيْرٍ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ

٣٠ پ نے اپنے ہاتھ مبارک میں پائی لے کر اُس جگہ پر چھڑک دیا (جس جله كت كا بحيرتها) جب شام موئى تو حفرت جرئيل عليله ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔آپ نے حضرت جبرئیل علیما ے فرمایا: (اے جبرئیل!) آپ نے گزشتہ رات مجھ سے ملنے کا وعده کیا تھا۔ حضرت جبرئیل عالیقہ نے کہا: ہاں! کیکن ہم ( فرشتے ) اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویریں ہوں۔ پھر رسول الله منَّى لِيَّتِيمُ فِي اللهِ وَن صِبِح كو كوّن كِ قُلْ كرنے كا حكم فر مايا ، یبال تک که آپ نے جھوٹے باغ کا بھی کتاقل کرنے کا حکم دے دیااور بڑے باغ کے کتے کوچھوڑ دیا۔

(۵۵۱۴) حفرت ابوطلحه طافئ بروایت ہے کہ نبی ضلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اُس میں (رحمت ) کے فرشے داخل نہیں ہوتے۔

عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا

(۵۵۱۵) حضرت ابوطلحه رضى الله تعالى عندفر مات بين كه ميس ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اُس گھر میں (رحمت ) کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(۵۵۱۷)حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کیساتھ یونس کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(٥٥١٤) رسول اللهُ شَافِينَا كُصِي عَالِي حَقَرَت الوطلحة والفَيْءُ فرمات بين كەرسول اللەمناڭيتىنام نے فر مایا: فرشتے (رحمت ) اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوں۔حضرت بسر کہتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں بعد حضرت زید طاقط بیار ہوئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے اُن کے دروازے پر ایک پر دہ پڑا ہوا دیکھا

صحيح مسلم جلد سوم اللباس والزينة

بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكْي زَيْدٌ (بَعْدُ) فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِنْزٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيّ رَبِيْبِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنَ الصُّور يَوْمَ الْآوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ ٱللهِ تَسْمَعُهُ حِيْنَ قَالَ اِلَّهِ رَقُمًا فِي ثَوْبِ۔

(۵۵۱۸) حَدَّثَنِيْ ٱبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَّيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسُو بْنَ سعِيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ ابَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِيْهِ بَيْتِهِ بِسِتْرِ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ٱلَّمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيْرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّارَفُمَّا فِي تُوْبِ آلَمْ تَسْمَعُهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

(٥٥١٩)حَدَّثَنَا اِلسَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ آبِي الْحُبَابِ ُمُوْلَىٰ بَنِى النَّجَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْ طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا تَمَاثِيْلُ.

(٥٥٢٠)قَالَ فَآتَيْتُ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّ هَلَمَا يُخْبِرُنِي آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا تَمَاثِيْلُ فَهَلْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ جس میں تصوریقی۔ بسر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ خولانی سے جو کہ حضرت میمونہ باتا نی منافظیم کی زوجہ مطہرہ کے زیر یرورش تھے کہا کہ کیا ہمیں خود حضرت زید طابق ہی نے تصویر کے بارے میں خبرنہیں دی تھی (تو اب میرآ پ کے اس پردہ پر پیل تصویر كشى؟) توحفرت عبداللد ني كهاكه كياتون اس وقت ينبيل سناتها کہ کپڑے کے نقش ونگاراس ہے متنیٰ ہیں۔

(۵۵۱۸) حفزت ابوطلحه طِلْفِيَّا بيان كرتے بين كه رسول اللهُ مَنَّالِيَّةِ فِي نے فرمایا: (رحمت کے ) فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں تقویر ہو۔حفرت سر کہتے بیں کہ بچھ وصد کے بعد حضرت زیدین خالد طابعیٰ بیمار ہو گئے تو ہم اُن کی عیادت کے لیے گئے (جب ہم اُن کے گھر میں گئے تو دیکھا) کہ اُن کے گھر میں ایک ردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے عبید اللہ خولانی ے کہا: کیا حضرت زید دیائی ہم کوتصوروں والی حدیث نہیں بیان كرتے تھے۔ انبول نے كہا: بال! انبول نے بيان كى تھى مكرجن کیروں میں نقش و نگار ہوں کیا تو نے سنہیں سنا۔ میں نے کہا جہیں! انہوں نے کہا کہ حضرت زید دیسئے نے اس طرح کہا تھا۔ (حضرت زید طالعیٰ کے گھر میں غیر جاندار چیزوں کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے'تصویریں وغیر نہیں تھیں )

(۵۵۱۹)حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التدسلي التدعايية وتلم سے سنا آپ نسلي الله عابية وسلم ارشاد فرماتے میں کہ فرشتے (رحمت کے ) اُس گھز میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔

(۵۵۲۰) حضرت زيد بن خالد جهني طالقة فرمات مين كه مين حضرت عا کشہ جابخان کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوطلحہ ہِ اِپنیا مجھے رخبر دیتے ہیں کہ نی مُناکِینِ اُم نے فرمایا فرشتے اُس گھر میں · واخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتے اور تصویریں ہوں تو کیا آپ نے

وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتُ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَآخَذُتُ نَمَطًا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَآى النَّمَطَ عَرَفْتُ فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَآى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ وَ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ وَ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ وَ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكُهُ أَوْ قَطَعَهُ وَ قَالَ إِنَّ الله لَمْ يَأْمُونَا أَنُ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ قَالَ إِنَّ الله لَمْ يَأْمُونَا أَنُ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ قَلَمَ عَلَى اللهُ لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

کہ پھروں اور مٹی کو کیڑا بہنا کیں۔حضرت عائشہ رہا تھا فر ماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس پر دے کو کاٹ کر دو تکیے بنا لیے اور ان میں تھجوروں کی چھال بھر لی تو آپ نے میرے اس طرح کرنے پر کوئی عیب نہیں لگایا۔

(۵۵۲۱) حَدَّنَيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اِبْرَاهِبْمَ عَنْ دَاؤَدَ عَنْ عَزْرَةً عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ لَا مَانِي عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَنَا سِنُرٌ فِيْهِ تِمْفَالُ طَائِرٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَنَا سِنُرٌ فِيْهِ تِمْفَالُ طَائِرٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عَنْهَا قَالَتُ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلِى هَذَا فَإِنِي كُلَّمَا دَخَلُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلِى هَذَا فَإِنِّى كُلَّمَا دَخَلُتُ فَرَايَّتُهُ ذَكُرْتُ الدُّنْيَا قَالَتُ وَ كَانَتُ لَنَا قَطِيْفَةٌ كُنَّا نَهُولُ عَلَمُهَا حَرِيْرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا۔

(۵۵۲۲) حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيِّ وَ عَبْدُ الْاَعْلَى بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَ وَالَدَ فِيهِ يُرِيْدُ عَبْدَ الْاَعْلَى فَلَمْ يَامُونَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُواهِ وَمُوالِهُ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُوالٍ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُوالٍ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُوالٍ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُوالٍ اللّٰهِ عَنْدَ وَمُوالِهُ اللّٰهِ عَنْدَ الْاَعْلَى فَلَمْ يَامُونَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْدَ الْمُعَلَى فَلَمْ يَامُونَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ الْمُعَلَى فَلَمْ يَامُونَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

(۵۵۲۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةً وَ آبُو كُریْبِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِیْهِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفْرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِیْ دُرْنُوكًا فِیْهِ الْخَیْلُ ذَوَاتُ اللّٰهِجِیةِ فَامَرَنِی فَنَوْعُتُهُ

(۵۵۲۳) وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

رسول التسمَّلُ النَّمِيَّ النَّيْلِ السَّلِ السَّلِي السَّلِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ السَّلِي السَّلْمِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلْمِ السَّلِي ال

كتاب اللباس والزينة

را ۵۵۲) حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک پر دہ تھا جس پر پر ندوں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور جب کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ تصویر یں اُس کے سامنے ہوتیں (یعنی سب سے پہلے اُس کی نظر تصویروں پر بڑتی) تو رسول القد مُلَّاتِیْمُ نے مجھ سے فر مایا: اس پر دے کو نکال دو کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور ان تصویروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ بڑھنا فر ماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک جا در تھی جس پر نقش و نگار کو ہم رہیٹی کہا کرتے تھے۔

(۵۵۲۲) این ابی عدی اور عبدالاعلی طابقی ہے اس سند کے ساتھ روایت میں روایت میں کہ اس روایت میں عبدالاعلی نے پیالفاظ زیادہ کیے ہیں کہ رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ کہ رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ

(۵۵۲۳) حفرت عائشہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول الله مَا تَعْفِرُمائیک سفر سے واپس تشریف لائے اور میں نے اپنے دروازے پر ایک ریشی کیڑے کا پردہ ڈالا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویر بن ہوئی تھی۔ آپ نے جھے اس کے اتار نے کا حکم دیا تو میں نے وہ بردہ اُتاردیا۔

(۵۵۲۳) حفرت وکیع طالبینا ہے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی

لَيْسَ فِي حَدِيْثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ـ

(۵۵۲۵) حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرَيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ آشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ الَّذِيْنَ يُشَيِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ \_

(۵۵۲۷)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَحَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْزَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اَهُوَىٰ إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ

(۵۵۲۷)حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ حِ وَ

حَدِيْثِهِمَا إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لَمْ يَذُكُرًا مِنْ ـ

(۵۵۲۸)وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَ تَلَوَّنَ وَجُهُهُ وَ قَالَ يَا عَاثِشَةً اَشَٰدٌ النَّاسِ عَذَابًا غِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِنُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً آوْ وِسَادَتَيْنِ۔

ح وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ لَمَ عَلَى إِلَى الروايت مِن ينبيل كمآب سفر سےوالس تشريف

(۵۵۲۵) حفرت عاكشه والخفا سے روایت بے فرماتی میں كرسول التدسلي التدعليه وسلم ميرے ہال تشريف لائے اور ميں نے ايك بروه لظایا ہوا تھا کہ جس میں تصور تھی۔ بیتصور دکھ کرآپ کے چہرہ اقدس کا رنگ تبدیل ہو گیا پھرآ پ صلی القدعلیہ وسلم نے اس پر دہ کو لے كر ساڑ ديا پھرآپ نے فرمايا: قيامت كے دن سب سے زياده سخت عذاب أن لوگوں كو ہوگا جو الله كى مخلوق كى تصويريس بناتے

(۵۵۲۱) حضرت عا كشه المنطخة بيان كرتى بين كه رسول التدصلي الله علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پھر ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ۔اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ صلی الله علیه وسلم اس پردے کی طرف جھکے اور اسے اپنے ہاتھ ئے کیاڑ دیا۔

(۵۵۲۷) حفرت زہری جاہنی سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے۔

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَیْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرَيّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِى

(۵۵۲۸) حضرت عا كشه ويفنا فرماتي بين كدرسول الله مثاليفي مير ي ہاں تشریف لا کے اور میں نے اپنے دروازے پرایک پر دہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں تو جب آپ نے اس پردہ کو دیکھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھاڑ دیا اور آپ کے چہرہ ً اقدس كا رنگ بدل كيا اورآپ صلى الله عايه وسلم نے فرمايا: اے عا کشہ! قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اللہ کی طرف ے أن او كور كو موكا جواللد كى خلوق كى تصويريں بناتے بيں \_حضرت عائشہ التا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس بردے کو کا ایک تکمیدیا . دو تکیے بنالیے۔ (۵۵۲۹)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهُ كَانَ لَهَا تُوْبُ فِيْهِ تَصَاوِيْرٌ مَمْدُوْدٌ إِلَى سَهْوَةٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اِلَّيْهِ فَقَالَ أَجِّرِيهِ عَنِى قَالَتُ فَاخُّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَ سَائِلَا

(۵۵۳۰)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ\_

(۵۵۳۱)حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَى عَلَى وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِ سَادَتَيْنِ۔

(۵۵۳۲)(وَ) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكُيْرًا حَدَّتُهُ اَنَّ . عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ انَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ آنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِ سَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ اَفَمَا سَمِعْتُ ابَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لَكِينِي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.

(۵۵۳۳)حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۵۵۲۹) حفرت عائشہ التھا ہے روایت ہے کہ اُن کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔وہ کپڑاایک طاق پر لاکا ہوا تھا اور نبی من اللہ اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو آب نے فرمایا:اس کیڑے کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ حضرت عائشہ بھنا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کیڑے کوکاٹ کراس کے تکیے بنا

(۵۵۳۰) خطرت شعبه طافیؤ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۵۳) حضرت عائشہ بھٹنا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی منافیق میرے بال تشریف لائے اور میں نے ایک بردہ لاکا یا ہوا تھا جس میں تصویریں بی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس پر دہ کو ہٹا دیا۔ چھر میں نے اس پر دے کے دو تکیے بنالیے۔

(۵۵۳۲) حضرت عائشه صديقه العن ني مَنْ التَيْمُ كَي زوج مطبره ي روایت ہے کہ انہوں نے ایک پردہ اٹکا یا ہوا تھا جس میں تصویرین بنی ہوئی تھیں ۔رسول التد صلی التدعایہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس پردہ کو اُتار دیا۔حضرت عائشہ بھٹا فرماتی ہیں کہ میں نے اس یردے کوکاٹ کردو تکیے بنالیے۔ای وقت مجلس میں سے ایک آدمی جےربید بن عطاء کہا جاتا ہے جو کہ مولی بن زہرہ بین کہنے لگا: کیا تو نے ابو محد سے نبیں سا' وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ وهجنا فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تکیوں پر آرام فرماتے تھے۔ابن قاسم نے کہانبیں لیکن میں نے قاسم بن محد سے

(۵۵۳۳)حضرت ما كشر إلى استروايت بكرانبول في ايك گداخريدا جس مين تصورين بي بوكي تحيين توجب رسول التدسي اليام نے اس گدے کو دیکھا تو آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندرتشریف ندلائے تو میں نے پہان لیا میں نے آ ب کے چرو اقدس پر ناپندیدگی کے اثرات معلوم کر لیے۔حضرت عائشہ

سَالَيْنِ كَم ما من توبكرتى مول مجمد على كناه موكيا بع اتورسول

کیا: میں نے بیآ پ کے لیے خریدا ہے تا کہ آپ اس پرتشریف فرما

ہوں۔ تو رسول اللہ نے فر مایا: ان تصویر بنانے والوں کوعذاب دیا ا

جائے گا اور اُن ہے کہا جائے گا کہ جو چیزتم نے بنائی تم ان کوزندہ کرو

پھر آپ نے فرمایا: جس گھر میں تصویریں ہوں اُس گھر میں

(۵۵۳۴)ان ساری سندوں کے ساتھ حضرت عا کشہ ہاتھا ہے ہیہ

روایت نقل کی گئی ہے لیکن بعض راویوں کی حدیث بعض سے بوری

ہاور ابنی آجی المماجِشُون نے اپی حدیث میں برزائد الفاظ

کے ہیں کہ حضرت عائشہ ﴿ فَيْعَا فرماتی ہیں کہ میں نے اس پردے

کے دو تکیے بنادیئے تھے گھر میں آپ ان پر آ رام فرماتے تھے۔

(رحمت) کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

اللباس والزينة على مسلم جلد موم اللباس والزينة

وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعُرِفَتُ فِي وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ فَمَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هلهِ هِ النُّمْرُقَةِ قَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَ تَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱصْحَابَ هَٰذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ وَ يُقَالُ لَهُمْ آخَيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى فِيْهِ الصُّوَرُّ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائكَةُ۔

(۵۵۳۳)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ الْبِرَاهِيُّمَ اَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ جَدِّى عَنْ أَيُّوبَ ح وَ خُدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي

ٱسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّنَيْنَ ٱبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ وَ بَعْضُهُمْ اَتَمُّ حَدِيْثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ آخِي الْمَاجِشُوْنِ قَالَتْ فَآخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ-

وَاللَّهُ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ﴿ جَاسَكُمُ كَمَانَ مِن جَان وَالور

(٥٥٣٥) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ ﴿ ٥٥٣٥) حضرت ابن عمر رضى اللّه تعالى عنهما خبر دية بين كه رسول مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّقَنَا ابْنُ الْمُعْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُو الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: جولوگ تصويرين بناتے مين الْقَطَّانُ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قيامت ك دن الي لوگول كوعذاب ديا جائ كا اوران سي كها

ابْنَ عُمَرَ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْنَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيلَةِ يُقَالُ لَهُمْ آخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

(۵۵۳۱)حضرت ابن عمر ﷺ نے نبی تالیقی ہے ندکورہ حدیث کی (۵۵۳۲)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَ حَدَّثِيني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ آخْبَرَنَا السّمَاعِيْلُ طرح روايت اللَّل كي بـ

يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا التَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَزَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(۵۵۳۷) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ (۵۵۳۷) حضرت عبدالقدرضي القد تعالى عند سے روايت ہے كه

عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيْدٍ الْآشَجُّ حَدَّثَنَا لَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قيامت ك دن سب. ے بخت ترین عذاب تصویریں بنانے والے لوگوں کو ہوگا۔

وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي الْضَّحٰي عَنْ مَسْرَّوْقِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آشَلَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَلَمْ يَذُكُرِ الْاَشَجُ إِنَّ ــ

(۵۵۳۸)وَ حَدَّثْنَاهُ يَحْيَي بْنُ يَحْيِلى وَ ٱبُو بَكْرِ بْنُ (۵۵۳۸)حضرت ابومعاویه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ كُلَّهُمْ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ حِ وَ قیامت کے دن دوزخ والوں میں ہے سب سے بخت ترین عذاب حَدَّثَنَاهُ ابْنُ آبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا غَنِ میں تصویریں بنانے والے مبتلا ہوں گے۔

الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ وَ فِى رِوَايَةِ يَحْينَى وَ آبِى كُرَيْبٍ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ إِنَّ مِنْ اَشَدِّ اَهْلِ النَّارِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُوْنَ وَ حَدِيْثُ سُفْيَانَ كَحَدِيْثِ وَكِيْعِ۔

(٥٥٣٩)وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّلَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي بَيْتٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ مَرِّيَمَ فَقَالَ مَسْرُونٌ ۚ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هذَا تَمَاثِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ لَا هٰذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ اَمَا انِّنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ الْمُصَوّرُونَ

(٥٥٣٠) (قَالَ مُسْلِمٌ) قَرَاتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيّ عَنْ عَبْدِ الْآعُلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلِّي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ اُصَوِّرُ هَٰذِهِ الصُّورَ فَٱفْتِنِي فِيْهَا فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اذْنُ مِينِي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ قَالَ أُنْبُنُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوّرِ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ

صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ

فَاعِلَّا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا تَفْسَ لَهُ فَآقَرَّ بِهِ نَصْرُ بُنُ

(۵۵۳۹) حضرت مسلم بن مبيح طابق سے روايت بخرماتے ہيں کہ میں حضرت مسروق ڈائٹیڈ کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تصویریں کی ہوئی تھیں۔حضرت مسروق دائیز نے کہا: کیا پیضویریں سری کی بیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ بیصوریں حضرت مریم کی بیں ۔ حضرت مسروق والنوا کہنے لگے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طِيْنَيْ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہرسول الله مَنْ الله عَلَم الله فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب تصویریں بنانے والوں

(۵۵۴۰) حضرت سعيد بن الى الحسن طلطة فرمات بين كدايك آوى حفرت ابن عباس بھن کے پاس آیااوراس نے عرض کیا: میں مصور ہوں اورتصوبریں بنا تا ہوں ۔آ پاس بار ہے میں مجھےفتو کی دیں۔ حفزت ابن عباس مرتق نے اس آدمی سے فرمایا: میرے قریب ہو جا۔ وہ آپ کے قریب ہو گیا پھر فر مایا: میرے قریب ہوجا وہ اور قریب ہوگیا یہاں تک کہ حضرت ابن عباس فے اپنا ہاتھ اس کے سر پرر کھ کر فرمایا میں جھھ سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول التَدَفَّ التَّدُ التَّدَا اللهُ الل ہیں ہرایک تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے گااور ہرایک تصویر کے بدله میں ایک جاندار آومی بنایا جائے گا جوائے جہنم میں عذاب دے گا۔حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا: اگر تھے ابس طرح کرنے پرمجبوری

عَليَّ۔

الماس والزينة

ہے( تو بے جان چیزوں ) درخت وغیرہ کی تصویریں بنا۔

(۵۵۲۱) حضرت نفرین انس بن مالک دیاشنا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بالفي ك ياس بليها تفاد حضرت ابن عباس ر فق في نود ية تصاورينيس كت تصرير التدما التدما في اس طرح فرمایا ہے بہاں تک کہ ایک آ دمیٰ نے اُن سے بوجھا کہ میں مصور آدمی ہوں سی تصویریں بناتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس بی نے اُس آوی سے فر مایا: قریب ہوجا۔ وہ آ دی قریب ہو گیا۔ تو حِهِرت ابن عباس بِهِ فَي فِي ما يا كه مين سِنْ رسول التدسلي التدعليد وسلم سے سنا ہے۔ آپ سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جوآ دی دُنیا میں تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن أے اس بات پر مجبور كرديا جائے گا کہ اس تصویر میں روح بھونک ادروہ روح نہیں بھونک سکے

(۵۵۴۲)حفرت نضر بن الس رضي الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے۔ کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تو انہوں نے اس آ وی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ندکورہ حدیث کی طرح ذکرکیا۔

الما ۵۵۴۳) حفرت ابوزرعد والفيز سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كه میں حضرت ابوہریرہ طالبہ کے ساتھ مروان کے گھر گیا۔ وہاں میں نے تصوریں دیکھیں تو حضرت ابوہریرہ الجائیز نے فرمایا: میں نے رسول التدصلي القد عليه وسلم ہے سنا' آپ فر ماتے ہیں كه التدعز وجل فرمات ہے کہ اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جومیری مخلوق کی طرح چزیں بناتے ہیں (لعنی تصوریں بناتے ہیں) تو اُن کو جا ہے کہ ایک چیونی ہی پیدا کر کے وکھا دیں یا ایک دانہ گندم یا بو ہی پیدا کر

تستمریم ن آپ ما الله الله عدیث بقدی کے بیالفاظ بندوں کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے فرمائے ہیں کہ جوابی پیدائش میں الله تعالی کی ذات کے عتاج ہیں وہ کی اور چیز کو کیا پیدا کر سکتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے قرآن مجید میں سے سورة الحج کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کابغورمطالعه فرمائیں۔

(٥٥٣١)(وَ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنِ النَّضُرِ بْن أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَجَعَلَ يُفْتِى وَلَا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّى رَجُلٌ اُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّورَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ `رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ادْنُهُ فَلَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْ حَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلَيْسَ بِنَافِحِ.

(۵۵۲۲)حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَۚ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَّا اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۵۵۳۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِىٰ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ ٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَاىٰ فِيْهَا تَصَاوِيْرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلُقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً.

(۵۵۳۳)وَ حَدَّنَنِيهُ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ آبِي زُرْعَةً قَالَ ذَخَلْتُ آنَا وَ آبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِيْنَةِ لِسَعِيْدٍ اَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَاكِ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ. رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً ـ

(۵۵۳۵)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَنَ بُنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ

٩٢٥:باب كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي

(۵۵۲۲)حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَن اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا كُلْبٌ وَلَا جَرَسْد

(۵۵۳۷)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلَا

هُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ۔

(۵۵۳۸)وَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ وَ قُتْيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ فَرْمَايِكُفْنَى شَيْعَانِ كَابِدِ ہــ

الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطانِ۔ ٩٢٦: باب كَرَاهَةِ قَلَادَةَ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةٍ

(۵۵۴۴)حفرت ابو زرعہ ہے روایت ہے کہ میں اور حفرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ مدینہ منورہ کے ایک مکان میں گئے جو کہ زیرتعمیر تھا۔وہ م مکان سعید کا تھایا مروان کا ۔حضرت ابو ہربرہ طابین نے اُس گھر میں ایک مصور کوتصوریں بناتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو ہررہ طاشن نے فر مایا: رسول المد مثانی تیز کم نے فر مایا: (اور پھر مذکورہ حدیث بیان کی )اوراس میں بہذ کرنہیں کیا کہتم بھو بیدا کرو ۔

(۵۵۴۵) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فزماتے ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فرشتے اُس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں مورتیاں یا تصویریں

# باب: دوران سفر کتااور گھنٹی رکھنے کی ممانعت کے بيان ميں

(۵۵۴۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى التدعلية وسلم نے إرشادفر ماما: فر شيتے اُن مسافروں (سفركر نے والول ) كے سَاتھ نہيں ہوتے جن كے ساتھ كَا يا كھنى

(۵۵۴۷) خفرت سميل طالقي سے اى سند كے ساتھ روايت نقل كى گئی ہے۔

(۵۵۴۸) حضرت ابو ہر مرہ ہجاتیئے ہے روایت ہے کہ رسول التد مُنافِقِیناً

باب: اُونٹ کی گردن میں تانت کے قلاوہ ڈالنے

کی کراہت کے بیان میں .

(۵۵۲۹) حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ يَخْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى (۵۵۲۹) حضرت ابوبشرانصاري جَهْرَ خبروية بي كدوه رسول

مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ آنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْآلِهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ آنَّ اَبَا بَشِيْرِ الْآنُصَارِيَّ آخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ آسْفَارِهِ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ بَنُ آبِي بَكْرِ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ آبِي بَكْرِ حَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَيَةٍ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ آوْ قِلَادَةٌ اللّه فُطِعَتْ قَالَ مَالِكُ الرَّيْ فُطِعَتْ قَالَ مَالِكُ الرَّيْ فَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ۔

اللّه مَنَّ اللّه مَنَّ اللّه عَلَيْ اللّه مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَانُووي مُنْ اللّهُ فرمات مِن كمشركين كاليه خيال تفاكهاس طرح كرنے سے نظرنبيں سگے گي تو آپ كالتي فيان اس چيز كوشم فرماد يا كه نظروغيروان چيزوں سے نبيل لگي ليكن اگر كوئي زيب وزينت كي وجہ سے ايسا كرتا ہے تو پھركوئي بات نبيں۔

٧٢٥: باب النَّهُي عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ

فِيْ وَجْهِمْ وَ وَسُمِهُ فِيْهِ

(۵۵۵۰) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ آبُنِ جَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مُسْهِرٍ عَنْ آبُنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

(۵۵۵) حَدَّثَنَا مَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ مَخْتَلَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ مَخْتَلَا مُخَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي آبُو الزَّبْيْرِ انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ

(٥٥٥/)وَ حَدَّقِنَى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمِيْبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّيِّي فَيَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِى وَجُهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ -

(۵۵۵۳)حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عِيْسٰى آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخُبَرَنِي عُمْرُو بْنُ الْبَحَارِثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ آبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ مَعْرُو بْنُ الْبَحَارِثِ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ آبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ مَعْرَفِي أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ أَنَّ لَا سَمِعَ أَنَّ لَا اللهِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ

باب جانوروں کے چہروں پر مارنے اوران کے

چېرول کونشان زوه کرنے کی ممانعت کے بیان میں (۵۵۵) حفزت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علی داغ لگانے الله صلی الله علیہ وسلم نے چبرے پر مارنے اور چبرے پر داغ لگانے سے منع فرمایا ہے۔

(۵۵۵) جضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که رسول الله منظ الله عنه فرمایا۔ پھر ندکورہ حدیث کی طرح ذکر کی ہے۔

(۵۵۵۲) حفرت جابر طافؤ سے روایت ہے کہ نبی مُنَافِیْقِم کے سامنے سے ایک گدھا گزراجس کے چبرے میں داغ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا: اللہ ایسے آدمی پرلعنت کرے کہ جس نے اس گدھے کے چبرے کوداغاہے۔

(۵۵۵س) حفرت ابن عباس بی فرماتے ہیں کہ رسول الته سلی الته علیه وسلم نے ایک گدھاد یکھا کہ جس کے چرے کو داغا ہوا تھا تو آپ نے ایک گدھاد یکھا کہ جس کے چرے کو داغا ہوا تھا تو آپ نے ایک گرا کہا اور فرمایا: الله کی قتم! میں تو نہیں داغ ویتا '

بْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ وَرَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَانْكُرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَوَ اللهِ لَا اَسِمُهُ إِلَّا فِي اَقْصَى فَهُوَ اَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْن\_

٩٢٨: باب جَوَازِ وَسُعِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْاَدَمِيِّ فِي غَيْرَ الْوَجِهِ وَ نَدْبِهِ فِي نَعَمُ الزَّكُوةِ وَالْجِزْيَةِ

(٥٥٥٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالٌ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ لِي يَا آنَسُ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُغْدُو بِهِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَ عَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ جُوْنِيَّة وَهُوَ يَسِمُ الظُّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِـ

(۵۵۵۵)حَدَّثَنَاً مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ اثَّمَّهُ حِيْنَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوْا بِالصَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَيِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَّمًا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي انَّهُ قَالَ في آذَانِهَا.

(۵۵۵۲)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَذَّلِنِي هِشَامٌ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ

سوائے اس جھے کو جو چبرے سے بہت دور ہے اور آ پے سلی اللہ علیہ وملم نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم فرمایا تو اس گدھے کے شَیْ ، مِنَ الْوَجْهِ فَامَرَ بِحِمَادٍ لَهُ فَكُوِی فِی جَاعِرَتَیْهِ عَیْصُول پر داغ دیا گیا اور سب سے پہلے آ پ نے ہی پیٹھول پر

## باب: جانور کے چہرے کے علاوہ اس کے جسم کے سی اور حقے پر داغ دینے کے جواز کے بیان میں

(۵۵۵۳)حفرت انس ﴿ لِيَّنَوْ سِے روایت ہے کہ جب اُمِّ سلمہ مجھ ہے کہا:اے انس!اس بچے کا دھیان رکھ یہ بچیکوئی چیزاُ س وقت تك نه كهائ جب تك كداس بي كوني مَنْ اليَّرِيمُ الله على خدمت مين ند لے جایاجائ (اور پر) آپای مندیس کوئی چیز چبا کراس یے کے منه میں نہ ڈالیں۔حضرت انس طافؤ کہتے ہیں کہ میں پھرضیج جب آ ب کی خدمت میں آیا تو آ پ باغ میں تھے اور قبیلہ جونیے کی جاور آ پ نے اوڑھی ہوئی تھی اور آپ ان اونٹوں کوداغ دے رہے تھے جوكهآب كوفتح مين حاصل ہوئے تھے۔

(۵۵۵۵) حضرت انس طانفؤ بیان فرماتے ہیں کدان کی والدہ کے ہاں جس وقت بیچے کی پیدائش ہوئی (تو انہوں نے مجھ سے فر مایا) كداس بيح كوني مَا لَيْدَاكُم كالمدمت ميس لے جاؤ تاكد آب اس كى تحسدیک فرمادیں (یعنی آپ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کراس بیچے كمنديس وال دير) (حضرت انس جل في فرمات بين كديس في و یکھا کہ ) آ ب بکریوں کے رپوڑ میں ہیں اور بکریوں کو داغ وے رہے ہیں۔حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب ممان میرے کہ آپ بمربول کے کانوں پرداغ نگارہے تھے۔

(٥٥٥٦) حضرت الس طاتية فرمات عبي كهجم رسول التدمنا لينظم كي خدمت میں بریوں کے ریوز میں تکاے اس حال میں کہ آ پ بریوں

آنَسًا يُقُوْلُ دَخَلُنَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُو يَسِنَمُ غَنَمًا قَالَ آخْسِبُهُ قَالَ فِيْ آذَانِهَا:

(۵۵۵۸)وَ حَلَّتَنِيهُ يَحْتَى بْنُ حَبِيْبٍ حَلَّتَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَلَّتَنَا مُحَمَّدٌ وَ يَخْتَى وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (۵۵۵۸) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِي عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ ابِي مَلْكَحَةً عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ رَآيَتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْصَدَقَةِ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ ابِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ ابِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ عَنْ الْعَدَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

### 979: باب كَرَاهَةِ الْقَزَع

(۵۵۵۹) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى الْهُ صَوْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى الْهُ الْمُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اَخْبَرَنِى عْمَرُ بْنُ نَافِعِ عَنْ الْفَوْعِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ لَهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(٥٥٦٠) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا آبْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالٍا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ جَعَلُ التَّفْسِيْرَ فِي حَدِيْثِ آبِي أَسَامَةً مِنْ قَول عُبَيْدِ اللهِ

(۵۵۱) وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغُطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمْرُ ابْنُ نَافِع ح وَ حَدَّثَنِي عُثْمَانَ الْغُطَفَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمْرُ ابْنُ نَافِع ح وَ حَدَّثَنَا الْمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ يَغْنَى ابْنُ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا النَّهِ مِثْلُهُ وَالْحَدِيْثِ وَالْمَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا النَّهِ مِثْلُهُ وَالْحَدَانِ وَالْمَادِ عُبَيْدِ اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا النَّهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلَهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَالَ اللّهِ مِثْلِهُ وَاللّهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللّهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللّهِ مِثْلُهُ وَاللّهِ مِثْلُهُ وَالْحَقَا اللّهُ مِنْ فَعَلَمُ وَالْحَدَانِيْنَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِثْلُهُ وَالْحَقَالَ اللّهُ مِثْلُهُ وَالْمُؤْنِيْنَا وَالْحَقَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُ حَدَّيْنَا وَالْحَدْلُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْحَدَانِ وَالْمَالَةُ وَالْعَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(۵۵۷۲)وَ حَدَّقِنِی مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَ حَجَّاجُ بُنُ (۵۵۷۲)ان سندوں کے ساتھ (۵۵۷۲) الشَّاعِرِ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ سے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

کو داغ دے رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ بحریوں کے کانوں میں داغ لگارہے تھے۔

(۵۵۵۷)حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۵۵۸) حضرت النس بن مالک خاشیئه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں داغ کا آلہ دیکھا اور آپ صدقہ کے اونٹوں کو داغ دے رہے سے

باب: سرکے بچھ حصہ پر بال رکھنے کی ممانعت کے بیان میں (۵۵۹) حضرت ابن عمر بیات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ منع فر مایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے عرض کیا: قزع کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: بچے کے سر کا بچھ حصہ مونڈ دینا اور بچھ حصہ چھوڑ دینا (یعنی بچھ بال سر پر رہے دینا)۔

(۵۵۲۰) حفرت عبیداللہ ﴿ اللهٰ الله الله عندی ماتھ روایت نقل کی گئی ہے اور حفرت ابوا سامہ رضی اللہ تعالیٰ عندی روایت میں ہے کہ قزع کی تفسیر حضرت عبید اللہ طافقۂ کے فرمان سے کی ہے۔

(۵۵ ۱۱) حضرت عمر بن نافع طلط المنظم المنظم

(۵۵۲۲)ان سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر بڑا ہے نبی مالیڈیکا ہےای طرح روایت نقل کی ہے۔

عَنْ اَيُّوْبَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَوِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَٰلِكَ۔

کی کارٹر کی ایک ایس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ سرے کچھ بال مونڈ دینا اور کچھ جھے کے بال رکھ دینامنع ہے کیونکہ بید یبود یول کی خصلت ہے۔ایک روایت میں بیھی ہے کہ یا سارا سرمونڈ دویا سارا سرچپوڑ دو \_اس ہے بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ انگریزی طرز یر بال رکھنامنع ہے جبیما کہ آج کل کے فیشن ایبل نو جوان اپنے بالول کور تھے ہوئے ہیں کہبیں سے بڑے اور کہیں سے چھوٹے۔

## ٩٤٠: باب النَّهُي عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيْقِ حَقَّةُ

(۵۵۲۳)حَدَّلَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُواْ يَا رِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا بُلَّا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا الْبَيْنُمُ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآعُطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَ كَفُّ الْآذَىٰ وَ رَدُّ السَّلَامِ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهُيُّ عَنِ الْمُنْكَرِدِ

(۵۵۲۳)حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِنى آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ

ا٩٤: باب تَحْرِيْمٍ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَيِّلَجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى (۵۵۲۵)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ

باب: راستوں میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستوں کے حقوق کی ادائیگی کی تا کید کے بیان میں

(۵۵۲۳)حضرت ابوسعید خدری طبیخ بے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرماياجم راستوں ميں جيھنے سے بچو- صحابيہ كرام بن الشراع المات المات الترك رسول! بمارك لي تو بيضن کے بغیرتو کوئی چارہ کار ہی نہیں' ہم وہاں باتیں کرتے ہیں۔رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمایا: جب تمہیں بیٹھنے کے علاوہ کوئی حیارہُ كارنبين تو بكر راست كاحق ادا كرو- صحابه كرام ولأينان عرض کیا: راستے کاحق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: نظریں نیچی رکھنا اورکسی کو تکلیف دینے ہے باز رہنا اورسلام کا جواب دینا اور نیکی کا حکم دینا اور بُری ہاتوں ہے منع کرنا۔

(۵۵۲۴) حضرت زید بن اسلم طِلْنَوْ ہے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي فُذَيْكٍ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ بِهِلَذَا الْإِسْنادِ مِنْلَهُ

باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانااورلگوانااور گودنااور گدوانااور بلکوں سے (خوبصورتی کی خاطر ) بالوں کا اُ کھیڑنااورا کھڑوانا اور داننو ں کو کشادہ کرنااوراللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرناسب حرام ہے (۵۵۷۵)حفرت اساء بنت ابی بکر بیانی سے روایت ہے فرماتی

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ جَاءَ تِ إِمْرَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي ابْنَةُ عُرِيِّسًا اَصَابَتُهَا حَصِبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا اَفَاصَلُهُ

فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً

(۵۵۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِيْ وَ عَبْدَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

(۵۵۲۷)حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ حضرت ابومعاویہ طافیز کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے نصرف لفظی فرق ہے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں۔

ہیں کہ ایک عورت نبی مُنگافِیْزُ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے

عرض کیا:اے اللہ کے رسول!میری بٹی دلہن بن ہے أے چیك نكلی

ہےجس کی وجہ سے اُس کے بال جھز گئے میں تو کیا میں اُس کو بالوں

كاجورُ الكَاسَتَى مون؟ توآب نے فرمایا: البدتعالی نے بال جوڑنے

والی اور بال جڑوانے والی پرلعنت فرمائی ہے۔

آخُبَرَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِى مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ وَكِيْعًا وَ ِشُعْبَةَ فِي حَدِيْتِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعُرُهَا.

> (٥٥٦٤)وَ حَدَّثِنِي آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِمْرَاَّةً آتَتِ النَّبَيِّ ﴿ فَقَالَتُ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَ زَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا آفَاصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهَا.

> (٥٧٨٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ ابْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ جَارِيَةً مِنَ الْآنْصَارِ تَزَوَّجَتُ وَآنَهَا مَرِضَتُ فَتَمَرَّطَ

(۵۵۷۷)حفرت اساء بنت الى بكر بين سروايت ب كدايك عورت نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کیا: میں نے اپنی بیٹی کی شاوی کی ہے اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں حالانکہ اس کا خاوند بالوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ الگادوں؟ تو آپ نے اُسے منع فر مادیا۔

(۵۵۱۸) حضرت عا كشصديقه التيفا سے روايت ہے كه انصار كي ایک لڑکی کی شادی ہوئی اوروہ بہار ہوگئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اُس کے بالوں میں جوڑ الگا ، یا جائے۔ انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ سید وسلم سے یو چھاتو آ پ صلی الله علیه وسلم نے جوڑالگانے والی اور جوڑالگوانے والی پر لعنت فرمائی۔

شَعْرُهَا فَارَادُوا اَنْ يَصِلُواْ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنْتَوْصِلَةَ۔

(٥٥٢٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ نَافِعِ آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ كر ك بال كر ك تو وه عورت ني مَنْ الله الله عند مت مين آئي اور مُسْلِم بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ

(۵۵۲۹) حفرت عا کشصدیقه طاقهٔ سے روایت ہے کہ انصار کی ا کی عورت نے اپنی بٹی کی شادی کی پھروہ لڑکی بیمار ہوگئ اور اُس

امْرَاةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكُتُ فَتَسَاقَطَ شِعْرُهَا فَآتَتِ النَّبِيِّ عِينَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُريْدُهَا آفَاصِلُ شَعْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَعَنَ الْوَاصِلَاتُ.

(٥٥٤٠) وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِع بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ لُعِنَ الْمُوْصِلَاتُ.

` (ا۵۵۷)حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَاآبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ حَ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا

وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

(٥٥८٢)وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَزِيْع حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا صَخْرُ ابْنُ جُويُرِيَّةً عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ بِمِثْلِهِ۔

(۵۵۷۳)حَدُّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِی شَيْبَةَ وَاللَّهُظُ لِإِسْحٰقَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَّمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي ٱسَدٍ يُقَالُ لَهَا ٱمُّ يَعْقُونِ وَ كَانَتْ تَقْرَا ٱلْقَرْآنَ فَٱتَّنَّهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ إِنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَبِّهُ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيرَّاتِ خَلْقَ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَمَا لِنَى لَا الْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْآةُ لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ لَوْحَى الْمُصْحَفِ

اُس نے عرض کیا کہ میری اُن کا خاوند علیا بتا ہے کہ میں اُس کے بالول مين جوزا لكا دول تو رسول الله من الله عن فرمايا: جوزا لكاني واليول برلعنت كي گئي ہے۔

(۵۵۷۰)حفرت ابراہیم بن نافع جلفی سے اس سند کے ساتھ روایت تقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جوڑ الگوانے واليوں برلعنت كى گئى ہے۔

(۵۵۷)حفرت ابن عمر على عدوايت بكدرسول الله صلى التدعليه وسلم نے جوڑالگانے والی اور جوڑالگوانے والی اور کودنے والی اور گدوانے والی عورت پرلعنت فرمائی ہے۔

يَحْيِلُ وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ

(۵۵۷۲) حضرت عبيدالله رضي الله تعالي عندنے نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے مذكورہ حديث مباركه كى طرح روايت نقل كى

(۵۵۷۳) حفرت عبدالله طائع عدوايت بكدالله تعالى في گودنے والی اور گدوانے والی اور (خوبصورتی کی خاطر) پکول کے بالوں کو اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں کو (خوبصورتی کی خاطر ) کشادہ کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی ( دی گئی ) بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ بیر بات بنی اسد کی ایک عورت تک پینچی جس کواُم یعقوب کہا جا تا ہے اوروہ قرآن مجید بڑھا کرتی تھی۔تو وہ (یہ بات س کر) حضرت عبیداللد طاش کے پاس آئی اور کہنے لگی کدوہ کیابات ہے کہ جوآب كى طرف سے مجھ تك پنجى ہےكہ آپ نے كودنے والى اور كدوانے والی اور پلکوں کے بال اُ کھیٹر نے والی اور اکھٹر وانے والی اور دانتوں میں (خوبصورتی کی خاطر ) کشادگی کرنے والی اور اللہ تعالی کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے؟ حضرت عبداللدرض التدتعالى عندفرمان لكدك يس ال يرلعنت كول ند

فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَلَئِنْ كُنْتِ قَرَاتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْنِيْهِ قَالَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا اتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوالَ [الحشر: ٧] فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ فَإِلِّي أَرَىٰ شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُوى قَالَ فَدَحَلَتُ عَلَى امْرَاةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ شَيْنًا فَقَالَ آمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعُهَا۔

كرول كه جس بررسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنت كى ب اوربيه بات الله تعالى كى كتاب (قرآن مجيد) مين موجود بوه عورت كهني گی کہ میں نے قرآن مجید کے دونوں گوں کے درمیان والا براھ ڈالا ہے میں نے تو (بیات) کہیں نہیں یائی حضرت عبداللدرضي التدتعالى عندفرمان سكك كما كرتو قرآن مجيد براهتي تواسي ضروريا تَعَالَىٰ عَنْهُ فَلَمْ تَرَشَيْنًا فَجَاءَ تُ اللَّهِ فَقَالَتُ مَا رَآيْتُ لَيْلًا لِللَّهِ عَلْمُ فَلَمْ تَرَشَيْنًا فَجَاءَ تُ اللَّهِ فَقَالَتُ مَا رَآيْتُ لَيْلًا لِسُولُ ﴾ (الله كا رسول حمہیں جو کچھ دے اُس سے لے لواور تمہیں جس سے روک دے

اُس سے رک جاؤ' وہ عورت کہنے لگی کہان کا موں میں سے کچھکا متو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔حضرت عبداللہ والنظ فرمانے کے کہ جاؤ جا کر دیکھو۔وہ عورت اُن کی بیوی کے پاس گئ تو کچھ بھی نہیں دیکھا پھرواپس حضرت عبداللہ جائیڈ کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو اِن باتوں میں ہے اُن میں کچھ بھی نہیں ویکھا۔حضرت عبداللہ دی نیز فرمانے لگے کہ اگروہ اس طرح کرتی تو میں اُس ہے ہم بستری نہ کرتا۔

> (۵۵۷۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِى حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ

(۵۵۷۴)حفرت منصور رضی الله تعالی عندے اس سند کے ساتھ حفزت جریر رضی الله تعالی عنه کی روایت کی طرح حدیث نقلَ کی گئی ہے۔صرف لفظی تبدیلی ہے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں۔

حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ فِي هَلَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِنَمَاتِ وَفِي حَدِيْثِ مُفَضَّلِ الْوَاشِمَاتِ. وَالْمَوْشُومَاتِ.

(۵۵۷۵) حفرت منصور رضی اللد تعالی عندے اس سند کے ساتھ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اُمّ

(۵۵۷۱)حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۵۵۷۷)حفرت جابر بن عبدالله رضي التد تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اینے سرکے بالوں کوجوڑ لگائے۔

(۵۵۵۵)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالل مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أَمِ يَعْقُوْبَ۔

(٢٥٥١)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَاالْاعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَهُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِنَحُو حَدِيثِهِمْ۔

(٥٥٧٤) وَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ۚ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْاةُ بِرَٱسِهَا شَيْئًا۔ اللباس والزينة على ملم جلد موم اللباس والزينة

﴿ (٥٥٤٨) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةَ بُنَ آبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ تَنَاوَلَ قِصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ خَرَسِتَّى يَقُولُ يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاوُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِفْلِ هَذِهِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ۔

(۵۵۷۸) حضرت حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف والنين سے روايت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن الی سفیان واٹیؤ سے سنا'جس سال انہوں نے حج کیا' اس حال میں کہوہ منبر پرتشریف فر ماتھے۔ انہوں نے بالوں کا ایک چٹلا اسے ہاتھ میں لیا جو کہ ان کے خادم کے پاس تھا اور فرمانے گئے:اے مدینہ والو! تمہارے علاء کہاں میں؟ میں نے رسول الله من الله عنا ہے كم آپ اس طرح كى چیزوں سے منع فرماتے تے اور فرماتے تھے کہ بی اسرائیل اُس

وقت تباہ و ہر باد ہو گئے جس وقت کہ اُن کی عورتوں نے اس طرح کی عیش وعشرت شروع کردی۔

(٥٥٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنَى يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا

(۵۵۷۹) حفرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ ہے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی حدیث میں ہے کہ بی اسرائیل کواس وجه سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔

عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو اِسْرَائِيلًا (۵۵۸۰) حضرت سعيد بن ميتب رضي الله تعالى عنه سے روايت ے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالی عند مدینه منور ه تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور بالوں کا ایک لیٹا ہوا کچھا نکال کر فرمایا کہ مجھے بیہ خیال بھی نہیں تھا کہ یبود یوں کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کرے گا۔رسول اللہ صلی اللہ

(٥٥٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبْنَا وَٱخْوَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ ٱرَىٰ ٱنَّ آحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ علیہ وسلم تک بیر ہات کینچی تو آ پ نے اسے جھوٹ ( دھوکہ بازی ) وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ \_

(۵۵۸۱) حفرت سعید بن مستب طالفنا سے روایت ہے کہ حضرت امیرمعاوید طافق نے ایک دن فرمایا کتم نے بہت کری پوشش اختیار كرلى ہے اور اللہ كے نى مَا اللہ اللہ على جوث (يعنى بالول ميں جوز لگانے سے )منع فرمایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کدایک آدمی ایک ایس لکڑی لیے ہوئے آیا کہ جس کے سرے پر ایک چیتھڑا لگا ہوا تھا۔ حضرت معاویه طاشخ نے فرمایا که یمی تو حجوث ہے۔حضرت قمارہ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُولَتِي مِولَهُ ) كُتِيَّةٍ مِن كَمُورِتُيْن كَيْرُ كَ بانده کرای بالوں کولمبا کر لیتی ہیں۔ (۵۵۸)حَدَّثِيني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِتَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالَا اَخْبَرَنَا مُعَاذُّ وَ هُوَ ابْنُ هِشَنامٍ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ آحْدَثُتُمْ زِئَّ سَوءٍ وَإِنَّ نَبِئَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الزُّوْرِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آلَا وَ هٰذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَغْنِى مَا تُكَيِّرُ بِهِ اليِّسَاءُ ٱشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

# باب:ان عورتوں کے بیان میں کہ جولباس پہننے کے باوجودنگی ہیں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیتی ہیں

(۵۵۸۲) حضرت ابو ہر رہ ہی گئی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا ہی نے فرمایے دورخ والوں کی دو تسمیں ایس ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو اُن لوگوں کی ہے کہ جن کے باس بیلوں کی وُموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری قسم اُن عورتوں کی ہے جولباس پہننے کے باوجود نگل ہیں۔ وہ سید مصراستے سے بہانے والی اورخود بھی بھٹکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مان عورتوں کے سریختی اونٹوں کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہیں جنت

## 92۲: باب النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَآئِلَاتِ الْمُمِيْلَاتِ

(۵۵۸۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اللهِ مُنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى بَنِ اَبِي صَالِحِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْهَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ سَيَاطٌ كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَا يَلاتُ رُءُ وُسُهُنَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَا يَلاَتُ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدُنَ كَاسُنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدُنَ وَيُحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا

کی خوشبو پاسکیں گی۔ جنت کی خوشبواتن اتن مسافت ہے ( یعنی دُور ہے )محسوں کی جاسکتی ہے۔

خُلاطَتْنَ الْبِالْبِ بَنِهِ عَلَى بِهِ الم بِهِنِينَ كَ باوجود عورتوں كانتگى ہونے كا مطلب يہ ہے كدوہ باريك كيز البينے ہوئے ہوں گى جس سے أنكا ساراجهم نظر آتا ہوگا۔ دوسرااس كامعنى يہ ہے كہ وہ عورتيں طاہرى زيب وزينت اورفيشن ميں مبتلا ہونگى اور تقوى اور پر ہيزگارى كے لباس سے وہ نگى ہونگى جيسا كہ اللہ تعالى نے ارشاوفر مايا: ولباسُ التَّقُولى فَلِكَ حَيْرٌ .....' الاعراف: ٢٦]'' تقوى كالباس أس كے ليے بہتر ہے''۔

علماء نے اس کا ایک معنی میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعت کوعور تیں پہنے ہوئے ہوں گی لیٹن اس کے شکر سے نگی ہوں گی یا ہیہ کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہوگا اور کچھ حصہ نگا ہوگا اور سر اور کند ھے ہلا ہلا کر'مٹک مٹک کرچلتی ہوں گی جس کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیس اور دوسر بے لوگوں کو بھی اپنی طرف ماکل کر کے گمراہی میں مبتلا کرویں گی۔

باب: دھوکہ کالباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اُس کے اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۵۸۳) حفرت عائشہ صدیقہ بھی ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں ظاہر کروں کہ میرے فاوند نے مجھے فلاں چیز دی ہے حالانکہ اُس نے مجھے نہیں دی؟ تورسول اللہ فالی نے فرمایا: ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز

اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالْتَشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُغْطَ اللَّبُورِ فِي اللَّبُاسِ وَغَيْرِهِ وَالْتَشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُغْطَ (۵۵۸۳) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا وَكِنْعٌ وَ عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ (ابْنِ عُرُوةً) عَنْ أَيْدِ عَنْ عَائِمةً اَنَّ المُرَاةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسُلّى الله وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسَلّى الله وَسُلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسَلّى الله وَسُلّى الله وَسَلّى الله وَسُلْمَ الله وَسُلّى الله وَسَلّى الله وَسَلّى الله وَسُلّى الله وَسُلْمُ الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلْمُ الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلّى الله وَسُلْمَ الله وَسُلْمَ الله وَسُلْمَ اللّهُ اللّه وَسُلْمُ الله وَسُلْمَ الله وَسُلْمَ الله وَسُلْمُ الله وَسُلْمُ الله وَسُلْمُ الله وَسُلْمُ اللهُ اللّه وَسُلْمُ اللّه وَسُلَّمُ الله وَسُلْمُ اللّه وَسُلْمُ الله وَسُلْمُ اللّه وَسُلْمُ اللّه وَسُلْمُ اللّه وَسُلْمُ اللّه وَسُلْمُ اللّه وَاللّه وَسُلْمُ اللّه وَاللّه وَسُلْمُ اللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسُلْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَالْ

الله عَلَى الْمُعَشَيِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُوْدٍ - ( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْ جُنَاحٌ اَنُ وَسَلَّمَ اللهُ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى جُنَاحٌ اَنُ اتَشَبَّعُ مِنْ مَالِ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

(۵۵۸۵)حُدِّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخْبَرَنَا آبُو

مُعَاوِيةً كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِر

اُس کونددی گئی ہودوجھوٹ کے کپڑے پیننے والے کی طرح ہے۔ (۵۵۸۳) حضرت اساء بھٹا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم مَنَّ الْفِیْرِ کَی خدمت میں آئی اور اُس نے عرض کیا: میری ایک سوکن ہے کیا مجھ پرکوئی گناہ ہے کہ اگر میں اُس پر بینظا ہر کروں کہ میرے فاوند نے مجھے فلاں مال دیا ہے حالانکہ میرے فاوند نے مجھے کوئی مال نہیں دیا؟ تو رسول القد مَنَّ اللَّهِ اَلٰ اِلٰ کِی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز اُسے نہ دی گئی ہودہ جھوٹ کے دو کپڑے پہنے والے کی طرح ہے۔

(۵۵۸۵) حفرت ہشام ہل نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

کی کی کی ایک ایک ایک احادیث کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مرادکسی آدمی کالوگوں کے سامنے کسی چیز کی کثر ت کا ظاہر کرنا ہے جبکہ وہ چیز اُس کے پاس نہ ہو۔ مثال کے طور پڑکوئی آدمی کسی کے کیڑے گھڑی وغیرہ پہن کر دوسرے لوگوں پر بینظاہر کرے کہ بیمیرا ہے تو بیآدی جبوث کالباس پہننے والا ہوگایا کوئی ایسا آدمی اس نیت سے اچھا سے اچھالباس پہننے تاکہ وہ معاشرے میں معزز سمجھا جائے اور اس کی گواہی قبول کی جائے جبکہ وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہو۔

#### والمراب والمراب والمراب والمراب والمراب

٩٧٣: باب النَّهُي عَنِ التَّكَّيِّى بِٱبِي

القَاسِم وَ بَيَان مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَآءِ (۵۵۸۷)حَدَّثَنِيْ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ ابْو كُرَيْبٍ الْحُبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ نَادَىٰ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيْعِ يَا لَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ الِّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ اَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُكَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَسَمَّوُا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْيِتِي.

(۵۵۸۷)حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ (وَهُوَ) الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ ٱخْبَرَنَا عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَآخِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ اَرْبَعِ وَاَرْبَعِيْنَ وَ مِائَةٍ يُحَدُّثَانِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ احَبَّ اسْمَانِكُمْ اِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ۔ (٥٥٨٨)حَدَّلَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ عُنْمَانُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَدَعُكَ تُسَيِّى بِاسْمِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى فَانْطَلَقَ بِالْبِيهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَٱتَّى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِيْ قَوْمِي لَا نَدَعُكَ تُسَمِّى بِاسْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُتُنُوا بكُنْيِتِي فَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ ٱفْسِمُ بَيْنُكُمْ

(٥٥٨٩)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنْ

باب: ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت اور ناموں میں سے جونام مستحب ہیں ان کے بیان میں

(۵۵۸۷)حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کو بقیع میں ابوالقاسم کہ کر آواز دی۔ رسول التصلى الله عليه وسلم أس كي طرف متوجه موئة أس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آ پ صلی الله عليه وسلم كو مراد نہیں لیا بلکہ میں نے فلاں کو پکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم میرا نام تو رکھولیکن میری کنیت پر کنیت نہ

(۵۵۸۷)حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول التصلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تمہارے ناموں میں سے التدك بال بسنديده نام عبدالقداور عبدالرحمٰن ہيں۔

(۵۵۸۸) حفرت جابرين عبدالرحن را سے روايت ہے كہ ہم میں سے ایک آدی کے بال بچہ پیدا ہواتو اُس نے اس کا نام محدر کھا بو أے اس كى قوم نے كہا: ہم تحقيد رسول اللهُ مَثَالِثَيْرُ كَ نام يرنام نبيس ر کھنے دیں گے۔وہ آ دمی اپنے بیٹے کواپی پیٹھ پر اُٹھا کر چلا اور اے نبي كريم مَنَا لِيُقِيمُ كِي بإس لا يا اور عرض كي: احالله كرسول!مير ب ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھا لیکن میری قوم نے مجھے کہا: ہم تحقی رسول الله مَا الل رسول التصلى التدعليه وسلم في قرمايا: مير عنام برنام ركهوليكن ميرى کنیت پرکنیت ندرکھو۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اورتم میں تقسیم کرتا ہول.

(۵۵۸۹) حفرت جابر بن عبدالله بالله بالله عدوایت ہے کہ ہم میں

حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا عُلامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لَا نَكْنِيْكَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَسْتَأْمِرَة (قَالَ) فَآتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وَلِدَ لِى عُكُرُم فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ وَإِنَّ قَوْمِى اَبُوا اَنْ يَكُنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْدِنَ النَّيِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّنُهُ فِرَسُولِ اللهِ وَإِنَّ قَوْمِى اَبُوا اَنْ يَكُنُونِي بِهِ حَتَى تَسْتَأْدِنَ النَّيِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُونِي بِهِ حَتَى تَسْتَأْدِنَ النَّيِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِالسَمِى وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعْفِتُ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِالسَمِى وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَإِنَّمَا بُعْفِتُ فَاسِمًا الْفِيمُ بَيْنِكُمُ .

(٥٥٩٠)وَ حَدَّلْنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْنَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّلْنَا خَالِدٌ يَغْنِى الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ.

(۵۵۹) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنِى آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَسَمَّوُا جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَسَمَّوُا بِكُنْيَتِي فَانِّيْ آنَا آبُو الْقَاسِمِ آفْسِمُ بِالسَمِيْ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَانِّيْ آنَا آبُو الْقَاسِمِ آفْسِمُ بَيْدُ وَلَا تَكْتَنُوا .

(۵۵۹۲) وَ حَلَّثُنَا أَبُو كُرِيْبٍ حُلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَدَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا الْحَسْمُ بَيْنَكُمْ لَا الْاِسْنَادِ وَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا الْحَسْمُ بَيْنَكُمْ (۵۵۹۳) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَا حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ انَّ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ انَّ رَجُلًا مِنَ الْانْصَارِ وُلِدَ لَهُ عُلَامٌ فَارَادَ انْ يُسَمِّيةً مُحَمَّدًا فَاتَى النَّبِيَّ عَنْ فَسَالَهُ فَقَالَ اَحْسَنَتِ مُحَمَّدًا فَاتَى النَّبِيَّ عَنْ فَسَالَهُ فَقَالَ اَحْسَنَتِ اللهُ لَكُنْتُوا بِكُنْمَى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْمَتِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْمَتِي وَاللّٰهُ فَقَالَ الْحُسْنَتِ اللّٰهُ فَقَالَ الْحُسْنَةِ اللّٰهِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْمَتِي وَاللّٰهُ فَقَالَ الْحُسْنَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَقَالَ الْحُسْنَةِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

(۵۵۹۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبَى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ

(۵۵۹۰) اِس سند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے لیکن اس میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں' میں تم کوتقسیم کرتا ہوں مذکور نہیں ہے۔

(۵۵۹) حضرت جابر بن عبداللد رضی اللد تعالی عنهما سے روایت بے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت په کنیت نه رکھو کیونکه میں ابوالقاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور ابو بکرکی روایت میں و آلا تمہود ہے۔
تنگونو اے۔

(۵۵۹۲) اس سند سے بیرحدیث مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے۔ میں تہار ئے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

(۵۹۹) حفرت جابر بن عبدالله بالله بالله بالله عبد المحدر کانساری میں سے ایک آدی کے بال بچہ بیدا ہوا۔ اُس کا نام محدر کھنے کا ارادہ کیا تو اُس نے بی کریم صلی الله علیہ وسلم کے باس حاضر ہو کر آپ صلی الله علیہ وسلم نے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: انسار نے اچھا کیا۔ میرے نام پرنام رکھولیکن میری کئیت پر کئیت نہ رکھو۔

(۵۵۹۴)ان یا نجول اسناد سے بھی بیصدیث مروی ہے لیکن حصین

مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَقَالَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي لَمُ تَشْيِم كَرْفِ والامول\_

الْمُعْنَى كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ كَل روايت من بي من قتم بنا كر بهيجا كيا بول من تمهار ب مَنْصُورٍ ح وَ حَدَّتِني مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَلَلَةَ حَدَّتَنَا ورميان تقيم كرتا بول اورسليمان في كها مين تو تمهار درميان

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيًّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنٍ حَوَّ حَدَّثَنِي بِشُو بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمُنَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ (بْنِ عَبْدِ اللّهِ ) عَنِ النّبِيّ ﷺ عَنْ حَوَ حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ اِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا اَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً وَ مَنْصُورٍ وَ سُلَيْمْنَ وَ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُملين قَالُوْا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَنْ ذَكُرْنَا حَدِيثَعُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ حَدِيْثِ النَّضُو ِ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ وَ زَادَ فِيْهِ حُصَيْنٌ وَ سُلَيْمُنُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ لِالَّهِ ﷺ إِنَّمَا بُعِفْتُ قَاسِمًا ٱلْهُسِمُ بَيْنَكُمْ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ ٱفْسِمُ بَيْنَكُمْ

> (۵۵۹۵)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيْكَ ابَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ٱسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ۔

(۵۵۹۵)حفرت جابر بن عبدالله برق سروايت ب كهم مين سے ایک آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اُس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم نے اُس سے کہا: ہم تخبے ابوالقائم کنیت نہیں رکھنے دیں گے اور نہاس کنیت کے ساتھ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہونے دیں گے۔ اُس نے نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا ذكركيا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اينے بينے كا نام عبدالرحمن ركهلوب

> ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُونِ وَيِ كُـ مُدُورَبِينِ \_

(۵۵۹۷)وَ حَدَّلَنِی اُمْیَةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا یَزِید یَفیی (۵۵۹۲) اِن دونوں اساد سے بھی بیصدیت ای طرح مروی ہے لیکن اس میں ہم تیری آنکھیں اس کنیت کے ساتھ ٹھنڈی نہیں

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ آنَهُ لَمْ يَذْكُرُ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا۔

(۵۵۹۷)حفرت ابو ہریرہ دلائیز ہے روایت ہے کہ ابوالقاسم مُنْ الْتِیْزُم

(۵۵۹۷)وَ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت پر کنیت ندر کھو۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ عَنْ سُمُّوْا بِاِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَ عَمْرٌ و عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ.

(۵۵۹۸) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ ابْنُ (۵۵۹۸) حضرت مغيره بن شعبه رضى الدتعالى عند سے روايت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِهِ حَدِيدٍ مِن جُرَان آيا تولوگوں في محص يو حِماتم في (حورة الْمُثَنَّى الْعَنزَيُّ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ ﴿ مُرَيْمٌ مِنْ ﴾ ﴿ يَأْخُتُ هَارُوْنَ ﴾ برُّ ها ہے عالانکه حضرت موکی عایظه

سَٱلُونِي فَقَالُوا آِنَّكُمْ تَقُرَّوُونَ: ﴿يَاكُتُ مَارُونَ﴾ [مريم: ٢٨] وَ مُوْسِلَى قَبْلَ عِيْسِلِي بِكُذَا وَ كُذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَتُهُ

اِدْدِيْسَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَوْبٍ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ ﴿ حَفرت مِيكَ اللَّهُ سِمَاتَىٰ مدت يَهِل كَرْرَب بِن رجب مِن رسول وَانِل عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْوَانَ الله صلى التدعليه وسلم ك بإس آياتو من في آپ سلى الدعليه وسلم ے اس بارے میں یو چھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:وہ (بنی اسرائیل) انبیاء (یکانہ) اور گزرے ہوئے نیک آدمیوں کے ناموں پراپنے نام رکھتے تھے۔

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَلْهُمْ.

خُلْكُ النَّهِ النَّهِ إِنْ إِنْ بِابِ كَ احاديثِ مباركه سے معلوم ہوا كه ابوالقاسم كنيت ركھنا جا ترنبيں ليكن علماء نے اس بات كى وضاحت کی کے کہ بیممانعت رسول الله کا فیزا کی زندگی مبارک کے ساتھ خاص تھی۔اب ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ای طرح معلوم ہوا کہ مجمد اور انبیاءاور نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا جائز ہےاورافعنل اورمجوب نام اللہ کے ہاں عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہیں۔ای طرح بیجی تھم ہے کہ بچوں کے نام اچھے تجویز کرنے جاہے۔

## 940: باب كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ

## الْقَبِيْحَةِ وَ بِنَافِعِ وَ نَحْوِهِ

(۵۵۹۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى وَ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً قَالَ أَبُو بَكُمْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّكَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَمُرَةً وَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا

# باب برے نام رکھنے کی کراہت کے

(۵۵۹۹) حضرت سمرہ بن جندب طافئہ سے روایت ہے کہ رسول التد الله الله المامون ك (فدكوره) جارنام اللح ورباح بياراورنا فع ركھنے ہے منع فر مايا۔

آبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ رَقِيْقَنَا بِٱرْبَعَةِ ٱسْمَاءٍ ٱفْلَحَ وَ رَبَاحٍ وَ يَسَادٍ وَ نَافِعٍ

(٥٦٠٠) حفرت سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کەرسول الله صلى الله عابيه وسلم نے ارشاد فرمايا: اسپے لڑ کے كانام ر باح 'بيبار'افلح اورنافع ندر كھو۔ (٥٢٠٠)حَدَّثَنَا قُتِيبُةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ (بْنِ الرَّبِيْعِ) عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَمِّعٌ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا ٱفْلَحَ وَلَا نَافِعًا۔

(۵۲۰۱)حَدَّثَنَا آخْمِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُّنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللَّهِ ٱرْبَعْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ لَا

(٥٢٠١) حفرت سمرة بن جندب طالبي سے روايت ہے كه رسول التدسلي التدعليه وسلم نفر مايا: الله كنز وكي سب سازياده محبوب كلمات حيار مين سبحان التذ الحمد لتذلا الله الا التداور التدا كبراور لخجير ان میں ہے کسی بھی کلبہ کوشروع کرنا نقصان نددے گا اورتم اپنے يج كا نام يبار رباح وجيح اورافلح ندر كهنا كيونكه تم كبوع فلال يغني

يَصُرُّكَ بِآيَهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّينَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيْحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُوْلُ ٱثَمَّهُوَ فَلَا يَكُوْنُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هِيَ اَرْبَعْ فَلَا تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ۔

(۵۲۰۲) حَدَّثَنَا السَّحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنِى اُمَيَّةَ بُنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْلَى وَ

افلح اوروه نه ہوگا تو کہنے والا کہے گا افلح (کامیاب) نہیں ہے اور یاد رکھو یہ الفاظ چارہی ہیں۔ انہیں زیادہ کے ساتھ میری طرف منسوب نه کرنا۔

(۵۲۰۲) ان تین اساد سے بھی بیر حدیث ای طرح مروی ہے۔ حضرت شعبہ کی حدیث میں بچکانام رکھنے کا ذکر ہے اور چار کلمات ذکر نہیں ہیں۔

ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَامَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ وَ رَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَامَّا حَدِيْثُ شُعْبَةً فَلَيْسَ فِيْهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْاَرْبَعَ۔

(۵۲۰۳) حفرت جابر بن عبدالله بالله عدوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلی برکت اللہ ایسار اور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ اس سے خاموش ہو گئے اور اس بارے میں پچھنہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور اس سے منع نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر حالات نے اس سے منع کرنے کا ارادہ کیالیکن یو نبی رہنے

(۵۲۰۳) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدُ بْنُ آبِي حَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ آنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَىٰ آنْ يَنْهَى عَنْ اَنْ يُسَمِّى بِيَعْلَى وَ بِبَرَكَةَ وَ بِاَفْلَحَ وَ بِيَسَارٍ وَ بِنَافِعِ وَ بِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمُ يَعَلُ شَيْئًا ثُمَّ فَي وَلُكُ مُنَّ وَلُكُ ثُمَّ وَلُكُ ثُمَّ وَلُكُ ثُمَّ وَلُكَ ثُمَّ وَلُكُ مُ مَنْ اللهِ عَلَى وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ اَرَادَ عُمْرُ آنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَلَلْمَ مَنْ اللهِ عَنْ وَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَاللهُ عَمْرُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَاللهُ عَمْرُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ مُو اللهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُل

خلاص کی الباری : اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کے نام اچھے اچھے اور خوبصورت اور بامعنی اور اچھے اور عمد ومعنی والے رکھنے چاہیے۔ بُر بے ناموں اور بے معنی اور غلط و بُر بے معنی والے نام رکھنے سے ہرمکن احتیاط کرنی چاہیے۔

> 927: باب اسْتِحْبَابِ تَغْيِيْرِ الْإِسْمِ الْقَبِيْحِ اللّٰى حَسَنٍ وَ تَغِيْيَرِ السُمِ بَرَّةَ اللّٰى زَيْنَبَ وَ جُوَيْرِيَةَ وَ نَحْوِهِمَا

(۵۲۰۳) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

باب:برے ناموں کواچھے ناموں سے تبدیل کرنے اور بَر ہ کوزینب سے بدلنے کے استخباب کے بیان میں

(۵۲۰۴) حفرت ابن عمر برات سے روایت ہے کدرسول الله مناتیکی کے عاصیه کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا تو جمیله ہے اور احمد نے احتربی کی جگه عن کالفظ ذکر کیا ہے۔

آخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيَّرَ اللهِ عَاصِيَةَ وَ قَالَ أَنْتِ جَمِيْلَةُ قَالَ آخْمَدُ مَكَانَ آخْبَرَنِي عَنْ۔ (٥٢٠٥) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (٥٢٠٥) حضرت ابن عمر اللهِ عَدوايت بِ كهمر طِلْهُ كَا لِيك بْنُ مُوْسِلي حَدَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبِي كوعاصيه كَهاجاتا تفارسول التصلي الله عليه وسلم في أس كانام

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرِ آنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتُ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيْلَةَ۔

(۵۲۰۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی هنهما ہے روایت ہے کہ جور یہ رضی اللہ تعالی عنها کا نام برہ تقا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس كا نام بدل كر جوير بيرضي الله عنها ركھا اور آ پ صلی الله علیه وسلم نا پند کرتے تھے کہ بیکہا جائے۔ وہ برہ لین نیکی سے نکل گیا۔ کریب سے سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ کے الفاظ بير\_

(٥٢٠٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْدِيَةً وَ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَقَالَ حَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ آبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ۔

( ٤٩٠٤) حضرت الومريره ولا فيز يدروايت بي كدنين كانام بره تعاتو أے کہا گیا کہ وہ ازخود پا کیز ہنت ہے۔ تو رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أس كانام نينب ركاديا\_

(۵۲۰۷)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِيْ مَيْمُوْبَةَ قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا رَافِعِ يُتَحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حِلَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّلْنَا آبِي هُرَيْرَةَ حَوْ حَدَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ٱبِي حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ٱبِي مَيْمُوْنَةَ عَنْ ٱبِي رَافِعِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ تُزَكِّي نَفُسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ وَلَفُظُ الْحَدِيْثِ لِهَوُلَاءً دُوْنَ ابْنِ بَشَّارٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً ـ

> (٥٢٠٨)حَدَّثَنِي اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَلِيْرٍ حَدَّثَنِىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنِىٰ زَيْنَبُ بِنْتُ آمِّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ اسْمِیْ بَرَّةَ فَسَمَّانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ قَالَتْ وَ دَخَلَتْ

عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ (٥٢٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى يَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ آبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰي عَنْ هَٰذَا الْإِسْمِ وَ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ وَلَا

(۵۲۰۸) حفرت زينب بنت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ میرا نام برہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام زینب رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ( نکاح میں ) زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آ کیں' أن كا نام بهى بره تها تو آ ب صلى الله عليه وسلم في أس كا نام زينب ركھ ديا ۔

(۵۲۰۹) حفرت محربن عمروبن عطاء ميسيد سے روايت ہے كه ميں ن این بین کا نام بره رکھا تو مجھے زینب بنت ابوسلمد نے کہا: رسول التدصلي التدعليه وسلم نے بينا مر کھنے ہے منع فرمايا ہے اور ميرانا م برہ ركها كيا تورسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا تم اسيخ آب كويا كيزه نہ کہو۔اللہ ہی تم میں نیکی والوں کو جانتا ہے۔صحابہ جائیہ نے عرض تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِالْهِلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ لَيامَ مَ كَيارَ مِم يحراس كاكيانام رهيس؟ آب في مرايا: اس كانام نينب نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ.

ف المنت الراب : إس باب كي تمام احاديث معلوم مواكدا كرجيين مين سي يج كانام احجها ندر كها كيا موتو أس كانام تبديل كردينا ع ہے۔ نبی کریم مالی کے بیٹر سے صحابہ کرام جھے کام تبدیل فرمائے اور علت یہ ہے کہ یا تو یارسائی کا اظہار ہوتا ہے یا بدشگونی کا خوف۔ان دونوں میں سے اگر کوئی وجہ پائی جاتی ہوتو اس نام کوتبدیل کر کے اچھانا م رکھ لینا جا ہے۔

#### عه: باب تَحْدِيْمِ التَّسَيِّمَى بِمَلِكِ بِابِ شَهْنَاه نام ركھنے كى حرمت كے الْكَمْلَاكِ أَوْ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ بیان میں

(۱۱۰) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی (٥٢١٠)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْنُ وَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّهْظُ لِٱحْمَدَ قَالَ كريم صلى القدعليه وسلم نے ارشاوفر مايا: القد كے نزويك سب ہے بُرانام بیہے کہ کس آ دمی کا نام شہنشاہ رکھا جائے۔ ابن ابی شیبہ نے الْاَشْعَلِيُّ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّـٰتُنَا سُفْيَانُ بْنُ ایی روایت میں اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں کا اضافہ کیا ہے۔ عُيِّيْنَةً عَن آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْإَعْرَجَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه نے کہا ملک الاملاک کا مطلب النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ آخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بادشاموں کا بادشاہ ہے اور احمد بن حنبل رحمة القد عليد نے كہاميں نے مَلِكَ الْاَمْلَاكِ زَادَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ فِيْ رِوَايَتِهِ لَا مَالِكَ ابوعمرے أَخْتَعَ كامعنى يوچها تو انبول نے كما:سب سے زياده إِلَّا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ الْاَشْعَفِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانِ شَاهُ وَ قَالَ آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَٱلْتُ أَبَا عَمْرٍو

> عَنْ ٱخْنَعَ فَقَالَ ٱوْضَعَد (۵۲۱۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ آغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَآخِبَتُهُ وَآغُيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْكَمْلَاكِ لَا مُلِكَ إِلَّا اللَّهُ \_

(٥١١) حضرت الوجرريره والنيخ كى رسول التدصلي التدعايد وسلم ي مروی احادیث میں ہے روایت ہے کہ رسول التد سلی اللہ عالیہ وہلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور بدترین آ دمی وه ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہوگا۔اللہ کے سواکوئی بادشاہیں۔

خ النات المنات الراب المراج و دونو ا حاديث معلوم مواكشهنشاه ما مركهنا حرام ب-اس طرح الله كاسام مخصوصه وبقى عبد کے بغیر رکھنایا پیارنا جائز نہیں ۔اللہ رحمٰن قد وس مہیمن اور خالق راز ق ورزاق وغیرہ۔

٩٧٨: باب استِحْبَابِ تَحْنِيْكِ الْمَوْلُودِ باب: بيدا مونے والے بي كوس دين اور كھٹى عِنْدَ وَلَادَتِهِ وَ حَمْلِهِ إلى صَالِحٍ يُحَيِّكُهُ وين كَلِيكَ مَن نَيكَ آدمي كَا طرف أَتُعاكر لے

## وَ جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيْةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيْمَ وَ سَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَنْبِيَّاءِ عَلَيْهِمُ السَّكَام

(۵۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّهِ ابْنِ آبِى طُلْحَةً الْاَنْصَادِي رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ وُلِدَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِيْنَ وُلِدَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَبَاءً وَ يَهْنَا بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ تَمْرٌ اتِ فَالْقَاهُنَ فِي فِيهِ فَجَعَلَ مَعَكَ تَمْرُ اتٍ فَالْقَاهُنَ فِي فِيهِ فَجَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَاوَلَتُهُ تَمَرَاتٍ فَالْقَاهُنَ فِي فِيهِ فَجَعَلَ السَّمِي فَمَجّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ السَّمِي فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ السَّمِي يَتَمَمَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُبُ الْالْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ مَلّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ مَلّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ مَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَبْدَ اللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللهِ مَلّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَبْدَ اللهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَبْدَ الله وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالِ السُّمَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الْمَالِهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المَا اللّهُ

(٣١١٣) حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا ابْنُ عُوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنُ لِآبِي طَلْحَةً يَشْتَكِى فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةً فَالَ مَا أَبُو طُلْحَةً فَالَ مَا أَبُو طُلْحَةً فَالَ مَا أَبُو طُلْحَةً فَالَى عَنْهَا هُوَ فَعَلَ ابْنِى قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هُوَ فَعَلَ ابْنِى قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا هُوَ السَّيِّ فَلَمَّا وَارُوا الصَّيِّ فَلَمَّا اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُ الله عَنْهَا فَوَلَدَتْ عُلَمَا الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اعْرَسُتُم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اعْرَسُتُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُولُ لَهُمَا فَولَدَتْ غُلَامًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَا فَولَدَتْ غُلَامًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَا فَولَدَتْ عُلَيْهِ وَلَكُونَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاتَى بِهِ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه السُوسَانَ الله السَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه السُوسَانَ الله الله السَّمَ الله الله السَّمَ الله السَّمَ الله الله الله الله السَّمَ الله الله السَّمَ الله السَّمَ الله السَلَمَ الله الله السَّمَ الله الله السَلَمَ الله السَلَمَ الله السَلَمَ الله السَّمَ الله الله السَانَه السَلَمَ الله الله ا

# جانے کے استخباب اور ولا دت کے دن اس کا نام رکھنے کے جواز اور عبداللہ ابرا ہیم اور تمام انبیاء ﷺ کے نام پر نام رکھنے کے استخباب کے بیان میں

(۵۲۱۲) حضرت انس بن ما لک طابئ ہے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن ابوطلحہ انصاری کی ولا دت کے بعد اُسے رسول اللہ مَا اَلَّهُ اَلَّهُ اِللّٰهُ اللهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

(۱۱۳ مرد ابوطلحہ ابوطلحہ کہیں با ہرتشریف لے گئے تو بچ فوت ہو دائیں کا بیٹا بیارتھا۔ ابوطلحہ کہیں با ہرتشریف لے گئے تو بچ فوت ہو گیا۔ جب ابوطلحہ والی آئے تو بو چھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ اُم سلیم نے کہا وہ پہلے سے افاقہ میں ہے۔ پھر انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ ابوطلحہ دو او پہلے سے افاقہ میں ہے۔ پھر انہیں شام کا کھانا پیش کیا۔ ابوطلحہ دو او نے کھانا کھایا پھرا ٹی بیوی سے صحبت کی۔ جب فارغ ہوئے تو اُم سلیم نے کہا: بچ کو فن کردو۔ جب صبح ہوئی تو ابول طلحہ دو اللہ تا ہوئے کہا: بچ کو فن کردو۔ جب صبح ہوئی تو ابول نے تو آ ب نے فر مایا: اے اللہ! ان دونوں کے لیے تو آ ب نے فر مایا: اے اللہ! ان دونوں کے لیے برکت عطافر ما۔ چنا نچہ اُم سلیم کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو ابوطلحہ دو تا نے مجھے کہا کہ اسے اُٹھا کر نبی کر یم منا ہے گئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا اُس دونوں کے بات بھی کی عدمت میں لائے اور اُٹھا اُس دونوں کے اور اُٹھا کر نبی کر یم منا ہے گئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا اُس دونوں کے اور اُٹھا کہ اُسے نبی کر یم منا ہے کہا کہ دمت میں لائے اور اُٹھا اُس دونوں کے اور اُٹھا کہ اُسے نبی کر یم منا ہوگئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا کہ اُسے نبی کر یم منا ہوگئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا کہ اُسے نبی کر یم منا ہوگئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا کہ اُسے اُسے نبی کر یم منا ہوگئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا کہ ایس کے اور اُٹھا کہ اُسے نبی کر یم منا ہوگئے کی خدمت میں لائے اور اُٹھا کے اور اُٹھا کہ کاٹھا کے اور اُٹھا کہ کاٹھا کے اور اُٹھا کہ کھا کھا کی کیو کی کھی کے اور اُٹھا کے اور اُٹھا کے اور اُٹھا کی کھی کھی کر یم منا کے اور اُٹھا کے اُٹھا کے اور اُٹھا کے اُٹھا کے

وَسَلَّمَ) وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَآخَذَهُ النَّبَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ امْعَهُ شَي ءٌ قَالُوا نَعُمْ تَمَرَاتُ فَآخَذَهَا النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ آخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكُهُ وَ سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّه \_

(١١٣٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسِ بِهاذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ (۵۲۵)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَٱتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ.

(۵۹۲)حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوْسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَغْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّلَنِي عُرُوَةُ ابْنُ الزُّبَيرِ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ انَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِي بَكُرٍ حِيْنَ هَاجَرَتُ وَهِيَ حُبُلِي بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَلِمَتْ قُبَاءً فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِيْنَ نُفِسَتْ اللَّهِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحَيِّكُهُ فَآخَذَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَّنَّا سَاعَةً نَلْتُمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنَّ آوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيْقُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَتْ آسُمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنْيَنِ ٱوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَامَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عِنْ حِيْنَ رَآهُ مُقْبِلًا اللهِ ثُمَّ بَايَعَهُ

(٥٦١٤)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا

سلیم ﷺ نے کچھ مجوری بھی ساتھ بھیج دیں۔ بی کریم مَالْتَیْزانے بچہ کو لے کر فرمایا: کیا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ صحابہ مُؤاللہ نے عرض کیا:جی ہاں! محبوریں ہیں۔آپ نے انہیں لے کر چبایا پھران تحمجوروں کو بچہ کے مندمیں ڈال دیا۔ پھراس کے تالو سے لگایا اوران تھجوروں کو بچہ کے منہ میں ڈال دیا۔

(۵۱۱۳) اِس سند سے بھی بیھدیث ای طرح مروی ہے۔

(۱۱۵ ۵) حفرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس لایا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اُس کا نام ابراہیم رکھا اور تھجور ہے تھٹی دی۔

(۵۲۱۲) حفرت عروه بن زبير اور فاطمه بنت منذر بن زبير فيتناخ بروايت بكرحضرت اساء بنت ابوبكر فتافيا حالت حمل مين ہجرت کے لیے چلیں۔ جب قباآئیں تو عبداللہ پیدا ہوئے۔ پھروہ رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت ميس تحثي كي ليع حاضر مو كيس تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله كوأن سے ليا اور اپني كود میں بٹھا کر محبور منگوائی حضرت عائشہ رہانا فار ماتی ہیں ہم تھوڑی دریہ تھجوریں تلاش کرتے رہے۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبا کراِس کالعاب دہمن بچہ کے منہ میں ڈالا۔ پس سب سے پہلی چیز جواس بچہ کے مُنہ میں گئی وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ اساء نے کہا: پھر آپ نے اس بچہ پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے اُس کا نام عبداللد ركها\_ پهروه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس سات یا آ تھ سال کی عمر میں حضرت زبیر جان کے عظم پرآپ سلی التدعليه وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاصر ہواتو رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے جب اے اپنی طرف آتے دیکھا تومسکرائے پھراسے بيعت كرليا\_

( ۱۲۵ ) حفرت اساء طافها سے روایت ہے کہ وہ مکہ میں عبداللہ ·

آبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آسُمَاءَ آنَهَا حَمَلَتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتُ فَحَرَجْتُ وَآنَا مُتِمَّ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فُولَدُنَهُ بِقُبَاءٍ لُمَّ آبَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ آوَّلَ شَيْءٍ دَحَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُو مَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ آوَّلَ مَنْ أَوْ وَكُل مَوْلُو وَلِد فِي الْإِسْلَامِ.

(۵۲۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ ابْنِهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ ابْنِهِ عَنْ آسَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرِ الصِّدِّيْقِ آنَهَا هَاجَرَتُ ابْنِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ آنَهَا هَاجَرَتُ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بْنِ اللهِ المَالِمُ

(۵۲۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمِيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَغْنِي ابْنُ عُرُوةً) عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُوتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبِرِّكُ عَلَيْهُمْ وَ يُحَزِّكُهُمْ.

(۵۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزَّبْيُرِ اللَّي النَّبَيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً. فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَيْهَا۔

(۵۲۲) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَهُلِ التَّمِيْمِيُّ وَ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحُقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ آبُو غَسَّانَ حَدَّثِنِي آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ أَتِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ آبِي اُسَيْدٍ اللِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ عَلَى فَخِذِهِ وَ آبُو اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ

بن زبیر ﴿ الله عَلَى جب میں مکہ سے (جرت کے لیے ) نکلی تو میں نے اسے قباء میں جنم دیا۔ پھر میں رسول الله مَنَّ لَیْتُوْلِ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں بھا لیا پھر کھوریں منگوا کیں ان کو چبا کر بچہ کے منہ میں لعاب ڈالا اور سب سے پہلی منگوا کیں ان کو چبا کر بچہ کے منہ میں لعاب ڈالا اور سب سے پہلی چیز جواس کے بیٹ میں گئی وہ رسول الله مَنَّ اللّٰهِ مُنَّا کَا لعاب مبارک تھا۔ پیر آپ کے بیٹ میں گئی دی پھرائس کے لیے برکت کی دُعا کی اور بیسب سے پہلے بچے سے جو (مدینہ میں) مسلمانوں کے ہاں اور بیسب سے پہلے بچے سے جو (مدینہ میں) مسلمانوں کے ہاں بیدا ہوئے۔

كتاب الاداب

(۵۱۱۸) حضرت اساء بنت ابو بكر رضى اللد تعالى عنهما سے روايت به كد انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف حضرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه كے حمل سے بجرت كى ۔ باقى حديث مباركة الى طرح ہے ۔

(۵۲۲۰) حضرت عائشہ طاق ہے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن زبیر طاقت کو نبی کریم منگا اللہ اللہ کا خدمت میں لائے۔ آپ نے انہیں کھٹی دی۔ ہم نے مجور تلاش کی تو ہمیں اس کا تلاش کرنا مشکل ہوا۔ یعنی مشکل ہے لی۔

(۵۲۲) حضرت سبل بن سعد طاقط سے روایت ہے کہ جب منذر بن ابواسید پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ بن الیکا خدمت میں لایا گیا۔ نبی کریم منافیقی آئے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ابواسید بھی حاضر خدمت سے رسول اللہ منافیقی آئے اسے بنے کو اٹھانے کا تھم دیا تو اسے رسول اللہ مولی کے ۔ ابواسید نے اپنے بیٹے کو اٹھانے کا تھم دیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اُٹھا لیا گیا۔ وہ اُسے لے گئے۔

فَقَالَ أَبُو السَّيْدِ الْكَلِّنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ

فُكَانٌ (يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ) قَالَ لَا وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ ۗ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَى يَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَ أَنْهِ الْمُعْتِرُ وَلَ السَّصَلَى الله عليه وسلم النبخ كام سے فارغ موكر متوجه اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَيْحِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله على الله عل فَأَقُلُوهُ فَاسْتِفَاقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ آيْنَ الصَّبِيُّ رسول! بم في أسارُ تَعَاليا ب- آب فرمايا: أس كانام كيا ب؟ عرض كيا: اے اللہ كے رسول! فلال ہے۔ آپ نے فر ما يا بنيس! بلكه أس كانام منذر ب\_ برآب في أس كانام أس دن عمنذرر كه

فَسَمَّاهُ يَوْمَنِذِ الْمُنْذِرَ خَلْصَاتُ الْبِيَاتِ : إس باب كى احاديث معلوم ہوا كہ جب كوئى بچه پيدا ہوتو أے كى نيك مرديا عورت كى تھنى دلوائى جائے۔ اس طرح اس دن سے اس کانام رکھا جائے اور افضل ترین نام عبداللہ ہے۔اس طرح انبیاء کرام بھارے نام رکھنا جائز ہے اور افضل ہے۔ بچہ کا نام کی نیک اور صاحب علم آ دمی سے تبحویز کروانا چاہیے۔ تھٹی تھجور ہے دینا انصل اوراس کے علاوہ کسی اور چیز ہے بھی جائز ہے۔اس طرح حضرت أم سليم بي في في انت اور خاوند كة رام وسكون كالحاظ ركھنے كامستلہ بھي معلوم ہوا۔

## ٩८٩: باب جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَّمْ يُوْلَدُ وكنِيَةِ الصَّغِيْر

(۵۲۲۲)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ وَهُمَّ آخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَ كَانَ لِيْ آخٌ يُقَالُ لَهُ آبُو عُمَيْرٍ قَالَ آخْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيْمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَيْ فَرَأَهُ قَالَ آبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ قَالَ وَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِـ

## ٩٨٠: باب جَوَازِ قُوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

(۵۲۲۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْفُيَرِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَا بُنَنَّي \_

﴿ ٤٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ آبِي عَمَرَ

باب: لا ولد کے لیےاور بچہ کی کنیت رکھنے کے جواز کے بیان میں

(۹۲۲ ۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی القدعلیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے ا چھے تھے۔میرا ایک بھائی تھا جے ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا كه أس كا دوده حجوث كيابه جب رسول التدصلي التدعليه وسلم تشریف لاتے تو اُسے دیکھ کر فرماتے:اے ابوعمیر! نغیر (ایک پرندے کا نام ہے) نے کیا کیا اور وہ اس پرندہ سے کھیلا کرتے

باب:غیرے بیٹے کومحت و بیار کی وجہ سے اے میرے بیٹے کہنے کے جواز کے بیان میں

(۵۶۲۳) حضرت انس رضی التد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے اے ميرے بيٹے فر مايا۔

(۵۶۲۴) حفزت مغیره بن شعبه طانعین سے روایت ہے کہ وجال

وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ اَبِي عُمْرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ مَا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آحَدٌ عَن الدَّجَّالِ ٱكْثَرَ مِمَّا سَٱلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي آئ بُنَى وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُوُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبُزِ قَالَ هُوَ آهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ۔

(۵۲۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَلَّانَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّلَنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ حَدَّلَنَا

#### ٩٨١: باب الْإِسْتِيُذَان

(۵۲۲۷)وَ حَدَّلَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكْيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِي مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَاتَانَا أَبُو مُوْسِلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَزِعًا أَوْ مَذُعُورًا قُلْنَا مَا شَانُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَنْ آتِيَهُ فَٱتَّيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا فَقُلْتُ إِنِّي آتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَشُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ آحَدُكُمْ لَلَاثًا فَلَمْ يُوْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَفِهُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَوْ جَعْتُكَ فَقَالَ ٱبْنَى بْنُ كَعْبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ لَا يَقُوْمُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ قُلْتُ آنَا آصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِـ

کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم سے میں نے جیتے سوال کیے اور کسی نے نہیں کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فر مایا: اے بیٹے! مجھے اس کے بارے میں کیا فکر ہے وہ مجھے پچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اس كساتھ بإنى كى نهريں اوررو ٹى كے بہاڑ ہوں گے۔آپ نے فرمایا:الله کے زویک میات اس سے بھی زیادہ آسان ہے (تعجب نەكرو)

(۵۲۲۵)إن اساد سے بھی بیحد بیث اس طرح مروی ہے۔فرق بیہ ہے کہ ان میں آپ تا لیکٹے نے حضرت مغیرہ کواے بیٹے نہیں کہا۔

هُشَيْمٌ حَ وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ كُلَّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيلَ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ آحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيْرَةِ آئُ بُنَيَّ إِلَّا فِي حَدِيْثِ يَزِيْدَ وَحْدَةً-

## باب:اجازت ما نگنے کے بیان میں

(۵۲۲۲)حفرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ میں مدینه میں انصاری مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابوموی جھٹھ گھراتے یا سمے ہوئے ہارے پاس آئے۔ہم نے کہا تھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت عمر طافق نے انہیں اپنے باس بلایا۔ میں ان کے دروازے بر حاضر ہوا تو میں نے تین مرتبہ سلام کیالیکن مجھے کوئی جواب نه ملاتو میں واپس آگیا۔حضرت عمر طافظ نے (بعد میں) کہا كه يخفي مارك ياس آنے كى چيز نے روكا؟ يس نے عرض کیا: میں نے آپ کے دروازے پر حاضر ہوکر تین مرتبسلام کیا کیکن جواب نہ دیا گیا تو کوئی تین مرتبہ اجازت مانگے اور اُسے اجازت نددی جائے تو چاہیے کہ وہ واپس لوٹ جائے تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: اس پر گواہی پیش کرو ورن میں تجھے سزا دوں گا۔حضرت أبی بن كعب رضى الله تعالى عند نے كہا ان كے ساتھ وہی جائے گا جو توم میں سب سے چھوٹا ہوگا۔ ابوسعید نے كها: ميس فعرض كيا: مين قوم مين سب سي جيمونا مول فرمايا: ان كولے جاؤ\_

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ خُصَيْفَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ ابْنُ آبِي عُمَرَ فِي حَدِيْثِهِ قَالَ آبُو سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ.

(٥٩٢٨)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ الْاَشَجْ اَنَّ بُسُرَ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثُهُ آنَهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرَيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ اُبَيِّ بْنِ كُعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآتَى آبُو مُوْسَى ٱلاشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ ٱنْشُدُّكُمُ اللَّهَ هَلْ سِيمِعَ آحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْاسْتِنْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ اُذِنَ لَكَ وَالَّا فَارْجِعْ قَالَ أَبَيُّ وَمَّا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱمْسِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِنْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَٱخْبَرْتُهُ آنِي جِنْتُ آمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَ نَحْنُ حِيْنَنِدٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُوْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ اللَّهِ لَأُوْجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَ بَطْنَكَ آوْ لَتَأْتِينَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أَبَيُّ بُنُ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَا يَقُوْمُ مَعَكَ إِلَّا إِخَّدَنْنَا سِنًّا قُمْ يَا ابَا سَعِيْدٍ فَقُمْتُ حَتَّى آتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَار

(۵۲۲۹)حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌ

ْ يَغْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي

نَصْرَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ آنَّ أَبَا مُوْسَى آتَى بَابَ عُمَّرَ

(٥٦٢٩) حضرت ابوسعيد طافئ بروايت ب كدابوموى طافئ نے حضرت عمر والفیز کے درواز نے پر جاکر اجازت ما تھی تو عمر طالفیز نے کہا: ایک مرتبہ ہوئی چر دوسری مرتبه اجازت طلب کی تو حضرت

(٥٦٢٧) حَدَّثَنَا فَيْنِيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا (٥٦٢٧) إس سند يجهي بيحديث روايت كي عن ب-ابن الي عمر ن اپنی روایت میں براضافه کیا ہے کہ ابوسعید طِلْقَطُ نے کہا: میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باس جا کر گواہی دی۔

(۵۹۲۸) حفرت ابوسعید خدری طافظ سے روایت ہے کہ ہم ایک

مجلس میں أبی بن كعب را الله ك ياس بيٹے ہوئے تھے كه حضرت ابو

موسی اشعری واشد عصه میس آئے اور کھڑے ہو کر کہا: میں مہمیں اللہ

ک قسم دے کر گہتا ہوں کیاتم میں نے کسی نے رسول الله مُن اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰم اللّٰہ اللّٰم الل

ے کہ اجازت تین مرتبہ ہے اگر تحقی اجازت دی جائے تو تھیک

ورنه تو لوث جار الى جائفة نے كها: واقعد كيا ہے؟ ابوموى جاتف نے

کہا: میں نے کل حضرت عمر بن خطاب دائشہ کے باس جانے کے

ليے تين مرتبه اجازت طلب كى ليكن مجے اجازت نه دى گئ تو ميں

واپس آ گیا۔ پھر آج میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہیں خبر دی کہ

میں کل آیا تھا تین مرتبہ سلام کیا پھر میں واپس چلا گیا۔حضرت عمر

والنائز نے کہا: ہم نے تیری آواز سی تھی لیکن ہم اس وقت کسی کا میں

مشغول تھے۔ کاش! تم اجازت ملئے تک اجازت مانگتے رہتے۔

حفرت ابوموسیٰ نے کہامیں نے اس طرح اجازت طلب کی جیسا کہ

میں نے رسول الله منافقي كم عنا حضرت عمر وافيز نے كہا: الله كي فتم!

میں تیری پیٹھ یا پیٹ پرسزادوں گایا تو کوئی ایسا آ دمی پیش کر جو تیری

اس حدیث ير گوائي دے۔ أبي بن كعب طافظ نے كہا: الله كي قشم!

تیرے ساتھ ہم سے نوعمر ہی جائے گا۔ اے ابوسعید کھڑے ہو

جائيے \_يس كھرا موا يہاں تك كه حضرت عمر خاتو ك پاس آيا۔

میں نے عرف کیا کہ میں نے رسول اللہ من اللہ علی کو بیفر ماتے ہوئے سا

فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةً ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ النَّالِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثُ ثُمَّ الْسَيْنَا حَفِظْتَهُ الْصَرَفَ فَآتَاعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَلَا شَيْنًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَهَا وَالَّا فَلَا جُعَلَنَكَ عِظَةً قَالَ اللهِ عَيْدٍ فَآتَانَا فَقَالَ اللهِ تَعْلَمُوا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلْمُوا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَمُوا انَّ مَعْمَدُونَ قَالَ فَعَلُوا اللهِ عَلَمُوا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَمُوا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَمُوا انَّ مَسُولً عَلَمُ الْمُسْلِمُ قَلْ اللهُ عَلَمُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَمُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَالَ هَذِهِ الْمُسْلِمُ قَلْ اللهُ اللهِ سَعِيْدٍ فَاتَاهُ فَقَالَ هَذَا اللهِ سَعِيْدٍ .

عمر طافؤ نے کہا: دوہو گئیں۔ پھر تیسری مرتبہ اجازت ماتی تو حضرت عمر طافؤ نے کہا: تین مرتبہ ہوگی۔ پھر بیدواپس آ گئو حضرت عمر طافؤ نے کہا: تین مرتبہ ہوگی۔ پھر بیدواپس آ گئو حضرت عمر طافؤ نے کسی آ دمی کو اُن کے چیچے بھیجا۔ وہ انہیں واپس لے آیا تو حضرت عمر طافؤ نے کہا اگر اس معاملہ میں آپ کورسول اللہ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهُ اللّهُ

ہوتم چلو میں تمہارا ساتھی بنتا ہوں اس پریشانی میں۔ پھروہ حضرت عمر اللوظائے باس حاضر ہوئے اور عرض کیا: یہ ابوسعید لیمن بطور گواہ حاضر ہے۔

(۵۷۳۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا (۵۷۳۰) ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیثِ مبارکہ اس طرح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِی مَسْلَمَةَ مروی ہے۔

عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّلَنِي آخْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّلَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِي وَ سَعِيْدٍ بْنِ يَزِيْدَ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي نَضْرَةَ قَالَا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيْثِ بِشُرِ بْنِ مُفَصَّلٍ عَنْ آبِي - ' 1 - 2

(۵۲۳) وَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج حَدَّقَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمْيِر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ آبَا مُوْسَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ آبَا مُوسَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله مَشْعُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ الله مَشْعُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ الله مَشْعُولًا فَكَالَى الله تَعَالَى عَنْهُ الله فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُومُرُ بِهِلَذَا قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الله فَقَالُوا الله عَنْهُ الله فَعَرَجَ فَانْطَلَقَ الله مَجْلِس مِنَ الْانْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللّهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللهُ عَلَى هَذَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(۱۳۱۵) حفرت عبید بن عمیر پیشد سے روایت ہے کہ حفرت ابو موئی بڑائی نے حفرت عمر بڑائی کے پاس حاضری کے لیے تین مرتبہ اجازت مانگی۔ ایس گویا کہ (کسی کا م میں) مشغول پایا تو واپس آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم نے عبداللہ بن قیس برائی کی آ واز نہیں سی است اجازت دے دو پھر انہیں بلایا گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جمہیں کس چیز نے اس بات پر گواہی اُبھارا کہ تم واپس چلے گئے؟ انہوں نے کہا جمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جمیں اسی بات پر گواہی پیش کروور نہ میں (مناسب اقدام) کروں گا۔ وہ نکلے اور انصاری پیش کروور نہ میں (مناسب اقدام) کروں گا۔ وہ نکلے اور انصاری بیش کرویں بات پر گواہی میں سب سے چھوٹا ہی تیری اس بات پر گواہی و سے دیموٹا ہی ایک میں سب سے چھوٹا ہی تیری اس بات پر گواہی وے گا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ تیری اس بات پر گواہی وے گا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ

أَصْغَرُنَا فَقَامَ آبُو سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا نُوْمَوُ بهلذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ آمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ

(۵۲۳۲) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

ح وَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ يَعْنِى ابْنَ شُمَيْلِ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا النَّصْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلِ

(۵۲۳۳)حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسَى آخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ فَلَمْ يَاذَنُ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا آبُو مُؤْسِّى السَّلَامُ عَلَيْكُمُ هَذَا الْاَشْعَرِيُّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَىَّ رُدُّوا عَلَیَّ فَجَاءَ فَقَالَ یَا اَبَا مُوْسٰی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغُلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْإِسْتِنْدَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ الْذِنَ لَكَ وَ إِلَّا فَارْجِعُ قَالَ لْتَأْتِينِي عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَ فَعَلْتُ فَلَمْبَ آبُو مُوسَلَى قَالَ غُمَّرُ إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدُ بَيِّنَهُ فَلَمْ تَجِدُوهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَةً قَالَ يَا اَبَا مُوْسَلَى مَا تَقُوْلُ اَقَدُ وَجَدُتَ قَالَ نَعُمْ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا ابَا الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَقُوْلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونُنَّ عَذَابًا عَلَى

کھڑے ہوئے اور کہا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت عمر رضى الله تعالى عند في فرمايانيه بات مجه ير پوشيده تهى اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھم سے مجھے بازار کی تجارت نے غافل

(۵۱۳۲) اسند ہے بھی بیحدیث ای طرح مردی ہے لیکن نظر کی حدیث میں اس سے مجھے بازار کی تجارت نے غافل رکھا کے الفاظ ند كورنېيں \_

قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيْثِ النَّضْرِ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْآسُواقِ-

(۵۱۳۳) حضرت ابوموی اشعری داین سے روایت ہے کہ ابوموی والنوز في حضرت عمر بن خطاب والنوزك ياس حاضر موكر السلام عليكم عبدالله بن قيس حاضر بي كماليكن أنبيل اجازت ندلى \_انبول في پھر كہا: السَّلام عليكم! الوموى حاضر ہے۔السَّلام عليكم اشعرى حاضر ہے۔ پھروالی لوث آئے۔حضرت عمر طافق نے کہا: انہیں میرے ياس لے آؤ۔وہ آئے تو فرمایا:اے ابومویٰ! تم واپس کیوں گئے؟ ہم ایک کام میں مشغول تھے۔انہوں نے عرض کیا: میں نے رسول الله مَاليَّيْظُ كُوفر ماتے ہوئے ساكه اجازت تين مرتبہ ہوتى ہے۔اگر تحجے اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر داین نے کہا جم اس بات پرمیرے پاس گواہی لاؤورنہ میں کروں گا جو کچھ کروں گا۔ الوموی جانٹی گئے۔حضرت عمر جانٹی نے کہا:اگر انہیں گوائی ال گئ توتم انہیں شام کے وقت منبر کے پاس یاؤ گاور اگرانہیں گواہی نہ ملی تو تم انہیں نہ پاؤ کے ۔ پس جب حضرت عمر جلائظ شام كوآئة وأنبيس ومال موجود ياكركها: الاابوا توكياكها بياكم تم نے گواہ پالیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! أبى بن كعب والفؤ عمر ولله في كمانو ومعترا وي من حصرت عمر والله في كمان الالقيل! يركيا كمت ين انبول ن كها: احابن خطاب مي ن رسول الله ليے عذاب جان نہ بنیں۔حضرت عمر طابعیٰ نے کہا: سجان اللہ۔ میں

َاصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَآخَبَبْتُ اَنْ آتَفَبَّتَ۔

(۵۷۳۳) وَ حَدَّثَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَان حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ هَاشِم عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيلى بِهِلْذَا الْإَسْنَادِ غَيْرَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

نے ایک بات بن اور میں نے اس بات پر پکے اور مضبوط ہوجانے کو پیند کیا۔

کی کی کی ایک ایک ایک ای ای ایاب کی تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ما تک لینی چاہے آگر احازت لی جائے اور کے محمولات کی جائے کہ پہلے سلام کر سے پھر تین باراجازت مانکے اور سلام کر نے اور سلام کر نے اور سلام کر نے اور سلام کر سے کہ پہلے سلام کر سے پھر اجازت مانکے اور سلام کر سے اور اجازت مانکے اور سلام کر سے پھر اجازت مانکے کے دوسری مرتبہ پر اُن کو تین مرتبہ اجازت مانکے کے دوسری مرتبہ پر اُن کو مہلت کی ہو جائے گی ۔ دوسری مرتبہ پر اُن کو مہلت کی ہو جائے گی کہ وہ اپنی حالت ٹھیک کرلیں اور جس چیز کو چھپانا مقصود ہوا سے چھپاسکیں اور تیسری مرتبہ بیں ان کوا ختیار ہوگا کہ وہ اُسلام با منام پر ممل پیرا ہونے کی تو فیق عطا اُسلام پر ممل پیرا ہونے کی تو فیق عطا اُسلام پر ممل پیرا ہونے کی تو فیق عطا اُسلام کے مرحکم میں بیسیوں حکمتیں ہوتی ہیں۔اللہ ہمیں احکام اسلام پر ممل پیرا ہونے کی تو فیق عطا فرائے۔

باب: اجازت ما تکنے والے سے جب پوچھاجائے کون ہو؟ تو اُس کے لیے''مئیں'' کہنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۹۳۵) حفرت جابر بن عبدالله و الله سے روایت ہے کہ میں نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے آواز دی۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیاون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مئیں کہتے ہوئے باہر تشریف لائے۔

(۵۲۳۲) حضرت جابر بن عبدالله وافق سے روایت ہے کہ میں فرق میں صلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے

٩٨٢:باب كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ آنَا اِذَا قِيْلَ مَنْ هَذَا

(۵۲۳۵) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ الْمَدْرِ جَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ هَذَا قُلْتُ آنَا قَالَ فَخَرَجَ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ هَذَا قُلْتُ آنَا قَالَ فَخَرَجَ وَ هُو يَقُولُ أَنَا آنَا۔

(۵۲۳۷)حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُوِ بْنُ آيِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُوٍ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ آبُو

بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ آنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ آنَا آنَا۔

(۵۲۳۷)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ وَ آبُو عَامِرِ الْعَقَدِتُّ حِ وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَيْنِي وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ حِ وَ حَدَّثِينِي عَبْدُ

٩٨٣: باب تَحْوِيْمِ النَّظُوِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ (۵۹۳۸)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمُح قَالَا آخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِيٰ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِذْرًى يَحُكُّ بِهِ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ آنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إنَّمًا جُعِلَ الْإِذُنُ مِنْ آجُلِ الْبَصَوِرِ

(٥٦٣٩)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْدٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَاْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ اَعْلَمُ آنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِذْنَ مِنْ آجُلِ

(۵۲۳۰)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا

اجازت ما كلى تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كون مو؟ ميس في عرض کیا: میں ہوں ۔ تو نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: ممیں

(۵۲۳۷)ان متیوں اساد ہے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔ ان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہوں کہنے کو ناپسند

الرَّجْمَانِ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا بَهُزُّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ كَانَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ

باب غیرے گھر میں جھا نکنے کی حرمت کے بیان میں (۵۹۳۸) حفرت سهل بن سعد ساعدی طافق سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول الله منافین کے حجرہ مبارک کی ورز میں سے جھا نکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک آلہ تھا جس سے آ پ صلی الله علیه وسلم اپنے سرمبارک کو تھجلا رہے تھے۔ جب رسول التصلى الله عليه وسلم نے أے ديكھا تو فرمايا: اگر ميں جانا موتا كوتو مجھے دیکھ رہا ہے تو اسے میں تیری آنکھوں میں چھودیتا اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اجازت لينے كا حكم ديھنے كى وجه سے تو مقرر کیا گیاہے۔ (۵۲۳۹)حضرت مهل بن سعد انصاری میانین سے روایت ہے آگہ

ا یک آ دمی نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا وروازه كى درز ميں سے جھا نكا اور رسول الله فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ كَتَكُما تَعَاجِس عِيرَ إِلَا اللَّهُ فَاللَّهُ تنکھی کرر ہے تھے تو رسول الله مالية كائے فرمايا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں اس تنگھے کو تیری آئکھ میں چھو دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت لینے کا تھم و کیھنے ہی کی وجہ سے تو مقرر

(۵۲۴۰) حفرت سهل بن سعد طالعة ني تريم ملكيفي اس اس طرح حدیث نقل کی ہے۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرَىِّ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَ يُونُسَ

(۵۲۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَ قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَ آبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْمِلِي آخُبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَوَانِ حَلَّاتُنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِّي ﷺ فَقَامَ الَّذِهِ بِمِشْقَصٍ ٱوْ مَشَاقِصَ فَكَاتِّيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ (۵۲۲۲)حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُولُوا عَيْنَهُ.

(۵۲۳۳) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنِ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَانَتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ جُنَاحٍـ

#### ٩٨٣: باب نَظَرِ الْفُجَآءَ ةِ

(٥٦٣٣)حَدَّلَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّلَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شُیْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْطعِیْلُ بْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ يُوْنُسَ حِ وَ حَنَّلِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا يُؤنُسُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظُرَةِ الفُجَاءَةِ فَأَكَرَنِي أَنْ أَصُوِكَ بَصَرِى۔

(۵۲۲۵)وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخُبَرَنَا عَبْدُ (۵۲۲۵)اِسندے بھی بیردیث مروی ہے۔

الْاَعْلَى وَ قَالَ اِسْطَقُ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ

المراقبين البارية: إلى باب كي دونوں احاديث مبارك ي معلوم مواكه الربغير اراده كى اجبى عورت برنظر برجائة كوئى حرج نہیں کیکن فورا نظر کو ہٹالینا ضروری ہے۔اگر نظریزی اور متواتر جمائے رکھی تویہ پہلی نظر نہیں بلکہ قصدا ہے اس لیے گناہ ہے۔نظر کاپڑ جانا اورنظر کا ڈالنا دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ پہلی نظر معاف اور دوسری نظر قابل گر دنت ہے۔

(۵۶۴۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت نے کدایک آدمی نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے حجروں میں ہے کسی حجرے کے درز میں سے جھانکا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی طرف تيرياكي تيرك كرأ مص - كويا مين رسول التصلي التدعليه وسلم کی طُرف د کیمد ہاہوں اوراس کی تاک میں م*لگے د*ہے تا کہا ہے چھو

(۵۲۴۲) حفرت ابو ہریرہ طافئ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلْ لِیَّفِیمُ نے فرمایا: جس نے کسی قوم کے گھر میں اُن کی اجازت کے بغیر حما نکا تو اُس نے ان کے لیے اپنی آئکھ کو پھوڑ دینا حلال و جائز کر

(۵۶۴۳) حضرت ابو ہر رہ ہ طابعۂ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے تحقیح تیری اجازت کے بغیر حجما نکا اورتو نے کنگری مار کرائس کی آنکھ ضائع کر دی تو تم پر کوئی جرم عائد نہ

#### باب اجا تک نظر پڑجانے کے بیان میں

(۵۱۳۳) حضرت جرير بن عبداللد والنيز سے روايت سے كدميس في رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم عَلَى الطّريرُ جائے كے متعلق بوچھا تو آپ

نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیرلوں۔

#### السلام السلام الم

# 9۸۵: باب يُسِّلُم الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ وَ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

(۵۲۳)حَدَّلَنِي عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَم حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج ح وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا رَوْحْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي زِيَادٌ اَنَّ ثَابِنَا مَوْلَى

## باب:سوار کا پیدل اور کم لوگون کا زیادہ کوسلام کرنے کے بیان میں

(۵۲۳۲) حفرت ابو ہر روہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت میکد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: سوار پیدل کو اور پیدل بیضے والے کوسلام کرے اور کم زیادہ کو۔

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ۔

### باب:راستہ پر بیٹھنے کاحق سلام کاجواب دیناہے

(۵۲۴۷) حفرت الوطلحه دانی سے روایت ہے کہ ہم صحن میں بیٹے باتیں کر رہے سے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فر مایا: تمہیں کیا ہے کہ راستوں کے سر پر مجلسیں قائم کرتے ہو۔ سر راہ مجلس قائم کرنے سے پر ہیز کرو۔ ہم نے عرض کیا: ہم کسی نقصان کی غرض سے نہیں بیٹے بلکہ ہم تو صرف بات چیت اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بیٹے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تم نہیں مائے تو بیسے راستہ کاحق آ تکھیں نیچی کرکے اور سلام کا جواب دے کر اور اچھی گفتگو سے ادا کرو۔

(۵۲۴۸) حفرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سر راہ بیٹنے سے پر بیز کرو۔ صحابہ دائی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے راستوں میں بیٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم راستہ میں ہی بیٹنا پسند

# ٩٨٧: باب مِّنْ حَقِّ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ رَدُّالسَّلَام

(۵۱۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَلَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنُ السِّحْقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ عَنْ اللهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ ابْهِ طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالْاَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ. الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَحَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لَكُمْ وَلَمَعَالِسِ الصَّعُدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا لِللهِ عَلْمُ الْبَصِرِ وَ رَدُّ السَّلَامِ وَ حُسْنُ الْكَلَامِ وَ حُسْنُ الْكُلَامِ وَ حُسْنُ الْكَلَامِ وَ حُسْنُ الْكَلَامِ وَ حُسْنُ

(۵۲۲۸) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحُدُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُولَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا

كرتے موتورات كاحق اداكرو محابه شائلة نعرض كيا: اس كاحق کیا ہے؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نگاہ نیجی رکھنا "تکلیف ده چیز کو دُور کرنا ' سلام کا جواب دینا ' نیکی کا تھم کرنا اور بُرائی

بِالْمَعْرُولِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (۵۲۴۹) إن دونول اسناد سے بھی مید یث اس طرح مروی ہے۔ (٥٦٣٩)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ آخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَا هُمَا عَنْ زَيْدِ ابْنِ آسُكَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِر

کرنے والوں نے سلام کا جواب دے۔ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے۔ نیکی کا تھم کرے اور بُرائی ہے منع کرے اور عورتوں کو دیکھنے ہے گریز کرے۔ بیداستہ کے حقوق ہیں۔سلام کرناسقت ہےاور جواب دیناوا جب اورمسلمان کاحق بھی ہے۔اس ہے آپ میں پیار ومحبت بردهتی ہے اور کم انکم اسٹلا معلیم کہنا جا ہے۔سلام میں ابتداء کرنا فضیلت رکھتا ہے اس لیےسلام میں ابتداء کرنے کی کوشش کرنی ع ہے۔ چلنے والا بیٹھنے والے کواورسوار پیدل کو مم لوگ زیادہ کوسلام کریں تو بیمستحب ہے اس کے خلاف اور الٹ کر لینا بھی جائز ہے۔ عورتیں بھی دوسری عورتوں کوسلام کرسکتی ہیں لیکن اجنبی مر دکوسلام نہ کریں۔اگر کوئی عورت اجنبی مر دکوسلام کریے آگروہ عورت بوڑھی ہے تو اس کا جواب بلندآ واز ہے دے ورندول میں اور اس طرح اگر کوئی مرد کسی عورت کوسلام کرے تو جوان عورت ول میں جواب دے اور بوڑھی عورت بلند آواز ہے لیکن فضل و بہتریہ ہے کہ مرداجنبی عورت کواوراجنبی عورت مردکوسلام نہ کرے اوراجنبی میں ہروہ داخل ہے جس سے نکاح ہوسکتا ہو۔ ہاں! محرم آ دمی کوسلام کیا جاسکتا ہے۔صرف ہاتھ کھڑا کردینا یا سلام کے الفاظ کو بگاڑ کرسام علیم کہنا کسی طور مناسب نہیں ہے کسی غیرمسلم کوسلام میں ابتداء نہ کی جائے اگروہ سلام کر ہے تواس کے جواب میں صرف وعلیم مدی اللہ کہنا جا ہے۔سلام دُ عاہاور بیصرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے جس میں دومسلمانوں کے ملتے وقت بھی ایک دوسرے کو دُ عادینے کی تلقین کی گئی ہے۔

# ٩٨٥: ١١ بِينْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ البن مسلمان كوسلام كاجواب دينامسلمانول ك حقوق میں سے ہے

(۵۲۵۰) حضرت ابو مرره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے بالح حق ا پسے ہیں جواس کے بھائی پرواجب ہیں: سلام کا جواب دینا ، چھیلنے والے کے جواب میں برحمک اللہ کہنا وعوت قبول کرنا مریض کی عیادت کرنااور جنازوں کے ساتھ جانا نہ

الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمْ عَلَى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلَامِ وَ تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَ عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَ اتَّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِتِّ فَاسْنَدَهُ

#### السلام

نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اَبَيْتُمُ اِلَّا

الْمَجْلِسَ فَآغُطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقَّهُ قَالَ

غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَىٰ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ

((۵۲۵۰)حَدَّثَتِيْ حَرْمَلَةُ أَنُ يَحْيَىٰ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ حِ وَ خَلَّالْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ

مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً.

(۵۲۵۱)وَ حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتْيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَآجِبُهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُهُ وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

٩٨٨: باب النَّهْي عَنِ ابْتِدَآءِ آهُلِ الكِتابِ بِالسَّلَامِ وَ كَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

(۵۲۵۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَنْجَبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ح وَ حَدَّثِينِي اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمِ

فَقُولُوا وَ عَلَيْكُمُ. (٥٦٥٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حِ وَ

حَدَّثَنِي يَحْيَيٰ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفَظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(۵۲۵۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيَىٰ بْنُ يَخْيَىٰ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخِرُوْنَ حَدَّثَنَا

(۵۲۵۱)حضرت ابو ہریرہ خاشئ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَالْتَیْکُمْ نے فر مایا: مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: جب تو اُس ہے۔ للے تو اُسے سلام کر۔ جب وہ تختے دعوت دی تو قبول کراور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو تو اُس کی خیر خواہی کر۔ جب وہ حصيئے اور الحمد ملتہ کہتو تم وُعا دولیعنی سرحمک اللہ کہو جب وہ بیار ہو جائے تو اُس کی عیادت کرواور جب وہ نوت ہوجائے تو اُس کے جنازه میں شرکت کرو۔

باب: اہل کتاب کوابتداء سلام کرنے کی مما نعت اور اُن کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں (۵۲۵۲) حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مهمیں اہلِ تاب السَّلام عليم كبين توتم وعليم كبو-

ُحَدَّقَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اهْلُ الْكِتَٰبِ

(۵۲۵۳)حفرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم كصحابه فالله في تبي كريم صلى الله عليه وسلم ے وض کیا: اہلِ کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں ہم انہیں کیے جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم علیم کہو۔

بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ آنَّ اصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ الْأَوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِم قَالَ قُولُوا عَلَيْكُمْ

(۵۲۵۳) حفرت ابن عمر واليف سے روايت سے كدرمول الله مالين في نے فرمایا: یہودیوں میں جب کوئی سلام کرے اور السام علیم کہتو تم علیک کہددو۔

اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوا

المعيم منهم جلد سوم

عَلَيْكُمْ يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلَيْكُ.

(٥٦٥٥)وَ خُدَّلَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّبي عِنْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(۵۲۵۲)وَ حَدَّنِينَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوزَةً عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ اسْتَأْذَنَ رَهُطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّغْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَانِشَةُ اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْآمُرِ كُلِّهِ قَالَتْ آلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَ عَلَيْكُمْ

(٥٢٥٧) حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ

(٥٦٥٨)وَ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُونٍ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا ابَا الْقَاسِم قَالَ وَ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يًا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَقَالَتُ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا فَقَالَ آوُ لَيْسَ قَدُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ۔

(٥٦٥٩)وَ حَدَّثَنَاهُ إِسْلِحَىُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ

(٥١٥٥) حضرت ابن عمر الله الله عليه وسلم على اسی طرح روایت کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم وعلیک

(٥٦٥٦) حضرت عاكشه صديقه طافيا ساروايت بى كديموديون کے ایک گروہ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے باس آنے کی اجازت طلب کی توانہوں نے السام علیم (لینی تم پرموت ہو) کہا۔ تو سيّده عائشه وليَّفنان في كها بلكهتم پرموت اورلعنت مور رسول التدصلي الله عليه وسلم في فرمايا: الصحائشة! الله تعالى تما م معاملات ميس نرمي كو پندكرت بين عائشه والله العالمة الله الله الله المالة الله المالية نے کیا کہا ہے؟ آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: میں وعلیم كهم چكا

(۵۲۵۷)ان دونوں اساد ہے بھی میرحدیث منقول ہے کیکن اس میں ہے کہ آپ نے فر مایا: میں علیم کہد چکا ہوں اور واؤند کورنہیں۔

حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَا هُمَا عَنِ الزُّهْرِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِهِمَا جَمِيْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ

(۵۲۵۸) حضرت عا کشہ طابعیٰ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے کھا دمیوں نے آ کر کہا: السُّامُ علیک (تجھ پرموت ہو) اے ابوالقاسم! آپ نے فرمایا: وعلیم۔ عائشہ واللہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا: بلکتم پرموت اور ذالت ہو۔ (بين كر) رسول التدصلي الله عليه وسلم في فرمايا: اح عاكشه! تم بدزبان نه بنو ـ توانهول نے کہا: کیا آپ صلی الله علیه وسلم نے نہیں سنا جوانہوں نے کہا۔ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: كياميں نے ان کے قول کو اُن یر واپس نہیں کر دیا ، جو انہوں نے کہا۔ میں نے کہا:وعلیم۔

(۵۲۵۹) اِس سند سے بھی بیاحد بیث مروی ہے۔ اس میں بیکھی ہے كدحفرت عاكشه في أن كي بدؤ عاكو جان ليا جوسلام كے ضمن ميں

فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَانِشَةٌ فَسَبَّتْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَ زَادَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَاءُ وُكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [المحادلة: ٨] إلى آخِرِ الْأَيَّةِ-

(۵۲۲۰)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّلُنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ مَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ وَ غَضِبَتْ آلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَّي قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا۔

(٥٢١) حَلَثَنَا قُلِيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي اللَّوَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَا تَبْدَوُا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ وَ إِذَا لَقِيْتُمُ أَحَلَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاصْطُرُّوهُ اللَّي أَصْيَقِهِ.

(۵۲۲۲)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو ۚ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُّهَيْلٍ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعِ اِذَا لَقِيْتُمُ

تستقى \_ پھر عائشہ نے اُن کو بُرا بھلا کہا تو رسول الله مَا فَالْتَا عَلَم نے فرمایا: اے عا ئشة! رُك جاوً كيونكه الله تعالى بدز بانى اور بدگوئى كوپسنه نبيس كرتا اور مزیداضافہ بہ ہے کہ اللہ عزوجل نے بہا یت اس کے بعد نازل کی: ﴿ وَاذَا جَاءُ وُكَ ﴾ اور جب يه آب كي ياس آت مين و آب الله الله اسطرح سلام كرتے بين جس طرح الله في آپوسلام بين كيا-(۵۲۲۰) حفرت جابر بن عبدالله الله الله على ساوايت ہے كه یبود بوں میں سے کچھالوگوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسلام - كيا توكها السام عليك الالقاسم ـ تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمایا: وعلیم رسیده عائشه بی ان غصه مین آ كرعرض كيا: كيا آپ نے نہیں سا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بلکہ میں نے سا پھر ان کو جواب وے دیا اور ہماری بدوعا ان کے خلاف مقبول ہوگی اور ان کی بدؤ عاجمارے خلاف قبول نہ کی جائے

(١٢١٥) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يبود اور نصاري كوسلام کرنے میں ابتداء نہ کرواور جب تنہیں اُن میں سے کوئی راستہ میں ملے تو اُسے ننگ راستہ کی طرف مجبور کر دو۔

(۵۲۲۲) ان دونوں اسناد ہے بھی میرحدیث مروی ہے لیکن وکیع کی روایت میں ہے جب تمہاری یہود سے ملاقات ہو اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا اور جزیر کی حدیث میں ہے جبتم اُن سے ملو اور مشرکین میں ہے کسی کا نام نہیں ذکر فرمایا۔

الْيَهُوْدَ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي آهْلِ الْكِتَابِ وَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ اِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ وَلَمْ يُسَمُّ آحَدًا مِنَ المُشرِكِينَ۔

خَلْ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُونِ : إِس باب كي احاديث معلوم هوا كه كفار اوز ابلِ كتاب وغيره كوابتداء ملام كرنا حرام اورنا جائز ہے۔ اگروہ سلام کریں تو اُن کے جواب میں صرف وعلیم کہا جائے۔اس طرح بدعقیدہ اور گمراہ کو بھی سلام کرنا جائز نہیں اورا گرکسی مجلس میں مسلمان اور کافر بیٹے ہوں تو وہاں مسلمانوں کی نتیت سے سلام کہا جا سکتا ہے۔اس طرح جارے ہاں عام رواج ہے کہ لوگ السَّلا معلیم کی بجائے فیش اورلاعلمی کےطور پرالسام علیم کہدویتے ہیں جس کامعنی ہے: ' تم پرموت ہو' تو اسکے جواب میں بھی صرف علیم کہاجائے اور بہتریہ ہے کہ "أس مخص كو (جولاعلمي كى بنابرايس كهدر باب ) سمجها ديا جائ كه بھائى السَّلا معليكم كهنا جا ہے۔"

### ٩٨٩: باب اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى

سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ (بْنِ مَالِكٍ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَان لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔ (٥٢١٣)وحَدَّلَنِيْهِ اِسْمَعِيْلُ بْنُ سَالِمِ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٍ آخُبَرُنَا سَيَّارٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ\_

(٥٢٢٥)وَ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلْيِدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ آمْشِى مَعَ لَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَحَدَّثَ ثَابِتٌ آنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ آنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ حَدَّثَ آنَسٌ آنَّهُ كَانَ يَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِصِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ۔

٩٩٠: باب جَوَازِ جَعُلِ الْإِذْنِ رَفَعَ

حِجَابِ أَوْ غَيُوهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ

(٥٦٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوِّيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

(۵۲۷۳) حَدَّثَنَا يَجْيَى بْنُ يَحْيلى أَخْبَرَنَا هُنَيْهُ عَنْ ﴿ ٥٦٢٣) حضرت السِّ بن ما لك رضى الله تعالى عند عروايت ہے کہ رسول الله صلی الله عابیہ وسلم لڑکوں کے باس سے گزرے تو الہیں سلام کیا۔

باب بچول کوسلام کرنے کے استحباب کے بیان

(۵۲۲۴)اِس سند ہے بھی پیرحدیث مروی ہے۔

(۵۲۲۵) حضرت بیار میلید ہے روایت ہے کہ میں ثابت بنائی مینیہ کے ساتھ تھا۔وہ بچوں کے پاس ہے گزر بے وانہیں سلام کیا اور ثابت نے حدیث روایت کی کہوہ حضرت انس جانٹیؤ کے ساتھ چل رہا تھا۔وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان بچوں کو سلام کیا اور حدیث روایت کی حفرت انس جانی نے کہوہ رسول اللہ سَلَالْتُنْفِرِ كَ ساتھ جِل رہے تھے آپ بچوں كے ياس سے گزرے تو آب نے انہیں سلام کیا۔

خُلِا الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِمِينَ ؛ إِس باب كي احاديث سے علماء نے اس بات پر اتفاق نقل كيا ہے كہ بچوں كوسلام كرنامتحب ہے۔ بيا تكسارى ' تواضع اور عاجزی ہےاورا گرکوئی بچیکسی مر دکوسلام کر ہے تو اس کا جواب دینا بھی لا زم ہے۔

باب برده أشانے وغیرہ کویا نسی اورعلامت کواجازت ملنے کی علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں (۵۲۲۸)حفرت این مسعود داشیز سے روایت ہے کدرسول الدصلی الله عليه وسلم في مجھ ارشاد فرمايا: تيرے ليے ميرے ياس آنے كى اجازت بیے کہ بردہ اُٹھادیا جائے اور بیکہ تم میری راز کی بات من لؤيهال تك كه مين همهين منع كردول \_

الله ﷺ إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِي رَسُوْلُ

### 99 : باب إبَاحَةِ الْخُرُو جِ لِلنِّسَآءِ لِقَضَآءِ حَاجَةِ الْإِنْسَان

قَالَا حُدِّنْهِ وَقَالَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَى مَنْ يَعْمِ فُهَا فَرَآهَا عُمَرُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْهَا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْمِ فُهَا فَرَآهَا عُمَرُ اللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهَ اللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهَ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا يَحْفَيْنَ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي وَانَهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي وَانَهُ وَاللهُ اللهِ عَلْمُ وَانَ الْعُرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ وَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَانَ الْعُرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَالْ اللهِ عَنْهُ وَالْ اللهِ عَلْهُ وَاللهُ اللهِ عَلْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَالْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۵۲۲۹)وَ حَدَّنَاه أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالٌ وَ كَانَتُ إِمْرَاةً يَفُرَغُ النَّاسَ جِسْمُهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى -

(٥٦٧٠)وَ حَدَّنِيْهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَمَا الْإِلْسَنَادٍ.

(ا٥٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ

# باب عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں

حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ دیئے جانے کے بعد قضائے حاجت کے باہر تکلیں اور وہ قد آور عورتوں میں بڑے قد والی عورت تھیں کہ پہچانے والے سے پوشیدہ نہ رہ عمی تھیں۔ انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہا: اے سودہ! اللہ کو قسم تم ہم سے پوشیدہ ہوں اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہا: اے سودہ! آپ ہا ہر کیسے نکلیں گی ۔ سیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ یہ سنتے ہی والیس لوٹ آپ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں شام کا کھانا تناول فرما رہے سے اور آپ کے ہاتھ میں ہئی اور حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے جھے اِس اِس طرح کہا۔ سیّدہ قسی ۔ وہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں با ہر نکلی عائشہ ہی فرماتی ہیں اسی وقت آپ پر وحی نازل کی گئی پھر منقطع عائشہ ہوئی اور ہڑی آپ کے ہاتھ میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی حقیق! حتم ہیں اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت ورک کیا ہے دی کی اجازت کے درک گئی ہے۔

(۵۲۲۹) اِس سند ہے بھی بیرحدیث منقول ہے اس میں ہے کہ ان کاجسم لوگوں سے بلند تھا اور مزید ہے کہ آپ شام کا کھانا کھا رہے یہ

(۵۶۷۰)اس سند ہے بھی پیاحدیث مروی ہے۔

(۵۷۷) حفرت عائشہ بی اے روایت ہے کدرسول الله مَثَافِیْنَمِ کی

حَدَّثِيى آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ

آزُوَاجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا

تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْلًا ٱفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ

بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ آخُجُبْ نِسَاءَ كَ

فَلَمْ يَكُنُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتُ سَوْدَةُ

بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَ

كَانَتْ اِمْرَاةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ آلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا

سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَن يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَ عَائِشَةُ

فَٱنْزَلَ (اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) الْمِحَابَ

كتاب السلام

ازواج مطهرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں اوروه ایک کھلا میدان تھا اور عمر بن خطاب داشن رسول الله مَالْتَیْمُ ہے عرض کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرا دیں لیکن رسول الله مَنْ يَنْتُكُمُ اليها نه كرت تھے۔ پس حفزت سودہ بنت زمعہ فی زوجہ می کریم منگائی مراتوں میں سے کسی رات میں عشاء کے وقت باہر ککلیں اور وہ دراز قدعورت تھیں ۔انہیں حضرت عمر داھیًا نے يكاركركها:اكسوده! بهم نے آپ كو پېچان ليا ہے۔ پرده كے بارے میں احکام نازل ہونے کی حرص کرتے ہوئے۔حضرت عائشہ بالیف فرماتی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروے کے احکام نازل

> (٥١٧٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ (٥١٧٢) إس سند يجمى بيحديث اس طرح مروى بـ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

المنات الماني الماني الماني الماديث معلوم مواكمورت كي ليه قضائ حاجت كي بامرجاني كا اجازت ب بشرطیکہ بایردہ جائے اور کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کا خوف بھی نہ ہواور جہاں قضائے حاجت کے لیے جائے وہاں بھی مکمل طور پریردہ کرے کے بیردگی کا شائبہ تک ندمواور گھر میں بیت الخلاء کا انتظام ندموتو صرف اس صورت میں ۔

# 99۲: باب تَحْرِيْمِ الْحَلُوَةِ بَالْأَجْنَبِيَّةِ بالسِّابِ: اجبيع عورت كساته خلوت اوراُس ك

### وَالدُّخُوْلِ عَلَيْهَا

(۵۲۷۳)حَدَّثَنَا بِيَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ وَ عَلِيٌّ بْنُ خُجْرٍ قَالَ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح

ثَيْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. (٥٢٧هـ)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَاللَّمْخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

# یاس جانے کی حرمت کے بیان میں

(۵۶۷۳) حضرت جابر ولائية سے روایت ہے کدرسول التد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آگاہ رہو نکاح کرنے والے (شوہر) یامحرم کے علاوہ کوئی آ دمی کسی شادق شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے۔

وَ زُهَيْرٌ بْنُ جَوْبٍ قَالَا اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عِنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَاةٍ

( ۵۶۷۴ ) حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (اجنبی )عورتوں كے ياس جانے سے بچو۔ انصار ميں سے ايك آدمي نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول! آپ سلی اللہ عابیہ وسلم دیور کے بارے فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِيَا رَسُولَ اللهِ اَفَرَايْتَ الْحَمْوَ مِن كياتِكُم فرماتِ بين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ديورتو قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ-

قَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ۔ (۵۲۷۵) حَدَّلَيْنَى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ (۵۲۷۵) إس سند يجمى بيحديث اى طرح مروى ہے۔

وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ وَ حَيْوَةَ بْنِ شُرَّيْحٍ وَ غَيْرِهِمْ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبْى حَبِيْبٍ حَدَّثَهُمْ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِفْلَهُ۔

> (۵۲۷۲)وَ حَدَّثِنِيُ آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ وَ سَمِعْتُ اللَّيْكَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ الْحَمْوُ آخُ الْزَّوْجِ وَمَا اَشْبَهَهُ مِنْ آقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنِ الْعَمِّ وَ نَحْوِهِ۔

رك ١٩٠٥) وَ حَدَّلُنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعُرُوفٍ حَدَّلَنِي آبُو الطَّاهِرِ بَنُ وَهُبِ آنَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ آنَّ الْحَارِثِ آنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ الْحَارِثِ آنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ بَنَ الْعَاصِ حَدَّلَهُ أَنَّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّلَهُ أَنَّ نَفَرًا حَبْنُ بِنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّلَهُ أَنَّ نَفَرًا حَلَيْ أَنَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّلَهُ أَنَ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ دَخَلُوا عَلَى اسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَدَخَلُ ابْو بَكُرِ الصِّدِيْقُ وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَنِذٍ فَرَآهُمُ فَكُرَة ذَلِكَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمُ اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمُ اللهِ فَيْكُونَ فَلَا لَهُ اللهِ عَيْلُوا عَلَى اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمُ اللهِ فَيْكُونَ فَلَا لَمُ اللهِ عَيْلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمُ الرَالَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وَقَالَ لَمُ اللهِ عَيْلُولَ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۷۷۲) حفرت لیٹ بن سعد میشید ہے روایت ہے کہ دیور سے خاتیہ خاتیہ کا دیور سے خاتیہ کا بھائی اور جواس کے مشابہ ہوخاوند کے رشتہ داروں میں سے چیاز ادبھائی وغیرہ مراد ہیں۔

(۵۲۷۷) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والیو سے روایت ہے۔
کہ بنی ہاشم میں سے چند آ دمی اساء بنت عمیس والیو کے پاس گئے۔
استے میں حضرت ابو بمرصدیق والیو کی بھی تشریف لے آئے اور بیان دنوں ان کے نکاح میں تھیں۔ سیّدنا صدیق اکبر والیو نے ہمراس کا ذکر دیکھا تو اس بات کونا پسند کیا۔ حضرت ابو بکر والیو نے پھراس کا ذکر رسول اللہ منا کی ہیں نے اس میں سوائے مسلائی و نیکی کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھررسول اللہ منا کی ہیں نے اس میں سوائے کھڑے ہوکرفر مایا: کوئی آ دمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے کھڑے ہوکرفر مایا: کوئی آ دمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس اس کے خاوند کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ ہاں! اگراس کے ساتھ ایک یا دوآ دمی ہوں تو پھر حرج نہیں۔

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدُخُلَنَّ رَجُلٌ بَعَدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ آوِ الْنَانِ۔

باب: جس آ دمی کوا کیلے عورت کے ساتھ دیکھا جائے اوروہ اُس کی بیوی یا محرم ہوتو بد گمانی دُور کرنے کے لیے اُس کا میہ کہددینا کہ بیفلانہ ہے کے متحب ہونے کے بیان میں

(۵۲۷۸) حضرت انس جلائ ہے روایت ہے کہ نی کریم طابق کے سے استحد آپ کی از واج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھیں کہ آپ کے

٩٩٣ : باب بَيَانِ آنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُاِى خَالِيًا بِإِمْرُاقٍ وَ كَانَتُ زَوْجَةَ اَوْ مَحْرَمًا لَهُ آنْ يَقُولُ هَٰذِهٖ فُلَانَةُ لِيَدُفَعَ ظَنَّ السُّوْءِ

(٥٦८٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْسَبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ

اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ. مَعَ اِحْدَىٰ بِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ يَا فُلانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ اَظُنُّ بِهِ فَلَمْ اكُنْ اَظُنُّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

يَجْرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِـ

(۵۷۷۹) حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ إَبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ تَقَارَبًا فِي اللَّفُظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى قَالَتْ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَآتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِآنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيُقْلِمَنِي وَ كَانَ مَسْكَنُهَا فِي ذَارِ أُسَّامَةً بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَان مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَايَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ جُيَمٍ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنُ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم وَإِنِّيخَشِيْتُ أَنْ يَقُذِكَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ

(٥٦٨٠)وَ حَدَّثِيلِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُويِّ ٱخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنِ آنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ ٱخْبَرَتُهُ آنَّهَا جَاءَ تَ إِلَى النَّبِي ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعُشْرِ الْأَوَاجِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتُ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَ قَامَ النَّبِيُّ عَنْ يَقْلِبُهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم وَلَمْ يَقُلُ يَجْرِيُ.

یاس سے ایک آدمی گزرا۔ آپ نے اُسے بلایا وہ آیا تو آپ نے فرمایا:اے فلاں! بیمیری فلال ہوی ہے۔اُس نے عرض کیا:اے الله کے رسول! میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کرون اور نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا ہے۔رسول الله صلی التدعايدوسلم في فرمايا شيطان انسان كرر كول مين خون كي طرح

(٥١٧٩) أم المومنين صفيد بنت حيى براهنا سروايت م كه يي کریم صلی الله علیه وسلم معتلف تھے۔ میں رات کے وقت آپ ہے ملاقات كرنے آئى۔ میں نے آپ سلى الله عليه وسلم سے تفتلوكى پھر والبن لوٹے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ میرے ساتھ مجھے رخصت كرنے كے ليے أصفے اوران كى رہائش أسامہ بن زيد را اللہ كھر میں تھی۔ دوانصاری آ دمی گزرے۔ جب انہوں نے نمی کریم صلی التدعليه وسلم كود يكها تو جلدي جلدي جلنے كلے۔ نبي كريم صلى التدعليد وسلم نے فرمایا: اپنی حال میں ہی جلو میصفید بنت حی ہے۔ انہوں نے عرض کیا: سجان اللہ! اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا: انسان کے اندرشیطان خون کی طرح چلتا ہے اور مجھے خوف ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بُری بات نہ ڈال دیے یا اور پچھ

(٥١٨٠) زوجه نبي كريم صلى الله عايه وسلم حضرت صفيه والفاس روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم ہے آپ کے اعتکاف میں مجد میں ملاقات کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں حاضر ہوئیں ۔انہوں نے آپ سلی القدعایہ وسلم سے تھوڑی دری محتقاد کی چرواپسی کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم بھی اُنہیں رخصت کرنے کے لیے اُٹھے۔ باقی حدیث اس طرح ہے۔اس میں ہے کہ نی کر يم صلى الله عايه وسلم في قرمايا: شيطان انسان میں خون پہنچنے کی جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوڑنے کا ذکر شبیں کر کر کرنے کی ایک ایس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ انسان کولوگوں کی بدگمانی کے مواقع سے پر ہیز کرنا لازمی ہے اور ایسے مواقع پر تھی کر نا لازمی ہے اور ایسے مواقع پر تھی عذر بیان کردینا چا ہے۔ای طرح انسان اگر کوئی جائز کام کرے اور اس میں کسی ناجائز کام کے گمان کاوہم یا خطرہ وخوف ہوتو اُس ناجائز کام سے اپنی براءت کا ظہار کروینا مناسب ہے۔حدیث میں نبی کریم مَا تَشِیْجَا کا ارشاد ہے:

((اتقُوا مواضع النهمة)) تهمت كى جكبول سي بهى بچو-

چونکہ انبیاء کرام ﷺ سے گنا ہوں کا صدور شرغاممکن ہی نہیں اس لیے اُن کے بارے میں کوئی بدگمانی کا تصور کرنا بھی کفر ہے۔ اسی لیے آپ مُنافِظ نے بطور شفقت ورحمت مہر ہانی فر ما کر صحابہ کرام جھ کئی کو بتا دیا کہ بیم بیری زوجہ مطہرہ بھی ہے تا کہ کہیں شیطان اُن کے دل میں وسوسہ نہ ذال دے۔

# ٩٩٣: به مَنْ آتَلَى مَجْلِبً فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيْهَ وَإِلَّا وَرَآءَ هُمُ

(۵۲۸۱) حَدَّثَنَا قُتَيَّةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ آنِسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْلَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى طُلْحَةَ انَّا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيْلِ بُنِ آبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ آبِى اَنَّا اللهِ عَقِيلِ بُنِ آبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ آبِى وَاقِدٍ اللَّيْفِي آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ اَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَاقْبَلَ النَّانِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۲۸۲) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح وَ حَدَّثَنِي إِسُلْحَقُ بْنُ

باب: جوآ دمی کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی جگہ خالی دیکھے تو وہاں بیٹھ جائے ور نہ اُن کے بیچھے ہی بیٹھ جانے کے بیان میں

(۵۲۸۱) حضرت ابو واقد لیثی الحقظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگاری اللہ علیہ والے سے اور صحابہ بخاری آئے ساتھ موجود سے کہ تین آ دمی آئے۔ اُن میں سے دوتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے باس جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔ پھران میں سے ایک نے علیہ وسلم میں جگہ دیکھی تو و ہاں جا کر میٹھ گیا اور دوسرا اُن کے پیچھے بیٹھ مجلس میں جگہ دیکھی تو و ہاں جا کر میٹھ گیا اور دوسرا اُن کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر جانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا میں خہیں تین آ ومیوں کے بارے میں خبر نہ دوں۔ ان میں سے ایک نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے محکانہ طلب کیا تو اللہ نے اللہ نے محکانہ و سے دیا۔ دوسرے نے حیاء کی اللہ بھی اُس سے حیا کرے گا اور تیسرے نے اعراض کیا' پس اللہ بھی اُس سے اعراض کرے گا۔

(۵۲۸۲) اِن دونول اِسناد سے بھی بیر صدیث ای طرح مروی

مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا حَبَّانُ حَلَّثَنَا اَبَانٌ قَالَا جَمِيْعًا حَلَّثَنَا يَحْيَىٰ ابْنُ آبِي كَفِيْرٍ آنَّ اِسْحَقُ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ حَلَّلُهُ فِي هذا الْإِسْنَادِ بِمِعْلِهِ فِي الْمَعْنٰي.

# ٩٩٥ ب تُحْرِيْمِ لِكَامَةِ الْإِنْبَانِ مِنْ

# مَوْضِعِهِ ٱلْمُبَحِ الَّذِي سَبَقَ اِلَّذِي

(۵۲۸۳)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللَّهِ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ۔

(۵۲۸۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللِّه بْنُ نُمَيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِى ح وَ حَدَّثَنِى زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى النَّقَفِيَّ

# باب بھی آ دمی کواُس کی جگہ ہے اُٹھا کراُس کی جگہ بیٹھنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۱۸۳) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم میں سے کوئی سکسی آ دمی کو اُس کی جگہ سے نہ اُٹھائے اور پھر اُس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔

(۵۱۸۴) حضرت ابن عمر بی است روایت ہے کہ نبی کریم کی ایکا است کے فیات کے است کا الیا کوئی آدی کسی آدی کو اس کے بیٹنے کی جگہ ہے نہ اُٹھائے کہ کہ کا اس جگہ خود بیٹھ جائے البتہ جگہ فراخ کر دیا کرواور وسعت سے کا ملو۔

كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشرٍ وَ اَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَ تَوَسَّعُوا۔

(۵۲۸۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّدُ حَمَّادُ مَنْ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَنَا وَمُدَّ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ آبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّخَاكُ يَعْنِى بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ آبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّخَاكُ يَعْنِى

(۵۲۸۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ إِبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ

غُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ آحَدُكُمُ آخَاهُ ثُمَّ

يَجْلِسُ فِيْ مَجْلِسِهِ وَ كِانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ

عَن مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسُ فِيْهِ۔

(۵۲۸۵) حضرت ابن عمر بن نی کریم من النظم ای طرح می مردم من النظم ای طرح مدیث روایت کی میلین اس مدیث میں تفسیخوا و توسیعوا فرمین میں میان این جریج نے اپنی حدیث میں بیاضاف کیا ہے کہ میں نے بوچھا کیا بی کم جعد میں بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! بیکم جعد فیر اسب کے لیے ہے۔

ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِثْدُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِى الْحَدِيْثِ وَلَكُنْ تَفَسَّحُوا وَ تَوَسَّعُوا وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا۔

(۵۲۸۲) حضرت ابن عمررضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اُٹھا کر اُس کی جگه پر نه بیٹھے اور ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کے لئے جب کوئی آدمی اپنی جگہ سے اُٹھتا تو وہ اُس کی جگه پر نه بیٹھتے تھے۔

(٥٦٨٤)وَ حَلَّثَنَاهُ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

(۵۷۸۷) اِس سند ہے بھی بیاحدیث ای طرح روایت کی گئی

آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٥٩٨٨)وَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمَنَّ آحَدُكُمْ آخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لَيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ

وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا.

٩٩٢ وَذَلَقَهُمْ مِنْ مَجْلِسِهِثُمَّ عَكَ

فَهُوَ آحَقُّ به

(٥٢٨٩)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اخْبَرَنَا اَبُو عَوَانَةَ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ وَفِي حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَّيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِـ

باب کوئی آ دمی جب این جگه سے اُٹھ جائے پھر واپس آئے تو وہی اُس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے (۵۲۸۹)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جبتم ميں سے كوئى كفر أہو جائے اور ابوعوانہ کی حدیث میں ہے جو آ دمی اپنی جگہ سے اُٹھ گیا پھراُس کی طرف لوٹ آیا تو وہ اس جگہ ( بیٹھنے ) کا زیادہ حقدار

(۵۷۸۸) حفرت جابررضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی

كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا تم ميں سے كوئى آدى

اینے بھائی کو اُٹھا کراُس کی جگہ پرخود نہ بیٹھے کیکن یوں کہو: کشادہ

كتاب السلام

ﷺ : إن ابواب ميں نبي كريم شكيتيا في خلل كے آواب بيان فرمائے ہيں۔ان آواب كي رعايت ركھنا اور ان كا جاننا ہرمسلمان کے لیےا نتبائی ضروری ہے۔

ان کو مختصراً ہم بیان کرتے ہیں:

- 🕥 بعد میں آئے والا آ دمی جہاں جگہ یا ہے وہیں بیٹھ جائے ۔گر دنوں کو پھلا نگ کر آگے چلنا مناسب نہیں ۔
  - ﴿ وسرے كوا تھا كراس كى جگەنہ بيٹھے۔
- 😭 ۔ جوآ دمی جہاں بیٹھا ہوا گروہ و ہاں ہے اُٹھ جائے پھروا نیس آئے تو وہی آ دمی و ہاں بیٹھنے کا زیادہ حقد ارہے۔
- ﴿ ﴿ جِبِ مَن حِلِي مِين جائے تو سب کومشتر که سلام که و بے ہرایک سے ملیحد ہ مصافحہ کرنا ضروری نہیں کیکن اگر مصافحہ کرنا جا ہے تو
  - ﴿ مَكُلُ مِينَ فَضُولُ مُفتَكُو سِي اجتناب كياجائـ
  - 🖒 دوسروں کی نیبت اور کسی کی ول آزاری کرنے سے بچاجائے۔
    - ﴿ حَالَ كَارُه بِي كِداً سِي كَا فِتَام بِر

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلمِيْنِ

یڑھ کیا جائے۔

🗞 محیلس کی گفتگوامانت ہوتی ہےاس لیےاس کا چر جانہ کیا جائے۔

﴿ كَا مُجلَس مِين دوسر سے کی ہات کوٹوک کراپنی تفتگوشروع نہ کی جائے۔

😥 مجلس میں دوآ دی آپ میں سر گوثی نہ کریں۔

مزیدآ داب مجلس کے لیے مجد و ملت والدین مولا نامحداشرف علی تقانوی مینید کی کتاب "آداب معاشرت" کامطالعه نافع ومفید ہے۔

# باب: اجنبی عورتوں کے پاس مخنث کے جانے کی ممانعت کے بیان میں

(۵۱۹۰) حضرت أمّ سلمدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مخنث تھا اور رسول الله صلی الله تعالیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ تو اس مخنث نے حضرت أمّ سلمدرضی الله تعالی عنها کے بھائی سے کہا: اے عبدالله بن الی امیہ! اگر الله تعالی نے تمہیں کل طائف پرفتح عطا کردی تو میں تجھے غیلان کی بیٹی کے بارے میں راہنمائی کر دیا ہوں کہ وہ چارسلوٹوں سے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں سے جاتی ہے۔ لینی خوب موثی ہے۔ اس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ بات سی تو ارشا وفر مایا: ایسے لوگ تمہارے یاس نہ آیا کریں۔

الطَّائِفَ غَدًّا فَإِنِّي اَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعِ وَ تُدْبِرُ بِغَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ هَوٰلَاءِ عَلَيْكُمُ لِـ

(۵۲۹۱) حضرت عائشہ کا تھا ہے روایت ہے کہ نی کریم ما الی تی از واج مطہرات کے پاس ایک بخن آیا کرتا تھا اور لوگ اُ ہے جنسی خواہش ندر کھے والوں میں شار کرتے تھے۔ نی کریم ما الی تی ایک دن خواہش ندر کھے والوں میں شار کرتے تھے۔ نی کریم ما الی تی ایک عورت تشریف لا ئے تو وہ آپ کی بعض ہو یون کے پاس بیٹھا ایک عورت کی تعریف کرر ہا تھا۔ اُس نے کہا: جب وہ آتی ہے تو چارسلوٹوں سے آتی ہے اور جب جاتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ جاتی ہے ۔ تو نی کریم ما الی تی ہے دو ہی میاں دیکھا ہوگا (ہوسکتا ہے کہ دوسری جگہ جا کربیان کرے) سے تہمارے پاس نہ ہوگا (ہوسکتا ہے کہ دوسری جگہ جا کربیان کرے) سے تہمارے پاس نہ تو کی اس کے کہ دوسری جگہ جا کربیان کرے) سے تہمارے پاس نے آپا کرے۔ سیّد وقر ماتی ہیں پھرلوگوں نے اسے پردہ کروادیا۔

# ١٩٩٧ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَآءِ الْآبَونِ

(۵۲۹۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هَٰذَا حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُحَنَّاً كَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَنَّ مُحَنَّاً كَانَ عَنْدَهَا وَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِآخِي أَمِ سَلَمَةً يَا عَبْدَ اللهِ بُنِ آبِي اُمَيَّةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ سَلَمَةً يَا عَبْدَ اللهِ بُنِ آبِي اُمَيَّةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

(۵۲۹) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَتَّثُ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَتَّثُ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُو عِنْدَ بَعْضِ نِسَانِهِ وَهُو يَنْعَتُ اِمْرَاةً قَالَ اِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّي طَذَا يَعْمَلُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّي طَذَا يَعْمَلُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَى طَذَا يَعْمَلُو مُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّي طَذَا يَعْمَلُو مُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الرَى طَذَا يَعْمُونُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الرَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الرَّي عَلَيْكُونَ قَالَتُ فَعَرَبُوهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کر ایس کی ایس ایس باب کی دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ مخت (بیجز سے) سے بھی عورتوں کو پردہ کرانا جا ہے اور علاء نے بیان کیا ہے کہ مخت کی دونتمیں ہیں: ایک وہ جو خلفتا ہی اس طرح ہوئیة ابل ندمت ہے ندقا بل ملامت فداسکواسکی عادات وغیرہ گناہ ہیں

کیونکہ بیمعذور ہے۔اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ دوسراوہ جو بعکلف عورتوں کی عادات وضع قطع کباس وغیرہ اپنا کے ان کی طرح باتیں کرے بیتابل ندمت و ملامت ہے۔ بہر حال مخنث سے عورتوں کو پر دہ کرنے کا تھم ہے۔اس طرح کا فرعورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو بر دہ کرنے کا تھم ہے۔

> ٩٩٨: باب جَوَازِ اِرْدَافِ الْمَرْاَةِ الْاَجْنَبِيَّةِ إِذَا اَعْيَتُ فِي الطَّرِيْقِ

(٥٩٩٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبِ الْهَمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةً عَنْ هِشَامٍ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَىٰ ءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتُ فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَاكْفِيهِ مَوْنَتِهُ وَاَسُوسُهُ وَادَقَى النَّوَىٰ لَنَاضِحِهِ وَاعْلِفُهُ وَٱسْتَقِى الْمَاءَ وَٱخُوزُ غَرْبَهُ وَٱغْجِنُ وَلَمْ ٱكُنْ ٱحْسِنُ آخْبِزُ فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسُوَةَ صِدْقِ قَالَتُ وَ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ آرْضِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّتِي ٱقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُقَىٰ فَرْسَخ قَالَتْ فَجِنْتُ يَومًا وَالنَّوَىٰ عَلَى رَأْسِى فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ احْ اخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتُ فَاسْتَحْيَيْتُ وَ عَرَفُتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَىٰ عَلَى رَأْسِكِ اَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى اَرْسَلَ اِلَّىَّ اَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَانَّمَا

(۵۲۹۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ اَنَّ

# باب بھی ہوئی اجنبی عورت کوراستہ میں سواری پر پیچھے سوار کرنے کے جواز کے بیان میں

(۵۲۹۲)حفرت اساء بنت الي بكر زافي سے روايت ہے كه حضرت ز بیر دائیؤ نے مجھ سے نکاح کیا اور اُن کے پاس نہ زمین تھی نہ مال نہ خادم اور نہ ایک گھوڑے کے سوااور کوئی چیز ۔ میں اُن کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی اور اُن کی طرف سے اُس کی خبر گیری اور خدمت. کر ٹی تھی اور اُن کے اونٹ کے لیے گھلیاں کوئی تھی۔اس کو گھاس ڈالتی اور یانی پلاتی تھی اور ڈول کے ذریعہ یانی نکالتی اور آٹا گوندھتی تھی لیکن میں اچھی روٹی نہ پکا سکتی تھی اور میری انصار بمسائیاں مجھے روٹی رکا دیتی تھیں اور وہ بڑے اخلاص والی عورتیں تھیں اور میں حضرت زبير والثين كأس زمين سايينسر پر مخليال لا تي تقى جو أنهيس رسول التدمنًا ليُتَوَلِّم نه عطا كي تقى اوروه زبين دو تهائى فرسخ دور تھی۔ میں ایک دن اس حال میں آئی کہ میرے سر پر گھلیاں تھیں۔ میری ملا قات رسول الله مَنَّالَيْنِ السِي بَوَّتَى اور آپ كاصحاب جَالَيْنِ میں سے چندآ دی آپ کے ساتھ تھے۔آپ نے مجھے بلایا پھراونٹ بھانے کے لیےاخ ان کہا تا کہ آپ مجھا ہے چھے سوار کرلیں۔ فرماتی ہیں مجھے حیاء آئی اور (اے زبیر طابیّا) میں تیری غیرت سے واقف تھی تو حضرت زبیر والثنائ نے کہا: تیراا پنے سر پر گھٹیاں اُٹھانا مجھے آپ کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ تخت دشوار تھا۔ یہاں تک ك حضرت الوبكر والفيَّ ن اس واقعه ك بعد مير عياس ايك فادم بھیج دی۔ پھراس نے مجھے گھاس کے کام سے دُور کردیا۔ گویا كهأس خادمه نے مجھے آزاد كرديا۔

(۵۲۹۳) حضرت اساء بھاتھ ہوائت ہے کہ میں حضرت زبیر جاتھ کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور اُن کا ایک گھوڑ اتھا اور میں اُس منعجم سلم جلدسوم المنظم المناسوم المنظم المناسوم المناسوم

ٱسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ ٱخْدُمُ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خِلْمَةَ الْبَيْتِ وَ كَانَ لَهُ فَرَسٌ وَ كُنْتُ آسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْحِدْمَةِ شَى ءُ ٱشَدَّ عَلَىّٰ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَس كُنْتُ ٱحْتَشَّ لَهُ وَ ٱقُوْمُ عَلَيْهِ وَ ٱسُوسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا ٱصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْثٌى فَٱعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَٱلْقَتْ عَيِّي مَنُونَةً فَجَاءَ نِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَ فِى ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ إِنِّى اِنْ رَخَّصْتُ لَكَ اَلْمَى ۚ ذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَعَالَ فَاطُّلُبُ اِلِّيَّ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيْرٌ أَرَدُتُ أَنْ آبِيْعَ فِي ظَلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَا لَكَ بَالْمَدِيْنَةِ إِلَّا دَارِى فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ رَضِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مَالَكِ آنُ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيْرًا يَبِيْعُ فَكَانَ يَبِيْعُ اللَّى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ثَمَنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيْهَا لِى فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ تَصَدَّقُتُ بِهَار

کی دیچہ بھال کرتی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے ہے زیادہ بخت کوئی کام نہ تھا۔ پھرانہیں ایک خادمہ ل گئی۔ نبی کریم مُلَاثِیْظِم کی خدمت میں کھے قیدی پیش کیے گئے تو آپ نے ان میں ایک خادم انہیں عطا کردیا۔ کہتی ہیں اُس نے میری گھوڑے کی دیکھ بھال كرنے كى مشقت كواسينے او پر ڈال ليا۔ ايك آدمى نے آكر كہا: اے ائم عبداللد! میں غریب آدمی ہوں۔ میں نے تیرے گھر کے سامیہ میں خرید و فروخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: میں اگر تخمے اجازت دے بھی دول لیکن زبیر واٹیڑ اس سے اٹکار کریں گے ال ليه أس وقت آكزا جازت طلب كرو جب حضرت زبير طاشط گھر برموجود ہوں۔ پھروہ آیا اور عرض کیا:اے امّ عبداللہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر کے سایہ میں خرید و فروخت كرنے كا اراده كيا ہے۔ اساء في ان كما: كيا تيرے ليے میرے گھر کے علاوہ پورے مدینہ میں کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ تو اساء والله على عضرت زير والله في في الماء تحفي كما موكيا ب كدنوايك ضرورت مند آدمی کوخرید وفروخت مے منع کر رہی ہے۔ پس وہ د کا نداری کرنے لگا اور خوب کمائی کی اور میں نے وہی باندی اُس کے ہاتھ فروخت کردی۔ پس حضرت زبیر دائیز اس حال میں آئے

كرميرے ياس أس كى قيمت ميرى وديس تقى ية انہوں نے كہا: اس رقم كوميرے ليے ببدكردو-اساء بنات نے (جواباً) كہا: يل انہیںصدقہ کرچکی ہوں۔

خُلْ الْمُنْ ا کاج سرانجام دیج تھیں لیکن شریعت کی رو سے بیا مورعورت کے ذمہ واجب اور لازم نہیں عورتیں ان کاموں کوبطورِ احسان وتیرع اور حسن معاشرت سرانجام دیتی میں۔اگرکوئی عورت ان افعال مرفو عہ کوسرانجام ندد ہتو وہ گناہ گار نہ ہوگی ۔عورت کا از خودان کاموں کوسر انجام دیناایک متحن عمل اور عادت جمیلہ ہے خاونداس پرلازم نہیں کرسکتا عورت کے ذمہ خاوند کے دوحقوق واجب ہیں مردکومباشرت کاموقع دینااوراس کے گھر میں رہنا۔ آج کل عورتوں کے ساتھ ان معاملات میں بہت افراط سے کام لیاجاتا ہے۔بطور ملازمہ خادمداور نوکرانی ان کاموں کے کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کدا حکام شریعت سے تجاوز ہے۔ای طرح محرم عورت کواپنی سواری پر بیجھے سوار کر لینا جائز ہےاوراجنبی کوسوار کرنا اُس وقت جائز ہے جب و ہمرد نیک مُر دوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہوور نہ نا جائز ہے۔

باب: دوآ دمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر

٩٩٩: باب تَحُرِيْمٍ مُنَاجَاةِ الْإِثْنَيْنِ دُوْنَ

#### سر گوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۵۲۹۳) حفرت ابن عمر والفئ سے روایت ہے کدر سول الله مالينكم نے ارشادفر مایا: جب تین آ دمی ہوں تو دوآ دمی ایک کوچھوڑ کرآ پس میں سر گوشی نہ کریں۔

(۵۲۹۵) حضرت ابن عمر رائض كى نى كريم شاكيفي سي سيحديث ان اسناد ہے بھی مروی ہے۔

حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَ حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ وَ ابْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ وَ آبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ انَّوْبَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ايُّوبَ بْنَ مُوْسَى كُلَّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النُّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَدِيْثِ مَالِكٍ ـ

(۵۲۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت السَّرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَ به كدر ول الدَّمَاكُاتِيْمُ فِي مايا جبتم تين آدى بوتو دوآدى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ، تيسر ع كوچيور كرآ پس ميں سرگوش نه كريں - يهال تك كهتم اور لوگوں ہے مل جاؤ۔اس کی دِل آ زاری کی وجہ ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ آجُلِ أَنْ يُخْزِنَهُ

(۵۲۹۷) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيَى قَال بيكرسول التدسلي الله عليه وسلم في مايا: جبتم تين آدي جوتودو يَحْيِي آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ آدَى الْبِي سَاتَفَى كُوجِهُورُكُرَآ پُل مِين سرگُوشَى نه كياكروكيونكه الله سے

وَ اَذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ

(۵۲۹۸)ان دونو ل اسناد سے بھی بیرحد بیث مروی ہے۔ (٥٢٩٨)وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى

بْنُ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ ـ

و المرابع المنابع الماديث معلوم مواكرا كرتين آدى خواه كى سفر ميں موں يا حضر ميں المحصر موں تو دوآ دى تيسر ب کوچھوڑ کرسر گوشی ندکریں۔ابیا کرناحرام ہے۔وجہ یہ ہے کہاس سے تیسرے آدمی کی دِل آزاری اور دل میں وسوسہ پیدا ہوگا اور بدگمانی کا باعث بنے گا۔اگر چارے زیادہ اکٹھے ہوں تو دوآ دمیوں کا آپس میں سرگوثی کرنا جائز ہے۔

(۵۲۹۲)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ هَنَّادُ بْنُ

الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

(۵۲۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى

مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

(۵۲۹۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو وَ ابْنُ نُمَيْوٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

إِذَا كَانَ ثُلَاثُةٌ فَلَا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ.

اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا

(١٩٧٤)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى وَ ٱبُو بَكْرِ بْنُ ٱبِي

الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

### ١٠٠٠: باب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّفى

(۵۲۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَامِدَ بْنِ الْمِرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ السَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ آبَهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا الشَّكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَقَاهُ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ يُشْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ \_

(٥٥٠٠) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آبِي الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ آنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ الْوَقْيَكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اوْ أَرْقِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يُشْفِيْكَ بِاسْمِ اللَّهِ ارْقِيْكَ ـ

(١٠٠ُ مَكَ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ حَقَّدٍ

باب: دوا' بیماری آور جھاڑ چھونک کے بیان میں (۵۲۹۹) زوجہ نبی کریم مُلَاثِیْم سیّدہ عائشہ صدیقہ بھٹا ہے روایت ہے کہ جب رسول الله مُلَاثِیْم کو تکلیف ہوتی تو جبرئیل عالیلا آپ کو دَم

كتاب السلام

کرتے تھے اور انہوں نے بیکلمات کے بائس الله یبریک ''اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیاری ہے آپ کو شفاء دے گا اور حمد کرنے والے کے حمد کے شرسے جب وہ حمد

کرے اور ہرنظر لگانے والی آنکھ کے شرے آپ کو پناہ میں رکھے سی ''

( ۵۷۰۰) حفرت الوسعيد ﴿ الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و كرع من كيا: المحمد!

آپ بيار ہو گئے ہيں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جى بال!
انہوں نے كہا: الله كے نام سے ہرأس چيز كے شرسے جوآپ كو تكيف دينے والى ہواور ہرنفس يا حسد كرنے والى آنكھ كے شرسے ميں آپ كو دَم كرتا ہوں الله آپ كوشفا دے گا۔ ميں الله كے نام سے آپ كودَم كرتا ہوں۔

(۱۰ ۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات میں سے ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نظر کا لگ جاتا حق ہے۔

(۵۷۰۲) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا نظر کا لگ جانا حق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر تھی ، جواس سے سبقت کر جاتی ۔ جب تم سے (بغرض علاج نظر) عنسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو عنسل کرلو۔

کُلُکُمُنْ الْجُالِيْ : إِس باب کی احادیث سے دَم وغیرہ کے در یع علاج کرنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے کین علاء نے بیدوضاحت فرمائی ہے کہ الفاظ قر آئی ادعیہ ماثورہ ومعروفہ سے اگر دَم کمیا جائے اور دم کومقصود بالذات نة سمجھا جائے بلکہ بطور علاج جیسے دوائی وغیرہ استعال

کرتے ہیں ایسے بی عقیدہ سے کیا اور کروایا جائے تو جائز ہے اور اگرا یے کلمات سے جن کامعنی نامعلوم ہویا کفریے کلمات وغیرہ سے دَم کیا جائے تو بینا جائز ہے۔ باقی تقوی اور فضیلت یہی ہے کہ دَم اور جھاڑ پھونک کومطلقا ترک کردیا جائے۔ دَم کرنے کا ثبوت احادیث سے ثابت ہے۔ تعویذ لکھ کر گلے وغیرہ میں لٹکا ناجھی جائز ہے جبکہ سے کلمات اور پاک چیز سے لکھا گیا ہوور ندا گرخون یاکسی اور نا پاک ونجس چیز سے تعویذ لکھ کر گلے وغیرہ میں لٹکا ناجھی جائز ہے جبکہ سے کلمات اور پاک چیز سے لکھا گیا ہوور ندا گرخون یاکسی اور نا پاک و بخس چیز سے تعویذ لکھا جائے یا کلمات کفرید کلھے جائیں تو بینا جائز وحرام ہے۔

#### ا٠٠٠: باب السِّحُو

(٥٤٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِتُّ مِنْ يَهُوْدِ يَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْاعْصَعِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ اِلَّذِهِ آنَّهُ يَفُعَلُ الشَّىٰي ءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللَّهَ افْتَانِي فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ جَاءَ نِنَى رَجُلَان فَقَعَدَ آحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَٱلْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَتَى ۚ فَقَالَ الَّذِى عِنْدَ رَاْسِي لِلَّذِيْ عِنْدَ رِجْلَيَّ آوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَاْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْهُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَ مُشَاطَةٍ وَ جُبِّ طُلُعَةِ ذَكُو قَالَ فَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِنُو ذِي ٱرْوَانَ قَالَتْ فَآتَاهَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱنَّاسِ مِنْ ٱصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّهِ لَكَانَ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَ لَكَانَّ نَخُلَهَا رُوُّ وْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَلَا آخُرَقْتَهُ قَالَ لَا آمَّا آنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَامَرْتُ بِهَا فَدُفِيتُ.

#### باب: جادو کے بیان میں

(۵۷۰۳)حضرت عائشہ الحافات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ متَّی اللَّيْمُ اللَّهِ مَثَالِثَیْمُ عَلَیْمُ اللَّهِ مَثَالِثَیْمُ مُ یر بنوز رین کے بہودیوں میں سے ایک بہودی نے جادو کیا جے لبید بن اعصم كهاجاتا تقاريها ل تك كدرسول التَدَفَّا لِيَكُم ويدخيال آياك آپ فلال کام کررہے ہیں حالانکہ آپ وہ کام نہ کررہے ہوتے۔ يهاں تک کمه ایک دن یا رات میں رسول الله مَنْ اَلْتُنْظِمْ نِے وُ عا ما مَنْ کَی چھر وُعا ما گَل چُروُعا ما نگی چُرفر مایا: آے عا نَشہ! کیا تو جانتی ہے کہ جو چیز میں نے اللہ تعالیٰ سے بوچھی اللہ نے وہ مجھے بتا دی۔میرے پاس د آ دمی آئے۔اُن میں سے ایک آ دمی میرے سرکے پاس بیٹھ گیا اور دوسرامیرے پاؤں کے پاس تو جومیرے سرکے پاس تھا اُس نے میرے یاؤں کے باس موجود کو کہا یا جومیرے یاؤں کے باس تھا أس نے میرے سرکے پاس موجود سے کہا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اُس نے کہا: یہ جادو کیا ہوا ہے۔اس نے کہا:اے کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے کہا: لبید بن اعظم نے۔ اس نے کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: کتھی اور کتھی سے جھڑنے والے بالون میں اور تھجور کے خوشہ کے غلاف میں۔اس نے کہا:اب وہ چیزیں کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا:ذی اروان کے كنوئين ميں ـ سيّده طاف فرماتي ميں چر رسول الله مَالَيْتُومُ اين صحابہ جھائی میں سے چندلوگوں کے ساتھ اس کنوئیں پر گئے۔ پھر فر مایا: اے عائشہ! الله كافتم اس كوئيس كا يانى مبندى كرنگداريانى کی طرح تقااورگویا کہ مجمور کے درخت شیطانوں کے سروں کی طرح وكهائى دية تھے ميں نے عرض كيا: اے الله كرسول! آپ نے

انہیں جلا کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے مجھے عافیت عطا کر دی اور میں نے لوگوں میں فسا دمجر کانے کونا پسند کیا۔اس لیے میں نے تھم دیا تو انہیں فن کر دیا گیا۔ (۴۰۵۰) حفرت عائشہ بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ما گھیے کہ رسول اللہ ما گھیے ہے کہ رسول اللہ ما گھیے ہے کہ رسول اللہ ما گھیا۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں ریجی ہے کہ رسول اللہ ما گھی کو کی کی طرف گئے۔ اُس کی طرف ویکھا تو اس کو کئی پر مجبور کے درخت تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اے نگال لیس۔ آپ نے اے جلا کیوں نہ دیا، نہیں کہا اور نہ ہی آخری جملہ نہ کور ہے کہ آپ نے فر مایا: میں نے آئیں فرن کرنے کا تھم دیا۔

باب: زہر کے بیان میں

(٥٤٠٣) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْسٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا فِي هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سُجِرَ رَسُوْلُ اللهِ فَحَدَيْثِ وَسَاقَ آبُو كُرَيْسٍ الْحَدِيْثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ قَالَ فِيْهِ فَلَمْتِ رَسُوْلُ اللهِ فَلَيْ إِلَى الْبَيْرِ فَنَ نُكُرُ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نبی اکرم منافیز کیر بھی یہودیوں نے جادوکیا اوراس کا اثر آپ منافیز کی ذاتی اور ٹی زندگی پر ہوا تھانہ کہ نبوت ورسالت کی زندگی پر۔اس لیے جادو کا ہوجانا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے: حقیقت میں جادومیں نظر بندی ہوتی ہے اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہوجاتی جیسا کہ حضرت موسی عایشے اور فرعون کے جادوگروں کے واقعہ سے معلوم ہوا ہے۔

#### ١٠٠٢: باب السَّمّ

(۵۷۰۵)حفرت اس طائن سے روایت ہے کہ ایک یہودی (٥٤٠٥)حَدَّقَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا عورت رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كَ ياس بكرى كا زبر آلود كوشت لائى اور خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آپ نے اس میں سے کھالیا۔ پھراس عورت کورسول اللہ منافیق کی آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ اِمْرَاةً يَهُوْدِيَّةً آتَتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مُسْمُومَةٍ خدمت میں حاضر کیا گیا تو آب نے اُس سے اِس بارے میں یو چھا تو اُس نے کہا: میں نے آ ب کو (معاذ الله ) قتل کرنے کا ارادہ کیا فَاكُلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تحقی اس بات پر قدرت نہیں دے گایا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ اَرَدُتُ لِٱقْتُلَكَ فرمايا:الله تحقيم محمد برقدرت ندوس كارصحابه جلك في عرض كيا: كيا قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى ذَاكِ قَالَ اَوْ قَالَ عَلَىَّ ہم اسے قبل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔راوی کہتے تیں میں قَالَ قَالُوْا آلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَى كَ كُوكِ مِينَ بميشه اس زَبر كُود يكم اتفار (٥٤٠٦) حفرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت (٥٤٠٧)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا رَوحُ بْنُ ہے کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہرملا دیا پھرا سے رسول عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ الله صلى الله عليه وسلم ك ياس لا فى - باقى حديث مباركة كزر يكل \_ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَعَلَتْ

سَمًّا فِي لَحْمِ ثُمَّ آتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيْتِ خَالِدٍ.

خ التياني: ان دونوں احادیث میں نی کریم منطقی کا ایک مجمز ہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ منطقی کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کھلا دیا تھالیکن اللہ نے اس زہر کے اثر کوفتم کر دیا۔ بیز ہر ملا گوشت لانے والیعورت کانام زینب بنت حارث تھا۔ نیز ریجھی معلوم ہوا کہ نی کریم الفیقام کو علم غیب ندتھا اگر آپ ملفیق کا مقلم غیب موتا تو آپ ملفیق کم ہر آلود گوشت تناول ندفر مائے ۔نیز الله تعالی نے یا جوداس گوشت نے آپ فائیز کو جنا دیا کهاس گوشت میں زمر ملا ہوا ہے۔

> ١٠٠٣: باب اسْتِحْبَابْ رُقْيَةِ الْمَريُض (٥٤٠٤)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي الضَّلِحِي عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكُى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرً سَقَمًا فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ثُقُلَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ لِلْصَنَّعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاجعَلْنِيْ مَعَ الرَّفِيْقِ الْاعْلَى قَالَتُ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدُ قُضيَ \_

حَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثِنِي بِشُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ﴿ صَدِيثُ مِنْ إِنَّ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٌّ كِلَاهُنَمَا عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَجْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هُوُلَاءِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ فِي حَدِيْثِ هُشَيْمٍ وَ شُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ وَ فِي حَدِيْثِ التَّورِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ وَ قَالَ فِي عَقِبِ حَدِيْثِ يَحْيَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثِنِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ

(٥٤٠٩)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (٥٤٠٩) حضرت عاكشهمد يقدرضى الله تعالى عنها بروايت ب

باب مریض کور آم کرنے کے استحباب کے بیان میں (٥٤٠٤) حفرت عاكشهد يقدرضي الله تعالى عنها سروايت ب

کہ ہم میں سے جب کوئی بھار ہوتا تو رسول الله منافیقیم اُس پر اپنا دائیاں ہاتھ پھیرتے پھرفر ماتے تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے بروردگار! شفاء دے تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیری شفاء کے

علاوہ کوئی شفانہیں ہے۔الیی شفاءعطاء فرما کہ کوئی بیاری باقی نہ

ر ہے۔ جب رسول الله من الله على نے آپ کا ہاتھ بکرا تا کہ میں بھی آپ کے ہاتھ سے اس طرح

كرون جس طرح آپ فرمايا كرتے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ

میرے ہاتھ سے کھینچ لیا پھر فر مایا: اے اللہ! میری مغفرت فر مااور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کردے۔سیّدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی

میں: میں نے آپ کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آپ واصل الی اللہ ہو چکے تھے۔

(٥٤٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٍ ح (٥٤٠٨)إن اسناد ہے بھی بیصدیث اس طرح مروی ہے۔البتہ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالًا ﴿ شَعِبه كَل روايت مِين ہے كه آ پ نے اپنا ہاتھ پھيرا اور تورى كى

عَنْ مَنصُوْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَانِيشَةَ أَنَّ لَكُرسول الله صلى الله عليه وسلم جب سي مريض كي عيادت كرتے تو قرمات اذْهِب الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُ كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ (ترجمہ ّزر چُكا

(٥٤١٠) حفرت عا كشصديقه النفيات بروايت بي كدرسول الله صلی الته عاید وسلم جب سی مریض کے پاس اُس کی عیادت کے لیے تشريف ك جات تو فرمات: اذْهِب الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اورابو بكركى روايت مين ہے آپ سلى الله عليه وسلم أس كے ليے دُ عاكرتے تو فر ماتے . تو ہى شفاد يے والا ہے۔

الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُ كَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ (٥٤١٠)وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي الصَّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ الله على إذَا آتَى الْمَرِيْضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ آذْهِبِ الْبَالْسَ

رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ

رَسُّوُلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا يَقُولُ اذْهِب

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا وَ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكُرٍ فَدَحَا لَهُ وَ قَالَ وَٱنْتَ الشَّافِي\_

(ا۵۷) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ (۱۱۷۵)اِس سند ہے بھی پیرحدیث اسی طرح مروی ہے۔

مُوْسَى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةَ وَ جَرِيْرٍ

(١٤٢٣)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرِّيْبٍ وَاللَّفُظُ لِلَابِىٰ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِى بِهٰذِهِ الرُّقُيَةِ اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا ٱنْتَر

(١٣٣/وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حِ وَ

( ۵۷۱۲ ) حفرت عا كشه صديقه الرايف عدوايت م كدرسول الله صلی الله عایہ وسلم ان کلمات کے ذریعہ دَ م کیا کرتے تھے۔ اڈھیب الْبُاسَ رَبِّ النَّاسِ ''الحاولوك ك يروردكار! تكليف كو دُور كر دے شفاء تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے سوامصیبت کو دُور کرنے والا گوئی نہیں۔''

(۵۷۱۳) إن دونول اسناد سي بھي ميحديث اس طرح مروي ہے۔

حَدَّثَنَا السِّحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا غَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِنسَادِ مِثْلَهُ

# ١٠٠٨: باب رُقَيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ

(۵۷۱۲)وَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَ يَحْيَى بْنُ ٱيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرضَ آحَدٌ مِنْ آهُلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا

# باب مریض کود م کرنے کے بیان

(۵۷۱۴)حفرت عا كشرصديقه الانفا سے روايت ہے كه آپ ك کھروالوں میں ہے جب کوئی بیار ہوجا تا تو آپ (سورة)فلق اور ناس پڑھ کراس پر بھوئک مارتے یعنی ؤم کرتے تھے۔ جب آپ اس بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی و فات ہوگئی تو میں نے

مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ جَعَلْتُ اَنْفُتُ عَلَيْهِ وَامْسَحُهُ بِيدِ نَفْسِهِ لِلاَنَّهَا كَانَتُ اَعْظَمَ بَرَّكَةً مِنْ يَدِي وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ.

(۵۷۵) حَدِّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانِشَةَ إِلَّا النَّبِيِّ عَلَى كَانِسَةٍ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَ يَنْفُضُ فَلَمَّا الشَّتَلَةَ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرًا عَلَيْهِ وَآمْسَحُ عَنْهُ بِيكِهِ رَجَاءَ بْرَكِتِها.

(الآهه) وَ حَدَّيْنِي آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا آخَبَرَنَا الْهُنُ وَهُبِ آخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْهُنُ وَهُبِ آخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ ح وَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ وَآخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ التَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو عَلْمَانَ التَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ آخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ عَاصِمٍ كَلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ آخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ

يُونُسَ وَ زِيَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَشَّ كَانَ اِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى اَوْلَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى اَ (۵۵/۵)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّقْيَةِ فَقَالَتُ رَخَّصَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّقْيَةِ فَقَالَتُ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِاَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ الْاَنْصَارِ فِي الرَّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِيْ حُمَةٍ.

(۵۷۸)َ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى آخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مُغِيْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لِآهُلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْخُمَةِ.

(۵۷۱۹)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِی عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِإِنْنِ آبِی عُمَرَ قَالُوا

آ پ مَنَالْقَیْنَ کُودَ م کرنا چا با اور آ پ مَنَالِقَیْنَ کے باتھ کو ہی آ پ مَنَالْقِیْنَ پر پھیرنا شروع کیا کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابر کت تھا۔

(۵۷۱۵) حفرت عائشہ صدیقہ طاق ہے روایت ہے کہ نی کریم مَنَا اَلَیْکَا جب بیار ہوئے تو آپ نے سورہ فلق اور سورۃ ٹاس بڑھ کر خودہی وَ م کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو میں بیسور تیں آپ پر پڑھی تھی اور آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے آپ پر پھیرتی تھی۔

(۵۷۱۲) إن اسناد ہے بھی بیرحدیث اسی طرح مروی ہے۔ البتہ مالک کی سند کے غلاوہ کی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت کی اُمید ہے کے الفاظ نقل نہیں کیے اور یونس اور زیاد کی حدیث میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات کے ذریعہ اپنے اوپر دَم کیا اور اپنا ماتھ کھمرا

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ مَالِكٍ نَحُوَ حَدِيْنِهِ وَ لَيْسَ فِى حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا إِلَّا فِى حَدِيْثِ عَلِيكٍ وَفِى حَدِيْثِ يَوْنُسَ وَ زِيَادٍ أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ وَ مَسَعَ عَنْهُ بِيَدِهِ۔

(۵۷۷) حفرت اسودرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حفرت ما نشہرضی الله تعالی عنها سے دَم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: رسول الله مُؤَالِّيْرُمُ نے انصار میں سے ایک گھر والوں کو دَم کرنے کی اجازت دی تھی۔ ہرز ہر لیے جانور کے ڈنک مار نے

(۵۷۱۸) حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھر والوں کوز ہر ملے جانور کے ڈنگ مارنے کی آگلیف میں وَم کرنے کی اجازت وی محمی۔

(۵۷۱۹) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑ ایا

حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَيُّ الْإِنْسَانُ الشُّىٰءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتُ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ عَنْ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَ وَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ ٱرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشُفَى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذُن رَبِّنَا قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ يُشْفَى سَقِيْمُنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفِي سَقِيْمُنَا۔

زخم بوتا تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ابني أنظى اس طرح ركھتے اورسفیان رحمة الله علیه نے اپنی شہادت کی اُنگلی زمین پر رکھی. پھراُ ہے اُٹھا کر فرمایا: بائسم اللّٰهِ تُوْبَةُ ''الله (عزوجل) ك نام سے ماری زمین کی مٹی ہم میں سے سی کے لعاب سے ہمارے رب (عز وجل) کے حکم سے ہمارا مریض شفاء پائے گا۔' اور زہیر کی روایت میں ہے تاکہ ہمارے مریض کوشفاء

خ النائي الماني : إس باب كي احاديث مين و مكر في اور دوسر ب سوة مكرواني كا جنوت موجود ب- و مكرنا اوركرانا احاديث اورسنت رسول التُدَمُّ عَيْنِهُم سے ثابت بے ليكن اسے مقصود بالذات نبيل تصور كرنا جا ہے اور اس كوبطور علاج اور سنت مجم كركري -شفاءتو منجانب الله ہی ہوتی ہے۔

### ١٠٠٥: باب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظُرَةِ

(٥٧٢٠)حَلَّاتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ إَبِى شِيْبَةَ وَ أَبُو كُوَيْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلِحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ أَبُو بَكُو

اللَّهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرُقِيَ مِنَ الْعَيْنِ۔

(٥٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٥٧٢٣)وَ حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَغْيَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي آنْ اَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ۔

(٥٤٢٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ٱبُو خَيْضَةَ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرُّقِي قَالَ رُجِّصَ فِي الْحُمَّةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ. (۵۷۲۳)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

# باب نظر لگئے بچنسی مرقان اور بخار کے لیے دَم کرنے کے استحباب کے بیان میں

(۵۷۲۰) حفرت عا كثرصديقد الحاف سروايت بكرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر بد ہے قسم کرانے کی اجازت دیتے تھے۔

وَ آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ

(۵۷۲۱) اِس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ اس طرح مروی

(۵۷۲۲) حفرت عا كشرصد يقدرضي التدتعالي عنها يروايت ب كدرسول التدصلي التدعليه وسلم مجص نظر بدسية مكران كالحكم دية

(۵۷۲۳) حضرت الس بن ما لک رضی الله عند سے وَ م کرنے کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا: بخار پہلو کے پھوڑ سے اور نظر بدیں وَ م کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

(۵۷۲۴)حضرت انس جلفوز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد بخار اور پہلو کے چھوڑے میں وَم کرنے کی حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ اجازت وي كل \_

صَالِح كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الرُّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ يُوسُفَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ.

> (٥٧٢٥)حَدَّثَنِي اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَٰنُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِينِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ رَاَىٰ بِوَجْهِهَا سَفُعَةً فَقَالَ بِهَا نَظُرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا يُعْنِي بِوَجْهِهَا صُفُرَةً.

(۵۷۳۲)حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَقِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَٱخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ آلَهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِ ۖ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُفْيَةِ الْحَيَّةِ وَ قَالَ لِلسَّمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا لِى ازَىٰ آجْسَامَ بَنِي آجِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ لَا وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الِّيهِمْ قَالَ ارْقِيْهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْقِيْهِمْ۔

(۵۷۲۷)وَ حَدَّثَنِي مُحْمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ اخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ اَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةٍ ٱلْحَبِّيَّةِ لِيَنِي عَمْرٍو وَ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ وَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَ نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِي قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ آخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

(٥٤٢٨)وَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي

(٥٤٢٥) حفرت زينب بنت أم سلمه رضي الله تعالى عنها في حضرت أتم المؤمنين أتم سلمه رضى الله تعالى عنها بروايت نقل كي عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ بِهُ لَهُ مَنْنُ النَّهُ الله عليه وللم في الزَّبيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ المؤمنين حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها کے گھر میں ویکھا جس کے چرے پر چھائیاں تھیں تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بینظر بد کی وجہ سے ہے۔ پس اسے دَم کرواؤ۔اس کے چبرے پر زردی ىرقان كى تقى ـ

(۵۷۲۷) حضرت جابر بن عبدالله والله عن محمد نبي كريم مَنَا شَیْرِ نِ الرِح م کوسانپ کے ڈیک میں دم کرنے کی اجازت دی تھی اورآپ نے اساء بنت عمیس بھٹا سے کہا: کیابات ہے کہ میں ا پنے بھائی یعنی حضرت جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو ُ بلا پتلا دیکی رہا ہوں۔ کیاانبیں فقرو فاقہ رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ نظر بدانہیں بہت جلدلگ جاتی ہے۔آپ نے فرمایا: انہیں وَ م كرو-انہوں نے کہامیں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے۔ آپ نے فرمایا: انہیں ؤم کرو۔

(٥٤١٤) حفرت جابر بن عبدالله بن الله عندوايت ي كريم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عمرو کوسانب کے ڈسنے پر دَم کرنے کی اجازت دی تھی اورابوز ہیرنے کہا: میں نے جابرین عبداللہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ ہم میں ہے ایک آدمی کو بچھونے ڈس لیا جبکہ ہم كيدات الله كرسول! مين وم كرون؟ آب في فرمايا جم مين ے جوا پنے بھائی کو فائدہ کینجانے کی استطاعت رکھتا ہووہ أے فائدہ پہنچاد ہے۔

(۵۷۲۸)ای سند ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ فرق میہ

سيح ملم جلد سوم

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ انَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَمْ يَقُلُ آرْقِي-(٥٧٢٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِيْ خَالٌ يَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّفَى قَالَ فَآتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّفَى وَآنَا اَرْقِى مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ آخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.

(٥٧٣٠)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٥٤٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِى بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرَىٰ بَاْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَنْفَعَ آخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

ہے دَم کرنا جائز نہیں۔

# ١٠٠٢: باب لَا بَأْسِ بِالرُّقْي مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ

(۵۷۳۲)حَدَّثَيْنَي أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَوْفٍ ابْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا

ہے كة وم يس سے ايك آدى في عرض كيا: اے الله كرسول! ميں اسے دم کر دوں؟ پہنیں کہ میں دَ م کروں۔

(۵۷۲۹)حضرت جابر طالفیٰ سے روایت ہے کہ میرے ایک ماموں بچھو کے ڈینے کا وَم کیا کرتے تھے۔رسول اللدمنَّ الیُوا اللہ مُنَالِی کُیا اُنے وَم كرنے سے روك ديا۔ أس نے آپ كى خدمت ميں حاضر بوكر عرض كيا اے اللہ كے رسول! آپ نے وَم كرنے سے روك ديا ہے اور میں بچھو کے ڈسنے کا دَم کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: تم میں ے جواینے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہواُ۔۔ حاہے کہ وہ فائدہ پہنچادے۔

(۵۷۳۰)اس سند سے بھی بیاصدیث مبارکہ اس طرح مروی

(۵۷۳)حفرت جابر طیفیئ ہے روایت ہے کہ رسول التدمیٰ النیکائے وَ م كرنے ہے منع كرديا تھا۔عمرو بن حزم كى آل نے رسول اللَّهُ ظَالِيُّكُمْ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہمارے یاس ایک وَم ہے جس کے ذریعے ہم بچھوکے ڈسنے پر وَم کرتے ہیں اور آپ نے تو دَ م کرنے منع فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے پھر انہوں نے اس و م کوآپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اِس وَم كِ الفاظ مِين كُونَى قباحت نبين بإتايم مين سے جوكوئى اپنے بھائی کوفا کدہ پہنچانے کی طافت رکھتا ہوتو وہ اُسے فاکدہ پہنچائے۔

کُلاکٹیٹر النے ایک: اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے پھوڑ ہے جسسی اور بخار اور پر قان اور پچھواور سانپ وغیرہ کے ڈس لینے پردَ م کرنا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دَم کے کلمات صحیح المعنی اور معلوم المعنی ہوں غیرمعروف اور غلط معنی کے الفاظ سے یا شرکیدالفاظ

باب جس دَم کے کلمات میں شرک نہ ہواُس کے ساتھ وَ م کرنے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان میں (۵۷۳۲)حفرت عوف بن مالك التجعي رضي الله تعالى عنه سے آخبر نی معاویة بن صالح عن عبد الرّحلن بن جبير ادايت ب كهم جالميت مين دَم كيا كرت سے بم نعرض کیا: اے اللہ کے رسول! آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا

نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ الجُرضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَالَهُ يَكُنُّ فِيهِ شِرُكْ.

# ـ • • ا باب جَهَ از ٱخُدِ الْأُجُورَةِ عَلَى الرُّ قُيَةِ بِالْقُرْانِ وَالْآذُكَارِ

(٥٤٣٣)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْبَىٰ (التَّهِيْمِتُّ).ٱخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُوِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَاب رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَتِّي مِنْ آخَيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَلَمْ يُضِيْفُوٰهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ رَاقِ فَإِنَّ سَيَّدَ الْحَيّ كَدِيْغٌ اَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَا الرَّجُلُ فَأُعْطِى قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَٱبٰى اَنْ يَقْبَلُهَا وَ قَالَ حَتَّى اَذْكُرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَسَّرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْكُرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتٰبِ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ وَمَا اَدْرَاكَ آنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمُ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهُم مَعَكُمْ۔

(۵۷۳۴)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِعٍ كِلَا هُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ يَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَ يَتْفِلُ فَبَرَا الرَّجُلُ-

(۵۷۳۵)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: تم کلمات وَم میرے سامنے پیش کرواورا یسے وَم میں کوئی حرج نہیں جس میں

# باب قرآنِ مجیداوراذ کارِمسنونہ کے ذریعے دَ م کرنے پراُجرت لینے کے جواز کے بیان میں

(۵۷۳۳)حفرت ابوس پر خدری طانیز سے روایت ہے کہ رسول التنطَّ التَّنَا اللهُ ا تھے۔ وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ماس سے گزرے تو انہوں نے اُن قبیلہ والول سے مہمانی طلب کی لیکن انہوں نے مبمان نوازی ندکی ۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام علقہ سے یو چھا: کیاتم میں کوئی وَ م کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلہ کے سردار کو ( کسی جانور نے) وس لیا ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ صحابہ جھاتھ میں ہے کی نے كہا: جي ہاں \_ پس و ه أس (مريض) كے يان آئے اورا سے سورة فاتحہ کے ساتھ وَ م کیا تو وہ آ دمی تندر سے ہو گیا۔انہیں بکریوں کاریوڑ دیا گیالیکن اس صحابی نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ جب تک اس کا ذکر میں نبی کریم مُناتِیْزُم سے نہ کرلوں (نہلوں گا)۔وہ نی کریم مَا اَنْ اِی کا مِی ما صربوااور آپ سے میساراوا قعد ذکر کیااور عرض كيا: اے اللہ كے رسول! اللہ كى قتم ميں نے سورة فاتحہ ہى كے ذریعے دَم کیا ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا جمہیں یہ کیے معلوم ہوا

کہ بیر( فاتحہ ) وَم ہے؟ پھر فر مایا:ان ہے ( رپوڑ ) لے اواوران میں سے اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔

(۵۷۳۴) اِس سند سے بھی بیاحدیث مروی ہے۔ اس میں بیا اضافه ہے کداس صحابی نے سورة فاتحد کو پڑھنا شروع کیا اوراسينے لعاب کومنه میں جمع کیا اور اُس پرتھو کا۔ پس وہ آ دمی تندرست ہو

(۵۷۳۵)حفرت ابوسعید خدری داشی سے روایت ہے کہ ہم ایک مقام پر مظمرے۔ ہمارے پاس ایک عورت آئی۔ اُس نے کہا، قبیلہ کے سردارکوڈس لیا گیا ہے کیاتم میں کوئی وَ م کرنے والا ہے؟ ہم
میں سے ایک آدمی اُس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ہم
اُس کے بارے میں بیگان بھی نہ کرتے تھے کہا سے کوئی وَ م اچھی
طرح آتا ہے۔ اُس نے اِس سردارکوسورہ فاتحہ کے ساتھ وَ م کیا۔ وہ
شدرست ہو گیا۔ تو انہوں نے اسے بکریاں دیں اور ہمیں دودھ
پلایا۔ ہم نے کہا: کیا تجھے واقعنا اچھی طرح وَ م کرنا آتا تھا؟ اُس نے
کہا: میں نے سورہ فاتحہ ہی سے وَ م کیا ہے۔ حضرت خدری طابقہ اُس نے
کہا: میں نے کہا کہان بکریوں کو نہ چھیڑو یہاں تک کہ ہم نبی
اقدس شائے ہی کہ کہ من سے میں حاضر ہوں۔ ہم نبی کریم شائے ہی کہ مہم نبی
میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے
میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے

سِيْرِيْنَ عَنْ آخِيهِ مَعْبَدِ أَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَاتَتَنَا الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَاتَتَنَا الْمُرَاةُ فَقَالَتُ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ لُدِعَ فَهَلُ فِيْكُمْ مِنْ رَاقِي فَقَالَ مَا كُنَّا نَظُنَّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِقَاتِحَةِ الْكِتَٰبِ فَهَرَا فَاعْطُوهُ عَنَمًا وَ سَقَوْنَا لَبَنَا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةٌ فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَٰبِ قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَى نَاتِي النَّيِيَ النَّيِيَ النَّيِيَ النَّيِيَ النَّيِي النَّيِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالَ مَا كَانَ يُدُولِهِ آنَهَا رُقْيَةٌ وَسَلِّمُ وَا وَاضُورِبُو الِى بِسَهُم مَعَكُمْ۔

فر مایا: اُسے کیسے معلوم ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ دَ م ہے۔ بکریوں کوتقسیم کرواوران میں اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔

(۵۷۳۷) اِس سند ہے بھی بیر صدیثِ مبارکہ ای طرح مروی ہے۔ اس میں بیہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑ اہوااور ہمارا گمان بھی نہتھا کہ اُسے دَم کرنا آتا ہے۔ (۵۷۳۷)حَدَّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْنَّى حَدَّلْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَقَامَ مُعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَابُنُهُ بِرُقْیَةٍ۔

فر مایا: اُسے کیسے معلوم ہوگیا کہ سورۃ فاتحدۃ م ہے۔ بمریوں کوتشیم کر واوران میں اپنے ساتھ میر احصہ بھی رکھو۔ کر کھنٹ کر البڑائی : اِس باب کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عامل ۃ مرکے اور تعویذ وغیرہ دینے پر اُجرت وغیرہ لے تو یہ اُس کے لیے جائز ہے۔ افضل بیہ ہے کہ اس کی طبح اور لا لجے نہ کرے اپنے طور پر اگر کوئی بغیر ہ نے دیت لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ اس طرح اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن امامت و خطابت 'مئو ذن و خادم' تدریس قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ پر بھی اُجرت لینا جائز ہے لیکن اس شخواہ کو تعلیم وغیرہ کا بدل نہیں بلکہ وقت کا بدل جانا جا ہے۔

# باب: دردکی جگہ پردُ عابر سے کے ساتھ ہاتھ رکھنے کے استجاب کے بیان میں

(۵۷۳۷) جفرت عثان بن الوالعاص تقفی واثن سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنا اللہ علیہ کی جے وہ اپنے جسم میں اسلام لانے کے وقت سے محسوں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے فر مایا: اپنا ہاتھ اُس جگہ رکھ جہاں تو اپنے جسم سے در دمحسوں کرتا ہے اور تین مرتبہ ہم اللہ کہواور سات مرتبہ اُمَّوْدُ

# ١٠٠٨: باب استِحْبَابِ وَضَعِ يَدِهٖ عَلَى مَوْضِع الْاَلَمِ مَعَ الدُّعَآءِ

﴿ (۵۷۳۷) حَدَّنَى اللهِ الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلَى قَالَا الْحَبَرَىٰ اللهِ الْمُعَلِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللهِ ثَلَاثًا وَ قُلْ سَنْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرّ مَا آجاً. وَ احَافِرُ۔

### ١٠٠٩: باب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانَ الْوَسُوسَةِ

#### في الصَّلُوةِ

(٥٧٣٨)وَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْاَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْعَاصِ آتَى النَّبِيَّ عَنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ صَلَاتِى وَ قِرَاءَ تِى يُلَبِّسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خُنْزَبٌ فَإِذَا آخُسَنْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتَّفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَآذُهَبَهُ اللَّهُ عَنِّى۔

(٥٧٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ

(٥٤/٠٠) وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ

آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْزِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيْرِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

#### ١٠١٠: باب لِّكُلِّ دَآءٍ دُو آءٌ وَّاسْتِحْبَاب التداوي

(۵۷۳)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ آبُو الطَّاهِرِ وَ آخْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَيِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَالُمُ مِنْ جَسَيدِكَ وَ قُلْ باسْمِ بِاللَّهِ "مين الله كي ذات اور قدرت سے برأس چيز كے شر سے پناه مانکتا ہوں جے میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں خوف کرتا

# باب: نماز میں شیطان کے وسوسہ سے بناہ ما تگنے کے بیان میں

(۵۷۳۸)حضرت عثمان بن ابوالعاص طلفظ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَنْ اللَّهِ عَلَى خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے الله کے رسول! شیطان میرے میری نماز اور قرائت کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ برنماز میں شبہ ڈالتا ہے۔ رسول الله مُلَاثِيَّا نے فرمایا وہ شیطان ہے جے خنوب کہاجاتا ہے۔ جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اُس سے اللہ کی بناہ مانگ لیا کر اور اپنے باکیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کر۔ بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ ہے دور ہو گیا۔

(۵۷۳۹) اِس سند ہے بھی بیصدیث اس طرح مروی ہے۔

نُوْحٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابِو بَنُ إِنِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ أَنِي الْعَاصِ اللهُ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِ سَالِمٍ بْنِ نُوْحِ ثَلَاثًا-

(۵۷۴۰)حضرت عثمان بن الي العاص تقفى رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم!باتی حدیث ای طرح ہے۔

# باب: ہر بیماری کے لیے دواہے اور علاج کرنے کے استحباب کے بیان میں

(ام ۵۷ )حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مايا: ہر بياري كى دواء ہے جب بيمارى كى دوا بہنچ جاتى ہے تواللہ کے حکم ہے وہ بہاری دُور ہوجاتی ہے۔

آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى۔

(۵۷۳۲) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفٍ وَ آبُو الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ اللَّهِ عَلَى لَا أَمْ حُ حَدُّ مَا تَوْتَحِمَ فَانَد

عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

(۵۷۳۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَلَيْمُنَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْبَيْ مَنْ عَلَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَا جَابِرُ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى اَهْلِنَا وَ رَجُلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجًا بِهِ أَوْ جُرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِى خُرَاجٌ بِى قَدْ شَقَ عَلَى فَقَالَ يَا غُلامُ انْتِنِى بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَا غُلامُ انْتِنِى بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَا عُبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْبِلَدُ انْ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْبِلَدُ انْ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْبِلَدُ انْ فَقَالَ لَكُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا ابَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ارْبِلَدُ انْ فَي قَلَمَا رَاكَى اللَّهِ عَلَى فَلَمَّا رَاكَى اللَّهِ عَلَى فَلَمَّا رَاكَى لِي عَلَى فَلَمَّا رَاكَى لِي عَلَى فَلَمَّا رَاكَى لِي عَلِي فِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَلَمَّا رَاكَى لَيُصِيبُنِي الْقُوبُ فَي شَوْطَةٍ مَحْجَمٍ اوْ شَرْبَةٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ لَكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ مَا لَكُونَ فِى شَوْطَةٍ مَحْجَمٍ اوْ شَرْبَةٍ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوبَ اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوبَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوبَ اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوبَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أُوبَ الْمَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا رَعْمَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْمَعْمَ عِنْهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْتَى الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِعُلَى اللّهُ الْمَالَعُلَى اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَا الْمَالَعُلَمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ

(۵۷۳۳) حَدَّثَنَا فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا لَيْتُ حِ وَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي خَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ رُمُحٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اُمِّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ فِي الْحِجَامَةِ فَامَرُ النَّيِيُ فَيْ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَخْجُمَهَا فَي الْحِجَامَةِ فَامَرُ النَّيِيُ فَيْ اَبَا طَيْبَةَ اَنْ يَخْجُمَهَا فَلَا حَسِبْتُ اللَّهُ نَانَ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ اَوْ عُلَامًا لَهُ يَحْتَلِهُ لَي

روایت کا محرت جابر بن عبداللد رضی الله تعالی عنهما سے روایت کے انہوں نے مقع کی عیادت کی۔ پھر کہا: جب تک تم سیجھنے نہ لگواؤ میں یہاں سے نہ جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر ماتے سے کہ اس میں شفاء

روایت ہے کہ حضرت عاصم بن عمر بن قادہ جائی ہے دوایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جائی ہمارے گھر تشریف لائے اور ایک آدمی پھوڑ ہے ہا زخم کی تکلیف کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے کہا: مجھے کیا تکلیف ہے؟ اُس نے کہا: مجھے پھوڑ اہے جو سخت تکلیف دے دہا ہے جابر جائیں نے کہا: اے نوجوان! میرے پاس پچنے لگانے والے کو بلا لاؤ۔ اُس نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ پچنے لگانے والے کا کیا کریں گے؟ حضرت جابر جائیں نے کہا: ایس نے کہا: اللہ کی شم! مجھے کھیاں میں پچنے لگوانا چاہتا :وں۔ اُس نے کہا: اللہ کی شم! مجھے کھیاں ستا کیں گی یا کیٹر اگے گاجو مجھے تکلیف دے گا اور یہ مجھ پر سخت ستا کیں گی یا کیٹر اگے گاجو مجھے تکلیف دے گا اور یہ مجھ پر سخت گزرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیخض پچنے لگوانے سے بچا گوانے سے بیکا گرائے ہوئے سا کہا گر کے شریت اور آگ سے داغنے میں ہے اپنی کو وہ پونے گوان اللہ شکا گونے اللہ شکا گونے کی میں بھلائی ہے تو وہ پچنے گوانے نہ شہد کے شریت اور آگ سے داغنے میں ہے ایس کی تکلیف و ورہوگی۔ نے ایس کی تکلیف و ورہوگی۔

صحیمسلم جلد سوم

(۵۷٬۲۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيِنَى وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِلَىٰ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كُوَاهُ عَالَيْهِ۔

(۵۷۳۲)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنِي اِسْحُقُ بُنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ

(٥٤٣٤)وَ حَدَّثَيني بشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُمِيَ أَبُنُّ يَوْمَ الْآخْزَابِ عَلَى ٱكْحَلِهِ قَالَ فَكُوَاهُ

(۵۷۳۸)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَلَّتُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُّو الزَّبَيْرِ (عَنْ جَابِرٍ) ح وَ حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِيٰ ٱخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ ابْنُ مُعَادٍ فِي أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَ رِمَتُ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ

(٥٧٣٩)حَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَأَغْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَـ

(٥٤٥٠)وَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكُو ِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ ٱخْتَرُنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

الْانْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ احْتَجَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَثَى وَكَانَ لَا يَظُلِمُ اَحَدًا آجُرَهُ

(٥٧٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى

(۵۷۴۵)حفرت جابررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعاية وسلم في أبى بن كعب رضى التدتعالي عند ك ياس ا یک طبیب بھیجا'جس نے اُن کی ایک رَگ کا ٹ دی پھراُس کو داغ

(۵۷،۲۷) ان دونول اسناد سے بھی بیرحد بیث مروی ہے کیکن ان دونوں نے رَبُّ كاشنے كاذ كرنبيں كيا۔

ٱخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَا هُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِنَا الْإِسْسَادِ وَلَهْ يَذْكُرَ فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

( ۲۰۲۵ ) حضرت جابر بن عبداللدرضي اللد تعالى عنهما سے روایت ے کہ غزوۂ احزاب کے دن حضرت أبی رضی التد تعالی عنہ کے بازو کی زگ میں تیرنگا تو رسول التد صلی القدعاییه وسلم نے اس پر داغ لگوا

(۵۷۴۸) حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعدین معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی زگ میں تیرلگا تو نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیر کے چھل ے اس کو داغا بھر ان کو ہاتھ سوج گیا تو آپ نے اے دوبارہ

(۵۷۴۹) حضرت ابن عباس رضي القد تعالى عنهما سے روايت ہے كه نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے اور لگانے والے کواس کی مز دوری دی اور ناک میں دوائی ڈالی۔

(۵۷۵۰)حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول التدصلی القد عابیہ وسلم سے پچھنے لگوائے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزدوری میں ظلم نہ کرتے تھے۔

(۵۷۵۱)حفرت این عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ نبی

قَالًا حَدَّثْنَا يَخيلي وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ كُرِيمُ عَلَى الله عايد وسلم في ارشاوفر مايا: بخارجتهم كي بهاب سے بـ

أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ الْحُشَّى لَيْ السَّالِ عَنْ الرَّور مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرُ دُوْهَا بِالْمَاءِـ

(۵۷۵۲) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے روايت تقل كى ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بخارکی شدت جنم کی بھاپ سے ہے۔ پس اسے پانی سے مٹھنڈا کرو ۔

(۵۷۵۲)حَدَّلَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّلَنَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةً الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ

(۵۷۵۳)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله عاید وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھاپ ہے ہے۔ لیس اسے بانی سے بجماؤ۔

(٥٧٥٣)وَ حَدَّلَنِي هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَوْلِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُكَيْكٍ أَحْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْبِى ابْنَ

عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ الْحُشَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفِوْهَا بِالْمَاءِ ـ

(٥٤٥٣) حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

(۵۷۵۴)حضرت ابن عمر بابیجی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من تیجیا نے ارشاد فرمایا بخارجہنم کی بھاپ سے ہے۔ بس اسے یائی ہے

> (٥٤٥٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى قَالَ الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ عَهِدِينَ اللَّهِ عَلَى عَضْدًا كرو

عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ مِنْ قَيْحٍ جَهَنَّمَ فَٱطْفِوُهَا بِالْمَاءِــ (۵۷۵۵) حفرت عا كشه مديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بخار جہنم کی بھاپ

> (٥٧٥٧)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخُبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَام بِهِلَدَا الْإِنْسَادِ مِثْلَهُ۔

فَأَبْرُ دُوْهَا بِالْمَاءِـ

(۵۷۵۱) استد سے بھی میدون مبارکدای طرح مردی ہے۔

(۵۷۵۷)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ اتَّهَا كَانَتْ تُوْتَىٰ بِالْمَرْآةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَذْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِى جَيْبِهَا وَ تَقُوُلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ وَ قَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

(۵۷۵۷)حضرت اسا، رضی ابلّہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ اُن کے پاس جب کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تو وہ پانی مثلوا كرأس كے گريبان ميں ڈاکٹيں اور تہتيں كەرسول التدسلی التدعابيد وسلم نے فرمایا: بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرواور فرمایا: بیچہنم کی بھاپ

(۵۷۵۸)اِس سند ہے بھی بیرحدیث اسی طرح مروی ہے لیکن ابو (۵۷۵۸)وَ حَدَّنْنَاهُ آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ ٱبُو اسامہ کی روایت میں بخارجہنم کی بھاپ سے ہے کا ذکر تہیں ہے۔ أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ ْنُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جَيْبِهَا وَلَمْ يَلْنُكُرْ فِى حَدِيْثِ اَبِى اُسَامَةَ انَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ اَبُو اَحْمَدَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ بِشُو ِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ بِهِلْذَا (الْإِسْنَادِ)

(۵۷۵۹)حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے (٥٤٥٩)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ روایت ہے کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے سنا 'آپ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ فرماتے تھے: بخارجہنم کی بھاپ کا حصہ ہے کیں اسے یانی ہے ٹھنٹرا کرو \_ إِنَّ الْحُمّٰي مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِـ

(٥٧٦٠)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ ﴿ (٥٧٦٠) حضرت رافع بن خديجٌ رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول التد صلی اللہ عابیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ عابیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: بخارجہنم کی بھاپ کا حصہ ہے۔ پس اے اپنے آپ سے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرواور ابو بکرنے اینے آپ

الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ نَافِعِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةً حَدَّثَنِى رَافعُ بُنُ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْحُمِّي مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ ﴿ صَ كَالْفَاظُ وَكُرْتِينَ كِيهِ

فَابُرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرُ آبُو بَكُرٍ عَنْكُمْ وَ قَالَ قَالَ آخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ کا التاریکی دوابھی موجود ہے کی احادیث سے معلوم ہوا کہ علاج کرنامستحب ہے اور ہر بیاری کی دوابھی موجود ہے لیکن شفاء منجانب الله ہوتی ہے۔ جب دوابیاری کے مناسب ہوجاتی ہے تو شفاء ہو جاتی ہے۔ علاج کرنا بھی الله کاحکم اور سنت رسول الله طاقیونی ہے۔ الله عزوجل كاارشاد ب: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِالْيِدِيْكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ البقرة: ١٩٥ النَّاسِ بأقون النِّمْ آپ كوملاكت مين ضة الوساس لیےعلاج کرنے اور کروانے سے اٹکار کرنا صلالت و گمراہی ہے۔

## باب:مُنه کے گوشہ سے دوائی ڈالنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۷۱)حفرت عاکشہ بھٹا ہے روایت ہے کہ ہم نے آپ کی يمارى ميں آپ كے مُنه كے كوشه سے دوائى ڈالى۔ آپ نے دوانه ڈالنے کا اشارہ کیا۔ہم نے سمجھا کہ شاید آپ مریض ہونے کی وجہ ہے دواء سے نفرت کررہے ہیں۔ جب آپ کوافاقہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا:تم میں سے عباس ( ڈائٹنڈ ) کے علاوہ سب کے منہ کے گوشہ ہے دواڈ الی جائے کیونکہ وہتمہارے ساتھ موجود نہ تھے۔

## اله ا: باب كَرَاهَةِ التَّدَاوِيُ

(۵۷۱)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُوْسَى بْنُ آبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَاَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّوْنِي فَقُلْنَا كُرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى اَحَدُّ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ

(۵۷۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى التَّمِيْمِتَّى وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ يَحْيِي اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (٥٧٦٣)قَالَتْ وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِّنْي قَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْغَرُنَ ٱوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهِلَا الْعُؤْدِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ ٱشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذُرَةِ وَ يُلَذُّ

مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ

(٥٧٢٣)وَ حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرُنَا ابْنُ. وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ٱخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَمْ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَ كَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِهَراتِ الْاُوَلِ اللَّاتِي بِايَعْنَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَهِىَ أُخْتُ عَكَّاشَةَ ابْنِ مِخْصَنِ آحَدِ بَنِي آسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اخْبَرَتْنِي آنَّهَا آتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ ٱغْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونُّسُ ٱغْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ ال. ﷺ عَلَامَهُ تَدُغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِلَا الْإِعْلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهِلْذَا الْعُوْدِ الْهِنُدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيْهِ

# ١٠١٢: باب التَّدَاوِي بِالْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْبِ عُود مندى كَ ذريعه علاج كرنے كے بيان

(۵۷۶۲) حضرت عكاشه بن خصن كى بهن أم قيس بنت خصن والفيا ے روایت ہے کہ میں اپنا بیٹا لے کررسول الله مَثَالَ اللهُ عَلَيْهِم كى خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ کھانا نہ کھاتا تھا۔ اُس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کردیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کراُس (پیشاب والی جگه ) پر بہادیا۔

أُخْتِ عُكَاشَةَ (بُنِ مِحْصَنٍ) قَالَتْ دَخَلُتُ بِإِبْنِ لَى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَا كُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ (۲۳) حفرت أم قيس بنت عكاشه والفيائ روايت ہے كه میں اپناایک بیٹا لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جے میں نے بیاری کی وجہ سے دبایا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جم اپنی اولا دوں کا حلق اس جونگ ہے کیوں دباتی ہوتم عود ہندی کے ذریعہ علاج کیا کرو کیونکہ اس میں سات امراض کی شفاء ہے۔ اِن میں ہے نمونیہ

ہے ٔ حلق کی بیاری میں اسے ناک کے ذریعہ ٹرکایا جائے اور نمزیے میں منہ کے ذریعہ ذالا جائے۔

(۵۷۲۴) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ميليا سے روایت ہے کہ حفرت اُم قیس بنت محصن الطفیان پہلے ہجرت کرنے والوں میں ہے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور بید حفرت عکاشہ بن مصن کی بہن تھیں جو کہ بنواسد بن خزیمہ میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے خبر دی کہوہ اپنے ایک بیٹے کورسول الله صلی اللہ عابیہ وسلم کی خدمت میں لائی \_ جو کھانے کی عمر کونہ پہنچا تھا اور تالو کے ورم کی وجہ سے انہوں نے اس کاحلق دبایا ہوا تھا۔ یونس نے کہا: انہیں سے خوف تھا کہ اس کے حلق میں ورم نہ ہواس لیے اُس کا حلق دبایا ہوا تھا۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: تم اپني اولا دوں كا گلا کیوں دہاتی ہو تمہیں عود ہندی ست کے ذریعہ علاج کرنا عاہے کیونکہ اس میں سات بھاریوں کی شفاء ہے جن میں نے

نمونیا بھی ہے۔

سَبْعَةً اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (٥٤٦٥)قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَٱخْبَرَتِي آنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا\_

(۵۷۲۵) حفرت عبید اللہ میلید سے روایت ہے کہ اُم فیس میں بیشاب کردیا۔رسول الله منگالین اللہ اللہ منگوا کراس پر بہادیا اور اے دھونے میں زیادہ مبالغہ نہ کیا۔

سات بیار یوں سے شفاء ہے۔ چنانچداطباء نے لکھا ہے کہ عود ہندی حیض اور پیٹا ب کو جاری کرتی ہے۔ زہر کا تریاق ہے۔ شہوتِ جماع کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہےاورانتزیوں کے زخم ختم کرتی ہے۔ چبرے کی چھائیوں کوؤورکرنے کے لیے اس کالیپ نا فع ہے اور جگر کی گر خی اور سردی میں مفید ہے۔

باب: کلونجی کے ذریعہ علاج کرنے کے بیان میں (۵۷۲۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ آپ صلى الله عليه وسلم فر ماتے تھے: کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیاری کی شفاء ہے۔ السّام كامعنى موت اور الحبّة السّوداء كامعنى شونيز يعنى كلونجى

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي ٱبُو سَلَمَةَ بْنُ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ آخْبَرَهُمَا آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ\_ (۵۷۲۷)وَ حَدَّثَنِيْهِ آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا ٱخْبَرَنَا

ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُؤنِّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ

١٠١٣: باب التَّدَاوِي بِالْحَيَّةِ السُّودَاءِ

(٥٧٢٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ ٱخْبَرَنَا

(۵۲۱۷) إن اسناد سي بهي بيرحديث نبي كريم سَلَيْنِيَا سي مروى

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَ وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَوْنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عِنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِنْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ وَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَ يُؤنُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَلَمْ يَقُلِ الشُّونِيْزُ ـ

(٥٧٦٨)وَ حَدَّثَنَا يَنْحَيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) (٥٧٦٨) حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه وَ ابْنُ حُبْهِ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَو عَنِ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي ارشاد قرمايا: كُونَى بيمارى اليي نهيل

الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ سوائهموت كجس كى شفاء كلوجي مين نهو مَا مِنْ دَاءِ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامَ ـ

خُلْصَيْنَ النَّالِيِّ : إس باب كي احاديث مين كلونجي كي فوائد ذكر كيه مليج اورآ پ مَلْ النَّهُ إِنْ فرمايا : كلونجي مين سوائے موت كے ہر

بیاری کی شفا، ہے۔ چنانچہ حکماءاور اطباء نے لکھا ہے کہ یہ شند ۔ مزاح والوں کے لیے شفاء ہے۔ یہ بندریاح کو کھولتی ہے پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہے 'زئام میں مفید ہے' حیض جاری کرتی ہے' سرور دکو کافور کرتی ہے' خارش میں بھی نافع ہے بلغی اورام کوشفاء دیتی ہے' پیشاب اور موٹائے کو کنٹرول کرتی ہے۔

#### ١٠١٢: باب التُّلْبِينَةُ مُحِمَّةٌ

#### لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ

(۵۷۲۹) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِنِي اَبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلُ (بْنُ خَالِدٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتُ الْمَيْتُ الْمَرْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتَةِ فَطْبِحَتْ الْمَيْ مِنْهَا مُوتَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْ النَّيْمِيْنَةُ مُجِمَّةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْدِينَ الْمَيْمِينَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْمِينَ الْمَيْمِينَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْمِينَ الْمَيْمِينَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْمِينَ الْمَيْمِينَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْمِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْمِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمَى الْمُورِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَيْمِينَ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُورِينِ اللَّهُ الْمُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِيقِ الْمُورُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ السَّلِيقِيقَ الْمُورِينِ الْمُولُ اللَّهُ الْمُورُ اللَّهُ الْمُؤْلِنِ الْمُورِينِ الْمُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُورِينِ الْمُؤْلِقِ الْمُورِينِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُورُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

#### ١٠١٥: باب التَّدَاوِيُ بِسَفِّي الْعَسَلِ

(٠٧٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنَّىٰ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُنَّىٰ قَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ مَعْدُدٍ الْخُدْرِيِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اللَّي الْمُتَوَكَّلِ عَنْ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ جَاءَ وَجُلْ اللَّي النَّبِي عَلَى فَقَالَ اِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۵۷۷)وَ حَدَّثِيْه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ

# باب دودھ اور شہد کے حریرہ کا مریض کے دِل کے لیاب مفید ہونے کے بیان میں

(۵۷۹۹) سیّده عائش صدیقه بی نی دوجه نی کریم مکی نی کی کی سیره است دوایت کی تعدید کا انتقال ہوجاتا تو اُس کی تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہو کر چلی جا تیں اور ان کے گھر والوں ہیں ہے جب کی کا انتقال ہوجاتا تو اُس کی تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہو کر چلی جا تیس اور ان کے گھر والے اور خواص ہی باقی رہ جاتے تو سیّدہ ہا تدی میں شہداور دود صلا کر حریرہ پایا نے کا تھم دیتیں ۔ جب وہ یک جاتا پھر ثرید بنایا جاتا پھر ثرید پر یہ دود ھاور شہد کا حریرہ ڈال دیا جاتا بھر فرما تیں اس میں شرید پر یہ دود ھاور شہد کا حریرہ ڈال دیا جاتا ہے فرم اُس میں اللہ کی کوئیکہ میں نے رسول اللہ مکی تی تی کے حال کوئوش کرتا ہے۔ بایہ وہ کے کوئور کرتا ہے۔ بایہ وہ کی کوئوش کرتا ہے۔

#### باب شہد بلا کرعلاج کرنے کے بیان میں

( - 2 ) حضرت ابوسعید خدری بی شیئ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم منگالی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا: میر ب بھائی کو دست لگ گئے ہیں۔ رسول القد منگالی کے خرمایا: اسے شہد پلایا لیکن اس کے دستوں میں مزید زیادتی ہوگئی۔ آپ نے اسے شہید پلایا لیکن اس کے دستوں میں مزید زیادتی ہوگئی۔ آپ نے اسے شہد پلاؤ۔ اس کی فرمایا: ہروہ چوشی مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا: اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا: میں نے پلایا لیکن اُس کے دستوں میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی۔ رسول الدصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله نے بچے فرمایا اور چلی گئی۔ رسول الدسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله نے بچے فرمایا اور حصت میں کی کرشہد پلایا تو وہ صحت میں مند ہوگیا۔

(۵۷۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے

الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَن آبِي سَعِيْدٍ الْخُذْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ إِنَّ آخِي عَرِبَ بَطْنُهُ فَقَالَ لَهُ اسْقِهِ عَسَلًا بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةً.

#### ١٠١٢: باب الطَّاعُوْن وَالطِّيْرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَ

(۵۷۷۲)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَ آبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ بْنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيْهِ اللَّهُ سَمِعَهُ يَسْاَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونُ فَقَالَ أَسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُون رِجْزٌ (اَوْ عَذَابٌ) ٱرْسِلَ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضِ فَلَا تَقُدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ وَ قَالَ آبُو النَّضُوِ لَا يُخْرِجُكُمُ إِلَّا فِرَانٌ مِنْهُ .

(٥٧٧٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ بْنِ قَعْنَبٍ وَ قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَ نَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ

الْقَعْنَبَيِّ وَ قُتَيْبَةَ نَحُوُهُ؞

(٥٧٧٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْن سَعدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ هَذَا

روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اُس نے عرض کیا میرے بھائی کا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے تو آپ نے اُس سے کہا:اسے شہدیلاؤ۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

کتاب انہ 😘 🔰

#### باب: طاعون بدفالی اور کهانت وغیره

#### کے بیان میں .

(۵۷۷۲) حضرت سعد بن البي و قاص رضي الله تعالیٰ عنه ے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اُسامہ بن زید رضی الله تعالى عنه سے بوچھاآپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے طاعون کے بارے میں کیا سا ہے؟ تو اسامہ نے کہا کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: طاعون ایک عذاب ہے جے بنی اسرائیل پریاان لوگوں پر بھیجا گیا تھا جوتم ہے يہلے تھے ۔ اپس جبتم سنو كەفلان علاقه ميں طاعون كى وباء کھیل چکی ہے تو وہاں مت جاؤ اور جب تمہارے رہنے کی جگہ میں واقع ہو جائے تو اس زمین سے طاعون سے فرار ہو كرمت نكلو \_

(٥٤٧٣) حفرت أسامه بن زيد طافعيًا سے روايت ہے كه رسول التَدَثَّلُ مِينَا فِي عِنْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع نے اینے بندوں میں ہے بعض لوگوں کواس عذاب میں مبتلا کیا ہیں جبتم اس بارے میں سنوتو اس جگه مت داخل ہواور جب تمہارے رینے کی زمین میں واقع ہوجائے تواس سے بھا گومت۔

عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَذْخُلُوا عَلَيْهِ وَاذِا وَقَعَ بِاَرْضِ وَانْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنهُ هَذَا حَدِيْثُ

(۵۷۷۴)حضرت اسامه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے كه دسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: پیه طاعون ایک عذاب ہے جےتم سے پہلے لوگوں پر یا بنی اسرائیل پر مسلط کیا

الطَّاعُوْنَ رِجُزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ٱوْ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ فَاِذَا كَانَ بِٱرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِٱرْضِ فَلَا تُدُخُلُوْهَا.

(٥٧٧٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ اَنَّ ﴿ عَامِزَ بْنَ سَعْدٍ ٱخْبَرَهُ ۚ أَنَّ رَجُلًا سَالَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ اُسَامَّةُ بْنُ زَيْدٍ آنَا اُخْبِرُكَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَدَابٌ اَوْ رِجْزٌ اَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اَوْ نَاسٍ كَانُوْا قَبْلَكُم فَاذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوْهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا\_

(٤٧٧)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْطُنُ ابْنُ دَاوُدَ وَ قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيْفِهِ۔ (۵۷۷۷)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ آخُمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ٱسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ إِنَّ هَلَـا الْوَجَعَ أَوْ السَّقَمَ رِجْزٌ عُدِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ قَلْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذُهَبُ الْمَرَّةَ وَ يَاتِي الْأُخْرَىٰ

فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِٱرْضِ فَلَا يَقُدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرَجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ۔

(٥٧٨)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْدِهِ

(٥٧٧٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَبَلَغَنِي اَنَّ الطَّاعُوٰنَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ

گیا۔ جب تم ایس زمین میں ہوتو طاعون سے بھا گتے ہوئے اس علاقہ ہے مت نکلو اور جس جگہ طاعون ہوتو تم وہاں مت

(۵۷۷۵)حضرت أسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهما ہے طاعون کے بارے میں روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے · ارشاد فرمایا: بیعذاب یا بیاری ہے جے اللہ (عزوجل) نے بی اسرائیل کے ایک گروہ یا کچھ لوگوں پر جوتم سے پہلے گزر چکے بھیجا تقالیں جبتم کسی زمین میں اس کی اطلاع سنوتو اُس علاقہ میں مت جاؤاور جب طاعون تم پرآ جائے تو اُس علاقہ سے بھاگ کر

(۵۷۷۱)ان دونوں اساد سے بھی بیہ حدیث مبارکہ اس طرح

مروی ہے۔

(۵۷۷۷) حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهما' رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہیہ (طاعون) در دیا بیاری ایک عذاب ہے جس کے ذریعیتم سے پہلی بعض قوموں کوعذاب دیا گیا۔ پھریدا بھی تک زمین میں باقی ہے المجى چلاجاتا ہے اور بھى آجاتا ہے ليس جوكى علاقه ميس اس كى اطلاع سے تو وہ اُس جگہ نہ جائے اور جو اُس زمین میں موجود ہو جہاں بیرواقع ہوجائے تو اُس سے بھا گتے ہوئے وہاں سے نہ

(۵۷۷۸)ای سند ہے بھی بیحدیث منقول ہے۔

(۵۷۷۹)حفرت حبيب ريسية سے روايت سے كہ مم مديد ميں تقے تو مجھے پی خبر پیچی کہ کوفہ میں طاعون واقع ہو چکا ہے تو مجھے حضرت عطاء بن بيبار مينيد اوران كےعلاو ولوگوں نے كہا كدرسول الله مَاليَّيْظِ

وَ غَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ بِٱرْضِ فَوَقَعَ بِهِا فَلَا تَخْرُخُ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ آنَّهُ بِٱرْضِ فَلَّا تَدُخُلُهَا قَالَ قُلْتُ عَشَّنْ قَالُوا عَنْ عَامِر ابْنِ سَغْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَٱتَّيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيْتُ آخَاهُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ هَٰذَا الْوَجَعَ رِجُزٌ وَ عَذَابٌ اَو بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ ٱنَاسٌ مِنْ قَلِلُكُمْ فَاذَا كَانَ بِٱرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ اتَّلَّهُ بِٱرْضِ فَلَا تَذْخُلُوْهَا قَالَ حَبِيْبٌ فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ ٱنْتَ سَمِعْتَ ٱسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ لَا يُنْكِرُ قَالَ نَعَمْد

نے فریا : جب تم کسی ہاً ہوتیام پذیر ہو اور وہاں طاعون واقع ہو جات توتم وہاں سے نہ لکلواور جب تھے کسی علاقہ کے بارے میں خبر پہنچاتو وہاں داخل مت ہو۔ میں نے کہا بتم نے میہ بات کس سے سیٰ ہے؟ انہوں نے کہا: عامر بن سعد سے جواسے روایت کرتے ہیں۔میں اُن کے پاس گیا تولوگوں نے کہا: وہموجوز نہیں ہیں۔میں اُن کے بھائی ابراہم سے ملا اور ان سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے کہا میری موجودگی میں حضرت اسامہ طافق نے بیحدیث حفرت سعد کو بیان کی حضرت اسامہ رہائی نے کہا: میں نے رسول عذاب كابقيه حصدتم سے بہلے لوگوں كواس كے ذريع عذاب ديا گیا۔ پس جب کس علاقہ میں بی کھیل جائے اور تم وہال موجود ہوتو 🕶 اس علاقہ ہےمت نکلواور جب شہیں کسی علاقہ کے بارے میں اس كى خبرينچيتو أس علاقه ميں مت داخل ہو۔حبيب \_ أكها كه ميں

نے ابراہیم سے کہا:تم نے جفرت اسامہ والنيو کو بیاحدیث حفرت سعد سے بیان کرتے ہوئے ساتو انہوں نے اس پر کوئی اعتر اض نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

(۵۷۸۰) اسند ہے بھی نیرحدیث مردی ہے لیکن اس سند کے ساتھاں مدیث کے ابتداء میں حضرت عطاء بن بیار میشید کا قصہ فرکورنیں ہے۔

(۵۷۸۱) حفرت سعد بن مالک مفرت فزیمه بن ثابت اور حضرت اسامه بن زيد رضى الله تعالى عنهم سے يهى روايت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے۔

(۵۷۸۲) حضرت ابراجیم بن سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید اور سعد رضی الله تعالی عنبم بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ان بی حدیث مبارکه کی طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیث مبارکه روایت کی۔

(٥٧٨٠)وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَهُ لَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي آوَّلَ الْحَدِيْثِ.

(۵۷۸)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبُةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَّعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةً۔

(۵۷۸۲)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِی وَقَاصٍ قَالَ كَانَ اُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَ سَغْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَان فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بنَحُو حَدِيْتِهِمُ۔

بنحو حديثهم

H A COUNTY OF H

(٥٧٨٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ أَنْ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ حَتَّى اِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ ٱهْلُ الْاَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَآصْحَابُهُ فَٱخْبَرُوهُ آنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُم وَاخْبُرَهُمْ أَنَّ ٱلْوَبَاءَ قَلْدُ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِآمُو وَلَا نَرَىٰ آنُ تَرْجِعَ عَنْهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَٱصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَىٰ اَنُ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبّاءِ قَالَ ارْتَفِعُوا عَيّى ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيَ الْاَنْصَارَ فَدَعُونُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمُ فَسَلَكُوا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ازْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِزَةِ الْفَتْحِ فَدَعُونُهُمْ فَلَمُ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ رَجُكَان فَقَالُوا نَرَىٰ أَنْ تُرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ

عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةً وَ كَانَ عُمَرُ يَكُرَهُ

(۵۷۸۳) حضرت ابراہیم بن سعد بن مالک رحمة الله علیه نے اپنے والد کے واسط سے نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے ببی حدیث مبارکدای طرح روایت کی ہے۔

(۵۷۸۴)حفرت عبدالله بن عباس بناف سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ولافيؤشام كي طرف چلئ جب مقام سرغ يبنيح تو لشکر والوں میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح براہنی اوران کے ساتھیوں ہے آپ کی ملاقات ہوگئی۔انہوں نے حضرت عمر وہلینؤ کو خرردی کہ شام میں وباء میمیل چکی ہے۔ ابن عمر من ان نے بیان کیا کہ حضرت عمر جائية نے كہا: ميرے باس مہاجرين اوّلين كو بلاؤ ميں اُن کوبلالایا۔ آپ نے اُن سےمشورہ کمااور انہیں خردی کہشام میں وباء پھیل چکی ہے۔ پس انہوں نے اختلاف کیا۔ان میں سے بعض نے کہا: آپ جس کام کے لیے نکل کے بین ہماراخیال ہے کہ آپ واپس نہ ہوں اور بعض نے کہا: آپ کے ساتھ بعض متقد مین اور اس وباكى طرف لےجانا مناسب نبيس -آب نے كہا: اچھاتم جاؤ۔ پھر کہا:میرے یاس انصار کو بلاؤ۔ میں نے آپ کے لیے انہیں بلایا۔ آپ نے اُن سےمشورہ کیا تو وہ بھی مہاجرین کے راستہ م علے اور اُن کے اختلاف کی طرف اِنہوں نے بھی اختلاف کیا۔ آب نے کہا: میرے پاس سے تشریف لے جائیں۔ چرآب نے كها ميرے پاس مهاجرين فتح كمه عقريثي بزرگون كولاؤ ميں ان کو بلالیا۔ ان میں سے دوآ دمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا۔سب حفرات نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ واپس چلے جائیں اوران کواس وباء میں نہ لے جائیں ۔حضرت عمر ہلافتہ نے لوگوں میں اعلان کردیا کہ میں سواری کی حالت میں صبح کرنے والا ہوں۔ پس لوگ بھی سوار ہو گئے تو ابوعبیدہ بن جراح نے کہا: کیا تم الله كى تقدير سے فرار مور ب مو؟ حضرت عمر طافق نے كہا: اے آيو

خِلَافَهُ نَعَمُ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ اللَّهِ قَدَرِ اللَّهِ اَرَآيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبْلُ فَهَبَطَتْ وَادِيًّا لَهُ عُدُوتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصِيْبَةٌ وَالْأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ ٱلْيُسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَر اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَ كَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَغْض حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ اهلَدَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

عبيده! كاش به بات كهنه والا آپ كے سوااوركوئي ہوتااور حضرت عمر أ طِلْ ان سے اختلاف كرنے كو پيندنه كرتے تھے - كہا: ہاں! ہم الله کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جارہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگرآ ب کے باس اونٹ ہوں اورآ پ ایس وادی میں اُتریں جس کی دو گھاٹیاں ہوں'ان میں سے ایک سرسبز اور دوسری خشک اور ویران و بنجر - اگر آپ انہیں سرسنر وشاداب وادی میں چرا میں تو کیا بیاللد کی تقدیرے نہ ہوگا اور اگر انہیں بنجرووریان میں چرا کیں تو کیا یہ بھی تقدیر الہی سے نہ ہوگا۔ اتنے میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالط مل آھئے جو کہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ ہے موجود نہ تھے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس اس بارے میں علم

ہے۔ میں نے رسول اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ علیہ اس اللہ علیہ میں اس اطلاع (وہا) کوسنوتو وہاں مت جاؤاور جب سیسی علاقہ میں پھیل جائے اورتم وہاں موجود ہوتواس سے فرارا ختیار کرتے ہوئے مت نکلو۔ ابنِ عباس مُنظِمًا نے كبا: پهرحضرت عمر بن خطاب والثين في الله كي حمد بيان كي اورلوث كي -

(٥٤٨٥)وَ حَدَّبُنَا اِسْحُقُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخُرَانِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ٱخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ بِهِلَا ٱلْإِسْبَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ مَعْمَر قَالَ وَ قَالَ لَهُ أَيْضًا اَرَأَيْتَ لَوْ انَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَ تَرَكَ الْحَصْبَةَ أَكُنْتَ مُحَجّزُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ إِذًا قَالَ فَسَارَ حَتَّىٰ آتَى الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ هَٰذَا الْمَحَلُّ ٱوْ قَالَ

هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ـ

(۵۷۸۲) وَ حَدَّثَنِيْه أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ \_

(١٨٨٨) وَ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةً

(۵۷۸۵) اِس سند سے بھی مید حدیث اس طرح مروی ہے۔فرق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نے حضرت ابو عبيده رضى التدتعالي عند ے كہا: اگركوئى آ دى سرسنروشا واب وادى کوچھوڑ کر خٹک اور بے آب و گیاہ وادی میں اپنے جانور چرائے تو کیاتم اے قصور وارتصور کرو گے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ حضرت عمرضى اللدتعالى عند نے كہا: بس چلو-آپ چلى- جب مدينة آكيا تو آپ نے کہا: یہی قیام گاہ ہے یا کہا: یہی منزل ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

(۵۷۸۲) اِسْ سند ہے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔ سند میں پیفرق ہے کہ اس میں انہوں نے عبداللہ بن حارث سے بیان کی ہے اور عبداللہ بن عبداللہ بن حارث نہیں و کر کیا۔

(۵۷۸۷) حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه مطالبه سے روایت ہے کہ حضرت عمر والنائی شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام منتج مسلم جلد سوم

آنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ آنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَٱخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِٱرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا وَاذَا وَقَعَ بِٱرْضِ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ (بْنُ الْخَطَّابِ) مِنْ سَرْغَ وَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

١٠١٠: باب لَا عَدُواى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُوْلَ وَلَا يُوْرِدُ

مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحَّ

(٥٧٨٨)حَدَّنَيْيُ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي وَاللَّهْظُ لِآبِي الطَّاهِرِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَانَّهَا الظِّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيْرُ الْآجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيُجْرِبُهَا كُلُّهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ ـ

(٥٤٨٩)وَ حَدَّتَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُونُ ۖ وَهُوَ ابْنُ اِبْوَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ نْشِهَابٍ آخَبَرَنِي أَبُّو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ

(٥٤٩٠)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي

سرغ بہنچ تو ان کو یہ خربیجی کہ شام میں وہاء پھیل چکن ہے۔حضرت عبدالرحمن بن عوف طافؤ نے انہیں خبر دی کدرسول الله منافیظ نے فرمایا: جب تم کسی علاقه میں وباء کی خبرسنوتو و ہاں مت جاؤاور جب وباءكسي علاقه مين تمهاري موجودگي مين پھيل جائے تو وباء سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں ہےمت فکاوتو حضرت عمر بن خطاب جانت مقام سرغ ہے واپس لوث آئے حضرت سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دلائن نے حضرت عبدالرحمٰن کی اس حدیث کی وجہ ہےلو گوں کووایس کو ٹایا۔

#### باب:مرض کے متعدی ہونے ٔ بدشگونی ' ہامۂ صفر' ستارے اورغول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ ہونے کے بیان میں

(۵۷۸۸)حفرت ابو ہررہ والنے سے روایت ہے کہ جب رسول التدسلي التدعليه وسلم في قرمايا: مرض كے متعدى مونے اور صغرى محوست اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایک دیباتی نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا وجہ ہے كدا ونث ريت ميں ہرنوں کی طرف (صاف) ہوتے ہیں پھران میں کوئی خارش زوہ اونٹ آتا ہے جوان اونٹوں کوبھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا: يهلي اونث كويماري لكان والا

نے فر مایا: مرض کے متعدی ہونے کے کوئی اصل نہیں اور نہ برشگونی ' صفراور ألو كى خوست كى كوئى اصل ہے۔ ايك اعرابي نے عرض كيا اے اللہ کے رسول! ہاتی حدیث گزر چکی ہے۔

إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ آغْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ۔

(۹۷ م) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مرض متعدی نہیں ،

منتج ملم جلد سوم

سِنَانُ بْنُ آبِي سِنَانِ الدُّوْلِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلَى لَا عَدُوَى فَقَامَ آغْرَابِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ وَ صَالِحٍ وَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي السَّائِبُ بُنُ يَزِيْدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً ـ

(٥٤٩١)وَ حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفُظِ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ قَالَ آبُو سَلَمَةَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ آبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ قَوْلِهِ لَا عَدُوَىٰ وَ آقَامَ عَلَى آنُ لَا يُؤْرِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ ابْنُ آبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمّ اَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ فَابَىٰ اَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَغْرِفَ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْوِضٌ عَلَى مُصِحٌّ فَمَارَاهُ الْحَارِثُ فِي ذَٰلِكَ حَتَّى غَضِبَ آبُو · هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ آتَدْرِى مَاذَا قُلْتُ قَالَ لَا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ آبَيْتُ قَالَ آبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَ آبُو هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ يُحَدِّثُنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوَىٰ فَلَا أَذْرِى أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْن

ہوتا۔ایک دیہاتی نے عرض کیا۔ باقی حدیث گزرچکی۔سائب کی روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض کے متعدی ہونے صفر اور بامہ کی کوئی حقیقت

(٥٤٩١) حضرت ابوسلمه بن عبدالرحن بن عوف طافظ سے روایت ہے کدرسول الله مَن الله عَلَي الله عَلَى الل روایت کرتے میں کہرسول القد ملا الله علی فرمایا: مریض کو تندرست ك ياس ندلايا جائي-ابوسلمدن كها:حفرت ابو مريره طافية ان دونوں حدیثوں کو رسول الله منگائین کے روایت کرتے جھے۔ پھر حفرت ابو مررہ طافؤ آپ کے قول مرض متعدی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد خاموثی اختیار کرلی اور اس حدیث پر که مریض کوتندرست کے پاس نہلا یا جائے پر قائم رہے۔حارث بن ابی ذباب (حضرت ابو ہررہ والنوز کے چیازاد) نے کہا:اے ابو ہریرہ! میں نے آب ے سنا کہ آپ اس حدیث کے ساتھ ایک دوسری حدیث روایت كرت تھے۔ آپ كہتے تھے كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُم في فرمايا: مرض متعدى تبين موتارة حفرت ابو برره طائف ن اس جديث ك جانے سے انکار کر دیا اور کہا: مریض کو تندرست کے پاس نہ لایا جائے۔ حارث اس بات پر مطمئن نہ ہوئے (اور گفتگو میں ردوبدل كيا) يهال بك كه حفرت ابو مرره طاتن ناراض مو ك اورحبثي زبان میں انبیں کچھ کہا۔ پھر حارث سے کہا: کیاتم جانتے ہومیں نے كياكها تفا؟ انبول في كها نبيس - ابو مرميه ظاهيًة في كها: من في كها ہے کہ مجھے (اس روایت کے نقل کرنے ہے) انکار ہے۔ابوسلمہ نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے حضرت ابو ہررہ والنی جم سے حدیث روایت کرتے تھے کہ رسول القد منافی فی مایا: مرض متعدی

نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ حفرت ابو ہریرہ جائوء جمول کے ہیں یا ان دونوں قولوں میں سے ایک نے دوسر کے منسوخ کردیا۔ (٥٤٩٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَاتِيم وَ حَسَنٌ الْحُلُو إِنِيُّ (٥٤٩٢) حضرت ابو برريه ولي التراك المتعلق الله المتعلق المت وَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّقِنِي وَ قَالَ الْآخَوَانِ فَيْ مِنْ مَعْدِي نَبِينِ بُوتَا اوروه اس كے ساتھ بيدديث حَدِّثُنَا يَعْقُونُ بَعْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَمِيروايت كرتے تھے: مريض كوتندرست كے پاس ندلايا جائے۔

آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخُبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ قَلْ لَا عَدُوكَ وَ يُحَدِّثُ أَنَ وَسُولَ اللهِ ﴿ قَلْ قَالَ لَا عَدُوكَ وَ يُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ لَا يُورَدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ ـ

(٥٤٩٣) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِيَّي (٥٤٩٣) إسند عيمى بيعديث اسطرح مروى عــ

ٱخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ اخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ۔

(۵۷۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوْ الْمُوْلَ الْمَا جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا عَدُوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ۔

(۵۷۹۵) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنُ يَحْيَرَا اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَدُوكَى وَلَا طِيرَةً وَلَا غُولً ـ

(۵۷۹۷)وَ حَدَّنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا يَوْ الزَّيْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَدْوَىٰ وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ لَا عَدُوىٰ وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ لَا عَدُوىٰ وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ لَا عَدْوَىٰ وَلَا غُولً وَلَا صَفَرَ لَا كَانَ رَوْحُ بُنُ عَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْحِ آخْبَرَنِي آبُو الزَّبْيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْحِ آخْبَرَنِي آبُو الزَّبْيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي فَيْ يَقُولُ لَا عَدُوىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا عَوْلَ وَ سَمِعْتُ النَّبِي فَيُولُ لَا عَدُوىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولُ وَ سَمِعْتُ النَّبِي فَيُولُ لَا عَدُوىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا عَوْلَ وَ سَمِعْتُ ابَا الزُّبْيْرِ الصَفَرَ وَلَا عَوْلَ وَ سَمِعْتُ ابَا الزُّبْيْرِ الصَفَرُ الْبَطْنُ وَ قِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ الْوَكُنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا صَفَرَ فَقَالَ آبُو الزَّبْيُرِ الصَفَرُ الْبَطْنُ وَاللّهُ الْمَالِي وَلَمْ يُفَولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا كَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ا

(۵۷۹۴) حفرت الو ہریرہ فرائٹ سے روایت ہے کہ رسول القد تی الیکھیں نے فر مایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ اُلو میں (نحوست) ہے اور نہ ستارے (کی وجہ سے بارش) کی کوئی اصل ہے اور نہ صفر کی (نحوست کی) کوئی بنیاد ہے۔

(۵۷۹۵) حضرت جابررض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض کے متعدی ہونے بدشگونی اورغول کی کوئی حقیقت واصل نہیں ہے۔

( ۵۷۹۷) حفرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مرض کے متعدی ہونے غول اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(۵۹۷) حضرت جابر بن عبدالله بن جار عند من که میں نے نبی کریم منگاتی ہے سا' آپ فرماتے تھے: مرض کے متعدی ہونے صفراور غول کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابوز ہیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر طالبی نے انہیں صفر کی تغییر سے بیان کی کہ صفر سے مراد پیٹ ہے۔ حضرت جابر طالبی سے کہا گیا (بیٹ کا) کیا مطلب؟ انہوں نے کہا: بیٹ کے کیڑوں کوصفر کہا جاتا تھا اور انہوں نے غول کی تغییر نہیں بنائی۔ ابوز بیر طالبی نے کہا: غول سے مراد وہ ہے جو مسافروں کو رات ہے ہو علاد تاہے۔

خُلْاَ الْمُنْ ہے کہ ان کی کوئی حقیقت واصل بنیاد نہیں ہے۔اب ان کی مخضر وضاحت کی جاتی ہے۔ 1) متعدی مرض: مرض کے متعدی ہونے کے بارے میں دواحادیث متقول ہوئی ہے: ایک یہ کہ مرض متعدی نہیں ہوتا' دوسرا یہ کہ مریض کوتندرست کے پاس ندلا یا جائے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے کے متفاد ہیں لیکن تطبق یہ ہے کہ پہلی حدیث میں مرض کے بالطبع اور بنفہ متعدی ہونے کی نفی ہے۔ جس کی طرف اس باب کی پہلی حدیث میں اشار وبھی ہے کہ پہلے اونٹ میں بیاری پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور دوسری حدیث جس میں مریض کوتندرست کے پاس لے جانے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراداس حالت سے بچاؤ ہے جس کے بعد عام طور پر اللہ تعالی مرض پیدا فرمادیت ہیں۔

اطباء کہتے ہیں کہ سات بیاریاں ایسی ہیں جو عام طور پرایک سے دوسرے کولگ جاتی ہیں: (۱)جذام' (۲)خارش' (۳) چیک (۴) آبلے جو بدن پریز جاتے ہیں'(۵) گندہ دھنی' (۲) رید'(۷) و بائی امراض۔

r) بدشگونی: بحقیقت ہے کامطلب ہیہ کے حصولِ منفعت یا دفع مضرت میں بدفالی و بدشگونی لینے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

۳) ہامہ: ہامہ کے اصل معنی سر کے میں لیکن اس لفظ سے مراد ایک خاص جانور ہے جوعر بوں کے گمان کے مطابق میت کو استخوان سے پیدا ہو کر اُڑ تا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کسی محض کو تل کر دیا جاتا ہے تو اُس (مقول) کے سرسے ایک جانور نکاتا ہے جے '' ہام'' کہتے ہیں۔ وہ ہروت فریا دکر تاربتا ہے کہ مجھے پانی دو یا وہ قاتل سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے' یہاں تک کہوہ قاتل خود مرجائے یا کوئی اسے قل کرد ہے تو وہ جانور اُڑ کرغائب ہوجاتا ہے۔

بعض عرب بیکہا کرتے تھے کہ خودمقتول کی روح اس جانور کا روپ دھار لیتی ہےاور فریا دکرتی ہے تا کہ قاتل ہے بدلہ لے سکے۔ جب اسے قاتل سے بدلہ ل جاتا ہے تو اُڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہامہ ہے مراداکة ہے جب وہ کی گھر پر بیٹے جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اُس گھر کا کوئی فر دمر جاتا ہے۔آنخضرت مُنائِیْزُ کم نے ارشادِ گرامی کے ذریعہ اس عقید ہَ باطل کو بالکل مہمل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

- ۳) صفر: صفر کے بارے میں آج کل بھی جاہل طبقہ کے لوگ بداعقادی کا شکار ہیں۔ چنا نچہ عام طور پر سنا جاتا ہے کہ یہ تیزی کا مہینہ ہے کو محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ کمز ورعقیدہ کے لوگ اسے منحوں قر اردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات و بلاء اور حوادث معمائب کا نزول ہوتا ہے۔ بعض اہل عرب کا پینظریہ تھا کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جے صفر کہا جاتا ہے۔ ان کے زعم کے مطابق انسان کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے اور بھوک گئی ہے تو وہ سانپ کا نزاور تکلیف پہنچا تا ہے اور اس کے اثر ات ایک دوسرے میں سرایت کرجاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کے صفر اُن کیڑوں کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت کا شخے ہیں۔ بعض او قات آدمی ان کے سبب سے زرور مگ ہوجاتا ہے یہاں تک کہ ہلاک بھی ہوجاتا ہے۔ آخضرت میں اُن اُن کے اس کے ان کران تمام باطل اعتقادات کی تر دیدگی ہے کہ یہ سب با تمیں ہے اصل ہیں شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔
- ۵) نوع: نوء کی جمع انواء ہے۔مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ستارہ کا غروب ہونا اور دوسر سے کا طلوع ہونا۔ اہلِ عرب کے زعم میں بارش کا ہونا یا نہ ہونا ستاروں کے اس طلوع وغروب کے زیر اثر ہے۔ یعقیدہ بھی باطل ہے بلکہ جب بارش ہوتو یہ ہی کہنا چا ہے کہ اللہ کے فضل وکرم سے بارش ہوئی ہے۔ بارش کا ستاروں کے طلوع وغروب کے سِاتھ کوئی تعلق نہیں۔
- ۲) غول: غول کی جمع غیلان ہے۔ شیاطین و جتات کی ایک قتم ہے۔ اہلی عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کو داستہ جملا دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا: اس حدیث میں غول کے

وجود کی نفی مرادنہیں بلکہ اس کا مطلب ہے ہے کہ غول کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور لُوگوں کو گمراہ و ہلاک کر دینا ہے حقیقت و ہے اصل ہے ۔ یعنی ان میں اتنی قدرت وطاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے تھم کے بغیر مسافروں کوراستہ بھلا دیں اور ہلاک کر ڈالیس بعض علاء نے کہا کہ غول جِنّات میں سے ساحر ہیں جن کوتلمیس اور تخیل پر قدرت ہے ۔ بہر حال مطلب جو بھی ہوآ مخضرت مُن اللّٰ اللّٰ کے ارشاد نے ان سب عقائد واعتقادات ونظریات کو باطل قرار دیا ہے اور یہ شرکانہ نظریات ہیں۔

#### ١٠١٨: باب الطِّيَرَةِ وَالْفَالِ وَمَا يَكُوْنُ فِيْهِ الشُّوْمُ

(٥٤٩٩)وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ

نخوست ہے اُن کے بیان میں (۵۷۹۸) حفرت ابو ہریرہ دلائی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا " پ فرماتے تھے بدشگونی کی کوئی حققہ نہیں ہے شک شک نال میں عض کا گاران اللہ ما

باب: بدشگونی' نیک فال اور جن چیزوں میں

رہے می الندعایہ و م سے سنا آپ فرمائے سطے بر سوی کی توں حقیقت نہیں اور نیک شکون فال ہے۔ عرض کیا گیا:اے اللہ کے رسول! نیک شکون کیا ہے؟ فرمایا:اچھی بات جسے تم میں سے کوئی ۔۔۔

(99 ۵۷) اِن اسناد سے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔

حَدَّثَنِى آبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثِنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِثَّى اَخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا وَشُكُهُ وَ فِى حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ وَفِى حَدِيْثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النِّبِي ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ۔ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ۔

(٥٨٠٠) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِي حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسٍ آنَّ بَيَّ اللهِ عَلَى قَالَ لَا عُدُوى وَلَا طِيرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّلَيَةُ الطَّلَيْةُ الطَّلْقَالُ الْعَلَيْةُ الْعَلْمَةُ الطَّلِيْقَ الْعَلْمَةُ الطَّلِيْقِيْقُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلِيمَةُ الْعَلْمُ الْمَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمِيْلُولُونَاتُ الْعَلْمُ الْعُلِمَالِمُ الْعَلْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَالِمُ الْعَلْمِيْلُولُونَاتُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِمِيْلُولُونَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

(٥٨٠)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ جُعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يَحَدِّثُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ مَا اللّهِ عَنِ النّبِي عَنِ النّبِي عَنْ قَالَ لَا عَدُوى وَلَا طِيرَةً وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ قَالَ قِيْلَ وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلْمَةُ الطَّيْبَةُ .

(۵۸۰۲)وَ حَدَّثَنِی حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِی مُعَلَّی بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنِ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا یَحْیَی

(۵۸۰۰) حفرت انس جل النواست ب كداللد ك نبي الله عليه وسلم في مرض متعدى نبيس موتا اور نه بدشكوني كى كوئى حقيقت ب- البته فال يعني الحيمي بات اور عده گفتگو مجھے

(۱۰۵۸) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بے روایت بے کہ جی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے نیک شگونی پند ہے۔ عرض کیا گیا: فال کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: پا کیزہ اور عمدہ بات۔

(۵۸۰۲) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نه کوئی مرض متعدی ہوت

بْنُ عَتِيْقٍ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً بِنُ سِنْدِينَ كَاصِل إدر مجھ نيك فال پندے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ۔

(۵۸۰۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ (۵۸۰۳)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور هَارُوْنَ آخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نہ اُلو اور بدشکونی کی کوئی اصل ہے اور میں نیک فال کو پیند سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا کرتا ہوں۔ عَدُوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ۔

(۵۸۰۴) حضرت عبدالله بن عمر الثان سے روایت ہے کدرسول الله (٥٨٠٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ حَدَّثَنَا مَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ عَلَى مُومُ عُورت اور گھوڑے میں تحوست ہے۔ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَاتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَابِ عَن حَمْزَةً وَ سَالِم

قَالَ الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ۔

(۵۸۰۵)وَ حَدَّثَنِيْ آَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (بْنُ يَحْيِيٰ)

(۵۸۰) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ ٱخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رسول التدصلي الله عاييه وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مرض متعدی تہيں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے اور خوست تین میں ہو سکتی عَنْ حَمْزًةَ وَ سَالِمِ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبِدِ ہے:عورت محکور ااورمکان۔ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُواى وَلَا طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ ـ

> (۵۸۰۲)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِمَا

ان چھاسناد ہے بھی حضرت ابن عمر بالغیر سے روایت ہے كەكوئى مرض متعدى نېيىن ہوتا اور بدشگونى كى كوئى حقيقت نېيى \_

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ عَمْرٌو النَّاقَدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ ﴾ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ ابْنَى عَبْدِ اللَّهِ (بُنِ عُمَرَ) عَنُ (عَبْدِ اللَّهِ ) بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ (بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَيِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِي عَنْ إِلَيْ الشَّوْمِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ لَا يَذْكُرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدُوَىٰ وَ الطُّيْرَةَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ.

(۵۸۰۷) حفرت ابن عمر بالله نے نبی کریم سالھی اے روایت کی ب كرة ب صلى القدعاييه وسلم في فرمايا: الرخوسة كاكسى چيز مين مونا ٹابت ہوتا تو وہ گھوڑ نے عورت اور مکان میں ہوتی ۔

(٥٨٠٤)وَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّي عِنْ اللَّهُ قَالَ إِنَّ بِكَ مِنَ الشُّومِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْآةِ وَالدَّارِـ

(٥٠٠٨)وَ حَدَّكِنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا رَوْحُ بُنُ (٥٨٠٨) إس سند عيمي بيعديث اى طرح مروى بياكن اس

عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِنسَادِ مِفْلَةُ وَلَهُ يَقُلُ حَقٌّ لَهِ مِنْ (حَنَّ "كالفظ مروى بيس\_

(٥٨٠٩)وَ حَدَّقِنِيْ آبُو بَكُرِ بْنُ إِسْلَحْقَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي (٥٨٠٩) حفرت عبدالله بن عمررض الله تعالى عنهما يروايت ب

مَرْيَمَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالِ حَدَّثَنِيي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ گھوڑ ئے مکان اورعورت میں ہوتی \_

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرُاةِ۔

(٥٨٠)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا (۵۸۱۰)حضرت مهل بن سعدرضی الله تعالی عند ہے دوایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اگر نحوست ہوتی تو وہ مَالِكٌ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ عورت' گھوڑ ہاورمکان میں ہوتی ۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ

وَالْمَسْكُن يَعْنِي الشُّوْمَ۔

(۵۸۱۱) اِس سند ہے بھی بیرحدیث اسی طرح مروی ہے۔ (۵۸۱)حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ

دُكُيُن حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ النَّبِي عَنْ بِمِثْلِهِ

(۵۸۳)وَ حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا (۵۸۱۲) حضرت جابررضى الله تعالى عند عدوايت بكرسول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَادِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْتَرَنِي آبُو اللَّهُ اللَّهَالِيهُ وَلَمْ فِ ارشاد فرمايا: أَكْرَكَسي چيز ميس (نحوست) بوتي

الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﴿ تَوْوهُ مَكَانَ عَادِمُ اور كُورُ ع يُس مُولَّ \_

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْحَادِمِ وَالْفَرَسِ ـ

خُلْ النَّا الله الله الله الله الله على احاديث مباركه مين نيك شكون اور بدشكوني كيابار عمين بيان كيا كيا كيا بي بين الماركة على لوگوں کی عادت تھی کدہ ہرن یا پرندہ چھوڑتے اگروہ دائیں جانب جاتاتو اُس کو نیک شگون قرار دے کرایے سفراور ضروریات کےموافق چلے جاتے اورا گروہ باکیں طرف جاتا تواس کو بدشگونی تصور کرتے اور سفر وغیرہ پر جانا ملتوی کردیتے۔ آپ ٹالٹیو کم اس سے منع فر مایا اور ارشادفر مایا کهاس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ بیاعتقا و باطل ہے۔ایک حدیث میں فر مایا: ((الطیو قد شوٹ))'' شگون لیناشرک ہے۔''

یعنی بیاعقا در کھنا کی شکون کی نفع یا نقصان میں تا ثیر ہوتی ہے شرک ہے لیکن کسی نیک کلمہ سے نیک فال لینا جائز ہے کیونکہ و واللہ کے

فضل وكرم سے نيك أميد ركھتا ہے اوركس چيز سے بدفال لينا جائز ہے كيونكداس سے الله كى رحمت سے مايوى اور نا أميدى ہے د

اِی طرح روایات میں آیا ہے کہ کسی چیز میں بھی نحوست نہیں یعنی کوئی چیز بذات ِخود منحوں نہیں ہوتی ۔ابیااعتقا در کھنا باطل ہےاور فر مایا :اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو و وان تین میں ہوتی لیعنی ان تین میں بھی نہیں ہے ۔لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوا کہ ان چیز و ں میں نحوست کا کوئی وجود مفہوم ہوتا ہے تو اس سے مرادان چیزوں کی خرابی ہے۔مکان کی خرابی یہ ہے کہ وہ گھر تنگ و تاریک ہو۔اس کا پڑوس ئرے ہمسائیوں پرمشمل ہواوراس کی آب وہوا ناموافق ہو۔عورت کی تحوست کامطلب یہ ہے کدوہ زبان دراز' بے حیاءاور بد کاراور بانجھ

ہویا اپنے شوہر کی نافر مانی کرتی ہویا مکروہ صورت و بدشکل ہو۔ گھوڑے کی نحوست کا مطلب سے سے کدوہ سرکش وشریر ہو کھانے میں تیز اور چلنے میں ست ہو خصوصیات کے اعتبار سے کم تر اور قبت کے اعتبار سے گراں ہواور مالک کی ضروریات ومصالح کو پورانہ کرتا ہواور یہی خصوصیات خادم کی ہیں بانحوست سے مرادان چیزوں کا طبعی طور پریا کسی شرعی قباحت کی بناء پرنالبندیدہ ہونا ہے۔

#### 

(۵۸۱۳) حَدَّنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا الْحُبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ صَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكْمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُورَّا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاتِي الْكُهَّانَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ اللهُ قَالَ ذَاكَ شَى ءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ فَالَ قَالَ ذَاكَ شَى ءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يَصَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلاَ تَاتُوا الْكُهَّانَ فِي قَالَ فَالَ ذَاكَ شَى ءٌ يَجِدُهُ اَحَدُكُمْ

(۵۸۱۳)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثِنِي حُجَيْنٌ يَغْنِي ابْنَ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا عَبْدُ

(۵۸۱۳) حفرت معاویہ بن تھم سلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایسی بہت ساری با تیں ہیں جنہیں ہم زمانہ جاہلیت میں سرانجام دیتے تھے۔ ہم کا ہنوں کے پاس جائے تھے۔ آپ نے فرمایا: ہم کا ہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے عرض کیا: ہم بدفالی لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: یہوہ چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اینے دِل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال آنا تنہیں کی کام سے نہ روکے۔

(۵۸۱۴) اِن چاراسناد ہے بھی بیرحدیث اسی طرح مروی ہے لیکن امام مالک میں نے اپنی روایت میں بدفالی کا ذکر کیا ہے اور کا ہنوں کا ذکر نہیں کیا۔

الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ ح وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ اَخْبَرَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ عِيْسَىٰ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهرِتِّى بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيْثِ يُوْنُسَ غَيْرَ انَّ مَالِكًا فِى حَدِيْنِهِ ذَكَرَ الطَّيَرَةَ وَلَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ۔

(۵۸۱۵)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ اَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ یُونْسَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُ کِلَاهُمَا عَنْ یَحْیی بْنِ اَبِی کَثِیْرِ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِی مَیْمُونَةً عَنْ عَلٰی یَمْ بْنِ اَبِی مَیْمُونَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَعَارٍ عَنْ مُعَاوِیةً بْنِ الْحَکِمِ السَّلَمِی عَنِ عَنْ عَلْمَ السَّلَمِی عَنِ عَنْ مُعَاوِیةً بْنِ الْحَکِمِ السَّلَمِی عَنِ عَنْ مُعَاوِیةً بْنِ الْحَکِمِ السَّلَمِی عَنِ عَنْ مُعَاوِیةً بْنِ الْحَکِمِ السَّلَمِی عَنِ

(۵۸۱۵) بان اساد سے بھی میر حدیث اسی طرح مروی ہے۔ اضافہ میر ہے کہ حضرت معاویہ بن عم ملمی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: ہم میں سے بعض آ دمی (علم جعفر) کے خطوط کھینچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیاء (میللہ) میں سے ایک نبی (عایدا) خطوط کھینچا کرتے تھے جوان کے طریقہ کے مطابق خط کھینچوہ وحق ہے۔

النَّبِيِّ عِنْ بِمَعْنَىٰ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ زَادَ فِي حُدِيْثِ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْآنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ۔

﴿ (٥٨١٢) حَلَّدُتُنَا عَبْدُ بُنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُواْ يُحَدِّثُونَا بِالشَّىٰ ءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطِفُهَا الْجِيِّيُّ فَيَقْدِفُهَا فِي أَذُن وَلِيِّهِ وَ يَزِيْدُ فِيْهَا مِانَةَ كِذْبَةٍ.

(كُ٨٥)حَدَّلَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَبُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ عُرْوَةَ آنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَالَ انَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَىٰ ءٍ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ آخْيَانًا الشَّىٰ ءَ يَكُونُ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْمِحِيِّنُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا ٱكْثَرَ مِنْ مِانَّةِ كَذْبَةٍ.

(٥٨١٨)وَ حَدَّثَيْيُه ٱبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ

وَهْبِ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةٍ مَعْقِلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ۔ (٥٨١٩)حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِمِّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَ قَالَ عَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُمَا قَالُ آخُرَنِي رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُصَارِ آنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۵۸۱۷) حفرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کا ہن ہمیں بعض چزیں میان کرتے تھ جنہیں ہم ویا ہی یاتے تھے۔آپ نے فر مایا: و ہ ایک تی بات ہوتی ہے جس کوکوئی جن (فرشتوں ہے) اُ چِک لیتا ہے۔ پھرا ہے اپنے ولی ( کا بُن ) کے کان میں ڈال دیتا ہےاوروہ کا بن اس (ایک سچ میں) میں سوجھوٹ کی زیادتی . گردیتاہے۔

(۵۸۱۷)حفرت عاکشه صدیقه نی شاس روایت ب که محاب كرام بين في في رسول الله من الله على الله عن الله على يوجها تورسول اللهُ مَنْ اللَّيْرُ إِنْ أَنْهِ مِن فَر مايا: وه يَجِينِين بين - انهول في عرض كيا: اے اللہ كے رسول العض اوقات و وكوئى اليميات بيان كرتے مِين جوستي موجاتي ہے۔رسول الله مَنَالَيْنِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله وه ہوتی ہے جوجن (فرشتوں ہے بن کر ) بھاگ جاتا ہے اور اپنے ولی یعنی کا بن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ پھروہ کا بن اس تنجی بات میں سوے زیادہ جھوٹ ملا دیتے

(۵۸۱۸) اس سند سے بھی بیاحد یث اس طرح مروی ہے۔

(٥٨١٩) حفرت عبدالله بن عباس في الله عدد ايت م كه مجه اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم میں سے ایک انصاری نے خبر دی کہوہ ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ا يك ستاره بهينكا كليا ادرروشني كليل كلي توصحابه فيأيي سي رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا تم جاہليت ميں كيا كہا كرتے تھے جب كوئى ستارہ اس طرح بھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول (صلی الله عابیوسلم) ہی بہتر جانتے ہیں۔ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آ دمی پیدا کیا گیا ہے اور کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے۔

رسول التدصلي التدعايه وسلم في فرمايا ان ستارون كوكسي كي موت يا

H A COMPANY حیات کی وجہ ہے نہیں بھینکا جاتا بلکہ ہمارا پروردگار جب کس امر کا فیصله کرتا ہے و حاملین عرش فرشتے اللہ کی یا کی بیان کرتے ہیں پھر جو أن كے قريب آسان والوں ميس سے بين و والله كى ياكى بيان كرتے ہیں یہاں تک کہ تینیج آسان دنیا والوں تک پہنچتی ہے۔ پھر حاملین عرش سے قریب والے حاملین عرش سے کہتے میں ممہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پس وہ انہیں اللہ کے تھم کی خبر دیتے ہیں پھر آسانوں کے دوسر نے فرشتے بھی ایک دوسرے کو اِس کی خبر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خبر آسانِ دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر دہن اس سى مولى بات كو أيك ليت مين اور اسے اسے دوستوں يعنى کا ہنوں نے کا نوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کواس کی اطلاع دیتے ہیں۔اب جوخبر کماحقہ لاتے ہیں وہ تمجی ہوتی ہے مگریدا ہے

> وَلَكِنَّهُمْ يَقُرِفُونَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُونَ. (۵۸۲۰)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آبُو عَمْرِو الْآوْزَاعِيُّ ح وَ حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا انْحَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنِ

(۵۸۲۰) حفرت عبدالله بن عباس براف سروايت ب كه مجه رسول التستَفَيْقِيمُ كصحاب ولله ميس سيعض انصار ف اس طرح خردی۔اضافہ یہ ہے کہ یہاں تک جب فرشتوں کے دِلوں سے گھبراہٹ دُور ہو جاتی ہے ہے تو وہ کہتے ہیں:تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں: اُس نے سیج فرمایا ہے اور کہا کہوہ كابن اس مين ردوبدل اورزيادتي كردية بين باقي حديث اي طرح ہے۔

خلط ملط کر دیتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی ہے کچھا ضافہ کر

الله ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي حَدِيْثِ الْآوْزَاعِيِّ وَلَكِنْ يَقُرِفُوْنَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُوْنَ وَ فِي حَدِيْثِ يُونُسَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْقُوْنَ فِيْهِ وَ يَرِيْدُونَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثٍ يُونُسُ وَ قَالَ اللَّهُ ﴿ حَتَّى إِذَا فُرَّعَ عَنْ قُنُوبِهِمْ قَلُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَانُوا الْحَقَّ ﴾ [سباء: ٢٣] وَفِي حَدِيْثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَلكِنَّهُمْ يَقْرِفُوْنَ فِيْهِ وَ يَزِيْدُوْنَ ــــ

دیتے ہیں۔

(۵۸۲۱)بعض از واج مطهرات رضی التدعنهن ہے روایت ہے کہ نی کریم شکی این خرمایا: جس نے کسی اعراف کے باس جا کر اُس ہے کی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اُس کی حالیس رات یعنی دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔

مَا ذَا كُنْتُمُ تُقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلُ هَٰذَا قَالُوْا آللُّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ وَ مَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحِيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَصٰى آمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ آهُلُ السَّمَاءِ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيْحُ آهُلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ آهُلِ السَّمُوٰتِ بَغْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْدِفُونَ إِلَى اَوْلِيَانِهِمْ وَ يُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُ وَا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ

الزُّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ غَيرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ٱخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ ٱصْحَابِ رَسُوْلِ

(۵۸۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى

بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ

آزُوَاجِ النَّبِي ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَنْ اَتَلَى عَرَّافًا

فَسَالَهُ عَنْ شَى ءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۗ

ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آنخضرت منگافتر کی بعثت سے پہلے عرب میں کہانت کا رواج عام تھا اورلوگ کا ہنوں کی باتوں پر اعتا و و بھر و سرکرتے تھے۔ کا ہنوں میں بعض بیدوی کی کرتے تھے کہ جو چتا ت آسان پر جاتے ہیں وہ وہ ہاں کی باتیں ہمیں بتا دیتے ہیں اور یہ بات باب فد کور کی روایات سے بھی ٹابت ہے لیکن آنخضرت مُل فیڈ کی بعثت کے بعد شیاطین کو آسان پر جانے سے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ تم ہوگیا اور کہانت کا مجمی نیست و نابود ہوگیا۔

کہانت ہی کی طرح ایک چیز عرافت بھی تھی یعنی بعض لوگ کچھٹھسوس چیز وں اورعلا مات ومقد مات کے ذریعہ پوشیدہ چیز وں کی خبر دیتے تھے جیسے رمل جاننے والوں کی طرح وہ بھی یہ بتا دیتے تھے کہ چوری کا مال کہاں ہے اور گمشدہ آ دمی کہاں ہے وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو عراف کہاجاتا تھا جس کے پاس جانے کی وعید آخری حدیث میں مذکور ہے۔

علماء لکھتے ہیں: کہانت عرافت رک نجوم کاعلم حرام ہے۔ان کا سیکھنا اوران پڑ مل کرنا شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔اس لیےان ذرائع سے کمایا ہوارز ق بھی حرام ہے۔ لینے اورد سیے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

# الله و هُنَيْمُ مُنُ بَشِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءِ عَنْ عَمْرو التعالية وَلَمْ فَا مَا عَلَى عَلَى الله وَهُنَا مُن الله وَهُنَا الله وَهُنَا مُن الله وَهُنَا مُن الله وَهُنَا مُن الله وَهُنَا وَالله وَهُنَا وَالله وَهُنَا وَالله وَلْ الله وَالله وَله وَالله وَلمَا وَالله وَالله وَالله وَلمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

ہےتم واپس لوٹ جاؤ۔

اللَّهِ وَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرٍو ﴿
بُنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ

مَجْذُوْمٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعْ۔

باتی جذامی آ دی کو عام محفل ومجلس میں جانے اور معجد میں جانے ہے منع کیا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ اختلاط سے رو کا جائے گا۔ اگر کسی سبتی کے مشتر کہ پانی سے جذامی بھی پانی لیتے ہوں تو اگر اُن کے لیے پانی کا انظام ہوسکتا ہوتو و وانظام کر دیا جائے گا۔

#### الحيات وغيرها المهاها المهاها

#### ١٠٢١ : باب قَتْلِ الْحِيَّاتِ وَغَيْرِهَا

مُكَدِّمُنَ اللهِ بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَام ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ امَرَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بِقَتْلِ ذِى الطَّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ.

٥٨٢٣: وَ حَدَّثْنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّقَنَا هِشَاهٌ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ الْاَبْتَرُ وَ ذُو الطُّفُيَتَيْنِ۔ ٥٨٢٥ بَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْن . وَالْإَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَان الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَان الْبَصَرَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَٱبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبِيُوْتِ. ٥٨٢٧: وَ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُوْلُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَ يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ نُرِىٰ ذَلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا وَاللَّهُ آعُلَمُ قَالَ سَالِمْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا آتُولُكُ حَيَّةً ارَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا آنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَومًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ آوْ أَبُو لُبَابَةَ وَآنَا اُطَارِدُهَا

باب: سانپول وغیرہ کو مارنے کے بیان میں

۵۸۲۳: سیّده عا کشرصد یقدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے اس سانپ کے مارنے کا حکم دے دیا تھا جودو دھاریوں والا ہو کیونکہ ریسانپ بصارت کوغائب کر دیتا اور حمل گرادیتا ہے۔

۵۸۲۳: اِس سند ہے بھی بیرحدیث منقول ہے لیکن اس میں وُم کئے دودھاریوں والے دوسم کے سانپوں کا ذکر ہے۔

 رسول الله صلى الله عليه وسلم تے انبين قتل كرنے كا حكم ويا ہے۔ 

۵۸۲۷: ان اسناد سے بھی بیرحدیث مروی ہے اس میں بیرے کہ ابن عراكت بي جهے ابولباب بن عبدالمنذ راورزيد بن خطاب نے ويكها تو دونوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو (سانپوں کو مارنے سے )منع فرمایا ہے اور پونس کی حدیث میں ہے کہ سانپوں کو قتل کرد اورانہوں نے دو دھاریوں فالے اور دُم بریدہ کا ذکر نہیں

٥٨٢٨ : حضرت نافع كيسيد عدروايت الم كدابولباب والنوا في حضرت ابن عمر سے اُن کے گھر کا دروازہ اپنے لیے کھو لنے کے بارے میں گفتگو کی تا کہ وہ معجد سے قریب ہو جائیں تو لڑکوں کو (اتنے میں) سانپ کی کینچلی مل گئی رغبداللہ اٹ کہا: سانپ کو تلاش كرواورات قل كردوتو ابولبابان كهازات قل مت كرو كيونكه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ان سانپوں كو مارنے سے منع فرمايا ہے جو گھروں میں رہنے ہیں۔

٥٨٢٩: حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر تمام سانیوں کو ماردیا كرتے تصاور جميں ابولباب بن عبدالمنذ ربدري نے حديث بيان كى كەرسول الله مثالين الله عن كريلوسانيون كومارنے سے منع فرمايا ہے۔ لیں ابن عمر اس ہے دک گئے۔

٥٨٣٠ : حضرت نافع بروايت بكانهول في حضرت الولبابة مجھر بلوسانیوں کو مارنے سے منع فر مایا۔

ا ۵۸۳ زان اساد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کہ حضرت عبداللدرضی الله تعالى عند ے روایت ہے کہ حضرت ابولبابرضی اللہ تعالیٰ عند فَقَالَ مَهُلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ آمَرَ بَقَيْلِهِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهْى عَنْ ذَوَاتِ

۵۸۲۷ وَ حَدَّلَنِيْهِ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيِلَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ۚ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا حَبَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِنْسَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَدْ نَهَىٰ عَنْ ذَوَاتِ الْبَيُّوْتِ وَ فِي حَدِيْثِ يُونُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلُ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ. ٥٨٢٨: وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَلَّقَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَلَّقَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِع آنَّ اَبَا لُبَامَةً كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقُرِبُ بِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُوهُ فَانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْحِنَّانِ الَّتِي في البيوت. بغي البيوت.

٥٨٢٩ : وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا آبُو لُهَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبُدْرِيُّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَٱمْسَكَ. • ٨٨٣٠ : حَدَّثَتِهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيلَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِى نَافَعٌ إِنَّهُ سَمِعَ ابَا لُبَابَةَ يُخْيِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قُتْلِ الْجِنَّانِ ـ ا ٨٨٣: وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ مُوْسَى الْآنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ نے انہیں خبر دی کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو مارنے ہے منع فر مایا جو گھروں میں ہوتے ہیں۔

۵۸۳۲ :حفرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ رانصاري كي ربائش قبامين تقى دوه مدينه منوره متقل مو كئ کدایک دن عبدالله بن عمر ان کے ساتھ بیٹے اپنا ایک ورواز و کھول رہے تھے کہ اچا تک انہوں نے گھر یلوسانیوں میں سے ایک سانپ ویکھااورلوگوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابولبابہ نے کہا:انہیں مارنے سے روکا گیا ہے اورانہوں نے اس گھریلوسانپوں كا اراده كيا اور ؤم بريده اور دو دهاريوں والے سانيوں كو مارنے كا تھم دیا گیا اور کہا گیا ہے یہی وہ دونتم کے سانپ ہیں جو بصارت کو اُ چِک لیتے ہیں اور عورتوں کے (پیٹ) کے بچوں کو گراویتے ہیں۔ ۵۸۳۳ حفرت نافع سے روایت ہے کہ حفرت عبداللد بن عمرا کیک دن اپنی گری ہوئی دیوار کے پاس متھے کہ انہوں نے اچا یک سانپ کی چیک دیکھی ۔ تو کہا:اس سانپ کا پیچھا کرواورائے آل کر دو۔ سانیوں کے تل ہے منع کرتے ہوئے سنا جو گھروں میں رہتے ہیں ' سوائے دُم بریدہ اور دو دھاریوں والے سانپوں کے کیونکہ بیدہ ہیں جو بصارت وبینائی کواُ چک لیتے ہیں اورعورتوں کے حمل کو گرا دیتے

۵۸۳۴:حفرت نافع سے روایت ہے کہ حفرت ابولبابہ محفرت ابن عمرٌ کے باس سے گزرے اِس حال میں کدوہ حضرت عمر بن خطاب اے گھر کے پاس والے قلعہ میں سانپ کو تلاش کررہے تھے۔ باتی حدیث مبارکہ گزر چکی ہے۔

- ين

۵۸۳۵:حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم ایک غار میں نبی کر میصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔آپ

اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِي لُبَابَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ ٱسْمَاءَ الطُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ آبَا لَبُابَةَ آخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوْتِ.

٥٨٣٢ بِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى النَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ آخُبَرَنِي نَافِعٌ آنَّ اَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْآنْصَارِيُّ وَ كَانَ مَسْكُنَّهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَيُنْمَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُّوْتِ فَآرَادُوْا قَتْلَهَا فَقَالَ آبُو لُبَابَةَ اِنَّهُ قَدُ نْهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيْدُ عَوَامِرَ الْبَيُونِ وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْآبْتَرِ وَ ذِى الظُّفْيَتَيْنِ وَ قِيْلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانَ الْبَصَرُّ وَ يَطُرَحَان اَوْلَادَ النِّسَاءِ۔

٥٨٣٣َوَ حَدَّثَنِي اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ عِنْدَنَّا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدَمٍ لَهُ فِرَاَىٰ وَ بِيْصَ جَانٌّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هٰذَا الْجَانَ فَاقْتُلُوهُ قَالَ آبُو لُبَابَةَ الْاَنْصَارِتُ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنْ قَتْلِ الْحِنَّانِ الَّتِي تَكُوْنُ فِي الْبِيُوْتِ إِلَّا الْاَبْتَرَ وَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَ يَتَتَبَعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ۔

٥٨٣٣: حَدَّثُنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي ٱسَامَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْاُطُمِ الَّذِى عِنْدَ دَارٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ۵۸۳۵: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيلى وَ اَبُوْ بَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو حُكُرَيْبٍ وَ اِسْخَقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظَ

لِيَخْيَىٰ قَالَ يَحْيَىٰ وَ السَّحْقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ
حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ
الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي عَنْ فِي غَارٍ
وَقَدُ أَنْوِلَتُ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ فَنَحْنُ
نَا خُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ
الْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَفْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ وَقَاهَا اللّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا۔

2007 وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاسْنَادِ بِمِثْلِهِ مَا الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا

مَرْمَ اللهِ عَمْرُو الطَّاهِرِ آحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ آخْرَنَى مَالِكُ بْنُ اللهِ بْنُ وَهْبِ آخْرَنِى مَالِكُ بْنُ انْسَ عَنْ صَيْفِي وَهُو عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ آفْلَحَ آخْرَنِى مَالِكُ بْنُ انْسِ عَنْ صَيْفِي وَهُو عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ آفْلَحَ آخْرَنِى ابْنِ آفْلَحَ آخْرَنِى ابْنِ آفْلَحَ آخُرَنِى ابْنِ آفْلَحَ آنَهُ دَخَلَ عَلَى آبِى ابْو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ رُهْرَةَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى آبِى سَعِيْدٍ الْخَدُرِيِ فِي بَنْنِهِ قَالَ فَوَجَدُتُهُ يُصَلِّى الْعَيْدِ الْحَدُرِيِ فِي بَنْنِهِ قَالَ فَوَجَدُتُهُ فَصَمِعْتُ تَحْرِيْكًا فِي عَرَاجِئِنَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَقَتُ قَادَا تَحْرُيكُ فَي عَرَاجِئِنَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَقَتُ قَادَا تَرَى عَرَاجِئِنَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَالْتَقَتُ قَادَا اللهِ عَرَاجِئِنَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ آتَرَى فَلَمُ اللهُ مَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله مَلَى اللهُ صَلَى الله مَلَى الله مَلْ الله مَلَى الله مَلَى المَلْ الله مَلَى المَلْ الله مَلْ المُلْولِ الله مَلْ المُلْ المُلْ الله مَلْ المَلْ الله مَلْ الله مَلْ المَلْ الله مَلْ المَلْ الله مَلْ المَلْ الله مَلْ المَلْ المُلْ الله مَلْ المَلْ المُلْ الله مَلْ المَلْ المُلْ المِلْ الله مَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ الله مَلْ المَلْ المُلْ المُلْ المُلْ المَلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ الْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المُلْ المِلْ المُلْ المُلْ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْ المُلْ المَلْ المُلْ المُلْ المُلْ ا

صلی الد علیہ وسلم پر ﴿ وَ الْمُرْسَلَاتِ عَرْفَا ﴾ نازل کی آئی۔ پس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے مزہ لے لے کراس سردت کو حاصل کررہے تھے کہ اچا تک ایک سانپ نکل آیا۔ آپ مُنَا اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ ال

۵۸۳۲: اِس سند ہے بھی بیاس طرح مروی ہے۔

۵۸۳۷: حضرت عبید الله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والے کو رسول الله صلی والے کو سانپ مارنے کا حکم ارشاد فر مایا۔

۵۸۳۸: حضرت عبیداللہ اُ ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ فاللہ اُلیا ہے۔ ساتھ ایک غار میں تھے۔ ہاقی حدیث ای طرح ہے۔

موری حضرت البوسائب کے مولی حضرت البوسائب کے روایت ہے کہ وہ البوسعید کے پاس اُ کے گھر گئے۔ کہتے ہیں ہیں نے انہیں نماز پڑھتے پایا تو ہیں اُن کے انظار میں بیٹھ گیا' یبال تک کہ انہیوں نے اپنی نماز ادا کر لی۔ میں نے گھر کے و نے میں پڑی کنڑی کی حرکت کی آواز سی۔ میں نے اُسکی طرف توجہ کی تو وہاں سانپ تھا۔ میں اس کو مار نے کے لیے جھیٹا۔ ابوسعیڈ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کی تو میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو گھر کے اندر ایک کو موان کے جس کی اندر میں نے کہانی بال ایک اندر میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز میں جمارا ایک نوجوان ہے جس کی ایک کو موان ہے جس کی طرف میں نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ کے ہم اوا لیک خند تی کی طرف نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ کے ہم اوا لیک خند تی کی طرف نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ کے ہم اوا لیک خند تی کی طرف نئی شادی ہوئی تھی۔ دو بہرے وقت رسول اللہ کی سے جاز ت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَٰلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ الِّي اَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَّهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَايِّيْ آخْشٰى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَاخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَاذَا امْرَآتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَآهُوَىٰ اِلْيُهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَاصَابَتُهُ غَيْرًا ۚ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفُ عَلَيْكُ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا الَّذِي ٱخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطُوبَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهُوَىٰ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّذَارِ فَاضْطَرَبَتُ عَلَيْهِ فَمَا يُدُرِّئُ أَيُّهُمَا كَانَ اَسُرَعَ مَوتًا ۚ الْحَيَّةُ اَمِ الْفَتَىٰ قَالَ فَجِنْنَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ وَ قُلْنَا لَهُ ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيْهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جَنًّا قَدْ اَسْلَمُوا فَإِذَا رَآيَتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثُهَايَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانِ۔

مَهُ وَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ مَحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِم حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بُنَ عُيْدٍ بِنِ حَازِم حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ اَسْمَاءَ بُنَ عُيْدٍ يُحَدِّنُ عَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابُو السَّائِبُ وَهُو عِنْدَنَا ابُو السَّائِبُ وَهُو عِنْدَنَا فَيْدُ السَّائِبُ وَهُو عِنْدَنَا فَيْدُ السَّائِبُ وَهُو عِنْدَنَا فَيْدُ السَّعْدُ الْخُدُرِيِّ فَيْنَا نَحْنَ سَرِيْرٍ هِ حَرَكَةً فَيْنَمَا نَحْنَ طَوْرُنَا فَإِذَا حَيَّةٌ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحُو طَدَيْثُ مِنْدُنَا فَإِذَا حَيَّةٌ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَتِهِ نَحُو حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيًّ وَ قَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ صَيْفِيًّ وَ قَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ صَيْفِيًّ وَ قَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ صَيْفِيًّ وَ قَالَ فِيهِ فَقَالَ رَائِمُ شَيْئًا مِنْهَا فَوْدُ وَ قَالَ لِهُم الْمُعُولُ اللّهِ فَقَالَ رَائِمُ مُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّه

كرايخ ابل وعيال كى طرف لوشاتھا۔ أيك دن أس نے آپ سے اجازت طلب كى تورسول الله من فرمايا: اسين بتهيارساته للو میں بنوقر بظد کے تجھ برحملہ کرنے کا خدشہ رکھتا ہوں۔ اُس آ دمی نے ا بنا متھیار لے لیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ اُسکی بیوی دونوں کواڑوں کے درمیان کھڑی ہے۔اُس نے غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی کونیزہ مارنے کا ارادہ کیا تو اُس عورت نے کہا: نیزہ روک اور گھر میں داخل مواور دیکھو مجھے کس چیز نے گھر سے نکالا ہے۔ وہ داخل ہواتو دیکھا کدایک بہت بڑاسانپ بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ پس اُس نوجوان نے سانپ کونیزه مارنے کا اراده کیا اور سانپ کونیزه میں پرولیا۔ پھر باہر نكلا اور نيزه كوا حاطه يس گار ديا۔ پس وه سانپ نيزے پرتزپ لگا (اور جوان بھی )لیکن میمعلوم نہیں کہ سانب کی موت پہلے واقع ہوئی یا جوان کی؟ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اسکا ذکر کیا۔ہم نے عرض کیا:اللہ سے دُعا کریں کہوہ اسے زندہ کر وے۔آپ نے فر مایا: اپنے ساتھی کیلئے مغفرت طلب کرو پھر فر مایا: مدینه میں کچھ جن مسلمان ہو گئے ہیں۔ پس اگرتم ان میں ہے کی کو دیکھوتوا ہے تین دن ( کی مہلت ) کا اعلان کر دو۔اگرا سکے بعد بھی وہ سانپ ہی دکھائی دیتواہے مارڈ الو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ٥٨٥٠ حضرت ابوسائب رحمة الله عليه سے روایت ہے كہ ہم حفرت ابوسعيد رضى المدتعالى عندكي خدمت ميس حاضر موس اور ہم اُن کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ہم نے چار پائی کے نیچ حرکت کی آوازسی \_ جب ہم نے دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ باقی حدیث گزرچکی۔اس میں اضافہ بیہ ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ان گھروں میں کچھ گھر بلوسانپ (جنات) رہتے

ہیں۔ پس اگرتم ان میں ہے کسی کو دیکھوتو تنین دن تک اُسے تنگ

كرورا كروه چلا جائے تو ٹھيك ورندا سے قبل كر ڈالو كيونكه وه كافر

ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فر مایا: جاؤ اور اپنے ساتھی کو فن کر دو۔

مُ مُ مَدَّنَنَى رُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّنَنِى صَيْفِي عَنْ آبِى السَّائِبِ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ السَّائِبِ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ السَّلَمُوْا فَمَنْ رَاى شَيْئًا مِنْ هَذِيْهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُوْذِنْهُ لَلْكُوا فَمَنْ رَاى شَيْئًا مِنْ هَذِيْهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُوْذِنْهُ لَكُوا فَانَ بَدَا لَهُ بَعُدُ فَلْيُقْتُلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطًانَ ـ

۱۵۸۴: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ مانیوں میں سے کی کود کھے تو اُسے تین دن کا اعلان کرد ہے ہیں اگروہ اس کے بعد بھی سامنے آئے تو اسے مار ذالے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

خُلْاَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِ فَا حاديث مباركه سے معلوم ہوا كه مدينه منورہ كے سانپوں كے علاوہ باقى روئے زمين كے سانپوں كو مار ڈالنا جائز ہے۔ مدینہ كے سانپوں كونتين دن كى مہلت دى جائے اگراس كے بعد بھى دكھائى ديں تو انہيں مارديا جائے كيونكه مدينه ميں اكثر . طور پر سانپ جن ہوتے ہيں اور بعض علما ۽ مطلق تمام سانپوں كو مارنے كومستحب قرار دیتے ہیں۔

باب: چھکلی کو مار نے کے استحباب کے بیان میں ۵۸۴۲ دھنرت اُم شریک ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھکلیوں کے مارنے کا حکم دیا۔

۵۸۴۳: ان اساد ہے بھی حدیث اس طرح مروی ہے کہ حضرت اُمّ شریک رضی اللہ تعالی عنہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھکلی کو مارنے کے بارے میں پوچھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا اور اُمْ شریک رضی اللہ تعالی عنہا بنو عامر بن

لوئی کی عورتوں میں سے ایک ہیں۔

۵۸۴۳ حفرت عامر بن سعد ؓ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار نے کا

ا ۱۰۲۲: باب اِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ مَاكُورُ بَنُ شَيْبَةً وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ الْسَلَّقُ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ السَّحْقُ اللَّهِ بَكُو النَّ اللِّي عُمَرَ قَالَ اِللَّحْقُ وَ الْبُنَ اَبِي عُمَرَ قَالَ اِللَّحْقُ وَ الْبُنَ اَبِي عُمَرَ قَالَ اللَّحْقُ وَ الْبُنَ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهُ عَنْ اللَّحْقُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْمُواللِمُ الللْهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

الْآوُزَاعِ وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ آبِي شَيْبَةَ آمَرَ٥٨٣٣ وَحَدَّتِنِي ابُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آخْمَدَ بْنِ آبِي خَلَفٍ حَدَّتَنَا وَثُنَّ حَدَّيْنِ ابْنُ جُرَيْجٍ حَ وَحَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ آخْبَرَنَا وَوُ حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ عَلَيْ الْمُ جُرَيْجِ حَ وَحَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ عَلَيْدٍ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَيْدٍ الْخَبَرِنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِي عَيْدٍ الْحَبَرِي بْنِ شَيْبَةً آنَ (سَعِيد) بْنَ الْمُسَيَّبِ عَبْدُ الْحَبِيْدِ الْنَ الْمُسَيَّبِ الْحَبْرَةُ اللَّهِ الْسَامُوتِ النَّبِي فَيْ الْمُسَيِّبِ الْحَبْرَةُ اللَّهُ السَّامُوتِ النَّبِي فَيْ الْمُسَيِّبِ الْحَبْرَةُ اللَّهُ السَامُولِي الْحَدَى لِيسَاءِ فِي قَلْمِ الْوَرْعَانِ فَامَرَ بِقَتْلِهَا وَ الْمُ شَوِيلِكٍ الْحَدَى لِيسَاءِ فِي قَلْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمَنْ وَهُبِ قَرِيْبُ مِنْهُ لِي عَلَيْ وَعَلَيْ الْمُؤْمِقِ الْمَرْمِي اللهِ الْمَنْ وَهُبِ قَرِيْبُ مِنْهُ لَي عَلَيْ وَعَلَيْ الْمَالُولُ الْمَعْمَرُ عَنِ الزَّهُ هُولِي الْمُعْمَرُ عَنِ الزَّهُ هُولِي اللهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ فَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي اللهُ الْمُؤْمِلِي اللهُ الْمَنْ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَنْلِ مَلَمُ وِيااوراس كانام فُويسِق لَعِني كم فاس ركها-

الْوَزَغِ وَ سَمَّاهُ فُوَيْسِقًا۔ ٥٨٣٥ وَ حَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةٌ قَالَا ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُولَيْسِقُ زَادَ

حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ ٱسْمَعْهُ ٱمَرَ بِقَتْلِهِ. ٥٨٨٤ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَ زَغَةً فِي آوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ النَّانِيَةِ. ٥٨٣٤: حَدَّثَنَا قُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةً ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ زَكْرِيَّاءَ حِ وَ حَدَّثَنَا اللَّهِ كُرِّيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ

٥٨٥٥: حضرت عائشه صديقة عدوايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے چھکلی کو فُویسِق کہا اور حرملہ نے بیاضا فد کیا کہ سیّدہؓ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مارنے کا حکم ہیں سنا۔

٥٨٣٦: حضرت ابو ہر رہے ہے روایت ہے كه رسول الله مُثَالَيْنَا مُ فرمایا: جس نے چھکی کو پہلی ضرب میں مار ڈالاتو اُس کے لیے اتن اتن نیکیاں میں اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اُس کے لیے اتنی اتنی نکیاں ہیں مگر پہلی دفعہ مار نے والے سے کم اور اگراس نے تیسری ضرب سے ماراتو اُس کے کیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں لیکن دوسری ضرب سے مارنے والے سے کم۔

١٥٨٨ :حفرت ابو هريره رضي الله تعالى عند روايت بي كه ني كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جس نے چھپکل کو پہل ضرب ہے مارا اُس کے لیے سونکیال لکھی جاتی ہیں اور دوسری میں اس ہے کم اور تیسری میں اس ہے بھی کم۔

سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِمْعَنَى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إَلَّا جَرِيْرًا وَحُدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيْثِهِ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّل ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَ فِي الثَّانِيَّةِ دُوْنَ ذَلِكَ وَ فِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ.

خُلات النّاك : إس باب كي احاديث مباركه مين جهيكلي كو مارنے كومسحب قرار ديا گيا ہے۔ يدايك موذى جانور ہے۔ اى طرح روایت میں بیجنی ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم عالیہ کوآگ میں ڈالا تھاتو یہ آگ کوجنز کانے کے لیے اس میں چھونک مارتی تھی اور تجرب ہے بھی یہ بات ثابت ہو بھی ہے کہ یہ جانور بڑا زہریلا اورموذی ہوتا ہے۔اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے زہر ملے جراثیم پہنچ جائیں تواس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔رسول اللّٰہ نے اس کے مارنے کی ترغیب دی ہے اوراَ جروثو اب کی بشارت بھی سائی ہے اور پہلی ضرب سے مارنے میں زیاد ہ ثواب اس وجہ ہے ہوسکتا ہے کہ یہ بھی ایک ذکی روح جانور ہے اوراً سے زیادہ تکلیف ندہو۔

٥٨٣٨: وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيْلُ ١٥٨٣٨: حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عند سے روايت م كه بى يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيّاءَ عَنْ سُهَيْلِ حَدَّثَتْنِي أُنْجِتِي عَنْ آمِي حَرَيْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلّم فِي مَا يَعْنِي ابْنَ زَكُرِيّاءَ عَنْ سُهَيْلِ حَدَّثَتْنِي أُنْجِتِي عَنْ آمِي حَرَيْمِ صَلّى اللّهُ عَلَيهُ وَسَلّم فَيْ وَمَايا: كَبْلَى صْرب سے مار في ميں ستر

هُرَيْرَةَ عَنِ انْسَهِم عِلَيْ آنَّهُ قَالَ فِي آوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِيْنَ ﴿ نَكِيال أَيْسٍ ـ

#### ١٠٢٣: باب النَّهْي عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

٥٨٣٩ : حَدَّثِنِي آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَىٰ قَالَا الْحَبَرَنَا الْبُنُ وَهُمِ الْحَبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ الْبِي شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ اللهِ عَلَيْ الْمُسَيِّبِ وَ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ آنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْمِياءِ فَآمَر بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ فَآوْحَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ الْاَمْمِ تُسَبِّحُ مِنَ الْاَنْمِياءِ فَآمَر بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ فَآوْحَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي الْرِنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِي الْمُنْ الْائِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْلَ لَئِنَى مِنَ الْالْبُيَاءِ تَحْتِهَا ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَاحْرِقَتُ فَلَامُ لَمُلَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً لَى اللهُ اللهِ فَهَلَا لَمُلَةً وَاحِدَةً وَاحِدَاءً وَاحَدَاءً وَاحِدَاءً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَاءً وَاحَدَاءً وَاحَدَاءً وَاحِد

ا ٥٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهُ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَذَكُرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَزَلَ نَبِيْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَنَهُ نَمْلَةٌ فَامَرَ بِجَهَازِهِ السَّلَامُ تَحْتَ مِنْ تَحْتِهَا وَامَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ فِي النَّارِ قَالَ فَاوْحَى اللَّهِ قَالَمَ عَلَيْهِ فَاوْحِى اللَّهُ اللهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً .

#### ١٠٢٣: باب تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

٥٨٥٢ بَحَدَّنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ الصُّبَعِيُّ حَدَّنَنَا جُويْدِيَةً بُنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْدَتُهَا وَ حَتْى مَاتَتُ فَلَ عَلَيْهُا وَلَا هِمَ تَوَكَنْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ سَقَتْهَا إِذْ حَبَنْهَا وَلَا هِمَ تَوَكَنْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ -

#### باب چیونٹیوں کو مارنے کی ممانعت کے بیان میں

• ۵۸۵ : حضرت ابو ہریرہ اُ سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیہ اُنے اُنے فر مایا: انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے پنچ اللہ سے ایک فرمایا: انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے پنچ اللہ کی ایک دیا۔ اللہ اُنہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اللہ اُنہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اللہ عزوجل نے اُن کی طرف وحی کی کہتم نے ایک چیوٹی کو ہی کیوں نہ کیا۔ (لیعنی سب کو کیوں جلوادیا)

ا ۵۸۵ : حضرت ابو ہریرہ گا کی رسول اللہ منگا تیکی ہے مروی روایات میں سے ہے کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبیوں میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیج کھیر ہے تو انہیں چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہیں نے اس کے چھتہ کا تھم دیا جے درخت کے نیچ سے نکالا گیا۔ انہوں نے اس جلا دیے کا تھم دیا تو انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ انہوں نے اسے جلا دیے کا تھم دیا تو انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پس اللہ نے اُن کی طرف وحی کی کہم نے ایک ہی چیونٹی کو کیون نہ جلایا۔

## باب بنی کومار نے کی حرمت کے بیان میں

2004: حضرت عبداللہ بن ممررضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جے اُس نے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مرگئی اور وہ اسی وجہ ہے جہنم میں واضل ہوگئی اور یہ نہ اسے کھلاتی تھی 'نہ پلاتی تھی' نہ پلاتی تھی' اُسے باند ھے رکھا اور است نہ چھوڑ اکہ وہ زمیں کے کیڑے مکوڑے کی کھالیتی ۔

۵۸۵۳ حضرت ابو ہرریہ فائے بھی نبی کریم سَلَا تَشِیَّا ہے یہی حدیث روایت کی ہے۔

اَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِعِفْلِ مَعْنَاهُ مِنَاهُ مِنْ اللّهِ بْنُ ٢٥٠٥ إس سند سے بھی حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کی فرن عَبْدِ اللّهِ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ ٢٠٠٠ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَاللّهِ عَنْ مَالِكِ عَلْ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عِلْمَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَالِكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ عَلَيْكِ عَلْمَ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكِ عَلْمَ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ عَلْمَ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ عَلَيْكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَا مَالِكُ مَالْمُلْكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَ

۵۸۵۵: حضرت ابو ہریرہ کا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے فر مایا: ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اس کو نہ کھلا یا نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی ۔

۵۸۵۲: اِن دونوں اسناد ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔

۵۸۵۷: حضرت الو مررة في نبى كريم مَنَ اللَّيْظِ السياس معنى كى حديث روايت كى سياس

۵۸۵۸:اس سند ہے بھی حضرت ابو ہرریہ ٹا کی نبی کریم سکی تیکی ہے روایت منقول ہے۔

خلاصة الباب: إس باب کی احادیث میں بنّی کو مارنے کی ممانعت اور حرمت بھی معلوم ہوئی۔ بنّی ہویا کوئی جانور اُس کو با ندھ دینا اور کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہ دینا جائز نہیں ہے اور باب ندکورہ کی احادیث معلوم ہوا کی عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اُس نے بنّی کوکھانے اور پینے سے رو کے رکھا۔

3۸۵۳: وَحَدَّثِنِي نَصُرُ بْنُ عَلِمَّى الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِعِثْلِ مَعْنَاهُ اللهِ بْنُ النَّهِ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَافِعٍ عَنِ جَعْفَرٍ عَنْ مَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِلى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَبْسِلى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُبْسِلى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُبْسِلِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهِ الْعَلْمَ عَنْ مَالِكُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

٥٨٥٥ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ۖ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالً عُدِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَشْقِهَا وَلَمْ تَتُرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْاَرْضِ۔

٥٨٥٢ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيُّ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِهِمَا رَبَطَتُهَا وَ فِي حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةً حَشَرَاتِ الْأَرْضِ۔

20۸۵ وَ حَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ اللَّهِ عَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْخَبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ

َ ٥٨٥٨ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّمَدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبيِّ ﷺ بنَحُو حَدِيثِهم ـ

#### ١٠٢٥: باب فَضُلِ سَقِّي الْبَهَآئِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاطْعَامِهَا

مَمُ مَعَلَيْهِ عَنْ سَمَى مَوْلَى آبِى بَكْرِ عَنْ آبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ آبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ آبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ آبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ بَيْنَمَا وَجُلْ يَمْشِى بِطَوِيْقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِنُوا السَّمَّانِ فَيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبَ يَلْهِثُ يَاكُلُبَ فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلْبَ يَلْهِثُ يَاكُلُبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الدِّي كَانَ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ الْبِنُو فَمَلَاءَ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي فَنَزَلَ الْبِنُو فَمَلَاءَ مَنَ الْعَطْشِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكُلْبَ فَمَلَاءَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْكُلْبَ فَمَلَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ وَانَّ لَنَا فَعَلَى اللَّهِ فَيْ وَانَّ لَنَا فَعَلَى اللَّهِ فَيْ وَانَ لَنَا فَيَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيْ وَانَ لَنَا فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيْ وَانَ لَنَا فَيَ عَلَى اللَّهِ فَيْ وَانَ لَنَا فَعَلَى فِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ فَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْم

الامه وَ حَدَّتَنِى اَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى جَرِيْرُ بُنُ حَازِمِ عَنْ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ اللهِ عِنْ بَيْنَى السُّوانِيْلَ فَنَزَعَتْ الْعَطْشُ إِذْ رَاتَهُ بَعِيْ مِنْ بَعَايَا بَنِي السُّوانِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَعُفِرَ لَهَا بِهِ .

ر کار کرنا چاہے۔ ان کوچارہ ڈالنا 'یانی بلانااور کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے۔ان کوچارہ ڈالنا 'یانی بلانااور دیگرانواع کے احسان کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور بعض دفعہ جھوٹی سی نیکی سے انسان کی مغفرت ہوجاتی ہے اور عام ہے کہوہ جانو راس کا اپنامملوک ہو یاکسی اور کا ہو۔

#### باب: جانوروں کو کھلانے اور پلانے والے کی فضیلت کے بیان میں

٥٨٥٩ : حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ منگا شیخ نے فرمایا: ایک آدمی ایک راستہ میں چل رہا تھا۔ اسے خت بیاس گی۔ اس نے ایک کنواں بایا 'اس میں اُتر کر پانی پیا پھر باہر نکل آیا۔ اُس نے ایک کنواں بایا 'اس میں اُتر کر پانی پیا پھر باہر نکل آیا۔ اُس نے ایک کئے کو ہا نہتے ہوئے ویکھا جو پیاس کی وجہ ہے کیچڑ کھا رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا: اس کتے کو بھی بیاس کی اتن ہی شدت ہے جسم کر جستی مجھے پیچی تھی۔ وہ کنوئیں میں اتر ااور اپنا موزہ پانی ہے بھر کر اپنے منہ سے پکڑ کر باہر نکل آیا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اسے معاف کر دیا۔ صحابہ "نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اُجروثو اب ہے؟ آپ نے فرمایا: ہمرتر جگروا لے (جانور) میں ثواب ہے۔

۵۸۹۰ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم سُلَقِیْم ہے روایت کی ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے گری کے دن میں ایک کتے کو کنوئیں کے اردگرد پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکا لے چکر لگاتے دیکھا تو اس نے اپنے موزے میں اُس کتے کے لیے پانی کھیٹیا۔ پس اُس عورت کی مغفرت (ای وجہ سے ) کردی گئی۔

ا ۱۹۸۹: حضرت الو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنَافِیْنِ آئے فر مایا: ایک کا کنوئیں کے گرد چکرلگار ہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس اسے ہلاک کر دے۔ اچا تک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک فاحشہ نے دیکھا تو اُس نے اپنے موزے میں پانی میں سے ایک فاحشہ نے دیکھا تو اُس نے اپنے موزے میں پانی حقیقیا اُسے پلانے کے لیے اور اسے پلایا تو اس کی اسی وجہ سے مغفرت کردی گئی۔

#### حجي كتاب الالفاظ حجي

#### ١٠٢١: باب الِنَّهُي عَنْ سَبِّ الدَّهُر

(۵۸۲۲)وَ حَدَّنَنِي آبُو الطَّاهِرِ آحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى قَالَا آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

عَنْ يَقُوْلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ــ

(۵۸۲۳)وَ حَدَّتَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَبْنُ اَبِی عُمَرَ وَاللَّهُ فَلَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ عُمَرَ وَاللَّهُ فَلُ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ عُمَرَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ اَبْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ اَبْنِ الْمُسْیَّبِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ قَالَ

باب: زمانے کوگالی وینے کی ممانعت کے بیان میں (۵۸۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سا۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں: ابن آوم زمانے کوگالی ویتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں ون اور رات میرے قبضہ میں ہیں۔

(۵۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل فر ماتے ہیں این آ دم ز مانہ کوگا لی دے کر مجھے ایذاء دیتا ہے حالا نکہ میں ز مانہ ہوں '
میں دن اور رات کوگردش دیتا ہوں۔

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَانَا الدَّهْرُ ٱقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

(۵۸۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْخُبَرَنَا مَعْمُ الرَّزَّاقِ الْخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ هُرَيْرَةَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُوْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولُنَّ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولُنَّ الدَّهْرُ اللهُ لَيْكُ وَ اللهُ اللهُ

(٥٨٧٥) حَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ (بْنُ عَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي عَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي عَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرُيْرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيْدٌ قَالَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

(۵۸۲۷)حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِیْرِیْنَ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ لَا تَسُبُّو اللَّهُورَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ۔

(۵۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ جائیز سے روایت ہے کہ رسول الند سی تی آئی ہے۔
نے فر مایا: اللہ عز وجل فرماتے ہیں: ابن آ دم مجھے تکلیف دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے: ہائے زمانے کی ناکامی۔ پس تم میں سے کوئی سیہ نہ کھے: ہائے زمانے کی ناکامی کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میں اس کی رات اور دن کو بدلتا ہوں اور جب میں چاہوں گا ان وونوں کو بند کر دوں گا۔

(۵۸ ۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی ہائے زمانے کی خرابی نہ کیج کیونکہ اللہ ہی زمانہ (کا خالق) سے --

' (۵۸۷۲) حفرت ابو ہریرہ طاقتیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ کو گرا بھلانہ کہو کیونکہ اللہ ہی (خالق) زمانہ ہے۔ ے کا کھنٹر النے اپنے : اس باب کی احادیث میں زمانہ جا بلیت کے لوگوں کی سے عادت بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی آفت ومصیبت آتی یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو ز مانہ کو برا کہتے تھے۔ آ پ نے ز مانہ کو بُرا بھلا کہنے ہے منع فر مادیا اس لیے کہ مصائب وحوادث' تکالیف و آ فات وحالات کاہیر پھیرسب اللہ کے پیدا کردہ ہیں کیونکہ وہی سب کاخالق ہے۔ پس ز مانہ کوبُر ابھلا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کوبُر ا کہنا ہے۔

(٥٨٦٤)وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهْرُ وَلَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

(٥٨٢٨)حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي عِنْ قَالَ لَا تَقُوْلُوا كَرْمٌ فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُوْمِن \_ (۵۸۲۹)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَام عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ (الرَّجُلُ) الْمُسْلِمُ. ( ٤٨٧ ) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ اَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ الْكُرْمُ فَإِنَّهَا الْكُرْمُ قَلْبُ الْمُومِن

(اه٨٥)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبِيَرَنَا مَعْمَوْ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِهٍ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ آحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ إِنَّمَا

الْكُوْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

(۵۸۷۲)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ ٱخْبَرَنَا عِيسٰى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ لَا تَقُوْلُوا

#### ١٠٢٥: باب كراهية تسمية العنب كرمًا باب: الكوركوكرم كني كرامت كي بيان مين

(۵۸۶۷) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا بتم ميں ہے کوئی زمانہ کو گالی نه دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی (خالق) زمانہ ہے اور نہتم میں ہے کوئی انگور کوکرم کیے کیونکہ کرم تو مسلمان آ دمی ہے۔

(۵۸۲۸)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (انگورکو) کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو مؤمن کا دِل ہے۔

(۵۸۲۹)حفزت ابو ہریرہ رضی اللّدتعالیٰ عنه نبی کریم صلی اللّہ عابیہ وسلم ہےروایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا : انگور کا نام کرم ندر کھو کیونکہ کرم درحقیقت مسلمان آ دمی ہے۔

(۵۸۷۰)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عاييه وسلم نے ارشا وفر مايا بتم ميں کوئی ( انگور کو ) کرم ند کہے۔ کرم تو صرف مؤمن کاول بی ہے۔

(۵۸۷۱)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عند کی رسول اللّہ مُثَالِیَّةُ ﷺ مردی روایات میں سے ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم میں ہے کوئی انگور کو کرم نہ کہے کرم تو صرف مسلمان آ دمی ہی

(۵۸۷۲)حضرت وائل بن تجررضی اللّه تعالی عنه نبی کریم صلی اللّه عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: (اتّعورکو) کرم نہ کہو بلکہ حبلہ لیعنی عنب (انگور) کہو۔

الْكُرْمَ وَلَكِنْ قُوْلُوا الْحَبْلَةُ يَغْنِي الْعِنَبَ.

(۵۸۷۳) حفزت وائل بن حجر رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: (انگورکو) کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔

ان وجوہات کی بناء پرانگورکوکرم کہنے سے منع فر مایا گیا اورا شارہ کیا گیا کہان بھلائیوں کا مجموعہ مؤمن آ دمی کادِل ہی ہوسکتا ہے جوعلم و تقویٰ کے نور کامخزن اوراسرار ومعارف کامنیع ہے۔ یہی کرم ہوسکتا ہے۔

مر کی سلط میں مزیر تفصیل درکار ہوتو'' صحیح مسلم' ہی کی جلداؤل میں کچھ تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اِس کے علاوہ مکتبہ رحمانیہ ہی کی شائع کردہ کتاب'' تر جمان السنہ' مصنف مولا نا بدر عالم میر ضی بیٹ جلد دوم میں بھی بڑے عمدہ طریقتہ سے اس مسئلہ پر بحث کی گئی میں وہاں سے ملاحظہ کریں۔

#### ١٠٢٨: باب حُكْم اِطْلَاقِ لَفُظِةِ الْعَبُدِ وَالْاَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّد

(۵۸۷۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوبَ وَ قُتَيْبَةٌ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنُ اللهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اللهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يَقُولُنَّ اللهِ وَ كُلُّ اللهِ وَ كُلُّ نِسَائِكُمْ عَبِيْدُ اللهِ وَ كُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ غُلَامِي وَ جَارِيَتِي وَ فَتَاتَى مَ فَتَاتَى مَ فَتَاتَى وَ فَتَاتَى مَ فَتَاتَى وَ فَتَاتَى مَ فَتَاتَى مَ فَتَاتَى مَ وَ فَتَاتَى مَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ عُلَامِي وَ جَارِيَتِي وَ فَتَاتَى وَ فَتَاتَى مَ وَفَتَاتَى مَا اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ عُلَامِي وَ جَارِيَتِي وَ فَتَاتَى وَ فَتَاتَى وَ فَتَاتَى مَا اللهِ وَلَكِنْ لِيَقُلُ عَلَيْمِي وَ جَارِيَتِي وَ فَتَاتَى وَ فَتَاتِي وَالْمِي وَ فَتَاتِي وَالْمَا فَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۵۸۵۵)وَ حَدَّتَنِي رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلكِنْ اللهِ وَلكِنْ لِيَقُلُ فَتَاىَ وَلا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلكِنْ لِيَقُلُ سَيّدى۔

#### باب: لفظ عبد ٔ امہت ا ٔ مولی اور سیّد کا اطلاق کرنے کے کم کے بیان میں

(۵۸۷ معرت ابو ہریرہ بڑائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگر فی فی فی میرا بندہ میری باندی نہ کہے۔ تم سب اللہ تعالی کے بندے ہواور تمہاری سب عور تیں اللہ کی باندیاں ہیں لیکن چاہیے کہ وہ کہے: میرا غلام میری لونڈی میرا جوان اور میری جوان۔ (یعنی ایسا لفظ استعال کرے جس میں غیر اللہ کی عبادت کی بونہ آتی ہو)۔

(۵۸۷۵) حضرت ابوہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التد مثل اللہ عنہ نے درایا: تم میں سے کوئی میرا بندہ نہ کہے۔ پس تم سب اللہ کے بندے ہواور بلکہ چاہیے کہ میرانو جوان کیے اور نہ کوئی غلام میرار ب کیے بلکہ چاہیے کہ میراسر دار کیے۔

(٧٥/٢)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبِ
قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَوَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَخُّ
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَدَا الْاِسْنَادِ وَفِي
حَدِيْثِهِمَا وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَ زَادَ فِي
حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللّٰهُ (عَزَّ وَجَلَّ)\_

(۵۸۷۷) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمُ الْوَزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَّ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَلَدَا مَا حَلَّالُنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَنَكُو اَحَادِیْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَقُلُ اَحَدُكُمُ اللّٰقِ رَبَّكَ اَطْعِمُ وَبَلْكَ وَ قَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُكُمُ اللّٰقِ رَبَّكَ اَطْعِمُ رَبِّكَ وَقَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُكُمُ اللّٰهِ وَلَيْكُ وَ قَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُكُمُ رَبِّي وَلَيْقُلُ اللّٰهِ يَكُلُ اللّٰهِ عَلْمِي وَلَا يَقُلُ اَحَدُكُمْ عَبْدِي وَالْمَتِي وَلَا يَقُلُ اَحَدُكُمْ عَبْدِي وَالْمَتِي وَلَيْقُلُ فَنَاى فَتَاتِى غَلَامِي وَلَا يَقُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّ

(۵۸۷۲) ان اسناد ہے بھی بیر حدیث اسی طرح مروی ہے۔ ان کی روایت میں بیداضافہ ہے کہ غلام اپنے سردار کومیر امولی نہ کیے اور ابو معاویہ کی روایت میں بیداضافہ ہے کہ تمہار اسب کا مولی اللہ عزوجل ہے۔

(۵۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ طابی ہے مروی روایات میں ہے ہے کہ رسول اللّہ مُلَی ہے فر مایا ہم میں ہے کوئی کی کو بیانہ کہے کہ اپنے ربّ کو پلا۔ اپنے ربّ کو کھلا اور اپنے ربّ کو وضو کر اور ہے اور نہ تم میں ہے کوئی میر ا ربّ کہے (سردار کو) بلکہ چاہیے کہ میر ا سردار اور میرا مولی کے اور نہ تم میں کوئی میر ابندہ اور میری باندی کے بلکہ چاہیے کہ وہ میرا جوان اور میری جوان اور میرا غلام کے الفاظ استعمال کہ وہ میرا جوان اور میری جوان اور میرا

کُلاکٹ کہ الی اس بیں احادیث سے معلوم ہوا کہ کوئی غلام اپنے آ قاوسر دار کور بند کیے اور نہ کوئی آ قاوسر دار اسپ غلام و نوکر کوعبد یا سے کہتے ہیں جو مالک ہویا قائم بلشی ہواور یصرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ان الفاظ کو بکشر سے استعمال کرنا اور عادت بنالینا منع ہے۔ اپنے آ قاکوسیّد یعنی سر دار کہنا جائز ہے کیونکہ سیّد کا لفظ اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے اور غلام کا اپنے آ قاکومیر ہے مولی کہنا بھی جائز ہے کیونکہ دیکی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی مالک و ناصر بھی ہے۔ اس طرح کوئی مالک ایپ غلام ونوکر انی کومیر ابندہ یا میری باندی بھی نہ کیے کیونکہ عبودیت کی مستحق صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ نیز اس میں مخلوق کی الی تعظیم معلوم ہوتی ہے جس کے وہ دائی نہیں ہے۔ بال! میر اخادم میر انوکر وغیر ہ کہنا جائز ہے۔ کی ذات ہے۔ نیز اس میں مخلوق کی الی تعظیم معلوم ہوتی ہے جس کے وہ دائی نہیں ہے۔ بال! میر اخادم میر انوکر وغیر ہ کہنا جائز ہے۔

م باب: کسی انسان کے لیے میرانفس خبیث ہوگیا

کہنے کی کراہت کے بیان میں

(۵۸۷۸) حضرت عائشہ صدیقہ بڑھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :تم میں کوئی میزنہ کہے کہ میرانفس خبیث ہوگیا ہے۔ خبیث ہوگیا ہے بلکہ جانے کہ وہ کہے:میرانفس ست ہوگیا ہے۔ دوسری سند میں لیکن کا اغظ ندکور تبین ۔

خَبُقَتُ نَفْسِى وَلِكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتُ نَفْسِى هذَا حَدِيْثُ آبِى كُرَيْبٍ وَ قَالَ آبُو بَكُرٍ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذُكُرْ لَكِنْ۔ (٥٨٧) وَحَلَثْقَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَلَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً بِهذَا الْإِسْنَاد. (٥٨٧) إس سند عَبِي يهديث مروى ہے۔

. ١٠٢٩: باب كَرَاهَةِ قُول الْإِنْسَان خَبُثُتْ

نَّفْسِیُ (۵۸۷۸)حَدَّثَنَا آبُو بَکُرِ بْنُ اَبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ

بْنُ عُيَيْنَةَ حَوَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ كِلَا هُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقُولُنَّ اَحَدُكُمُ

(٥٨٨٠) وَ حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُلُ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِى وَلْيَقُلْ لَقِسَتُ نَفْسِي ـ

(۵۸۸۰) حضرت سهل بن صنیف رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القدعامیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی میرنہ کہے کہ میرانفس خبیث ہوگیا ہے بلکہ جا ہے کہوہ کہے میرانفس کابل ہو

خَلْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إِنَّ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى احاديثِ مباركه بين معلوم ہوا كدائية آپ كويائبى دوسر مسلمان كوضيث كہنايا گالى وينااور بُرا بھلا کہنا جائز نہیں ہےاوران ا حادیث میں آ دابِ گفتگو کی تعلیم ہے۔کسی مسلمان کومیین کرکے خبیث کہناممنوع ہے۔

#### باب: مثک کواستعال کرنے اور پھول اورخوشبوکو

#### والبس كردينے كى كراہت كے بيان ميں

(۵۸۸۱)حفرت ابوسعید خدری طِلْقُوا 'نبی کریم مَنْ الْفِیْز بے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک عورت چھوٹے قد والی تھی۔ دو لیج قد والی عورت کے ساتھ جلی تھی۔ اُس نے اپنے دونوں یاؤں لکڑی کے بنوائے ہوئے تھے اور ایک انگوشی سونے کی ہنوائی جو بند ہوتی تھی ۔ پھراس میں مشک کی خوشبو بھری ہوئی تھی اور سب سے عدہ خوشبو ہے۔ وہ ایک روز ان دونوں عورتوں کے درمیان ہے ہوکر گزری تولوگوں اے پیچان نہ سکے۔اُس نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا اور شعبہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر

(۵۸۸۲) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عابيه وسلم نے بنی اسرائيل كی ايك عورت كا تذكرہ فرمایا جس نے اپنی انگوشی كومشك سے بھرا ہوا تھا اور مشك سب سے عمرہ خوشبو ہے۔

(۵۸۸۳) حفزت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ مرسول الله مَثَاثِيْزُمْ نِهِ فرمايا: جس كو پھول پیش كيا گيا تو وہ واپس نہ كرے كيونكہ وہ كم وزن اورعمہ ہ خوشبو كا حامل ہوتا ہے۔

ٱيُّوْبَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ

## • ١٠٣٠: باب اِسْتِعُمَالِ الْمِسْكِ وَانَّهُ اَطْيَبُ

الطِّيْبِ وَ كَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيْبِ (۵۸۸۱)حَدَّثَنَا البُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ امْزَأَةٌ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ قَصِيْرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَاتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتُ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَنَّهُ مِسْكًا وَهُوَ اَطْيَبُ الطَّيبِ فَمَرَّتُ بَيْنَ الْمَرْآتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَ نَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

(۵۸۸۲)حَدَّثَنِيْ عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِ قَالَا سَمِعْنَا اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدُ ذَكَرَ امْرَاةً مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ حَشَتُ خَاتَمَهَا

مِسُكًا وَالْمِسُكُ اَطْيَبُ الطِّيبِ

(۵۸۸۳)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِى ءِ قَالَ آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا (أَبُو) عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِى ءُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ

بِ الْمُوالِينِ الْمُرَاكِنِينَ الْمُراكِينِ وَ مَنْ مَا مَادِينَ مِي مَعْلَومَ مِوا كَهُ مَتْكُ خُوشْبُووَں مِيں سب ہے عمد او اعلیٰ خوشبو ہے۔اس کا استعال بدن اور کپڑوں پر جائز ہےاوراس طرح اگر کوئی خوشبو یا پھول کا تحفہ دی قو اُسے داپس نہ کرنا چا ہیے۔

#### الشعر الشعر

## ا السَّعُرِ الْكَلِمَةِ وَ ذَمِ الشِّعُورِ وَ بَيَانِ الشَّعُرِ الْكَلِمَةِ وَ ذَمِ الشَّعُر

(۵۸۸۵) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ قَالَ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَعْنَ آبِيْهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْمًا فَقَالَ هَلُ مَعْنَ آبِيهِ قَالَ مِيْهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَلْ هَالَ هِيْهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْه ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه حَتَى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْه تُمْ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه حَتَى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْه تُمْ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَالَ

(۵۸۸۲)وَ حَدَّثَنِيهُ زُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ آخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ جَمِيْهًا عَنِ ابْنِ عَيْدَةَ عَنْ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ ا

عَمْرُو بَنِ السَرِيدِ او يعقوب بن عاصِم عَنِ السَرِيدِ او فَكْمَرُ اللهُ عَمَّى اَخْبَرَنَا الْمُعْمَرِ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَرْبِ حَدَّنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## باب: شعر پڑھنے بیان کرنے اوراس کی مذمت کے بیان میں

(۵۸۸۵) حفرت عمروبن شریدا پنے والد بالیخ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا تو آپ نے فر مایا: تخصے امیہ بن افی صلت کے اشعار میں سے پھرآتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: ساؤ۔ میں نے ایک اور شعر ایک شعر سایا۔ آپ نے فر مایا: اور ساؤ۔ پھر میں نے ایک اور شعر سایا۔ آپ نے فر مایا: مزید ساؤ۔ یہاں تک کہ میں نے سو (۱۰۰) اشعار سائے۔

جَمِيعًا عَنِ ابنِ عَيِيمًا عَن إِبرَاهِيم بنِ مُيسَرَّهُ عَنْ صَالِحَ عَنِ الشَّرِيُدِ (قَالَ) اَرْدَفَنِي رَسُّوْلُ اللَّهِ ﷺ خَلُفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ اَوْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيْدِ (قَالَ) اَرْدَفَنِي رَسُّوْلُ اللَّهِ ﷺ خَلُفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

(۵۸۸۷) حضرت عمرو بن شرید اپنے والد رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شعر پڑھنے کا مطالبہ فر مایا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ اس میں مزید اضافہ بیہ ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ (اُمیّہ) مسلمان ہونے کے قریب تھا اور ابنِ مہدی کی روایت میں ہے کہ وہ (امیّہ) اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب (معلوم ہوتا) ہے۔

(۵۸۸۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ عرب کے کلمات شعر میں سب عدہ لبید کا بیشعر ہے ۔ عدہ لبید کا بیشعر ہے ۔ آگاہ رہو! اللہ (عزوجل) کے سوا ۔ سب چنر س باطل ہیں لَا كُلُّ شَيءٍ مَا فَلَا اللهَ بَاطِلُّ

(۵۸۸۹)وَ حَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرِ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ الْمُحَدِّقُ اللّٰهِ الْمُحَدِّقُ كَلِمَةً كَلِيمُ وَ كَادَ (مُمَيَّةُ) بُنُ اَبِی الصَّلْتِ اَنْ یُسْلِمَ۔

أَلَا كُلُّ شَنَى وِ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

وَ كَادَ (اُمَيَّةُ) بْنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (اُمَيَّةُ) بْنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (۵۸۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آصُدَقُ بَيْتٍ

قَالَتْهُ الشَّعَرَاءُ آلَا كُلُّ شَيْءِ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلْ

(۵۸۹۲) وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ رَعْمِي بُنُ رَحْرِيَّا وَعُمَيْرِ عَنْ رَكْرِيَّاءَ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةً كَلَهُ لَلهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطُلْ

مَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ

(۵۸۹۳)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصْ وَ اَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ

(۵۸۸۹)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پچا کلمہ جے شاعر کہتا ہے وہ (عرب کے شاعر )لبید کا بیہ قول:

> آگاه رہو! اللہ کے سواسب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ امتیہ بن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔

(۵۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ رضی الللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شاعر کے اقوال میں سب سے سچاقول

> آگاه رہو!اللہ کے سواسب چیزیں باطل ہیں اور قریب تھا کہ ابن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔

(۵۸۹۱) حضرت ابو ہر برہ وہائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: شعراء کے اشعار میں سب سے سپی شعر

آگاه رہو!اللہ کے سواسب چیزیں باطل میں (ہے)

(۵۸۹۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہے : سب سے سچا کلمہ جے شاعر کہتا ہے وہ لبید کا پیکلمہ ہے

آگاہ رہو! اللہ کے سواسب چیزیں فانی ہیں اور آپ نے اس پراضا فینہیں فرمایا۔

(۵۸۹۳) حضرت ابو ہر برہ دھائین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَيْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا م

الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ ﴿ جَائِے ٢٠ بَهِ مِهِ ٢٠ -

عَن اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لَآنُ يَمْتَلِي ءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا قَالَ اَبُو بَكُرٍ اِلَّا اَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلُ يَرِيْه.

> (١٨٩٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ

(۵۸۹۴)حفرت سعدرضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں کسی کے پیٹ کا پیپ ہے جرجانا شعر کے ساتھ بجرجانے سے بہتر ہے۔:

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَمْتَلِىءَ

(٥٨٩٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى مُصْعَب بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّيْظُنَّ أَوْ آمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَآنُ يَمْتَلِئَى جَوْفُ رَجُل قَيْحًا حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي ءُ شِعْرًا۔

(۵۸۹۵) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم رسول التد سلی التد عابیہ وسلم کے ہمراہ مقام عرج کی طرف جا رہے تھے کدایک شاعرے شعر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا۔ تورسول اللَّه صلى اللَّه عابيه وسلم نے ارشا دفر مایا: شيطان کو پکڑ و يا شيطان کوروکو۔ آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے ہے بہتر

خلاصتر النياب: اس باب كل احاديث مين اشعبار پڙھنے اور سننے كا دكام بيان فرمائے گئے ميں معلاء نے لكھا ہے جواشعار قر آن وسنت كم منها مين كي وضاحت اورالله كي حمد نبي كريم طافتينا كي نعت اورسما به كرام هيأية اور بزرگان وين جيهيم كي عظمت اوراسلام كي حقانية وغير ديمشمل بول ياليه اشعارجن كامفهوم ومعنى شرايت كخلاف ندبوأن كاستنااور بيزهنا جائز ہے اور جن اشعار كامطالب و مفیوم نیا ف شریع نیش وشق وم بت کے جھوٹے اورمن گھڑت کہانیوں وقصوں کی عکاس کرتے ہوں' اُن کاپڑھنااورسنتا نا جائز ہے۔

١٠٣٢: باب تَحْرِيْمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْ دَشِيْر باب: نردشير (چوس) كھيلنے كى حرمت كے بيان ميں (۵۸۹۲) حفرت برید ورضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نروشیر (چوسر) تھیا اُس نے اپنے ہاتھ کو گویا خزریر کے گوشت اور خون سے

(٥٨٩٧)حَدَّثَنِي زِهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَدٍ عَنْ سُلِّيْهُنَ مِن مُرَادِدَةً عَلَ آبِيهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَّغَ يَكَهُ فِي لَحْمِ حِنْرِيْرِ وَ دَمِهِ ـ

#### کتاب الرویا کیک

# ١٠٣٣: باب فِي كُونِ الرَّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ

(۵۸۹۷)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ وَ الْسُحُقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ وَ الْبُنُ اِبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ ابْنِي عُمَرَ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ وَسِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ارَى الرُّوْيَا أَعْرَىٰ مِنْهَا غَيْرَ آنِى لَا أَزَمَّلُ حَتَّى لَقِيْتُ ابَا قَتَادَةَ فَذَكُرْتُ وَسِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا حَلَمَ احَدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْعَلَى اللَّهِ مَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْعَلَى عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَالَى مَنْ سَرِهِ ثَلَاثًا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْتَعُونَ فَي يَسَارِهِ ثَلَاثًا اللهِ عَلَيْهُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَطُرَّونُ وَلَا اللهُ عَلْ يَعْمَونُ وَلَوْ اللّٰهِ مَنْ السَّيْطُونِ فَإِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْتَعَوْدُ إِللّٰهُ مِنْ شَرِهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَطُرَّونَ وَلَا اللّٰهُ مِنْ شَرِهَا فَالْتَهُ لَوْ لَنَا لَاللّٰهِ مَنْ السَّيْعَالَى اللّٰهِ مَنْ السَّيْعَالَ فَتَا اللّٰهُ مِنْ السَّيْعَ وَالْمَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهِ مَالِيْهُ اللّٰهُ مِنْ شَرِهَا فَاتَهَا لَنْ تَطُورُهُ اللّٰهُ مِنْ السَّلَى اللّٰهُ مِنْ السَّلَالِهِ مِنْ السَّلَامُ اللّٰهُ مِنْ السَّلَوْلُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مِنْ السَلّٰهُ مِنْ السَّلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى السَّلَامُ اللّٰهُ عَلَى السَّلَالِهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَمْ اللّٰهُ عَلَى السَلَّهُ عَلَى السَّلَامِ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ ال

(۵۸۹۸)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ رَبِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ رَبِهِ وَيَحْيَى ابْنَى سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ وَ عَبْدُ رَبِهِ عَنْ أَبِى سَلْمَةَ عَنْ آبِى قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ وَلَهُ

(۵۸۹۹)وَ حَدَّثَنِی حُرْمَلَةً بَنُ یَحْیی اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ
بْنُ حُمّیْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
کِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِی

حَدِيْنِهِمُنَا حَرَى سِنَهُ وَ رَادَ فِي حَدِيْتِ يُونَسَ فَعَيْنُكُمْ وَهُونِ وَكُنْ اللّٰهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْمِنِ قَغْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِغْتُ ابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ سَمِغْتُ ابَا

### باب خوابوں کے اللہ کی طرف سے اور نبوت کا جزء ہونے کے بیان میں

دیکھاجس سے میری کیفیت بخار کی ہوجاتی ہے کہ میں خواب دیکھاجس سے میری کیفیت بخار کی ہوجاتی ہے لیکن میں کمبل نہ اور هتا تھا۔ یہاں تک کہ میں ابوقادہ جھٹے سے ملا اوران سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ منا ہی ہوتا ہے اور (بُرا) فرماتے تھے (اجھا) خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور (بُرا) خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبتم میں سے کوئی ایسا خواب شیطان کی طرف سے بوتا ہے۔ جبتم میں سے کوئی ایسا نا گوارخواب دیکھے جو کہ اُسے بُرامعلوم ہوتو چاہیے کہ اپنی بائیں کی طرف تین مرتبہ تھوک دے اور شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مائے کے کوئی نقصان نہ پہنچا نے گا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خواب اُسے کوئی نقصان نہ پہنچا نے گا۔ کیونکہ ایسا کر نے سے وہ خواب اُسے کوئی نقصان نہ پہنچا نے گا۔ کیونکہ ایسا کی حضر سے ابی طرح حدیث روایت کی ہے لیکن اس میں ابوسلمہ کا قول میں خواب دیکھتا جس سے میری کیفیت بخار کی ہی ہوجاتی تھی لیکن میں جاد رہ اور شعتا تھا۔ نہ کورنہیں ہے۔

يَذْكُرْ فِي حَدِيْشِهِمْ قَوْلَ آبِي سَلَمَةَ كُنْتُ آرَى الرُّوْيَا أَعْرَىٰ مِنْهَا غَيْر آتِّي لَا أَزَّمَلُ \_ (۵۸۹۹)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنِي آخْيَرَنَا آبْنُ وَهْبِ (۵۸۹۹)ان اساد ہے بھی

ان اسناد ہے بھی مید دیث ای طرح مروی ہے۔ ان میں بھی حضرت ابوسلمہ کا قول مذکور نہیں اور حضرت ابولس کی حدیث میں میں میاضافہ ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار بوتو تمین ہرا پی بائمیں جانب تھو کے۔

حَدِيْتِهِ مَا أَعْرَىٰ مِنْهَا ۚ وَ زَادَ فِي حَدِيْتِ يُوْنُسَ فَلْيَبُصُقَ عَنْ يَسَارِهِ حِيْنَ يَهُتُ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

(۵۹۰۰) حضرت ابوقادہ جی سے روایت ہے کہ میں نے رسول التد صلی اللہ عایہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا' التحصے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بُر سے خواب شیطان کی طرف سے : و تے میں۔

(اَ ٥٩٠) وَ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْثَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَفِيَّ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى

قَتَادَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مَنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَاَىٰ اَحَدُّكُمْ شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنُفُتُ عَن يَسَارِهِ فَلَاتَ مَرَّاتٍ وَ لُيَتَعَوَّذُ (بِاللهِ) مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ فَقَالُ إِنْ كُنْتُ لَارَى الرُّوْيَا الْفَلَ عَلَى مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلَّا اَنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ فَمَا الْبَالِيْهَا -

(۵۹۰۱) ان اسناد ہے بھی میہ صدیث مروی ہے۔ ثقفی کی حدیث میں ہے ابوسلمہ نے کہا: میں ایسے خواب دیکھا تھا۔ باقی روایات میں ابوسلمہ کا یہ قول فد کو نہیں اور ابن رک کی حدیث میں میاضا فہ ہے کہ اور جا ہے کہ اپنا پہلو تبدیل کر لے جس پر سویا ہوا تھا۔

جبتم میں ہے کوئی نالبند چیز کود کھے تو اپنی ہائیں جانب تین مرتبہ

تھوک دے اوراس کے شر ہے اللہ کی پناہ مانگے کیونکہ (ایسا کرنے

ے ) وہ خواب أے كوئى نقصان نه يہنچائے گا۔حضرت ابوسلمه نے

کہاجب سے میں نے بیصدیث سی ہے میں ایسے خواب بھی دیکھا

جو مجھ پر پہاڑ ہے بھی زیادہ وزنی ہوتے لیکن میں اُن کی پرواہ نہ کرتا

بْنِ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لَآرَى الرُّوْيَا وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَ ابْنِ نُمَيْرٍ وَوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَ لَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- قَوْلُ اَبِي سَلَمَةَ اللّٰي آخِرِ الْجَدِيْثِ وَ لَيْتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ-

(۵۹۰۲) حضرت ابو قادہ خلین رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نیک خواب الله کی طرف سے ہوتے الله کی طرف سے اور بُر ےخواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پس جوالیا خواب دیکھے جس میں کوئی نا گوار چیز ہوتو اپنی با کیں طرف تھوک دے اور شیطان سے الله کی پناہ مائے (ایسا کرئے سے وہ خواب) کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور نہ کسی کو یہ خواب بتائے اور اگراچھا خواب دیکھے تو خوش ہوجائے اور دوستوں کے علاوہ کسی کو نہ

(۵۹۰۳) حفرت ابوسلمہ پیسید سے روایت ہے کہ میں ایسے خواب دیکھا جو مجھے بہار کر دیتے تھے۔ میں ابو قمادہ جائی سے ملا تو انہوں نے کہا: میں (بھی) ایسے خواب دیکھا تھا جو مجھے بہار کر دیتے تھے۔ میہاں تک کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا'نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پس اگرتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جے وہ پسند کرتا ہوتو سوائے اپنے دوست کے کسی کو بیان نہ کرے اور اگر ایسا خواب دیکھے جے وہ ناپسند کرتا ہوت

بُنِ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِلْسَادِ وَ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ قَالَ اَبُو سَ قَوْلُ اَبِي سَلَمَةَ اللهِ آخِرِ الْحَدِيْثِ وَ زَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِ قَوْلُ اَبِي سَلَمَةَ اللهِ آخِر الْحَدِيْثِ وَ زَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِ وَهُبٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي صَلْمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي قَتَادَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي قَتَادَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الشَّيْطِنِ فَمَنْ رَاك رُويًا فَكْرِهَ وَالرُّويًا الشَّالِحِةُ مِنَ اللهِ مِنَ وَالرُّويًا السَّلِحِ فَي يَسَارِهِ وَ لُيتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ فَمَنْ رَاك رُويًا فَكْرِهَ وَاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ فَمَنْ رَاك رُويًا فَكْرِهَ الشَّيْطِنِ لَا تَصَدُّ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ الْحَدَّا فَإِنْ رَاك رُويًا فَكُولُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ لَا تَصُرُّ لُو لَا يُخْبِرُ اللهِ مَنْ يَسَارِهِ وَ لُيتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ مَنْ يَسَارِه وَ لُيتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ يَسَارِه وَ لُيتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ لَا تَطُولُولُ لَا يَضُولُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الللهِ الْمَالِي الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمَالِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمَالْمُونُ الْمُؤْمِنِ الْمَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللللهِ الْمُؤْمِنُ الللهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۵۹۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَ آحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ أَبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَ اللهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَ اللهِ عَلْمُ لَوْفِيا تُمْرِضُنِي قَالَ فَلَقِيْتُ آبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَآنَا إِنْ كُنْتُ لَآرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الرُّوْيَا الشَّالِحَةُ مِنَ اللهِ فَإِذَا رَآئ آحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا الشَّالِحَةُ مِنَ اللهِ فَإِذَا رَآئ آحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا

معجمه ملم جلد سوم المنظم المنظ

يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَاَىٰ مَا يَكُرَهُ فَلْيَتُفُلْ عَنْ يَسَارِهِ لَلَالًا وَ لَيْتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْظنِ وَ شَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا آحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَصُرُّهُ

(٥٩٠٣) حَدَّثَنَا فُصِيْهُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ ٱللَّهِ ﷺ آنَّهُ قَالَ إِذَا رَاَىٰ آحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقُ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَ لُيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ لَلَاثًا وَ لُيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ۔ (۵۹۰۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن آبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَقِيُّ عَنْ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدُ رُوْيًا الْمُسْلِمِ تَكَذِبُ وَأَصْدَقُكُمُ رُوْيَا أَصْدَفُكُمْ حَدِيثًا وَ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ وَالرَّوْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَىٰ مِنَ اللَّهِ وَ رُوْيَا تَحْزِيْنٌ مِنَ الشَّيْطِنِ وَ رُوْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَاَىٰ آحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأُحِثُ الْقَيْدَ وَاكْرَهُ الْغُلُّ وَالْقَيْدُ لَبَاتُ فِي اللِّدَيْنِ فَلَا اَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيْثِ اَمْ قَالَهُ ابْنُ

(٥٩٠٧)وَ حَدَّثِنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِلَدًا ٱلْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِينِي الْقَيْدُ وَآكُرَهُ الْعُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ

(۵۹۰۷)حَدَّثَنِي آبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ

تو اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور اللہ سے شیطان کی اور خواب کے شر سے بناہ مائگے اور کسی کو بھی بیخواب بیان نہ کرے اور اس خواب سے اس کونقصان ندینیے گا۔

(۵۹۰۴)حفرت جابر خلتینا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّيْنِا نے آ فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جے وہ ناپسند کرتا ہوتو ا پی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور شیطان سے تین باراللہ کی پناہ مائے اور جاہیے کہ اسے اس پہلو کوتبدیل کر لے جس پر پہلے

(۵۹۰۵)حفرت ابو ہریرہ طافیز 'نبی کریم منافیز کم سے روایت کرتے یں کہ آپ نے فرمایا: جب زمانہ (قیامت) قریب آ جائے گا تو قریب قریب مسلمان کا خواب جمونا نه موگا اورتم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اُس کا خواب بھی سچا ہوگا اورمسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے پینتالیسوال حصہ ہاورخواب کی تین اقسام ہیں۔ نیک خواب الله کی طرف ہے بثارت ہیں اور عمکین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں اور تیسری قتم کے خواب انسان كاين ول ك خيالات موت ين - يس الرتم ميس عكوتى ايما خواب دیکھے جواے ناگوار ہوتو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز را مے اور ایبا خواب لوگوں کو بیان نہ کرے۔ راوی نے کہا: میں بيزيان خواب ميں پيند كرتا موں اور طوق ديكھنے كونا گوار سمحتا موں اور بیزیاں دین میں فابت قدمی ہےاور میں نبیں جانتا کہ بد (تاویل خواب ) حدیث ہے یا ابن سیرین ریسید کا اپنا قول۔

(۵۹۰۲) اس سند سے بھی بیحدیث مروی ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضى الله تعالى عنه كهتم بين بمحصر بيزيال پننداورطوق ناپند بين اور بیریاں دین میں تابت قدی ہاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے خواب اجزاء نبوت میں سے چھالیسواں

(۵۹۰۷) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ

قَالَ إِذَا اقْتُرَبُ الزَّمَانُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذُكُرُ لَ كُرِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلِيهُ وَكُمْ يَكُ كُرُ

(٥٩٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ ٱذْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ وَاكْرَهُ الْغُلَّ الِّي تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّوْيَا جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

(٥٩٠٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ ح وَ حَدَّثِيى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ مَهْدِئِّ

(٥٩١)وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ الله مثل ذلك.

(۵۹۱)حَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخُبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ ـ

(٥٩٣)وَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ آخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رُوْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا اَوْ تُرَىٰ لَهُ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِيْنَ جُزَّءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ-

(٧٩١٨)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَحْيَى

زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ و هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَيامت كقريب باتى حديث مباركة كزر چى اوراس سندمين مي

(۵۹۰۸) حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سےروایت کرتے ہیں اوراس حدیث میں اپنا قول میں طوق کو نا پند کرتا ہوں درج نہیں کیا اور خواب نبوت کے اجزاء میں سے چھیاکیسواں حصہ ہوتے ہیں جھی ذکر نہیں کیا۔

(۵۹۰۹) حفرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہوتے ہیں۔

كُلُّهُمْ عَنْ شُغْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِيْتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ ــ

(۵۹۱۰) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم من اس طرح حديث مبارك روايت كى بـ

(۵۹۱۱) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا مؤمن كخواب نبوت کے چھیالیس اجزاءمیں سےایک جزء میں۔

(۵۹۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمان كا خواب جووہ و کھتا ہے یا اُسے دکھایا جاتا ہے اور این مسیر میسید کی حدیث میں ہے کہ نیک خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء

(۵۹۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

بْنِ أَبِي كَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَلَّلَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ وسلم في روايت كرت بي كه آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: نیک آدمی کےخواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک -0197

الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّبُوَّيْدِ (۵۹۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ ﴿ ٥٩١٣) ان دونوں اسناد ہے بھی بیرحد بیث مروی ہے۔

عُمَّرَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَغْيِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ح وَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَغْنِي ابْنَ شَذَادٍ كِلَا هُمَا عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(۵۹۱۵)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (۵۹۱۵) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ عليدوسلم سے اس طرح حديث باركدروايت كى ہے۔ حَلَّلْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِعْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِيْهِ-

(۵۹۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ (٥٩١٦) حضرت ابن عمر والنبي سے روایت ہے که رسول الله منافقیر نے فرمایا: نیک خواب نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي قَالًا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ــ

(١٩٥٤) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُعَنِّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالًا ﴿ ٥٩١٥ ) إس سند ع بي بيعد بيث مروى يـــــ

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ.

آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رُوْيَا الرَّجُلِ

(٥٩١٨)وَ حَدَّثَنَا قُدْيَهُ وُ ابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَغَدِ (٥٩١٨) حفرت نافع مِينَدِ بدوايت ع ميرا كمان ع كه حفرت ابن عمر والغ نغ كما: (خواب) نبوت كستر اجزاء ميل ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ آخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُنْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهِلْذَا عِلَي جَزَّء إِن \_

الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعْ حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ۔

و المراق طرف سے ہوتے ہیں۔ رؤیا اور حلم کالفت میں معنی مطلق خواب ہے لیکن عرف میں رؤیا کواچھے خواب اور حلم کو بُرے خواب سے تعبیر کرتے ۔ ہیں۔ برےخواب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بُراخواب دیکھے واٹھ کر بائیں طرف تین بارتھوک دےاوراعو ذبالله من شو هذا الوؤيا برح لے اور يُراخوابكى كوبيان ندكرے اور بعد ميں كروث بدل كرسوجائے۔ تين بارتھوكة وقت شيطان كے بھانے كا تصوركر ساور بائين طرف تھوكنے كا تھم اس ليے ديا گيا ہے كه وہ شراور شيطان كائل ہے جيسا كه دائين طرف بركت كامحل ہے۔ برا خواب بیان نہ کرنے میں مصلحت بیہ ہے کہ بعض دفعہ خواب کی ظاہری صورت ناپندیدہ ہوتی ہے ادر جس سے خواب بیان کیا گیا ہے وہ اس کی تعبیرولی ہی دے دیتا ہے قضاء سے دی تعبیر واقع ہوجاتی ہے۔

> ييادرا يتھ خوابوں كوآپ مُنْ اللَّهُ فِيمُ فِي مُنوت كاچھياليسواں جزءقر ارديا ہے۔اس كى توجيهات بھى كى كئى ہيں مثلاً: 🗘 رسول الله مُنَا لِيُعَالِم كُم عَصول علم كَ حِصاليس طريقون مِن سايك طريقه سيخواب إن -

- ﴿ وَى كَمتعدد طريقول مين سائيك طريقه سيَّج خواب بين -
- 😭 ان چھياليس اجزاء سےمراد نبوت كى چھياليس صفات ہيں۔
- 😭 اس سے مراد نبوت کے چھیا لیس خصالک ہیں اور ستج خواب ان خصالص میں سے ایک خصوصیت ہے۔

١٠٣٨: باب قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ رَانِي فِي

الَمَنَامِ فَقَدُ رَانِيَ

(٥٩٩٩)وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَلَكِئُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوْبُ وَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَّنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ۔ (٥٩٢٠)وَ حَدَّثَنِيُ أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ آنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَطَةِ أَوْ لَكَانَّمَا رَآنِي فِي الْيُقَطِّةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطُنُ بِي.

(٩٩٢١)وَ قَالَ فَقَالَ آبُو سَلَمَةَ فَانَ آبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآي

(۵۹۲۲)وَ حَدَّلَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ

إِبْرَاهِيْمَ حَلَّثَنَا ابْنُ آخِي الزَّهْرِيِّ حَلَّلَنِي عَمِّي فَلَكَرَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ (٥٩٢٣)وَ حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لِيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُولً اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي آنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْظِنِ آنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُوْرَتِنَي وَ قَالَ إِذَا حَلَمَ آحَدُكُمُ فَلَا يُخْبِرُ آحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطِنِ بِهٖ فِي الْمَنَامِـ

باب: نبی کریم منالید کار مان جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے تحقیق مجھے ہی دیکھا کے بیان میں

(۵۹۱۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا: جس نے مجھے خواب ميں ويكھا أس نے مجھے ہی و يكھا كيونكه شيطان ميري صورت نہيں اختيار كر سکتا۔

(۵۹۲۰) حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنائ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:جس نے مجھےخواب میں دیکھاعنقریب وہ مجھے بیداری میں ویکھے گا یا گویا کہ اُس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ شیطان میری شكل وصورت نهيس اختيار كرسكتاب

(٥٩٢١) حضرت الوقماده والتؤ عدوايت مح كدرسول الله مَثَلَقَيْظُم نے فر مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، محقیق! اُس نے حق کوہی و مکھا\_

(۵۹۲۲) اِس سند ہے بھی بیعد یث اس طرح مردی ہے۔

(۵۹۲۳) حضرت جابررضي الله تعالى عنه بروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس في مجمع نيند مين ويكها تحقيق! أس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرے اور جبتم میں سے کوئی بُر اخواب د کھے تو کسی کونہ بتائے کہ خواب میں اس کے ساتھ شیطان کھیاتا (۵۹۲۴)حفرت جابر بن عبدالله الله على عدوايت ب كدرسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن مِحِم ويكما تو محقيق مجم بي ریکھا کیونکہ شیطان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ میری مشابہت

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي اختیار کرلے۔ النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي. خُلْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّهِ إلى احاديث مبارك علوم مواكد في كريم مَا لَيْوَا كُونُواب مِن ويجنا برحق بي كيونك كوئي رسول الله مَا لَيْوَا

کی شکل وصورت میں وصلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ مُناکِین کُو اب میں ویکھنا بہت ہی خیرو برکت کا باعث ہے۔ آپ مُناکِین کُو کی ارت کے ليے كثرت كے ساتھ آپ مُنْ اللَّهُ أَيْنَاكِي وَاتِ اقدى بردرودشريف پر هاجائے اور آپ مُنْ اللَّهُ أَي سنَّتو ل وا پنايا جائے۔

## ١٠٣٥: باب لَا يُخْيِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطُنِ بِهِ بَابِ: خواب مِن شيطان كايخ ساته كهيكي خبرنہ دینے کے بیان میں

(۵۹۲۵) حضرت جابر دائنیٔ رسول الله مثالین کاسے روایت کرتے ہیں كة پكوايك اعرابي نے آكر عرض كيا: ميں نے خواب ويكھا ہے كميراسركات دياكيا باوريساسك يحصي جاتا مول تونى كريم مَنَّاتِيْنِكُمْ نِهِ أَبِ ذَانْنَا اور فر مايا: اپنے ساتھ شيطان كے تھيلنے كى خبر نہ

(۵۹۲۲) حفرت جابر والنو سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نی كريم مَنْ النَّهُ كَلَّى خدمت مين حاضر موا اورعرض كيا: اس الله ك رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسر کا ٹاگیا ہے پھروہ لڑھکتا مواجار ہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑتا موں ۔ تو رسول اللہ مَنَّا لَيْنَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ما تعد خواب مين شيطان كي كهيك كالوكول سے بيان نه كرو اور جابر وافق نے كہا: ميس نے نبي كريم ے کوئی اپنے ساتھ خواب میں شیطان کے کھیلنے کو بیان نہ کرے۔ (۵۹۲۷)حفرت جابر والن سے روایت ہے کہ ایک آوی نے نی كريم مَنْ الشِّيم كى خدمت مين حاضر موكرعرض كيا: اعدالله كرسول! میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میراسر کاٹ دیا گیا۔ نبی کریم ظالنے کم بنس بڑے اور فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے ساتھ اُس کے خواب

# فِي الْمَنَام

(۵۹۲۳)وَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا

زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْلَحْقَ حَدَّثَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

(۵۹۲۵)وَ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَوَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّي جَاءَ هُ فَقَالَ . إِنِّي حَلَمْتُ آنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَآنَا آتَبِعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ لَا تُخْيِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطُنِ بِكَ فِي الْمَنَامِ

(۵۹۲۷)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ آغُرَابِينَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَ خُرَجَ فَاشْتَدَدُتُ عَلَى آثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْاَعْرَابِيِّ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَقُّبِ الشَّيْطُنِ بِكَ فِي مَنَامِكَ وَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ لَا يُحَدِّثَنَّ آحَدُكُمْ بِتَلَقْبِ الشَّيْطُنَ بِهِ فِي مَنَامِهِ

(۵۹۲۷)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ آبُو سَعِیْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَ قَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْظُنُ مِن شيطان كَصِلِةُ واسِينَ اسْخُواب كالوكول س تذكره ندكيا كرواور بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ وَ فِي رِوَايَة ابوبَمركى روايت مين ب جبتم مين سكس كساته كهيا جائ اورشیطان کا ذ کرنہیں کیا۔

خُلْتُ مَن النَّا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى احاديثِ مباركه علوم بواكه الركوئي آدمي يُراخواب ديجية أسيكي كوبيان نه كرداينا خواب کی عورت یا دخمن یا آن پر ه جال آ دی کو ہرگزیمیان ندکرتا مجرے۔

#### باب:خوابول کی تعبیر کے بیان میں

(۵۹۲۸)حفرت این عباس بای سے روایت ہے کہ ایک آدی رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا خدمت مين حاضر ہوا اور عرض كيا: اے الله ك رسول! میں نے آج رات خواب میں بادل دیکھے جس سے تھی اور شہد فیک رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس سے اپنے اپنے ہاتھوں میں چلو بھر بھر کر لے رہے ہیں۔ان میں سے بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم اور میں نے ایک رسی دیکھی جو آسان سے زمین تک ہے۔ میں نے آپ کودیکھا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اوراُور چڑھ گئے ۔ پھرآپ کے بعد ایک آدی نے اُسے پکڑاوہ بھی چڑھ گیا۔ پھرایک دوسرا آ دمی بھی اے پکڑ کراُوپر چڑھ گیا۔ پھرایک اورآ دی نے اے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی چراس کے لیے جوڑ دی گئ تووه جره الله عفرت الوبكر والنيئ في عرض كيا: الدالله كرسول! ميرے مال باپ آپ پر قربان! الله كي قتم آپ مجھے اجازت ديں كه مين اس كى تعبير كرون \_ رسول الله مَاليَّيْنَ في عنو مايا تعبير (بيان) . كرو حضرت الوبكر والنوا في كها: بادل عدم اد اسلام كاسابيب اور کھی اور شہد کے ٹیکنے سے مراد قرآن مجید کی حلاوت ونرمی ہے اور اس سے لوگوں کا حاصل کرنا قرآن مجید سے کم اور زیادہ حاصل كرنے كے مترادف ہے اور رسى جوآسان سے زمين تك ہے اس ے مرادوہ حق ہے جس پرآپ قائم ہیں۔آپ اے مضبوطی سے تھاہے ہوئے ہیں'اللہ اس کے ذریعے آپ کو بلند فرمائے گا۔ پھر آپ کے بعد جوآ دی ای کوتھا ہے گا وہ اس کے ذریعہ بلند ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا آ دمی پکڑے گاوہ بھی بلند ہوجائے گا۔ پھراس کے

#### ١٠٣١: باب فِي تَأْوِيْلِ الرَّوْيَا

أَبِي بَكُو إِذَا لُعِبَ بِأَحَدِكُمْ وَلَمْ يَذُكُو الشَّيْطُنَ.

(۵۹۲۸)حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ آخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ انَّ ابْنَ عَبَّاسِ اَوْ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ رَجُلًا اتَّنَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَ وَ حَلَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجِيْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبِرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ آخُبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا اتني رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ارَىٰ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَآرَى النَّاسَ يَتَكُفَّفُونَ مِنْهَا بِآيْدِيْهِمُ فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَارَىٰ سَبَاً وَاصِلًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَارَاكَ آخَذُتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ آخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَغُدِكَ فَعَلَا ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلُ (آخَرُ) فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلَا قَالَ آبُو بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِاَبِى أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَيِّى فَلِا غُبُرَتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اغْبُرْهَا قَالَ آبُو بَكْرٍ آمًّا الظُّلَّةُ فَطُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَامَّا الَّذِى يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَالِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِيْنُهُ وَامَّا مَا يَتَكُفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَامَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ الِّي الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ

رَجُلٌ مِنْ بَغْدِكَ فِيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَٱخْبِرْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي أَنْتَ وَ أَمِّى اَصَبْتُ آهُ آخُطَاتُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصَبْتَ بَعْضًا وَآخُطَاتَ بَغْضًا قَالَ فَوَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي آخُطَاْتُ قَالَ لَا تُقْسِمُ

(٥٩٢٩)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِي عُمَرَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُنْصَرَفَهُ مِنْ اُحُدٍ فَقَالً يَا رَسُوْلَ اللَّهِ انِّي رَآيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُونُسَ

(٥٩٣٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبِّيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِكَانَ مَعْمَرٌ آخْيَانًا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآخْيَانًا

يَقُولُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا آتلي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي آرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً بِمَعْنلي حَدِيْنِهِمْ (۵۹۳)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْطٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ كَفِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِآصْحَابِهِ مَنْ رَاَىٰ مِنْكُمْ رُوْيًا فَلْيَقُصَّهَا اَغْبُرُهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَآيَتُ ظُلَّةً بِنَحْوِ حَدِيْهِهِمْ۔

#### ١٠٣٤ باب رُوكَا النَّبِيِّ ﷺ

(٥٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيْتُ

بعد ایک دوسرا آدمی پکڑے گا تو اس ہے دین میں خلل واقع ہوگا کیکن وہ خرابی دُور ہوجائے گی اور وہ بھی بلندی پر چلا جائے گا۔اے الله كرسول!ميرے مال باب آپ رقربان آپ مجھے بتاكيں كه میں نے تعبیر درست کی ہے یا خطاء کی ہے؟ رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا: بعض تعبیرات تو نے درست کی ہیں، اور بعض میں غلطی کی ہے۔ ابو بکر طاشۂ نے عرض کیا: اللہ کی قتم! اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بتائیں جومیں نے غلطی کی۔آپ نے فر مایا جشم مت دو۔

(۵۹۲۹) حفرت این عباس بی سے روایت ہے کہ غزوہ احد ہے واپسی برایک آدمی نے نی کریم مالیوا کی خدمت میں حاضر مورعض كيا:اےالله كےرسول! آج رات ميس فواب ميس ايك باول د یکھا جس ہے تھی اور شہد فیک رہا تھا۔ باتی حدیث یونس کی روایت کےمطابق ہے۔

(۵۹۳۰) حضرت ابن عباس والثينه يا حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آج رات میں نے (خواب میں ) با دل دیکھا۔ باقی حدیث انہیں کی طرح ہے۔

(۵۹۳) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي الثدعليه وسلم صحابه كرام رضوان التدتعالي عليهم اجمعين سے فرمایا کرتے متے تم میں ہے جس نے خواب دیکھے وہ اسے بیان كرے تاكه أسے إس خواب كى تعبير بتاؤں ۔ ايك آ دمي آيا اور عرض كيا: اے الله كے رسول صلى الله عليه وسلم! ميس نے باول و يكھا۔ باقى حدیث گزرچکی۔

باب: نبی اقد س منافقی کے خوابوں کے بیان میں (۵۹۳۲) حفرت انس بن ما لك طافيًا سے روایت ہے كه رسول ہے۔ گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن

فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَانَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ (۵۹۳۳) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ٱخْبَرَنِي اَبِي حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ آرَانِي فِي الْمَنَامِ ٱلْسَوَّكُ بِسِوَاكُ فَجَذَيْنِي رَجُلَان آحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلُتُ السِّوَاكَ الْاَصَّغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَبَّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ.

(۵۹۳۴)حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ آبِي مُوْسلي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ آنِي اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضِ بِهَا نَخُلْ فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذًا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَغْرِبُ وَ رَآيْتُ فِي رُوْيَاىَ هَذِهِ آنِّى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِ ثُمَّ هَزَوْتُهُ أُخْرَىٰ فَعَادَ آخِسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَ اجْتِمَاعِ الْمُوْمِنِيْنَ وَ رَأَيْتُ فِيْهَا أَيْضًا بَقُرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ النَّفُو مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ ٱحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَ فَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعُدُ يَوْمَ بَدُرٍ.

(٥٩٣٥)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَان حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي حُسَيْنٍ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلِـمَ مُسَيْلِمَةً الْكَدَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْآمُرَ مِنْ

طاب م کی تازہ تھجوریں لائی گئیں۔ تومیں نے اس کی تعبیر سیجھی کہ دنیا میں ہمارے لیےعظمت ہوگی اور آخرت میں (عذاب سے) بیاؤ ہوگا اور ہمارادین بہت عمدہ ہے۔

(۵۹۳۳)حفرت عبدالله بن عمر فافق سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بمحص خواب مين وكهايا كيا كه مين مسواک کررہا ہوں۔ دوآ دمیوں نے مجھے کھینچا۔ان میں سے ایک دوسرے سے برا تھا۔ میں نے وہ مسواک ان میں سے چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تو میں نے وہ مسواک بڑے کو د ہےدی۔

(۵۹۳۳) حفرت ابوموى والني عروايت بك ني سلي النظماني فرمایا میں نے خواب میں و یکھا کہ میں مکلہ سے الی زمین کی طرف جار ہاہوں جہاں تھجوریں ہیں۔میرے دل میں پیخیال آیا کہ وہ جگہ یمامہ یا ہجرہے۔ گمروہ شہریثرب (مدینہ) تھا اور میں نے اپنے اس خواب میں دیکھا کہ میں نے تکوار کو حرکت دی تو وہ اُوپر سے ٹوٹ میں۔ اس کی تعبیر وہ ہوئی جومؤمنین کوغزوہ أحد کے دن تكلیف مینچی \_ پھر میں نے تلوار کو دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے ہے بھی زیادہ مضبوط اورسالم تقى \_اس كى تعبير الله كى طرف سے فتح مُلّه كى صورت میں اورمسلمانوں کے اجتماع سے ہوئی اور اسی خواب میں میں نے گائے کو بھی دیکھا اور اللہ بہتر ( تُواب عطا فر مانے والے ) ہیں۔ · اس کی تعبیر مسلمانوں کاغزوہ اُحدیثیں شہید ہونا تھا اور خیر سے مرادوہ بھلائی ہے جواللہ نے اس کے بعدعطا کی اورسچائی کا ثواب وہ ہے جوہارے پاس اللہ نے غزوہ بدر کے بعدعطا کیا۔

(۵۹۳۵) حضرت ابن عباس بن فئ سےروایت ہے کہ نبی کریم منگا تینیکم کے زمانہ مبارک میں مسلمہ کذاب مدینہ آیا اور اُس نے کہنا شروع كرويا كدا كرمحم مَنَّ الْفِيْزُ البِين بعد حكومت مير بسير وكردين تومين أن کی اتباع کرتا ہوں اور وہ اپن قوم کے کافی آدمیوں کے ہمراہ (مدینه) آیا۔ نبی کریم مَالنَّیْنَا اُس کی طرف تشریف لاے اور آپ

A COMPANY

بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَفِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَٱلْبَلَ اللَّهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَهُ لَابِتُ ابْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَ فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطُعَةُ جَرِيْدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي آصْحَابِهِ قَالَ لَوْ سَٱلْتَنِي هَٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا آغُطَيْتُكُهَا وَلَنْ ٱلْعَلَّىٰ ٱمْرَ اللهِ فِيْكَ وَلَيْنُ آدْبَرُتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَاَّرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيْكَ مَا أُرِيْتُ وَ هَٰذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَالْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ اُرَى الَّذِى اُرِيْتُ فِيْكَ مَا ٱرِيْتُ فَآخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَآيْتُ فِي يَدَى سُوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَآهَمَّنِي شَانَهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ أَنْفُخُهُمَّا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَلَّابَيْنِ يَخُرُجَان مِنْ بَعْدِى فَكَانَ آحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالْآخَرُ مُسَيْلُمَةً صَاحِبَ الْكَمَامَة.

بعد تكليل محے ـ پس ان ميں سے ايك توعنسي صنعاء كار بنے والا ہے اور دوسرامسيلمه يمامه والا۔ (۵۹۳۲)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْكَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا آنَا نَافِمْ اتِّيْتُ خَزَافِنَ الْأَرْضِ فَوَضَعَ فِي يَدَى السُّوارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكُبُرًا عَلَىَّ وَاهَمَّانِي فَأُوْحِيَ اِلَىَّ اَنِ انْفُحْهُمَا فَنَفُحْتُهُمَا فَذَهَبَا فَاوَّلُتُهُمَا الْكَدَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ آنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ۔

(۵۹۳۷)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ

کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شاس بھی تھے اور نبی کریم مُثَاثِیْزِ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی کا مکڑا تھا۔ یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے پاس أن كے ساتھيوں ميں جاكر كھڑے ہو گئے اور فرمايا: اگر أو مجھ سے لکڑی کا بیکٹر ابھی مائگے تو میں تجھے نہ دوں گا اور میں تیرے بارے میں اللہ کے عکم سے ہرگز تجاوز نہ کروں گا اورا گر تُو نے (میری اتباع \* ے) پیٹے چھیری تو اللہ تھے کوتل کرے گا اور میں تیرے بارے میں وہی گمان رکھتا ہوں جو مجھے تیرے بارے میں خواب میں دکھایا گیا ہےاور بیٹابت ہیں جو تحقے میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ اُس سے واپس تشریف لائے۔ ابن عباس باللہ نے کہا: میں نے نبی کریم مُناشِیَّ کے تول کے بارے 'میں تیرے بارے میں وہی مكان كرتا مول جو مجھے خواب ميں دكھايا گيا ہے' كو چھا تو حضرت ابو ہریرہ والن نے مجھے خروی کہ نبی کریم سالٹی کم نے فرمایا میں نے سوتے ہوئے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں جن سے مجھے فکر پیدا ہوگئ تو خواب میں ہی میری طرف وحی کی عَمَٰیٰ کہان دونوں ( کنگن ) پر پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونکا تو وہ اُڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر سے میمرادلیا کہ دوجھوٹے میر سے

(۵٬۹۳۷) حضرت ابو هريره رضي التدتعالي عنهٔ رسول التُصلي التُدعليه وسلم سے روایت مرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرماًيا: ميس سويا مواتفا كممرع ياس زمين ك فراف ال ع ك اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دیئے گئے تو وہ مجھ پر سخت گراں گزرے اور انہوں نے مجھے فکر مند کر دیا۔ میری طرف وحی کی گئی کہان کو پھونک مارو۔ میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں جاتے رہے۔ میں نے ان کی تعبیر سیمجھی کہ دونوں کذاب ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں۔ ایک تو والی صنعاء اور دوسرا والتي يمامه

(۵۹۳۷) حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عند سے روایت

المرابع المراب

حَدِّتُنَا آبِي عَنْ آبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جِكه بِي كريم صلى الله عليه وسلم صبح كى نماز اوا فرما كراوگوں كى طرف جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ الْقُبْحَ الْقُبْلَ مَتُوجه بوت اور فرمات كياتم مِن سے كى في گزشته راسته كوئى عَلْيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَاّىٰ اَحَدُّ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُوْيًا۔ خواب و يكھا ہے۔

کی کری ایس ایس ایس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اچھاخواب دیکھے قو دوسروں کے فائدہ اور عبرت ومؤعظت کے لیے بیان کردینا جائز ہے اور آپ منگائے کا کہ عادت مبارکہ یتھی کہ صبح کے وقت صحابہ کرام ٹوکٹ سے خواب پوچھے اور تعبیر ارشاد فرماتے۔ تعبیر دینے کے آداب میں سے ہے کہ طلوع مشمس کے وقت تعبیر دے غروب وزوالی آفتاب اور رات کے وقت تعبیر بیان نہ کرے۔

#### الفضائل ﴿ كتاب الفضائل ﴿ كَالْحَالِ ﴿ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ١٠٣٨: باب فَصْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ الله و تُسْلِيْمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوَّة

(۵۹۳۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيْعًا عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ ابْنُ

مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ اَبِى عَمَّارٍ شَدَّادٍ انَّهُ سَمِعَ وَالِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمِعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قَرَيْشٍ بَنِى هَاشِم وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِهِ۔

> (٥٩٣٩)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكْيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله الله المُعْرِفُ حَحَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ اَنُ أَبْعَكَ إِنِّي لَا غُرِفُهُ الْآنَ-

(۵۹۳۹) حفرت جاہر بن سرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس پھر کو پیچانا ہوں کہ جو مکہ مرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے ( ایعنی نبوت ہے بل) مجھ رپسلام کیا کرتا تھا۔

باب: نبی مُنْ اللَّهُ اللَّهِ کے نسب مبارک کی فضیلت اور

نبوت سے قبل پھر کا آپ سال اللہ کا کوسلام کرنے کے

بیان میں

(۵۹۳۸) حفرت واعله بن اسقع طائن فرمات بين كه ميس نے

رسول الله من الله عنا الله عن الله تعالى في حضرت

استعیل ماییا کی اولا دمیں سے کنانہ کو چنا اور قریش کو کنا ندمیں سے

چنا اور قریش میں ہے بن ہاشم کو چنا اور پھر بن ہاشم میں ہے جھے

١٠٣٩: باب تَفْضِيُلِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَاثِقِ

(۵۹۴۰)وحَدَّثَنِي الْحَكَّمُ بْنُ مُوْسلي آبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا هِقُلْ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِي آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَ اَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ اَوَّلُ شَالِعِ وَ اَوَّلُ مُشَفَّعٍ

باب: اِس بات کے بیان میں کہساری مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی کریم ملکی ایک میں (۵۹۴۰) حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فَرِماتِ مِين كدرسول اللهُ مَا لَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِ فرمایا: قیامت کے دن میں حضرت آدم علیظ کی اولا دکا سردار ہوں ے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے

بُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ : فدكوره دولول الواب سے وضاحت كرماتھ جناب نى كريم مَا كَافِيمَ كى اپنى زبانِ مبارك سے آپ كى بشريع

واصح ہور ہی ہے۔

وُنیاو آخرت میں آپ مُنَافِیْظُ ساری اولا و آوم کے سردار ہیں۔ دنیا میں اگر چدکا فراور مشرک آپ مُنَافِیْظُ کی سرداری کے مشر ہیں لیکن آخرت میں قیامت کے دن آپ مُنافِیْظُ کی سرداری کا کوئی بھی اٹکارٹیس کر سکے گا۔ جب قیامت کے دن ساری کی ساری اولا و آدم جمع ہوگ تو آپ مُنافِیْظِ کی سرداری خوب روش ہوجائے گی۔

ا بلسنّت والجماعت كے مسلك كے مطابق انسان فرشتوں سے افضل ہے اور فرشتوں كے سردار (سيّد الملائكة) حضرت جبرئيل عليّها بيں اور آپ مَلَاثِيَّةُ مَمَام انسانوں كے سردار بيں۔ تو اس سے بيہ بات اچھی طرح واضح ہوگئ كه آپ مَلَاثِیَّةُ ابشر بيں اور ساری مخلوقات سے افضل بيں واللّٰداعلم بالصواب۔

#### ١٠٨٠: باب فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّي عَلَيْهِ

(۵۹۲)وَ حَدَّقِنِي اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمِنُ بُنُ دَاوَدَ الْعَنكِيُّ حَدَّثَنَا كَابِثٌ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ آنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ وَعَالِمُ الْقُوْمُ يَتُوَضَّاوُنَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّيِّيْنَ إِلَى الثَّمَانِيْنَ قَالَ فَجَعَلْتُ الْفُورُ مُ يَنْ السِّيِّيْنَ إِلَى الثَّمَانِيْنَ قَالَ فَجَعَلْتُ انْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِدِ

(۵۹٬۲۲) وَ حَدَّنِنَى السَّحْقُ اللَّهِ مُوْسَى الْالْتَصَارِئَى عَدَّنَا مَعُنَ حَدَّنَا مَالِكُ ج وَ حَدَّنِنِى اللَّهِ الطَّاهِرِ الْحَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

(۵۹۲۳) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِیُّ حَدَّثَنَا مُعَادُّ يَعْنِی اَبُنَ هِشَامِ حَدَّثَنِی آبِی عَنْ قَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِی اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ آنَّ نَبِی اللهِ صَلَّی اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ وَاصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ

#### باب: نبي المُنظِمُ كم مجزات كے بيان ميں

كتاب الفضائل

(۵۹۴۱) حضرت انس ولائن سے روایت ہے کہ نبی مُنْلِقَیْنِ نے (وضو کیلئے) پانی ما نگا تو ایک کشادہ پیالہ لایا گیا۔لوگ اس میں سے وضو کرنے گئے۔(حضرت انس ولائن فرماتے ہیں کہ) میں نے اندازہ لگایا کہ ساتھ سے اسی تک لوگوں نے وضو کیا ہوگا اور میں پانی کود کیھ رہا تھا کہ آ ہے تُلِقَیْنِ کی اُنگلیوں سے پھوٹ رہا ہے۔

(۵۹۳۲) حضرت انس بن ما لک طائن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافی کو اس حال میں ویکھا کہ عصری نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا پر تھوڑا سا پانی رسول اللہ منافی کی خدمت میں) لا یا گیا تو رسول اللہ منافی کی خدمت میں) لا یا گیا تو رسول اللہ منافی کی اس برتن میں اپنا ہا تھ مبارک رکھ ویا اور صحابہ کرام جنافی کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم فر مایا۔ حضرت انس برائی فر ماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی وضو کیا گھیوں کے درمیان سے بہدر ہاہے پھر صحابہ کرام جنافی نے وضو کیا گھیوں کے درمیان سے بہدر ہاہے پھر صحابہ کرام جنافی نے وضو کیا کہ بیاں تک کدان میں سے جوسب سے آخر میں تھا اُس نے بھی وضو

( ۵۹۳۳) حضرت انس بن ما لک جلائظ سے روایت ہے کہ اللہ کے نی منظ افراء کے مقام میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کرام جو انداز میں معجد کے قریب ایک راوی کہتے ہیں کہ زواء کہ بینہ منورہ کے بازار میں معجد کے قریب ایک مقام ہے۔ آپ نے بانی کا بیالہ منگوایا اور آپ نے اپنی تھیل

· بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ السُّوْقِ وَالْمَسْجِدِ فِيْمَا لَمَّةَ دَعَا بِقَدَح فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كُفَّهُ فِيْهِ فَجَعَلَ يَنْهُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِهِ فَتَوَطَّا جَمِيْعُ ٱصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كُمْ كَانُوا يَا اَبَا حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانُوْا زُهَاءَ النَّلَاثِ مائكة

A SOURCE IN

(٥٩٣٣)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادِةَ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْهُ كَانَ بِالزُّورَاءِ فَأَتِي بِإِنَاءٍ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ اَصَابِعَهُ اَوْ قَدُرَ مَا يُوَارِى اَصَابِعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ هِشَامِ۔

(٥٩٣٥)وَ حَدَّثَنِي َ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثُنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيُأْتِيْهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْآَدُمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَىٰ ءٌ فَتَعْمِدُ اِلَى الَّذِى كَانَتْ تُهْدِى فِيْهِ لِلنَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجِدُ فِيْهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدُمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ فَآتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَصَرْتِيْهَا فَقَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا.

موكاتواً سنعرض كياني بل آپ نے فرمايا: كاش تو أے اس طرح جمور ديتي تو وه بميشة قائم رہتا۔ (٥٩٣٧)وَ حَلَّقَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَلَّقْنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَٱطْعَمَهُ شَطْرَ وَ سُقِ شَعِيْرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَاْكُلُ مِنْهُ وَامْرَآتُهُ وَضَيْفُهُمَا خَنِّى كَالَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلُّهُ لَا كَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ

مبارک اس پانی والے پیالے میں رکھ دی تو آپ کی اُٹھیوں سے یانی چھوٹنے لگا پھرآپ کے تمام صحابہ ٹائٹائے اس سے وضو کیا۔ حفرت قادہ دایئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بالٹی ہے يوچها كها بابوتمزه! صحابه كرام فألك كتني تعداديس تهيج؟ حضرت انس داهنوا نے فرمایا: صحابہ کرام جوائیہ اُس وفت تقریباً تین سو کی تعداد میں تھے۔

(۵۹۳۳) حفرت انس طائن سے روایت ہے کہ نی سائن الم کے مقام میں تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا کہ جس میں صرف اتنا یانی تھا کہ اُس میں آپ کی اُٹھایاں ڈویتی نہیں تھیں یا آ ب کی اُنگلیاں اس میں چھپتی نہیں تھیں۔ پھر ہشام کی روایت (ندکوره) کی طرح ذکرکی۔

(۵۹۲۵)حفرت جابر طافؤ سے روایت ہے کہ حفرت مالک طافؤ کی والدہ نی مَنَافِیْظُ کی خدمت میں تھی کے ایک برتن میں تھی بطور ہدیہ کے بعیجا کرتی تعمیں۔ پھراس کے بیٹے آتے اوراپی والدہ سے سالن ما تکتے لیکن اُن کے باس کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت ما لک طابعہ کی والدہ اس برتن کے پاس جا تیں جس میں وہ نجی تا ایکا کے لیے گھی بهيجا كرتى تمين تووه اس برتن مين تعي موجوديا تين تواسي طرح بميشه أن كم كم كاسالن چلار بايبال تك كدأم ما لك بالن في في اس برتن كونچوژليا (لعني يكدم خاني كر ديا) پھروہ ني مَنْ النَّيْرُ كي خدمت ميں آئيں (يه ذكركيا) تو آب نے فرمايا تو في اس برتن كونجور ليا

(٥٩٣٧) حفرت جابر طاتو عدوايت بكدايك وفي ني سُلَاتِيكم کی ذیمت میں آیا اور اُس نے آپ سے کھانے کے لیے کچھ مانگاتو آپ نے اُسے آ دھاوس جودے دیئے چروہ آدی اوراس کی بیوی اوران کےمہمان ہمیشاس سے کھاتے رہے یہاں تک کداس نے اس کا وزن کرایا مجروہ می منافق کم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا: کاش کرتو اس کا وزن ند کرتا تو جمیشه تم ای می سے کھاتے

لكُـُـ

رہتے اور وہتمہارے لیے قائم رہتا۔

(۵۹۴۷) حفزت معاذین جبل طانیٔ فرماتے ہیں که غزوهٔ تبوک والے سال ہم رسول الله مُؤَلِّيْكُم كراتھ فكاتو آب نمازوں كوجمع فرماتے تھے۔ظہراورعصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک دن نماز میں دبر فرمائی پھرآپ ٹکے اور ظہر وعصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں پھرآ پ اندرتشریف لے گئے پھراس کے بعدآ پتشریف لائے اور مغرب اورعشاء کی نمازیں اکٹھی پر معیں پھر آپ نے فرمایا: اگر الله نے جا ہاتو کل تم دن ج سے تك چشمہ ريني جاؤ كاورتم ميں كوئى اس جشمے كے يانى كو مركز ہاتھ ندلگائے جب تك كدميں ندآ جاؤں۔(راوی کہتے ہیں) کہ ہم میں سے پہلے دوآ دی اس چھے کی طرف پہنچ گئے اور چشمے میں پانی جوتی کے لئمے کے برابر ہوگا اور وہ يانى بھى آ ہستہ آ ہستہ بہہر ہا تھا۔ راوى كہتے ہیں كەرسول الله مَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے ان دونوں آ دمیوں سے پوچھا کہ کیاتم نے اس چشمے کے پانی کو باتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تو نی اُل اِی اُن جواللہ نے جا با اُن کو بُرا کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمہ کاتھوڑ اتھوڑ اپانی ایک برتن میں جمع کیا۔ راوی کہتے ہیں كەرسول الله مَالْيَنْظِ فِي السيخ ماتحد مبارك اوراسيغ چېرة اقدس دهويا پھروہ یانی اس چشمہ میں ڈال دیا پھراس چشمہ سے جوش مارتے موئے یانی بہنے لگا' یہاں تک کہ لوگوں نے بھی یانی بیا (اور جانوروں نے بھی پانی بیا) پھرآپ نے فرمایا: اے معاذ! اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا یانی باغوں کوسیراب کر دےگا۔

(۵۹۳۸) حضرت الوجميد طائن ساروايت ہے كه غزوة تبوك ميں جم رسول الله من الله على الله

(۵۹۳۷)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُو ۚ ابْنُ آنَسِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ آنَّ ابَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ مُنَ وَالِلَّةَ آخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ آخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ غَزُوةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهُرِّ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرَبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ لُمَّ خَرَّجَ فَصَلَّى الظُّهُرَّ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَّجَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَصَلَّىٰ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْعِى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَ هَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا-شَيْئًا حَتَّى آتِيَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا اِلِّهَا رَجُلَان وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّوَاكِ تَبِضُّ بِشَى ءٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَسَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَسَسْتُمَا مِنْ مَاثِهَا شَيْنًا قَالَا نَعُمْ فَسَبَّهُمَا النَّبَّي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ بُمَّ غَرَفُوا بِآيدِيْهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ وَقَالَ وَ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ يَكَيْهِ وَ وَجْهَهُ ثُمَّ آعَادَهُ فِيْهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ٱوْ قَالَ غَزِيْرٍ شَكَّ آبُو عَلِيٌّ أَيُّهُمَا قَالَ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا هَهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا .

رُهُ (۵۹۲۸) حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَة بُنِ قَعْسَ حَدَّلَنَا سُلَمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بُنِ سَهْلِ (بُنِ سَعْدٍ) الشَّاعِدِيِّ عَنْ آبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَزُورَةَ تَبُولُكَ فَآتَيْنَا وَادِي

الْقُرَىٰ عَلَى حَدِيْقَةٍ لِامْرَاةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخُرِصُوْهَا فَخَرَصْنَاهَا وَ خَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ ٱوْسُقِ وَقَالَ ٱخْصِيْهَا حَتَّى نَوْجِعَ اِلَيْكِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُولُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللُّهُ سَنَّهُ مُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَة رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيْهَا آحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ يَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتُ رِيْعٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتُهُ الرِّيْحُ حَتَّى ٱلْقَنْهُ بِجَبَلَىٰ طَيّ ءٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِب أَيْلَةَ الِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابِ وَٱهْدَىٰ لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ اِلْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱهْدَى لَهُ بُرُدًا ثُمَّ ٱقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِى الْقُرَىٰ فَسَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُاةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كُمْ بَلَغَ لَمَرُهَا فَقَالَتُ عَشَرَةً أَوْسُقِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايِّي مُسُرعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِى وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُنُ فَخَرَجْنَا حَتَّى ٱشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَ هَٰذَا أُحُدُّ وَهُوَ جَبَلٌ يُعِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ثُمَّ دَارٌ بَنِي عَبْدِ الْكَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي (عَبْدِ) الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٌ ۚ الْانْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ آبُو اُسَيْدٍ ٱللَّمْ تَوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرًا دُوْرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرًا فَآذُرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيَّرْتَ دُورَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْنَنَا آخِرًا فَقَالَ أَوَ لَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ البحيار

كے مطابق (اس كے باغ كے پيل) دى وسق معلوم ہوئے۔ آپ ن فرمایا: اگر الله نے جا ہاتو مارا تیری طرف واپس آئے تک اس تعدادكويا دركهنا اور پھر ہم چلے يہاں تك كەتبوك ميں آ گئے تورسول السُّمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ إلى الله الله عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ م کوئی آ دی بھی اس میں کھڑانہ ہو۔جس آ دمی کے پاس اُونٹ ہیں وہ اےمضبوطی سے باندھ دے (آپ کے فرمان کے مطابق) ایسے بی ہوا۔ بہت تیز آندھی جلی ایک آدمی کھڑ اہوا تو ہوا اُسے لے کراُڑ می یہاں تک کہ طی کے دونوں بہاڑوں کے درمیان أے ڈال دیا۔ پھراس کے بعد) علاء کے بیٹے کا ایک قاصد جوکہ ایلہ کا حکران تھا وہ ایک کتاب اور ایک سفید گدھا رسول الله مَالْتَیْکا کے لیے بطور بديد الحرآيا -رسول الله كاليفي في ال كي طرف جواب كلها إور ایک جا دربطور مدیاس کی طرف بھیجی پھر ہم واپس ہوئے یہاں تک كه بم وادنى قرى من آ كئة تورسول الله مَا يَكُمُ في السَّاسِ الله عَلَيْمُ في السَّاسِ السَّاسِ الله اس پھل کے باغ کے بارے میں یو چھا کداس باغ میں سے کتا كلا؟ أسعورت فيعض كيا: وسوس درسول الله مَا يَعْفِي فَي فرمایا: میں جلدی جانے والا ہول اورتم میں سے جو کوئی جلدی جاتا چاہے تو وہ میرے ساتھ چلے اور جو جا ہے تو وہ مخبر جائے۔ پھر ہم نكلے يہاں تك كه جميں مدينه منوره نظر آنے لگا تو آب نے فرمايا بيد طابد ہے اور بداحد (پہاڑ) ہے اور بدوہ اُحد پہاڑ ہے کہ جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آ ب نے فرمایا انصار کے سب گھروں ہے بہتر بنی نجار کے گھر ہیں پھر قبیلہ عبدالاشهل کے گھر پھر قبیلہ عبدالحارث بن خزرج کے گھر پھر قبیلہ سامدہ کے گھر اور انصار کے سب گھروں میں خیر ہے۔ پھر حفرت سعد بن عباده والفي بم سے مطاقو حضرت ابوسعيد والفي في أن سے كما: كيا تون فيال نبيل كياكدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُم ن الصارك سب گھروں کی بھلائی بیان کی ہادر ہمیں سب سے آخر میں کرویا ہے (پھراس کے بعد) حضرت سعد والفؤ نے رسول الله منافی کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے انصار کے

محمروں کی بھلائی بیان کی ہےاورآپ نے ہمیں سب ہے آخر میں کردیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: (اے سعد!) کیا تہمیں بیکا فی

نہیں کہم پیندیدہ لوگوں میں سے ہوجاؤ۔

(۵۹۳۹) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حِ وَحَدَّثَنَا السُلْحَةُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا السُلْحَةُ اللهُ عَدْرُو أَبْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُو وَمِيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمَخْرُو وَمِيْ عَلَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحَيَىٰ بِهِلَذَا الْإِلْسُنَادِ اللّٰي قَرْلِهِ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْانْصَارِ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُو مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُو مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ وَهَيْبٍ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَدِيْثِ وَهَيْبٍ فَكَتَبَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۵۹۴۹) حفرت عمروبن کی دیافیئ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے (اس روایت میں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک ہے کہ انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے اور اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعہ کا ذکر نہیں کیا اور وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والوں کے لیے ان کا ملک کلھ دیا اور وہ ب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد میں کہ سول اللہ علیہ وسلم نے ایک مدیث میں یہ الفاظ کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی طرف کی صلے۔

كتاب الفضائل

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اِسْ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل

## باب: نبی کریم منگاتیکی کا اللہ تعالیٰ کی ذات پرتو کل کے بیان میں

(۵۹۵۰) حضرت جابر بن عبدالله الماني سے دوايت ہے كہ ہم رسول الله سلى الله عليه وسلم كے ساتھ نجد كى طرف ايك غزوة ميں گئے تو ہم في رسول الله سلى الله عليه وسلم كوايك الى وادى ميں پايا جہاں كا فيخ دار درخت بہت تھے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك درخت كے فيج اُتر اورآ پ فيا بي آلوارا يك شاخ سائے ميں عليحده اور صحابہ كرام جو اُلئي اس وادى كے درختوں كے سائے ميں عليحده علي درختوں كے سائے ميں عليحده وسلم في الله عليه علي درختوں كے سائے ميں عليحده وسلم في الله عليه علي اور على الله عليه علي الله عليه علي الله عليه علي الله عليه علي الله عليه على الله عل

# ١٠٢١: باب تَوَكَّلِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَ عَصْمَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

(٥٩٥٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ اخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ حِ وَ حَدَّنِي ابْو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ زِيَادٍ وَ حَدَّنِي ابْو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ زِيَادٍ وَ اللَّهْ لَهُ اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ هُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ هُلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ هُولِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزُونَا مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ مَرُولُ اللهِ عَنْ وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَرَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَحتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بَعْضُنِ مِنْ اَغْصَانِهَا قَالَ وَ تَفَرَقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ بِالشَّيْمَ اللهِ عَلَى وَالْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ ثُمَّ قَالَ فِى الْنَانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ
مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ
ثُمَّ لَمْ يَعُرِضُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ \_

(٥٩٥)وَ حَدَّنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيّ
وَ آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَا آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيّ حَدَّنِي سِنَانُ بْنُ آبِي سِنَانٌ
الدَّوْلِيُّ وَ آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آنَ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللّهِ الْاَنْصَارِيِّ وَ كَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّبِي عَيْدِ اللهِ الْاَنْحَابِ النَّبِي عَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَا مَعَ النَّبِي عَيْدُ عَنْوُوةً فِبَلَ نَجْدِ فَلَمَّا النَّبِي عَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْوَا مَعَ النَّبِي عَيْدُ عَنْوَةً فِبَلَ نَجْدِ فَلَمَّا النَّبِي عَيْدُ اللهِ الله

د كر نحو حديثِ إبراهِيم بنِ سعدٍ و معمرٍ . (۵۹۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَدَّثَنَا ابَانُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ ابْنُ ابَانُ بُنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْبُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ الزَّهْرِيِّ حَتَّى اِذَا كُنَا بِذَاتِ الرِّقَاعِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزَّهْرِيِّ وَلَمْ يَدُكُونُ لُمَّ لَهُ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ \_ .

بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ! (بین کر) اُس نے توارا بنی نیام میں ڈال لی۔وہ آدمی بیبیٹیا ہے پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے پچھ تعرض نہیں فرمایا۔

(۵۹۵۱) حضرت جاہر بن عبدالقد انصاری رضی القد تعالیٰ عنہ جو
کہ نبی کر یم صلی القد علیہ وسلم کے سحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہ میں
سے بیخ وہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نبی صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ خبد
کی طرف ایک غزوہ میں گئے تو جب نبی صلی القد علیہ وسلم (وہاں
سے) والیس ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیچے۔ ایک دن
دوپہرکوہم نے اُن کوآرام کرتے ہوئے پایا پھراس کے بعد معمر
اور ابراہیم بن سعد کی (ذکورہ حدیث) کی طرح حدیث ذکر

(۵۹۵۲) حفزت جابر جلائی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللّه مَا لَیْتُوْلِمُ کے ساتھ نظی میہاں تک کہ ہم وات الرقاع تک پہنچ گئے (پھراس کے ساتھ نظی میہاں تک کہ ہم وات الرقاع تک پہنچ گئے (پھراس میں کے بعد) ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے لیکن اس میں میہ نہیں کہ رسول اللہ صلی الله عابیہ وسلم نے اس سے پچھ تعرض نہیں فریایا۔

## باب:اس مثال کے بیان میں کہ نبی مَثَالِیَّ اِکْ کَتَنَاعِلُم اور ہدایت دے کر مبعوث فر مایا گیا

(۵۹۵۳) حطرت ابوموی طاقی سے روایت ہے کہ نی منافیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے جتناعلم اور ہدایت دے کرمبعوث فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ مثال ایسے ہے کہ خد میں پر مینہ برسا اس زمین میں سے پچھ حصدایا تھا کہ جس نے پانی اپنے اندر جذب کرلیا اور بہت کشرت سے چارہ اور بہت کشرت سے چارہ اور بہت کشرت تھا کہ وہ یانی کوروک

# ۱۰۳۲: باب بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مِنَ الْهُدَاى وَالْعِلْمِ

(۵۹۵۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةً وَ آبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِیِّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِآبِی عَامِرٍ الْاَشْفِ لَابِی عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ آبِی بُرُدَةً عَنْ آبِی مُوْسٰی رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنِی اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنِی اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ

ليتا ہے جس كى وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں كونفع دينے ہیں ۔ لوگ اس میں سے پیتے ہیں'اینے جانو، وں کو پلاتے ہیں اور آگاہ رہو' گھاس چراتے ہیں اور زمین کا پھے حصہ چینل میدان ہے کہوہ پانی کوئبیں رو کتا اور نہ ہی اس میں گھاس پیدا ہوتی ہےتو یہی مثال اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مجھا اور جودین اللہ تعالیٰ نے مجھے وے كرمبعوث فرمايا الله تعالى في اس كے ذريع لوگوں كوفائدہ پہنچایا چنانچہاس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس طرف سر بھی نہیں اُٹھایا اور اللہ

مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَّابَ اَرْضًا فَكَانَتُ مِنْهَا طَانِفَةٌ طَيْبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَٱنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ ِالْكَثِيْرَ وَ كَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَ سَقَوْا وَرَعَوْا وَاصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَا ءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَ نَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثِنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ الَّذِي ٱرْسِلْتُ بهِـ

تعالیٰ کی اس ہدایت (دین) کوجے مجھے دے کر بھیجا گیاہے اُس کو قبول نہیں کیا۔

#### باب: نبي كريم مَلَا لِيَهِ أَكَا بِي أُمت بر شفقت كے بيان ميں

(۵۹۵۳)حفرت ابوموی طافظ سے روایت ہے کہ نی سکا لیکھانے فر مایا: میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فر ماکر مبعوث فرمایا ہے أس آدى كى طرح ہے كہ جواپنى قوم سے آكر کے: اے قوم! میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک شکر دیکھا ہے اور میں تم کو واضح طور پر ڈرا تا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ اوراُس کی قوم میں ہے آیک جماعت نے اس کی اطاعت کرلی اور شام ہوتے ہی اس مہلت کی بناء پر بھا گ گئی اورا یک گروہ نے اس کو جھٹاایا اوروہ صبح تک اس جگہ پررہے تو صبح ہوتے ہی مثمن کے شکر نے اُن پرحملنہ کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو چڑ ہے اُ کھیڑ دیا۔ یمی مثال ہے جومیری اطاعت کرتا ہے اور میں جودین حق لے کرآیا ہوں اُس کی اتباع کرتا ہے اور مثال اُن لوگوں کی جومیری نافر مانی كرتے بيں اور جويس دين حق كرآيا مون أے جھلاتے بيں۔ (۵۹۵۵)حضرت الوہریرہ طافق سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رِسُول اللَّهُ فَأَيْتُوا فِي فرمايا: ميرى مثال اورميرى أمت كى مثال أس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے

## ١٠٣٣: باب شَفَقَتِه ﷺ عَلَى أُمَّتِه وَ مُبَالَغَتِه فِي تَحُذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

(۵۹۵٬۳)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادِ الْاَشْعَرِيّ وَ اَبُو كُرِّيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآمِى كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي مُوْسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثْلِى وَ مَثْلَ مَا بَعَثَنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ كُمَثْلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي آنًا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَآدُلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَٱهۡلَكُهُمۡ وَاجۡتَاحَهُمۡ فَلَاٰلِكَ مَثَلُ مَنۡ اَطَاعَنِي وَاتَّبُعَ مَا جِنْتُ بِهِ وَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَ كَذَّبَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّد

(٥٩٥٥)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا مَثَلِى وَ

وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهِ فَآنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَٱنْتُمْ نُفَحُّمُو بَيَ فَيُعِدُ إِنَّ فَيُعِدُ إِنَّ إِنَّ

(۵۹۵۲)وَ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ بِهِلَذَا الْإِنْسَادِ نَحْوَهُ (۵۹۵۷)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّيِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْكَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلِى كَمَعْلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَ تُ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَ هٰذِهِ الدَّوَاتُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَ جَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَ يَغْلِبُنَّهُ فَيَقَحَّمْنَ فِيْهَا قَالَ فَذَٰلِكُمْ مَغَلِى وَ مَثَلُكُمْ آنَا آحِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي وَ تَقَحَّمُونَ فَيْهَا.

(۵۹۵۸)حَدَّثَيْنَي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سَلِيْمٌ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِى وَ مَثَلُكُمُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْ قَلَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَآنَا آخِذٌ بِرُحْبَ رَكُمْ عَنِ النَّارِ وَٱنْتُمْ تُفَلِّتُوْنَ مِنْ يَدِى۔

١٠٣٢: باب ذِكْرِ كُوْنِهِ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِير (٥٩٥٩)وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو، (بْنُ مُحَمَّدٍ) النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ السَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَلِى وَ مَقَلُ الْاَنْبِيَا ﴿ يَسَلِّ رَجُلْ بَنِّى بُنْيَانًا ۚ فَآحْسَنَهُ وَٱجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيْفُونَ بِهِ

مَثَلُ الْمَتِي كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ مَارًا فَجَعَلَتِ الدَّوَاتُ كَيْرِ عِمُورْ عِادر بَشْكَ اس ميس كرت يلي جار بهول اوريس تمہاری کمروں کو پکڑے ہوے ہوں اورتم بلاسو پے اندھا وُ ھنداس میں گرتے چلے جارہے ہو۔

(۵۹۵۲) حفرت ابو الزنار طِنْ الله عند مديث كي طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۵۹۵۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كدرسول المتنظ في المرايد ميرى مثال أس آدى كي طرح ب كهجس نے آگ جلائي موتو جب أس نے آگ سے اپنے اردگرو کو روشن کیا تو اس میں کیڑے مکوڑے اور وہ جانور جو اس میں گرتے ہیں وہ گرنے لگے۔وہ ان کورد کے مگروہ نہ رکیس اور اس میں گرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا: یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمریکڑ کر تمہیں دوزخ میں گرنے ہے رو کتا ہوں اور میں تہمیں کہنا ہوں کہ دوزخ کے پاس سے چلے آؤ۔ دوزخ کے پاس سے چلے آؤلکین تم نہیں مانتے اوراس میں گرتے چلے جا

(۵۹۵۸) حضرت جابر طاشطُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری مثال اور تمہاری مثال اس آ دی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تو اس میں نٹری اور پیٹنگے گرنے لگیس اوروہ آ دی اُن کر رو کے اور میں بھی دوز خ کی آگ ہے تمہاری کمروں کوتھا ہے ہوئے ہوں اورتم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے

باب نبی مَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال (۵۹۵۹)حفرت ابو ہررہ والنوز سے روایت ہے کہ نی مُلَاثِیْرِ ان فرمایا: میری مثال اُورتمام انبیاء کرام ﷺ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آ آ دی نے کوئی مکان بنایا اور اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا اور لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس مکان سے زیادہ خوبصورت مکان نہیں دیکھا' سوائے اس

المعيم ملم جلد وم

يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا آخْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَٰذِهِ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ آنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ۔

(٥٩٢٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَلِى وَ مَعَلُ الْاَنْبَيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَيْل رَجُلِ ابْتَنَى بُيُوْتًا فَٱحْسَنَهَا وَٱجْمَلَهَا وَٱكْمَلَهَا اِلَّهَ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَ يُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ إِلَّا وُضِعْتَ هَهُنَا لَبِنَةً فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ آنَا اللَّبَنَةَ۔

(۵۹۲۱)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ۚ وَ قُنْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ يَغْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَثَلِى وَ مَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِّى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَآجُمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَهٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُونَ بِهِ وَ يَعْجَبُوْنَ لَهُ وَ يَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَّا اللَّبَنَّةُ وَآنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينِ.

(۵۹۲۲)حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَّةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ ٱبِي صَالِحَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي وَ مَثَلُ النَّبِيِّينَ فَذَكَرَ نَحُوَهُ

(۵۹۲۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلِى وَ مَعَلُ الْانْبِيَاءَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِّى دَارًا فَٱتَّمَّهَا وَٱكْمَلَهَا

ایک اینٹ کے (لیمنی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے ) تو وہ اینٹ میں

(٥٩٦٠) حفرت ابو ہربرہ طاقط سے روایت کہ ابو القاسم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: ميري مثال اور أن تمام انبياء كرام يہ كا مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں ایس ہے جیسے کسی آ دمی نے گھر بنایا اوراس کواچھا، خوبصورت اور کمل طور پر بنایالیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینك كی جگه باقی روگئی لوگ أس مكان كے جاروں طرف گھومتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور وہ مکان اُن کواچھا لگتا ہے لیکن وه کیتے ہیں کہ اگراس جگدا یک اینٹ رکھ دی جاتی تو تمہارام کان کمنل ہو جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: میں ہی وہ اینٹ

(۵۹۲۱) حضرت ابو ہر مرہ طافیۃ سے روایت ہے کہ رسول الله مُثَالِیَّةُ مُ نے فرمایا: میری مثال اور أن تمام انبیاء كرام بیل مثال جو بجھ ے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا لیکن اُس مکان کے ایک کونے میں ے ایک این کی جگہ خالی رہ گئی۔لوگ اُس کے مکان کے چاروں طرف گھو ہے وہ مکان اُن کو بڑا احجِمالگا اور وہ مکان بنانے والے ہے کہنے گئے کہ آپ نے اس جگدایک اینٹ کیوں ندر کھدی۔ آپ نے فر مایا: و داینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النہین ہوں۔

(۵۹۲۲)حفرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول التدمنَّ فَيْنِيَّمْ نِهُ مَا يا اور پھر مٰدکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل

(۵۹۲۳)حفرت جابر طلفی سے روایت ہے کہ نی سَالَیْقِا مُ نے فرمایا: میری مثال اور دوسرے تمام انبیاء کرام یکی مثال اُس آ دمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اورا سے پورا اور کامل بنایا سوائے ایک اینف کی جگد کے کدوہ خالی رہ گئی۔لوگ اُس گھر کے

إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْهَا وَ يَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبَنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَا مَوْضِعُ اللَّبَاةِ جِنْتُ فَخَتَهُتُ الْأَنْبِياءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

(٥٩٣٧)وَ حَلَّتَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلِيْهُ بِهِٰذًا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ بَدَلَ آتَكُهُا أَحْسَنَهَا

١٠٣٥: باب إذً آ أرَادَ اللَّهُ

تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةٍ قَبَضَ

نَبِيُّهَا قَيْلُهَا

(٥٩٦٥) (قَالَ مُسْلِمٌ) وَ حُدِّثُتُ عَنْ آبِي أَسَامَةَ وَ مِمَّنَّ رَوَىٰ ذَٰلِكَ عَنْهُ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ سَعِیْدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْاَبِي مُوْسَٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًّا وَسَلَقًا بَيْنَ بَدَيْهَا وَإِذَا آرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَ نَبَيُّهَا حَثَّى فَٱهْلَكُهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَاقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِيْنَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا آھوگا۔ آھوگا۔

١٠٣٢ باب إثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيّنَا عِلَى وَ

(٥٩٢٧)وَ حَدَّثِينِي آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

(٥٩٦٧) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح

اندر داخل ہوکر اُہے ویکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پیند آنے لگا۔ وہ لوگ كهنے لگے كه بيدا يك اينك كيوں ندر كھ دى گئى \_ رسول الله مُغَالِيَّةُ مِ نے فرمایا کہ میں ہی اُس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء كرام يلي كآمدكا بلسلة م كرويا بــــ

(۵۹۲۴) حفرت سلیم دایش سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح مدیث نقل کی گئی ہے صرف لفظی فرق ہے۔

باب:اس بات کے بیان میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی أمت بررحم كرنے كااراد ه فرما تاہے تو أس أمت کے نبی کواس کی ہلاکت سے پہلے ہی بلالیتاہے

(۵۹۲۵) حضرت ابوموی طابعیٰ سے روایت ہے کہ نی سالی النظم نے فرمایا: الله عز وجل جب اینے بندول میں سے سی اُمت پر رحم کرنے کاارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کوامت کی ہلاکت سے پہلے بلا لیتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے اجر اور پیش خیمہ ہوتا ہے اور جب الله تعالی کس امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے اُس نی کی زندگی میں ہی اس کے سامنے اُس کی امت پر عذاب نازل فرما تا ہے اور نبی اس امت کی ہلاکت و مکھ کراپنی آئکھیں تھنڈی کرتا ہے کیونگہ انہوں نے اپنے نبی کو حیثا ایا اور اس کے حکم کی نافر مانی کی تھی۔

باب ہمارے نبی ساتھ ہے حوض ( کوڑ) کے ا ثبات اور آ ی منافظیم کی صفات کے بیان میں (۵۹۲۲)حضرت جندب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم صلی القدعایہ وسلم سے سنا "آپ صلی القدعایہ وسلم فرماتے ہیں كەمىل حوض (كوثر) يرتمهارا پيش خيمه ہوں گا۔

(۵۹۱۷) حفرت جندب طائن ني مَنْكَ اللهُ عن مَنْكَ اللهُ عند عديث كي

وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْكٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشُو جَمِيْعًا عَنْ ﴿ طَرِحَ رَوَايِتُ لَلَّ مِنْ ا

مِسْعِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِي عَيْ بِمِثْلِهِ

> (۵۹۲۸)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِالرَّحْطِنِ الْقَارِيِّ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّي عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِّي عَنْهُ يَقُوْلُ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَطْمَا ۚ آبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَى ٓ ٱقْوَاهُ ٱغْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ قَالَ اَبُو خَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانُ بْنُ آبِي عَيَّاشٍ وَ أَنَا اُحَدِّثُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ سَهُلًا يَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ

(۵۹۲۸) خضرت سهل طابغو فرمات میں کدمیں نے نی مان فیلا سے سنا'آپ فرماتے میں کہ میں حوض (کور ) پرتمہارا پیش فیمہ ہول گا۔ جوال حوض برآئے گا وہ اس حوض میں سے بیے گا اور جواس میں (ایک مرتبہ) بی لے گا پھروہ بھی پیاسا نہ ہوگا (آپ نے فرمایا) میرے پاس (حوضِ کوڑ) پر کچھالوگ آئیں گئے میں اُن کو پہچانتا ہول گا اور وہ لوگ مجھے پہچانتے ہول کے پھرمیرے اور ان کے ورمیان (ایک پرده) حاکل کردیا جائے گا (یعنی میری طرف آنے ےان کوروک دیاجائے گا) ابوحازم دانٹوز کہتے ہیں کہ جب میں سے حديث بيان كرر ما تقاتو حضرت نعمان بن الى عياش طالفا بهي سه

حديث سن ب تصقو انبون في مرمايا كمين في حضرت سبل طي والما يعديث اس طرح سن ب مين في كها جي بال! (۵۹۲۹) جفرت نعمان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے (٥٩٢٩)قَالَ وَآنَا ٱشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ ٱلْحُدُرَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَسَمِغْتُهُ يَزِيْدُ فَيَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي حضرت ابوسعيد خدري والنفؤ عيهي بيحديث اس طرح سن بياكن وہ اتن بات زیادہ فرماتے تھے کہ آپ فرمائیں گے کہ بیلوگ تو فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا عَنِمِلُوا بَغْدَكَ فَٱقُولُ سُحْقًا میرے ہیں (یعنی میرے مطبع و فرمانبردار ہیں) تو آپ کو جواب

میں کہاجائے گا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام کیے۔میں کہوں گا: دُور ہوجادُ وُور ہوجادً ۔وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے بعددین میں ردوبدل کردیا۔

(٥٩٤٠)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي آبُو اُسَامَةَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلٍ

سُخُقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى۔

( ۵۹۷ ) حفرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه ني سَالَيْظِ است (ندکوره صدیث) یعنی بعقوب کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

(۵۹۷)حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص طلفيَّهُ فرماتے ہیں کہ رسول التسَّلَ الْيَيْمُ نِهِ مِي اللهِ مير حوض (كي لسبائي چوز ائي) ايك ماه کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہیں اور اس حض کا یائی جاندی سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبومشک سے زیادہ بہتر ہےاوراس کے کوزے آسان کے ستاروں کی طرح ہیں تو

عَنِ النَّبِي عَنِي النَّعْمَانِ بُنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيْرَةً شَهْرٍ وَ زَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَ مَاوُةَ آبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيْحُهُ

شَرِبَ مِنهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ ابَدَّار

(٥٩٢٢)قَالَ وَقَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ آبِي بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَ سَيُوْخَذُ اُنَاسٌ دُوْنِي فَاقُوْلُ يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ اُمَّتِي فَيُقَالُ اَمَا شَعَرْتَ مَا تَمِمُلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلَى آغَقَابِهِمْ قَالَ فَكَانُ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُو ذُبِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ اعْقَابِنَا

أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنَا \_

(۵۹۷۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا يُخْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن آبِي مُلَيْكَةَ (آنَّةُ) سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(يَقُوْلُ) وَهُوَ بَيْنَ ظُهْرَانَى اَصْحَابِهِ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ انْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ فَوَ اللَّهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِی رِجَالٌ فَلاَ قُوْلَنَّ آی رَبِّ مِنِی وَ مِنْ اُمَّتِی فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوْا

يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ-

(٥٩٧٣)وَ حَدَّتَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِى عَمْرُو وَ هُوَ ابْنُ ٱلْحَارِثِ أَنَّ بُكْيُرًا حَدَّلُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ الْهَاشِمِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا قَالَتُ

أَضْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَ كِيْزَانَهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ جَوْآدى مير السَّالَ عَلَيْ السَّمَاءِ فَمَنْ جَوْآدى مير السَّالَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ السَّمَاءِ فَمَنْ جَوْآدى مير السَّالَ وَهُمْ بِياسَ نہیں <u>لگ</u>ی۔

(۵۹۷۲) حضرت اساء بنت الى بكر يوسى فرماتى بين كدرسول الله مَنْ الْفَيْزَانِ فرمايا: ميس حوض (كوثر) يربون كانيبان تك كه جوتم مين ہے میرے یا س آئے گا بیں أے و كيور با بول كا اور پچھلوگوں كو میرے قریب ہونے سے پہلے ہی پکر لیا جائے گا تو میں التدعز وجل کی بارگاہ میں عرض کروں گا:اے میرے رپوردگارا بیلوگ تو میرے (فرمانبردار) اورمير امتى بين توآب كوجواب مين كها جائكا کہ کیا آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام (بدعات) کیے؟ اللہ کی قتم! آپ کے بعد بیلوگ فور ایر یول کے

بل پھر گئے (یعنی بدعات ورسوم میں مبتلا ہو گئے ) راوی کہتے ہیں کہ ابن الی ملیکہ بیدؤ عا پڑھا کرتے تھے:''اے اللہ! ہم اس بات سے پناہ ما تکتے ہیں کہ ہم ایر یوں کے ہل پھر جائیں اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنے دین سے سی آز مائش میں مبتلا کردیئے جانيں۔

(۵۹۷۳) حفرت عائشہ التفافر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ع درمیان بیٹھے ہوئے فر مار ہے تھے کہ میں دوض (کوثر) پرتمہاراا نظار كرول كاكمةم ميل سےكون كون ميرے پاس آتا ہے۔ الله كى قتم! میچھ آدمی میرے یاس آنے سے روک دینے جائیں گے۔ میں کہوں گاناے میرے پروردگارا بیتو میرے (فرمانبردار) اورمیرے اُمتی ہیں تواللہ فرمائے گا کہ آپنیں جائے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام (رسوم و بدعات) کیے۔ بداگا تارائے ایز ایوں کے بل ( یعنی اپنے دین ) ہے پھرتے ہی رہے۔

(٥٩٧٨) حضرت أم تسلمه والن ني مَنْ النَّيْمُ كَي زُوجِه مطبره فرماتي بين کہ میں لوگوں ہے حوض ( کوٹر ) کا ذکر سنتی تھی لیکن اس کے بارے میں میں نے رسول الله فاقع الله عندیں ساتھا۔ ایک دن جبکہ ایک لوکی میرے سر میں تعلیمی کررہی تھی تو میں نے رسول التد من اللیکی کوفر ماتے ہوئے سنا اے لوگو! (حضرت اُمْ سلمہ ﴿ عِنْ فِرِمَاتِي جَينٍ ) کہ میں

كُنْتُ آسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ آسَمَعُ ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَٰلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِى فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ايَّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ اسْتَأْخِرِى عَنِى قَالَتُ اِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ لِلْجَارِيَةِ اسْتَأْخِرِى عَنِى قَالَتُ اِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدُعُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ إِنِّى مِنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّاكَ لَا يَلْتَهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ فَإِيَّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَا يَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّاكَ لَا يَلْتِهِ اللهِ اللهُ الْمَعْلَى الْحَوْضِ فَا يَالَّى لَا يَلْتَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ الشَّالُ فَاقُولُ فِيْمَ هَلَا فَيُقَالُ النَّكَ لَا تَذْدِى مَا الصَّالُ فَاقُولُ لُو فِيْمَ هَلَا فَيُقَالُ النَّكَ لَا تَذْدِى مَا الْمَالَ فَا اللهُ لَكُمْ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(۵۹۷۵)وَ حَدَّنِنَى اَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَ اَبُو بَكْرِ بْنُ الرَّقَاشِيُّ وَ اَبُو بَكْرِ بْنُ الْفِعِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّنَنَا اَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا اَفْلَحُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّنَنَا اَفْلَحُ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ قَالَ كَانَتُ اللهِ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ انَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ فَيْ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِي تَمْتَشِطُ سَمِعَتِ النَّبِيُّ فَقَالَتُ لِمَا شِطِتِهَا كُفِّى رَاسِي بِنَحْوِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ -

(٥٩٧٧)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهُبُ

نے اس لڑی ہے کہا جھے ہے بلیحدہ ہو جا۔ وہ کہنے گی آپ نے صرف مردوں کو بلایا ہے اور عورتوں کو بیں بلایا۔ تو میں نے کہا میں بھی (دین کے بارے میں آپ کے فرامین سننے کیلئے ) لوگوں میں ہیں دین کے بارے میں آپ کے فرامین سننے کیلئے ) لوگوں میں ہیں فیمہ ہوں گا اور تم اس بات سے ڈرنا کہ بیں ایسانہ ہو کہ تم میں ہیں فیمہ ہوں گا اور تم اس بات سے ڈرنا کہ بیں ایسانہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھروہ مجھ سے بٹادیا جائے جیسا کہ مشدہ اونٹ بٹادیا جاتا ہے۔ تو میں اُن کے بارے میں کہوں گا (کہ یہ مجھ سے کیوں بٹا دیا جاتا ہے۔ تو میں اُن کے بارے میں کہوں گا کہ یہ جھے سے کیوں بٹا دیا جاتے گئی ؟ ) تو آپ تو جواب دیا جائے گا کہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ تا ہے گئی ہوں گا کہ اُس میں جانے کے بعد کیا کیا (رسوم و بدعات) ایجاد کرلیں تھیں ۔ تو میں کہوں گا دور ہوجاؤ۔

(۵۹۷۵) جعزت أمّ سلمه رضی القد تعالی عنها بیان کرتی بین که انهوں نے نبی صلی القد علیه وسلم کومنبر پر فرماتے ہوئے سا' اس حال میں کہ وہ (اپنے بالوں میں) تنگھی گروا رہی تھیں۔آپ مئی تی فی الد تعالی عنها نے مئی تی فی میں القد تعالی عنها نے (جب بیرسا) تو تنگھی کرنے والے سے کہنے لگیں: میرے سرکو رہنے وی سے دے باتی روایت بکیرعن القاسم کی روایت کی طرح نقل کی گئی ہے۔

(۲۵۹۲) حضرت عقبہ بن عامر طاقیہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مناقبہ ایک دن باہر نکلے اور شہداء اُحد کی نماز اس طرح سے پڑھی جس طرح کی میت کی نماز پڑھا کرتے ہیں پھر آ پ منبر پرتشریف لائے اور فر مایا: میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں اور اللہ کی قتم میں اب بھی اپنے حوض (کوشر) کو دکھے رہاہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چاہیاں دی گئیں ہیں یاز مین کی چاہیاں اور اللہ کی قتم میرے بعد مشرک بن اور اللہ کی قتم میرے بعد مشرک بن جاؤگے بلکہ جھے اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤگے بلکہ جھے اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن حاور کے بلکہ جھے اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم اوگ دُنیا کے لالے میں آکر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔

(٥٩٧٧) حفرت عقبه بن عامر طالط فرمات مي كدرسول الله

يَعْنِى ابْنَ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمْ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ آيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ آبِى حَبِيْبِ عَنْ
مَرْقَدِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ
صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَمْلَى
احْدِ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُورِّ عِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمُواتِ
فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا
بَيْنَ آيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّى لَسْتُ اخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ
تَشَوْكُواْ بَعْدِى وَلَا كِنِّى آخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ
تَتَنَافَسُوا فِيْهَا وَ تَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ كَانَ

قَبْلَكُمْ قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَتِ آخِرَ مَا رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ

(۵۹۷۹)وَ حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ جَرِیْرِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ وَلَمْ یَذْکُرْ اَصْحَامِی اَصْحَابِی۔

(۵۹۸۰) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ الْمُثَنِّي اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا شُعْبَةً جَمِيْعًا عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَا الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّ

حَدِيْثِ الْاعْمَشِ وَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةً عَنْ مُغِيْرَةً سَمِعْتُ ابَا وَائِل.

(۵۹۸۱)وَ خَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَثِيُّ اَخْبَرَنَا (۵۹۸۱

صلی الدعلیہ وسلم نے شہداء احد پر نماز پڑھی پھر آپ منبر پر چڑھے جیسا کہ کوئی زندوں اور مُر دوں کورخصت کر رہا ہو۔ آپ صلی الد علیہ وسلم نے فر مایا بیس حوض کو ٹر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور حوض کو ٹر کی چوڑائی آئی ہے جتنا کہ ایلہ کے مقام سے جھھ کے مقام تک فاصلہ ہے۔ جھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لا کچ میں آپ میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون مریزی کرنے لگ جاؤ گے جس کے نیچہ میں تم ہلاک ہوجاؤ گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو ہے۔ حضرت عقبہ خاتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدصلی الدعلیہ وسلم کو آخری مرتبہ منبر پر دیکھا

(۵۹۷۸) حضرت عبداللہ دائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی آئے اُنے فرمای عبداللہ دائی فرمای ہیں کہ رسول اللہ منافی فی خاطر فرمای عبد میں حض کوش پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور پیملو گوں کی خاطر میں مجھے جھڑ نا پڑے گا جرمیں میں میں کروں گا: (اے میرے پروردگار) بیتو میرے ساتھی ہیں بیتو میرے ساتھی ہیں بیتو میرے ساتھی ہیں بیتو میرے ساتھی ہیں بیتو میں میں میں میں خواب میں مجھ نے فرمایا جائے گا: آپنہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا گیا (رسوم و بدعات) ایجاد کر ڈالی تھیں۔

(۵۹۷۹) حفرت اعمش رضی الله تعالی عنه سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اصحابی اصحابی کے الفاظ ذکر نہیں میں

(۵۹۸۰) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی مَثَالَیْکِم الله تعالی عنه کی روایت میں عَنْ مُغِیرَةً کی جگه سَمِعْتُ ابا و انل کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔

و ۵۹۸۱) حفرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے

عَبْشُ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَ حَدِيْثِ الْاعْمَشِ وَ مُغِيْرَةً

(۵۹۸۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَنَّهُ تَسْمَعُهُ قَالَ الْآوَانِي قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَىٰ فِيْهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَاكِبِ۔

(۵۹۸۳)وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرُمِيٌّ بُنُّ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ وَ ذَكَرَ الْحَوضَ بِمِغْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ قُولَ الْمُسْتَوْرِدِ وَ قُولَهُ

(۵۹۸۴)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيُّ وَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آهَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتُهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَ ٱذَٰرُ حَد (۵۹۸۵)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ آمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَ ٱذْرُحَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى حَوْضِي۔

(۵۹۸۷)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَالَتُهُ

خفرت اعمش اور حفزت مغیره کی حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

كتاب الفضائل

(۵۹۸۲)حضرت حارثہ والفيز سے روايت ہے كدانبول نے نى سُلَقِیْ ہے سنا'آپ نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا کہ صنعاء اور مدینه منوره کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت مستورد نے بیہ حدیث س کرکہا کہ کیا آپ نے برتنوں کے بارے میں پیچرنہیں سنا؟ انہوں نے کہانبیں۔ تو حضرت مستور کہنے لگے کہاس حوض میں ۔ تاروں کی طرح برتن ہوں \_

(۵۹۸۳)حضرت حارثه بن و هپ خزاعی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم سے سنا' آ پ صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں اور پھر حوض کی روایت مذکورہ حدیث کی طرح نقل کی اوراس میں حضرت مستور کا قول ذکرنہیں

(۵۹۸۴)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعلية وسلم نے ارشاد فرمایا جمہارے سامنے حوض ہے اس کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مقام جربا اوراذرح کے درمیان فاصلہ ہے۔

(۵۹۸۵) حضرت ابن عمر براتين ني صلى الله عليه وسلم بروايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه آپ نے فرمایا جہارے سامنے حوض ب (اوریدا تنابرا ب) جتنا که مقام جربا اور اذرح کے ورمیان فاصله ہے اور ابن متنیٰ کی روایت میں''حوضی'' کا لفظ ہے یعنی میرا

(۵۹۸۲) حفرت عبیداللد جانفواس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں صرف بدالفاظ زائد ہیں کہ حضرت عبيد الله طالعين في حضرت نافع طالعين سه مقام جرباء اور اذرح کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فرمایا: بیشام میں دو

فَقَالَ قَرْيَتُينِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ ثَلَاثِ لَيَالِ وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ بِشُرِ ثَلَاثَةِ آيَّامِ

(۵۹۸۷)وَ حَدَّلَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ يَمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ ــُ

(۵۹۸۸)وَ حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّقَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَمَامَكُمْ حَوْضًا كَثَمَا بَيْنَ جَرْبًا وَ ٱذْرُحَ فِيْهِ ٱبَارِيْقُ كُنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ بَعْدَهَا آبَدَّا۔

(۵۹۸۹)وَ حَدَّثَنَا اَبُو بِكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ اَبِی عُمَرَ الْمَکِّیُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِی شَيْبَةَ قَالَ اِسْخَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي عِمْوَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمٍ السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا آلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيّةِ آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَاْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيْهِ مِيْزَابَان مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ اِلٰى آيْلَةَ مَاوُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

(٥٩٩٠)حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حُدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ

بستیاں ہیں'ان دونوں بستیوں کے درمیان تین رات کی مسافت کا فاصلہ ہےاوراین بشر کی روایت میں تین دن کا ذکر ہے۔

(۵۹۸۷)حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نبي كريم صلى الله عليه وسلم ہے حضرت عبید اللہ کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے

(۵۹۸۸)حفرت عبدالله طافؤ سروايت بي كدرسول المدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: تمهارے سامنے حوض ہے (بيرحوض اتنا برا ہے) جتنا كدمقام جرباء اور ازرج كے درميان فاصلہ ہے اور اس حوض میں آسان کے ستاروں کی طرح کوزے میں جو آ دمی اس حوض یرآئے گااوراس میں سے یے گاتواس کے بعدو ہمھی بھی پیاسانہیں

(۵۹۸۹)حضرت ابو زررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حوض کور کے برتن کیے ہیں؟ آپ نے فر مایا قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمصلی الله علیه وسلم کی جان ہے۔ اس حوض کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور اس ، رات کے تارے جورات اندھیری ہواور جس میں بدلی ہویہ جنت کے برتن ہیں جواس برتن سے بیٹے گاوہ پھر بھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض میں جنت کے دو پرنا کے بہتے ہیں جو اس سے بیٹے گا وہ پیاسانہیں ہوگا۔اس حوض کی چوڑ ائی اور لمبائی دونوں برابر ہیں جتنا کہ مقام عمان اور مقام ایلہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہید ہے زیادہ میٹھا ہے۔

(۵۹۹۰) حضرت ثوبان رضی التد تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اینے حوض کے کنارے پرلوگوں کو ہثار ہاہوں گا۔ یمن والوں کو میں اپنی لاٹھی ماروں گا یہاں تک کہ یمن والوں پر (حوض کا یانی ) بہد بڑے گا چرآ بے صلی اللہ

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبَيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي لَبِعُقُرٍ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِآهُلِ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مُقَامِي إلى عَمَّانَ وَ سُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاصًّا مِنَ اللَّبَن وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلَ يَعُثُ فِيْهِ مِيْزَابَّان يَمُدَّانِهِ مِنَ الُجَنَّةِ آحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقِ.

(۵۹۹۱)وَ حَدَّثَنِيْه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُؤْسِلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِاسْنَادِ هِشَامٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّا يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ عُقُرِ الْحَوْضِ.

(۵۹۹۲)وَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ تَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثَ الْحَوضِ فَقُلْتُ لِيَحْيَ بْن حَمَّادٍ هَٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ آبى عَوَانَةَ فَقَالَ وَ سَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةَ فَقُلْتُ انْظُرْ لِي فِيْهِ فَنَظُرَ لِي فِيْهِ فَحَدَّثَنِي بهِ

(۵۹۹۳)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَآذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ.

(۵۹۹۳)وَ حَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(٥٩٩٥)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِنِي آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَ صَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ الْآبَارِيْقِ كَعَدَدٍ

عليه وسلم سے حوض كى چوڑائى كے بارے ميں يو چھا گيا تو آ ب نے فر مایا: (حوض کا یانی) دورھ سے زیادہ سفید اور شہید سے زیادہ میٹھا ہے۔اس حوض میں جنت کے دویر نالے بہیں گے جن کی جنت کے ذر بعد ہے مدد ہوگی ان میں سے ایک پر نالیسو نے کا اور دوسرا جا ندی كايرناله بوگا\_

(۵۹۹۱) حفرت قادہ طابق سے ہشام کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ نے فر مایا: میں قیامت کے دن حوض کوڑ کے کنارے پر

(۵۹۹۲) حضرت توبان طِلْفَوْذ نبي سَلَقَيْنِكُم سے حوضِ كور كى حديث (ندکورہ حدیث کی طرح منقول ہے) (محدین بشار کہتے ہیں) کہ میں نے کی بن حماد ہے کہا کہ تونے بیرحدیث الوعوانہ سے سی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ(ہاں!)اور میں نے بیحدیث شعبہ ہے بھی سی ہے۔ تو میں نے کہا:وہ بھی مجھ سے بیان کروتو انہوں نے وہ بھی مجھ سے بیان کردی۔

(۹۹۹۳)حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں اینے حوض کوثر ہے۔ لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ اجنبی اونٹوں کو ہٹایا جاتا ہے۔

(۵۹۹۳)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں که رسول التصلی التدعلیه وسلم نے مذکورہ حدیث کی طرح فرمایا۔

(۵۹۹۵)حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه بيان كرت ہین کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: میرے جوش کی مقدار اتی ہے جتنی کہ ایلہ کے مقام سے مقام صنعا' جو کہ علاقہ یمن کے در میان ہے اور اس حوض میں برتن آسان کے تاروں کے برابر

نجوم السَّمَاء\_

(۵۹۹۲)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُوذَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رَجَالٌ مِمَّنُ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَآيْتُهُمْ وَ رُفِعُوا اِلَتَى اخْتُلِجُوا دُوْنِي فَلَا قُوْلَنَّ اَيْ رَبِّ اُصَیْحَابِی اُصَیْحَابِی فَلَیُقَالَنَّ لِی اِنَّكَ لَا تَدُرِی مَا آخِدَثُهِ ا مَعُدَكَ.

(۵۹۹۷)وَ حُدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِيًّ بْنُ َّحُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ

فُلْفُلِ عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِي عَنْ بِهِلَذَا الْمَعْنَى وَ زَادَ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُوْمِ. (۵۹۹۸)وَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى وَاللَّفْظُ لِعَاصِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمِدِيْنَةِ

> (٥٩٩٩)وَ حَدَّثْنَا هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ (بنُ عَلِيًّ) الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُمَا شَكًّا فَقَالَا ٱوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَ عَمَّانَ وَ فِي حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةً مَا بَيْنَ لَابَتَىٰ حَوْضِي۔

> (٢٠٠٠)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ قَالَ آنَسٌ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَنْ تُرَىٰ

(۵۹۹۱)حفرت انس بن ما لک جلطیطٔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حوض پر پچھا ہے آ دی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ جب میں اُن کو دیکھوں گا اور اُن کو میرے سامنے کیا جائے گا تو اُن کومیرے قریب آنے ہے روک دیا جائے گا۔تو میں کہوں گا:اےمیرے پرورگار! پیتو میرے ساتھی ہیں' بیتومیرے ساتھی ہیں۔توجواب میں کہاجائے گا کہ آ پنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا (رسوم و بدعات )ایجاد کیں۔

(٩٩٤) حضرت انس رضى التد تعالى عنهُ نبى كريم صلى التدعليه وسلم ہے یہی روایت نقل کرتے ہیں اوراس میں بیزائد ہے کہاس حوض کے برتن ستاروں کے برابر ہیں۔

(۵۹۹۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا (طویل) فاصلہ ہے جتنا کہ مقام صنعاء اور مدینہ منورہ کے ورمیان

( 9999 ) حضرت انس رضى الله تعالى عند نبي صلى الله عليه وسلم سے مٰدکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں 'سوائے اس کے کہاس میں دونوں راویوں کوشک ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو آ ب نے فرمایا کہ بدینہ منورہ اور عمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور ابوعوانہ کی روایت میں لابئٹی خوصی کےالفاظ میں۔

( ۲۰۰۰ ) حضرت قمادہ طابعیٰ سے روایت ہے کہ حضرت انس طابعیٰ نے فرمایا: اللہ کے نمی صلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: تو اس حوض میں سونے اور جاندی کے کوزے دیکھے گا جتنے کہ آسان کے تارے

فِيْهِ ابَارِيْقُ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ

(اُ ٢٠٠) وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُولِكٍ مُوسَى حَدَّثَنَا انْسُ بْنُ مَالِكٍ النَّي اللهِ عَلَى قَالَ مِعْلَهُ وَ زَادَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْم السَّمَاءِ

(۲۰۰۲) حَدَّنِي الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعِ بُنِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ السَّكُونِيُّ حَدَّنِي إِيهُ بُنُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةً عَنْ خَيْنَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَابِرِ بُنِ سَمُرةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَى الْحَوْضِ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ آلَا إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَقْهِ كَمَا بَين صنعاء وآيلة كانَ الْاَبَارِيْقَ فِيْهِ النَّجُومُ.

(۲۰۰۳)وَ حَدَّنَا قُتْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّنَا حَاتِمُ بُنُ اسْمَعِيْلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ مَسْمَادٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ كَتَبْتُ اللّٰي جَابِرِ بْنِ سَمُرةً مَعَ غُلَامِي نَافِعِ آخُبُرُنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ عَلَى قَالَ فَكَتَبَ النَّي إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ عَلَى الْحَوْضِ۔
سَمِعْتُهُ يَقُولُ آنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ۔

(۲۰۰۳) حفزت عامر بن سعد بن الى وقاص والني سے روایت به کہ میں نے حفزت جابر بن سمرہ والنی کی طرف اپنے غلام نافع کے ہاتھ ایک خط لکھ کر بھیجا کہ جھے اس چیز کی خبر دو کہ جوآپ نے رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم سے نی ہے۔ انہوں نے جھے لکھا کہ میں نے سا ہے کہ آپ فرماتے ہیں: میں حوض کوثر پر تمہارے پیش خیمہ عدل گا

خراص الباب الراب المراب كى احاديث ميں جناب جي كريم مُلَيْقِطِ كے حوض كور كے ثبوت اور آپ مَنْ اَثْقِطُ كى صفات كا تذكره كيا گيا كيا ہے۔ ان احادیث میں ان لوگوں كے ليے تنبيہ ہے كہ جولوگ دنیا میں نئى رسوم وروائ اور بدعات كودين كے نام پر جارى كرتے ہیں اور اپنى خواہشات كے مطابق زندگى گرارتے ہیں اور ایسے لوگوں كوح فس كور پر سے اللہ كے نبى مُنْ اَثْقِطُ كى طرف سے دھتكار دیا جائے گا۔ اُس وقت سے پہلے بہلے ہرطرح كى بدعت سے قوبكر لينى جا ہے۔

باب: نبی مَنْ النَّیْمَ السَّالِ الرام کے بیان میں کہ فرشتوں نے آپ مِنْ النَّیْمِ کے ساتھ مل کر ( کفار ) سے قال کیا ہے

(۲۰۰۴) حفرت سعد جلائي ہے روایت ہے کہ میں نے غزوہ اُحد کے دن رسول الدمنالیو کا کی دائیں اور بائیں دو آ دمیوں کو دیکھا ١٠٣٧: باب اِكْرَامِهِ ﷺ بِقِتَالِ الْمُلَائِكَةِ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(۲۰۰۳)وَ حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَ اَبُو اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَآيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ

عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَآيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللهِ

عَنْ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ

بَيَاضٌ مَا رَآيَتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِي جِبْرِيْلَ وَ

مِنْكَانِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَوَةُ السَّلَامُ۔

(۲۰۰۵)وَ حَلَّاتِنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّاثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَلَّاثَنَا الْبَرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَقَاصٍ قَالَ لَقَدُ رَايَّتُ يَوْمَ اُحُدٍ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَاشَدِ الْقِتَالِ مَا رَآيَتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ـ

#### ١٠٢٨: باب شُجَاعَتِه

(۲۰۰۷) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ أَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى اَخْتَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ النَّاسِ وَ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْسَنَ النَّاسِ وَ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدُ فَرِعَ اهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانُطَلَقَ نَاسٌ قَبْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسِ لِابِي طَلْحَةً عُرْي فِي عُنْفِهِ السَّيْفُ وَهُو عَلَى فَرَسِ لِابِي طَلْحَةً عُرْي فِي عُنْفِهِ السَّيْفُ وَهُو اللهُ بَعْرَا اللهِ عَلَى فَرَسِ لِابِي طَلْحَةً عُرْي فِي عُنْفِهِ السَّيْفُ وَهُو اللهَ الْحَدْرَةُ وَلَا وَ كَانَ فَرَسًا يُبِعَلَا وَ جَدْنَاهُ بَحْرًا اوْ إِنَّهُ لَهُ وَكُولُ لَمُ تُرَاعُوا لَمُ وَكَانَ فَرَسًا يُبِعَلَا

(۲۰۰۷)وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِآبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

جنہوں نے سفیدلباس پہنا ہوا تھا (اور آپ کی طرف سے خوب اڑ رہے تھے۔) میں نے اُن کو نہ اِس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور نہ ہی اُس کے بعد بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبر کیل علیہ اور حضرت میکا کیل علیہ ا

(۲۰۰۵) حضرت سعد بن ابی وقاص دلائن فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ اُحد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داکیں اور بائیں طرف دو آ دمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ آ دمی آپ کی طرف سے خوب شدت سے قال کررہے تھے۔ یہ اُن کونہ اِس سے پہلے بھی دیکھا اور نہ اس کے بعد بھی دیکھا۔

باب: نبی کریم فالین کی شجاعت (بہادری) کے بیان میں اللہ است نبی کریم فالین کی شجاعت (بہادری) کے بیان میں اللہ طالبہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اور جس طرف سے آواز آ ربی تھی صحابہ کرام جائے اور جس طرف سے آواز آ ربی تھی صحابہ کرام جائے اس طرف چل بڑے۔ راستے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم اُن لوگوں کو والیس آتے ہوئے ملے اور آپ اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوطلحہ دوائے کی مسب سے پہلے تشریف لے گئے اور آپ حضرت ابوطلحہ دوائے کی گھوڑ سے برسوار سے جو کہ نگی پیٹے تھا اور آپ کی گردن میں آلوار تھی اور آپ کی گردن میں آلوار تھی اور آپ کی بات نہیں کوئی گھرانے کی بات نہیں کوئی گھرانے کی بات نہیں اور آپ نے فرمایا: ہم نے اس گھوڑ سے کوئیز رفتاری میں بات نہیں اور آپ نے فرمایا: ہم نے اس گھوڑ سے کوئیز رفتاری میں مستدر کی طرح پایا اور یہ تو دریا ہے اور وہ گھوڑ ایپلے ست رفتاری میں مشہور تھا۔

(۲۰۰۷) حفرت انس جل النظامة المرات م كد (ايك مرتبه) مدينه منوره ميس كي همرابث مي بيدا موكن تو نبي صلى الله عليه وسلم في حفرت الوطلحد جل الله كا هور اما نگاجيم مندوب كهاجا تا تقارآب صلى الله عليه وسلم اس هور مرايانهم في توكوني

يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ مَا رَآيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا۔

(۲۰۰۸)وَ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ جَيْنِ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَرَسًا لَنَا وَلَمْ يَقُلُ لِآبِي طَلْحَةً وَفِى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ فَرَسًا لَنَا وَلَمْ يَقُلُ لِآبِي طَلْحَةً وَفِى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ فَرَسًا لَنَا وَلَمْ يَقُلُ لِآبِي طَلْحَةً وَفِى حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ فَيَادَةً سَمَعْتُ آنَسًا۔

١٠٣٩: باب جُوْدِه ﷺ

(۱۰۰۹) حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيّ ح وَ حَدَّثَنِي ابْو عِمْرانَ مَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِیْمُ عَنِی ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدَ اللّٰهِ السَّكَامُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ آنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِحَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ لَلْهِ عَنْ الْمُؤْسَلَةِ السَّلَامُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْمُؤْسَلَةِ الْمَدْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْمُؤْسِلِةِ الْمُؤْسَلَةِ الْمُؤْسَلَةِ عَنْ الْمُولُ اللّٰهِ عَنْ الْمُؤْمِدَ مِنَ الرِّيْحِ الْمُؤْسَلَةِ الْمُؤْمِدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدَ مِنَ الرِّيْحِ الْمُؤْمِدَ الْمُؤْمِدَ وَمُ الْمُؤْمِدُ مِنَ الرِّيْحِ الْمُؤْمُ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِدَةُ الْمُؤْمِدُ وَمُ الْمُؤْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَمُ الْمُؤْمِدُ مِنَ الرِيْحِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ اللّٰهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ مِنْ الرِّيْحِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

(٢٠١٠) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرِّيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبارَكٍ عَنْ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ آخِبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخِبَرَنَا مَغْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ نَحُوهُ

١٠٥٠: باب حُسْنِ خُلُقِهِ

(۲۰۱۱) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَآبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَبَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ تَاسِ (بُنِ مَالِكٍ) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَاسِ (بُنِ مَالِكٍ) قَالَ خَدَمْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي قَالَ لِي النَّهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي النَّهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي

گھبراہٹ کی بات نہیں دیکھی اور ہم نے اس گھوڑے کوسمندر کی طرح ایا۔

(۱۰۰۸) حطرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت میں ہے کہ ہمارا گھوڑا روایت میں ہے کہ ہمارا گھوڑا لیا اور اس میں حضرت ابوطلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑ ہے کا ذکر نہیں اور خالد کی روایت میں عَن اَنسیٰ کی جگہ سَمعتُ اَنسیٰ ہے۔

## باب: رسول الله مَنْ الله عَنْ الله ع

(۱۰۱۰) حفزت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ ندکورہ حدیثِ مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

كَذَا زَادَ أَبُو الرَّبِيْعِ لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْحَادِمُ وَلَمُ يَذْكُرُ قَوْلَهُ وَاللَّهِـ

(۱۰۳)وَ حَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسٍ بِمِفْلِدِ

(ساو۲) و حَدَّثَنَاهُ آخَمَدُ بُنُ حَنْبَلِ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَاللَّفْظُ لِاحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا السَمْعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ آنسٍ اِسْمُعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ آنسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهِيْنَةَ آخَذَ آبُو طَلْحَةَ بِيَدِيَّ فَانْطَلَقَ بِي اللَّي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا فَقَالَ يَا فَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا فَقَالَ يَكُ وَاللَّهِ مَا لَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ الْمَعْدَا وَلَا لِشَيْ وَاللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْمُكَذَا وَلَا لِلللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّفُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُ الْمُنَا وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنَا وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

(٢٠١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنَى سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْ بَنْ فَمَا آعُلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَلَا عَابَ عَلَى شَيْنًا قَطُّ۔

(۱۰۱۵) حَدَّتَنِي اَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونِسُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ السُّحٰقُ قَالَ انَسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ حُلُقًا فَارُسَلَنِي يَومًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اَذْهَبُ وَفِي فَارُسَلَنِي يَومًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اَذْهَبُ وَفِي فَارُسَلَنِي يَومًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اَذْهَبُ وَفِي فَارُسَلَنِي يَو بَيِّيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى الطِّبْيَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجُتُ حَتَّى اَمُرَّ عَلَى الطِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلُعَبُونَ فِي السَّوْقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَا

الفاظ زائد کہے ہیں کہ جوکام خادم کوکرنا چاہیے اور'' واللہ'' کالفظ ذکر نہیں کیا۔

(۱۰۱۲) حضرت انس دلائوز ہے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۰۱۳) حفرت انس طافی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منافی کے میراہاتھ کی اللہ عنافی کے میراہاتھ کی اور محضے رسول اللہ کا فیڈ کے کہ جائی نے میراہاتھ کی اور محضے رسول اللہ کا فیڈ کی طرف کے کرچل پڑے اور عرض کرنے گئے: اے اللہ کے رسول! انس عقائد لڑکا ہے۔ یہ آپ، کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس طافی فرماتے ہیں کہ میں نے سفراور حضر میں آپ کی خدمت کی۔ اللہ کی قتم! آپ نے کسی کام کے حضر میں آپ کی خدمت کی۔ اللہ کی قتم! آپ نے کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو کھی نہیں فرمایا کہ (اے انس!) تو نے یہ کام اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ ہی اس کام کے بارے میں جس کو میں نے کیا ہو اُس کام کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔

(۱۰۱۴) حفرت انس طائن سے روایت ہے کہ مجھے نو سال تک رسول الدّمَالَیْدَا کُلِی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے بھی فرمایا ہو (کہ اے انس!) تو نے بیکام اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ ہی بھی آپ نے (میرے کیے ہوئے کام پر) کوئی کئے چینی کی۔

(٢٠١٧)قَالَ آنَسٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ لَقَدُ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِيْنَ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْ ءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا آوُ لِشَيْ ءٍ تَرَكْتُهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا ـ

(٢٠١٧)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُّ فَرُّوْخَ وَآبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَااِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ آحُسَنَ النَّاسِ خُلُقًا۔

اه٠١: باب فِي سَخَائِه

A THE

(٢٠١٨) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو آبْنُ الْمُنْكَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا۔

(۲۰۱۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ حِ وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ يَغْنِي

اَبْنَ مُهَدِى كِلاهَمَا عَن سَفَيَانَ عَن مَحَمَّدِ بِنِ المَنكَدِ (٢٠٢٠) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِى اَبْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوْسَى بُنِ آنَسٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَى الْإِسُلامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَآعُطَاهُ غَنَمًّا بَيْنَ جَبَلَيْن فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اسْلِمُوا فَإِنَّ

آپ کی طرف دیکھا تو آپ سکرار ہے تھے اور آپ نے فرمایا: اے انس! کیا تو وہاں گیا تھا جہاں جانے کا میں نے تحقی کھا تھا۔ حضرت انس جائی کہ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول میں اب جار ہا ہوں۔

(۱۰۱۲) حفرت انس والنو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! میں نے نو سال تک آپ کی خدمت کی۔ میں نہیں جانتا کہ سی کام کے بارے میں آپ نے جھے فرمایا ہو کہ تو نے بیکام اس طرح کیوں کیا یا کسی ایسے کام کے بارے میں کہ جس کو میں نے نہ کیا ہو ( تو آپ نے فرمایا ہو ) کہ تو نہیں کیا۔

(۲۰۱۷) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام لوگوں سے زیادہ المجھے اخلاق والے تھے۔

باب: رسول الله منافية مكل (صفت) جودوسخاء كے

#### بیان میں

(۱۰۱۸) حفرت عبدالله طافئ فرماتے ہیں که (مجھی بھی ایسانہیں ہوا) کهرسول الله مُلَّافِیْنِ اِسے کوئی چیز مانگی گئی ہواور آپ نے نہ فرمایا ہو۔ (یعنی آپ نے وہ چیز فور أ موال کیا گیا آپ نے وہ چیز فور أ عطافر مادی)۔

(۱۰۱۹) حضرت جابر بن عبدالله طائف سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

ابْنَ مَهْدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بِمِثْلِمِ سَوَاءًــ

(۲۰۲۰) حضرت انس طائن فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ فائن کی اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ فائن کی آپ نے وہ چیز عطا فرمادی۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آوی آیا (اور اُس نے آپ سے سوال کیا) تو آپ نے دو روں کے درمیان کی بکریاں عطا فرما دیں۔ وہ والی اپنی قوم کی طرف آیا اور اُس نے کہا: اے قوم !اسلام قبول کرلو

HARMEN H مُحَمَّدًا ﴿ إِنَّهُ يُعْطِى عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ۔

(٦٠٢١)حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَلَيْنِ فَٱعْطَاهُ اِيَّاهُ فَٱتَّى قَوْمَةً فَقَالَ آئَى قَوْمِ ٱسْلِمُوا فَوَ اللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْطِى عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُوْنَ الْإِسْلَامُ اَحَبَّ اِلَيْهِ منَ الدُّنيَا وَمَا عَلَيْهَا۔

(٢٠٢٢)وَ حَدََّقَيْنُي آبُو الطَّاهِرِ آحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرِ اللَّهُ دِيْنَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَٱغْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ صَفُوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِانَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِانَةً ثُمَّ مِانَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّنَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ صَفُوانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ اَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱغْطَانِي وَإِنَّهُ لَا بُغَضُ النَّاسِ اِلَتَّى فَمَا بَرِحَ يُغُطِيْنِي حَتَّى إِنَّهُ لَآحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ۔

(٢٠٢٣)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ (آنَّهُ) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلَى الْآخَرِ حِ وَ حَدَّثَنَّا ابْنُ آبِي عُمْرَ

كيونكه مجمع فأينيظ تناعطا فرمات بين كهفا قديشي كاخوف بي نبيس ربتابه (١٠٢١) حفرت الس عروايت بكدايك آدى في مَن الله الما ے دو روں کے درمیان کی بکریاں مانگیں تو آپ نے أے اتن ہی کریاں عطا فرما دیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لكًا: ات قوم! اسلام قبول كراو - الله كي قتم! محد من الينظم اس قدر عطا فر ماتے ہیں کہ پھرمختاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔حضرت انس فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی سوائے دنیا حاصل کرنے کے اسلام قبول نہیں کرتا ( یعنی صرف وُنیا کے مال ومتاع کے لالچ میں اسلام قبول کرتا ہے ) لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسلام اُس کی نظر میں آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ اسے محبوب ہوجاتا ہے۔ (۲۰۲۲) حضرت ابن شہاب دائش سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے جوآب كساتھ تھے حنين كى طرف كلے حنين ميں مسلمانوں نے ( كفار سے ) قال كيا تواللہ تعالى نے اسيند ين اور مسلمانوں كى مدد فر مائی ۔ أس دن رسول الله مَنَّ النَّيْرَ عُلِي فَضُوان بن أُميّه كوسواونث عطا فرمائے۔ پھرسو اونٹ عطا فرمائے۔ پھرسو اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت ابن شہاب والنو فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن مستب نے بيان كيا كه صفوان كهتم بين البدكي قتم إرسول التدصلي الله عليه وسلم نے مجھے عطا فر مایا جتنا عطا فر مایا اور آپتمام لوگوں سے زیادہ مجھے مبغوض تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجھے عطا فرماتے رہے يبال تك كرآ پ صلى الله عليه وسلم مجهة تمام لوكول سے زياده محبوب بو گئے۔

(۲۰۲۳) حضرت جابر بن عبدالله الماثية فرمات بين كه رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَجْمَةِ ﴿ إس إس قدردول كااوراس قدراوراس فدراورآ پ صلى الله عليه وسلم نے اینے دونوں ہاتھوں ہے اشارہ کر کے فر مایا۔ تو نمی صلی التدعلیہ وسلم بحرین کے مال کے آنے سے پہلے ہی (اس دنیا سے) رحلت معجم سلم جلد سوم وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْمُنْكِيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُفْيَانُ وَ سَمِعْتُ آيْضًا عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَ زَادَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اعْطَيْتُكَ

هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ قَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَجِى ءَ مَالُ

الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى آبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ فَآمَرَ مُنَادِيًّا فَنَادَىٰ مَنْ كَانَتُ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ

فَقُمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ٱعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا فَحَلْى آبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِى عُذَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاذَا هِيَ خَمْسُ ُ مِانَةٍ فَقَالَ خُذُ مِثْلَيْهَا۔

طرح منقول ہے۔

(٢٠٢٣)حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ ابْنِ مَيْمُوْنِ حَلَّتُنَا

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِمٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ ابَا بَكُرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضُرَمِيِّ فَقَالَ ابْو بَكُرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِي عِنْدُ أَوْ كَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاتِنَا بِنَحْوِ حَدِيْثِ أَبْنِ عُيَيْنَةً

> ١٠٥٢: باب رَحْمَتِهِ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَ تَوَاضُعِهِ وَ فَضل ذلك

، (٢٠٢٥)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمُنَ وَاللَّفُظُ لِشَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ

فرما گئے ۔حضرت جابررضی اللہ تعالی عند آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حفرت ابو بمررض الله تعالى عندك بإس آئة تو حفرت ابو بمر رضی الله تعالی عند نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم فرمایا کہوہ بیہ اعلان کردے کہ جس آ دی ہے نبی صلی التدعلیہ وسلم نے کوئی وعدہ كيابويا جس يرآب صلى التدعليه وسلم كا قرض موتو أسے حا ہے كهوه آئے۔ تو میں کھڑا ہوگیا اور میں نے عرض کیا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( کا مجھ سے وعدہ تھا ) کہ اگر ہمار نے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تخمے اِس' اِس قدر دوں گا اور اس قدر اور اس قدر تو حضرت ابو بكر رضی الله تعالی عند نے ایک لپ بھرا پھر مجھ سے فرمایا: اسے گنو۔ میں نے اُن کو گنا تو وہ پانچ سو نکلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا:اش سے دو گنا لے لو۔

( ٩٠٢٣) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو حضرت ابو بررض الله تعالی عنه کے پاس علاء بن حضری کی طرف سے کچھ مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی التد تعالی عند نے فر مایا: جس آ دمی کا نبی صلی الله عاییه وسلم پر کوئی قرض ہویا جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ فرمایا ہوتو وہ آ دمی ہارے پاس آ جائے۔ باتی روایت ابن عییند کی روایت کی

باب: جناب نبي كريم مَنْ النَّهُ فِي كُولِ اورا مِل وعيال یر شفقت اور آ ی منگانی آغیم کی تو اضع اور اس کے فضائل کے بیان میں

(۲۰۲۵) حفرت انس بن ما لک طافئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لِيُوْكِمُ فِي مِل السَّامِير على الكُّلُوك كي بيدائش موتى - مين

بُنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّنَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وُلِدَ لِى اللَّيْلَة غَلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاللهِ مَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى الْمُ سَيْفِ الْمَرَاةِ قَيْنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ فَانْطَلَقَ يِاتِيْهِ وَاتَّبُعْتُهُ فَانْتَهَبْنَا اللّٰي يَقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ فَانْطَلَقَ يِاتِيْهِ وَاتَّبُعْتُهُ فَانْتَهَبْنَا اللّٰي يَقَالُ لَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْطَلَقَ يَاتِيْهِ وَاتَّبُعْتُهُ فَانْتَهَبْنَا اللّٰي يَقَلْمُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُلْقَ يَاتِيْهِ وَاتَّبُعْتُهُ فَانْتَهَبْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ مَلْكَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَا الْمِرَاهِيْمُ إِنَّا الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَدُونُونُونُ وَلُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۲۰۲۲) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَآیْتُ اَحَدًا كَانَ ارْحَمَ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَآیْتُ اَحَدًا كَانَ ارْحَمَ بِالْعِیَالِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ اِبْرَاهِیْمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِی عَوَالِی الْمَدِیْنَةِ فَكَانَ اِبْرَاهِیْمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِی عَوَالِی الْمَدِیْنَةِ فَکَانَ اِبْرَاهِیْمُ الْبَیْتَ وَانّهُ لَکُ مُنَّ اللّهِ عَلَیْ وَسَلّمَ قَالَ لَلْهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ لَلْهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ وَانّهُ مُنْ اللّهِ لَلْهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى وَانّهُ مُنْ اللّهِ عَلَى وَانّهُ مُنْ اللّهِ عَلَى وَانّهُ مَاتَ عَمْرُ وَ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اِبْرَاهِیْمُ انْنِی وَانّهُ مَاتَ عَمْرُ و فَلَمَّا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اِبْرَاهِیْمُ انْنِی وَانّهُ مَاتَ فِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اِبْرَاهِیْمُ انْنِی وَانّهُ مَاتَ فِی النّهُدی وَانّ لَهُ لَطِنُورُیْنِ تُکَیّمَلَانِ رَضَاعَهُ فِی الْقَدْیِ وَانّ لَهُ لَطِنُورُیْنِ تُکَیّمَلَانِ رَضَاعَهُ فِی الْقَدْیِ وَانّ لَهُ لَطِنُورُیْنِ تُکَیمَلَانِ رَضَاعَهُ فِی الْتَدْیِ وَانّ لَهُ لَطِنُورُیْنِ تُکَیمُلَانِ رَضَاعَهُ فِی الْقَدْیِ وَانّ لَهُ لَطِنُورُیْنِ تُکَیمُلَانِ رَضَاعَهُ فِی

نے أس الر کے کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ الم بار کھا۔
پھر آپ نے وہ الر کا اُم سیف کودے دیا جو کہ ایک لوہار کی ہوئی تھی اور اس لوہار کو ابوسیف کہا جا تا تھا۔ (ایک دن) آپ ابوسیف کی طرف چلے اور میں بھی آپ کے پیچے پیچے چلا۔ جب ہم ابوسیف کے ہاں پنچے تو وہ اپنی لوہ ہے کی بھٹی دھونک رہے تھے اور اُن کا گھر دھو کس سے بھرا ہوا تھا تو میں نے جلدی جلدی رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ ہُمَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللللللللللّٰهُ ال

الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ كَالْمِنْ اللّهِ مِنْ كَالْمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

(١٠٢٤)حفرت عائشهمديقد طائفا سروايت بكر كجوديهاتي

لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے

لگے: کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے

فرمایا: ہاں ۔ تو وہ دیہاتی لوگ کہنے گئے: الله کی قتم! ہم تو بچوں سے

پیار نہیں کرتے ۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا على كيا

کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر ہے رحم کو اُٹھالیا ہے اور ابن نمیر

کہتے ہیں (کہ آپ نے فرمایا) اللہ تعالی نے تہارے دل سے رحم

(۲۰۲۷)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ

(٢٠٢٨)وَ حَدَّثِنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ جَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

(٢٠٢٩)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَو عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةً عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

(٢٠٣٠)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ کِلَاهُمَا عَنْ جَرِیْرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ

قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْآعُرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا الْكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ آمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ۔

نكال ديا ہے۔ (۲۰۲۸)حضرت ابو ہر رہ دائیز سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس ولالفؤ نے نی مَا فَالْفِیْزُ کو کی اکر آپ حضرت انس والفیز کو بیار کرر ہے ہیں۔اقرع کہنے لگا کہ میرے تو دس بیٹے ہیں۔ میں نے تو ان میں ے کسی سے پیار نہیں کیا۔ تو رسول الله مُلَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَم نہیں کرتا اُس پر رحمنہیں کیا جاتا (لعنی اللہ بھی اُس پر رحمنہیں فرمائے \_(لا

(٢٠٢٩) حضرت ابو ہررہ رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

(۲۰۳۰) حضرت جربر بن عبدالله طافئ سے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَا لَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ وَي الوَّكُول يررحم نبيس كرتا 'الله بهي أس آ دمي ير رحم نبیں کرےگا۔

يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفُصٌ يَغْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلَّهُمْ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهُبٍ وَ آبِى ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَاللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسِ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)\_.

(٢٠٣١) حضرت جرمير طافئو ني مَا لَيْنَا إِسَاء عَمْش كي (مذكوره روايت (١٠٣٣)وَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ کی طرح ) روایت تعل کرتے ہیں۔

عَنِ النَّبِي ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَ آخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِ حَدِيْثِ الْاعْمَشِ۔

### ١٠٥٣: باب كَثْرَةِ حَيَّاتِهِ ﷺ

(٢٠٣٢)وَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ ٱبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سعِيْدٍ الْخُلْرِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَ اَخْمَدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ

قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي عُتْبَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرًا ءِ فِي حِدْرِهَا وَ كَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ

(٦٠٣٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو جِيْنَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ آحَاسِنَكُمْ آخُلَاقًا قَالَ عُثْمَانُ حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ (الَّي) الْكُوْفَةِ

(٢٠٣٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ حِ وَ حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّاتَنَا ابِي حِ وَ

حَلَقْنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْاَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ ١٠٥٣: باب تَبَسَّمِهِ ﷺ وَ

## حُسُنِ عِشْرَتِه

(٢٠٣٥)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى أَخْبَرَنَا ٱبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا كَانق لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَ كَانُوْا

باب: رسول الله مَا الله ما الله (۲۰۳۲) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم أس كنوارى لاكى سي بهى زياده شرم وحياء والے تھے جو کہ با پر دہ ہواور جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپند مجھتے تھے تو ہم اُے آپ سلی الله علیہ وسلم کے چروا اقدی ہے پہان جاتے تھے۔

(۲۰۳۳)حضرت مسروق والن سے روایت ہے کہ جس وقت حفزت امیر معاویه دلینیؤ کوفه کی طرف تشریف لائے تو ہم حضرت عبدالله بن عمرو طاشط ك ياس كي تو انبول في رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا ذكركيا اور فرمان لكے كه آپ ندتو بدزبان تصاور فدى بدزبانى کرتے تھے اور انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم لوگوں میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق ایکھے

(۲۰۳۴) حفرت اعمش رضی الله تعالی عند ہے ای سند کے ساتھ نہ کورہ حدیثِ مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب رسول اللهُ مَنَا لِيَنْ عُلِي كَتِبْهِم (مسكراني) أورحسن

#### معاشرت کے بیان میں

(٢٠٣٥) حفرت ساك بن حرب طافط كمت بين كه مين نے حفرت جابر بن سمره والنواس عرض كيا كدكياآ برسول الله فالنواكي مجلس میں بیشا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! بہت زیادہ (مرتبہ)۔ آپ صبح کی نمازجس جگہ پڑھا کرتے تصفو وہاں ہے سورج فكف تك ندأ تحت تصاور جبسورج فكل آتا تو آپ وہاں ے اُٹھ کھڑے ہوتے اور صحابہ کرام واللہ باتوں میں مصروف

ہوتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے کاموں کا تذکرہ کرتے تو آپ مسکرا بڑتے تھے۔

# باب: نبی منگانی کاعورتوں پررحم کرنے کے بیان میں

(۲۰۳۷) حفرت انس رضی الله تعالی عند بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی و أس كہاجا تا تھا وہ شعر پڑھر ہاتھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے أس بے فرمایا: اے انجشہ! ذرا آ ہستہ آ ہستہ چل اور اُن اونٹوں کوشیشہ لدے ہوئے اونٹوں کی طرح ہا تک۔

(۱۰۳۷) حفرت انس جائن ہے ندکورہ روایت کی طرح روایت نقل کی گئے۔

(۲۰۳۸) حضرت انس جل النظام الدوایت ہے کہ نبی سَلَقَیْکُمُ اپنی ازواجِ مطہرات رضی الله عنهان کے پاس آئے اور ایک ہنکانے والا ان کے اُونٹوں کو ہنکار ہا تھا جے انجھہ کہاجا تا ہے۔ آپ نے اُس سے فرمایا: اے انجھہ! شیشوں کو آہتہ آہتہ لے کرچل حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اَلَیْ اَیک ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگرتم میں ہے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو تم اے کھیل (غداق) سمجھتے۔

(۲۰۳۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ حضرت اُس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ حضرت اُس علیم رضی الله عنبان کے ساتھ تحسیں اور ایک ہنکانے والا اُن کے اونوں کو ہنکا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے انجشہ آہتہ آہتہ آہتہ شیشوں کو لے کرچل۔

(۲۰۴۰) حضرت انس طائن سے روایت ہے کدرسول الله منافیق کا صدی خوان خوش الحان (یعنی اچھی آواز والا) تھا۔ رسول الله منافیق کے

١٠٥٥: باب رَحْمَتِهِ ﷺ النِّسَآءَ وَٱمْرُهُ

يَنَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَ

بِالرِّ فُقِ بِهِنَّ

(۲۰۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ حَامِدُ بُنُ عُمْرَ وَ قَالَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَآبُو كَامِلَ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِي قَالَ آبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ آبِي قَلَابَةً عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَي بَعْضِ السُفَارِهِ وَ غُلَامٌ آسُودُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يُحُدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَا آنْجَشَةُ رُويُدكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ لَكُوبُ وَكُولُ اللَّهِ عَنْ السِينَعُورِ وَالْمُوبُ وَالْمَوْدُ يَقُلُ لَهُ الْمَحْدُى وَحَامِدُ بُنُ عُمْرَ وَآبُو كَانِي عَلْمَ وَالْمُوبُ وَحَامِدُ بُنُ عُمْرَ وَآبُو لَا اللَّهِ عَنْ آنَسِ بَنَحُورِهِ لَكَ اللَّهِ عَنْ آنَسِ بَنَحُورِهِ لَكَ اللَّهُ عَنْ آنَسِ بَنَحُورِهِ لَا اللَّهِ عَنْ آنَسِ بَنَحُورِهِ وَلَا اللَّهِ عَنْ آنَسِ بَنَحُورِهِ وَسَوَّاقٌ يَسُوفُ بَهِنَ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهُيْرُ بُنُ عَرْبِ كَلَامُ اللَّهِ عَنْ آنَسِ انَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ آنَسِ انَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ آنَسِ انَ النَّبِي عَنْ آنَسِ انَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْ آنَسِ انَ النَّهِ يَكَلَمُ وَلَو لَكُنَا اللَّهِ عَنْ آنَسِ انَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

(۲۰۳۹)وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعِ عَنْ سُلَيْمْنَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتُ امُّ سُلِيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَهُوَ يَسُوْقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ اللهِ اللهِ الْجَشَدُ رُويْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ

(٢٠٣٠)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الضَّمَدِ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ حَدَّثِنِي هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَهُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ يَعْنِي صَعَفَةَ النِّسَاءِ

(٢٠٣٧) وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ﴿ وَالْمُ يَذُكُرُ ﴿ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ وَلَمْ يَذُكُرُ خَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ۔

دینالعنی کمزور عورتوں کوکوئی تکلیف نه ہو۔ (۱۰۴۲) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه نبی مَثَلَّ الْفِیْزُم ہے روایت نقل کرتے ہیں لیکن اس میں حدی خوان کی خوش آوازی کا ذکر نہیں

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَام تَعَاسَ كِي آواز بيت الْجِي تَقي اور بِرْي خُوشِ الحاني كے انداز ميں اشعار برُ هتا تھا جس كى وجہ ہے اُونٹ مست ہوكر تيز قدم چلتے تھے جس ہے ورتوں كو تكليف ہوتى تقى اس ليے آپ نے انجشہ كونبر داركر ديا۔

باب: نبی مَنَّالِیَّنِیْمُ سے لوگوں کا تقرب اور برکت حاصل کرنے اور آ بِمَنَّالِیْمُ کالوگوں کے لیے تو اضع اختیار کرنے کے بیان میں

(۱۰۴۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہوتے کے درسول الله سلی الله علیہ وہلم جب سے کی نماز سے فارغ ہوتے عضو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کرآتے پھر جو برتن آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ سلی الله علیہ وسلم اس برتن میں اپنا ہا تھ مبارک ڈبود سے اور اکثر اوقات شخت سردی کے موسم میں بھی بیا تفاقات پیش آجاتے تو پھر بھی آپ اس میں اپنا ہا تھ مبارک ڈبود سے ۔

(۱۰۴۴) حفرت انس جلین سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فقورتھا' وہ عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ نے فرمایا: اے اُم فلاں! تو جس جگہ

١٠٥٦: باب قُرْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ وَ تَبَرُّ كِهِمْ بِهِ تَوَاضُعِهِ لَهُمْ

(۱۰۳۲) وَ حَدَّنَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى وَآبُو بَكُو بُنُ النَّصُرِ بَنِ آبِى النَّصُرِ وَ هَارُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ جَمِيْعًا عَنْ آبِى النَّصُرِ (قَالَ آبُو بَكُو حَدَّثَنَا آبُو النَّصُرِ) يَعْنِى عَنْ آبِى النَّصْرِ) يَعْنِى هَاشِمَ بُنَ الْمُعْيُرَةَ عَنْ اللهِ عَنْ آبَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا فَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا صَلَّى الْمَدِينَة بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يُوتِي إِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ ةُ فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيغُمِسُ يَدَهُ فِيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ ةُ فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيغُمِسُ يَدَهُ فِيْهَا.

(٢٠٣٣) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَلَّاثَنَا آبُو النَّضْرِ حَلَّاثَنَا سُلِيهُ اللَّهُ تَعَالَى حَلَّانَا سُلَيْهُ مُنَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَاطَافَ بِهِ آصْحَابُهُ فَمَا يُرِينُدُونَ آنُ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

(٢٠٣٣)ُوَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ اَنَ امْرَاةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْ ءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي اِلْمِكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فَكُن انْظُوى أَتَّ عِامِتَ مِعْمِر لِي مِن تيراكام كردول كاتو آپ نے ايك راست السِّككِ شِنْتِ حَتَّى أَفْضِي لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَا مَعَهَا مِن اسعورت عليمركي مين بات كي يهال تك كدوه اسيخ كام ہےفارغ ہوگئی۔

فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتُ مِنْ حَاجَتِهَا.

خ المنظمة المارية : إس باب كى احاديث سے يه چيزين ابت بوئين: (١) انبياء كرام على اور اولياء كرام وينظم اور تيك لوگول ك آ ثارے برکت حاصل کرنا جائز ہے جس طرح کے صحابہ کرام جنگ آپ مانا اللہ کا اسے برکت حاصل کرتے تھے لیکن بدند ہب اور جاہل لوگوں کی طرح حد سے نہیں برھنا جا ہے اور جو با تمیں شرکت و بدعت والی ہوں' اُن سے بچتے رہنا جا ہے۔ (۲) اور دوسری بات جو اس باب کی آخری حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ وہ عورت اپنی ضرورت کا تذکر وسب صحابہ کرام جوائی کے سامنے ہیں جا ہتی تھی بلکہ علیحد گی نیں آپ مُن اللہ اللہ است کرنا جا ہی تھی اس لیے آپ مُن اللہ اللہ است کی سات کی ات کی ات کی ات کی ا

> (٢٠٣٥)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ بُنِ آنَسِ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّد

(٢٠٣٢)وَ حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ جَمِیْعًا عَنْ جَرِیْرٍ حِ وَ حَدَّثَنِی آحُمَدُ بْنُ

١٠٥٥: باب مُبَاعَدِتِه ﷺ لِلْآثَام وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ ٱسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكَ حُرْمَاتِهِ

فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهَا قَالَتُ مَا خُيَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ امَرَيْنِ إلَّا اَخَذَ آيْسَرَهُمَا مَا لَمُ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ

باب:سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے انتقام چھوڑ وینے کے بیان میں (یعنی آپ مُلَافِیْنِ صرف الله تعالی ہی کی خاطر کسی سے انقام لیتے تھے )

(٢٠٢٥) سيّده عائشه صديقه طلطي ني مَثَالِينَا عَمَى زوجه مطهره في روایت ہے کدرسول الله مالله علی کام كرنے كا اختيار ديا جاتا تو آپ ان ميں سے آسان كام كواختيار فرماتے تھے۔شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا ہواور اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اُس کام سے دُور رہے اور رسول التسنَّلْ يَشْرِّلُ نِهِ بَهِي كسى سے اپنی ذات كی وجہ سے انتقام نہيں ليا لیکن اگر کوئی آومی اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا تو آپ أے سرا

(۲۰۴۲)حضرت عائشہ صدیقہ ڈاپنا سے ندکورہ مدیث کی طرح روایت منقول ہے۔

عَبْدَةَ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ عِيَاضِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةٍ فُضَيْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَفِي رِوَايَةٍ جَرِيْرٍ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِشَةَ حِـ

( ۲۰۴۷) حضرت ابن شہاب رضی الله تعالی عند سے اس سند کے ساتھ مذکورہ ما لک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی (٢٠٣٧)وَ حَلَّالَيْلِهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَ حَدِيْثِ مَالِكِ.

(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بَيْنَ آمَرَيْنِ آحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرُ هُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ آبْعَدَ

النَّاسِ مِنهُ۔

(٢٠٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ (جَمِيْعًا) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهِلذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قَوْلِهِ آيْسَرَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ

(١٠٥٠) حَدَّنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبَيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله تعالى عَنْهَا قَالَتُ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْنًا قَطُّ بِيدِهِ وَلَا امْرَاةً وَلا حَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَامِدَ فِي شَيْنًا اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطَّ فَينْتَقِمَ مِنْ صَاحِيهِ اللهِ اللهِ قَينَتَقِمَ لِلهِ عَزَّ اللهِ قَينَتَقِمَ لِلهِ عَزَّ اللهِ قَينَتَقِمَ لِلهِ عَزَّ وَكَا أَمْ مَعَارِمِ اللهِ قَينَتَقِمَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

(٦٠٥١)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَهُ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدُّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

ٱبُو مُعَاوِيَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

۱۰۵۸: باب طِیْبِ رِیْجِهِ ﷺ وَلِیْنِ مَسِّهِ

(وَالتَّبَرُّ كِ بِمَسْحِهِ)

(١٠٥٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ جَمَّادِ بُنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ وَهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهُمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأُولَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأُولَى ثُمَّ خَرَجَ اللهِ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَعُ خَدَى اَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا قَالَ وَامَّا وَامَّا

(۲۰۴۸) حضرت عائشہ طاقت ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طاقی آپ ان میں اختیار دیا جاتا تو آپ اُن میں اختیار دیا جاتا تو آپ اُن میں ہے آسان کام کواختیار فرماتے۔ جب تک کہوہ گناہ کا کام نہ ہوتا وارا گرگناہ کا کام ہوتا تو آپ تمام لوگوں سے زیادہ اُس کام سے دُور بہت

XX 45 (111)

(۱۰۴۹) حضرت ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آیسٹر کھما لیعنی ان میں سے آسان کام کو اختیار فرماتے ۔ تک کا قول فرکور ہے کین اس کے بعد کا حصہ فرکور نہیں ہے۔ (۱۰۵۰) سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیڈ آنے کھی کسی کو اینے ہاتھ سے نہیں مار ااور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو مار اسوائے اُس کے کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے (لیعنی جہاد کے دوران آپ نے مارا) اور جس نے ہی آپ کوکوئی تکلیف پہنچائی تو آپ نے اُس سے بدلہ نہیں لیا سوائے اُس کے کہ جس نے اللہ بی کے کہ جس نے اللہ بی کے کہ جس نے اللہ بی اللہ بی کے کہ جس نے اللہ بی سے بدلے اُس سے انتقام لیا۔

(۱۰۵۱) حفرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ صرف کچھ کی بیشی ہے۔

## باب : نبی منافظ کے جسم مبارک کی نوشبواور آپ منافظ کی کہ تقیلی کی نرمی کے بیان میں

(۱۰۵۲) حضرت جابر بن سمرہ والنی سے روابت ہے کہ میں نے رسول التہ تالی ہی سے ساتھ ظہری نماز پڑھی پھر آپ اپ گھری طرف فکے اور میں بھی آ ہے تو ساتھ نکالا تو سائے ہے کچھ نیچ آ ئے تو آ پ نے اُن بچوں میں سے ہر ایک کے خمار پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر والنی کہتے ہیں کہ آ پ نے میرے دُخمار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر والنی کہتے ہیں کہ میں نے آ پ کے ہاتھ کھیرا۔ حضرت جابر والنی کہتے ہیں کہ میں نے آ پ کے ہاتھ

آنَا فَمَسَعَ خَدَّىَّ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرُدًّا أَوْ رِيْحًا كَانَّمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُوْنَةِ عَطَّارٍ

(٢٠٥٣)وَ حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُنُ سَكِيْدٍ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ حَرْبُ وَاللَّهُ فَلَ الْمُعْيِرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَلْ الْمَعْنَرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَلْ اللهِ مِسْكًا وَلا هَيْنًا

مبارک میں وہ شندک اور خوشبومحسوس کی گویا کہ عطار کے ڈب سے ہاتھ باہر نکالا ہو۔

(۲۰۵۳) حضرت انس رضی الدتعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نہ عنر اور نہ مثک اور نہ ہی کوئی ایسی خوشبوسیکھی جوخوشبو میں نے رسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم کے جسم اطهر سے محسوس کی اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ سی و یباج اور رہے کوئرم مایا۔

اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيْرًا ٱلْيَنَ مَشًا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ \_

(۱۰۵۴) حفرت انس خاشئ سے روایت ہے کہ رسول الدمنگا شیخ کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ کا پسینہ مبارک موتی گی طرح چمکتا ہوا تھا اور جب آپ چلتے تو آگے جھکتے ہوئے دباؤ ڈال کر چلتے تھے اور میں نے دیباج اور رشیم کو بھی اتنازم نہیں پایا جتنا کہ میں نے رسول الد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہسلیوں کوزم پایا اور مشک وعنبر میں وہ خوشبونہیں تھی کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں قبی قبیر تھی۔

(٢٠٥٣) وَ حَدَّتَنِى اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ صَخْرِ اللّهَارِمِي حَدَّتَنَا لَابِتٌ عَنُ اللّهَ رِمِي حَدَّتَنَا لَابِتٌ عَنُ اللّهَ رَصِّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلُ وَاذَا مَشَى تَكَفَّا وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيْرَةً الْمَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَنْهَ وَلَا عَنْهَرَةً اطْيَبَ مِنْ اللهِ عَنْهَ وَلَا عَنْهَرَةً اطْيَبَ مِنْ رَائِحَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا ا

کر کری آرائی آئی آئی آئی آئی این باب کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و مافیہا کی خوشبووں میں وہ خوشبونہیں تھی جوخوشبو جناب ممی کریم مَنْ اَنْدُوْ کے جسم اطهر میں تھی۔ یہ خوشبو آ پ مَنْ اِنْدُوْ اِلَی خوشبوتھی اگر چہ آ پ مَنْ اِنْدُوْ اِنْدِی ک وی کے نزول کے دقت استمام ہے آپ مُنْ اِنْدُوْ اُنْدُوا استعال فرماتے تھے۔

اِس باب کی آخری حدیث مبارکہ میں آپ سُکا تَیْفُر کے چہرہ اقدی کے بارے میں حضرت انس وہا نے فر مایا کہ آپ سُکا تُیْفُر کا رنگ مبارک چمکتا ہوا سفیدر نگ تھا۔ امام نووی میرید کھتے ہیں کہ چمکتا ہوا سفیدرنگ تمام رنگوں میں خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے اور جب تک سفیدرنگ میں چمک اور کشش نہ ہواس رنگ میں کوئی خوبی ہیں۔ اس لیے فر مایا گیا کہ آپ مُلَّا ہوا تُیْفُر کا چہرہ اقدس صرف سفید ہی نہیں تھا بلکہ چمکتا ہوا سفیدرنگ تھا۔

# باب: نبی مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّ

(١٠٥٥) حفرت انس بن مالك دلائية كروايت بك نبي من النائية مارك بال تشريف لائے اور آپ نے آرام فرمايا۔ آپ كو پسيند

## ١٠٥٩: باب طِيْبِ عَرَقِهِ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ

(٢٠٥٥)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سَلَيْطَنَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ معجم ملم جلد موم

قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَ تُ أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلْتُ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيْهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِيْنَ قَالَتُ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ اَطْيَبِ الطِّيْبِ. (٢٠٥٧)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ آبْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُّ بَيْتَ أَمْ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتُ فِيْهِ قَالَ فَجَاءُ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَآتَتُ فَقِيلَ لَهَا هَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ْنَائِمٌ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَ تُ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْفَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ آدِيْمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيْدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيْرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِيْنَ يَا أُمَّ سُلَمْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ آصَبْتِ. (٢٠٥٧)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسٍ عَنْ أَمِّ سُلَيمٍ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاٰتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَنْسُطُ لَهُ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ ُ فَتَجَعَلُهُ فِي الطَّيبِ وَالْقَوَارِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمِ مَا هَلَدًا قَالَتْ عَرَقُكَ ٱدُوكُ بهِ طِیبی۔

١٠٢٠: باب عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدَ وَ

آیا۔میری والدہ محترمہ ایک شیشی لائیں اور آپ کا مبارک پسینہ يونچھ كراك شيشى ميں ڈالنے لگيس تو نبي مَثَاثِيْزُ بيدار ہو گئے اور آپ ن فرمایا: اے اُم سلیم! تم بدکیا کررہی ہو؟ اُم سلیم عافی کہنے كيس ية پكاپيدمبارك بجس كوبهمايي خوشبويس واليس ك اورتمام خوشبوؤں سے بڑھ کرخوشبومحسوں کریں گے۔

(٢٠٥٦) حفرت انس بن ما لك والفيز سے روايت ہے كه نبي سالينيا جاتے اور أم سليم بي وال نه بوتين راوي حضرت انس والي فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ تشریف لائے تو اُم سلیم بڑھا کے بستر رِسو گئے۔اُم سلیم بھن آئیں آئیں تو اُن سے لوگوں نے کہا: نی منا تیکا آپ كھريس آپ كے بستر يرسور بے بيں \_راوى كہتے بيں كه (بين كر) حفزت أمّ سليم وهذا اندرآ ئين تو ديكها كه آپ كوپسينه آ رہاہاورآ پ کاپسینمبارک چرے کے بستر پرجع ہورہا ہے تو اُم سلیم النظان ایک ڈبکھولا اور آپ کا بسیند مبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں تو نبی مَثَاثِیْزِ اُ گھبرا گئے اور فرمانے لگے: اے اُم سلیم! ید کیا کررہی ہو؟ أم سلیم ظافنا نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کے لیے اس پینے سے برکت کی اُمیدر کھتے ہیں۔آپ نے فرمایا تو ٹھیک کررہی ہے۔

(١٠٥٧) حفرت أم سليم والن عدروايت ب كدني مَنَا النَّا الله أن ك بال تشريف لات تھ اور آرام فرماتے تھے۔ أم سليم وافق آپ کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتی تھیں۔اُس پرآپ آرام فرماتے۔ آپ کوپسینہ بہت زیادہ آتا تھا۔ اُم سلیم ﷺ آپ کاپسینہ مبارك اكشاكر تى تھيں اورا سے خوشبواور شيشيوں ميں ملا دي تھيں تو نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے اُم سلیم! پیرکیا ہے؟ وہ کہے لگیں بیآ پ کا پسینہ مبارک ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں۔

باب: سردی کے دنوں میں دورانِ وحی آ یے مَنَا لَيْنَا عِمْهُ كُو

### حِيْنِ يَاتِيهِ الْوَحْيُ

(٢٠٥٨) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو السَّامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي الْعَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا۔ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا۔

(۱۰۵۹) وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ السَّامَةَ بَنْ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو السَّامَةَ وَابْنُ بِشْرِ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَابْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ بِشُرٍ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَالَ النَّبِيُّ فَيْكَيْفَ يَاتِيلُكَ الْحَرَسِ الْوَحْيُ فَقَالَ احْمَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو اَشَدُّهُ عَلَى ثُمُ يَضْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَاحْيَانًا وَهُو اَشَدُّهُ عَلَى مُثْلِ صُورَةِ الرَّحُلِ فَآعِي مَا يَقُولُ لَـ مَلَكَ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّحُلِ فَآعِي مَا يَقُولُ لَـ

(١٠٢٠) وَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَالَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قِتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللهِ عَشَافًا اللهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيًّ اللهِ عَشَافًا اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

أَصْحَابُهُ رُءُ وْسَهُمْ فَلَمَّا أَتْلِي عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ

#### پیینہ آنے کابیان

(۱۰۵۸) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم پرسر دی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگ جاتا تھا۔

(۲۰۵۹) اُم المؤمنین سیّده عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی صلی الله علیه وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے قر مایا : مجھ پر وحی کیسے آتی ہے قار کی طرح آتی ہے اور وہ کیفیت موقوف ہوجاتی ہے اور وہ کیفیت موقوف ہوجاتی ہے اور میں اس وحی کومخفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور بھی تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جووہ کہتا ہے میں اُسے یا دکر لیتا میں اُسے یا دکر لیتا

(۲۰۲۰) حضرت عبادہ بن صامت وہنئو سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ پر بختی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرۂ اقدس کا رنگ ہوئی اللہ عالیہ وسلم کے چبرۂ اقدس کا رنگ ہوئی اللہ عامات

(۲۰۲۱) حضرت عبادہ بن صامت جائے سے روایت ہے کہ نبی سلی
اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپناسر مبارک جھکا لیتے تھے اور آپ کے صحابہ مثلاً بھی اپنے سروں
کو جھکا لیتے اور جب وحی حتم ہو جاتی تو آپ اپنا سر مبارک اُٹھا
لیتے تھے

ﷺ ﴿ الْجَالِبِ : إِس باب كى احاديث ميں جناب نبى كريم كا پسيند مبارك كا خوشبودار مونا اور متبرك مونا بتايا كيا ہے۔ أمّ سليم كا آپ كے پسيند مبارك كوجمع كرنا اور پھراسے اپنى خوشبو دَاں ميں ملانا اور پھريہ ہنا كديد خوشبو تمام خوشبو سے بردھ كرخوشبو ہے۔

حضرت أم سلیم بین نے یہ بات کوئی مبالفہ کے طور پر یاعقیدت کے طور پرنہیں کہی بلکہ آپ مَنْ اَنْتُوْ اَ جس سے بھی مصافحہ فر ماتے تو سارا دن اُس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک ڈائٹو ایک مرتبدا نتبائی خوثی آور پیار و محبت کے عالم میں فر مانے لگے کنہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے جناب رسول اللہ مُنْ اُنْتُوْ کے مصافحہ کیا ہے اور میں نے بھی کسی ریشم کو جناب رسول اللہ مُنْ اُنْتُوْ کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ زم نہیں و یکھا۔ حضرت انس جائٹو کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ میں بھی اُن ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چا ہتا ہوں کہ جن

ہاتھوں نے جناب رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِ سے مصافحہ كيا ہے۔اس كے بعد بيسلسله اس قدر جذب اور محبت كے ساتھ شروع مواكم آج جوده صدیوں سے زیادہ عرصہ کزرجانے کے باوجود بیسلسلہ جاری ہے۔

دوسری بات اس باب کی احادیث سے بیطا ہر ہوتی ہے کہ آ پ مُن النظام الم ملائد کے بال تشریف لے جاتے تھاوران کے بستریر آرام فر ماتے تھے۔ اِس سلسلہ میں علماء فر ماتے ہیں کہ چونکہ حضرت اُمِ سلیم طاف آپ مُنافیظ کی محرم تھیں اورمحرم کے پاس جانا اور سونا جائز

اورتیسری بات جیسا کہ حدیث نمبر ۲۰۵۹ میں وح کی آمد کی کیفیت کے بارے میں آپ کالٹیکا نے فرمایا کہ بھی تو میرے یاس وحی كرايك فرشته انساني شكل مين آتا ہے۔ جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّ بشرنه ہوتے جیسا کہ جابل لوگ کہتے ہیں تو مجر فرشتے کوانسانی شکل میں دی لے کرآنے کی کیا ضرورت تھی۔

ا٢٠١: باب صِفَةِ شَعْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

صِفَاتِهِ وَ حُلْيَتِهِ

(۲۰۲۲)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِی مُزَاحِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُوْرٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَوْنَا اِبْرَاهِیْمُ یَفِیْیَان ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفُرُقُونَ رُءُ وسَهُمْ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺيُحِبُّ مُوَافَقَةَ آهُلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُوْمَرُ بِهِ فَسَدَلَ رَسُوْلُ 

(٢٠٧٣)وَ حَدَّثَنِي ٱبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحُوَهُ ١٠٢٢: باب فِي صِفَةِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَّهُ كَانَ آحُسَنَ النَّاسِ

(٢٠٧٣)حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ (مُحَمَّدُ) بْنُ

باب:رسول اللهُ مَثَالِقَيْنَا كُمُكُمِّ عِلَى مبارك اورآپ منگانڈین کی صفات اور آپ منگانڈین کے حلیہ مبارک کے بیان میں

(۲۰۲۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو پیشانی پر لفکے ہوئے چھوڑ دیتے تھے اورمشرك لوگ ما تك نكالتے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سی کام کے بارے میں اللہ تعالی کا تھم نہ ہوتا تو اُس کام کے بارے میں اہلِ کتاب کی موافقت بہتر سمجھتے تنصور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم بھی اپنی پیشانی مبارک پر بال اٹکا نے لگے پھر اس کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنی شروع فرما

(۲۰۲۳)حفرت این شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

باب: نبي مَنْ اللَّهُ عِلْمُ كَلِّي صفات اور إس بات كے بيان میں کہ آ ی منگاللہ اوگول میں سے سب سے زیادہ

(۲۰۶۴) حضرت براء رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول

بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ رَجُلًا مَرْبُوعًا بُغَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَخْمَةِ أَذُنَّيهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ مَا رَايْتُ شَيْنًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

(٢٠٢٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ آبِي اِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَآيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ ٱجْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ لَهُ شَعَرْ ـ

(٢٠٢٢)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْخُقُ بُنُ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ يُوسُفَ عَنْهُ ٱبِيْهِ عَنْ آبِي اِسْلَحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا وَٱخْسَنَهُمْ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلَا بَالْقَصِيْرِ۔

### ١٠٢٣ باب صِفَةِ شَعُو النَّبِيِّ ﷺ

(٢٠٦٧)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ بَيْنَ اُذُنِّيهِ وَ عَاتِقِه۔

(٢٠٢٨)وَ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ (بْنُ هِلَالٍ) ج وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَٰدِ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ

(۲۰۲۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا

الله صلى الله عليه وسلم ميانه قد كآ دى تصرآ پ صلى الله عليه وسلم کے دونوں شانوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا۔ آپ مخبان بالوں والے تھے جو کہ کا نوں کی لُو تک آتے تھے۔ آپ پر ایک میرخ دھاری دار چا در تھی۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز بھی نہیں ویکھی ۔

(۲۰۲۵) حفرت براء ولافؤ سے روایت ہے کہ میں نے کسی یے والے کوسرخ جوڑے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں ویکھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک آ رہے تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کا درمیانی حصہ وسیع تھا اور نہ آپ زیادہ لمبے قد کے تصاور نہ ہی چھوٹے قد

(۲۰۲۷) حفرت براء والنوط فرماتے میں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم کا چېرهٔ اقدس سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی التدعليه وسلم كے اخلاق سب لوگوں سے زیادہ اچھے تھے اور آپ صلی اللّه علیه وسلم نه زیاده لمب قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد

## باب: نبی کریم منافقیوم کے بال مبارک کابیان

(۲۰۱۷) حفرت قاده طائعً فرماتے میں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک طالبی سے یو جھا کہرسول الله منافی می بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا: درمیانے قتم کے تھے نہ تو بہت زیادہ گھونگریا لے اور نہ ہی بہت سید ھے۔ آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے۔

(۲۰۲۸)حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التد سلی الله علیه وسلم کے بال مبارک کندھوں کے قریب تك تقے۔

(۲۰۲۹) حفزت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فرماتے

كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللَّهِ عِنْ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنِّيهِ.

## ١٠١٣: باب فِي صِفَةٍ قَمِ النَّبِيِّ عِلَى وَ

#### عَيْنَيْهِ وَ عَقِبَيْهِ

(٢٠٤٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ وَاللَّهُظُ لِإِبْنِ الْمُنَّنِّى قَالَا حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَمِ ٱشْكُلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكِ مَا صَلِيْعُ الْفَم قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ مَا اَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْم

# ١٠٢٥: باب كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ٱبَيْضَ مَلِيُحَ

(٢٠٤١)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ كَانَ أَبْيُصَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَنَةَ مِائَةٍ وَ كَانَ آخِرَ مِّنُ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٢٠٧٢)حَدَّثَنَا عُـنَيْدُ اللَّهِ سِ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَىٰ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ

آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنسِ قَالَ بِين كرسول السَّسَلِي الشَّعليدوسلم كي بال مبارك و ها نول تك

## باب نبي كريم من النيط كمنه مبارك اورا تكھوں اور ایر بوں کے بیان میں

(۲۰۷۰) حضرت جابر بن سمره خاشطُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُخَافِیْكُم فراخ مندوالے تھے۔آپ کی آگھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے بڑے ہوئے تھے اور آپ صلی القد علیہ وسلم کی ایر یوں میں بہت کم گوشت تقاررادی کہتے ہیں کہ میں نے ساک دائین سے بوچھا کہ صَلِيْعُ الْفَع كاكيامعى بي؟ انبول ففرمايا فراحْمُنه \_راوى في كهاكه يُحرَيس ني يوجها كه أشكلُ الْعَيْنِ كاكيامعني؟ انهول في فرمایا: دراز الم محمول کے شگاف۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے چر بوھا كه منهوس العقب كي كيامعني بين؟ انهون في مايا تعور ب محوشت والی ایر<sup>م</sup>ی ب

## باب: اِس بات کے بیان میں کہ نبی مُلْ اللَّهِ اِسْ کے چمرہ اقدس كارنك مبارك سفيد ملامت دارتها

(١٠٤١) حفرت جربري دافئ سے روایت ہے کہ میں نے حفرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالی عندہے بوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کودیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! آ پ صلی الله علیہ وسلم کے چرو اقدس کا رنگ مبارک سفید ملاحت دار تھا۔ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالطفیل جائٹۂ نے ۱۰۰ھ میں وفات بإئى اوررسول التدصلي التدعليه وسلم كے صحابه كرام جوائيم ميں سے سب سے آخر میں وفات یانے والے یہی حضرت ابوالطفیل

(١٠٢٢)حفرت الوالطفيل جافظ سے روايت ہے كہ ميں نے رسول التدمي المين المياك و يكها ہے اور اب كرة ارض بر ميرے علاوه كوكى تری سول اللد کو د کھنے والا (موجود ) نبیس ہے۔ حضرت جریری

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِى قَالَ فَقُلْتُ (لَهُ) فَكَيْفَ رَآيَتُهُ قَالَ كَانَ آبَيْضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا۔

١٠٢١: باب شَبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٠٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ الْاَوْدِئُّ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ آنَسُ (بْنُ مَالِكٍ) هَلُ خَضَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَآىٰ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ كَانَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ آبُو بَكُو وَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِـ

(٢٠٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاضِمِ الْآخُولِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَالُّتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبُلُع الْحِضَابَ فَقَالَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيُضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ اكَانَ آبُو بَكُرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِـ

(١٠٧٥)وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسِيدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَٱلْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ ٱخَضَبَ رَسُولُ الله على قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

(٢٠٧٢)حَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ خِضَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِنْتُ أَنْ آعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَ قَالَ لَمْ يَخْتَضِبُ وَقَدِ اخْتَضَبَ

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواطفیل ہے یو چھا کہ آپ نے رسول اللَّهُ مَا يُشِيِّعُ كُوكِيها ويكها بع؟ حضرت ابوالطفيل فرمان كَد كه آپ كارنگ سفيدملاحت دارتهااورآپ درميانه قدوال تھے۔

باب: رسول الله منافظ الله على مراها يه كے بيان ميں (۲۰۷۳) حفرت ابن سیرین میلید فرماتے میں کہ حفرت انس ین ما لک رضی اللہ تعالی عند سے یو جھا گیا کہ کیا رسول الله صلی الله عليه وسلم نے خضاب لگايا ہے؟ انہوں نے فرمايا: آ ب صلى التدعليه وسلم پراس قدر بڑھا يا ہي نہيں ويکھا گيا سوائے اس کے كهابن ادريس كہتے ہیں كەحفرت ابو بكر رضى الله تعالی عنداور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہندی اور وسمہ کے ساتھ خضاب لگایا ہے۔

(۲۰۷۳) حضرت ابن سیرین میلید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت انس بن ما نک وافئ سے يو جها كدكيا رسول الله ماليفي ان خضاب لگایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ خضاب کے درجے کو ینیج ہی نہیں ۔ آپ کی ڈاڑھی مبارک میں صرف چند بال سفید تھے۔ حفرت ابن سرین مید کہتے ہیں کہ میں نے پھر حفرت انس والنواس يو چها كدكيا حفرت ابوكر والنواخ خضاب لكات تها؟ تو انہوں نے فر مایا: ہاں!مہدنی اور وسمہ کے ساتھ۔

(١٠٤٥) حفرت محد بن سيرين رئيسة فرمات بين كه مين نے حضرت انس بن ما لك طافؤ سے يو چھا كدكيا رسول الله ماليفي في خضاب لگایا ہے؟ انہوں نے فرمایا: آپ کا بڑھایا ہی نہیں دیکھا گیا' سوائے تھوڑے سے بڑھانے کے۔

(٢٠٤٦) حفرت ثابت والنَّهُ فرمات مين كه حضرت الس بن مالک دانی ہے نی اللہ اللہ کانے کے بارے میں یو چھا كياتو حضرت انس جائية نے فرمايا: اگريس جا بتاتو ميں آپ كے سر مبارك میں سفید بال من سكتا تھا۔ آپ نے خضاب نہیں لگایا البت حضرت ابو بمرصديق والفئ في مهندى اوروسمه كساته وخضاب لكايا

أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَبَا اَبِي حَدَّثَنَا الْمُفَنِّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يَكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشُّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْضَبُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَ فِي الرَّأْسِ نَهُدُ

(٢٠٧٨)وَ حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الصَّمَدِ حَدَّثُنَا الْمُقَنَّى بِهِذَا الْإِسْنَادِ

(٦٠८٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَ آخْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اللَّـُوْرَقِيُّ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي دَاوْدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بُنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ ابَا

إِيَاسٍ عَنْ آنَسٍ آنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ بِبَيْضَاءَ

(٢٠٨٠)حَدِّثُنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدِّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اِلسَّحٰقَ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنَ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هلٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَ وَضَعَ زُهَيْرٌ بَغْضَ أصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ قِيْلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَنِدٍ قَالَ آبُرِى النَّبُلَ وَاَدِيْشُهَا-

(٢٠٨١)حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ آبِي جُحِيْفَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يُشْبِهُهُ

(٢٠٨٢)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ اَبِى جُحَيْفَةَ بِهِلْذَا

ہاورحضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے صرف مہندی سے خضاب لگایاہے۔

(١٠٧٤) حفرت انس بن ما لك طافئة اس بات كونا ليند مجمعة تق کہ آدمی اپنے سراور داڑھی کے سفید بالوں کوا کھاڑے اور فرماتے كدرسول اللهُ مَنَا لِيَوْمُ فِي خضاب نبيس لكا يا اور آپ كى چھوفى وا رُھى جو کہ ہونٹوں کے نیچے ہوتی ہے اس میں کچھ سفید بال تھے اور کچھ كنيثيون اور يجوبر مين سفيد بيت-

(۲۰۷۸) حفرت متنیٰ سے اِس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی

(۲۰۷۹) حفرت الس رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كمان ے نبی صلی الله علیه وسلم کے بڑھا ہے کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے کے ساتھ تېي<u>ں ب</u>دلا۔

(۲۰۸۰) حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیہ سفیدی دیکھی اور زہیرنے اپنی اُنگلیاں اپنی تھوڑی کے بالوں يرركه كربتايا \_حضرت ابوجيفه رضى الله تعالى عنه سے كها كيا كه اس دن تم كية ته انهول في فرمايا مين تيرمين بيكان اور يرلگا تا تھا۔

(١٠٨١) حضرت الوجيف والنيء عددايت ع كهين في رسول التَّه صلى الله عليه وسلم كود يكها كه آپ كا رنگ مبارك سفيد تها اور آپ بریجه برُ هایا آگیا تھا۔حفرت حسن رضی التدعنهما بھی آپ کے مشاب

(۲۰۸۲) اِس سند کے ساتھ حفریت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یمی روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کی سفیدی اور بر صابے کا تذکرہ مہیں ہے۔

وَلَم يَقُولُوا آبِيضَ قَدُ شَابَ۔

(٢٠٨٣) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ سُلَيْمُنُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ (بْنِ حَرْبِ) فَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ ابْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ قَالَ سَمِعَتُ جَابِرَ ابْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ قَالَ سَمُ قَالَ مُنْ مُنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُ شَيْءً وَإِذَا لَمْ يَدَهُمُ رُبُعَ مِنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنُولُونُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ

(۱۰۸۳) حفرت جابر بن سمرہ دی ہے نہ صلی القد علیہ وسلم کے بر صاب الدعلیہ وسلم کے بر صاب کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب آپ صلی القد علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں تیل لگاتے تو کچھ سفیدی دکھائی نہوی اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ کے سرمبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دی۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الله الله علوم ہوا کہ اگر سراور داڑھی میں سفید بال ہوں تو ضرورت کے تحت زردرنگ سے رنگا جا سکتا ہے ورنہ مہندی کا خضاب لگانے کی اجازت ہے لیکن بالکلیہ سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس جان کے حوالے سے ایک حدیث میں رسول اللہ کا تینے نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک الی قوم ہوگی کہ جو گروز کے سینے جیسا کالے رنگ کا خضاب کرے گی قو وہ قوم جنت کی خوشہو بھی نہیں سوگھ سکے گی لینی جنت میں داخل نہیں ہوسکے گی۔

١٠٢٧: باب إثْبَاتِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ وَ صِفَتِهِ وَ

#### مَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ مَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ

(٢٠٨٣) حَدَّقَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ اِسُوالِيْلَ عَنْ سِمَاكِ آنَّةُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَاسِهِ وَ لِحُيَتِهِ وَكَانَ اِذَا اذَهَنَ لَمْ يَبَيَّنُ وَ إِذَا شَعِتَ رَاسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كُونُ وَهُمُ مِعْلُ كَانَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِعْلُ كَانَ كَيْدِ شَعْوِ اللّهُ عَيْقِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِعْلُ كَانَ كَيْدِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُشْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُشْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُشْلَ المَّدَيْدِ عَنْدَ كَيْفِهِ مِعْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ

(٢٠٨٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ رَآيْتُ خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عِيْ كَآنَةُ بَيْضَةً حَمَام

(٢٠٨٧)وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَىٰ

## باب: نبی مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى مهر نبوت کے بیان میں

(۱۰۸۴) حفرت جابر بن سمرہ طحاتی فی کدرسول القد ملاقی کے سرمبارک اور داڑھی مبارک کا اگلا حصہ سفید ہوگیا تھا اور جب آپ تیل لگاتے تو سفیدی ظاہر نہ ہوتی اور جب آپ کے سرمبارک کے بال پراگندہ (خشک) ہوتے تو سفیدی ظاہر ہوجاتی اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال بہت گھنے تھے۔ ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح (چمکنا تھا)۔ حضرت جابر طاقت کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ کا چہرہ اقدس سورج اور چاند کی طرح گولائی مائل تھا اور میں نے مہر نبوت آپ کے کند ھے مبارک کے پاس دیکھی جس اور میں نے مہر نبوت آپ کے کند ھے مبارک کے پاس دیکھی جس طرح کہ کور کا انڈہ اور اُس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ طرح کہ کہور کا انڈہ اور اُس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ

(۱۰۸۵) حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نبوت میں مہر نبوت مبارک میں مُہر نبوت دیکھی جبیبا کہ کبور کا انڈا۔

(۲۰۸۲) حفرت اک جاتی ساد کے ساتھ ندکورہ حدیث

H AS OF H

آخُبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِح عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ - (۱۰۸۷) وَ حَلَّنَنَا قُتَبُهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَلَّنَنَا حَاتِمْ وَهُوَ ابْنُ اِسْمِعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّانِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَبَّتُ بِي حَالِتِي اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ ابْنَ ابْنَ انْحَيِي وَجِعْ فَصَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ ابْنَ انْحَيِي وَجِعْ فَصَلَّمَ وَلَا لِي بِالْبَرَكِةِ ثُمَّ تَوَصَّا فَشَرِ بْتُ فَصَلَى عَلَيْهِ مِنْ وَضُونِهِ ثُمَّ وَعُولُ وَيَ الْمُحَلِقِ عَلْمُ وَقَلْمُونُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَضُونِهِ ثُمَّ قُولُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُولِهِ فَنَظُونُتُ اللّهِ حَالِيهِ بَيْنَ كَتِقَيْهِ مِغْلَ زَرِّ الْحَجَلَةِ ـ

(۱۰۸۸) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ رَيْدٍ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِدٍ كِلَا هُمَا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِدٍ كِلَا هُمَا عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ حَامِدُ ابْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْوَاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْحِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي فَيْ وَاكَمُلْتُ لَهُ اسْتَغْفَرَ لَكَ بُنِ سَرْحِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي فَيْ وَاكْمُلْتُ لَهُ اسْتَغْفَر لَكَ اللهِ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا طَذِهِ الْآيَةَ وَلَحُمَّا اَوْ قَالَ نَعْمُ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا طَذِهِ الْآيَةَ وَلَيْكُ فَمَ تَلَا طَذِهِ الْآيَةَ وَلَكُ مُنَ عَلَيْهِ وَلَكُ مُعَ لَكُ فَمَ تَلَا طَذِهِ الْآيَةَ وَلِكُ اللَّهُ وَيَنْكُونُ لَكَ اللهِ خَاتِم (وَلَكَ ثُمَّ اللهُ اللهِي عَنْدَ الْعَضِ كَيْفِهِ الْيُسْرِاى حُمْعًا النَّالِيلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَضِ كَيْفِهِ الْيُسْرِاى حُمْعًا النَّالِيلُ لَا النَّالِيلُ لِي النَّالِيلُ لِي وَلِيلُونَ كَيْفُهُ اللَّهُ اللهِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ عَلَى الْمُعْمِلُ وَالْمُومِنَالُ وَالْمُومِ الْمُؤْلِقُولُ الْعَالِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

# ١٠٢٨: باب قَدْرِ عُمُرِهِ ﷺ وَ اِقَامَتِهِ بَمُكُّةً وَالْمَدِيْنَةَ

(۲۰۸۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ الْمِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّةُ سَمِعَةُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلَا

کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۰۸۷) حفرت سائب بن یزید طافی فرماتے ہیں کہ میری خالہ جھے رسول اللہ منافیۃ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگیں: اے اللہ کے رسول! میرایہ بھانجا بیار ہے تو آپ نے میر بسر پر (اپنا ہاتھ مبارک) چھیرا اور میر سے لیے برکت کی دُعافر مائی پھر آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیمی جو کہ مسیری کی گھنڈ یوں جیسی تھی۔

(۱۰۸۸) حفرت عبداللہ بن سرجس بڑا ٹوٹو فرماتے ہیں کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی عنہ ہے کہا تھا گی عنہ ہے ہی کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے وُعا ہے مغفرت بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا: جی ہاں! اور تیرے لیے بھی وُعا ہے مغفرت عبداللہ مغفرت کی ہے۔ انہوں نے کہا: جی ہاں! اور تیرے لیے بھی وُعا ہے مغفرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے کی طرف ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان چینی کی ہٹری کے پاس با کیں کند ھے کے قریب مغمی کی طرح میر نبوت و کیھی اُس پر مسوں کی طرح کے تی ہے۔ تا ہے منہوں کی طرح کے تی ہے۔ تا ہے منہوں کی طرح کے تا ہے۔ تا ہے۔

## باب: نبی کریم منظینی کم عمر مبارک کے بیان میں اور ا قامت مکہ ومدینہ کے بارے میں

(۱۰۸۹) حضرت انس بن ما لک دائید فرماتے ہیں که رسول الله منافید کم نہ الله منافید کا الله منافید کا الله القامت (بہت لیے) تصاور نه ہی پست قد اور نه ہی آندی رنگ اور آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل محتریا لے تصاور نه ہی بالکل سید ھے۔اللہ تعالی

نے آپ کے سرمبارک پر چالیس سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں دس سال قیام فر مایا اور دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور ساٹھ ہے کچھاو پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور آپ کے سرمبارک اور داڑھی مبارک میں ہیں

(۲۰۹۰) حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے حضرت مالک بن انس رضی الله تعالی عنه کے حضرت مالک بن انس رضی الله تعالی عنه کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے کیکن ان دونوں روایتوں میں بیالفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کارنگ مبارک چمکتا ہواسفید تھا۔

(يَعْنِي) ابْنَ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ (بْنِ آنَسٍ) وَ زَادَ فِي حَدِيْثِهِمَا كَانَ ٱزْهَرَ-

باب: نبی منافظی وفات کے دن عمر مبارک کے

#### بیان میں

(۲۰۹۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہوا اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات محضرت عمر رضی الله تعالی عند نے بھی تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

(۱۰۹۲) سیّده عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر مبارک میں وفات پائی۔ ابن شہاب رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن میتب رضی الله تعالی عند نے بھی اسی طرح خبر دی ہے۔

(۲۰۹۳) حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان دونوں اسناد کے ساتھ عقیل کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی

باب: نبى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مكه مكرمه اورمدينه منوره مين قيام

بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالْهَجْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعْنَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِ الْاَجْدِيْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ لَيْسَ فِي سِنِيْنَ وَ لِيَسَ فَي رَأْسِ سِنِيْنَ سَنَةٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِ فِي الْمَدِيْنَ سَنَةٌ وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ۔

بال بھی سفید نہیں تھے۔

(۱۰۹۰)وَ حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِىَّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ ابْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالُد بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثِنِى سُلَيْمْنُ بْنُ بِلَالٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ

البَّبِيِّ اللَّهِ عَمْ سِنُّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يَوْمَ قُبِضَ

(۲۰۹)وَ حَدَّنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِقُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَيْضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيْقُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ۔

(۲۰۹۲)وَ حَدَّنِنَى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثِنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْمُولِ اللَّهِ تَوُفِّى وَهُو اَبْنُ لَلَاثٍ وَ سِتِّيْنَ سَنَةً وَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ آخْبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

(٢٠٩٣)وَ حَلَّاثَنَا عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى قَالَا حَلَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلَى عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ

٠٤٠ : باب كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ اللَّهِ بِمَكَّةَ

#### وَالْمَدِيْنَةَ

(٢٠٩٣)وَ حَلَّثَنَا آبُو مَعْمَرٌ اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُلَاكِيُّ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ قُلْتُ لِعُرُوةَ كُمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشُرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبْرَةً -

(٢٠٩٥) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعُرُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعُرُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشُواً قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ بِضْعَ عَشُورَةً قَالَ فَغَفَّرَهُ وَ قَالَ النَّمَا اَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ -

(۲۰۹۲) حَدَّلَنَا السُلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّلْنَا زَكْرِيَّاء بْنُ السُلِقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَتَ بِمَكَّةَ نَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوُقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِيِّيْنَ۔

(۲۰۹۷)وَ حَدَّلْنَا ابْنُ آبِی عُمَرَ حَدَّلْنَا بِشُوِ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّلْنَا حَمَّادٌ عَنْ آبی جَمْرَةَ الصَّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ لَلَاکَ عَشْرَةً (سَنَةً) يُوطِی آلِيهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ لَكَانِي وَ سِتِيْنَ سَنَةً

(١٠٩٨) وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانِ الْمُعْفِيُّ حَدَّثَنَا سَلّامُ آبُو الْآخُوصِ عَنْ آبِي اِسْلَحَقَّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًّا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فَلَا كَرُوا سِنَّ وَسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ لَلّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ لَلَاثٍ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ لَلَاثٍ وَ مَاتَ آبُو بَكُم وَهُو ابْنُ لَلَاثٍ وَ مَاتَ آبُو بَكُم وَهُو آبُنُ لَلَاثٍ وَ مَاتَ آبُو بَكُم وَهُو آبُنُ لَلَاثٍ وَ

### کی ضرورت کے بیان میں

(۱۰۹۴) حضرت عمره والنيئة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروه والنیئة سے بوچھا کہ نبی مثالی النیئے نے مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ انہوں نے فرمایا: دس سال۔ میں نے کہا: حضرت ابن عباس والنہ نے بیں۔

(۲۰۹۵) حفرت عمره دان فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروه دان کے اس کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ دان ہوں نے کہا کہ حضرت ابن انہوں نے فرمایا: دس سال۔ میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس بڑی تو دس سال سے پھھاوپر کہتے تھے تو حضرت عروه دان کو شاعر نے اُن کے لیے مغفرت کی دُعا فرمائی اور کہنے گے کہان کو شاعر کے قول سے وہم ہوگیا ہے۔

(۲۰۹۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور آپ صلی الله علیه وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

(۲۰۹۷) حفرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں تیرہ سال قیام فرمایا اور اس عرصہ میں آپ کی طرف وجی آتی رہی اور مدینہ منورہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال قیام فرمایا اور آپ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

(۲۰۹۸) حضرت الوالحق ولائن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عقبہ واللہ کے باس بیشا تھا کہ وہاں موجودلوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو پھولوگوں نے کہا: حضرت الو بکر ولائن 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔حضرت عبداللہ ولائن فرمانے سگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تریس میں مال کی عمر میں وفات بائی اور حضرت عمر فاروق ولائن بھی تریس مال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے

سِيِّيْنَ وَ قُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِيِّيْنَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ كُنَّا قُعُوٰدًا عِنْدَ مُعَاوِيَّةَ فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِيِّيْنَ (سَنَةً) وَ مَاتَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ لَلَاثٍ وَ سِتِيْنَ وَ قُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ لَلَاثٍ وَ سِتِيْنَ۔

(٢٠٩٩)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ اَبَا اِسْلَحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِيِّيْنَ وَ اَبْو بَكُرٍ وَ عُمَرُ وَآنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِيْنَ۔

(١١٠٠)وَ حَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّادٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمْ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كُمْ اَتَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ آخْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَٰلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ سَالْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَىَّ فَآخْبَبْتُ أَنْ آغُلُمَ قُولُكَ فِيْهِ قَالَ آتَحْسُبُ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ٱمْسِكُ ٱرْبَعِيْنَ بُعِثَ اِلْيَهَا خَمْسَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَ يَخَافُ وَ عَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ اِلَى

ایک آ دمی جے عامر بن سعد کہاجا تا ہے کہنے لگا ہم سے حضرت جریر والنيز نے بيان كيا كہ ہم حضرت امير معاويد والنيز كے پاس مينے تھے كەلوگوں نے رسول التد صلى الله على وحلم كى عمر مبارك كالتذكر ه كياتو حفرت امير معاويد طافئة ففرمايا: رسول التدمال التدمال كى عمر ميس وفات يائى ہے اور حضرت ابو بكر دائين نے بھى تريستھ سال ك عمر ميں وفات يائى ہے اور حضرت عمر جائيز نے بھی تر يستھ سال كى عمر میں شہادت یائی۔

(٢٠٩٩) حفرت جرير طافئ سے روایت ہے کہ انہوں نے حفرت امیر معاوید طالع سے سنا انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرایا کہ رسول التدسلي التدعلية وسلم نے تریسے سال کی عمر میں وفات پائی ہے اور حضرت ابو بكررضي التدتعالي عنداور حضرت عمر رضي الثدتعالي عند نے بھی تریسے سال کی عمر میں وفات یائی اور میں بھی اب تریسے سال کا ہوں۔

(١١٠٠) حفرت عمار طالفيز (ني باشم كرمولي) سروايت بكه میں نے حضرت ابن عباس باتات سے بوچھا کدرسول الله من الله الله على الله مبارک آپ کی وفات کے دن کتنی تھی؟ تو انہوں نے فر مایا جمیرا خیال نہیں تھا کہ آپ کی قوم میں ہے ہوتے ہوئے بھی اتن ی بات تم سے پوشیدہ ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے (اس بارے میں) یو چھا تو انہوں نے مجھ سے اختلاف کیا' اس لیے میں نے پند کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کا قول جان لوں۔حضرت ابن عباس وي فرمايا كياتم حساب جانة مول؟ مي في كها: جي بان! انهول في فرمايا تم جاكيس كويادر كهؤأس وقت آبكو مبعوث کیا گیا (یعنی نبوت ملی) (پھراس کے بعد) پندرہ سال مکہ

کرمہ میں رہے بھی امن اور بھی خوف کے ساتھ رہے اور پھر آپ نے ججرت کے بعد دس سال مدیند منورہ میں قیام فرمایا۔ (١٠١١) حفرت يوس طائل الاستد كساته يزيدبن زريع كى طرح مدیث قال کی گئے ہے۔

(١٠١٧)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بُنِ زُرَيْعٍ۔

(۱۱۰۲) حضرت ابن عباس ر الله صلى الله عليه وسلم كي وفات پنيسٹھ سال كي عمر ميں ہوئي \_

(۱۱۰۳) حضرت خالد ہائیا ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی کئی ہے۔

(١٠٤٠) حفرت ابن عباس رفحة بروايت ب كدرسول التدمني ليفيظ مكه مرمه ميں بندره سال قيام بذيرر ب- آپ آواز سنتے (يعنی جرئيل عليه كى) اورروشى ديمية (يعنى راتون كى تاريكي مين عظيم نورد كيمية اورييسلسله) سات سال تك رباليكن آپكوئي صورت ندد کھتے اور پھر آٹھ سال تک وی آنے لگی اور آپ نے دس سال مدينه منوره مين قيام فرمايائه

باب: نبی کریم منگانڈیکم کے اساءمبارک کے بیان میں (١٠٥) حضرت محمد بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنداسينه باپ ےروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں محمد ہوں اور میں احمریھی ہوں اور میں ماحی بھی بوں کیعنی اللہ میری وجہ سے کفرکومٹائے گا اور میں حاشر مول (قیامت کے دن) سب لوگوں کومیرے یاؤں پر جمع کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں اور عا قب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نی نہیں ( یعنی میں آخری نی موں میرے بعد کوئی نی نہیں اس وجہ سے میرا ایک عاقب بھی

(١٠١٧) حفرت محد بن جبير بن مطعم فلان اپنياب سروايت كرتے ميں كدرسول التد صلى القد عليه وسلم في فرمايا: مير سے بہت ے نام میں میں محد ہوں اور میں احمد ہوں اور ماحی بول (ماحی کا معنى يدكمالقد ميرى وجد ے كفركومنائكا) اور ميں حاشر ہوں (حاشر کامعنی رہے کہ قیامت کے دن )اللہ سب لوگوں کومیرے یاؤں پر جع فرمائے گا اور میں عاقب ہوں (عاقب کامعنی بیہے کہ) جس کے بعد کوئی نی نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا نام رؤف اور رحیم رکھا

(١٠٢)وَ حَدَّثُنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُوْ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل حَدَّثُنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَولَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا إِبْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوكِّني وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَ سِيِّينَ۔ (١١٠٣)وَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ

> عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. (١١٠٣)وَ حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ يَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَلَا يَرَىٰ شَيْئًا وَ ثَمَانَ سِنِيْنَ يُوْحَى إِلَيْهِ وَ أَقَامَ

> > اك ا: باب فِي أَسْمَا يُهِ

بالْمَدِيْنَةِ عَشْرًار

(١٠٥) وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْعَقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّهُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اِسْلِحَقُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّلَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا ٱخْمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْلِحَى بِيَ الْكُفُرُ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لِيْسَ بَعْدَهُ نَبِيْ۔

(١٠٧)حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخَبْرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي ٱسْمَاءً آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا اَحْمَدُ وَآنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَلَمَنَّ وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ آحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ

رَوُ وَفَّا رَحِيمًا.

(١١٠٧)وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّلَنِي اَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيُمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهُرِيِّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَ فِى حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَ مَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيْثِ مُعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ

(١٠٨)وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ الْحَنْظَلِثُی اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْلَةً عَنْ اَبِي مُوْسِلِي الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ ٱسْمَاءً فَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَاحَمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَ نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ۔

> ١٠/٢: باب عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَ شِدَّةِ

(١١٠٩)وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضَّحَىٰ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيْهِ فَبَلَغَ فَلِكَ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فَكَانَهُمْ كَرِهُوْهُ وَ تَنَزَّهُوْا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَا بَالَ رِجَالِ بَلَغَهُمْ عَيِّى ٱمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيْهِ فَكَرِهُوْهُ وَ تَنَزَّهُوْا عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَآنَا اَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

(۷۰۱۲)حفرت زہری دلائٹیؤ ہےان سندوں کے ساتھ روایت نقل ك كن باورشعبه اورمعمرى حديث مين "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ کے الفاظ ہیں اور عقیل کی روایت میں ہے کہ میں نے حفرت زہری سے یو چھا کہ عاقب کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے فر مایا: جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور عقیل نے اپنی روایت میں '' كفر'' كالفظ كہا ہے اور شعيب نے اپنی روايت میں'' كفر'' كالفظ کہاہے۔

لِلزُّهُرِيِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَ فِي حَدِيْتِ مَعْمَرٍ وَ عُقَيْلٍ الْكَفَرَةَ وَ فِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ الْكُفُرَ۔ (۱۰۸) حضرت الوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم سے اپنے کی نام بیان فرمائے ہیں۔آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: میں محمد اور احمد اور مقفی اور حاشر'نبی التوبه اورنبی الرحمت ہوں۔

باب: اس بات کے بیان میں کہ جناب نبی کریم مَنَّا لِيُنْإِمْ سِبِ سِيزيا دہ اللّٰد تعالٰی کو جاننے والے اور الله سے ڈرنے والے تھے

(۲۱۰۹)سیّدهٔ عائشه صدیقه رفتهٔ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ كَام كِيا اور اس مِين رخصت ركمي (يعني جائز وفرمایا) تویہ بات آپ کے صحابہ کرام ای ایک سے چھلوگوں تك كينجى تو أن لوكول نے اسے ناليند سمجما اور اس سے ير بيز كيا۔ آپ کواس بات کا پنہ چلاتو آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے موئے فر مایا: کیا حال ہے اُن لوگوں کا کہ جن کو یہ بات پینی ہے کہ میں نے ایک کام کرنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ اے ناپسند سمجھ رہے ہیں اور اس سے رہیز کررہے ہیں۔اللہ کی قتم! میں ہی

سب سے زیاوہ اللہ تعالی کو جاسا ہوں اور میں ہی اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

( ۱۱۱۰ ) حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جریر کی سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ (۱۱۱) حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْآشَجُّ حَدَّثَنَا حَفُصٌ يَعْنِى الْنَ غِيَاثٍ حَ وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيَّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ بِالسَّنَادِ جَرِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْدِهِ.

(۱۱۱) وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ خَلْفِهِ وَسَلّمَ فِي آمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَنْهُ فَعَضِبَ حَتَّى بَانَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ فُرَ اللهِ لَآنَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ لَمُ الله لَآنَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ الله لَا الله لَقُوام يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِصَ لِي فِيهِ فَو الله لَا الله لَانَ الْعَمْهُمُ بِاللهِ وَاشَدَّهُمُ لَهُ خَشْيَةً .

سے زیادہ اللہ کو جاتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔

١٥٤١: بأب و جُوْبِ إِنْبَاعِه

, de

(۱۱۱۲) وَ حَدَّثَنَا قَتُنِهُ أَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّبَيْرَ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحٍ عَنْدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله نَصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ

(۱۱۱۲) سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑی سے روایت ہے کہ رسول الدَّسَالَیْظِیمُ نے کی کام کے کرنے کے بارے میں اجازت عطافر مائی تو لوگوں (صحابہ بڑائی میں ہے) کچھ لوگ اس سے بیچنے لگے۔ جب یہ بات بی مُنَالِیْظِیمُ اللّٰ بِیْجِی تو آپ غصہ میں آگئے یہاں تک کہ آپ کے چہرہ اقد س پر غصہ کے اثرات نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا: اُن لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کے کرنے کی میں نے اجازت دی ہے اور وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔اللّٰہ کی قسم! میں سب

باب:رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم كَى البّاع كے وجوب كے

بیان میں

(۱۱۱۲) حضرت عبداللہ بن زہیر جھاتھ بیان فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدی حرہ کے ایک مہرے کے بارے میں کہ جس سے مجود کے درختوں کو پانی لگاتے ہیں رسول اللہ مکاتھ کی سامنے جھڑا کرنے لگا۔انصاری نے کہا کہ پانی کوچھوڑ دے تاکہ وہ بہتار ہے۔حضرت زہیر جھٹڑ نے انکار کردیا تو سب نے رسول اللہ مُکاتھ کی کے سامنے اس جھٹڑ کے کا انکار کردیا تو سب نے رسول اللہ مُکاتھ کی کے سامنے اس جھٹڑ کے کا (ذکر کیا)۔ رسول اللہ مُکاتھ کی دعفرت زبیر جھٹوئ سے فرمایا: اے زبیر! تو اپنے درختوں کو پانی دے پھر پھی اگیا اور کہنے طرف چھوڑ دے۔انصاری (یہ بات من کر) عصہ میں آگیا اور کہنے کی اللہ کے رسول! بیز بیر جھٹی تو آپ کے پھو پھی زاد بھائی سے تھے (یہ بات من کر) اللہ کے نبی مگاٹھ کی جبرہ اقد من کا رنگ بدل کے ایک بیر بانی درختوں کو پانی دے پھر پانی دوروں کو پانی دے پھر پانی دوروں کو پانی دے پھر پانی دوروں کو بانی دے پھر بانی دوروں کی جڑھ جائے۔

وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْقِ ثُمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ إِنِّى لَا خُسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَرَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ إِنِّى لَا خُسِبُ هٰذِهِ الْآيَةَ نَرَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ إِنِّى لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الساء: ١٥٠ .

٣٥٠ : باب تَوْقِيْرِهٖ ﷺ وَ تَرُكِ اِكْفَارِ سُوَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُوْرَةَ اللّهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ به تَكْلِيْفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَ نَحُو ذَلِكَ

(٣١٣)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنَ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُوْرُ بُنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ

حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِلْنَا الْاِسْنَادِ مِعْلَهُ سَوَاءً لَهُ (١١٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً وَآبُو كُرَيْبٍ قَالًا (٢١١٥) النسر حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ بَيْ عَلْى اللّهُ كَلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ (آبِ صَلَى اللّهُ عَلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ (آبِ صَلَى اللّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً (آبِ صَلَى اللّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً اللّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً اللّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً مَا عَنْ آبِى اللّهُ اللّهُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا اللّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً مَا عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً مَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ آبِى حَدَّثَنَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْ آبِى مُرَادِقًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُوجِ عَنْ آبِى حَدَّثَنَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ

حضرت زبیر طالق فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ بیآیت ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔''اللہ کوشم وہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھڑوں میں آپ کو تھم شلیم ندکرلیں۔''

## باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۱۱۳) حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور حفرت سعید بن میتب دائی (دونوں حفرات) فرماتے ہیں کہ حفرت ابوہریرہ دائی بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابوہریرہ دائی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الد مُنَّالِیَّا کہ میں جس کام سے تمہیں رو کتا ہوں تم اُس سے رُک جاؤ اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اُس کام کو کرو کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپ نبیوں سے کثرت سے سوال اور اختلاف کرتے حوالے اور اختلاف کرتے

(۱۱۱۳) حفرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۱۱۵) ان سبسندوں کے ساتھ حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) جس کام کو میں چھوڑ دوں تم بھی اُس کام کوچھوڑ دو اور ہمام کی روایت میں "فیو کھٹم" کا لفظ ہے۔ مطلب رید کہ جس معاملہ میں تہمیں چھوڑ دیا جائے۔ پھرآ گے روایت مطلب رید کہ جس معاملہ میں تہمیں چھوڑ دیا جائے۔ پھرآ گے روایت کی طرح روایت میں زہری می سعیداور ابوسلم من ابو ہریرہ کی روایت کی طرح دکرکیا گیا ہے۔

شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّهِ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِي عَلَى ذَرُونِي مَا تُرِكْتُمْ وَ فِي حَدِيْثِ هَمَّامٍ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَلْلَكُمْ لُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ۔

> (١١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمَ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَالَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْلِ

> قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ عَنِ للزُّهْرِيّ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالِ أَحْفَظُهُ. كَمَا احْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آغْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَالَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ آجُلِ مَسْأَلَتِهِ.

ُ (١١٨)وَ حَدَّلَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ حِ وَ حَلَّالَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَـٰا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِي جَدِيْثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَالَ عَنْ شَيْ ءٍ وَ نَقَّرَ عَنْهُ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ يُؤنُّسَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الله سَمِعَ سَعُدًا۔

(١١٩)حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّوْلُويُّ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ مَحْمُونٌ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ وَ قَالَ الْآخَوَانِ آخْبَوْنَا النَّضْرُ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَلَّتُنَا مُوْسَى بْنُ آنَسٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَصْحَابِهِ شَىٰ ءٌ فَخَطَبَ

(۱۱۱۲) حفرت عامر بن سعدرضی الله تعالی عنداین باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان میں سے سب سے براجرم اُس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا (جبکہوہ)مسلمانوں پر حرام نہیں تھی لیکن اُن کے سوال کرنے کی وجہ سے ان پروہ چیز

(١١١٧) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي هَيْنَةُ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ (٢١١٧) حضرت عامر بن سعد رضى الله تعالى عنداي باپ سے روایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ارشادقرمایا:مسلمانوں میں ہےسب سے براجرم اسمسلمان کا ہے کہ جس نے کسی ایسے کام کے بارے میں سوال کیا کہ جوحرا منہیں تھا تو چروہ کام اس مسلمان کے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں پرحرام کر

(۱۱۱۸) حفرت زہری رضی اللہ تعالی عند سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن معمر کی روایت میں بیالفاظ زائد میں کہ ایک آدمی نے کی چیز کے بارے میں بو چھا اور اس کے بارے میں موشگانی کی اور یونس نے اپنی روایت میں عامر بن سعدانہ ہے۔ سَمِعَ سَعْدًا كِالفاظ ذَكر كِي بير.

(١١١٩) حضرت الس بن ما لك جَاهِ فَيْ فرمات بين كدر سول التدسُوعَيْنَا أَم کواینے صحابہ کرام جنگ کی طرف سے کوئی بات پیٹی تو آپ نے خطبهارشادفر مايااوراس ميس فرمايا كدمير بسامنے جنت اور دوزخ کوپیش کیا گیاتو میں نے آج کے دن کی طرح کی کوئی خیراورکوئی شر تجهی نہیں دیکھی اورا گرتم بھی (وہ کچھ) جان لیتے جومیں جانتا ہوں توتم لوگ كم بنت اور بهت زياده روت ـ راوى حضرت الس جالين

فَقَالَ عُرِضَتُ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّيِّ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَصَحِكُتُمُ قَلِيْلًا وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَمَا آتَىٰ عَلَى اَصحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ عَطُّوا رُءُ و سَهُمْ وَلَهُمْ حَنِيْنٌ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ آبِى قَالَ آبُوكَ فُكنَّ فَنَزَلَتُ عَلَيْكُ اللَّذِينَ امِّنُوا لَا تَسْتَلُوا عَن اشْيَآءَ إِنْ تُبْدَلَكُمُ تَسُوحُمُ ﴾ المائدة: ١٠١٠

(١١٢٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِتِي الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ آنَسِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَنْ اَبِي قَالَ الْبُوْكَ فَلَانٌ وَ نَزَلَتْ ﴿ يَالُّهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَآءً إِلَّ تُبُدَلَكُمُ تَسُوْكُمُ ﴿ تَمام الاية ـ

(١٣١)وَ حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱجْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِى ٱنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَّجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلاةَ الظُّهُرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَذَكَرَ الدُّاعَةَ وَ ذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا الْمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسُالَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْالْنِي عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُوٰنِّي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا آخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِى هَٰذَا قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ فَٱكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَٱكْثَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ

فرماتے میں کدرسول الله مَا لَيْتُ مُ كے صحابہ مِنْ اللهُ مِنْ اس دن سے زیادہ سخت ون کوئی نہیں آیا۔ راوی کہتے ہیں کدان سب نے اسے سرول کو جھکالیا اوران پرگریہ طاری ہو گیا۔راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر ولا الله كارب موت اوروه كمن لك دومهم الله كرب مون پراوراسلام کے دین ہونے براور محد (منافیل کے نبی ہونے برراضی ہیں۔'' چھراس کے بعدوہی آدمی کھڑ اہوااور کہنے لگا کہ میراباپ کون تفا؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ فلال تھا تو بدآیت کریمہ نازل مولى: ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ المَنُوا لَا ﴾ "ا ايمان والواتم اليي چيزول کے بارے میں نہ یو چھا کرو کہ اگروہ ظاہر ہو جا کیں تو تم کو بری معلوم ہونے لگیں۔''

(۱۱۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں كمايك آدمى في عرض كيا: الاستكارسول! ميرا باب كون تھا؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ فلاں آ دمی تھا اور بیآ بت كريمه نازل ہوئی:''اے ایمان والوائم الی چیزوں کے بارے میں نہ یو چھا کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تم کو بری معلوم ہونے

(١١٢١) حضرت انس بن ما لك والله فرمات بي كدرسول التدمنا للله الله الله منافظ الله من الله منافظ الله من الله من الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله منافظ الله من الله منافظ الله من الله منافظ الله من الله سورج و صلنے کے بعد فکے اور آپ مَلَّ اللَّهِ إِن صحابة كرام وَلَا اللهِ ) كو ظہر کی نماز پڑھائی چرجب سلام چھیراتو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر فر مایا اور آپ نے فرمایا: قیامت سے پہلے بہت می بڑی بڑی باتیں ظاہر موں گی چر آپ نے فرمایا: جوآدی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یو چھنا جا ہتا ہے وہ مجھ نے یو چھ لے اللہ ک تتم اتم جھ ہے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے تو میں تم کو (وی النی کے زریعے )اس کے بارے میں نبردے دوں گا۔ جب تک کہ میں اپنی اس جگہ پر ہوں۔حضرت انس بن مالک جھٹھ فرماتے ہیں كه جس ونت انبول نے رسول الله مَلَا اللهُ عَلَيْكُم كى بيد بات سنى تو بہت سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا اور رسول الله تافیظ نے فرمانا شروع کر

فَقَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ آبُولَا حُذَافَةٌ فَلَمَّا ٱكْثَوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آنْ يَقُولَ سَلُوْنِي بَرَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ ِتَعَالَى عَنْهُ ذَٰلِكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَىٰ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرُضِ هَلَا الْحَاتِطِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِإِبْنِ قَطُّ اعَقَّ مِنْكَ اآمِنْتَ اَنْ تَكُوْنَ اثَّمْكَ قَدُ قَارَفَتُ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ ٱلْحَقَنِي بِعَبْدٍ ٱسْوَدَ لَلْحِقْتُهُ

ہے کہ تیری ماں نے بھی وہ گناہ کیا ہوگا کہ جوز مانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں پھرتو اپنی ماں کولوگوں کی آتھوں کے سامنے رسواكر \_ \_حضرت عبدالله بن حذافه طالبي كه كه الرمير ارشته ايك حبثى غلام عيهى ملايا جاتا تومين أس من جا تاب (١٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق آخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلَا الْحَدِيْثِ وَ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شُعَيْيًا قَالَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ الْعِلْمِ آنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتُ بِمِثْلِ

> (١١٢٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكُعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ

دیا کہ مجھ سے یوچھو (اسی دوران) حضرت عبداللہ بن حذافہ طافعہ كفر ب موسة اور انبول في عرض كيا: الله كرسول! ميرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تیر باپ حذیفہ تھا۔ (اس کے بعد) رسول اللهُ مَنَا لَيْتُكِمُ نِي عِرفر مانا شروع كرديا كمتم لوگ مجھ سے بوچھوتو حضرت عمر طابن اپنے گھٹوں کے بل گر پڑے اور عرض کیا: ہم اللہ ك رب بون براوراسلام كورين بون براور محملًا فيكرك في ہونے پر راضی ہیں ۔راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر طالعظ نے بدکہانو رسول الله مُلَّاتِيْنِ خاموش ہو گئے پھر (اس کے بعد )رسول الله مَنْ الله عَلَيْدِ إِن فَات قريب إورفتم إلى وات كى جس ك قضد وقدرت ميس محد (مَنْ اللهُ مُعَلِينًا مَ) كى جان باس ديوارك كون میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے آج کے دن کی طرح کی کوئی بھلائی اور بُرائی مجھی نہیں دیکھی۔ ابن شہاب كمت ميل كه مجه عبدالله بن عبدالله بن عتبه في خبر دى ب وه كمت ہیں کرعبداللد بن حذاف والن کی مال نے اُن سے کہا کہ میں نے تیرے جبیبا نافرمان بیٹا کوئی نہیں ویکھا کہ تجھے اس بات کا ڈرنہیں

(۱۱۲۲) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله ا علیہ وسلم سے یہی حدیث یونس کی روایت کی طرح نقل کی ہے اورشعیب کی روایت میں ہے کہ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنه کہتے تیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ وہ

کتے ہیں کہ اہلِ علم میں ہے کس آ دمی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللد بن حذیفه رضی الله تعالی عند کی مال نے أن ہے کہا۔

(۱۱۲۳) حفرت انس بن ما لک طائن ہے روایت ہے کہ بچھلوگوں نے اللہ کے نی منافظ اے یو چھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ لوگوں

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آخُفُوهُ بِالْمَسْآلَةِ فَحَرَّجَ ذَاتَ يَوْم فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُوْنِي لَا تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْ ءِ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ الْقَوْمُ ارَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَى آمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ آنَسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَعَلْتُ ٱلْتَفِتُ يَمِينًا وَ شِمَالًا فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافِنْ رَأْسَهُ فِي ثَوْمِهِ يَبكِي فَأَنْشَا رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحِي فَيُدْعِي لِغَيْرِ آبِيْهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آبِي قَالَ آبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ رَصِيْنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا عَائِدًا بِاللهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنِّي صُوِّرتُ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُوْنَ هَلَا الْحَائِطِ

(۱۱۲۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبٍ (الْحَارِثِيُّ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ بِهِاذِهِ الْقِصَّةِ

(١١٢٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُويْدٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا ٱكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ آبِي قَالَ آبُوكَ حُذَافَةٌ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَآىٰ عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے آپ کوننگ کردیا تو ایک دن آپ با برتشریف لائے اورمنبر پر چڑھ کر فرمایا کہتم لوگ مجھ سے بوچھواورجس چیز کے بارے میں پوچھو کے میں تنہیں بتا دوں گا۔ جب لوگوں نے سیسنا تو وہ خاموش مو گئے اوراس بات سے ڈرنے گے کہ کہیں کوئی بات تو پیش آنے والی نہیں ہے۔حضرت انس والن فرماتے ہیں کہ میں نے واکیں باكي ويكها توبرآ دمى اپنامندايخ كير عيس لييشرور باتها - بالآخر معجد کے ایک آدمی کہ جس سے لوگ جھٹڑتے تھے اور اُسے اُس کے غيرباب كاطرف منسوب كرتے مط في عرض كيا اے اللہ كے ني! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حفرت عمر والنيوز في محت كر كوض كيانهم الله كرت موفي برا اسلام کے دین ہونے پراور محمد تا اللہ اسلام کے دین ہونے پرراضی ہیں۔ تمام بُرے فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ جا ہتے ہیں۔ پھررسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال تجهی نہیں دیکھی کیونکہ جنت اور دوزخ کومیرے سامنے لایا گیا اور میں نے اس دیوار کے کونے میں ان دونوں کود مکھا ہے۔

( ۱۱۲۴ ) إن سندول كے ساتھ حضرت انس طاشئے سے يہي واقعه ش کیا گیاہے۔

حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بُنُ آبِي عَدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ (ال) نَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي

(١١٢٥) حفرت الوموى طافؤ فرمات بي كه ني مَا لَيْكُمْ إلى الموكون نے کچھالی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ جوآپ کونا گوارمعلوم ہوئیں تو جب لوگوں نے بار بارالی چیزوں کے بارے میں آپ ے یو چھانو آ پ غصر میں آ گئے۔ پھر آ پ نے لوگوں سے فر مایا جو عا ہو جھے سے یو چھاو۔ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیراباپ حذافہ ہے۔ پھرایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فر مایا: سالم مولی شیبہ پھر جب حضرت عمر

مِنَ الْعَضَبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ وَ فِى رِوَايَةِ آبِى كُرَيْبِ قَالَ مَنْ آبِى يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً۔

۵-۱۰ باب و جُوْبِ امْتِفَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَا ذَكِرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّعَايِشِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّعَايِشِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّعَايِشِ

(١١٣٧) حَدَّنَنَا قُنْبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ الْقَفْفِيُّ وَآبُو كَامِلِ الْمَحْدَرِيُّ وَ تَقَارَبًا فِي اللَّفْظِ وَ هَذَا حَدِيثُ قُنْبَهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بُنِ قَالَا حَدَّنَا آبُو عَوَانَة عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَة عَنْ آبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُ وسِ النَّحٰلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ طُولًاءِ فَقَالُوا عَلَى رُءُ وسِ النَّحٰلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ طُولًاءِ فَقَالُوا يَلِقَحُونَهُ يَخْوَنَهُ يَخْوَلُهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِنَالِكَ فَتَوَكُّوهُ وَالْمَنْ وَلِكَ شَيْنًا قَالَ فَأَخْبِرُوا بِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِنَالِكَ فَقَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِنَالِكَ فَقَالَ اللهِ عَنْ كُونُ وَلَكُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِنَالِكَ فَلَيْنَ وَلَكُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَالِكَ فَلَيْنَ وَلَكُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَ اللَّهِ شَيْنًا فَحُدُوا بِهِ فَإِنِّى بِالظَّنِ وَلَكِنُ اِذَا عَلَى اللَّهِ عَنَ اللَّهِ شَيْنًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّى لَلْ الْحُدِنَ عَلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَحَلَّ مَا اللَّهِ عَنَ اللَّهِ شَيْنًا فَخُدُوا بِهِ فَإِنِّى لَلْ الْحَدِنَ لَا اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَكَلًا عَلَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَكُنُ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَكُلُوا عِلَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَلَا عَلَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَكُلُوا عَلَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَالْحَلُوا عِلْمَا عَلَى اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَالْمُ اللّهِ عَزْ وَجَلَّ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْ وَجَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۱۲۷) حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَ عَبْدُ الْعَنْمِرِيُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا النَّضُرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي آبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثِنِي عِمْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي آبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ وَهُمْ يَابُرُونَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يَلُقِحُونَ وَسَلَّمَ الْمَارِمُونَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يَلُقِحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ وَهُمْ يَابُرُونَ النَّخُلَ يَقُولُونَ يَلُقِحُونَ النَّحْلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَعْمَدِينَةً وَهُمْ يَأْبُونُ النَّعْلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الَ

طِنْ نَ رسول اللّهُ طَالِيْنَا كَ جِرهُ اقدَّس بِرعْصه كِ الرَّات و يَجِية وَ عرض كيا: الساللة كِ رسول! هم اللّه تعالى كى طرف توجه (رجوع) كرتے مِيں۔

باب: إس بات كے بيان ميں كدرسول اللهُ مَنْ لَيْنِ عُمْر بعت كاجوتكم بهي فرمائيس أس يرغمل كرنا واجب سےاور دُنيوى معیشت کے بارے میں جومشورہ یاجو بات اپنی رائے سے فرمائیں اُس یوعمل کرنے میں اختیار ہے (١١٢٧) حضرت موی بن طلحهٔ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مُنالِين الله علی اللہ علی اللہ اللہ ماتھ کھے لوگوں کے پاس ے گزرا جو کہ محجور کے درختوں کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا: پیر لوگ کیا کرر ہے ہیں؟ صحابہ کرام م نے عرض کیا: بدلوگ قلم لگاتے ہیں ' لینی نرکو مادہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ کھل دار ہوجاتا ہے۔رسول راوی کہتے ہیں کہ جب اس بات کی خبر اُن لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے آپ نے فرمایا:اگر بیکام ان کونفع دیتا ہے تو وہ لوگ بیرکام کریں کیونکہ میرے خیال پرتم مجھے نہ پکڑو (لینی میری رائے پڑمل نہ کرو) لیکن بیب میں تم کواللہ تعالی کی طرف سے کوئی تھم بیان کروں تو تم أس يرغمل كروكيونكه ميس القد تعالى برجھوٹ بولنے والانہيں ہوں۔ (١١٢٧) حفرت رافع بن خديج جائف فرمات بي كدالله ك بي صلی الله عایه وسلم جب مدینه منور ه تشریف لائے تو و ولوگ محجوروں کو تلم لگارے تھے یعنی تھجوروں کو گا بھن کررے تھے تو آپ نے فرمایا جم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جم لوگ ای طرح

كرتے چلے آئے ہيں۔آپ نے فرمايا:اگرتم اس طرح نه كروتو

شاید تمہارے لیے مدبہتر ہو۔انہوں نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا تو

تھجوریں کم ہوگئیں۔صحابہ کرام جھنٹائے اِس آپ بارے میں

لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ قَالَ فَنَقَصَتُ قَالَ فَذَكُرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ إِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَى ءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَى ۽ مِنْ رَائِي فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ اَوْ نَخُو هذَا قَالَ الْمَعْقِرِيُّ فَنَفَضَتُ وَلَمْ يَشُكَّد

(١١٢٨)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ كِلَاهُمَّا عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَّا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رُضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ مَرَّ بِقَوْمٍ يُكَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لِلْمِ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ \* كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ\_

١٠٤١: باب فَضُلِ النَّظُرِ اِلَيْهِ ﷺ

(١١٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيهٍ قَالَ هٰذَا مَّا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذَى نَفْسُ مُحمَّدٍ فِي يَدِهِ لِيَاْتِينَ عَلَى اَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَآنُ يَرَانِي

مُقَدَّمُ وَ مُوَخَرٍ ـ

220: بانب فَضَآئِلِ عِيسلى عَلَيْه السَّلَام (١١٣٠)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آخْبَرَهُ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ

ے ذکر کیا تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں ایک انسان ہوں جب مین تهمین کوئی دین کی بات کا تھم دوں تو تم اس کواینا لواور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے بارے میں بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔حضرت عکرمہ رہائٹی کہتے ہیں یا اس طرح پھھاور

جماعت کے پاس سے گزرے جو کہ لگارہے تھے تو آپ نے فرمایا: اگرتم اس طرح نه کروتو بهتر موگا (آپ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس طرح نہ کیا) تو تھجور خراب آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ پھر اُس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا جمہارے درختوں کو کیا ہوا؟ اُن لوگوں نے کہا: آپ نے ایسے ایسے فر مایا تھا۔ آب نے فرمایا تم لوگ اپنے وُنیوی معاملات کومیری نسبت زیادہ بہتر جانتے ہو۔

' باب: جناب نبي كريم مُثَلِّقَةً كُما ويدار كرنے اوراس کی تمنا کرنے کی فضیات کے بیان میں

(١١٢٩) حفرت ابو ہررہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں محمر تنافیظ کی جان ہے۔ تم پر ایک دن آئے گا کہ تم لوگ مجھے د کھے نہیں سکو گے اور تمہارے لیے مجھے د کھنا تمہیں اپنے اہل وعیال اور مال ودولت سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔

آحَبُّ الِّذِهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ قَالَ آبُو اِسْطَقَ الْمَعْلَى فِيْهِ عِنْدِى لَآنُ يَرَانِى مَعَهُمْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِى

باب:حضرت عيسى عَلَيْتَهِ كَ فَضَائل كَ بيان مين (۱۱۳۰) حضرت ابو مرره والتي سے روایت ہے کہ میں نے رسول زیادہ حضرت عیلی علیم سے قریب ہوں اور انبیاء کرام میل سب

ﷺ يَقُوْلُ أَنَا ٱوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْاَنْبِيَاءُ ٱوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيَّ۔

(۱۱۳۱)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ ٱخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَج عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنَّا ٱوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى الْانْبِيَاءُ ٱوْلَادُ عَلَّاتٍ وَ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عِيسٰي نَبِيَّ۔

(١١٣٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّيِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ اِخُوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَٱمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَ دِيْنُهُمْ وَاحِدُ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيْد

(١١٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَىٰ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْلٍهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطُنُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ نَحْسَةِ الشُّيطْنِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةُ ثُمَّ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ اقْرَاُوا إِنْ شِنْتُمُ: ﴿وَإِنِّي أُعِيٰذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشِّيطُنِ

#### الرِّحِيْمِ﴾ [آل عمران:٣٦].

(١١٣٣)وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثِينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَا يَمَسُّهُ حِيْنَ يُولَدُّ

علاتی بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے اور حضرت عیسی عالیتی کے درمیان کوئی نی نہیں ہے۔

(١١٣١) حضرت ابو مربره والنيز سے روایت ہے كدرسول التد صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميں لوگوں ميں سےسب سے زيادہ حضرت عيسى عليه السلام كے قريب ہوں اور تمام انبياء كرام يہ علاقى بھائى ہیں اور میرے اور حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی تبین

(١١٣٢) حضرت ابو مريره والني سے روايت ہے كدرسول المدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا: ميں دنيا اورآ خرت ميں سب لوگوں سے زيادہ حفرت عیسی بن مریم کے قریب ہوں۔ صحابہ کرام جوالیہ نے عرض كيا: اب الله كے رسول! وہ كيسے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تمام انبیاء کرام پین علاقی بھائی ہیں' اُن کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں اور اُن سب کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی نبی تہیں

(٦١٣٣) حفرت ابو ہریرہ طالقۂ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنْالَقِيْظُم نے فر مایا: کوئی بچہ ایسانہیں ہے کہ جس کی ولا دت کے وقت شیطان اُس کے کونچہ نہ مارتا ہوں پھروہ بچہ شیطان کے کونچہ مارنے کی وجہ سے چیختا (روتا ہے) سوائے حضرت ابن مریم علیثی اور ان کی والدہ ك بهر حضرت ابو بريره طائفًا نے فرمايا: اگرتم جا بوتو بيآيت كريمه رِرْهُو:﴿وَإِنِّي أَعِيُذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتُهَا﴾

(۱۱۳۴) حضرت زہری رضی اللہ تعالی عند سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں ہے کہ جس وقت بچہ کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان اُسے چھوتا ہے تو شیطان کے چھونے کی وجہ ہے وہ بچہ چلا کرروتا ہے۔

فَيُسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطُنِ إِيَّاهُ وَ فِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ مِنْ مَسِّ الشِّيطنِ

(۲۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ (١١٣٥)حَدَّثَيْنُي أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِينِي

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابَا يُؤْنُسَ سُلَيْمًا مَوْلَى اَبى هُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ آلَهُ قَالَ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَمُشُّهُ الشَّيْطَنُ يَوْمَ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ إِلَّا

(١٣٣٢)وَ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلِ (عَنْ اَبِيْهِ) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله على صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَهَعُ نَزْعَةٌ مِنَ الشَّيْطُنِ.

(١١٣٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ رَآئ عِيْسَى بْنُ مَرْيَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسُرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِى لَا اِللَّهِ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي.

٨٤٠١: باب مِّنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيْمِ الْحَلِيْل

(١١٣٨)حَدَّثَنَا إِبُو بَكْرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ حِ وَ حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ آخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ

رَجُلٌ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ (١١٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ

سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلِ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ۔

رسول التدصلی الله عایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرانسان کی پیدائش کے دن شیطان اُ ہے حجوتا ہے ٔ سوائے حضرت مریم اور ان کے سلے (عاینا) کے کہ شیطان نے اُن کوہیں جھوا۔

(۱۱۳۷)حضرت ابو ہر رہے و طاقعۂ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُثَالَّةُ يَكُمُ نے فرمایا: ولادت کے وقت بیچے کا چیخنا شیطان کے کونیجا مارنے کی " وجہ ہے ہوتا ہے۔

(١١٣٧) حضرت ابو ہريرہ طبانيز سے روایت ہے كدرسول الله صلى اللدعليه وسلم في فرمايا :حضرت عيسى عايد السلام في ايك آدمي كو و یکھا کہوہ چوری کر رہا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس آدمی سے فر مایا: تو چوری کرتا ہے؟ اُس آدمی نے کہا: ہر گر خہیں اورفتم ہے اُس ذات کی کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔حضرت عیسی علیہ السلام نے فر مایا: میں المتد تعالی پر ایمان لایا اور میں نے · اینےنفس کو حجثال یا۔

تشویج مطلب بیر که جب تُو نے اللّٰہ عزوجل کی قتم کھا لی تو اب میں تختے سچاشمجتنا ہوں اوراس روایت سے انتہائی واضح طؤر پر انبیاء كرام ينظم كے علم غيب كي في بھي ہوگئي۔

باب: حضرت ابراہیم خلیل علیقیا کے فضائل کے

بیان میں

( ۱۱۳۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے۔ كدايك آدمي رسول التدصلي القدعايية وسلم كي خدمت ميس آيا إورأس ن عرض کیا بیا تحییر الْبَرِیَّةِ تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا: و وحضرت ابراہیم علیتالا ہیں۔

(۱۱۳۹) حفرت انس رضی الله عنه فرماتے بین کدایک آدمی نے عرض کیا: اےاللہ کے رسول! پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر

(١١٣٠)وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ المِثْلِهِ.

(١١٣١)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جَعْنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ (النَّبِيُّ) عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَّةٌ بَالْقَدُومِ. (٦٣٢)وَ حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِيٰ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ آخِبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَلَى قَالَ اَوَ لَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَّى وَلٰكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِى وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدُ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكُنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَيِفْتُ فِي

السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوْسُفَ لَآ جَبْتُ الدَّاعِيَ۔ (١١٣٣)وَ حَدَّثَنَّاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ . ٱسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ

(١١٣٣)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهَ لِلُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ آوَىٰ الى رُكن شديد

(٦١٣٥)وَ حَدَّتَنِنَى آبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي جَرِيْوُ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۲۱۴۰) حفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه نے نبی کریم صلی الله الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عليه وسلم سے ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت تقل کی

(۱۶۱۴) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت ابراجیم عليه السلام نے اسى سال كى عمرييں بولد (دارنتى ) سے اپنا ختنه خود کیا تھا۔

(١١٣٢)حضرت ابو ہر رہ و کاٹنؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِيْكُم نے فرمایا: ہم حضرت ابراہیم علیا سے زیادہ شک کرنے کے حقدار یں جب انہوں نے فرمایا: اے پروردگار! مجھے دکھا وے کہ تو مُر دوں کوئس طرح زندہ کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تھے یقین تہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیاً نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن میں اسي ول كا اطمينان جابتا مول اور الله حضرت لوط عليدًا ير رحم فرمائے۔وہ ایک مضبوط قلعہ کی بناہ جا ہتے تھے اور اگر استے عرصے تك محص قيد مين ركها جاتا جتنا كه حضرت يوسف مايشار إتومين بلانے والے کے ساتھ فور أچلا جاتا۔

(۱۱۳۳) حضرت ابو هرريه رضي الله تعالى عندرسل الله صلى الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَ اَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ۔

( ۱۱۴۴ ) حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ حضرت لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے ایک مضبوط قلعہ کی پناہ

( ۱۱۴۵ ) حضرت ابو ہر رہ ہل تھا ہے روایت ہے کہ رسول القد ملی تیکم نے فرمایا: حضرت ابراہیم عالیلا نے تین مرتبہ کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوجھوٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھے اور ایک أنہوں نے بیفر مایا کہ میں بھار ہوں۔ دوسرا مید کہ حضرت ابراجیم علیظام X

وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيْمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا لَكَاتَ كَذَبَّاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيْمٌ وَ قَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَلَا وَ وَاحِدَةً فِي شَان سَارَةَ فَإِنَّهُ قَلِيمَ ٱرْضَ جَبَّارٍ وَ مَعَهُ سَارَةُ (وَ) كَانَتْ ٱحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَٰذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمُ اتَّكِ امْرَاتِي يَغْلِيْنِي عَلَيْكِ فَإِنْ سَالَكِ فَانْجِيرِيْهِ آنَّك أُخْتِي فَإِنَّكِ أُنْتِي فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِى وَ غَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ آهْلِ الْجُبَّارِ آتَاهُ فَقَالَ (لَهُ) لَقَدْ قَدِمَتْ آرْضَكَ امْرَأَةٌ لَا يُنْبِغِي لَهَا أَنْ تَكُوْنَ إِلَّا لَكَ فَٱرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتِيَ بِهَا فَقَامَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ اللَّهَا فَقُبضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيْدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ اَنْ يُطُلِقَ يَدِى وَلَا آضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ آشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْاُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَٰلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبضَتْ اَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِى اللهِ أَنْ يُطْلِقَ يَدِى فَلَكِ اللَّهِ أَنْ لَا اَضُرُّكِ فَفَعَلَتُ وَالْطَلِقَتْ يَدَهُ وَ دَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكِ إِنَّمَا ٱتَّيْتِنِي بِشَيْطُنِ وَلَمْ تَأْتِنِي بِانْسَانِ فَآخُرِجُهَا مِنُ ٱرْضِي وَآغُطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَٱقْتَلَتُ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا اِبْراهِيْمُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ

يَدَ الْفَاجِرِ وَآخُدَمَ خَادِمًا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ ٱمُّكُمْ

يا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ-

کا پیفر مانا کہان بتوں کوان کے بڑے بُت نے توڑا ہوگا اور تیسرا حفزت سارہ کے بارے میں ۔اُن کا واقعہ بیہے کہ حضرت ابراہیم عالیظا ایک ظالم و جاہر باوشاہ کے ملک میں پہنچے اور اُن کے ساتھ (ان کی بیوی) حضرت ساره بھی تھیں اور وہ بڑی خوبصورت خاتون م تھیں۔حضرت ابراہیم علیا نے اپنی بیوی سے فرمایا: اگر اس طالم بادشاہ کواس بات کاعلم ہو گیا کہ قومیری بیوی ہے تو وہ مجھے مجھ سے چھین لے گا اور اگر وہ بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو اسے بتانا کہ میدمیر ا بھائی ہے کیونکہ تو میری اسلامی بہن ہے اور اس وقت بوری ونیامیں میرےاور تیرےعلاوہ کوئی مسلمان بھی نہیں پھر جب بید دنوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں ہنچےتو اُس بادشاہ کے ملازم حضرت سارہ کو و کھنے کے لیے آن پہنچ (حضرت سارہ کود تکھنے کے بعد ) ملازموں نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے ملک میں ایک ایس عورت آئی ہے جو تمہارے علاوہ کسی کے لائق نہیں۔ اُس ظالم بادشاہ نے حضرت ساره کو بلوالنا\_حضرت ساره کو بادشاه کی طرف لا یا گیا تو حضرت ابراہیم علیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب حفرت سارہ اُس ظالم بادشاہ کے پاس آگئیں تو اُس ظالم نے باختیار اپنا ہاتھ حفرت ساره كي طرف برُّ ها يا تو أس ظالم كا باته حكرُّ ديا گيا۔ وه ظالم كنے لگا كەتواللە سے دُعاكر كەمىرا ماتھ كھل جائے میں تجھے كوئى تکلیف نبیں دوں گا۔حضرت سارہ نے دُ عاکی ( اُس کا ہاتھ کھل گیا ) پھردوبارہ اُس ظالم نے اپناہاتھ بڑھایا تو پہلے سے زیادہ اُس کا ہاتھ جكرُد يا كيا- أس نے پھرؤ عائے ليے حضرت سارہ سے كہا-حضرت سارہ نے پھراس کے لیے دعا کردی۔اُس ظالم نے تیسری مرتبہ پھر ا پنا (نایاک) ہاتھ بردھایا پھر پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ اُس کا ہاتھ

جگڑ دیا گیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ تُو اللہ ہے دُعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے۔ اللہ کی تئم! میں تجھے بھی نکایف تبیں دوں گا۔ حضرت سارہ
نے دعا کی تو اُس کا ہاتھ کھل گیا اور اُس ظالم نے چھراُس آ دمی کو بلایا کہ جوسارہ کو لے آیا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ اُس ملازم آ دمی سے دعا کہ تو میرے پاس (العیاذ باللہ) شیطانی کو لایا ہے اور انسان نہیں لایا تو اُس ظالم نے حضرت سارہ کو اینے مالک سے نکال دیا اور حضرت ہاجرہ کو بھی ان کودے دیا۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کرچل پڑیں۔ حضرت ابر اہیم علیتا ہے جب ان کودیکھا تو یکھا تو یکھا در اُن سے فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ کہنے گیس: خیرہ اور اللہ نے اس بدکر دار ظالم کا ہاتھ مجھ سے دوک دیا اور اُس

نے جھے ایک خادمہ بھی دلوادی۔ حضرت ابو ہریرہ رہائیؤ فرماتے ہیں: اے اولا دِ ماءالسماء۔ یہی حضرت ہاجرہ تہاری ماں ہے۔
خلاصی البائی البائی : اس باب کی احادیث میں حضرت ابراہیم خلیل علیقا کے نضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس باب کی پہلی حدیث میں ایک آدمی نے جب آپ مالیا: خیر البریہ تو حضرت ابراہیم علیقا ایک آدمی نے جب آپ مالیا: خیر البریہ تو حضرت ابراہیم علیقا ہیں۔ اس سلسلے میں علاء لکھتے ہیں کہ آپ مالی نیز کا پیفر مانا بطور تو اضع اور انکساری کے تھا۔ ورنہ خود آپ مُن الله الله کی خات ہی خیر البریہ اور تمام انبیاء کرام میں اور اعلی ہے۔

اوراس باب کی آخری حدیث میں حصرت ابراہیم علیقیا کے جن تین جھوٹوں کاذکر کیا گیا ہے علماء لکھتے ہیں کہ ورحقیقت حضرت ابراہیم علیقیا نے تینوں جگہوں پر جھوٹ تو کیا بلکہ ہرگناہ سے معصوم اور علیقیا نے تینوں جگہوں پر جھوٹ تو کیا بلکہ ہرگناہ سے معصوم اور مخفوظ ہیں۔ان سے کی طرح کا گیناہ سرز دہوہی نہیں سکتا والداعلم۔

### ١٠٤٩: باب مِّنُ فَضَائِلٍ مُوْسلي عَلَيْكِا

الْهُ عَلَيْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّنَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا مَا حَدَّنَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَ مَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُو اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتُ بَنُو اِسْرَائِيلَ مُوسَلّم مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُواْ وَاللّهِ مَا يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُواْ وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ يَغْتَسِلُ مَعْنَا اللّهِ اللّهُ آلَةُ آذَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَوْسَى عَلَيْهِ السّلَامُ يُغْتَسِلُ مَعْنَا اللّهِ اللّهُ آلَةُ آذَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَوْسَى اللّهِ مَا يَمُولِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَر فَقَرَّ الْحَجَرُ مِنْ بَاسٍ فَقَالُواْ وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ فَقَامُ الْحَجَر مُوسَى بَاثُو السّرَائِيلُ اللّى سَوْاةِ بَعْدُ حَجَر حَتَى نَظُرَتُ بَنُو السّرَائِيلُ اللّى سَوْاةِ بَعْدُ حَجَر حَتَى نَظُرَ اللّهِ قَالَ فَاحَمَ مُوسَى مِنْ بَاسٍ فَقَامُ الْحَجَر مُوسَى بَالْمُوسَى مِنْ بَاسٍ فَقَامُ الْحَجَر مَتَى نُظِرَ اللّهِ قَالَ فَاحَدَ ثَوْبَةَ فَلَاقَقَ بِالْحَجَرِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْحَجَرِ نَدَبٌ سِنّةٌ آوُ صَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السّاكِمُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِنّةٌ آوُ سَنّةً أَوْ صَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السّاكِمُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِنّةٌ آوُ سَنّةً وَاللّهِ اللّهُ السّاكِمُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِنّةً آوُ سَنْ مَا مُوسَى عَلَيْهِ السّاكِمُ مِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِنّةً آوُ الْحَارِ اللّهِ السّاكِمُ اللّهُ الْحَجَرِ الْحَرَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَجَرِ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَارِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَجَرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَجَرِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(١١٣٧)وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمَحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

## باب: موسیٰ عَلِیمًا کے فضائل کے بیان میں

ن الامرالا) حضرت الوہريه والي الد ماليك الد مل ال

فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم حضرت موکی علیتا کے مارنے کی وجہ سے اُس پھر پر چھ یا سات نشان پڑ گئے۔

(۱۱۴۷) حضرت ابو ہررہ والنین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علینا ا ایک حیاءوالے آدمی تصاور کبھی بر ہذہبیں دیکھیے گئے۔راوی کہتے

شَقِيْقِ قَالَ ٱنْبَآنَا آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا حَيًّا قَالَ فَكَانَ لَا يُرَىٰ مُتَجَرِّدًا. قَالَ فَقَالَ بَنُو اِسْرَائِيْلَ اِنَّهُ آذَرُ قَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيهٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَانْطَلَقَ الْحَجَرُيَسْعٰي وَاتَّبْعَهُ بِعَصَاهُ يَضُوبُهُ ثُوبِي حَجَرُ لَوْبِي حَجَرُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلَا مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَ نَزَلَتُ ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ ءَ اذَوُا مُوسْى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا فَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا﴾ الاحزاب: ٢٠٠٠

میں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ عالیہ کوفق کی بماری ہے۔ایک مرتبہ حضرت موی مالیلم نے کسی یانی کے پاس عسل کرتے وقت ایک پھر پراپنے کپڑے رکھے تو وہ پھر حضرت موکی عالیا ا کٹرے لے کر دوڑ پڑا۔حضرت موکی علیظا بی لاٹھی مارتے ہوئے اُس کے پیچھے چلے (اور کہتے ہوئے جارہے تھے)میرے کیڑے اے پھر! میرے کیڑے اے پھر! اور جب آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور (نبی مَنَا اللَّهُ اللَّهِ إلى يه آيت كريمه نازل موئى: الاايمان والواتم أن لوگوں كي طرح نه موجاؤ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ عایشہ کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے

حضرت موی علیقی کو اُن کی تہمت ہے بری کر دیا اور حضرت موی علیقی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت والے ہیں۔

X ASTROPHY

(١١٢٨) حفرت ابو بريره جائية سے روايت ہے كه حفرت موسى عليلًا كي طرف ملك الموت (موت كا فرشته ) جيجا گياتو جبوه ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ عایشان نے ملک الموت کے ایک تحصیر مارویا جس سے ملک الموت کی آئکھ نکل گئی تو ملک الموت اینے رب کی طرف لوٹا اور اُس نے کہا: (اے پروردگار!) آپ نے مجھے ایک ایے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جومرنانہیں عابتا۔ اللہ تعالیٰ نے أس كى آنكه لونا دى اور فرمايا: دو باره حضرت موسىٰ عليظه كى طرف جا. اور اُن سے کہہ کہ اپنا ہاتھ مبارک ایک بیل کی پشت پر رکھیں۔ حفرت موی علیما کے ہاتھ کے نیچ جتنے بال آئیں گے حفرت موسیٰ علیشا کی اُتنی عمر بردها دی جائے گی۔حضرت موسیٰ علیشا نے عرض کیا:اےمیرے پروردگار! پھر کیا ہوگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ عالیہ فی عرض کیا: پھر ابھی سہی اور پھر حضرت موسیٰ علینا ہے اللہ تعالیٰ ہے ؤ عاما تکی کہ (اے اللہ!) مجھے

(١٣٨)وَ حَدَّلَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ آخُبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّي مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَ هُ صَكَّهُ فَفَقَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ اِلَى رَبِّهِ فَقَالَ آرْسَلْتَنِي اِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَهُ وَ قَالَ ارْجِعُ الِّيهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدُهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتُ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَى رَبِّ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَالَ اللَّهَ اَنْ يُذْنِيَهُ مِنَ الْآرْضِ الْمَقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَآرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْآخْمَرِ۔

ارضِ مقدس سے ایک پھر چھینے جانے کے فاصلے پر کروے۔رسول اللّه شکالیو کم ایا: اگر میں اُس جگہ ہوتا تو میں تمہیں کثیب احمرے فیچانک راسته کی جانب حفزت موسی عایدا کی قبرد کھا تا۔

(١٣٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّزَاقِ

(١١٣٩) حضرت ابو مريره طِنْ الله عن روايت بي كدرسول المدمنا التُدمنا الله من ال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هلدًا مَا حَدَّثَنَا أَبُو فَيْ مِلْ الله عَر الله عَر الله عَمْر ت موى عليها عَل إلى ملك الموت (موت كا فرشته) سيح ملم جلد سوم

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ آجِبُ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَاهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَا عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَّهِ عَيْنَهُ وَ قَالَ ارْجِعُ اِلَى عَبْدِى فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيْدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْحَيَاةَ فَصَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ تَوْرٍ فَمَا تَوَارَتُ يَدُكُ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَّةً قَالَ ثُمَّ مَهُ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ آمِنْيِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ آنِّى عِنْدَهُ لَا رَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْآحْمَرِ.

میں اُس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کوکٹیب احرے پاس راستے کے ایک طرف موسی عالیہ ہم کی قبر دکھا تا۔ (١١٥٠)حَدَّثَنَا أَبُو اِسْطَقُ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِلى حَدَّثَنَا عَهُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِنْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ. (١١٥١)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِيٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْنًا كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لَا وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ لِي

آیااور حضرت موی علیقا سعوض کرنے لگا (اے موی علیقا) این رب کی طرف چلئے ۔حضرت موی عالیقیانے اُس فرشتے کے ایک تھیٹر مار کراُس کی آنکھے نکال دی موت کا فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لونا اور اُس نے عرض کیا: (اے پروردگار!) تونے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جوموت نہیں جا ہتا اور اُس نے میری آنکھ نکال دیا۔ اللہ تعالی نے اُس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا: میرے بندے کی طرف (دوبارہ) جا اور اُن سے کہدکد کیا آپ زندگی عاہتے ہیں؟ اگر آپ زندگی جائے ہیں تو اپنا ہاتھ تیل کی پشت پر ر میں۔ جینے بال آپ کے ہاتھ کے پنچ آئیں گے اُسنے سال آپ کی عمر بردها دی جائے گی۔حضرت موئی عایدات کہنے لگے کہ چرکیا ہوگا؟ انبوں نے کہا چرموت ہے۔حضرت موی علیا کہنے لگے کہ پھرموت (ہےتو) ابھی سہی (اور حضرت موسیٰ علیظا نے عرض کیا) اے میرے بروردگار! ارض مقدس سے ایک پھر مھیکے جانے کے فا صلے برمیری روح نکالنا۔رسول الله مَثَالَيْتُمْ نے فرمایا: الله كُلْتُم الرّ

(۱۱۵۰) حضرت معمر رضی الله تعالی عنه ہے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٥١) حفرت ابو ہررہ والنفظ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اپنا کچھسامان جے رہا تھاجب اس کواس کے سامان کی کچھ قیمت دی گئی تو اُس نے اے ناپند کیا یا وہ اس قیت پر راضی نہ ہوا۔ راوی عبدالعزيز كوشك ہے۔ يبودى نے كہا نبيس اورسم ہے أس ذات كى جس نے حضرت موسی علیظا کوتمام انسانوں پر فضیلت عطا فر مائی۔ انصار کے ایک آدمی نے جب یہودی کی بدیات سی تو اس نے یہودی کو چہرے پرتھیٹرا مارا اور کہا کہ تو کہتا ہے کہتم اُس ذات کی جس نے حضرت موی علیات کوتمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی حالا مكدرسول الله مَا يَعْظِمُ مهاري درميان موجود ميل وه يبودى • رسول الله مُنْ الله عُمَّا فَيْ كُلُم فَ كُلُو الرعوض كرف لكا: الساليا القاسم! ب

ذِمَّةً وَ عَهْدًا وَ قَالَ فَكَانٌ لَطَمَ وَجُهِى فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ لَعَمْتَ وَجُهَهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّكَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَٱنْتَ بَيْنَ ٱظْهُرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَصَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَصِّلُوا بَيْنَ ٱنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَىٰ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِتَ أَوْ فِي آوَّلِ مَنْ بُعِتَ فَاِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا اَدْرِى آخُوسِبَ بِصَعْقَةٍ يَوْمَ الطُّورِ ٱوْ بُعِثَ قَلْمِي وَلَا اقُوْلُ اِنَّ اَحَدًا افْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ

(١١٥٢)وَ حَدَّثَنِيْه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم خَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَوْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ بِهِلْذَا الإستاد سَوَاءً

(١١٥٣)حَدَّثَيْنَي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ آبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرُ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَ قَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُوْدِيّ فَذَهَبَ (الْيَهُوْدِيُّ) اللَّي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْجَبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ

شک میں ذمی ہوں اور مجھے امان دی گئی ہے اور اُس نے کہا کہ فلاں آدی نے میرے چرے رتھیر مارا ہے۔رسول الله من الله علی اس آدمی سے فرمایا: تونے اس کے چبرے رتھیٹر کیوں مارا ہے؟ اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس مبودی نے بیکہا تھا کہ اُس ذات کی قتم! جس نے حضرت موسیٰ عالیلا کوتمام انسانوں پر نضیلت عطا فرمائی جبکبہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔رسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا غصہ میں آ گئے یہاں تک کہ غصہ کے آثار آپ کے چبرے میں پہانے گئے۔ فیرآ پ نے فر مایا جم مجھاللہ کے نبول کے درمیان فضيلت نددو كيونكه جس وقت صور چھونكا جائے گا تو تمام آسانوں اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جا کمین گے سوائے اُس کے کہ جسے اللہ عاہے پھر دوسری مرتبصور بھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اُٹھایا جائے گایا فرمایا کہ اُٹھنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا

تو حضرت موسی علیته کومیں دیکھوں گا کہ وہ عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ طور کے دن کی بیہوشی میں ان کا حساب لیا گیایاوہ مجھ سے پہلے اُٹھائے گئے اور میں پنہیں کہتا کہ کوئی آ دمی بھی حضرت یونس بن متی علیما سے افضل ہے۔

(١١٥٢) حضرت عبدالعزيذ بن الي سلمه رضى الله تعالى عنه سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١١٥٣) حفرت ابو ہر رہ والفظ سے روایت ہے کہ دو آ دمی جھکڑ یڑے۔ ایک آ دی بہودیوں میں سے تھا اور ایک آ دمی مسلمانوں میں ے تھا۔ملمان آدمی نے کہافتم ہے اُس ذات کی جس نے حضرت محمر مَنَا لِيَنْظِ كُوتُمام جبانوں پر فضیلت عطا فر مائی اور یہودی آ دمی كين لكا: أس ذات كى فتم جس في حضرت موى عليه كوتمام جہانوں رفضیات عطا فرمائی۔راوی کہتے ہیں کہ مسلمان نے اپنا ہاتھ اُ ٹھا کر یہودی کے چبرے پر ایک تھیٹرا مارا تو یہودی آ دمی رسول التدمنى الله المرف كيا اورآب كواس كى خبردى جوأس ك اورمسلمان ك درميان معامله پيش آيا تورسول اللهُ مَنَا لِيَّا أَنْ فِر مايا: مجصح حضرت موسی علیظ پر نصیلت نه دو کیونکه (روز قیامت) لوگوں کے ہوش اُڑ

فَآكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشْ بجانب الْعَرْش فَلَا آدرى آكانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَفْنِي اللَّهُ

(١١٥٣)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَ أَبُّو بَكُرٍ بْنُ اِسْلِحَقَ قَالَا آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. (١١٥٥)وَ حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّنَنَا أَبُو أَخْمَدُ

الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْمِىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُوْدِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَلَا ٱدْرِى آكَانَ

مِمَّنْ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِي أَوِ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطَّورِ-

(١١٥٢)وَ حَدَّثَنَا الْبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ

عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا

حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى قَالَ حَدَّثِنِي آبِي.

﴿ (١١٥٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ وَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱتَّمَٰتُ وَ فِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَىٰ لَيْلَةَ ٱلسُرِىَ بِي عِنْدَ الْكَايْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ

قَانِمْ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ۔ (١١٥٨)وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ آخْبَرُنَا عِيْسَلَى يَعْنِي

وَآمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى واللهُ عَلَيْهِ . جائين كاورسب سے يبلے مين بون كا جن بوش آئ كاتو مين وَسَلَّمَ لَا تُخَيّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَضْعَقُونَ ﴿ حضرت موى عَلِينا الْ كُورْ كا الككون بكر ع بوع ويمول كا اور میں نہیں جانتا کہ حضرت موٹی علیثیا کے ہوش اُڑ گئے تھے اور وہ مجھے سے پہلے ہوش میں آ گئے یاوہ اُن میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشتقی رکھا۔

(۱۱۵۴) حفرت ابوہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ' فرناتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اور میبود یوں میں سے ا یک آ دمی کے درمیان جھڑا ہوا اور پھر آ گے ندکورہ حدیث کی طرح

(١١٥٥) حفرت ابوسعيد خدري داهني سے روايت ہے كہ ايك یبودی آ دی نبی سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا، جس کے چرے پرتھپٹرا مارا گیا تھا اور پھر ندکورہ حدیث کی طرح ذکر کی اور اس میں ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا: میں نہیں جانتا کہوہ اُن میں ے تھے کہ جن کے ہوش اُڑ گئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یاطور کی بیہوشی کی وجہ ہے اُن پرا کتفاء کرالیا گیا۔

(١١٥٢) حضرت الوسعيد خدري طافئ سے روايت بكرسول الله سَلَ النَّيْمَ أَنْ وَمِيانَ مَ مِحِها نبياء كرام مِينًا كدرميان فضيلت ندوو

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ابْنُ يَحْيِى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَغِيْدٍ (الْخُدْرِيّ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تُحَيّرُوا بَيْنَ الْآنُبِيَاءِ وَ فِي

( ١١٥٧ ) حفزت انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کدرسول المتنصلي الله عليه وسلم نے فرمايا: مين آيا اور مداب كي روایت بیں ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موکی علیه السلام ك ياس عررا إس حال بين كد حفرت موى عليه السلام کٹیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے

( ۱۱۵۸ ) حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله

ابْنَ يُونُسَ ح وَ حَلَّتَنَا عُنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا جَرِيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَس ح وَ حَلَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَلْمَانَ التَّيْمِيِّ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ

١٠٨٠: باب فِي ذِكُرِ يُوْنَسَ عَلِيَلِهُ وَ قُوْلِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي

لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى

(١١٥٩)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُنَتْى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ

صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں حضرت موسی علیفلہ کے پاس کے راست موسی علیفلہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے گزرا۔ اِس حال میں کہ حضرت موسی علیفلہ کی روایت میں ہے کہ (آپ ضلی القد علیہ وسلم نے فرمایا) کہ معراج کی رات میں گزرا۔

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى وَهُوَ يُصلِّى فِي قَبْرِهِ وَ زَادَ فِي حَدِيْتِ عِيْسَى مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي-

باب: بونس عابیقا کے بارے میں نبی کریم منافیقیا کا قول کہ میر ہے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہ کہ میں حضرت بونس عابیقیا سے بہتر ہوں (۱۱۵۹) حضرت ابو ہریرہ دائیت ہے کہ نبی منافیقیا نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: میر کسی بند کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کے کہ میں حضرت یونس بن متی عابیقا سے بہتر ہوں۔

حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ آنَهُ قَالَ يَعْنِي الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يَنْبَعِي لِعَبْدِ لِي وَ قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّي لِعَبْدِي آنْ يَقُولُ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَة.

(۱۱۲۰) حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کیے کہ میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر بہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوان کے باپ کی طرف مند

(۱۲۷۰)وَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الْمُثْنَى قَالَا حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَالِيةِ يَقُولَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَالِيةِ يَقُولَ حَلَّثَنِي ابْنَ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي حَلَّثَنِي ابْنُ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي حَلَّثَنِي ابْنُ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ قَالَ مَا يَنْبَعِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنسَ بْنِ مَتَى وَ نَسَبَهُ إِلَى آبِيْهِ.

خُلْ صَنْتُ النِّبَاتِ : اس باب کی احادیث مے حضرت موی مایشا کے فضائل کے سلسلے میں چنداہم با تمیں واضح ہورہی ہیں:

آئی آئی باب کی پہلی روایت میں حضرت مولی عالیلہ کے دومعجز وں کا پیۃ چلا۔ ایک پھر کا حضرت مولی عالیلہ کے کپڑوں کو لے کر دوڑ نا اور دوسرے اس پھر ہر مار کے نشان کا پڑ جانا۔

کہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) حضرت عزرائیل مالیہ کو جب اللہ تعالی نے انسانی شکل وصورت میں حضرت موی علیہ کی طرف بھیجا تو حضرت موی علیہ نے انسانی شکل الموت (موت کا فرشتہ) حضرت عزرائیل ملیہ نے اسان ہی تنجھا جس کی وجہ ہے اُس کے منہ برتھیٹر مارکراُس کی آئھ پھوڑ دی لیکن جب دوبارہ پھر حضرت عزرائیل علیہ ہیں اور روح قبض کرنے کے حضرت عزرائیل علیہ ہیں اور روح قبض کرنے کے لیے آئے جی تو اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے فوراً رضا مند ہوگئے ۔اس سے یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کہ انہیاء

كرام ينهم عالم الغيب نهيں بلكه عالم الغيب صرف اور صرف ايك الله عز وجل كى ذات ہے۔

- کی تیسری بات معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء کرام بیان کاذکر خیر بڑے ادب واحتر ام ہے کرنا چاہیے تا کہ کہیں کسی نبی کے حق میں بے ادبی یا گئتا فی نہ ہو جائے کیونکہ تمام انبیاء کرام بیان میں سے کسی ایک بھی نبی کے بے ادبی و گتا فی نفر ہے۔
- ﴿ يَبِهِى مَعْلُوم ہُوا كَدا نبياء يَهُمُ إِنِي قَبُروں مِيْس زنده بِين نماز پڑھتے ہيں جيسا كه آپ نے معراج كىرات حضرت موئى عليسا كوديكھا كه وہ اپنى قبر ميں كھڑے مناز پڑھر سے ہيں ليكن اس برزخی زندگی كودنيوى زندگی برقياس كرنا درست نہيں۔اللہ تعالیٰ ہى بہتر جانتا ہے كه وہ كيبى زندگى ہے؟

## ١٠٨١: باب مِّنْ فَصَآئِلِ يُوْسُفَ عَلَيْكِا

۱۰۸۲: باب مِّنُ فَضَائِلِ زَكْرِيَّاء عَلَيْكِا (۱۲۲) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ كَانَ زَكْرِيَاءُ نَجَّارًا۔

المَحْضِوعَلَيْكَ الْحَضِوعَلَيْكَ الْحَضِوعَلَيْكَ الْحَضِوعَلَيْكَ الْحَضِوعَلَيْكَ اللهِ النَّاقِدُ وَ السَّحْقُ بْنُ الْمُومِةُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ

## باب: بوسف عليها كے فضائل كے بيان ميں

(۱۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ فی است ہے کہ آپ ہے عرض کیا گیا' اے اللہ کے رسول! لوگوں میں ہے سب سے زیادہ کرم (معزز) کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والل ہو۔ صحابہ کرام جو آپ نے فرمایا: وقت حضرت یوسف عالیہ ہیں جو سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو حضرت یوسف عالیہ ہیں جو کہ اللہ کے بی جی اللہ کے بی جی اللہ کے بی جی اللہ کے بی جی سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: عرض کیا: ہم آپ سے اس کا کے بیاتے ہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: پھرتم مجھ سے عرب کے بھی سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا: پھرتم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں بوچھتے ہو۔ وہ جو زمانہ جا ہمیت میں بہتر تھے قبیلوں کے بارے میں بوچھتے ہو۔ وہ جو زمانہ جا ہمیت میں بہتر تھے مصل کر لیں۔

ہا ب: زکریا علیہ ایک فضائل کے بیان میں (۱۱۹۲) حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکریا علیہ الاحکی تھے۔

باب: خضر علینا کے فضائل کے بیان میں (۱۱۷۳) حضرت سعید بن جبیر جائی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عباس جائی ہے کہا کہ نوف بکالی کا گمان ہے کہ بنی اسرائیل والے حضرت مویل ملیلة اور تھے اور حضرت خضر علیلة کے حضر ت

صجيح مسلم جلدسوم

موی علیقی اور تھے۔حضرت ابن عباس بھٹنا نے فر مایا: اللہ کے اس وسمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت أبي بن كعب والفوز فرماتے ميں كمه میں نے رسول الله مُؤَلِّيْكُم سے سنا آپ فرماتے ہیں كد حفرت موى علید کمرے موکر بنی اسرائیل کوخطبہ دے رہے تصافو اُن سے یو چھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسى عليته فرمايا بين سب سے زيا علم والا ہوں۔آپ ن فرمایا: اسی وجه سے اللہ تعالی نے حضرت موسی مالیته، پرعماب فرمایا كانهول في التدتعالي كي طرف علم كونيس لونايا (يعني التدكاعلم سب ے زیادہ ہے) تو اللہ تعالی نے حضرت موسی عالیہ کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایبا ہے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔حضرت موسیٰ علیتا اے عرض کیا: اے میرے بروردگار! میں تیرے اُس بندے تک کیے بہنچوں گا؟ تو حفرت موسى عليشا ب فرمايا كيااي تقيلي مين ايك مجعلى ركھوجس جگهوه مچھلی کم ہوجائے گی تووہی وہ جگہہوگی (کہ جہاں میراوہ بندہ ہوگا جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے یعنی حضرت خضر علیماً ) پھر حضرت موسی چل براے اور حفرت بیشع بن نون عایظ اس کے ساتھ چل بڑے۔ دونوں حضرات چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس آ گئے۔ حضرت موسىٰ عاليله اورحضرت بوشع عاليله دونو ن حضرات سو گئے ۔ تھليے میں مچھلی تر پی اور تھلے میں ہے باہر نکل کرسمندر میں جا گری۔اللہ تعالی نے اُس مچھل کی خاطر یانی کے بہنے کوروک دیا۔ یہاں تک کہ مچھلی کے لیے یانی میں مخروطی کی طرح ایک سرنگ بنتی چلی گئی اور مچھلی ہ کے لیے خشک راستہ بن گیا۔حضرت موسی علیقید اورحضرت بوشع علیقد دونوں حضرات کے لیے بیا یک حیران کن منظرتھا تو وہ باقی سارادن اورساری رات وہ دونوں چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیما کے ساتھی أن كويد بنانا بهول كئة تو جب صبح موتى اور حضرت موى عليظام ني اینے ساتھی ہے کہا: ناشتہ لاؤ' اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور تھاوٹ اُس وقت ہے شروع ہوئی جب اس جگہ ہے آ گے نکل گئے'

آبى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ هُوَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ الْحَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كُعْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ فَسُنِلَ آتُّ النَّاسِ اعْلَمُ قَالَ آنَا اعْلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اللَّهِ فَٱوْحَى اللَّهُ اللَّهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسِلَى آئَ رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيْلَ لَهُ أَحْمِلُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنِ فَحَمَلَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَان حَتُّى آتِيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَٱمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَّبًا وَ كَانَ لِمُوْسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَ لَيْلَتَهُمَا وَ نَسِى صَاحِبُ مُوْسَى اَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَتَاهُ (آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هِذَا نَصَبًّا) قَالَ وَلَمُ يَنْصَبُ حَتْنَى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ (اَرَأَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ آذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) قَالَ مُوسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى آتَيَا

جس جگہ جانے کا حکم دیا گیا تھا۔حضرت موسی علینیا کے ساتھی نے کہا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جب ہم صحر ہ (ایک چٹان) تک آئے تو مچھلی بھول گئے اور شیطان ہی نے تو ہمیں مچھلی کا ذکر کرنے ہے بھلا دیا اور بڑی حیرا تگی کی بات ہے کہ چھلی نے سمندر میں اپنا راستہ ا بناليا \_ حضرت موسىٰ عليه إن اين ساتهي سے فرمايا: ہم أسى جكد كي تلاش میں تو تھے۔ پھروہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات یرواپس ہونئے یہاں تک کہوہ اس صحرہ چٹان پر آ گئے۔ اُس جگہ ایک آ دمی کواینے او پر کیڑا اوڑ ھے ہوئے دیکھا۔حضرت موی طابیلا نے اُن پر سلام کیا۔ حضرت خصر علیدا نے حضرت موی علیدا سے فرمایا: ہمارے علاقے میں سلام کہاں؟ حضرت موسی علیا ا فرمایا: میں موس موس و حضرت خضر عالیا فی اسرائیل کے موسیٰ ؟ حضرت موسیٰ علیقیا نے فر مایا: جی ہاں۔حضرت خضر علیقیا نے فرمایا: (اےموی عالیہ!) اللہ تعالیٰ نے شہیں وہ علم دیا ہے کہ جے میں نہیں جانتا اور مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جے آپ نہیں جانة \_حفرت موی علیه نے فرمایا: (اے فھر!) میں آپ کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں تا كرآ پ مجھے و علم سكھاديں جواللہ نے آپ كو ویا ہے۔حضرت خضر علیا ان فرمایا کہتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں كرسكو كے اور تمهيں اس بات يركس طرح صبر مو سكے گا كه جس كا تہمیں علم نہیں ۔حضرت موسی عالیت نے فرمایا: اگر اللہ نے جا ہاتو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیظ نے حضرت موی علیظ سے فرایا:اگرآپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ کے حی چیز کے بارے میں نہ یو چھا' جب تک کہ میں خود ہی وہ بات آ ب ہے بیان ته كردول \_حضرت موى عايشًا نفر مايا: احجما! چنا نچه حضرت خضر عليشا، اور حضرت موسی علیظا دونوں حضرات سمندر کے کنارے حلے۔ان دونول حفرات کے سامنے سے ایک کشتی گزری ۔ انہوں نے کشتی والوں ہے ہات کی کہوہ ہمیں اپنی کشتی پرسوار کر لئے۔ کشتی والوں

الصَّخْرَةَ فَرَاىٰ رَجُلًا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِنُوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَلَىٰ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ انَّى بِٱرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ آنَا مُوْسَلَى قَالَ مُوسِلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا اعْلَمُهُ وَآنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلُ اتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا قَالَ لَهُ الْحَضِرُ فَإِن اتَّكْتَنِي فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيْ ءٍ حَتَّى ٱُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَ مُوْسَى يَمْشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهُمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرٍ نَوْلٍ فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسَلَى قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدُتَ اللي سَفِينتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ ٱهْلَهَا لَقَلُهُ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ ٱلَّهُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُوَاحِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُوْهِقُنِي مِنْ آمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَان عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يلْعَبُ مَعَ الغِلْمَان فَاخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُؤْسِلَى ٱقَتَلْتَ نَفْسًا زِكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا نُكُرًا قَالَ آلَمُ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَ هٰذِهِ اَشَدُّ مِنَ الْأُولِي قَالَ إِنَّ سَٱلْتُكَ عَنْ شَي ءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذُرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا آهُلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا ٱهْلَهَا فَابَوا آنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ نے حضرت خصر علیہ کو پہچان لیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر کرا میہ کے کشی پر سوار کر لیا تو حضرت خصر علیہ اسے ایک تنجے کو اُ کھاڑ پھیکا۔ حضرت موئی علیہ اسے حضرت خصر علیہ اسے حضرت موئی علیہ اسے حضرت خصر علیہ اسے حضرت خصر علیہ اسے کہ حضرت خصر علیہ اسے اور آپ علیہ اسے ان کی کشی کوتو ڑ دیا ہے تا کہ حضرت خصر علیہ اسے اور آپ علیہ اسے ان کی کشی کوتو ڑ دیا ہے تا کہ حضرت خصر علیہ اسے خور مایا: کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر میں کہوں آپ اس پر میری پکڑ نہ میرے ساتھ رہ کر میں بھول گیا ہوں آپ اُس پر میری پکڑ نہ کر میں اور نہ ہی میرے معاملہ میں کوئی تخی کریں پھر دونوں حضرات فر مایا: کیا میں اور نہ ہی میرے معاملہ میں کوئی تخی کریں پھر دونوں حضرات کریں اور نہ ہی میرے معاملہ میں کوئی تخی کریں پھر دونوں حضرات کشی سے نگلے اور سمندر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خصر علیہ اس کے کو دوسر کے لوکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موئی علیہ اس کے کو دوسر کے لوکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موئی علیہ اس کے کہا کہ ان کے کو دوسر کے لوکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موئی علیہ اسے کے کہا کہ کرائی کا سرتن سے جدا کر دیا۔ حضرت موئی علیہ بھر بول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کسی وجہ کے تیل کر علیہ بھر بول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کسی وجہ کے تیل کر علیہ بھر بول پڑ ہے کہ آپ نے ایک لڑ کے کو بغیر کسی وجہ کے تیل کر

آنُ يَنْفَضَّ يَقُوْلُ مَائِلٌ قَالَ الْحَضِرُ بِيدِهِ هِكَذَا فَاقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى قَوْمٌ آتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَنْتَ لَا تَخَذُت عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَشِنِى وَ لَوْ شِنْتَ لَا تَخَذُت عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَشِنِى وَ بَيْنِكَ سَانَبِنُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْطَعِ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْحَمُ اللّهُ مُوسَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ مَن اخْبَارِهِمَا قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ الْاللهِ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتِ وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السّفِينَةِ ثُمّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن عَلَى عَرْفِ السّفِينَةِ ثُمَ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ اللهِ اللهُ الل

# 4 (FT) (SA) | |

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمِنَ التَّيْمِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رِقَبَةَ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبيْدٍ قَالَ قِيْلَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ قَالَ كَذَبَ نَوْ فُ\_

(١١٢٥) حَدَّثْنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِآيَّام اللَّهِ وَ آيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاوُهُ وَ بَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا آعُلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَ اعْلَمَ مِنِي قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَغْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلِّنِي عَلَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَزَوَّدُ حُوْمًا مَالِحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِّي عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَ تَرَكَ فَتَاهُ فَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَنِمُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَنَاهُ آلَا الْحَقُّ نَبِيَّ اللَّهِ فَانْحُبِرَهُ قَالَ فَنُسِّيَّ فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًّا قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ ارَأَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا انْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْظِنُ اَنْ اَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وْلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصًا فَارَاهُ مَكَانَ الْحُوْتِ قَالَ هَهُنَا وُصِفَ لِي قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى خُلَاوَةٍ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ

(۱۱۲۴) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّنَنَا ﴿ ١١٦٢) حَضرت سعيد بن جبيرٌ سے روايت ہے كه حضرت ابن عباسٌ ہے کہا گیا کہ نوف بکالی کیا کہتا نئے کہ جوحضرت موی علیثیم' حضرت خضر عاليلا ك ياس علم كى تلاش ميس كئ تصوو دبني اسرائيل کے حفرت موی عالیا نہیں تھے۔حفرت ابن عباس واللہ نے بمُوْسَىٰ بَنِي اِسْرَانِيْلَ قَالَ ٱسْمِعْتَهُ يَا سَعِيْدُ قُلْتُ نَعَمُ فَرمايا: الصعيد! كياتون اسے به كتب ساہے؟ انہوں نے كہا: جي بال! حضرت ابن عباس الطيئة نے فرمایا: نوف جھوٹ كہتا ہے۔

(۱۱۲۵) حضرت ألى يه طالقين فرماتے بس كه ميں نے رسول الترسن الله المات الله المعادية المالية المالي لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعمتوں اور اُس کی آ زمائشوں کے بارے میں تصبحتیں فرمارہے تھے اور انہوں نے فرمایا: میرے علم میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں کوئی آ دمی مجھ سے بہتر ہویا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اللہ تعالی نے حضرت موسی علیتی کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اُس آدمی کو جانتا ہوں کہ جو تھے سے بہتر ہے یا تھے سے زیاده علم والا ب\_ حضرت موسی علیه نے عرض کیا: اے بروردگار! مجھاس آدمی سے ملا دے (تو القد تعالیٰ کی طرف سے) حضرت موی علیشا کوهم دیا گیا که ایک مجھلی کونمک لگا کرایے تو شه میں رکھ لے جس جگہ وہ مچھل کم ہوجائے اس جگہ پروہ آدمی تہمیں مل جائے گا حضرت موی علیه اوران کے ساتھی (بین کر) چل بڑے بہاں تك كه صحره كے مقام ير پہنچ كئے اس جگه كوئى آدى نه ملا حضرت موی علیما کے ساتھی نے کہا: میں اللہ کے نبی ہے ملوں اور ان کواس کی خبر دوں پھر (وہ حضرت مویٰ علیہ ہے اس واقعہ کا ذکر ) بھول كي توجب ذرا آ كي بره ك توحضرت موى عليدًا في اين ساتمي ے کہا: ناشتہ لاؤ۔ اس سفر نے تو ہمیں تھ کا دیا ہے اور حضرت موسیٰ عليلا كوية تعكاوث أس جله سي آك برصف في بيس بوكى حضرت موی علیشا کے ساتھی نے یاد کیا اور کہنے لگا: کیا آپ کومعلوم نہیں کہ جب بم صحره کے مقام پر پنچے تو میں مجھلی کو بھول گیا اور سوائے شیطان کے یہ مجھے کس نے نہیں بھلایا۔ بڑی جیرا گی کی بات ہے کہ

مجھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنالیا۔حضرت موی عالیہ کے ساتھی نے وہ جگہ بتا دی جس جگہ چھلی گم ہوگئ تھی۔ اُس جگہ پر حفزت مویٰ عليظا اللش كرر ب تق كدهزت موى عليظات أس جكدهفرت خفر عليظا كود كيوليا كديدايك كيرااور هيموئ حيت ليغ موع بين-حضرت موسى عايسًا نے فرمايا: السُّل معليم! حضرت خضر عايسًا في اسيت چېرے سے کپڑا ہٹایا اور فر مایا: وعلیم السّلام! آپ کون؟ حضرت موسیٰ علینا نے فرمایا: میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علینا نے فر مایا: کون موسی ؟ حضرت موسی علیظا نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کے موسى حضرت خصر عايشا فرمايا: كيسة نا بوا؟ حضرت موسى عايشا نے فرمایا: (اے خضر!) اپنے علم میں سے پچھ مجھے بھی دکھا دو۔ حفرت خفر عاليلان فرماياتم ميرے ساتھ ره كرصبرنہيں كرسكو گے اورجن چیزوں کا تنہیں علم نہ ہوتو تم اُن پر کیسے صبر کرسکو گے تو اگرتم صبر نه کرسکو گے تو مجھے بتا دو کہ میں اُس وقت کیا کروں؟ حضرت منوی ماینا فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے جا ہا تو تم مجھے صبر کرنے والا ہی یاؤ گے اور میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔حضرت خضر عایدا نے فرمایا: اچھا! اگرتم نے میرے ساتھ رہنا ہو تم نے مجھ سے کچھیں یو چھنا جب تک کہ میں خود ہی تہمیں اس کے بارے میں بتا ندووں پھر دونوں حضرات حلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر عليه في أس كشى كا تخته أكها أديا \_حضرت موسى عليها بول برا ھے كه آپ نے كثتى كوتو زويا تا كه اس كشى والے غرق مو جائيں؟ آپ نے برا عيب كام كيا ہے۔ حفرت خفر عليا نے فرمایا: (اےموسیٰ!) کیامیں نے تھے نہیں کہاتھا کتم میرے ساتھ رہ کرصبر نہیں کرسکو گے۔حضرت موسیٰ عایدا نے فرمایا: جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پرمیرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے نگی میں نہ ڈالیں پھر دونوں حضرات طلے یہاں تک کدایک ایک جگد پرآئے کہ جہاں کچھاڑ کے کھیل رہے تھے۔حضرت خضر علیا نے بغیر سویے سمجھان لڑکوں میں سے ایک لڑ کے کو پکڑا اور اُسے کل کرویا۔

قَالَ وَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ آنَا مُوْسَى قَالَ وَمَنْ مُوسِلِي قَالَ مُوسِلِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ قَالَ مَجِي وْ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِنْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صِبْرًا وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا شَي ءٌ أُمِرْتُ (بِهِ) أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَايَّتَهُ لَمْ تَصْبِرُ قَالَ (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا) قَالَ فإن اتَّبَعْنِنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَى ء حَتَّى أُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ دِكُرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ انْتَحْي عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جنْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا) قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ آمُرى عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ اللَّي آحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْي فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسِلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعْرَةً مُنْكَرَةً قَالَ (ٱقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغَيْر نَفْسِ لَقَدْ جنت شَيْنًا نُكُرًا) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ طِذَا الْمَكَانِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا آنَّهُ عَجَّلَ لَرَاى الْعَجَبَ وَ لَكِنَّهُ اَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ قَالَ إِنْ سَالْنُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذُرًا وَلَوْ صَبَرَ لَرَاى الْعَجَبَ قَالَ وَ كَانَ إِذَا ذَكُرَ اَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ بَدَا بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى آخِي كَذَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتِيَا آهُلَ قُرْيَةٍ لِنَامًا فَطَافًا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا آهُلَهَا فَابُوا آنُ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ آنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ وَاَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ

حفرت موی بیدد مکھ کر گھبرا گئے اور فر مایا: آ پ نے ایک بے گناہ الرے کو قل کردیا۔ بیکام تو آپ نے بری بی نازیبا کیا ہے۔ رسول التمنافية إن مقام رفر مايا كه التدتعالي بم يراور حضرت موسى عليطا پر رحم فر مائے اگر موی جلدی نہ کرتے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں طُبعَ كَافِرًا وَ كَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفًا عَلَيْهِ فَلَوْ آنَّهُ أَذْرَكَ مِم ويص ليكن حضرت موى عليه كوحضرت خضر عليها سي شرم آگئ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفُرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا الرارِ الراب مين آب سيكوني باث يوجهون وآب ميراساته خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَٱفْرَبَ رُحْمًا وَآمَّا الْمِحِدَارُ فَكَانَ ﴿ يَهُورُ وَيِ كِيوَنَكُ مِيرا عذر معقول ہے اور اگر حضرت موی عليظ صبر كرتے تو عجيب باتيں ديھتے اور آپ جب بھي انبياء سيلہ ميں سے

سَانَبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبُحْرِ اللَّي آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِى يَتَسَخَّرُهَا وَ جَلَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشْبَةٍ وَأَمَّا الغُلامُ فَطُبِعَ يَوْمَ لِعُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ إلى آخِرِ الْآيَةِ-

کسی نبی کو یا دفر ماتے تو فرماتے کہ ہم پر القد کی رحمت ہواور میرے فلاں بھائی پر القد کی رحمت ہو پھروہ دونوں حضرات (حضرت موسی مایشا، اور حضرت خضر علیشا، ) حلے بہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔اس گاؤں کے لوگ بڑے تبوس متھے۔ بیہ دونوں حضرات سب مجلسوں میں گھو ہے اور کھانا طلب کیالیکن اُن گاؤں والوں میں ہے کسی نے بھی ان دونوں حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی پھرانہوں نے وہاں ایک ایس دیوار کو پایا کہ جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ ہے اس دیوار کو سيدها كفراكرديا -حضرت موى عايلا ن فرمايا: (اح خضر!) اگرآپ جا ہے تو ان لوگوں سے اس ديوار كے سيدها كرنے كى مزوری لے لیتے۔حضرت خضرعایا ہے فرمایا کہ بس اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے اور حضرت خضر علیا ہے خضرت موسیٰ علیظہ کا کپڑا بکڑ کرفر مایا کہ میں اب آ ب کوان کاموں کاراز بتا تا ہوں کہ جن برتم صبر نہ کر سکے ۔کشتی تو اُن مسکینوں کی تھی کہ جوسمندر میں مزدوری کرتے تھے اوران کے آگے ایک بادشاہ تھا جوظلما کشتیوں کوچھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں تو جب کشتی چھینے والا آیا تو اس نے کشتی کوعیب دار مجھ کر چھوڑ دیا اور و کشتی آ گے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کرائے درست کرلیا اور وہ اڑکا (جے میں نے قل کیا ہے) فطرۃ کا فرقا' اُس کے ماں باپ اُس سے بڑا پیار کرتے تھے تو جب وہ براہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسادیا تو ہم نے جا ہا کداللہ تعالیٰ اُن کواس لڑ کے کے بدلہ میں دوسرا لڑ کا عطا فر مادے جو کہ اس سے بہتر ہواوروہ دیوار جے میں نے درست کیاوہ دویلتیم لڑکوں کی تھی جس کے پنیچنز انہ تعا۔ آخر

آیت تک به

(١١٦٢) وَ حَدَّلُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ آخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى كِلَاهُمَا عَنْ

َ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ بِاِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي إسلحق نكو حديثه

(۲۱۲۲) حضرت ابواتحق طِانِیْا مٰد کورہ حدیث کی طرح روایقت نقل کرتے ہیں۔

(١١٢٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْبَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَا: ﴿لَتَجِدُتَ عَنَيْهِ الْجَرَا﴾.

(٦١٢٨) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَّاسِ انَّهُ تَمَارَىٰ هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَنَّ ابْنُ كَعْبِ الْآنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ يَا اَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ اِلَيْنَا فَانِّى قَدْ تَمَارَيْتُ آنَا وَ صَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوْسَٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَالَ السَّبِيْلَ اللِّي لُقِيَّهٖ فَهَلْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَانَهُ فَقَالَ أُمِّيُّ سَمِعْتُ رَبُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوسَٰى فِي مَلَاءٍ مِنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ آحَدًا آعُلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا فَٱوْحَى اللَّهُ اِلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَى عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيْلَ اللِّي لُقِيَّهٖ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَ قِيْلَ لَهُ إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسارَ مُوسلى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيْرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ نَا فَقَالَ فَتَى مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ سَالَهُ الْغَدَاءَ اَرَآيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْزَةِ فَايِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا

(۱۱۲۷) حضرت ألى بن كعب رضى الله تعالى عند بروايت ب كد نبي كريم مَنْ الله عَلَيْ فَيْ الله عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ل يد آيت كريمه تلاوت فرمائى: ﴿ لَتَنْ عِلَيْهِ أَجْرًا ﴾ -

(١١٨٨) حضرت عبداللد بن عباس والله سے روایت ہے كه أن كا اور حرین قیس بن حصین فرازی کا حضرت موسی علیظ کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ موا۔حضرت ابن عباس من شم نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر عليدا تھ پھر حضرت أبى بن كعب والفيز اس طرف سے گزرے۔حضرت ابن عباس پھنے نے اُن کو بلایا اور فر مایا:اے ابو الطفیل! ادھرہ کیں' میں اور میرے بیساتھی حضرت موسیٰ عالیٰہ کے اُس ساتھی کے بارے میں جھبڑرہے ہیں کہجن سے حضرت موی عليظه ملنا جائة تفي توكيا آپ نے رسول الله ملاقية اس إس بارے میں کچھ سا ہے؟ حضرت أبي طافية نے فرمایا: میں نے رسول الله مَاللَّهِ عَلَيْهِمْ ے سنا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اوراس نے کہا: کیا آب اسيخ سے زياده كى كوعلم والاسجيحة بين؟ حضرت موسى عاليما في فرمایا بنہیں! تو الله تعالى في حضرت موى عليام كي طرف وحي نازل فر مائی کہ (اےمویٰ!) ہمارا بندہ خضر ہے (جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے) حضرت تموی مایشا نے اس بندے سے ملنے کا راستہ یو چھا تو القد تعالیٰ نے اُن کے لیے ایک مچھلی کونشانی بنایا اور اُن سے فر مایا کہ جبتم مچھلی کو گم پاؤتو فورا واپس پلٹ آؤ گے تو اُس بندے ہے تمہاری ملا قات ہوجائے گی۔حضرت موسیٰ عایظ اچلے جتنا ان کا چلنا الله تعالی کومنظور تھا۔ پھر حفرت موی ماینا، نے اینے ساتھی سے فر مایا: ہمارا ناشتہ تو لاؤ۔ حضرت موسی علیظ کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم صحرہ کے مقام پر پہنچے تو میں محیطی بھول گیا اور شیطان نبے بھی اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تو حضرت موی ٰ

علیمی نے اپنے ساتھی سے فر مایا کہ ہم اسی جگہ کی تو تلاش میں تھے پھر
وہ دونوں اپنے قد موں کے نشانات پر والیس بیٹے اور حضرت خضر
علیمی سے ملا قات ہوئی اور پھر ان کو جو واقعات پیش آئے اللہ تعالی
نے اُن کواپنی کتاب (قر آن مجید) میں بیان کردیا ہے عوائے یونس
کے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی کے نشان پر جو سمندر میں تھے بھے۔

أنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ آنُ آذُكُرَهُ فَقَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَّ اللهُ فِي فَرَجَدَا خَضِرًّا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا آنَّ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَنَبِعُ آثَرَ الْحُوْتِ فِي كِتَابِهِ إِلَّا آنَّ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَنَبِعُ آثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبُحُور.

## لا كاب فضائل الصحابه المحابه المحابه المحالة المحالة

## ۱۰۹۰: باب مِّنُ فَضَائِلِ آبِي بَكْرِ إِلصِّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۱۲۹) حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ عَبْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا انْسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكُو الصِّدِيْقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظُرْتُ اللّٰي اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ الصِّدِيْقَ حَدَّتُهُ قَالَ نَظُرْتُ اللّٰي اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رُءُ وسِنا وَ نَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# باب: (خلیفهاوّل بلافصل) سیّد نا ابو بکرصدیق طِلِیْمُوْ کے فضائل کے بیان میں

(۱۱۲۹) حفرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالیٰ عنه نیان فرمایا کہ میں نے مشرکوں کے پاؤں اپنے سروں پر دیکھے جبکہ ہم غار میں تھے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر ان مشرکوں میں ہے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دکھے لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! تیرا اُن دو کے بارے میں کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔

(الا)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ آبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَ بُسْرِ بْنِ سَعْيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَ \* نَ اللَّهِ عَنْ النَّاسِ يَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

ا ١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الْآخُوَص قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَخَذُتُ اِبَا بَكُو خَلِيْلًا وَلَكِنَّهُ آخِي وَصَاحِبِي وَ قَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ (عَزَّوَجَلَّ) صَاحِبَكُمْ خَلَيْلًا.

(١١٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ آبِي الْآخُوَ صِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عِينَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا مِنْ أُمَّتِي آحَدًا خَلِيْلًا لَا تَنْخَذْتُ ابَا بِكُور

(١١૮٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثِيبِي سُفْيَانُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ اَبِي الْآحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عُمَيْسِ عَنِ

(١١٤٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَِدَّتُنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ وَاصِلِ بُنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي الْهُذَيْلِ عَنْ آبِي الْآخِوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ

(۱۷۱۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کەرسول التدصلی الله عليه وسلم نے ايك دن لوگوں كوخطبه ارشاد فر مایا (اور پھر ندکورہ مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی

(٦١٧٢) حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے بین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں (اللہ کے سوا) کسی کو خلیل بناتا تو الو بمررضی التد تعالی عنه کو بنا تالیکن حضرت ابو بمر رضی التد تعالی عنه تو میرے بھائی اور میرے صحابی (ساتھی) ہیں اور تمہارے صاحب کوتو اللہ عزوجل نے خلیل بنالیاہے۔

( ۱۱۷۳ ) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اگر میں اپنی اُ مت میں ہے کسی کو (اللہ کے سوا) خلیل بنا تا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنەكو بنا تا ب

(۱۱۷۴) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عندست روايت سے كه رسول التد صلى الله عايد وسلم في ارشا وفر مايا: اگريس (التدعز وجل ك علاوہ) کسی کواپنا خلیل بنا تا تو ابوقحافہ کے بیٹے (حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه ) کواپناخلیل بنا تا \_

ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ خَلِيْلًا

(۲۱۷۵) حفرت عبداللدرض اللدتعالي عند سے روايت ہے كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: أكريس زمين والول مين ہے کسی کواپناخلیل بنا تا تو ابو قحافہ کے بیٹے ( حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه ) کوفلیل بنا تالیکن تمهارےصا خب( نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم) تو (بس) الله عز وجل کے خلیل ہیں۔

مُتَّجِدًا مِنْ اَهْلِ الْارْضِ خَلِيْلًا لَا تَتَخَذْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ خَلِيْلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيْلُ اللَّهِ۔

(١١٤١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اللهِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ حَ وَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ الْاَعْمَشِ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ الْاعْمَشِ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ اللهِ سَعِيْدِ الْاَشَجُ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي

الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آلَا إِنِّي آبْرَاُ اِلَى كُلِّ حِلِّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا خَلِيْلًا لَا تَتَحَذُّتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ۔

(١/٤٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى اَخْبَرَنَا خَالِدُ بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبَى عُثْمَانَ اَخْبَرَنِى بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبَى عُثْمَانَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاتَنْتُهُ فَقُلْتُ اَنَّى النَّاسِ اَحَبُّ لِللّٰهِ قَالَ عَانِشَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قُلْتُ مِنَ قَالَ عُمْرُ فَعَدَّ رَجَالًا حَالًا عَلَيْ مُرَا قَالَ عُمْرُ فَعَدَ رَجَالًا حَالًا اللّٰهُ مَنْ قَالَ عُمْرُ فَعَدَ رَجَالًا حَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ قَالَ عُمْرُ فَعَدَ رَجَالًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

(۱۱۷۸) وَ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ عَفَرُ بُنُ عَوْنِ عَنْ اَبِي عُمَيْسٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفُظُ لَهُ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ اَخْبَرَنَا اَبُو عُمَيْسٍ عَوْنِ اَخْبَرَنَا اَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلِمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ سَيلَتُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَ سَيلَتُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ السَّنَخْلَفَة قَالَتْ ابُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقِيْلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ ابِى بَكُو قَالَتْ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقِيْلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ ابِى بَكُو قَالَتْ عُمَرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثَمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثُمَّ الْتَهَتْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَمْ الْتَهَتْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَمْ الْتَهَتْ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثُمَ الْتَهَتْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنْ الْتَهَتْ اللَّهُ عَنْهُ الْمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَمْ الْتَهَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَوْدَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَىٰ عَنْهُ الْمَوْلَ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَوْلَىٰ عَنْهُ أَنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَنْهُ الْمَا الْمَالَالَ عَنْهُ الْمَالَىٰ عَنْهُ أَنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَ الْمُؤْمِلُولُ عَلَىٰ عَنْهُ الْمَالَىٰ عَنْهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ مُولِمُ الْمُؤْمِلُولُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

(۱۱۷۸) حضرت این الی ملیکه بیاتیئ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بیاتیئ سے سنا اور اُن سے بوچھا گیا کہ رسول التدصلی التدعایہ وسلم (اگراپی حیات طیب) میں کسی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ حضرت عائشہ بیاتیئ نے فرمایا: حضرت ابو بکر صدیق بیاتیئ کو پھر اُس کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ بیاتیئ نے فرمایا: حضرت عمر بیاتیئ کو ۔ پھر حضرت عائشہ بیاتیئ سے بوچھا گیا کہ حضرت عمر بیاتیئ کو ۔ پھر مضرت عائشہ بیاتیئ نے فرمایا: حضرت عمر بیاتیئ کو ۔ پھر من جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ بیاتی عنہ کو ۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی کو بھر حضرت عائشہ بیاتی عائشہ بیاتی کے بعد حضرت عائشہ بیاتی عاموش موگئیں ۔

(١٤٩) حضرت محمد بن جبير بن مطعم طالفن اپ باپ سے روايت

كاب فضائل المسحابة كالمحابة كالمحابة كالمحابة المسحابة ال

سَعْدٍ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ امْرَاةً سَالَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَامَرَهَا أَنْ تَرْجُعَ اللَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ فَلَمْ آجِدُكَ قَالَ آبِي كَآنَهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأْتِيَ آبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

(١١٨٠)وَ حَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِيْهِ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ آنَّ ابَاهُ جُبَيْرَ ابْنَ مُطْعِمِ آخْبَرَهُ آنَّ امْرَاةً أَتَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَنَّى ءٍ فَامَرَهَا ُ بِٱمۡرِ بِمِثۡلِ حَدِیۡثِ عَبَّادِ بْنِ مُوْسٰی۔

(١٨١٧)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَذَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِي لِي اَبَا بَكُرِ اَبَاكِ وَ اَحَاكِ حَتَّى ٱكْتُبَ كِتَابًا فَانِّي آخَافُ أَنْ يَتَمَّنَّى مُتَمَنَّ وَ يَقُولَ قَائِلٌ آنَا أَوْلَى وَ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُوْمِنُوْنَ إِلَّا اَبَا بَكُورٍ (١١٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصْبَحَ

مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ آبُو بَكُرٍ آنَا قَالَ فَمَنْ ٱصْبَحَ

مِنْكُمُ الْيَومَ صَائِمًا قَالَ آبُو بَكُو أَنَا قَالَ مَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ

الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ آبُو بَكُو إِنَّا قَالَ فَمَنَّ ٱطْعَمَ مِنْكُمُ

الْيَومَ مِسْكِيْنًا قَالَ أَبُو بَكُو إِنَّا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ

كرتے بن كدا يك عورت نے رسول الله مثَّا فَيْغِمْ سے كسى جيز كا سوال کیا تو آپ نے اُس عورت کو دوبارہ آنے کے لیے فرمایا۔ اُس عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو (موجود) نہ پاؤں؟ (لعنی آپ اس دنیا ے رخصت ہو چکے ہول تو؟) آپ نے فر مایا: اگر تو مجھے نہ یائ تو حفزت ابو بكر دانين كے ياس آجانا۔ (اس حدیث سے حضرت ابو بكر ر المنظمة كى خلافت بالفصل واضح ہے۔)

(١١٨٠) حفرت محمد بن جبير بن مطعم طالعيًا خبروية بي كدان ك باپ حضرت جبیر بن مطعم طافئة نے خبر دی کدایک عورت رسول الله مَثَاثِیْرًا کی خدمت میں آئی اوراُس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ نے اُس عورت کو علم فر مایا۔ پھر آگے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(١٨١١) سيّره عا كشصديقه وللها عدوايت ع كدرسول الله مَالليَّكُم نے مجھے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ اپنے باپ حضرت ابو بکر طاعنًا اورايغ بھائى كو بلاؤ تا كەمىن ايك الىي كتاب تكھوادوں كيونك مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی خلافت کی تمنا نہ کرنے لگ جائے اور کوئی کہنے والا ہی بھی نہ کیے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور البّداور مؤمن ( مُؤلفظ ) سوائے حضرت الو بكر طابقيًا كي خلافت كے اوركسي کی خلافت ہے انکار کرتے ہیں۔

(٦١٨٢) حضرت ابو ہر رہ والغنز ہے روایت ہے کہ رسول الله منالین کے نے فرمایا: آج تم میں ہے کسی نے روز وکی حالت میں صبح کی ( لیعنی روزه رکھا)؟ حضرت ابوبكر طِلْنَظِ نے عرض كيا: ميں نے روزه ركھا ہے۔آ ب نے فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون کسی جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بكر طافق نے عرض كيا كه ميں گيا بول-آپ نے فرمایا: آج تم میں ہے کس نے کسی مسکیین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبكر والفئ نے عرض كيا: ميں نے۔ آپ نے فرمایا: آج تم میں سے س نے سی بیار کی تیار داری کی ہے؟

مسلح على مسلم على سوم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم الم

نہیں ہے۔

حفرت الوبكر طالق نے عرض كيا: ميں نے۔ آپ نے فرمايا: جس میں بیساری چیزیں جمع ہوگئیںوہ جنت میں داخل ہو گیا۔ (١١٨٣) حفرت ابو ہريرہ طابق فرماتے ہيں كەرسول الته مَا فَيْنَا نِيْ فر مایا: ایک آدمی ایک بیل پر بوجھ ڈالے ہوئے اُسے ہائک رہا تھا کہ اُس بیل نے اِس آدمی کی طرف دیکھ کرکہا کہ میں اس کام کے ليے بيدانبيں كيا گيا ہوں بلكه مجھے تو كھيتى باڑى كيلئے بيدا كيا كيا ہے۔لوگوں نے جیرانگی اور گھبرا ہٹ میں سجان التد کہااور کہا: کیا بیل بھی بواتا ہے؟ تو رسول المتنظ الله على فرمايا: مين تو اس بات ير يقين كرتا بول اور حفزت ابوبكر والفئة اور حفزت عمر والفئة بهى يقين كرتت بين حضرت ابو هريره طالفيًا فرمات بين كدرسول اللدسَّاليَّ في نے فرمایا: ایک چرواہا پنی بمریوں میں تھا کہا یک بھیٹریا آیا اور اُس نے ایک بکری پکڑی اور لے گیا تو اُس چرواہے نے اس جھیڑ یے کا پیچیا کیا یہاں تک کہ اُس بھیڑ ہے ہے بمری کوچیٹر الیا تو بھیڑ ئے نے اُس چرواہے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اُس دن بکری کوکون بچاہے گا كه جس دن ميرے ملاوه كوئى چروابانبيں ہوگا۔ لوگوں نے كها بسحان الله! رسول التد تَلَيُّ فَيْرُ أَنْ فِي مايا: مين تواس يرجعي يقين ركهتا موں اور ابو بکر دِینیز اور عمر دِینیز بھی اس پریقین رکھتے ہیں ۔ ( ۱۱۸۴ ) حفرت این شہاب طابعہ سے ان سندوں کے ساتھ بکری اور بھیٹریئے کا واقعہ قبل کیا گیا ہے لیکن اس میں بیل کے واقعہ کا ذکر

( ۱۱۸۵ ) حفزت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یونس عن الزہری کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے اوراس میں بیل اور بکری دونوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اوراس میں ي جي السير الله على الله عليه وسلم في فر مايا: ميس تو اس ير يقين ركه ا موں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه بھی اور ( اُس وقت ) یہ دونوں حضرات و ہاں موجو دنہیں الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ آبُو بَكُرٍ آنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي آمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (١١٨٣)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْح وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىٰ قَالَا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَلَّتَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ الْنَّهُمَا سَمِعًا ابَا هُرَيْرَةَ يَهُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتُ الِّيهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتُ إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهٰذَا وَلَكِينِي إِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ تَعَجُّبًا وَ فَزَعًا ابَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُوْ مِنْ بِهِ وَ آبُو بَكْرٍ وَ عُمَرٌ قَالَ أَبُّو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَآخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبُهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ اِلَّذِهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْنِي أُو مِنُ بِلْلِكَ آنَا وَ أَبُو بَكُو وَ عُمَرُ \_

(١١٨٣)وَ حَدَّثَنِي عَهُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي اَبِيْ عَنْ جَدِّى حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّاةِ وَاللِّذْنُبِ وَلَمْ يَذُكُرُ قَصَّةَ الْبَقَرَةِ ـ

(٦١٨٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنا أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَا هُمَا عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَين الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدً بِمَعْنَى حَلْيِث يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَ فِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبُقُرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَ قَالَا فِي حَدِيْثِهِمَا فَإِنِّي أُوْ

مِنُ بِهِ آنَا وَ آبُوبَكُرِ وَ عُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّد

(۱۸۷) وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَ ابْنَ بَشَّادٍ قَالًا ﴿ ٢١٨٢) حضرت الوبريره رضى الله تعالى عند سے نبي كريم صلى الله حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُمٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا عليه وسلم عندكوره حديث مباركه كي طرح روايت نقل كي بـ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ كِلاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آيِي سَلَمَةَ عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي 🍇 \_

کی این این این باب کی احادیث سے جناب سیدنا صدیق اکبر باشور کی خلافت بافصل روز روشن کی طرح واضح ہاوراس بات برتمام ائمه كرام بينيني وعلاء وللسنت والجماعت كاا تفاق ہے كہمام صحابه كرام جوئي ميں سب سے فضل مقام سيّد ناصديق اكبر طاقط كا ب، اورايك مديث من خود جناب ني كريم مَن الله تعالى عنه)) كه انبياءكرام ينال كے بعدتمام انسانوں میں سب سے نصل سیدنا ابو بمرصد بق طافی میں ۔واللہ اعلم بالصواب۔

# ١٠٩١: باب مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِنَى اللَّهُ کے بیان میں

(١١٨٧)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْنُ وَ أَبُو الرَّبِيْع الْعَتَكِيُّ وَ أَبُو كُرِّيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالَ آبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَا الْآخَرَانِ آخُبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِى حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَ لْمُثُونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلِ قَدْ اَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَاثِي فَالْتَفَتُّ اِلَّذِهِ فَاِذَا هُوَ عَلَى فَتَرَخَّمَ عَلَى عُمْرَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًّا اَحَبَّ اِلَتَّى اَنْ ٱلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآظُنُّ ٱنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَ ذَاكَ آنِي كُنْتُ ٱكَيِّورُ ٱسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جِنْتُ آنَا وَ أَبُو بَكُو وَ عُمَرُ وَ دَخِلْتُ آنَا وَ أَبُو بَكُو وَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ خَرَجْتُ آنَا وَ آبُو بَكْرٍ وَ

# باب: (خلیفهٔ دوم) حضرت عمر دلاتفهٔ کے فضائل

(١١٨٤) حفرت ابن عباس الله فرمات مي كد حفرت عمر بن خطاب ولاشؤه کو جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ اُن کے اردگر دجمع ہو گئے اور ان کے لیے دُعا کی اور اُن کی تعریف کرنے لگے اور ان کا جنازه اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور میں بھی ا نهی لوگوں میں تھا۔حضرت ابن عباس بیجھ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کھبرایاسوائے ایک آ دمی سے کہ جس نے میرے پیچھے سے آ کرمیرا کندھا پکڑا۔ میں نے اُس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت علی جاہنؤ تھے تو حضرت علی دلائیز نے حضرت عمر جڑہؤ کے لیے رحم کی وُ عافر مائی اور پھر فرمایا (اے عمر!) آپ نے اپنے پیچھے کوئی الیا آدمی نہیں جہوڑا جس كے اعمال ایسے ہوں كدان اعمال يرائلدتن الى سے ملاقات كرنا بند مو-آب سے زیادہ اور اللہ کی قتم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کواینے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے گا اور اس کی وجہ بیہے كهين زياده تررسول التد التَّيَّا عيا مناكرتا تقاكدة بفرمات تق كه مين آيا اورابو بكر جاهيز اورغمر جاهيز آئے اور ميں اندر داخل ہوا اور حضرت الوبكروعمر طاعفا اندر داخل ہوئے میں نكلا اور حضرت الوبكرو عمر براتھ بھی نکلے اور میں اُمید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ

عُمَرٌ. رَضِى اللّٰهُ تَعَالَٰى عَنْهُمَا فَانْ كُنْتُ لَآرُجُو اَوْ لَاظُنُّ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا.

(١١٨٨) وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُولُونُ مَنْ اللهِ الْمُنَادِ بِمِثْلِهِ

يولس عن عمر بن سعيد وي معه ، و مسايد بعيد المراهيم (١٨٩) حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّنَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ وَالْمَحْسَنُ (بْنُ عَلِيًّ) الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمْيُدٍ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبَهُ سَمِعَ ابن شِهابِ حَدَّثَنِي آبُو الْمَامَةَ بْنُ سَهْلِ اللَّهُ سَمِعَ ابنا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَا انَا نَانِمُ رَآيَتُ النَّاسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَا انَا نَانِمُ مَ رَآيَتُ النَّاسَ النَّاسَ مَعْمَوْ مَنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّذِي وَ عَرَهُمُ مُنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّذِي وَ مَرَّ عُمَو ابْنُ الْخَطَابِ وَ مَنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّذِي وَ مَرَّ عُمَو ابْنُ الْخَطَابِ وَ

(۱۹۹۰) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بُنُ يَحْيِي اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُونُسُ اَنَّ ابْنَ شِهَابِ اَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَآيتُ قَدَحًا أَتِيْتُ بِهِ فِيْهِ لَبُنْ قَلْرِبُتُ مِنْهُ حَتّى إِنِي لَآرى الرّيّ يَجْرِى فِي فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتّى إِنِي لَآرى الرّيّ يَجْرِى فِي فَشَرِ بْتُ الْخَطّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُوا مَا ذَا آوَلْتُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُوا مَا ذَا آوَلْتُ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْعِلْمَ۔

(١٩١)وَ حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلِ ح وَ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنُ

تعالیٰ آپ طِلْفَیْ کوان دونوں کے ساتھ (بعنی نبی مَنْ اَفِیْنِا اور حضرت ابو بکر طِلْفَیْ ایکے ساتھ کردےگا۔

( ۱۱۸۸) حضرت عمر بن سعید طاقی ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۸۹۶) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں سور ہاتھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیش کیے جاتے ہیں اور ان کے (بدنوں پر) کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے گرتے چھاتی تک ہیں اور کچھ کے گرتے ہیں۔ ان میں سے پچھ کے گرتے چھاتی تک ہیں اور کچھ الله تعالی عندگر رے اور وہ اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر گھشتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ جھ آئی نے عرض کیا: اے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم ان تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیں۔ ارشاد فرمایا: دیں۔

عَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا ذَا آوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللِّينَ.

(۱۹۹۰) حضرت حمزه بن عبدالله بن خطاب طلان این باپ سے روایت کرتے ہوئ کہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں سور ہاتھا میں نے ایک پیالہ دیکھا جومیری طرف لایا گیا' اُس پیالے میں دودھ تھا۔ میں نے ایک بیالہ اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگی اور سیرانی میرے ناخنوں میں سے نکلے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوادودھ حضرت عمر بن خطاب طانون میں کودے دیا۔ صحابہ کرام جو اُنڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! صلی اللہ علیہ وسلم اِس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔

(۱۹۱) حفرت صالح طافیہ ہے یونس کی سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ

(١١٩٢)وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ﴿ ١١٩٢) حَفْرِت الِوَجِرِيرِه وَالنَّوْ فرماتِ بِين كَه يَمِن في رسول الله

ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُوَيْوَةً وَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا آنَا نَاتِمٌ رَآيَتُنِي عَلَىٰ قَلِيْبٍ عَلَيْهَا دَلُوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْزُنُ اَبِى قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَ فِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمٌّ اسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَآخَذَهَا ابْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ ارَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى ضَّرَبَ النَّاسُ بِعَطنِ۔

(١١٩٣)حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِينِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِينِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حِ وَ

مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ آپ کوایک کنوئیں پرد یکھا کہ جس پرڈول پڑا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول کے ذریعے کنوئیں میں سے جتنا اللہ نے حامایانی تھینچا پھراہے ابو قافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر داشن نے پکڑا اور اس سے ایک یا دو ڈول کھنچے اور ان کے کھینے میں اللہ ان کی معفرت فرمائے مروری تھی۔پھروہ ڈول بڑا ہو گیا اور اسے ابن خطاب (لیعنی حضرت عمر طِينيًا نے ) كير اتو ميں نے لوگوں ميں سے انسابہا درنبيں و يكھا كہ جو حضرت عمر بن خطاب خلطينهٔ کی طرح پانی تھینچتا ہو۔ (حضرت عمر وللفيز في اس قدر ياني نكالا ) يهال تك كدلوك اين اسين اونون كو سیراب کر کے اپنی آرام کی جگہ پر چلے گئے۔

(١١٩٣) حضرت ابوصالح طاشة سے يونس كى سند كے ساتھ مذكوره حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحُو حَديثهـ

فرماني: مين نے ابو قافد كے بينے (حضرت ابو برصديق والنو) كو و یکھا کہوہ ( وول ) تھینی رہے میں اور باقی صدیث زہری کی صدیث ی طرح نقل کی گئے ہے۔

(١١٩٥) حضرت ابو ہر برہ و طافئ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے فر مایا: مجھے سونے کی حالت میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض میں نے یانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں۔ای دوران میرے یاس حفرت الوبكر وللنيوُ آئے اور انہوں نے مجھ سے ڈول پکڑلیا تا كدوہ مجھے آرام پہنچا کیں تو حضرت ابو بر طابق نے دو ڈول یانی تھینچا اور ان کے تھینچنے میں کمزوری تھی۔اللہ اُن کی مغفرت فرمائے بھر (اس کے بعد) خطاب کے بیٹے (حضرت عمر طابقیٰ) آئے اورانہوں نے حضرت ابوبكر طِافِيْا كے ہاتھ سے ذول پکڑا تو میں نے حضرت عمر 

(١٩٨٣)حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَأْلَ الْاَعْرَجُ وَغَيْرُهُ إِنَّ آبَا هُوَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رِّسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ْ رَآيْتُ ابْنَ آبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ۔ (١١٩٥) حَدَّثَنِيْ آخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ الَّٰلِهِ بْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ اَبَا يُوْنُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَٰيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا نَائِمٌ أُرِيتُ آنِي ٱنْزِعُ عَلَى حَوْضِى ٱسْقِي النَّاسَ فَجَاءَ نِي آبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاَحَذَ الدُّلُوَ مِنْ يَدِى لِيُرَوِّحَنِى فَنَزَعَ دَلُوَيْنِ وَ فِى نَزْعِهِ صَّعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاخَذَ مِنْهُ فَلَمْ اَرَ نَوْعَ رَجُلٍ

قَطُّ اَقُواى مِنْهُ حَتّٰى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوضُ مَلْآنُ

(١٩٢)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرٍ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثِنِي آبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَآيَتُ كَآتِي أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيْبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكُو فَنَزَعَ ذَنُوْبًا ٱوْ ذَنُوْبَيْنِ فَنَزَعَ نَزُعًا ضَعِيْفًا وَاللَّهُ (تَبَارَكَ وَ تَعَالَى) يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَهَى فَاسْتَحَالَتُ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْبَهُ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَ ضَرَبُوا الْعَطَنَ۔ (٦١٩٧)وَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الْحَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) بِنَحْوِ حَدِيْفِهِمْ-(١١٩٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَ ابْنُ الْمُنْكَلِيرِ سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي ﷺ ح وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ الْمُنَكَّدِرِ وَ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ فِيْهَا دَارًا ۚ اَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَآرَدُتُ آنُ آدُخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكِ فَبَكَى عُمَرُ وَ قَالَ آي رَسُولَ اللهِ أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُوْيَا رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي اَبِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ

(١٩٩٩)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرٍو وَ ابْنُ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ جَايِرٍ ح وَ حَلَّثَنَا اَبُو

(١١٩٢) حفرت عبيدالله بن عمر جافيظ سے روايت ہے كدرسول الله مَنَافِينَكُمُ نِهِ فَر مايا: مجھ (خواب) ميں دکھايا گيا كميں ايك وول ك ساتھ ایک کنوئیں میں سے صبح کے وقت پانی تھنچ رہا ہوں تو ای ووران حضرت ابوبكر طاشي آ كے تو انہوں نے ايك يا دو دول ياني کے کھینچ اور الله اُن کی مغفرت فرمائے کہ ان کے ڈول کھینچنے میں كمزورى تقى پھر حضرت عمر طالق آئے اور انہوں نے وول ك ذریعے پانی نکالاتو میں نے لوگوں میں سے الی زبردست بہادری کے ساتھ یانی نکالنے والا حضرت عمر جاتین کے علاوہ اور کسی کونہیں د یکھا۔ یہاں تک کہلوگ ( پانی بی کرسیراب ہو گئے )اورانہوں نے اینے اونٹوں کو یانی پلاکرآ رام کی جگہ بٹھا دیا۔

(١١٩٧) حضرت سالم بن عبد الله رضى الله تعالى عندني الينوب ے رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر چھٹھنے اور حضرت عمر طالن کے بارے میں خواب ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح نقل کیا

(١١٩٨) حفرت جابر واثن الله المثلثة على الماليكي الم فر مایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں ایک گھریا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ بیمل کس کا ہے؟ (وہاں موجود حاضرین) نے کہا یکل حضرت عمر بن خطاب دایش کا ہے۔ میں نے حابا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں گر (اے عمر فران ای مجھے تیری غیرت کا خیال آگیا۔حضرت عمر طالفیٰ (بین کر)رو بڑے اور عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غيرت كرتا؟

(١١٩٩) حضرت جابر رضی الله تعالی عندے نبی صلی الله عابدوسلم کی ابن نمیراورز بیرکی کسی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا حِ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرٍ ـ

(١٣٠١)وَ حَدَّقِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَالٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (١٢٠٢) حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَبَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي وَ قَالَ حِسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ ٱلْبَحِمِيْدِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ آخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ سَعْدًا قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَ يَسْتَكُثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَّ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبْتُ مِنْ هُوُلَاءِ اللَّاثِيي كُنَّ عِنْدِى فَلَمَّا

(۱۲۰۱) حفرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی

رسول التصلی التدعایہ وسلم ہے (اندرداخل ہونے کی) اجازت ما تکی
رسول التصلی التدعایہ وسلم ہے (اندرداخل ہونے کی) اجازت ما تکی
اور آپ کے پاس قریش کی بچھ ورتیں موجود تھیں اور و عورتیں آپ
ہے بہت ہی زیادہ با تیں کررہی تھیں اور اُن کی آوازی بھی بلند تھیں
تو جب حضرت عمر جوائون نے اجازت ما تکی تو وہ عورتیں پروے میں
دوڑ پڑیں۔ رسول التد سلی اللہ عایہ وسلم نے حضرت عمر جوائون کو
اجازت عطا فرما دی اور رسول التد سلی اللہ عایہ وسلم نے مرسول! اللہ تعالی آپ و
مضرت عمر جوائون نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی آپ و
بنتار کھے۔ رسول التہ سلی اللہ عایہ وسلم نے فرمایا: ججھے ان عورتوں پر
تجب بوا کہ جومیر ہے پاس بیٹھی تھیں (اے عمر!) جب انہوں نے
تیری آواز سی تو وہ پر دے میں دوڑ پڑیں۔ حضرت عمر جوائون نے عرض
کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس بات کے زیادہ حق داری کہ وہ
عورتیں آپ سے ڈریل پھر حضرت عمر جوائون نے اُن عورتوں سے
فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی بواور رسول اللہ
فرمایا: اے اپنی جان کی دشمنو! کیا تم مجھ سے ڈرتی بواور رسول اللہ

سَمِعْنَ صَوْتَكَ البَّنَدَرُنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحَقُّ اَنْ يَهَيْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ أَتَهَنِّنِي وَلَا تَهَنْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعُمْ أَنْتَ اَغْلَظُ وَآفَظٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطُنُ قَطُّ سَالِكًا فَجَّا إِلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجَكَد

(٣٠٣)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيْرِ-بْنُ مُحَمَّدٍ ٱخْبَرَنِي سُهَدْلٌ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ عِنْدَهُ نِسُوَّةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَكَرْنَ الْحِجَابَ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْثِ الزُّهُرِيْ۔

(٢٢٠١٧) حَدَّتَنِي آبُو الطَّاهِرِ آجُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ بُنِ سَعُدِ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِي ﷺ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ اَحَدُّ (فَعُمَرُ) فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ وَهْبِ تَفْسِيْرُ مُحَدَّثُونَ مُلْهَمُونَ \_

(١٢٠٥) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَّ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (٢٠٠٢) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ ٱسْمَاءَ ٱخْبَرَنَا عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقُتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أَسَارَىٰ بَدُرٍ.

(٧٢٠٤)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ

مَنْ الْمُنْ اللِّهِ مِنْ مِنْ مِو؟ وه عورتيس كَمْخِلْكِيس: جي بال ! آپ خت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم سے زیادہ عصبہ والے ہیں۔رسول التصلی الله علیه وسلم نے فرمایا قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے شیطان جب تھے کسی راہتے پر چلتا ہوا ملتا ہے توشیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرار استداختیار کر لیتا ہے کہ جس راستے پر (اے عمر!) تو چلتا ہے۔

(١٢٠٣) حضرت ابو مريره في الني سے روايت ہے كه حضرت عمر بن خطاب طِالْتُوْ رسول الترمنَّ اللهُ عَلَيْهُم كي خدمت ميس آئ وررسول الترمنَّ اللهُ عَلَيْهُم كي ك ياس كهي عورتيل بينصيل تهيس جورسول التدمن الله الم ياس افي آوازوں کو بلند کررہی تھیں تو جب حضرت عمر دلاتائی نے (اندرآنے کی) اجازت مانگی تو وہ سب عورتیں پردے میں دوڑ پڑیں۔ پھر آ گےز ہری کی روایت کی طرح روایت منقول ہے۔

(٦٢٠٣) سيّده عا ئشة صديقة رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم ے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتم ہے یہلے اُمتوں میں محدث ہوا کرتے تھے (یعنی بغیر ارادہ کے اُن کی ِ زبانوں پر بات جاری ہو جاتی تھی ) تو اگر میری امت میں اُن میں ئے کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب دانین ابن وہب مُحَدَّثُونَ كَيْنَفِيرِ مِن مُلْهَمُونَ فرماتے ہیں۔ یعنی جن پرالہام کیا جاتا ہے۔

(۲۲۰۵)حضرت سعد بن ابراجیم رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نکل کی گئ ہے۔

(۲۲۰۲) حضرت ابن عمر فی فین سے روایت ہے کہ حضرت عمر طالعیٰ نے فرمایا: میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی:(۱)مقام ابراہیم میں نماز راسے کی ۲)عورتوں کے پردسے میں جانے کی (۳) بدر کے قید یوں کے بارے میں۔

(١٢٠٧) حضرت ابن عمر ﴿ عَلَيْ فرمات مِين كه جب عبدالله بن الي

حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ بَنُ ابْلُولَ اللهِ عَنْ ابْنُ رَسُولَ اللهِ مَنْ ابْنُ ابْنُ ابْنُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيصَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم

عَلَى قَبْرِهِ ﴾ -(۱۲۰۸)وَ حَدَّثَنَاهُ (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثْنَى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بِهِلَدًا ٱلْإِسْنَادِ فِى مَعْنَى حَدِيْثِ آبِى اُسَامَةً وَ زَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمُ -

بن سلول فوت مو گیا تو اُس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ طالغیّا رسول الله فَاللَّيْظُ فِي خدمت من آيا اورأس في آب سي آپ كائرتا مانکا کہ جس میں اُس کے باپ کوکفن دیا جائے تو آپ نے اپنا طرحا أسے دے دیا چراس نے عرض کیا کہ آب اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو رسول اللہ مُنْ النِّيْزُ أَس ير نمازِ جنازہ بڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر ﴿ لِنْفُوا كُورْ ہے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ مَنَا لَيْنِهُمُ كَا كِبِرُ لِيا إور عرض كيا: كالله كرسول! كيا آب اس بر نماز را معت بي جبك الله في آپ واس برنماز را صف مضع فرماديا بي تورسول المتر من المنظم في فرمايا: الله في مجمع اختيار ديا بي مجرآ ب ن يه آيت برهي: ﴿ أَسْتَغُفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغُفِرُ ﴾ (آبَ مُلَاتِيكُمْ نے فرمایا ) کہ میں توستر مرتبہ ہے بھی زیادہ مرتبہ دُ عاء مغفرت کروں گا۔حضرت عمر جلائیز نے عرض کیا کہ بیتو منافق ہے۔ بالآخر رسول اللهُ مَنَا يُعْتِمُ فِي أَس ير نماز يرهى لى تو الله تعالى في بيآيت نازل فرمانى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ ان منافقوں ميں سے كوئى مرجائے تو اُن پر بھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی ان میں ہے کسی کی قبر یر کھڑ ہے ہوں۔

(۱۲۰۸) حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں بیدالفاظ زائد ہیں کہ پھر آپسلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کی نمازِ جناز ہ پڑھنا چھوڑ

کر کری کی الکی ایک اسب کی احادیث سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق دائیؤ کی عظمت وفضیلت واضح ہوتی ہے۔اس باب کی پہلی حدیث سے بیات واضح ہوتی ہے۔اس باب کی پہلی حدیث سے بیات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی دائیؤ 'حضرت عمر دائیؤ 'حضرت علی دائیؤ 'حضرت عمر دائیؤ کی آراء کے مطابق قرآن مجید مقبول بندہ سیجھتے تھے اور ان کی طرح کے اعمال کی تمنا اور آرز و کرتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت عمر دائیؤ کی آراء کے مطابق قرآن مجید میں آیات کا نزول ہونا بھی عظمت عمر دائیؤ برولالت کرتا ہے۔

باب (خلیفہ سوم) حضرت عثمان بن عفان والنفواد کے فضائل کے بیان میں

رُ يَعْمَى بْنُ أَيُّوبَ وَ ( ١٢٠٩) سيّده عا تشرصد يقد طِيْفَا فرماتي بين كرسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُم الله

١٠٩٢: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ

خالتنهٔ ری عنه

(١٢٠٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ

قَتْيَبَةً وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى آخُرَانَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَلَّاتُنَا اِسْمَعِيْلُ يَقْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَ سُلَيْمَنَ ابْنَى يَسَارٍ وَ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَالِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَحِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَحِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَالِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُنْمَانُ فَجَلَّسَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَوَّىٰ ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَٰلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتُ عَائِشَةً ۚ دَخَلَ آبُو ۚ بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ ذَخَل عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَسْتَ وَ سَوَّيْتَ لِيَابَكَ فَقَالَ آلَا ٱسْتَحِى مِنْ

رَجُلِ تُسْتَحِى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ (٩٢١٠) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيْدِ بْنَ الْعَاصِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ ابَا بَكُرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَآذِنَ لِلَّهِي بَكْرٍ هُوَ كَذَالِكَ فَقَصٰى اِلَّذِهِ حَاجَتُهُ ثُمَّ انْصَرَكَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرٌ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلُكَ الْحَالِ فَقَطَى اِلَّيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَكَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ السُّتَأَذَّنْتُ عَلَيْهِ

گرمیں لیٹے ہوئے تھاس حال میں کہ آپ کی رائیں یا پنڈلیاں ۔ مبارك تھلی ہوئی تھیں (ای دوران) حضرت ابوبكر طافئ نے اجازت ما کی تو آپ نے اُن کواجازت عطا فرما دی اور آپ اس حالت میں لیٹے باتیں کررہے تھے پھر حضرت عمر دانی نے اجازت ما تکی تو آپ نے اُن کو بھی اجازت عطا فرمادی اور آپ ای حالت میں باتیں کرتے رہے پھر حضرت عثان طابئ نے اجازت ماتھی تو ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ بیا لیک دن کی بات ہے پھر حضرت عثمان طافیٰۃ اندر داخل ہوئے اور باتیں کرتے رہے تو جب وہ سب حضرات نکل ك تو حضرت عائشه ويها نے فرمايا: حضرت الوبكر واليو آئے تو آپ نے کچھ خیال نہیں کیا اور نہ کوئی برواہ کی پھر حضرت عمر والنظ تشریف لائے تو بھی آ ب نے کھھ خیال نہیں کیا اور ندہی کوئی پرواہ کی پھر حضرت عثمان دائٹو ا آئے تو آپ سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اینے کیروں کو درست کیا تو آپ نے فرمایا: (اے عائش!) کیا میں اُس آ دمی سے حیاءنہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی

(۱۲۱۰) حفرت سعيد بن عاص ولينظ خبر دييت بي كدسيده عاكشه صديقه والنفاني منافيق كى زوجه مطهره اور حضرت عثان والنفؤ بيان كرتے بيل كه حفرت الوكر طافئ نے رسول الله طافيظ سے اجازت ما تكى اس حال ميس كه آپ اينے بستر پرحضرت عائشه برايخا كى جاور اوڑ ھے ہوئے لیٹے تھے۔آپ نے حضرت ابوبکر بھٹو کواجازت عطا فرمادی اور آپ اس حالت پررہاورانہوں نے اپنی ضرورت بوری کی اور پھر چلے گئے پھر حضرت عمر طاشط نے اجازت مانگی تو آپ نے اُن کوبھی اجازت عطافر مادی اورآپ اس حالت پررہے اور انہوں نے بھی اپی ضرورت پوری کی اور پھر وہ چلے گئے۔ خضرت عثمان والنيو فرماتے ہيں كه پرميس نے آپ سے اجازت ما کی تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے حفرت عاکشہ والانات

فَجَلَسَ وَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَضَيْتُ اللهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي لَمْ اَرَكَ فَرِعْتَ لِآمِي بَكُرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كُمَّا فَرِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيثٌ وَإِنِّي خَشِيْتُ إِنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبُلُغَ إِلَى فِي حَاجَتِهِ

(٢٢١) حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آیِی عَنْ صَالِحٍ بْنِ کُیْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالُ ٱخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ

بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ۔

(١٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْتَى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ عُنْمَانَ ابْنِ غِيَاتٍ عَنْ آبِي عُنْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُتَّكِى ءُ يَرْكُرُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ افْتَحْ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَإِذَا آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَتَحْتُ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْعَمْحُ وَ بَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَىٰ تَكُونُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُنْمَانُ بْنُ

فر مایا: اینے کیڑے درست کرلواور میں نے بھی اپنی ضرورت بیان کی اور پھر میں بھی چلا گیا تو حضرت عائشہ وانٹھانے عرض کیا:اہے اللد كرسول! كيا موا؟ حفرت الوكر اور حفرت عمر بالفي كآن پر میں نے آپ کواس قدرگھبراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہآپ حضرت عثان والله كالني كاتف ير كمبرائ رسول الله مَنَّ الله عَلَم فَالله عَلَم الله مَنَّ الله عَلَم الله حضرت عثمان وللفؤاك بارے ميں فر مايا كه عثمان ايك باحياء آومي ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں ۔ ب کو اِس حالت پر اجازت دے دی تو ہوسکتا ہے کہ وہ مجھ سے اپنی ضرورت بوری نہ کرواسکیں۔ (٦٢١) حضرت عثان رضي الله تعالى عنه اورسيّه ه عا كشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي مين كه حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت ماسى اور پھرآ مے عقیل عن الز ہری کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ آخْبَرَهُ اَنَّ عُنْمَانَ وَ عَانِشَةَ حَدَّنَاهُ اَنَّ اَبَا بَكُو الصِّدِّيْقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرَ

(١٢١٢) حضرت الوموى اشعرى والنيئ سروايت م كدرسول الله مَنْ النَّيْرُ (ايك دن) مدينه منوره كے كسى باغ ميں تكيه لگائے ہوئے تشریف فرماتھ اورایک لکڑی کو کیچڑ میں ڈالے کھر چ رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے فرمایا: دروازہ کھول دو اور اسے بنت کی خوشخبری سنا دو۔راوی کہتے ہیں کہوہ ابو بكر اللين تتھے میں نے اُن کے لیے دروازہ کھولا اور اُن کو جنت کی خوشخبری دی\_راوی کہتے ہیں کہ پھرایک دوسرے آ دمی نے درواز ہ کھلوایا تو آپ نے فر مایا: درواز ہ کھول دواور اُسے جنت کی خوشخری وے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں گیا' ویکھا تو وہ حضرت عمر جانتی تھے۔ میں نے اُن کے لیے درواز وکھولا اور اُن کو جنت کی خوشخبری سنادی۔ پھرایک تیسرے آدمی نے دروازہ کھلوایا۔راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی صلى التدعليه وسلم بيره ك اورآب نفرمايا: دروازه كهول دواوران کو جنت کی خوشخبری اس بلویٰ کے ساتھ دے دو کہ جواُن کو پیش آئے

عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَفَتَحْتُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔

گا۔راوی کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان بڑھائو اور اوی کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور اُن کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان

والنواسية والماكه جوآب نفر ماياتو حضرت عثمان والنوائية نفر مايان اسالله اصبر عطافر مااور الله اي مدركار بـ

(۱۲۱۳) حفرت ابوموی اشعری رضی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک باغ میں تشریف لائے اور آپ نے جھے حکم فرمایا کہ اس دروازہ پر پہرہ دو۔ پھر مذکورہ حدیث کی طرح روایت ذکر کی۔

(١٢١٣) حضرت ابوموى اشعرى واليؤ فرمات بين كدانهول في ابے گھر میں وضو کیا چروہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آج میں رسول اللهُ فَالْيَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَا تَهُور مول كااورساراون آب كاساته نبيس جهورو ول كا پھر حضرت ابوموی والنظ مسجد میں آئے اور نی سالنظ کے بارے میں یوچھا تو سحابہ کرام ٹھائے کہا کہ آپ اُس طرف نکلے ہیں۔ حضرت ابوموی طافیز کہتے ہیں کہ میں اُس دروازے پر بیٹھ گیا اوروہ دروازہ لکڑی کا تھا یہاں تک کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ فارغ ہوئے اور آپ نے وضوفر مایا تو میں آپ کی طرف گیا۔ دیکھا کہ آ پ بر اراس پرتشریف فرما ہیں اور اس کے کنارے پر اپنی يندليان مبارك كھول كر كنوئيس مين انكائى موكى ميں حضرت ابو موی طافن کہتے ہیں کہ میں نے آپ پرسلام کیا چرمیں واپس ہو کر دروازے کے ماس میش کیا اور میں نے (اپنے ول میس) کہا کہ آج میں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُمْ كَا در بان بنوں گا (اسی دوران) حضرت ابو بكر طافئ تشریف لاے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا: کون؟ انہوں نے فرمایا: ابو بحر۔ میں نے کہا بھہریں۔حضرت ابو موی جانف کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بدابو برجائية بي أجازت ما تك رب بين - آب فرمايا: اُن کواجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے حضرت ابو بکر ہالیؤ سے

﴿ الله عَنْ الله عَنْمَانَ النَّهِ عَنْ الْمَالِةُ وَصَرَتَ عَمَانَ ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(١٢١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّلَنَا سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَوِيْكِ بْنِ آبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ٱخْبَرَنِي أَبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِٰتُّ آنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَآلُزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمُسْجِدَ فَسَالَ عَنِ النَّبِي ﷺ فَقَالُواْ خَرَجَ وَجَّهَ هَهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى اِثْرِهِ ٱسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِنُوَ اَرِيْسِ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتَّى قَطْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَ تَوَضَّا فَقُمْتُ اِلَّذِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِنُو لَرِيْسِ وَ تَوَسَّطَ قُفَّهَا وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي أَلْبُنُر قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَآكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ آبُو بَكُو ِ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكُو ِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَذَا أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثَذَنُ لَهُ وَ بَشِيرُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَٱقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِآبِي بَكْرٍ ادْخُلُ وَ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ

كها تشريف لے آئيں اور رسول الله مَالْيَتِكُم آپ كوجنت كى خوشخرى ویتے ہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر جائٹی تشریف لائے اور کنوئیں کے کنارے آپ کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور اینے یا وَال كنوئيں میں لاكا ویئے جس طرح كے نبي ٹالٹين كم نے كيا ہوا تھا اور ا پی پیڈلیاں کھولے ہوئے تھے۔ پھر میں واپس لوٹا (اور دروازے یر) بیٹھ گیا اور میں اینے بھائی کووضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا تو میں نے (اپنے ول میں کہا) کداگر الله تعالی میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اے بھی لے آئے گا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے دروازہ کو ہلایا ' میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب! میں نے عرض كيا بهم يس عمر ميس رسول المدمنا الله على خدمت ميس آيا اور ميس ني آپ برسلام کیا اور میں نے عرض کیا: بدحفرت عمر طالفہ آپ سے اجازت ما تکتے ہیں۔آپ نے فرمایا: اُن کواجازت دے دواور اُن کو جنت کی خوشخری بھی دے دو۔ پھر میں حضرت عمر طابقہ کے پاس آیا اور میں نے کہا: آپ کواجازت ہےاوررسول الله مُؤَلِّدُ اِن آپ کو جنت کی خوشخری دی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر والنظ تشریف لائے اور رسول الله مثالیظ کے ساتھ کنوئیں کے کنارے پر آب کی باکیں جانب بیٹھ گئے اور حضرت عمر طاشی نے بھی این یاؤں کنوئیں میں لٹکا دیتے چرمیں لوٹ گیا (اور دروازے پر) بیٹھ کیا اور میں نے کہا: اگر اللہ فلاں کے ساتھ (ساتھ) میرے بھائی ے بھی بھلائی جا ہے گا تواہے بھی لے آئے گا چھرایک انسان آیااور أس نے ورواز بو بلایا تو میں نے کہا: کون؟ انہوں نے کہا:عثان بن عفان ولافؤ ميس في عرض كيا بهمرين احضرت الوموى ولافؤ کہتے ہیں کہ میں نی منافقا کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو

حضرت عثمان ولا لیؤؤ کے آنے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: اُن کو

أَبُّو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَ قَدْ تَرَكُتُ آخِي يَتَوَضَّا وَ يَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ يُرِيْدُ آخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسُلِكَ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ هِذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اثْلَنْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَحِثْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ آذِنَ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَ دَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِنْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِى آخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابِ فَقُلْتُ مَنْ هِلَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ وَجِنْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ انْذَنْ لَهُ وَ بَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلُوَىٰ تُصِيْبُهُ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اذْخُلُ وَ يُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَىٰ نُصِیْبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِی ءَ فَجَلَسَ وُ جَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ فَقَالَ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ فَاوَّلْتُهَا فَبُورَهُمْ۔

اجازت دے دواوران کو جنت کی خوشخری دے دو۔اس بلوی کے ساتھ کہ جوان کو پہنچے گا۔رادی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا: آپ تشریف لائیں اوررسول الله مُنافِیْ اِن آپ کوأس بلوی کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جوآپ کو پہنچے گا۔حضرت ابوموسی والٹوز کہتے ہیں کہ حضرت عثمان والٹوز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کنوئیں کے کنارے اُس طرف جگہنیں ہے تو وہ آپ

ے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے۔شریک کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن میںب میں فیرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اس طرح سے ہوں گی۔ قبریں بھی اس طرح سے ہوں گی۔

(١٢١٥) وَ حَدَّنِيهِ آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّنِي سُلِيْمُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّنِي شَرِيْكُ بْنُ عَلَيْ مَلْكُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي نَمِر سَمِعْتُ سَعِبْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَعُولُ حَدَّنِي شَرِيكُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَعُولُ حَدَّنِي آبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ هَهُنَا وَاَشَارَ لِي يَعُولُ حَدَّنِي آبُو مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ هَهُنَا وَاَشَارَ لِي سَلِيْمُ نَاحِيةَ الْمَقْصُورَةِ قَالَ آبُو سَلِيْمُ نَاحِيةَ الْمَقْصُورَةِ قَالَ آبُو سَلَيْمُ نَالِي اللهِ عَلَيْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا سَلَكَ فِي الْاَمُوالِ فَتَبِعْتُهُ تَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا فَي سَلَكَ فِي الْاَمُولِ فَتَبِعْتُهُ تَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا فَي الْمُنْ فِي الْقُفِقِ وَ كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْمِنْ وَلَمْ اللّهِ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْمِنْ وَلَى الْمُنْ عَرْسُلُ عَدِيْثِ يَحِيى ابْنِ الْمِنْ وَلَمْ مَعْنِي فَوَلَاكُمْ عَرْسُ اللّهِ عَلَيْ يَحْلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَدَلّاهُمَا فِي الْمُتَلِقُ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَدَلّاهُمَا فِي الْمُنْ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَدَلّا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١٢١٧) حَدَّيْنَى حَسَنُ بَنُ عَلِى الْحُلُوانِيُّ وَ ابُو بَكُو بَنُ السلحَى قَالَا حَدَّيْنَا مَحَمَّدُ السلحَى قَالَا حَدَّيْنَا مَحَمَّدُ الله بَن جَعْفَر بْنِ آبِى كَيْبٍ آخْبَرَنِى شَوِيْكُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ابِى كَيْبٍ آخْبَرَنِى شَوِيْكُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ابِى نَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِى مُوْسَى الْالله عَلَى الله عَلْي وَسَلَمَ الله عَلْي وَسَلَمَ يَوْمًا الله عَلَى الله عَلْي وَسَلَمَ يَوْمًا الله عَلَي الله عَلَي وَسَلَمَ يَوْمًا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله وَالمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ فَخَرَجْتُ فِي الله عَلَي وَلَيْهِ وَالله وَالله وَالْمَدِيثَ بِمَعْلَى حَدِيثِ سُلَيْمَنَ بْنِ بِلَالٍ وَ وَالْمَدَى فَي الْهُورَةُ عُنْمَانُ بِنَ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَل

١٠٩٣: باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي

#### طالب طالين

(١٣١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ عُبَيْدُ اللهِ الْقُوارِيْرِتُّ وَ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ الِمَاجِشُوْنَ وَاللَّفْظُ

(۱۲۱۵) حفرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ علیہ وسلم کے پیچھے جلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پایا (اور میں نے دیکھا) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو کیں کی کنارے پر تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈ لیاں کھول کر ان کو کو کئیں پر لٹکائے ہوئے ہیں اور پھر باقی روایت کی طرح ذکر کی ہے اور سعید بن روایت کی طرح ذکر کی ہے اور سعید بن میں میں ہوں گی۔ میں میں گا کہ وال کی کو کئیں کیا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح میں گا کہ وں گا۔

الا ۱۲۱۲) حفرت ابوموی اشعری واقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی کسی ضرورت کے لیے مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو میں بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا اور پھر باقی روایت سلیمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکر کی اور ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ان حفرات کے اس طرح میں نے ان کی قبروں کی ترتیب کو سمجھا کہ ان تینوں حفرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر علیجدہ

# باب: (خلیفہ کے جہارم) حضرت علی بن ابی طالب دلائیئے کے فضائل کے بیان میں

( ۱۲۲۷) حفرت عامر بن سعد بن ابی وقاص طاقت اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰدُ تَالِیْکُمْ نے حضرت علی طرح ہو کہ جس طاق اس طرح ہو کہ جس

لِابْنِ الصَّبَّاحِ حَلَّاتُنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَلِيرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِيٌّ اَنْتَ مِيِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى إلَّا آنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِى قَالَ سَعِيْدٌ أَآخُبَبْتُ أَنْ أُشَافِهُ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيْتُ سَعْدًا فَحَدَّثُتُهُ بِمَا حَدَّثِنِي بِهِ عَامِرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ آنَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنِّيهِ قَالَ نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكْتَا\_

(١٢١٨)حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلْنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُفْهَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْتَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ (عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ) قَالَ خَلَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ فِي غَزُوَةٍ تَبُوُكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تُخَلِّفُنِي فِي الْيَسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ امَا تَرْصَٰى أَنْ تَكُوْنَ مِيِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوْسِى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.

(١٢١٩)حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِرِ

(١٣٢٠)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفُظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمِعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَّاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ امَرَ مُعَاوِيَّةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ اَسُبَّهُ لَآنُ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ اَحَبُّ

طرح حفرت مارون عليم عمرت موى عليم كاليم على تع سوات اس کے کم میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔حفرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے جا ہا کہ میں خود بیحدیث حضرت سعد دالنے سے سنول تو میں نے حضرت سعد ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَا قات كى ۔ ميں نے اُن كووہ حدیث بیان کی کہ جو حفرت عامر والنظ نے مجھ سے بیان کی تھی تو حضرت سعد داش کہنے لگے کہ میں نے بیحدیث نی ہے۔ تو میں نے کہا: کیا آب نے بیرحدیث سی ہے؟ تو حضرت سعد جائٹ نے اپنی اُنگلیاں اینے کانوں پر رکھیں اور کہنے لگے: ہاں! میں نے بیرحدیث تی ہے اورا گرمیں نے بیرحدیث سی نہ ہوتو میرے بید دنوں کان بہرے ہو جائيں۔

(١٢١٨) حفرت سعد بن الى وقاص طافيًا سے روايت ہے كرسول الله مَا يُنْظِرُ في حضرت على بن الى طالب والثين كو (مدينه ير) حاكم بنایا۔ جب آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت علی والنوز نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے میں تو آپ نے فر مایا: (اے علی!) کیا تو اس بات پر راضی مبیں کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے کہ جسے حضرت ہارون علیقا کا جفرت موی علیقا کے ہاں۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

(۱۲۱۹) حضرت شعبهاس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

( ١٢٢٠) حضرت عامر بن سعد بن الى وقاص طافئ اين باب س روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویدین الی سفیان وللنيئؤ نے حضرت سعد ولائيئ كوامير بنايا اور أن سے فرمايا: تخميے ابو التراب (علی و النو) کو رُ ابھلا کہنے ہے کس چیز نے منع کیا ہے۔ حفرت سعد والنو ن كها مجه تين باتيس ياد بي كه جورسول الله مَنَالِيَّا نِهِ مِن مِن مِن مِن مِن كِي دجه سے ميں اُن كو يُرا بھلانہيں کہتاا گران تین ہاتوں میں ہے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو

اِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَقُوٰلُ لَهُ وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضٍ مَغَازِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّفْتِنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسلى إِلَّا آنَّةُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِى وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَوَ لَاعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلُنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَ دَفَعَ الرَّايَةَ اِلَّهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ نَدُعُ اَبَنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُمُهُ [آل عمران:١٦] دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هِوُلَاءِ اَهْلِي.

وہ میرے لیے سرخ اونوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْهِم سے سنا اور آب نے کسی غزوہ میں جاتے ہوئے ان کواینے بیچھے مدینه منورہ میں چھوڑا تو حضرت علی بھانؤ نے عرض كيا: اے الله كے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچوں كے ساتھ چھوڑے جارہے ہیں؟ تو رسول الله منافق اے حضرت علی دارات علی اللے فرمایا: (اےعلی!) کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تبہارا مقام میرے باں اس طرح ہے جس طرح کد حضرت بارون علید الا مقام حفرت موی علیدا کے ہاں تھا۔ سوائے اس کے کدمیرے بعد کوئی نی نہیں ہے اور میں نے آپ سے سنا ا پ خیبر کے دن فرمارہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آ دمی کو جھنڈ اعطا کروں گا کہ جواللہ اور اُس كرسول (مَنْ اللَّيْظِمُ) مع عبت كرتا مواور الله اورأس كارسول بهي أس معبت كرتا موگار راوى كمت بين كه (بين كرجم اس انظار مين رے کدایا خوش نصیب کون ہوگا؟) تو آپ نے فرمایا: میرے

پاس حضرت علی طان کو بلاؤ ۔ اُن کو بلایا گیا تو ان کی آن کھیں دُ کھر ہی تھیں تو آپ نے اپنالعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور عکم اُن كوعطا فرماديا توالله تعالى في حضرت على ولا في التعول فتح عطا فرمائي اوربيآيت مباركه نازل مولى: ﴿ نَدُعُ أَبْنَاءَ مَا وَأَبْنَاءَ كُمْ ﴾ [آل عسران : ١٦] تورسول اللهُ مَن اللهُ عَلَيْظِ في حضرت على ولا فيؤا ورحضرت فاطمه والله اورحضرت حسين 

شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا ْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ آنَهُ قَالَ لِعَلِيٌّ أَمَا تَرْضَى آنُ تَكُوْنَ مِنَّى بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُؤْسِنِي.

(٢٢٢٢) حَدَّقَنَا قُتْيَبةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَّاعْطِيَنَّ هَٰذِهِ

(٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ ﴿ ٤٣٣) حَفرت سعد رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عنه سے فر مایا: (اے على!) كياتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں ایسا ہوجیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزویک

( ١٢٢٢) حفرت ابو مرره المنافظ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول الدَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فرمايا: يحِصند اليس ايك ايسة وي كودون كاكه جو الله اور اُس کے رسول ( مَنْ اللَّهُ الله اُس کے ہاتھوں پر فتح عطا فر مائے گا۔حضرت عمر بن خطاب طائف فر ماتے ہیں

معجم سلم جلدسوم المعلق کہ میں نے اُس دن کے علاوہ بھی بھی امارت کی آرزونہیں کی۔ حفرت عمر بالني فرماتے ہيں كہ پھر ميں اس أميدكو لے كرآ ب ك سامنےآیا کہ آپ مجھاس کام کے لیے بلالیں۔داوی کہتے ہیں کہ

پھررسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي حَصْرت على طِلْقَوْ كو بلايا تو آپ نے حصند ا حضرت علی والنی کوعطا فر مادیا اور آپ نے فر مایا جاؤ اور کسی طرف توجه نه كرويهال تك كه الله تحجه (تيرب باتمول) فتح عطا فرما دے۔راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی جائٹن کچھ چلے اور پھر تھبر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی پھر چیخ کر بولے: اے اللہ کے رسول! میں لوگوں سے کس بات پر قال کروں؟ آپ نے فرمایا جم ان لوگوں سے اُس وقت تک از وجب تک کدو ولوگ لا الله الا المتداور محمد

رسول الله (سَلَّالِيَّالِمُ) كى كوابى نه دين توجب وه لوك اس بات كى

مواہی وے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم مے محفوظ کرلیا'

سوائے سی حق کے بدلہ اور ان کا حساب التد تعالیٰ پر ہے۔ (٦٢٢٣) حفرت سهل بن سعدرضي الله تعالى عنه خبر وية بين كه خيبرك دن رسول المتصلى المتدعليه وسلم في ارشاد فرمايا ميس بيجهندا ایک ایسے آدمی کوعطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا فرمائیں گئے وہ اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجت کرتا ہےاوراللہ اوراس کارسول (صلی اللہ علیہ وسلم)اس سے عبت کرتے ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات اس بات کا تذکرہ کرتے رے کہ جھنڈاکس (خوش نصیب) کوعطا کیا جائے گا؟ راوی کہتے بي جب صبح بوئي اور سب لوگ رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت میں آئے اوران میں سے ہرایک آدمی کی بدآ رزوتھی کہ بد حجندًا أے مطرق آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا على رضى الله تعالى عنه بن الي طالب كهال بير؟ تو صحابه كرام جائدة في عرض كيا:وه بين أا الله كرسول صلى الله عليه وسلم! أن كي التكهول مين تكليف ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله عنه كى آتکھوں میں اینالعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دُ عافر مائی ۔حضرت

الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا ٱخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اَنْ اُدْعَى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ اَبِي طَالِبٍ فَٱغْطَاهُ إِيَّاهَا وَ قَالَ امْشِ وَلَا تَلْتَفِتُ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْك قَالَ فِسَارَ عَلِيٌّ شَيْنًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتُ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاذَا ٱقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلُهُمْ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَإِذَا فَعَلُوا ﴿ لِلَّكَ فَقَدْ مَّنَعُوا ﴿ مِنْكَ دِمَّاءً ﴿ هُمْ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ

(٩٣٢٣)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَغِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) وَاللَّفْظُ هَذَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَفْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي حَازِم ٱخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لاُعْطِيَنَّ هَلِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُعِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ ابْنُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ قَالَ فَآرُسِلُوا اِلَيْهِ فَأَتِى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَ

دَعَا لَهُ فَبَرَا حَتَّى كَانُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَاعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْقَالَ انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ افْقَالَ انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فُمَّ ادْعُهُمْ الْى الْإِسْلامِ وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فَيْهِ فَوَ اللهِ وَاخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فَيْهِ فَوَ اللهِ وَاخْدُرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ فَوَ اللهِ لَهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ۔

(١٢٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ السَمْعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكُوعِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدُ الْاَكُوعِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ آنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي خَيْبَرَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللّيْلَةِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عُطِيَنَ الرَّايَةَ أَوْ قَالَ الله عَلَيْهِ فَإِذَا لِللّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَاللّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَكُونُ اللّه عَلَيْهِ فَإِذَا لَمُ لُله عَلَيْهِ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلَيْ فَاعُطَاهُ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَإِذَا لِلله عَلَيْهِ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلَيْهِ فَاعْطَاهُ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ فَلَا اللّه عَلَيْهِ فَي فَاعْطَاهُ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ وَمَا لَوْلُوا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ الْمُؤَالُولُوا هَا اللّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْعَلَى اللّه عَلَيْهِ الْمَالِي اللّه عَلَيْهِ الْمَالِقُولُوا هَا لَهُ الله عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ الله المُعْلِقُ الله الله عَلَي

(٩٣٢٥) حَدَّنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَ شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا السَمْعِيلَ بْنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّنِي ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا السَمْعِيلَ بْنُ ابْرَاهِيْمَ حَدَّنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةً وَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ اللّٰي الْفَلِهِ بَنِ ارْقَمَ رَضِي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا اللهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدُ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَفِيْرًا رَآيَتَ قَالَ لَهُ حَصَيْنٌ لَقَدُ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَفِيرًا رَآيَتَ

علی دائین بالکل صحیح ہو گئے گویا کہ ان کوکوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر
آپ نے حضرت علی دائین کو جھنڈ اعطافر مایا تو حضرت علی دائین نے
عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ
لوگ ہماری طرح ہو جا میں تو آپ نے فرمایا: آہتہ آہتہ چل
یہاں تک کہ تو اُن کے میدان میں اُتر جائے پھر تو ان کو اسلام کی
دعوت وے اور ان کو فہر دے کہ اُن پر اللہ کا جو تق واجب ہے۔ اللہ
کی قسم! اگر اللہ تیری وجہ ہے کی ایک آدی کو بھی ہدایت دے دیو

(۱۲۲۴)حفرت سلمدین اکوع دانین سے روایت ہے کہ حضرت علی أتكهين وُ كه ربي تقين پھر حضرت على طائفاً فرمانے لگے كه كيا مين رسول الله مَالليَّيْ إسى بيجيد رجو؟ بير حضرت على طافيًا فكد اور جاكر مي مَنْ الْيُرْاعِلُ عِلْ الله على الله الله الله على الله على الله كوالله نے فتح عطا فر مائی تو رسول الله منافی نیز نے فر مایا: میں کل بیر جمنڈ اا یسے آ دی کودوں گایا پیچھنڈ اکل وہ آ دی لے گا کہ جس سے اللہ اور اُس کا رسول محبت كرتے ہوں يا آپ نے فرمايا: وه آدى الله اور أس كے رسول (مَنَا اللهُ اللهُ عَلَى معبت كرتا مور الله اس ك باتھوں ير فتح عطا فرمائ گار پھراچا نک ہم نے حضرت علی داشن کود میصااور ہمیں اس کی امیدنہیں تھی کہ بیرجینڈا حضرت علی طائنۂ کوعطا کیا جائے گا تو لوگوں نے عرض کیا: بید حفرت علی ہیں۔ رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ نَهِ ان كو حجنٹراعطا فرمادیا۔اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمادی۔ (١٢٢٥) حفرت يزيد بن حيان طاين فرمات بين كدين حفرت حصين بن سبرة ولافيز اورعمر بن مسلمه ولافيز وحضرت زيد بن ارقم ولافيز ک طرف چلے تو جب ہم اُن کے پاس جاکر بیٹھ گئے تو حضرت حسین ولا نے حضرت زید وافع سے کہا: اے زید! تو نے بہت بردی نیکی. حاصل کی ہے کہ تونے رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ كُود يكھا ہے اور آپ سے ميہ حدیث سی ہے اور تو نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے اور تونے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سَمِعْتَ حَدِيثَةُ وَ غَزَوْتَ مَعَهُ وَ صَلَّتَ خَلْفَهُ لَقَدُ لَقِيْتُ يَا زَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدَّثَنَا يَا زَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللَّهِ لَقَدُ كَبَرَتْ سِيِّي وَ قَدُمَ عَهْدِى وَ نَسِيْتُ بُغْضَ الَّذِى كُنْتُ آعِى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيْهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعلى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱلْنَى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ وَ ذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعُدُ آلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّي فَأُجِيْبَ وَآنَا تَارِكُ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ رَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاهَلُ بَيْنِي ٱذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي آهُلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهُلِ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ اَهْلُ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاوُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ اَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٌّ وَآلُ عُقَيْلٍ وَ آلُ جَعْفَرٍ وَ آلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هُوُلَاءِ حُرِمَ لصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ۔

آپ کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔اے زید! آپ نے تو بہت کثرت سے بھلائیاں حاصل کر لی ہیں ۔اے زید! آپ نے رسول اللّہ فَالْيَعْظِم كا حاديث في مين وه بم سے بيان كرو حضرت زيد بن ارقم طافية نے فرمایا: اے میرے بھینے! اللہ کی قتم میری عمر بڑھا ہے کو پہنچ گئی ہےاورایک زمانہ گزرگیا (جس کی وجہ ہے) میں بعض وہ باتیں جو میں نے رسول الله مَالَيْنَظِ سے من كويا در كھى تھيں 'جول كيا جول \_اس وجہ سے جومیں تم سے بیان کر دتو تم اسے قبول کرواور جومیں تم سے بیان نہ کروتو تم اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرنا۔حضرت زید طاشيًا نے فرمايا كەرسول التدسكي الله الكيك دن ايك يانى كەجھے خم كهدكر یکاراجاتا ہے جو کہ مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور وعظ ونصیحت فرمائی پھرآ ب نے فرمایا: بعدحمد وصلوة! آگاہ رہوا الوگو! میں ایک آدی ہوں قریب ہے کمیرے رب کا بھیجا ہوا میرے باس آئے تو میں أسے قبول كروں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی كتاب ہے جس ميں ہدايت اور نور ہے تو تم الله كى اس كتاب كو پکڑے رکھواوراس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہواور آپ نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی خوب رغبت دلائی پھرآپ نے فرمایا: (دوسری چیز) میرے اہل بیت ہیں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ میں این اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کواللہ یا دولاتا ہوں۔حضرت حصین میں ایک

نے حضرت زید دی اللہ سے عرض کیا: اے زید! آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی از وارج مطہرات رضی الد عنہان اہل بیت میں ہے ہیں اور وہ میں ہیں؟ حضرت زید دی ہی نے فر مایا: آپ کی از واج مطہرات رضی الد عنہان آپ کے اہل بیت میں ہے ہیں اور وہ سب اہل بیت میں ہے ہیں کہ جن پرآپ کے بعد صدقہ (زکو قاصد قد وخیرات وغیرہ) حرام ہے۔ حضرت حسین دائی نے عرض کیا: وہ کون ہیں؟ حضرت زید دی ہی خوا نے فر مایا: حضرت فی دی دی اور وہ کون ہیں؟ حضرت زید دی ہی نے فر مایا: ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید دی ہی نے فر مایا: ہاں! ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے؟ حضرت زید دی ہی نے فر مایا: ہاں! ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے۔

(١٢٢٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ

سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ.

(٣٣٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كِلَّاهُمَا عَنْ آبِي حَيَّانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَعِيْلَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَٱخَذَ بِهِ كَانَ

عَلَى الْهُدَىٰ وَمَنْ ٱخْطَاَهُ ضَالًد

(٦٢٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانَ يَغْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَآيْتُ خَيْرًا لَقَدُ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ آبِي حَيَّانَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ آلَا وَإِنِّى تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ آحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الصَّلَالَةِ وَ فِيْهِ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاوُهُ قَالَ لَا ايْمُ اللهِ إِنَّ الْمَوْاَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرِ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ اللِّي آبِيْهَا وَ قَوْمِهَاآهُلُ بَيْتِهِ آصُلُهُ وَ عَصَبَتُهُ الَّذِيْنَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ

ب ( ۲۲۲۲ ) حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنهٔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے

(١٢٢٧) حفرت ابو حيان اس شد كے ساتھ اسلعيل كى روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور جریر کی روایت میں بیہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے جوا ہے پکڑے گاوہ ہدایت پررہے گا اور جواسے چھوڑ دے گاوہ گراہ ہوجائے گا۔

(١٢٢٨) حضرت يزيد بن حيان ميديد عضرت زيد بن ارقم والتنظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں گئے اور ہم نے اُن سے کہا: آپ نے بہت خیر دیکھی ہے۔رسول الله مَثَالَيْرُ الكم عَالَمَ عَلَيْرُ الله مَثَالَيْرُ الكم حاصل کی ہے اور آپ کے پیھیے نماز ربھی ہے اور آ کے حدیث ابو حیان کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کداس میں ہے آپ نے فرمایا: آگاہ رہو! میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کرجار ہا ہول اُن میں سے ایک اللہ عزوجل کی کتاب ہے اوروہ اللہ کی رہتی ہے۔ جواس کی اتباع کرے گاوہ ہدایت پر ہے گا اور جوا سے چھوڑ دے گا وہ گراہی پررہے گا اوراس میں بیھی ہے کہ ہم نے کہا: اہلِ بیت کون بي؟ كيا آپ كى ازواج مطهرات رضى الله عنهن ابل بيت أبي؟ انہوں نے فرمایا: الله کی فتم! ایک عورت ایک زمانے تک مرد کے ساتھەرەتى ہے پھروہ أسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اپنے باپ اورایی قوم کی طرف اوٹ جاتی ہے۔ اہلِ بیت سے مراد آپ کی

ذات تھی اور آپ کے وہ عصبات کے جن پر آپ کے بعد صدقہ وغیرہ لینا حرام کر دیا گیا ہے۔

(١٢٢٩) حضرت مبل بن سعد طافظ سے روایت ہے کہ مروان کے خاندان میں سے ایک آدمی مدیندمنورہ پر حاکم مقرر ہوا۔اس حاکم نے حضرت مل بن سعد ولائظ كو بلايا اور انہيں تھم ديا كہوہ حضرت (٩٢٢٩)حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي ابْنَ اَبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتُغْمِلَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ

رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرُوانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَامَرَهُ آنُ يَشْتِمَ عَلِيًّا قَالَ فَآبِي سَهُلٌ فَقَالَ (لَهُ) آمَّا إِذَا البَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللَّهُ اَبَا النُّتَرَابِ فَقَالَ سَهُلٌ مَا كَانَ لِعَلِمٌ اسْمٌ اَحَبَّ اِلَّذِهِ مَنْ اَبِي التَّرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفُرَّ ُ إِذَا دُعِيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ ٱخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمَ سُيِّى آبَا تُرَابِ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدُ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ آيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَي ء فَعَاضَنِنِي فَخَرَجَ فَلَمُ يَقُلُ عِنْدِى فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانْسَانِ انْظُرُ آیْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ هُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُهُ عَنْ شِقِّهِ فَآصَابَهُ تُزَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَ يَقُولُ قُمْ اَبًا التَّوَابِ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) قُمْ اَبَا التُّرَاب (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)\_

١٠٩٨: باب مِّنُ فَضَلِ سَعُدِ بُنِ اَبِي

وقاص طالفيه

علی ذاتین کو بُرا کہیں تو حضرت سہیل دائین نے (اس طرح کرنے ے) انکار کر دیا تو اُس حاکم نے حضرت سہیل طابیّٰ ہے کہا: اگر تو حضرت على طالق كو (العياذ بالله )براكمة سا تكاركرتا بي تو تواس طرح كه (العياذ بالله) ابوالتراب طاشط يرالله كي لعنت بو-حضرت سہیل والنظ فرمانے گے : حضرت علی والنظ کوتو ابو التراب سے زیاده کوئی نام محبوب نہیں تھا اور جب حضرت علی میلانی کو اس نام ہے پکارا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔وہ جاتم حضرت سہیل جاتئ ے کہنے لگا جمیں اُس واقعہ کے بارے میں باخبر کرو کہ حضرت علی وللفؤ كا نام ابوتراب كيون ركها كيا؟ حضرت سهيل ولفؤ ني فرمایا: رسول الله مَثَاثِیْنِ (ایک مرتبه) حضرت فاطمه طافات کے گھر تشريف لائة آپ نے گھريس حفرت على النو كوموجودن يايا۔ آب نے فرمایا: (اے فاطمہ!) تیرے چیا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو حفرت فاطمه بر فان غرض كيا مير اور حفرت على والنواك درمیان کچھ بات ہوگئ ہےجس کی وجہ سے وہ عصد میں آ کر باہرنگل كے بيں اور وہ ميرے يہال نبيں سوئ تورسول الترسي الله على الله تحض سے فر مایا علی کود کیھو کہ وہ کہاں ہیں؟ تو وہ آ دمی ( دیکھ<sup>د</sup>) کرآیا

اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! حضرت علی جلائی معجد میں سور ہے ہیں۔ رسول اللہ مُلَاثِین استجد میں) حضرت علی جلائی کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی جلائی لیٹے ہوئے تھے اور اُن کی چا در اُن کے پہلو ہے وُ ور ہوگئ تھی اور اُن کے جسم کومٹی گئی ہوئی تھی تو رسول اللہ مُلَاثِین نے حضرت علی جلائی کے جسم ہے می صاف کرنا شروع کردی اور آپ فر مانے لگے: ابوتر اب! اُنھ جاؤ۔ ابوتر اب اُنھ جاؤ۔

کُلُوْکُوْکُوْلِ الْبِاَلِیْ الْبِالِی احادیث مبارکه میں خلیفہ جہارم حفرت علی طابین بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حفرت علی طابق رسول الله طابق کے چھازاد بھائی ہیں اور آپ طابق کے داماد بھی ہیں۔ آپ سکاٹیٹیم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا طابعہ حضرت علی طابق کے نکاح میں تھیں۔

باب: حضرت سعد بن ابی و قاص رہائین کے فضائل کے بیان میں

(١٢٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْسَ حَدَّثَنَا ﴿ ٢٢٣٠) سيّده عا نشرصديقه الله

المنظم المستعادية المنظمة المن

سُلَيْمَنُ بُنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر بْن رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ اَرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ ٱصْحَابِي يَخْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتُ وَ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاحِ فَقَالَ `رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَلَمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتُ آخُرُسُكَ قَالَتْ عَانِشَةَ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَةً.

(١٣٣١) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ آخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ آنَّ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ سَهِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِي يَنْحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ آبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالَ وَقَعَ فِى نَفْسِى خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُ آخُرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْح فَقُلْنَا مَنْ

(١٢٣٢) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَانِشَةُ اَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمِعْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ.

(١٣٣٣)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَغْنِي ابْنَ سَغْدٍ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مَنْ النَّهُ أَي ايك رات آكه كل كن (يعني آپ كي نيندخراب موكن) تو آب نے فرمایا: کاش کدمیر صحابہ جائی میں سے کوئی ایسا نیک. آدمی ہو جورات بھرمیری حفاظت کرے۔سیّدہ عائشہ بڑھا فرماتی ہیں کہ (اس دوران) ہم نے اسلحہ کی آوازسی تو رسول اللہ مُلَاثِيْزِ مِنْ فرمایا: بیکون ہے؟ عرض کیا: سعد بن الی وقاص والله است الله کے رسول! میں آپ کی خدمت میں پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوا موں۔ سیّدہ عائشہ بڑھا فرماتی ہیں کہ پھر رسول الله مَا لَیْتُوْمُ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آوازسی۔

(١٢٣١) سيّده عا تشرصديقه الله فرماتي بي كدرسول الله مَا لَيْنَا كِيرَا مدیند منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات آپ جاگتے رہے (یعنی آپ سُلُائِیم کو نیندنہیں آئی) تو آپ نے فرمایا: کاش کمیرے صحابہ واللہ میں ہے کوئی ایبانیک آدمی ہوتا جو رات بعرميري حفاظت كرتا \_حضرت عائشه ويهيئ فرماتي بين كه بم اس حالت میں تھے کہ ہم نے اسلحہ کی کچھ جنجمنا ہٹ سنی تو آپ نے فرمایا: به کون ہے؟ عرض کیا: سعد بن ابی وقاص طافظ- رسول الله مَنَا اللَّهُ فِي مَعْرت سعد واللَّهُ عن فرمايا الوكس وجد سي آيا سي؟ حفرت سعد دانفيز في عرض كيا كه مير بدل مين رسول الله ما لليواكي ذات اقدس کے بارے میں کچھ خوف سامحسوس ہوا اس لیے میں پېره دينے كے ليے آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا ہوں تو رسول الله مَثَاثِينَاً نِهِ حَصْرِت سعد ﴿إِنْهُ كُودُ عَا دِي كِيمِر آپ سو گئے اور ابن رمح کی روایت میں ہے کہ ہم نے کہا: بیکون ہے؟

(١٢٣٢) سيّده عا كشيصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتي بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ايك رات جا كے (اور پھرآ گے ) سليمان بن بلال کی حدیث کی طرح ذکرفر مایا۔

(١٢٣٣) حفرت على فرمات بي كدرسول الله مَنْ اللهِ أن السيار باپ کے لیے کسی کوجمع نہیں فرمایا سوائے حضرت سعد بن مالک

جائیں لیمنی حفزت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ آپ نے اُحد کے ون حضرت سعد سعد عفر مایا: اے سعد! تیر چھینک میرے مال باپ تجم يرقربان (سان الله! كياشان محصرت سعد والنفؤ كىجن يرالله ك ني كُلْيُكُاب مال باب كوقربان كرد بي مترجم) (۱۲۳۴) حفرت على رضى الله تعالى عنه نبى صلى الله عليه وسلم س ند کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْلِحَقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْوِ عَنْ مِسْعَوٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثِنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِفْلِهِ۔ (١٢٣٥) حضرت سعد بن الى وقاص طافظ عروايت م كمأحد ك ون رسول التدصلي الله عليه وسلم في مجھ براسي ال باب كوجمع

(١٢٣٦)حفرت يحيى بن سعيد اس سند كے ساتھ روايت نقل کرتے ہیں۔

(١٢٣٧) حفرت عامر بن سعد الخافية الني باب سروايت كرت ہیں کہ بی منافق ان کے لیے اُحدے دن اپنے مال باپ کوجمع فر مایا \_ حضرت سعد والنوز فر ماتے میں کمشرکوں میں سے ایک آدمی تھا كەجس نےمسلمانوں كوجلا ڈالا تھا تو نبى مَنْكَافِيْمَ نے حضرت سعد طِلْنَا عَنْ مِايا: (اےسعد!) ارْمِ فِلدَاكَ آبِي وَ أَمْمِي تَيْرِ يُعِينُك! میرے ماں باپ تھے پر قربان -حضرت سعد جان فرماتے ہیں کہ میں نے بغیر پُر کے تیر مھینج کرا سکے پہلو پر مارا جس سےوہ گر ہڑااور أسكى شرمكا كل كى تورسول الله مَا يَقْتِهُ (سعد طافو كيم كركه و كيدكر) ہنس رڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھیں مبارک دیکھیں۔ ( ١٢٣٨) حفرت مصعب بن سعد والني اين باب سے روايت كرتے ہوئے بيان فرماتے ہيں كدأن كے بارے ميں قرآن مجيد میں سے پچھ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ راوی کہتے ہیں کہان کی

شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَومَ أُحُدٍ ارْمِ فِلَاكَ آبِي وَ أُمِّي. (٦٢٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ

و (١٢٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْسَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَبَوُيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ

(١٢٣٢)حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ رُمُعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٦٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَغْيى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُكَيْرٍ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ ٱبُوَلِهِ يَوْمَ ٱحَدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَيْسَ فِيْهِ نَصْلٌ فَٱصِّبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ وَاتُكَشَفَتُ عَوْرَتُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظُرُتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

(٦٢٣٨)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

والده (أمّ سعد) نے قتم کھائی کہوہ ان ہے بھی بات نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ اسنے وین کا اٹکار کریں اور وہ نہ کھائے گی اور نہ ہے گ ۔ وہ کہنے گئی: اللہ نے تختے اپنے والدین کی اطاعت کرنے کا تھم دیا ہے اور میں تیری والدہ ہوں اور میں تخیے اس بات کا حکم دین ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھروہ تین (دن) تک اس طرح رہی۔ یہاں تک کہاس برغثی طاری ہوگئ تو اس کا ایک بیٹا کھڑا ہوا جے عمارہ کہا جاتا ہے اُس نے اپنی والدہ کو یانی پلایا تو وہ حضرت سعد طین کو بدؤعا دیے گی تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیآیت كريمة نازل فرمائى: "جم ف انسان كواسية والدين كساته احجما سلوک کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اگر وہ جھھ سے اس بات پر جھاڑا كرين كه تومير ب ساتھ اس كوشر يك كرے جس كا تخفي علم نہيں تو تو (اس معامله میں) اُن کی اطاعت نہ کر''راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهُ اللَّهِ كَا هُورِ مِن (ايك مرتبه) بهت ساغنيمت كا مال آيا جس میں ایک ملوار بھی تھی تو میں نے وہ تلوار پکڑی اور اسے رسول اللہ مَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّبْعِيلِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِيلِيْ اللَّهُ مِنْ ا کی خدمت میں لے کر آیا اور میں نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) ييتلوار مجص انعام كيطور برعنايت فرما دي اور ميس كون ہوں اس کا آپ کوعلم ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: (اس تلوار کو) جہاں نے تو نے لیا ہے وہیں لوٹا دے۔ تو میں چلا یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس تلوار کو گودام میں رکھ دوں لیکن میرے دل نے مجھے ملامت کی اور پھر میں آپ کی طرف لوٹا اور میں نے عرض كيا: (اے اللہ كے رسول!) بيتلوار مجھے عطا فرما ديں۔ آپ نے مجھانی آواز کی تحق سے فرمایا جہاں سے تونے بیلوار لی ہےاس کو وہیں لوٹا دے تو اللہ عزوجل نے (آیت کریمہ) نازل فرمائی: "(لوگ) آپ سے بوچھتے ہیں ال ننیمت کے حکم کے بارے میں \_حضرت سعد دائی فرماتے ہیں کہ میں بھار ہو گیا تو میں نے نبی مَلَّاتِيَّا كَ طرف بِيام بِعِبا (تاكه آب مَلَّاتِيَّا مِيرى طرف تشريف لائيں) تو آپ ميرے باس تشريف لائے تو ميں نے عرض

أَبِيهِ آنَّهُ نَزَلَتُ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفَتُ الْمُ سَعْدِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ ابَدًا حَتَّى يَكُفُرَ بِدِيْنِهِ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ قَالَتُ زَعَمْتَ آنَّ اللَّهَ وَ صَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَأَنَا أَمُّكَ وَآنَا آمُرُكَ بِهِلَذَا قَالَ مَكْفَتُ لَلَاقًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتُ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَلِيهِ الْآيَةَ وَ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَهْدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْوِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا قَالَ وَآصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِهُمَّةً عَظِيْمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَآخَذْتُهُ فَآتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ نَفِّلْنِي هٰذَا السَّيْفَ فَآنَا مِنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَةَ فَقَالَ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى (إذَا) أَرَدْتُ أَنْ ٱلْقِيَّةُ فِي الْقَبَضِ لَامَنْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ اَعْطِيلُهِ قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَٱنْزَلَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْتُمُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ﴾ [الانفال: ١] قَالَ وَ مَرِضُتُ فَٱرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانِي فَقُلْتُ دَعْنِي أَفْيِسُمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَابِي قُلْتُ فَالِيْصْفَ قَالَ فَابِي قُلْتُ فَالنَّكُ فَسَكَتَ فَكَانَ بَغُدُ النَّلُثُ جَائِزًا قَالَ وَٱتَّيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالُوا تَعَالَ نُطْعِمُكَ وَ نَسْقِيْكَ خَمْرًا وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ قَالَ فَاتَيْتُهُمْ فِي حَشَّ وَالْحُشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَ زِقْ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَاكَلْتُ وَ شَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذُكِرَتُ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِيْنَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ

کیا: (اے اللہ کے رسول مَالْتَیْمُ ) مجھے اجازت عطا فرما کیں کہ میں ا پنا مال جس طرح چا ہوں تقسیم کروں ۔حضرت سعد جانفیز کہتے ہیں كة ب في الكاركرديا مين في عرض كيا: أوها مال تقيم كردون؟ الْحَمْدِ: ﴿إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ ﴿ آ بِ نَهِ اللَّهِ عَلَى الكار فرما ويا عِين فِي عَرض كيا: تهاتى مال تقسيم كردون؟ حضرت سعده جاهيئة كہتے ہيں كه پھرآپ خاموش ہو

فَآخَذَ رَجُلٌ آحَدَ لَحْيىَ الرَّأْسِ فَضَرَيْنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ يَعْنِي نَفْسَهُ شَأْنَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيُطْنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]

ً. گئے پھراس کے بعدیبی تھم ہوا کہ تہائی مال تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔حضرت سعد طابی فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کے پچھاوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: آئیں ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم آپ کوشراب پلاتے ہیں اور بیشراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔حضرت سعد والنز کہتے ہیں کہ پھر میں اُن کے پاس ایک باغ میں گیا تو میں نے ویکھا کہان کے پاس اونٹ کے سرکا گوشت بھنا ہوا پڑا ہے اور شراب کی ایک مشک بھی رکھی ہوئی ہے۔حضرت سعد طالفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ گوشت بھی کھایا اورشراب بھی بی ۔حضرت سعد طافقہ کہتے ہیں کہ پھران کے ہاں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا: مہاجرلوگ انصارے بہتر ہیں۔حضرت سعد جھن کہتے ہیں کہ چرایک آدی نے سری کا ایک کھڑ الیا اوراً س سے مجھے مارا تومیری ناک زخی ہوگئ چرمیں رسول اللم فالنظ کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کواس سار سے واقعہ کی خبر دی تو الله عز وجل نے میری وجد سے شراب کے بارے میں میآیت کر بمہ نازل فر مائی: ﴿ إِنَّهَا الْعَمْمُ كُ شراب جوائبت ، تیربیسب گندے اور شیطان کے کام ہیں۔

(١٢٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ (آنَّهُ) قَالَ أَنْزِلَتْ فِي آرْبَعُ آيَاتٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوْا إِذَا اَرَادُوا اَنْ يُطْعِمُوْهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ آوْ جَرُوهَا وَ فِي حَدِيْثِهِ آيْضًا فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَغْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَفَرَرَهُ فَكَانَ أَنْفُ سَعْدِ مَفْزُ وْرَأَـ

(١٢٣٠)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ أَنِي شُرَيْحِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي ﴿ وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِنِّي﴾[الانعام: ٢ ٥ إقَالَ نَزَّلَتُ فِي

(١٢٣٩) حضرت مصعب بن سعد والثين اين بأب سے روايت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میرے بارے میں جار آیات کریمہ نازل کی گئیں ہیں (اور پھرآ کے ) زہیرعن ساک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہےاور شعبہ کی روایت میں بیالفاظ زائد میں کہ حضرت مد داہؤ نے فرمایا: لوگ جب جا ہے میں وہ میری والده کو کھانا کھلائیں تو اس کا منہ لکڑی ہے کھو گتے پھراس کے مُنہ میں کچھ ڈالتے اور اس روایت میں ہے کہ حضرت سعد طابعۃ کے ناک پرانہوں نے ماراجس سے ان کی ناک چرگئی اور پھر چری ہی

( ۹۲۴۰ ) حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بیہ آیت کریمه: "اور نه دُور کرواُن لوگوں کو جوایئے رب کومبح وشام الکارتے ہیں اور اس کی رضا جا ہتے ہیں۔ 'چھآ دمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سِتَّةِ آنَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَا تُدُنِي هُوُلَاءِ۔

(١٢٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسْدِيُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسْدِيُّ عَنْ السَّرَائِيْلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شَرَيْحِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ السَّيِّ عَيْ سِتَةَ نَقَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّيِّيِ عَيْ اطُرُدُ هُولَاءِ لَا يَخْتَرِنُونَ عَلَيْنَاقَالَ وَ كُنْتُ آنَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ رَجُلٌ فِي يَخْتَرِنُونَ عَلَيْنَاقَالَ وَ كُنْتُ آنَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ رَجُلٌ فِي يَخْتَرِنُونَ عَلَيْنَاقَالَ وَ كُنْتُ آنَا وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ رَجُلٌ فِي يَخْتَرِنُونَ مَلْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا شَاءَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّتَ نَفْسَهُ فَٱنْزَلَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا لَلْهُ مَنْ وَالْعَشِي لِيَالُونَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا لَللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَنْ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ اللّهُ عَنْ وَقِ وَالْعَشِي لَيْدُونَ اللّهُ عَنْ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ وَالْعَشِي لَيْدُونَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَنْ وَالْعَرْدِ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَالْعَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَى اللّهُ عَنْ وَالْعَشِي لِي اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَالْعَلَيْدُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَنْ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَاعُونَ وَالْعَلْمُ الللّهُ عَنْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّ

(۱۲۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمِرَ الْمُقَدَّمِيُّ وَ حَامِدُ بْنُ عُمِرَ الْمُقَدَّمِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبْدِ الْاعْلَىٰ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمِنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي عَنْ آبِي عُنْ آبِي عُنْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي عَنْ آبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَدِيْهِهِمَا لَا اللهِ عَنْ حَدِيْهِهِمَا لَا اللهِ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَا اللهِ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَا اللهِ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَهُ اللهِ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَهُ اللهِ عَنْ حَدِيْهِهمَا لَهُ اللهُ ال

١٠٩٥ باب مِّنُ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(١٣٣٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُينَنَة عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى الله عَنْهُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيً

انبی میں سے تھے اور مشرک کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں۔

(۱۲۴) حفرت سعد جلائن سے روایت ہے کہ ہم چھآ دی نی منگائیل کے ساتھ تھے قو مشرک لوگوں نے نی منگائیل ہے کہا: آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹادیں تو بیہ ہم پر جراً تنہیں کرسکیں گے ۔ حضرت ابن سعد جلائی فرماتے ہیں کہ (ان لوگوں میں) میں اور حضرت ابن مسعود پھن اور بذیل کا ایک آ دمی اور حضرت بلال جلائی اور دوآ دمی جن کا میں نام ہمیں جانیا تھا تو رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہوا قع ہوا اور آپ صلی التدعلیہ وسلم نے اپنے دل ہی میں باتیں کیس تو التدع و وجل نے بیآیت کر یمدنازل فرمائی: 'ان میں باتیں کیس تو التدع و وجل نے بیآیت کر یمدنازل فرمائی: 'ان لوگوں کو دور نہ کرو جوابیخ رب کو صبح وشام پکار تے ہیں اور اس کی رضا چاہئے ہیں۔'

(۱۲۴۲) حضرت ابوعثمان رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که رسول الله علی الله علی که جن دلوں میں رسول الله علی الله علیہ وسلم قال (جہاد) کرر ہے تصسوائے حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه کوئی بھی نہیں رہا۔

# باب: حضرت طلحه اور حضرت زبیر براتین کی فضیلت کے بیان میں

(۱۲۲۳) حضرت جابر بن عبدالقد بڑھ سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ رسول القد منگر قریم خندق کے دن لوگوں کو جہاد کی ترغیب فر مائی ۔ حضرت زبیر جڑھ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں ( یعنی میں جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہوں ) آپ نے پھر جہاد کی ترغیب فر مائی ۔ پھر حضرت زبیر جڑھ ہی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے پھر حضرت زبیر جڑھ ہی تار ہوں۔ آپ نے پھر حضرت زبیر جڑھ ہی نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر نی سے بھر نی سے بھر نی سے بھر نی سے بھر نی کے بھی نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر نی سے بھر نی سے بھر

حَوَارِثٌ وَ حَوَارِتَّ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُـ

خصوصی معاون ہوتے ہیں اور میر اخصوصی معاون زبیر جانتو ہے۔ (١٢٣٣) حَدَّتُنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ (٦٢٣٣) حضرت جابر رضى التد تعالى عند نے بي كريم صلى التدعايية هِشَامِ أَنِ عُرُوَةً ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ ﴿ وَاللَّمِ شَابِنِ عِينِينَكَ صديثَ كَل طرح صديثُ قُلَّ كَي ہے۔

اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ حَلَّتَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَغْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عيينةً

> (٦٢٣٥)حَدَّقَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ اِسْمَعِيْلُ ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ آنَا وَ عُمَرُ بْنُ آبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسُوَّةِ فِي أُطُّمِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَاطِي ءُ لِي مَرَّةً فَٱنْظُرُ وَٱطَاطِي ءُ لَهُ مَرَّةً لَيَنْظُرُ فَكُنْتُ ٱغْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي السَّلَاحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً قَالَ وَآخُبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُ دْلِكَ لِآبِي فَقَالَ وَ رَايْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ اَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِذَاكَ آبِي وَ أُمِّى۔

(٣٣٧)حَدَّلَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ كُنْتُ آنَا وَ عُمَرُ ابْنُ آبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيْهِ النِّسُوَّةُ يَعْنِي نِسُوَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيْثِ وَلَكِنْ ٱدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

(٦٣٣٧)حَدَّثُنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

(١٢٢٥) حفرت عبداللد بن زبير الجافية سے روایت ہے كہ میں اور حضرت عمر بن الى سلمه برات غزوه خندق كے دن عورتوں كے ساتھ حضرت حسان دالتي كقلعه بي مين تصقومهي و ميرے ليے جعك جاتا تومیں أے و كيوليتا اور مجى میں أس كے ليے جھك جاتا تووہ مجھے و کی لیتا اور میں اپنے باب کو پہچان جاتا جب وہ سلح ہو کر گھوڑے پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عروہ والنيو نے حضرت عبداللہ بن زبير برافظ کے حوالہ سے خروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اپنے باب سے کیا تو انہوں نے قرمایا: اے میرے بیٹے! کیا تونے مجھ و یکھا تھا؟ میں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے فر مایا: الله کی قتم! اس ون رسول التدمن اليوم في مر الله السين مال باب كوجع فرمايا ور آپ نے فرمایا: فداک ابی وامی' ممیرے ماں باپ تجھ پر قربان

(١٢٣٢) حضرت عبدالله بن زبير بالف سے روايت ہے كہ جب غزوة خندق ہوا تو میں اور حضرت عمر بن الی سلمہ رضی اللہ تعالی عنهما اس قلعه میں تھے کہ جس میں عور تیں تھیں بعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از داج مطہرات رضی التعنبین تھیں (اور پھرآ گے) مٰد کورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن عروہ وضی التد تعالى عنه كا ذكر نبيس بي كيكن اس واقعه كو ہشام عن ابياعن ابن الزبير كى حديث ميں ملاديا ہے۔

(١٢٨٧) حفرت ابو مريره طافنا سے روايت مے كدرسول الته ماليكم (غار) حراير تصاور خفرت ابو بكر عمر عثان على طلحه زبير جائية بهي المحالة المحالة المحابة المحاب

آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَ آبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَ عُنْمَانُ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَدَأُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِي أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ.

(٦٢٣٨)حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَ آخُمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ آبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمْنُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ اَبِي صَالِح عَنْ اَبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ فَقَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيْدٌ وَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَ آبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُنْمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ سَعْدُ ابْنُ آبِي وَقَاصِ ( ﴿ ثَالَتُمْ) ـ

(١٢٣٩)حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ عَبْدَةُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنَّ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَبُوَاكَ وَاللَّهِ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ-

(٦٢٥٠)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ تَغْنِي اَبَا بَكُرٍ وَالزُّبَيْرِ \_

زبیر جائٹو حضرت عروہ جائٹو کے باپ ہی تضاور حضرت ابو بکر جائنوا اُن کے نانا تضاور نانا کوعرف میں باپ کہد یاجاتا ہے۔ (١٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتُ لِي عَائِشَةٌ كَانَ اَبَوَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

١٠٩٢: باب مِّنْ فَضَائِلِ آبِيْ عُبَيْدَةً بْنِ

آپ كىساتھ تھے۔ تووہ پقر (جس برآپ فَالْقَيْرُ اورآپ فَالْقِيْرُ ا صحابہ جالتے کھڑے تھے) حرکت کرنے لگا تو رسول الله مَالْتَيْغُ نے فرمایا: (اے حراء) تھم جا! کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی یاصدیق یا شہیر کے اور کوئی نہیں ہے۔

( ۱۲۲۸ ) حفرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم حراء بها زير تصاتوه وبها وحركت كرف لگا تورسول التصلى التدعليه وسلم في فرمايا: احرا! تشرجا كيونك تيرب او پرسوائے نی یاصدیق یا شہید کے اور کوئی نہیں ہے اور اس بہاڑیر نبى كريم صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه اور حصزت عمر رضى التدتعالى عنه اورحضرت عثمان رضى التدتعالى عنه اور حضرت على رضى التد تعالى عنه اور حضرت طلحه رضى التد تعالى عنه اور حضرت زبيررضى التدتعالي عنداورحضرت سعدين ابي وقاص رضي التد تعالىءنه تتھے۔

(١٢٣٩) حفرت شام جائو اپنياب سے روايت كرتے ہوئے فرمان عبي كسيده عائش صديقه بي النهائي محص فرمايا: الله كي تسم! تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت كريمه ميس بے: جن لوگوں نے حكم مانا الله كا اور اس كے رسول (مَنْ النَّهُ إِلَى كَالِعداس كَ كَدِينَ حِيمَ تَصَانُ كُورْخُم ـ "

( ١٢٥٠) حفرت بشام بالفؤاس سند كساته روايت بيان كرت میں اور اس میں صرف بدالفاظ زائد میں کد (دونوں باب سے مراد) حضرت الوبكر طافينا اور حضرت زبير طافينا بين ( كيونكه حضرت

(١٢٥١) حضرت عروه طافئ سے روایت ہے که سیده عائشه صدیقہ بھی نے مجھ سے فرمایا: تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زخمی ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول مَلْ اللَّهُ مِنْ اطاعت كى \_

باب حضرت ابوعبیدہ بن جراح طلعیٰ کے فضائل

#### الجراح طالتئة کے بیان میں

(٦٢٥٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ آنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ ٱمَّةٍ آمِيْـًا وَإِنَّ آمِيْنَنَا آيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِـ

(١٢٥٣)حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ لَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ آهُلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَآخَذَ بِيَدِ اَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ هَذَا آمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(١٢٥٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْلَقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ اَهُلُ نَجْرَانَ اِلَّي رَسُوْلِ اللَّهِ رُجُلًا اَمِينًا وَسُوْلَ اللَّهِ اَبْعَثُ اِلَّيْنَا رَجُلًا اَمِينًا فَقَالَ اللَّهِ الْعَثْ اللَّهِ الْمَعْثُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا بْعَفَنَّ اِلْمُكُمْ رَجُلًا اَمِينًا حَقَّ اَمِيْنِ حَقَّ اَمِيْنِ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ ابَا عُبَيْدَةً بْنَ الُجَرَّاح\_

(١٣٥٥)حَلَّثَنَا اِسْلَحَىُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱنْحَبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

١٠٩٤: باب مِّنْ فَضَآئِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(١٢٥٢) حضرت ابو قلاب رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول التصلى التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: برامت كاايك امين موتا ہے اور جاری اس امت کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالى عنه بين \_

(١٢٥٣) حفرت الس طافق عروايت بكين كعلاقه ك كچھاوگ رسول اللد من الله عن خدمت ميس آئے اور انہوں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی جھیجیں کہ جو تهمیں سنت (حدیث) اور اسلام کی تعلیم وے۔حضرت انس حلفظؤ فرماتے ہیں کہآ ب نے حضرت ابوعبیدہ جھٹنے کا ہاتھ پکڑا اورآ پ نے فرمایا: بیراس اُمت کاامین ہے۔

(١٢٥٣) حفرت حذيفه طافئ سے روايت ہے كه نجران كے كچھ لوگ رسول المتدسنی النظیر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض كيا:ا \_ الله كے رسول! جهاري طرف كسي امانت دار آ دمي كو بھيج دي تو آ پ نے فرمایا میں تمہاری طرف ایک ایسے امانت دار آ دمی کو میج ر ما ہوں کہ جو یقینا امانت دار ہے۔ یقینا امانت دار ہے۔حضرت حذیفہ طابعی فرماتے ہیں کہلوگوں نے اس طرف اپنی نظروں کو جما لیا۔راوی کہتے ہیں کہ پھرآپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح جائیز

(1104) حفرت ابو الحق طالية سے اس سند کے ساتھ مذكوره روایت کی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

خُلْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : كَتَعْ خُوشُ نصيب بين حضرت الوعبيدة والنَّهُ كالمنتهان رسول اللَّهُ طَالِيَّةً في اس امت محمديد كا المن مونه كا

باب:حضرت حسن وحسين النفيّا كے فضائل كے بیان میں

(٦٢٥٢)حَدَّثَنِي ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ آبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَنْ آلَهُ قَالَ لِحَسَّنَ (اَللَّهُمَّ) إِنِّي أُحِبُّهُ فَاحِبَّهُ وَاحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

(٦٢٥٧) حَذَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبِّيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرْجُتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يُكْلِمُنِي وَلَا ٱكَلِّمُهُ حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمُّ انْصَرَفَ حَتَّى اَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةً فَقَالَ آثَمَّ لُكُعُ ٱثَّمَّ لُكُعُ يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَّا إِنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِلَانُ تُغَيِّلَهُ وَ تُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَتُ اَنْ جَاءَ يَسَعْى حَتَّى اغْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَآحِبَّهُ وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُدُ

(١٢٥٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِتِّى وَهُوَ ابْنُ تَابِتٍ حَلَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيّ عِينَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَآحِبَّهُ

(٦٢٥٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع قَالَ ابْنُ نَافِعِ حَدَّلَنَا غُنْدَرٌ حَدَّلُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيًّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيَتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ الِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ

(٢٢٦٠)حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّوْمِيّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(١٢٥٢) حفرت الومريه في في عدايت ع كم آب ني حضرت حسن ملافظ کے لیے فرمایا: اے اللہ! میں اُس سے محبت کرتا بوں تو بھی اس سے محت کراور تو اُس سے محبت کر جواس سے محبت

( ١٢٥٧) حفرت ابو مريره طالبي سے روایت ہے كدون كے كسى وفت منیں رسول الله من النيكا كساتھ فكارنة آپ مجھ سے كوئى بات كرتے تصاورندى ميں نے آپ سے كوئى بات كى يہاں تك كد ہم بنی قلیقاع کے بازار میں آگئے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور حفرت فاطمه ويف ك بال تشريف لے آئے اور آپ نے فرمایا: کیا بچہ ہے؟ کیا بچہ ہے؟ لعنی حضرت حسن جا وار ۔ تو ہم نے خیال کیا کہ ان کی ماں نے ان کو شسل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبوکا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وه دور تے ہوئے آئے یہاں تک کدوه دونول یعنی آپ اور حضرت حسن طافی ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول الله مالی اله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مال فرمایا:اےاللد! میں اُس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اورتو اُس ہے محبت کر جواس سے محبت کرے۔

(١٢٥٨) حفرت براء بن عازب طاشط فرماتے ہیں کہ میں نے رے تھے:اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔

(١٢٥٩) حضرت براء والني سروايت بكيس في رسول الله صلی الله عایه وسلم کود یکها که آپ صلی الله عایه وسلم في حضرت حسن فر مارہے ہیں: اے اللہ! میں اس مے مبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محت کر۔

( ۲۲۲۰) حضرت ایاس در است این باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے میں کہمیں نے اس سفید گدھے وکھیٹیا کہ جس پرالتد کے نبی

قَالَا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِيَاسٌ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بَنَيِيِّ اللَّهِ ﴿ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغَلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى أَذْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيّ عِينَ هَٰذَا قُدَّامَهُ وَ هَٰذَا خَلُفَهُ \_

١٠٩٨: باب فَضَآئِلِ ٱهْلَ بَيْتِ النَّبِي ﷺ (١٢٢١) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّهُطُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مُوَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ ٱسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فَآدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ ثُ فَاطِمَةُ فَٱدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الاحزاب:٣٣ ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اللَّهُ

#### ١٠٩٩: باب مِّنُ فَضَائِلِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَابُنِهِ اَسَامَةَ بِالْخَبُرُ

(٦٢٦٢)حَدَّقَنَا قُتنبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوْسِٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّةً كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَهَ اِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ أَدْعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ آتُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الاحراب:٥] (قَالَ الشَّيْحُ أَبُو أَحْمَدَ مُحمَّدُ بُنُ عِيْسَلَى آخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

مَنْكَ يَتَنِيمُ أور حضرت حسن والفيز أور حضرت حسين والفيز سوار بين يبال تك كديس الص معنى كرنى مل الله كالمراح حروتك لي الدر حفرات حن وحسین بی ناز ) میں سے ایک آپ کے آگے تھا اور ایک آپ

باب: اہلِ بیت عظام کے فضائل کے بیان میں (١٢٦١) سيّده عائشه صديقه والفافرماتي مين كه نبي ملَّ يَيْرُ صبح ك وقت اِس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اُوپر ایک ایس حادر اوڑ ھے موئے تھے کہ جس پر کجاووں یا ہانڈیوں کے قش سیاہ بالوں سے بنے موئے تھے۔ای دوران میں حضرت حسن دانشن آ گئے تو آپ نے ان کواپنی اس جا در کے اندر کرلیا۔ پھر حضرت حسین جائیڈ بھی آ گئے تو آپ نے اُن کو بھی اپی جادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمه بين آئين وآپ نوان وجي اپن جاوريس كرليا پر (اس کے بعد) حضرت علی جلائۂ آئے تو آپ سلی القدعایہ وسلم نے اُن کو مجمی این اس جا در میں کرلیا۔ پھر آ پ صلی الله علیه وسلم نے بیآیت كريمة تلاوت فرمائي:

#### باب:حضرت زید بن حارثه اور حضرت اسامه بن زید جائیے کے فضائل کے بیان میں

(٦٢٦٢) حضرت سالم بن عبدالله رضى الله تعالى عنه اپنے باپ ہے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنه کوزیدین محمد (تسلی الله علیه وسلم) که کهر پکارا کرتے تحے ( كيونكدحضرت زيد رضى الله تعالى عنه آپ صلى الله عايه وسلم كے تنبی تھے) يہاں تك كەقر آنِ مجيد ميں (پيچكم) نازل ہوا كەتم لوگ ان کوان کے بابوں کی طرف نسبت کر کے بیکاروتو بیاللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔

اللهِ أَبْنِ يُوسُفَ الدُّويُرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ ﴿

(١٢٧٣) حَدَّلَنِيْ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا (٢٢٢٣) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے مذكوره حديث

حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثَنِي مباركه كاطرح روايت نقل كائل بـ سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

(۱۲۲۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى آخِبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اِسْمَاهِيْلُ يَغْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدً اللهِ بْنِ دِيْنَارِ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ الله عِنْ بَعْنًا وَآمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي اِمْرَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْ تَطْعَنُوا فِي اِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي اِمْرَةِ آبِيْهِ مِن قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمْرَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هٰذَا مِن آحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَةً-(١٢٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةً عَنْ عُمَرٌ يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةً عَنْ سَالِم عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ يُرِيْدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي اِمَارَةِ ٱبيْهِ مِن قَبْلِهِ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَآحَبُّ النَّاسِ اِلَتَّى وَايْمُ اللَّهِ اِنَّ هَذَا لَهَا لَخَلِيْقٌ يُرِيْدُ ٱسَامَةَ (بُنَ زَيْدٍ) وَ ايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَآحَبَهُمْ إِلَى مِنْ بَغْدِهِ فَأُوصِيْكُمُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ

١٥٠٠: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

صَالِحِيكُمُ۔

(٢٢٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً جَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيْكُةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ ٱتَّذْكُرُ اِذْ

(٦٢٦٣) حضرت ابن عمر بي ففي فرمات عين كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک نشکر بھیجا اور اس نشکر پر حضرت اسامہ بن زید بھون کو سردارمقرر فرمایا تو لوگول نے حضرت اسامہ داین کی سرداری کے بارے میں نکتہ چینی کی تو رسول الله مَثَالَيْنَا کُھڑے ہو گئے اور فر مایا: اگر تم حضرت اسامہ والنو کی سرداری پرطعن کرتے ہوتو تم لوگ اس ے سیلے حضرت اسامہ جانوز کے باپ کی سرداری میں بھی نکتہ چینی کر عے ہواوراللہ کی قتم! أسامه طافق كا باب بھى سردارى ك لائق تقا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھا اور اب ان کے بعدیہ اسامد دانتین بھی مجھےلوگوں میں سےسب سےزیادہ محبوب ہے۔ (١٢٧٥) حفرت سالم والنيء اپني باب سے روايت كرتے جي كه رسول التدمني الميني أفي فرمايا: اس حال ميس كمآب منبر يرتشريف فرما تھے کہ اگرتم لوگ اسامہ والفؤ کی سرداری پر تکتہ چینی کرتے ہوتو تم لوگاس سے پہلے اُن کے باپ کی سرداری پہمی کلت چینی کر چکے ہو اور الله کی قتم! وہ سرداری کے لائق تھے اور الله کی قتم! وہ میرے مجوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کی قتم! اسامہ بن زید بھی سرداری کے لائق ہے اور حضرت زید جھٹن کے بعد مجھے بیسب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس وجہ سے میں تم لوگوں کوحفرت اسامد والنفذ كے ساتھ اچھا سلوك كرنے كى وصيت كرتا ہوں كيونك بہمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔

# باب: حضرت عبدالله بن جعفر بالفنا كے فضائل كے بيان ميں

(١٢٢٢)حضرت عبدالله بن الى مليكه والفؤ سروايت م كه حفرت عبدالله بن جعفر طافئ نے حفرت ابن زبیر طافئ سے فرمایا: کیا آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اور حضرت ابن عباس بين في رسول المتصلى الله عليه وسلم علاقات كي في ؟

تَلَقَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَأَنْتَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمُ فَحَمَلَنَا وَ تَرَكَكَــ

(۱۳۲۷) حَدَّثَنَا اِسلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ بِمِعْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَ اِسْنَادِهِ رَبِيْلِ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَ اِسْنَادِهِ (۱۳۲۸) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ آبُو بَكُو بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ آبُو بَكُو حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْاحْوَلِ عَنْ يَحْيَى اَخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْاحْوَلِ عَنْ يَحْيَى اللهِ بْنِ جَعْفَو قَالَ كَانَ مُورِقِ اللهِ فِي اللهِ بْنِ جَعْفَو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَعَمَلِي اللهِ فَعَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَكَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَعَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَعَمَلِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَحَمَلِي اللهِ فَلَوْدَ اللهِ اللهِ فَي اللهِ فَالِهُ اللهِ فَي اللهِ فَلَوْدَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ اللهِل

(۱۲۲۹) حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سَلَيْمَةً حَدَّلَنِي مُورِّقُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّلَنِي مُورِّقُ الْعِجْلِيُّ حَدَّلَنِي عَبُدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُ الْعِجْلِيُّ حَدَّلَى مِنْ سَفَرٍ تُلَقِّى بِنَا قَالَ فَتُلَقِّى بِي وَ الْمُحَسِّنِ قَالَ فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرُ خَلْفَةً حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ .

( ۱۲۷ ) حَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّفَا مَهْدِی بْنُ ( ۱۲۷ ) حفرت عبدالله بن جعام منمون حَدَّنَا مُحمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ ہے کہ ایک دن رسول الله سلی الله عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَبْدِ اور خاموثی سے جھے ایک بات اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ آرُدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى خَاتَ يَوْمٍ ہے کی سے بیان بیس کروں گا۔ خَلْفَةً فَاسَرَّ اِلْی حَدِیْنًا لَا اُحَدِّنُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ۔

اللهُ اللهُ عَنْ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ (امِّ المُوْمِنِيْنَ) رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

(ا۷۲۷) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَیْرٍ وَ آبُو اُسَامَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُریْبٍ

انہوں نے فرمایا جی ہاں! تو آپ نے ہمیں سوار کرلیا تھا اور آپ کو چھوڑ دیا تھا۔

(۱۲۷۷) حفزت حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث اور ان کی سند کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۲۸) حضرت عبداللہ بن جعفر جائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منا الل

(۱۲۷۰) حفرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچیے بٹھالیا اور خاموثی سے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو میں لوگوں میں سے سی سے میان نہیں کروں گا۔

# باب: اُمِّ المؤمنين سيّده خديجه وليَّهُ كفائل كيبيان مين

(۱۲۷) حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عند فرمات بین که مین نے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے کوفد میں سنا'وہ

حَدَّقَنَا اَبُو اُسَامَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ وَكِيْعٌ وَ اَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَٰنَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيْثُ آبِي اُسَامَةَ ح وَ حَذَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَذَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التدصلی القد علیہ وسلم سے سنا "آپ صلی التدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہتمام عورتوں میں ہے سب سے افضل عورت مریم بنت عمران علیها السلام ہے اور (میرے ز مانے کی ) سب عورتوں سے افضل عورت حضرت خدیجہ رضی الله تعالى عنها بنت خويلد (خديجة الكبري) بين - ابوكريب كهتيه ہیں کہ حضرت وکیع نے آسان و زمین کی طرف اشارہ کر کے

> (١٣٤٢)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبُرِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَمِلَ مِنَ الرِّجَالِ كَفِيْرٌ وَلَمْ يَكُمِلُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرٌ مَرْيَمَ بِنُتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَاةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى ٪ پرے۔

اليِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّوِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِـ (٦٢٧٣) حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدِّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَتَّنَّى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ هذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ آتَتْكَ مَعَهَا إِنَّاءٌ فِيهِ إِذَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ إَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا (عَزَّ وَجَلَّ) وَ مِنِّى وَ بَشِّرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنُ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ قَالَ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ فَى رِوَايَتِهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (وَ) لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَقُلُ فِي الْحَدِيْثِ وَ مِنْي.

خَيْرُ نِسَائِهَا مَوْيَهُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَيْرٌ نِسَائِهَا حَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَالَ آبُو كُرَيْبِ وَاشَارَ وَكِيْعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ــ ( ۱۲۷۲ ) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا بمر دوں ميں سے بہت ہے مرد کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے کوئی بھی عورت کامل نہیں ہوئی' سوائے حضرت مریم بنت عمران عایظا اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے (اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے میر بھی ارشاد فرمایا که) سیّده عا ئشصد یقه رضی الله تعالی عنها کی فضیلت تمام عورتوں پراس طرح ہے جس طرح کہ ثرید کی فضیلت تما م کھانوں

(۲۱۷۳) حفرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: حضرت جرئيل عايد السلام ني كريم صلى القدعلية وسلم كي خدمت ميس آئے اورعرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميد حفرت خد يجدرضي الله تعالى عنہا ہیں'آ پ کے پاس جوایک برتن کے کرآئی ہیں۔اس برتن میں سالن ہے آیا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز (شربت وغیرہ) تو جبوہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کوایے پروردگار عزوجل کی طرف ہے اور میری طرف سے سلام فر مائیں اور ان کو جنت میں ایک ایسے کل کی خوشخری دے دیں کہ جوخولدار موتوں کا بنا ہوا ہے۔جس محل میں نہ کسی قتم کی گونج ہوگی اور نہ کسی قتم کی کوئی تکلیف ہوگی۔

سيح مسلم فبلدسوم المستحمل المستحابة المستحابة المستحمل فبلدسوم المستحابة الم (١٢٧) حفرت المعيل والني عدوايت م كديس في حفرت

عبداللد بن الى اوفى طافظ سے يو جها كه كيارسول الله صلى الله عليه وسلم اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَنْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْلَى فَرْضِرت خديجه راتُهُ لا كو جنت مين ايك محر (محل) كي خوشخري دی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں! آپ نے حضرت خدیجہ والف کو جنت میں ایک خول دارموتوں کے بے ہوئے گھر

کی خوشخبری دی ہے جس گھر میں نہ کسی قتم کا شور ہوگا اور نہ ہی کوئی

(۲۲۷ )حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله تعالى عنه في كريم صلى الله عليه وسلم سے فدكورہ حديث كى طرح روايت نقل كى

وَ جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمِعِيْلَ بْنِ اَبِي حَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِي اَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ عَشْ بِمِثْلِهِ۔ (١٢٧٦) سيده عا تشصديقه ويفا فرماتي جي كدرسول الله مَا يَعْيَمُ في حضرت خدیجه بنت خویلد باتنها کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔

(١٢٧٤) سيده عا كشصديقه الله الماتي الماري كمين في كورت راس قدررشک نہیں کیا جس قدر کہ میں نے حضرت خدیجہ واتھا پر رشک کیا اور حضرت خدیجہ والف میری شادی سے تین سال پہلے وفات یا چکی تھیں (اور میں بیرشک أس وقت کیا کرتی تھی) کہ جب آپ حضرت خدیجه باین کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور آپ کو آ پ کے پروردگار نے حکم فر مایا کہ حضرت خدیجہ بڑھنا کو جنت میں خولدارموتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دے دواور آپ جب بھی بکری و بح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ ہے خا کی سہیلیوں کو ۔ گوشت بھیجا کرتے تھے۔

(١٢٧٨)سيده عائشمديقه والفنا سے روايت بے كديس نے نبي مَنْ النَّهُ إِلَى ازواجِ مطهرات رضى التدعنبن ميں ہے کسي پررشک نہيں کیا سوائے حضرت خدیجہ باتا کا ایعنی میں اُن بررشک کیا کرتی تھی) اور میں نے حضرت خدیجہ وہنا کوئبیں پایا۔سیدہ عائشہ وہنا تا

(١٣٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو (الْعَبْدِيُّ) عَنْ اِسْمِعِيْلَ رَضِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ بَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ

(٦٢٧٥)حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِيٰ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلِّيمْنَ

(٦٢٧٢)حَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّاتَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ خَدِيْجَةَ (بنْتَ خُوَيْلِدٍ) بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

(٦٢٧٧)حَدَّلْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّلْنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَقَدُ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِفَلَاثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدُ اهَرَهُ رَبُّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيْهَا إِلَى خَلَائِلِهَا۔

(٢٢٧٨)حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النِّييّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى خَدِّيْنِجَةَ وَإِنِّى

لَمُ أُدُرِكُهَا قَالَتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ آرْسِلُوا بِهَا إِلَى آصُدِقَاءِ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ فَآغُضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ فَقُلْتُ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْها فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْها عَنْ اللهِ صَلَى الله عَنْها عَنْ اللهِ صَلَى الله عَنْها عَنْ اللهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّتُنَا هِشَاهُ بِهِلَنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَلِيْثِ آبِي اللهِ السَّاقِ وَلَمْ يَذْكُو الزِّيَادَةَ بَعُدَها للرَّاقِ اللهِ السَّاقِ وَلَمْ يَذْكُو الزِّيَادَةَ بَعُدَها للرَّاقِقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١٣٨٠) حَدَّتُنَا عَبَدُ بَنْ حَمْيُلُو الْحَبْرُنَا عَبَدُ الرَّرْاقِ اَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ (لِلنَّبِيِّ ﷺ ) عَلَى امْرَاقٍ مِنْ نِسَانِهِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةً لِكُثْرَةِ فِكُرِهِ إِيَّاهًا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّد

الْمَرْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ لَمْ يَتَزَوَّ جِ النِّيُّ عَنْ عَلَى خَدِيْجَةً حَتَى مَاتَتُ لَمْ يَتَزَوَّ جِ النِّيُّ عَنْ عَلِيْ جَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ هِلْمَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتُ اسْتَاذَنَتُ هَالَة بِنْتُ خُولِلِدٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ وَسِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ حَدِيْجَةً رَضِى اللَّهُ عِنْهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ حَدِيْجَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اسْتِنْذَانَ حَدِيْجَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا عَلَى عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَلَى اللهُ عَنْهَالَ اللهُ عَنْهَا عَلَى عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَلَى تَعْمُونِ مِنْ اللهُ عَنْهَا عَلَى عَنْهَا فَارْتَاحَ لِلْلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُولُولِ اللهِ عَنْهَا وَمَا تَذُكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَمْواءِ الشِّدُقَيْنِ خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ فَرَاتُ فَي اللَّهُ وَلَاللَهُ مَا اللهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَاللَهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَاللَهُ مَالَهُ بَنْ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَاللهُ عَنْهَا اللهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَاللّهُ عَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَا اللهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَا اللهُ اللهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَالِكُ اللّهُ خَيْرًا مِنْهَا وَلَاللّهُ مُنْ عَجُونَا عَلْلهُ اللّهُ الْمُعَلِّي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرًا مِنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

١٠١ : باب (فِي) فَضَآئِلِ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْقِ

فرماتی میں کدرسول الله منگی جب بکری ذرج کرتے تھے تو آپ فرماتے کداس کا گوشت حفزت خدیجہ بڑھ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ سیّدہ عائشہ بڑھ فرماتی میں کہ میں ایک دن غصہ میں آگئی اور میں نے کہا: خدیجہ 'خدیجہ بڑھ ہی ہورہی ہے۔ تو رسول الله منگا فیوا نے فرمایا: حفزت خدیجہ بڑھ کی محبت مجصے عطاکی گئی ہے۔

(۱۲۷۹) حضرت ہشام اس سند کے ساتھ ابواسامہ کی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں کیکن اس میں بکری کے واقعہ تک کا ذکر ہے اور اس کے بعد کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا۔

(۱۲۸۰) سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ میں نے نبی منگھیں آتا استدہ ما کشہ صدیقہ بڑھنا ہے روایت ہے کہ میں نے نبی منگھیں کی از واج مطہرات رضی التدعنہان میں ہے کسی عورت پر اتنا رشک کیا ہے رشک نبیں کیا جنا کہ میں نے حضرت خدیجہ بڑھنا پر رشک کیا ہے کیونکہ نبی منگھیں کا کشرت سے ذکر کرتے تھے اور میں نے اُن کو کہمی بھی نبیں ویکھا۔

(۱۲۸۱) سیّده ما نشه بناتها سے روایت ہے کہ نی مَثَاثَیْمُ نے حضرت خدیجہ بناتها پر (دوسری) شادی نبیس کی یبال تک که حضرت خدیجہ بناتها کا انتقال ہوگیا۔

(۱۲۸۲) سیده عاکشه صدیقه بین سروایت به که حضرت خدیجه بین کی بهن حضرت باله بنت خویلد بینی نے رسول الدسکا تینیا کی خدمت میں آنے کی اجازت ما گی تو آپ کو حضرت خدیجه بینیا کا اجازت ما نگی تو آپ کو حضرت خدیجه بینیا کا اجازت ما نگایا و آپ اس کی وجه ہے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا: اے اللہ! بیتو باله بنت خویلد میں!! مجھے بید کیوکر رشک آگیا۔ میں نے عرض کیا: آپ تریش کی بوڑھی عورتوں میں ہے ایک میاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے میں جس کی پنڈلیاں باریک مصیں اور ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر تیکیس تو اللہ پاک نے آپ کوئن سے بہتر بدل عطافر مایا۔

باب:سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کے فضائل کے بیان میں معيم ملم جلدسوم المستحملم جلدسوم المستحملم جلدسوم المستحملم جلدسوم المستحملم جلدسوم المستحمل المستحمل

(٦٢٨٣)حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ جَمِيْعًا عَن حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي الرَّبِيْعِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَ نِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ يَقُولُ هَلِيهِ امْرَآتُكَ فَٱكْشِفُ عَنْ وَجُهِكِ فَإِذَا ٱنْتِ هِيَ فَٱقُولُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ يُمْضِهِ.

(٦٢٨٣)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسٍ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَّهُ۔

(٦٢٨٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرِّيْبٍ مُحَمَّدِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ. لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى قَالَتُ فَقُلْتُ وَمِنْ آيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ آمَّا إِذَا كُنْتِ عَيِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتِ غَصْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللَّهِ يًا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

(١٢٨٢)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ (بْنِ عَرُوزَةً) بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ اللِّي قَوْلِهِ لَا وَ رَبِّ اِبْرَاهِيْمَ وَلَهُ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ۔

(٦٢٨٧)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً إِنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَتْ وَ كَانَتْ تَأْتِيْنِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُوْلِ

(١٢٨٣)سيده عاكشرصديقد والناس عدوايت عدرسول التصلى الله عليه وسلم نے فرمايا: (اے عائشہ!) تو مجھے تين رات تك خواب میں دکھائی گئی۔ایک فرشتہ سفیدریشم کے مکڑے میں تجھے میرے پاس لایا اور وہ مجھ سے کہنے لگا: بیرآ پ کی بیوی ہے۔ میں نے اُس کا چہرہ کھولا تو وہ تو ہی نکلی ۔ تو میں نے (اینے جی میں ) کہا: اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخواب ہے تو اس طرح ضرور ہوگا ۔

(۱۲۸۴) حفرت ہشام اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(١٢٨٥) سيده عائشه صديقه في الله عدد الله مَنَاتِينًا في مجھ سے فر مایا کہ میں جانتا ہوں جس ونت کرتو مجھ سے راضی (خوش) ہوتی ہے اور جس ونت کہ تو غصہ میں ہوتی ہے۔ حفرت عائشہ طیخا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: آب یہ کسے بچان لیت ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تو مجھ سے راضی ﴿ وَثُلَ ) موتی ہے تو تو کہتی ہے محر اللہ الم کے رب کی قتم! اور جب تو غصہ (ناراض) ہوتی ہے تو کہتی ہے: ابراہیم علیظہ کے رب کی قسم۔ حفرت عائشہ واف فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: بے شک اے الله کے رسول! الله کی قتم! میں تو صرف آپ کا نام مبارک ہی حصورتی ہوں۔

(۲۲۸۲)حفرت ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ ابراہیم کے ربّ کی قتم تک کا قول ذکر ہے اور اس کے بعد کا جملہ ذکر نہیں

(١٢٨٧) سيده عائشه صديقة عدوايت عيكدوه رسول التسكافيظ كے ياس كر يوں (كھلونے وغيره) كے ساتھ كھيلاكرتى تھيں۔وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری سہیلیاں آیا کرتی تھیں تو جب وہ رسول اللدَّمُنَّ لِيَّنِيُّ كُو دِيمَ عَمْيِن تَو عَائب مِوجِا تَيْن تَقْيِس - حضرت عا كَشَرُّ

الله على قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ الله على يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ۔ (١٣٨٨)حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْدَا

فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللَّعَبُ. (١٢٨٩)حَدَّنَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه

الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ كُنْتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ

(٩٢٩٠)حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّي الْحُلُوانِيُّ وَ آبُو بَكُر بْنُ النَّصْرِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثِيبِ وَ قَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتُ أَرْسَلَ آزُواجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُصْطَحِعٌ مَعِىَ فِي مِرْطِي فَآذِنَ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ اَزْوَاجَكَ اَرْسَلْنَنِي اِلَّيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَ آنَا سَاكِتَةٌ قَالَتُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ آئى بُنيَّةُ السَّتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَآحِبَّى هَذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ سَمِعَتْ ذَٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَتْ اِلَىٰ آزُوَاجِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَتُهُنَّ بِالَّذِي قَالَتُ وَ بِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُوْلُاللَّهِ ﷺ فَقُلُنَ لَهَا مَانُوَاكِ اَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَي ءٍ فَارْجِعِيْ اِلَى رَسُوْلِ

فر ماتی ہیں کہ پھررسول اللہ اُن کومیری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ ( ۱۲۸۸ ) حفرت مشام اِس سند کے ساتھ روایت فل کرتے ہیں اورجریر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا: ( کدحفرت عا تشرضی اللد تعالی عنها فرماتی جیں ) کہ میں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں اوروہی کھیل تھے۔

(١٢٨٩)سيده عاكشه صديقه النافيات بروايت م كدلوك (يعنى صحابہ کرام جھائی انتخا تف بھیجے کے لیے میری باری کا انظار کیا كرتے تھے (يعن آپ اليكاكي جس دن ميرے بال بارى موتى تھى أس دن صحابه ولي المحتفظ بيجا كرتے تھے) اور وہ اس سے رسول الله مَا يَعْمُ كَي خوشنوري جائة تھے۔

(٦٢٩٠) نبي مَنْ النَّيْمِ كَيْ زوجه مطهره سيّده عا مَشهصديقته لِينْ فرماتي مين كه ني مَنْ اللَّهُ إِلَى ازواج مطهرات رضى الله عنهن في رسول الله مَن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا الله مَنْ الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّ كى بيني حضرت فاطمه بن في كورسول الله مثلي فيلم كى طرف بهيجا تو حفرت فاطمه بالفائ آپ سے اجازت مالی اس حال میں کہ آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت فاطمه طافنا كواجازت عطافر مادي حضرت فاطمه طافنا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن نے مجھے آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ حضرت الوكر والنيو كى بني (حضرت عارئشه والفو) كے بارے ميں (محبت وغیرہ) میں ہم سے انصاف کریں اور میں خاموش تھی۔رسول اللہ مَالْيَكُمْ نِ حضرت فاطمه ولاهنا عنى اليا تواس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ والنفائي عرض كيا: كيون نبيل - آپ في ايا اقوان سے (حضرت عائشه طاق المحبة ركه حضرت عائشه طاق أرماتي بين كهجس وقت حضرت فاطمه والفنان رسول التسكافيكي سيبات في تووه كمرى مو كنيس اور ني مَنْ اليَّيْزِ كى از واج مطهرات رضى الله عنهن كى طرف

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي لَهُ إِنَّ اَزُوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدُلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةً فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّهِ لَا أَكَلِّمُهُ فِيْهَا اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَٱرۡسَلَ اَزُوَاجُ النَّبِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ الَّتِي كَانَتُ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ ارَ امْرَاةً قَطُّ حَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَآتُقَى لِلَّهِ وَآصُدَقَ حَدِيْثًا وَٱوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَٱعْظُمَ صَدَقَةً وَاشَدَّ الْيِنَدَالَّا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَ تَقَرَّبَ بِهِ الِّي اللهِ (تَعَالَى) مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتُ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةَ قَالَتُ فَاسْتَاذَنَتْ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ بِهَا فَآذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱزْوَاجَكَ ٱرْسَلْنَنِي اِلَّيْكَ يَسْأَلُنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ آبِي قُحَافَةَ قَالَتْ ثُمٌّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَىَّ وَ آنَا ٱرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱرْفُبُ مَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيْهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُرَهُ أَنْ اَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبُهَا حِيْنَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَبَّسَمَ إِنَّهَا ابْنَةُ اَبَى بَكُر

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

آئیں اور انہیں اس بات کی خبر دی جوانہوں نے کہا اور اس بات کی بھی جوان سے آپ نے فرمایا تو وہ از واج مطہرات رضی التعنبان كي لكيس كم مارك ي كام نه أسي أس ليه رسول الدَّمُ اليَّيْزِيل ك طرف پھر جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ آپ کی از واج مطہرات حفرت الوكمر طاتف كى بيني (حفرت عائشہ برجف) كے بارے ميں آب سے انصاف جاہتی ہیں۔حضرت فاطمہ جاتف کہے لگیں اللہ ک فتم! میں تو اس بارے میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشه والله فرماتي بير كه كير نبي ملاقيظ كي ازواج مطهرات مرتبه میں میرے برابر وہی تھیں اور میں نے کوئی عورت حضرت زینب بھٹھ سے زیادہ دینداراورالقد ہے سب سے زیادہ ڈیرنے والی اورسب سے زیادہ سچ بولنے والی اورسب سے زیادہ صلد حمی کرنے والی ادر بہت ہی صدقہ وخیرات کرنے والی عورت نبیں دیکھی اور نہ ہی حضرت زینب جان سے بڑھ کرتو اضع اختیار کرنے والی اور اپنے ا مَالَ كُوكُم سَجِهَنِهِ والى كُونَى عُورت دَيْهِ حِيلَيْنِ اللَّهِ چيزِ مِين كَه أَن مِين تیزی تھی اور اس سے بھی وہ جلدی پھر جاتی تھیں۔ حضرت ما نشہ واللہ اللہ ماتی ہیں کہ انہوں نے آب سے اجازت ماتی تو آپ نے انہیں اس حال میں اجازت عطا فرما دی کہ آپ حضرت عائشہ باتھا کے ساتھ اُنہی کی جاور میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ اس حال میں تھے کہ جس حال میں حضرت فاطمہ وہن آپ کی خدمت مين آئي تھيں \_حفرت زينب بي في نے عرض كيا: اے الله كرسول! آپ کی ازواج مطہرات رضی التدعنہن نے مجھے آپ کی طرف ال ليے بھيجا ہے كه آپ حفرت ابو بمر طابق كى بيني (حفرت عاکشہ واللہ علی کے بارے میں ہم سے انصاف کریں۔ (حضرت عائشه طاقفا فرماتي بين ) كه حضرت زينب طاقفايه كهه كرميري طرف متوجه ہوئیں اورانہوں نے مجھے بہت کچھ کہااور میں رسول القدمُ لَيْظِ

کی نگاہوں کود مکھے رہی تھیں کہ کیا آپ مجھے اس بارے میں حضرت زینب بھٹ کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت نینب طافنا کے بولنے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ میں نے پہیان لیا کہ رسول الله مالی فیامیرے جواب دینے کو ناپندنہیں معجمیں گے۔حضرت عائشہ والفا فرماتی ہیں کہ چرمیں بھی اُن پرمتوجہ ہوئی اورتھوڑی ہی دریمیں اُن کو چپ کرا دیا۔حضرت عائشہ ظافنا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُنافِظ (بدد کیھتے ہوئے)مسکرائے اور فرمایا: بدحضرت ابو بمرصدیق طافظ کی بنی ہے۔ (١٢٩١) حَدَّثِنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُهْزَاذَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُويِّ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ فِي الْمَعْلَى غَيْرَ ﴿ عَا نَشْهُ بِهِ إِنَّ عَارِتَ زينب بِنَافِهُ كَى طرف متوجه موتعين تو پھر وہ آنَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمُ أَنْشُهُا أَنُ أَنْحَنَّهُا غَلَمَةً . (زينب وَهُ ) مجمير غالب نه آسكيس -(٢٢٩٢)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عُنْ آبِي أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

> نخرى (٦٢٩٣)حَدِّنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنسِ فِيْمَا قُرِى عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُواَةً عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَانِشَةَ آبُّهَا ٱخْبَرَتُهُ آبُّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ اَنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ آيْنَ آنَا الْيَوْمَ آيْنَ

آنَا غَدًا اسْتِبُطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِى قَبَضَةُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِى وَ

يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْيِدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَٱصْغَتْ اِلَّيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَازْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ. (٦٢٩٣)حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا اِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آخُبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمِنَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِعْلَةً (١٣٩٥)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّهْظُ لِإِبْنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ

(۱۲۹۱) حفرت زہری میسیا ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے اور اس میں ہے کہ جب حضرت

(۱۲۹۲)سیّدہ عائشہ بنی ہن روایت ہے کہ رسول الله مناتیکی ( بیاری کے عالم میں ) فرماتے ہیں کہ میں آج کہاں ہوں اور کل کہاں ہوں گا' یہ خیال کرتے ہوئے کہ عائشہ جھنا کے دن کی باری میں ابھی در ہے حضرت عائشہ بھات فرماتی ہیں کہ پھر جب میرادن ہواتو اللہ نے آپ کومیرے سینے اور حق کے درمیان وفات دے دی۔ (لعنی اس حال میں آپ مل النظم اس دنیا ہے رفصت ہوئے کہ آ پِ مَا اللَّهُ اللَّهُ كَامر مبارك حضرت عائشة كے سينے سے لگا ہوا تھا۔) (١٢٩٣) سيده عائشه والله وي في ميل كدانهول في رسول الله مَنَّا يَيْنِ إِسِينَ آ بِ اپني وفات عِيل اس حال ميں ميں آرام فرما رے تھے کہ آپ میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف توجہ کی تو آپ فرمار ہے تھے اکلُّھُمَّ اغْفِورْ لِی وَأَرْحَمْنِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ اےاللہ! میری مغفرت فرما اور مجھ پررحم فر مااور مجھے رفیق اعلیٰ ہے ملادے۔

(۲۲۹۴)حفرت ہشام ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٢٩٥) سيّده عائشه ظاف فرماتي بين كه مين آپ سے سناكرتي تقى كەكوئى نبى اس وقت تك فوت نبيس موتا جب تك كدا سے دنيا ميں رہےاور آخرت میں جانے کے بارے میں اختیار نددے دیا جاتا۔

المعيم مسلم جلد سوم المسلم الم

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ انَّهُ لَنُ يَمُوْتَ نَبِي حَتِّي يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَآخَذَتُهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ: ﴿مَعَ الَّذِينَ آنَعَمَ الله عَنيهم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ ٱوُلَاكَ رَفِيُقًا﴾[النساء:٦٩] قَالَتْ فَظَنْنَتُهُ خُيْرَ حِينَيْلِد

(٦٢٩٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \_

(١٢٩٧) حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ (بْنِ سَغُدٍ) حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ جَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عُرُوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَىٰ مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَاسُهُ عَلَى فَحِذِى غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ آفَاقَ فَآشُحَصَ بَصَرَةُ إِلَى السَّقُفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيْقِ الْاعْلَى قَالَتْ عَائِشَةٌ قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ عَرَفْتُ الْحَدِيْثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبَّى قَطُّ حَتَّى يُرَىٰ مَقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ آجِرُ كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ

حضرت عا تشرصد يقدرضي اللد تعالى عنها فرماتي ميس كه پھر ميس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے مرض وفات میں سنا' آپ فرما رے تھے: ﴿ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ ﴾ لعن ان لوگوں كے ساتھ جن یراللہ نے انعام فر مایا ہے۔ نبیوں میں سے اور صدیقین اور شہداء میں سےاور نیک لوگوں میں سےاور پیسارے بہترین رفیق ہیں۔ حضرت عا کشہ طاق افر ماتی ہیں کہ پھر میں اُسی وقت سمجھ گئ کہ آپ کو اختیاردے دیا گیائے۔

(۲۲۹۲) حفزت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٢٩٧) سيّده عا كشه صديقه طاقينا نبي مَا الله عَلَيْهُ أَلَى زوجه مطهره والنَّهُانِية فرمایا: رسول الله مَن الله مَن الله مَن الله من الله الله من ا ہیں کہ کوئی نبی اُس وقت تک اس دنیا ہے رخصت نہیں ہوتا جب تک کدأے جنت میں اُس کا مقام ندد کھا دیا جائے پھر ( اُسے دنیا میں جانے کا) اختیار نہ دے دیا جائے۔سیّدہ عائشہ صدیقہ طاف فرماتی ہیں کہ جب رسول اللّٰه مَثَاثِیُّتُمْ کے (وصال کا وقت) آ گیا تو آپ کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ آپ پر کچھ در غثی طاری رہی پھرافاقہ ہوااورآ پ نے اپنی نگاہ جھت کی طرف کی پھر فرمایا: 'اے الله! مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔'' سیّدہ عاکشہ رہی فرماتی ہیں کہ أس وقت مين نے كہا: اب آب ميں اختيار نہيں فرمائيں كے اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ نے ہمیں صحت و تندری کی حالت میں بیان فرمائی تھی کہ کسی نبی کی روح اُس ونت تک قبض نہیں کی گئی جب تک کداہے جنت میں اُس کا مقام نہ دکھا دیا جائے ۔ پھراُ ہے اختيار نه دے ديا جائے۔سيدہ عائشہ طافئا فرماتی ہیں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جو بات فرمائی أس كا آخرى كلمه بيقا كه آب صلى الله غليه وسلم نے فرمايا ، كلَّهُمَّ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى ' اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ ہے ملادے)۔

الرَّفيْقَ الْأَعْلَى \_

(٢٢٩٨)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُّ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي نَعَيْمٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا ٱبُو نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ آيْمَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مُلَيْكَة عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ ٱقُرَعَ بَيْنَ يِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيْعًا وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتَ حَفْصَةً لِعَائِشَةَ آلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِى وَٱرْكَبُ بَعِيْرَكِ فَتَنْظُرِيْنَ وَٱنْظُرُ قَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيْرِ حَفْصَةَ وَ رَكِبَتْ حَفْضَةُ عَلَى بَعِيْرِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ حَمَلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ عَلَيْهِ حَفْصَةٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَغَارَتُ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتُ تَجْعَلُ رِجُلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَ تَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطُ عَلَىَّ عَقْرَبًا ٱوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا اَسْتَطِيعُ اَنْ اَقُولُ لَهُ شَيْئًا۔

(۱۲۹۹) حَدِّثْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَنَ يَغِيى ابْنَ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ القَرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ القَرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ عَائِشَةَ وَ ابْنُ حُجْرٍ (٢٣٠٠) حَدَّثَنَا يَسْمِعِيلُ يَعْنُونَ بْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قَالُوا حَدَّثَنَا السَمْعِيلُ يَعْنُونَ بْنَ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ انْسِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ الْمَنْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ اللهِ اللهِي عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

جو مجھے ڈس لےوہ تیرے رسول ہیں اور میں اُنہیں کھے کہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔

(۱۲۹۸)سیده عائشه صدیقه طافنات روایت ب که رسول الله مَنَا لَيْنَا جب ( کسی سفر وغیرہ کیلئے ) تشریف لے جاتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات رضی الله عنبن کے درمیان قرعدا ندازی کرتے۔ ایک مرتبہ قرعہ مجھ عائشہ ڈاپنا اور حضرت حفصہ کرپنا کے نام نکلا تو ہم دونوں اکشھی آپ کے ساتھ لکلیں اور رسول اللہ مُنْ الْمُنْظِم جب رات کو سفر کرتے تھے تو سیّدہ عائشہ بھنا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے طِت مع حضرت خصد وليفن ومفرت عاكثه والفناس كمن لكس: کیا آج کی رات تو میر نے اونٹ پرسوار نہیں ہوجاتی اور میں تیرے اونٹ پرسوار ہو جاؤں؟ تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں گی۔سیّدہ عائشه والنفان كبار كيون نبيل وتو حضرت عائشه والفاء مصرت حفصه بلیجنا کے اونٹ پر سوار ہوگئیں اور حضرت حفصہ بلیجنا 'حضرت عائشہ بالٹا کے اونٹ کی طرف تشریف لائے (تو دیکھا) اس پر حفرت حفصہ وافغ سوار ہیں۔ آپ نے سلام کیا پھر حفرت هصه طافنا کے ساتھ ہی سوار ہوکر چل بڑے یہاں تک کدایک جگہ أترے سيده عائشہ بالله في (ساري رات) آپ كوند يا يا توانيس غیرت آئی پھر جب وہ اُتریں تو اپنے پاؤں اذخر گھاس میں مارنے لگیں اور کہنےلگیں: اے پروردگار! مجھ پر پچھویا سانپ مسلط کردے

(۱۲۹۹) حفرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی القد علیه وسلم فرماتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ طابق کی فضیلت تمام عورتوں پر الیم ہے جیسا کر ٹرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

(۱۳۰۰) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن ان دونوں روایتوں میں سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلی الله علیه وسلم کے الفاظ ہیں بیں اور آملیل کی روایت میں آنگهٔ سَمِعَ آنسَ بُنَ مَالِكِ کے الفاظ بیں اور آملیل کی روایت میں آنگهٔ سَمِعَ آنسَ بُنَ مَالِكِ کے الفاظ

بي \_

فِي حَدِيْثِ اِسْمِعِيْلُ انَّهُ سَمِعَ انْسَ بْنَ مَالِكِ.
(١٣٠١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمُنَ وَ يَعْلَى ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً آنَّهَا حَدَّبَتُهُ أَنَّ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً آنَّهَا حَدَّبَتُهُ أَنَّ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً آنَّهَا حَدَّبَتُهُ أَنَّ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً آنَهَا حَدَّبَتُهُ أَنَّ الشَّكِمَ الشَّعْبِي السَّلَامَ قَلْتُ وَمُحْمَةً اللَّهِ.

بِمِنْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِهِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَ

(۱۳۰۲) حَدَّثَنَاهُ إِشْحٰقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ آبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ اَبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثِنِي آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ لَهَا بِمِعْلُ حَدِيْتِهِمَا۔

(١٣٠٣)وَ حَدَّثَنَاهُ السُلِقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَسْبَاطُ الْسُعَادِ مِثْلَةً. بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

(٣٠٠٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الدَّارِمِيُّ الْخَبَرَنَا اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الدَّارِمِيُّ الْخُبَرَنَا اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّهْرِيِّ حَدَّقِنِي الْبُهْرِيِّ حَدَّقِنِي اللَّهْ مِنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَ عَلَيْكِ السَّكَامُ وَ عَلَيْكِ اللَّكَامُ وَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتُ وَهُو يَرَىٰ مَا لَا ارَىٰ۔

(۱۳۰۲) سیده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے ندکورہ حدیثوں کی طرح فرمانا۔

(۱۳۰۳) حفزت زکریا جلائظ ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی۔

کُلُکُٹُٹُ اَلْجُارِیْ : اِس باب کی اصادیث مبارکہ میں اُم المؤمنین نیم تَالَیْمُونِ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ جانوی کی نصیلت بیان کی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جانوی ضلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر جانوی کی صاحبز ادی ہیں اور آپ مَلَیْمُونِ کی زوجہ مطہرہ جانوی اور ساری کا نتات کے مؤمنوں کی ماں ہیں۔ آپ مُلَیْمُونِ بی تمام از واج مطہرات رضی الله عنهن میں سے سب سے زیادہ پیار اور مجت سیدہ عائشہ صدیقہ جانوں میں تھا۔ خودسیدہ عائشہ صدیقہ جانوں فرماتی ہیں کہ الله تعالی نے مجھے دیں ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ جو حضرت مریم کے علاوہ کئی کوعطانہیں فرمائے:

🚯 میرےعلاوہ رسول الله مَا الل

﴿ ثَارَ سِقِبِل فرشته ميرى تصوير لے كرنازل موا۔ وہ آپ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

🕝 رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ مَا لِيَوْمُ اللهِ مَا لِيَوْمُ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الل

- 😭 مَر دول میں جوآپ اُنٹی کی بیٹی ہوں۔
  - آسان ہے میری براءت میں سورۃ النورکی ۱۸ آیات میار کہناز ل ہوئیں۔
    - 📆 میں نے جرئیل مایشہ کواُن کی اصلی صورت میں دیکھا۔
    - 🕸 میرے بستر پر حضرت جبر کیل عایظاوی لے کرآتے تھے۔
- 🔕 میری باری دورات اور دودن تھی ۔ باقی از واج مطبرات رضی الله عنهن کی باری میں صرف ایک دن اورایک رات آتی تھی۔
  - ﴿ انتقال ك وقت آپ تَلْقَيْمُ كاسر مبارك ميرى كوديس تها-
  - 😥 رسول الله صلى التدعليه وسلم سے انتقال کے بعد آپ شکافینی کم میرے جمرہ میں دفن کیا گیا۔ (بحوالہ مجمع الزوائدج ۴ من ۲۳۱)

١١٠١١: باب ذِكْرِ حَدِيْثِ أُمِّ زَرُع

(١٣٠٥)حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَ اَحْمَدُ بْنُ جُنَابٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيْسٰى وَاللَّفُظُ لِابْنِ خُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتُ جَلَسَ اِحْدَىٰ عَشَرَةَ امْرَاةً فَتَعَاهَدُنَ وَ تَعَاقَدُن أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزُوَاجِهِنَّ شَيْنًا قَالَتِ الْاُولَى زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتُّ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ وَ عُو لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِيْنٌ فَيُنْتَقَى قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا آبُثُ خَبَرَهُ إِنِّي آخَافُ اَنْ لَا آذَرَهُ إِنْ آذُكُرْهُ ٱذْكُرْ عُجَرَهُ وَ بُجَرَهُ قَالَتِ الْغَالِثَةُ زَوْجِى الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَّقُ وَ إِنْ اَسْكُتُ اُعَلَّقُ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا خَرُّ وَلَا قُرُّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ ذَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ آسِدَ وَلَا يَسْآلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زُوجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِن اصْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ كَاءٌ شَجَّكِ أَوْ فَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتِ النَّامِنَةُ زَوْجِي الرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبِ وَالْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبِ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ البِّنجَادِ عَظِيْمُ

باب: حدیث اُمّ زرع کے ذکر کے بیان میں (۲۳۰۵) سيّده عائشه صديقة فرماتي جي كه (ايك مرتبه) كياره عورتیں آپن میں بیہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کہاینے اپنے خاوندوں کا پوراپورا صحیح صحیح حال بیان کرین کوئی بات نہ چھیا تیں اُن میں سے (۱) پېلى عورت نے كہا كەميرا خاوند ناكار ، يتكے دُ بلےاونٹ كى طرح · ہے اور گوشت بھی سخت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پیے رکھا ہوا ہو کہ نہ تو بہاڑ کا راستہ آسان ہو کہ جس کی وجہ ہے اُس پر چڑھناممکن ہواور نہ ہی وہ گوشت ایسا ہو کہ بڑی دِفت اُٹھا کرا ہے اتار نے کی کوشش کی جائے۔ (٢)دوسری عورت نے كہا ميں اسے فاوندكى كيا خر إيان کروں۔ مجھے میدڈر ہے کہ اگر میں اُس کے عیب ذکر کرنا شروع کر دوں تو کسی عیب کا ذکر نہ چھوڑوں (لعنی سارے ہی عیب بیان کر دوں )اوراگر ذکر کروں تو اس کے ظاہری اور باطنی سار بے عیب ذکر كر ۋالوں \_ (٣) تيسري عورت كہنے لگى كەميرا خاوندكم ۋھينگ ( یعنی دراز قد والا )اگر میں کسی بات میں بول پڑوں تو مجھے طلاق ہو جائے اور اگر خاموش رہوں تولئکی رہوں۔ (۴) چوتھی عورت نے کہا: میراخاوند تہامہ کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ سرونداُس سے کی قتم کا ڈراوررنج۔(۵) پانچویںعورت نے کہا:میرا خاوند جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیا بن جاتا ہے اور جب باہر لکتا ہے توشیر بن جاتا ہے اور گھر میں جو پچھ ہوتا ہے اُس بارے میں پوچھ گچھ نہیں كرتا\_ (٢) چھٹى عورت نے كہا:ميرا خاوند اگر كھاتا ہے تو سب

زرع كابينا بهلااس كے كيا كہنے كموه جھى ايساد بلاپتلاچھرىرى بےجسم والاكداس كے سونے كا حصدترم ونازك شاخ ياتكوار كي طرح

باریک بھری کے بیچے کی ایک وتل ہے اُس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ ابوزرع کی بیٹی کداس کے کیا کہنے کہوہ اپنی مال کی

تابعدار باپ کی فرمانبردار موٹی تازی سوکن کی جلن تھی۔ابوزرع کی باندی کا بھی کیا کمال بیان کروں کہ گھر کی بات وہ بھی باہر جا

الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زُوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكَ لَهَ إِبِلَّ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ آيْقَنَّ آنَّهُنَّ هُوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي آبُو زَرْعٍ وَمَا آبُوٍ زَرْعِ آنَاسٍ مِنْ حُلِقٌ ٱذُنَيَّ وَمَلَا مِنْ شَخْمٍ عَضُدَىٌّ وَبُحَّحَنِي فَبَجَحَتْ اِلَىَّ نَفُسِى وَ جَدَنِى فِي آهُلِ غُنَيْمَةٍ بِشُقٌّ فَجَعَلَنِي فِي آهُلِ صَهِيلٍ وَأَطِيْطٍ وَ دَائِسٍ وَ مُنَقُّ فَعِنْدَةً أَقُولُ فَلاَ اَقْتَحُ وَ اَرْقُدُ فَاتَصَبَّحُ وَاشْرَبُ فَاتَقَنَّحُ اثُّم ابِي زَرْع فَمَا أُمُّ ابِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ وَ بَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ اَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنُ لَبِي زَرْعِ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَ تُشْبِعُهُ ذِّرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ آبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ آبِي زَرْعِ طَوْعُ آبِيْهَا وَ طَوْعُ ٱبِّهَا وَمِلْ ءُ كِسَانِهَا وَغَيْظُ جَارَبَهَا جَارِيَةُ آبِي زَرْعِ فَمَا جَارِيَةُ آبِي زَرْعِ لَا تَبُثُ حَدِيْفَنَا تَبْغِيْمًا وَلَا تُنقِّتُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيمًا وَلَا تُمُلُّا بَيْنَنَا تَغْشِيْشًا قَالَتُ خَرَجَ آبُو زَرْعٍ وَالْآوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِى امْرَاَّةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتِينَ فَطَلَّقَنِي وَ نَكَحَهَا فَنكَحُتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَقِيًّا وَ اَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًّا ثَرِيًّا وَاعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا قَالَ كُلِى أُمَّ زَرْعٍ وَ مِيْرِى آهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىٰ ءٍ ٱغْطَانِي مَا بَلَغَ ٱصْغَرَ آنِيَةِ آبِي زَرُعٍ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ لِي رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ لَكِ كَابِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرُعٍ

ہڑپ کرجا تا ہےاور اگر پیتا ہے تو سب چڑھا جا تا ہے اور جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کیڑے میں لیٹ جاتا ہے میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ میری پراگندی (دکھ درد) کا علم ہو۔ (۷) ساتویں عورت نے کہا میرا خاوند ہمبستری سے عاجز' نامر داور اس قدر بیوتوف ہے کہ وہ بات بھی نہیں کرسکتا۔ دنیا کی ہر بیاری اُس میں ہےاور سخت مزاج ایبا کہ میرا سر پھوڑ دے یا میراجیم زخمی کر دے یا دونوں کر ڈالے۔ (۸) آٹھویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند خوشبومیں زعفران کی طرح مہکتا ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے۔(٩) نویں عورت نے کہا میرا خاوند بلندشان والا وراز قد والائبرا ہی مہمان نواز' اُس کا گھر مجلس اور دارالمثور کے قریب ہے۔ (۱۰) دسویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ما لک ہے اور میں ما لک کی کیاشان بیان کروں کہاس کے اونٹ اس قدر زیادہ ہیں کہ جومکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں چراگاہ میں کم ہی چرتے ہیں وہ اونٹ باج كى آواز سنتے بي توسمجھ جاتے بين كه بلاكت كا وقت قريب آ گیا ہے۔(۱۱) گیارہویں عورت کہنے لگی کدمیرا خاوندابوزرع ہے۔ میں ابو زرع کی کیا شان بیان کروں کہ زیوروں سے اُس نے میرے کان جھکا دیے اور چرنی سے میرے باز وجر دیے اور مجھے ایسا خوش رکھتا ہے کہ خود پسندی میں میں اینے آپ کو بھو لنے گی۔ مجھاس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا کہ جو بردی مشکل سے بکریوں پر گزر اوقات کرتے تھے اور پھر مجھے اینے خوشحال گھرانے میں لے آیا کہ جہاں گھوڑے اونٹ کھیتی باڑی کے بیل اور کسان موجود تھے اور وہ مجھے کی بات پرنہیں ڈانتا تھا۔ میں دن چڑھے تک سوتی رہتی اور کوئی مجھے جگانہیں سکتا تھا اور کھانے پینے میں اس قدر فراخی کہ میں خوب سیر ہوکر چھوڑ دیتی ۔ ابوزرع کی ماں بھلاا اُس کی کیاتعریف کرے اس کے بڑے بڑے برتن ہروقت بھرے کے بھرے رہتے ہیں۔اس کا گھر بڑا کشادہ ہے اور ابو کرنہیں کہتی تھی ۔ کھانے کی چیز میں بغیرا جازت کے خرچ نہیں کرتی تھی اور گھر میں کوڑا کرکٹ جمع نہیں ہونے ویتی تھی بلکہ گھر صاف ستھرار کھتی تھی۔ایک دن صبح جبکہ دودھ کے برتن بلوئے جارہے تھے۔ابوزرع گھرے نکے راہتے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے کی طرح دو بچے دواناروں (لیعنی اُس کے بپتانوں) سے کھیل رہے تھے۔ اِس وہ عورت اسے کچھالی پیندآ گئی کہ اُس نے مجھے طلاق دے دی اور اُس عورت سے نکاح کرلیا پھر میں نے بھی ایک شریف سر دار سے نکاح کر لیا جوکشہسوار ہےاورسیدسالار ہے اُس نے مجھے بہت ی نعمتوں سے نواز ااور ہرقتم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑ ااُس نے مجھے دیا اور پیرسی اُس نے کہا کہا ہے اُم زرع خود بھی کھا اور اپنے میکے میں بھی جو پھھے اپنے بھیج دیے کین بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کواکٹھا کرلوں تو پھربھی وہ ابوزرع کی چھوٹی ہی چھوٹی عطا کے برابرنہیں ہوسکتی ۔سیّدہ عاکشہ ہی خر ماتی ہیں کہ رسول النَّدَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ . زرع اُمّ زرع کے لیے ہے۔

بْن عُرُوةَ بِهِلَدَا الْإِلْسُنَادِ غَيْرَ آنَّةً قَالَ عَيَايَاءٌ طَبَاقًاءُ وَلَمْ ﴿ بِـــ

(۱۳۰۷)وَ حَدَّثَنِیْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ الْحُلُوانِیُّ حَدَّثَنَا (۲۳۰۷) حفرت ہشام بن عروہ طِلْفِیْ ہے اس سند کے ساتھ مُوْسَى بْنُ إِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَام ﴿ روايتُ لَقَلَ كَي تَلِي اس روايت ميں معمولى لفظوں كار دوبدل

يَشُكَّ وَ قَالَ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ وَ قَالَ وَ صِفْرُ رِدَائِهَا وَ خَيْرُ نِسَائِهَا وَ عَقْرُ جَارَتِهَا وَ قَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْظً وَ قَالَ وَٱعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا.

### باب: نبي مَنَا لَيْنَا كُلُوم بيني حضرت فاطمه والنَّفاك فضائل کے بیان میں

(۱۳۰۷) حفرت مسور بن مخرمه طالق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مُنالِقَيْظُ كومنبر برفر ماتے ہوئے سنا كه مشام بن مغيره نے مجھ سے اپنی بٹی کے نکاح حضرت علی جاہؤ بن ابی طالب کی اجازت ما گی تو میں ان کواجازت نہیں دوں گا۔ پھر ( آ پ سُلُقَیُّمُ نے فر مایا ) میں ان کواجازت نہیں دوں گا پھر ( آپ سلی التدعایہ وسلم نے فر مایا ) میں ان کواجازت نہیں دول گا مگر رید کہ ابوطالب کے بیٹے علی جانیز میری بیٹی کوطلاق وینا پسند کریں اور ان کی بیٹی سے نکاح کریں کیونکہ میری بٹی میراایک فکڑا ہے۔ مجھے شک میں ڈالیا ہے جو کہ اُے شک میں ڈالتا ہے تکلیف دیت ہے مجھے وہ چیز کہ جواُسے تکلیف و کتی ہے۔

### ١٠٠٣: باب مِّنُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ (بِنْتَ النبتي ﷺ)

(١٣٠٤)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ وَ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ آنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بُنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذُنُونِي آنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبِ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبُّ ابْنُ اَبِي طَالِبِ اَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُوْذِيْنِي مَا آذَاهَا۔

(٢٣٠٨)وَ جَدَّتَنِيْ أَبُو مَعْمَرِ اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْهُذَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَة

عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إنَّمَّا

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُوُذِيْنِي مَا آذَاهَا\_

(١٣٠٩)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا اَبِی عَنِ الْوِلِیْدِ بْنِ كَفِیْرٍ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَةُ أَنَّ عَلِيًّ ابْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَةُ أَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَّةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عِلِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ اللَّي (مِنْ) حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلُتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلُ آنْتَ مُعْطِى َّسَيْفَ رَسُوْلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّي آخَافُ آنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتِينُهِ لَا يُخْلَصُ اِلَّهِ اَبَدًّا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنَ اَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ آبِي جَهُلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَآنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى وَإِنِّى ٱتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِيْنِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَٱلْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَآحُسَنَ قَالَ حَدَّثِنِي فَصَدَقِيي وَ وَعَدَنِي فَأُوْفِي لِي وَإِنِّي لَسْتُ أَحَرَّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بنتُ عَدُو اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا ابَدًا۔

(٦٣١٠)حَدَّقِنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ

(۲۳۰۸) حفرت مسور بن مخر مدرضی اللدتعالی عنه سے روایت ہے كرسول التصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: فاطمه رضى الله تعالى عنهاميرا مكزام مجهة تكليف ديق بوه چيز كه جواس تكليف دين

(۲۳۰۹) حضرت علی بن حسین طالبوز بیان کرتے ہیں کہ وہ جس وقت حضرت حسین طافئ کی شہادت کے بعد مدینه منورہ میں بزید بن معاویہ کے یاس آئے تو ان سے حضرت مسور بن مخرمہ نے ملا قات کی اوراُس سے کہنے گئے اگر آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے محم كريں ۔ انہوں نے كہا كەميى نے أن سے كہا كنہيں ( یعنی مجھے آپ سے کوئی کا منہیں ) حضرت مسور ً بن مخر مد نے اس ے کہا کہ کیا آپ مجھے رسول الله منافظ الله عابت كروي كے (محفوظ کرنے کی خاطر) کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ زبردتی آ ب ہے(بینوار) چین نہلیں۔اللّٰہ کی قتم!اگرآ پ وہ ملوار مجھے عنایت کردیں گے تو جب تک میری جان میں جان ہے اُس تلوار کو مجھ ہے کوئی نہیں لے سکے گا۔ حضرت علیٰ بن ابی طالب نے حضرت فاطمه بالنفاك موت موس ابوجهل كى بلى كونكاح كاليغام بهيجاتو دنوں جوان ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا: فاطمہ (میر ہے جسم) کا ایک مکڑا ہےاور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دین میں کوئی فتنہ نہ ڈال دیا جائے۔راوی کہتے ہیں کہ چرآ پاپے ایک داماد جو کے عبد تمس کی اولاد میں سے تھا اُس سے ذکر فرمایا اور ان کی دامادی کی خوب تعریف بیان کی اورآپ نے فر مایا انہوں نے مجھ سے جو بات بیان کی سچی بیان کی اورانہوں نے مجھ سے جووعدہ کیاتو اُسے پورا کیااور میں کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا اور نہ ہی کسی حرام چیز کوحلال کرتا ہوں لیکن اللہ کی قتم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی جگہ بھی بھی اکٹھی نہیں ہوسکتیں۔

(١٣١٠) حفرت مسور بن مخرمه الباتية خبر دية مين كه حفرت على

المحالة المحال

آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنِ آنَّ الْمِسْورَ بُنَ مَخْرَمَةً آخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ آبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِى جَهُلٍ وَ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى خَنْهَا بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَنَحَدَّثُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَ هَٰذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ اَبِى جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَإِنِّي ٱنْكُحْتُ اَمَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ زَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّى وَإِنَّمَا اَكُرَهُ اَنْ يَفْتِنُوْهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِنْتُ عَدُوٍّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ابَدًّا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْحِطْبَةَ (ا٣٣)وَ حَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهُبِ يَعْنِي ابْنَ جَرِيْرٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(١٣١٢)حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ يَغْنِي ابْنَ سَغْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ آبِيْهِ آنَّ عُرُواَةً بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةُ أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتُهُ فَسَارَّهَا فَبَكَّتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتُ سَارَّنِي

طافیز بن ابی طالب نے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام جھیجا حالانکہ حضرت على ولاثنيًا ك ياس رسول الله مَنَالِينَظِ كي بيمي حضرت فاطمه والثانية تصین تو جب حضرت فاطمہ طافعانے میہ بات سی تو وہ نبی منافیظ کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے اور علی والنظ ہیں جوکہ ابوجهل کی بٹی سے نکاح کرنے والے ہیں مسور طاشط کہتے ہیں کہ پھر نی سُکُالیّنیکا کھڑے ہوئے تو میں نے آپ سے سناجس وقت کہ آپ نے تشہد پڑھا پھرآپ نے فرمایا: اما بعد! میں نے ابوالعاص بن رہ چھ واللہ سے اپنی بیٹی ندنب واللہ کا نکاح کر دیا۔ اُس نے جو بات مجھ سے بیان کی بچ بیان کی اور حضرت فاطمہ بن فا محمد (منافقاتم) کی بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ لوگ أس كے دين يركوئي آفت لائين الله كي شم الله كرسول كي بٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ایک آ دمی کے پاس اسھی نہ ہوں گ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑائن نے (جب آن کی بات سنى) تو نكاح كاپيغام چيوژ ديا\_

(۱۳۱۱) حفرت زہری اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرنے ہیں۔

(١٣١٢) سيده عا تشصديقه والله الله على كدرسول الله مَاليَّةُ عَلَيْهِ ایی بیمی حضرت فاطمه بی فینا کوبلایا اوران کے کان میں اُن سے کوئی بات فر مائی تو وہ رو پڑیں پھر آپ نے اُن کے کان میں ان سے کوئی بات (دوباره) فرمائي تووه بنس پڙيں ۔سيّده عائشه طاق فرماتي ہيں کہ میں نے حضرت فاطمہ طابقا سے بوجھا کہ تمہارے کان میں رسول التدمني المين على المراياجس كى وجد عيم روبرس بهرآب نے كحمة فرمايا توتم بنس ريوين؟ حضرت فاطمه والثانات فرمايا كه يهل آپ نے میرے کان میں خردی کہ میری موت قریب ہے تو میں رو یڑی پھرآپ نے میرے کان میں مجھے خبر دی کہ (اے فاطمہ بڑھ ا) المحابة المحاب

توسب سے پہلے میرے گھروالوں (اہلِ بیت) میں سے میراساتھ دے گی تو پھر میں ہنس پڑی۔

(١٣١٣)سيده عائشه را ايت ب كه ني تاليفيم كى سارى از واج مطہرات رضی الله عنهن آپ کے پاس موجود تھیں۔ اُن میں ے کوئی بھی زوجہ مطہرہ غیر حاضر نہیں تھی تو اسی دوران حضرت فاطمه والن تشريف لائيس اور حفرت فاطمه والن كالحيك كا انداز رسول الله مَنْ الله عَلَيْ مَ عَلِي كَل طرح تفا تو جب آپ نے حضرت فاطمه والنها كود يكما توآپ نے ان كوخش آمديداے ميرى بينى فرمایا۔ پھرآ پ نے حضرت فاطمہ والف کواٹی واکیں یااٹی باکیں طرف بھالیا پھرآپ نے حضرت فاطمہ النظا کے کان میں خاموثی ے کوئی بات فرمائی تو وہ بہت سخت رونے لگیس تو جب آ ب نے حضرت فاطمه ولي كابيرحال ديكها تو پيمردوباره آپ نے أن كے كان ميں پچے فرمایا تو دہ ہنس پڑیں (سیّدہ عائشہ واٹھا فرماتی ہیں كه) میں نے حضرت فاطمہ را اللہ مالی از داج مطہرات رضی الله عنهن ہے ہٹ کر تجھ سے کیا خاص باتیں كى بين چرتم رويراي چرجب رسول الله مَنْ التَّيْرُ كَمْر عهوت تو مين نے اُن سے بوچھا کہ رسول الله مَاللينظ نے تم سے كيا فرمايا ہے؟ حفرت فاطمه ولخف كهني كدمين رسول الدُمَنَّ في كاراز فاشنبين كرون گى ـ سيّده عا ئشە رئىڭ فرماتى بىن كەپھر جب رسول اللەمئالينىڭ وفات یا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رہا ہے کواس حق کی قتم دی جو میرا اُن پر تھا کہ مجھ ہے وہ بات بیان کرو جورسول اللہ مَا لَیْتُمَا اللّٰہِ مَا لَیْتُمَا لِیُمِّا ہے فرمائی ۔حضرت فاطمہ بڑھ کھنے کھی کہاب میں بیان کروں گی وہ یہ کہ جس وقت آپ نے میرے کان میں پہلی مرتبہ بات بیان فر مائی که حضرت جبر کیل علیظ ہرسال میرے ساتھ ایک یا دومرتبہ قرآن مجيد كا دَوركيا كرت تصاورات مرتبه حضرت جرئيل عايدًان دومرتبدة وركيا ہے جس كى وجہ سے ميراخيال ہے كه موت كا وقت قریب ہوگیا ہے۔ پس تو اللہ سے ڈرتی رہ اور صبر کر کیونکہ میں تیرے

فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَآخُبَرَنِي آنِّي ٱوَّلُ مَنْ يَتْبَعَهُ مِنْ آهْلِهِ فَضَحِكْتُ

(١٣١٣)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كُنَّ آزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً لَمْ يُغَادِرُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَٱقْلَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَمشِي مَا تُخْطِي ءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَوْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ آجُلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعَهَا سَارَّهَا النَّانِيَةَ فَضَحِكُتُ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا كُنْتُ افْشِي عَلَى رَسُول الله ﷺ سِرَّةُ قَالَتُ فَلَمَّا تُولِقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ امَّا الْآنَ فَنَعَمْ امَّا حِيْنَ سَارَّتِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولِي فَٱخْبَرَنِي اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ٱوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّى لَا اُرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَلِد افْتَرَبَ فَاتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ آنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَاثِي الَّذِي رَآيْتِ فَلَمَّا رَاَىٰ جَزَعِى سَارَّنِي النَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ آمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةَ نِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةً نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكُتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

لیے بہترین پیش خیمہ ہوں (تو بین کر) میں رو پڑی جس طرح کہ تُو نے مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں جو بات فرمائی (وہ بیکہ)اے فاطمہ! کیا تُو اس بات پر راضی ٹہیں ہوجاتی کہتم مؤمنوں کی عورتوں کی سردار ہویا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ ﷺ نے فرماتی ہیں کہ (بین کر) میں ہنس پڑی جس طرح کہ آپ نے مجھے ہنتے ہوئے دیکھا تھا۔

> (١٣١٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابِي حَدَّثَنَا زُكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتِ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَاةً فَجَاءَ تُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تَمُشِي كَانَ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي فَأَجُلَسَهَا عَنْ يَمِينِه آوْ عَنْ شِمَالِه ثُمَّ إِنَّهُ اَسَرَّ اللَّهَا حَدِيثًا فَبَكَّتْ فَاطِمَةُ رَضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكُتُ أَيضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا رَآيْتُ كَاأْيَوْمَ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ خُزْن فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَ سَٱلْتُهَا فَقَالَتُ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثِنِي إِنَّ جُبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلُّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فَى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ اَجَلِي وَإِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِي لُحُوْقًا بِي وَ يَعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ لِلْلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ آلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةً نِسَاءِ الْمُوْمِنِيْنَ أَوْ سَيَّدَةً نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكُتُ لِذَٰلِكَ۔

(١٣١٨) سيده عا كشرصديقه التفاقي في روايت بي كه نبي ساليني كي تمام عورتیں (یعنی از واج مطهرات رضی التدعنهن ) اکٹھی ہو کیں۔ أن ميں ہے کوئی زوجہ مطہرہ بھی غائب نہیں تھی تو ای دوران حضرت فاطمه والله التركي على كالنداز رسول المدمن المين على کے انداز جیبا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے میری بٹی! خوش آمدید۔ حضرت فاطمه والفا كوآب نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بشماليا پرآپ نے حضرت فاطمہ والنہا کے کان میں کوئی بات فرمائی تو حضرت فاطمه والتفارو برای پھر آپ نے ای طرح حضرت فاطمه و النها کے کان میں کوئی بات فر مائی تو پھروہ ہنس پڑیں (سیدہ عائشہ واللہ فاق میں کہ) میں نے حضرت فاطمہ واللہ اس کہا کہ آ پ س وجہ ہےروئیں تو حضرت فاطمہ بھٹھ فرمانے لگیں کہ میں رسول اللهُ مَا لِيَتِيَا كَمَا رَازُ فَاشْ نَهِيل كرول كَل يعيل في كِها: عيس في آج کی طرح کی مجھی الیی خوثی نہیں دیکھی کہ جورنج والم ہےاس قدر قریب ہو۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ التھا سے کہا کہ رسول اللہ مَنَا يَنْ إِنْ إِنْ مِي مَا لِيهِ وَمُرتِجُوم سَ كِيا خاص باتِ فرماني بِ يَعْرَمُ رویر ی ہواور میں نے حضرت فاطمہ بالطفا ہے اس بات کے بارے میں بوچھا کہ آپ مُنَافِیْم نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت فاطمه والنفا فرمانے لگیں کہ میں رسول اللد مَنْ اللَّيْظِ كا راز فاش شبیں کرنے والی ہوں۔ یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہوگئی تو میں نے حضرت فاطمہ ﷺ نے یو چھا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ نے مجھ ہے بیان فر مایا تھا کہ حضرت جبرئیل علیثلہ ہرسال میرے ساتھ ایک

مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور اس مرتبہ دومرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے اور تُو میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی اور میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ ہوں گا (بیاضتے ہی) اس وجہ سے میں رو پڑی۔ پھر آپ نے میرے کان میں فرمایا: (اے فاطمہ!) کیا تُو اس بات پر راضی نہیں کہ تُو مؤمن عورتوں کی سردار ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے۔تو پھر میں بیرن کر ہنس پڑی۔

خُلْ صَنَّىٰ الْجُلْ الْجِنْ : اس باب كى احاديث مباركه مِن جناب نبى كريم مَنْ فَيَنْ كى صاحبز ادى حضرت فاطمة الزبراء فِي عَنْ فضاك بيان كيد گئة ميں -

## ١٠٥ : باب مِّنْ فَصَآئِلِ أُمِّ سَلَمَةَ (أُمِّ باب: أُمَّ ا الْمُؤْمِنِيْنَ) ظِيْفِ

(١٣١٥) حَدَّنِي عَبُدُ الْاَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الْقَيْسِيُّ كِلَا هُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّنَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لاَ تَكُونُنَ إِنِ اسْتَطَعْتَ آوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ يَنْ اللهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطُنِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ قَالَ وَٱنْبَعْتُ آنَ جِبْرِيْلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الله عَنْهَا قَالَ وَانْبَعْتُ آنَ جِبْرِيْلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الله عَنْهَا قَالَ فَعَمَلَ يَتَحَدَّنُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِي الله مَلْمَةً رَضِى الله عَنْهَا قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّنُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِي اللّهُ صَلّى اللّه عَلْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَةُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِي الله صَلّى الله عَلْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِي الله صَلّى الله عَلْهِ وَسَلّمَ لِامْ سَلَمَةً رَضِى الله عَنْها قَالَ فَعِمَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُ مَ سَلَمَةً رَضِى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِهُمْ سَلَمَةً رَضِى اللّه

# باب: اُمَّ المؤمنين حضرت اُمَّ سلمه طِيَّةً الكَ فضائل كربيان ميں

(۱۳۱۵) حضرت سلمان والنيز ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے ہو سکے تو تو سب سے پہلے بازار میں داخل نہ ہواور نہ ہی سب کے بعد بازار سے نکل کیونکہ بازار شیطان کا معرکہ ہے اوراس حجد ارار سے نگل کیونکہ بازار شیطان کا معرکہ ہے اوراس حجد ارار سے نقل کیونکہ بازار شیطان کا معرکہ ہے اوراس کہ حضرت جرئیل عالیا ہی می اللہ کے در محد میں تشریف لائے اور حضرت اُم سلمہ واللہ آپ کے باس تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جرئیل عالیا آپ سے باتیں کرنے گئے چھر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نی می اللہ کے خضرت اُم سلمہ واللہ کے خضرت اُم سلمہ واللہ کے دور کا کہ یہ حضرت و حید کلبی واللہ تھے ؟ حضرت اُم سلمہ واللہ کے مون کیا کہ یہ حضرت و حید کلبی واللہ تھے۔ حضرت اُم سلمہ واللہ کی تم اللہ کی قسم! میں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں تو انہیں

تَعَالَى عَنْهَا مَنْ هَلَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتُ هَلَا دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ قَالَ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ ايْمُ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ اللهِ اللهِ مَا حَسِبْتُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَنَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِلَابِي عُثْمَانَ مِمَّنُ سِمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدُد

**تعشیریج** 🥱 اِس باب کی حدیث مبار که میں اُمّ ا<sup>ک</sup>ومنین حضرت اُمّ سلمہ چھٹا کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سیّدالملا تکہ حضرت جبرئيل علييلاك بارے ميں معلوم ہوا كه و وحضرت وحيكلبي طافيظ صحابي كي شكل وصورت ميں آپ مَلَ فَيْفِرُ كَي خدمت ميں آشريف لايا كرتے تھے۔حضرت أم سلمہ فالفا كى اس سے بر ھراوركياعظمت ہوكتى ہےكة كة ي نے جبرئيل عليلا كوديكھا۔حضرت ام سلمہ فالفا كا اصل نام ہندتھا۔ابوامیقریشی محزومی کی بیٹی تھیں۔والدہ کانام عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ کنعانی تھا۔آ پکا پہلا نکاح پچازاد بھائی ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزوم سے ہوا۔ آپ کے خاوندغزوہ اُحد میں شہید ہو گئے۔حضرت اُمّ سلمہ ظاہر فرماتی ہیں کہ شہادت سے چند دن پہلے میرے خاوندا بوسلمہ گھر آئے اور فرمانے لگے کہ آج میں رسول الله مُنافِیّا ہے ایک حدیث س کر آیا ہوں۔ بیحدیث میرے لیے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے وہ یہ کہ جس آ دمی کوکوئی مصیبت پنیج تو وہ انا الله وانا اليه راجعون پڑھے اور پھراس كے بعد بيد و عاما ككے: ((الملهم عندك احستب مصيبي هذه اللهم اخلفني بنحير منها)) (مسلم وترندي) "اكالله! مل تجوع اين اس مصيب من اجرى أميدركتا ہوں۔اےاللہ! تو مجھےاس کانعم البدل عطافر مائے گا۔'' (سیرت المصطفیٰ' جلدسوم' ص۲۰۵) حضرت اُمّ سلمہ بڑھیٰ فر ماتی ہیں که ابوسلمہ اس لیے پڑھ لیا۔ چنانچہ بیدؤ عااللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میری عدت گز رنے کے بعدرسول اللہ مُنَا فَیْنِیْ نے مجھے نکاح کا پیام بھیج ویا تو میں نے چند عذر بیش کیے کہ میری عمر زیادہ ہے میرے میتم بچے میرے ساتھ ہیں میں غیرت کی وجہ سے حوصلہ نہیں یاتی تو آپ النظام نے جواب میں فر مایا کہ میری عمر تجھ سے زیادہ ہے۔ تمہارا کنبہ اللہ اوراس کے رسول کا کنبہ ہے۔ اللہ سے دُعا کروں گا کہوہ نازک مزاجی جس کا متہمیں ڈر ہےوہ تچھ سے جاتی رہے۔ چنانچی آپ مُنافِیْز کم نے وُ عافر مائی اور پھروہ احساس ختم ہو گیا۔ ماہ شوال ہم ھکومیں آپ مُنافِیْز کم کے حلقہ زوجیت میں شامل ہوگئے۔وس درہم آپ کامہرمقرر ہوا۔ یزیدین معاویہ طاشط کی خلافت کے زمانہ ۲۰ رجب ۲۲ صور پینمنورہ میں حضرت أُمّ سلمه طِينَا كانتقال مواحضرت ابو مريره والثيّانة آپ كانماز جناز ويرْ هائى اور جنت البقيع مدينه منور وميس مدفون موكّنين-(اسلام میں صحابہ کرام جھاتے کی آ کمنی حیثیت)

باب: أمّ المؤمنين حضرت زينب التي المومنين حضائل

کے بیان میں

(۱۳۱۷) اُم المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول اللّه عَلَیْظِ نے (اپنی ازواج مطہرات) سے فرمایا کہتم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمب ١٠١ : باب مِّنْ فَضَآئِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

والقورة ولن عربه

(١٣١٧) حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ آبُو آحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى السِّيْنَانِيُّ آخْبَرَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةً بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتِ

طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِول كَتُوسارى ازواجِ مطهرات رضى الله عنهن اپنے اپنے ہاتھ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نابِ لَكِين تاكه پنة طِل كرس كے ہاتھ لمبے ہيں۔سيده ٱسْرَعُكُنَّ لَحَافًا بِنِي ٱطُولَكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَنَطَاوَلُنَ عَالَشَه وَاللَّهِ الرَّاقَ بين كربتم سب مين يحدزياده لحب بالتحد حضرت اَيَّتُهُنَّ اَطُولُ يَدًا قَالَتُ فَكَانَتُ اَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِلاَتَّهَا لَيْنَابُ اللَّهُا كَ تَصْ كيونكه وه اليخ باته سي محنت كرتى اور صدقه و . خیرات دیشخیں ـ

خُلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہوں گے۔امام نووی میلید فرماتے میں کہ لیے ہاتھوں سے آپ منافیظم کی مراد سخاوت تھی اور حضرت زینب چونکہ سخاوت کرنے میں سب ہے آ گے تھیں ورنہ در حقیقت ظاہراً تو حضرت سودہ واٹھا کے ہاتھ کمبے تھے۔

باب حضرتاً مِّ الْمِنُّ كَ فَضَائِل كَ بِيان مِين (١٣١٧) حفرت انس طِلْقَةُ فرمات مِن كدر سول اللهُ مَا لَيْنَا المُعَالِينَةُ مُعَرِّت أُمّ المين ولي فا كل طرف تشريف لے كئة وسي بھى آپ كے ساتھ چل بڑا۔ حضرت اُم ایمن وافق ایک برتن میں شربت لے کر آئیں۔حضرت انس والنظ فرمائے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ روزہ کی حالت میں تھے یا آپ نے ویسے ہی اسے واپس لوٹا دیا تو حضرت أم ايمن ملطا آپ رچلان كيس اور آپ رغصه مون

(۱۳۱۸) حفرت انس دالین سے روایت ہے کہ حفرت ابو بکر دلائین نے رسول الله مُثَالِيَّةِ مُلِي وفات کے بعد حضرت عمر ڈاٹٹیؤ سے فر مایا کہ مارے ساتھ حضرت أم ايمن في فا كى طرف چلوتا كه مم أن كى زيارت (ملاقات) كريس جس طرح كه رسول الله مَا يُعْظِم أن كي زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو جب ہم حضرت اُمّ ایمن ڈی ٹیا کی طرف پہنچ تو وہ رونے لگ گئیں۔ دونوں حضرات (حضرت الوبكر وعمر ينافين ) في حضرت أمّ اليمن بنافين سے فر مايا: آپ كيون روقى بين جوالله كي ياس ہوه اس كرسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لي بہتر ہے۔حضرت أمّ ايمن طاق كا كمنے لكيس كه ميں اس وجہ سے نہیں روتی کہ میں یہ بیں جانتی کہ جو پچھاللہ کے پاس ہےوہ اُس 

كَانَتُ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَ تَصَدَّقُ \_

٢٠١١: باب مِّنْ فَضَآئِلِ أَمِّ أَيْمَنَ وَلَيْهُمْا (١٣١٤)حَدَّثَنَا أَبُو كُزَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ آيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيْهِ شَرَابٌ قَالَ فَلَا ٱذْرى أصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُردُهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَ تَذَمَّرُ عَلَيْهِ

(١٣١٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ اخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ البُّو بَكُورٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَغْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ انْطَلِقُ بِنَا اللِّي أَمِّ آيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اللَّهَا بَكُّتُ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِينُكَ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا آبِكِي أَنْ لَا أَكُونَ آعُلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلكِنْ آبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى آسان سے وحی آنی منقطع ہو گئی۔ حضرت اُمَّ ایمن والنا کا

یہ کہنے ہے ان دونوں حضرات کو بھی رونا آگیا اور پھر بید دونوں حضرات بھی حضرت اُتم ایمن بڑھنا کے ساتھ رونے لگ گئے۔ کُلُاکُ مِنْ الْکُبَا اِبْنَا اِبْنَا اِللَّهِ اِیمن بڑھنا نے رسول اللّه فَالْتَیْزِ آئی بھپن میں تربیت کی تقی۔آپ مِنْ اَلْتِیْزِ آئو الدہ کی میراث میں می تھیں۔اس دجہ سے آپ مُنْ اِلْتِیْزِ آئر مایا کرتے تھے کہ حضرت اُمِ ایمن بڑھنا میری والدہ کے بعد میری دوسری والدہ میں۔(نووی ج۔۲)

> ۱۰۸: باب مِّنْ فَضَآئِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَّ بِلَالٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم

البُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَار

(١٣١٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ آنسِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ آنسِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ آنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنْ لَا يَدُخُلُ عَلَى اَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى اَرْوَاجِهِ إِلَّا اُمِّ سُلَيْمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فَقِيْلَ لَهُ فِي الْإِلَى فَقَالَ إِنِّي اَرْحَمُهَا قُتِلَ آخُوها مَعِيَ۔

( ٢٣٢٠) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَكَ الْجَنَّةُ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَكُ اللَّهِ الْعُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ الْمُ الْسَلِيلِ. الْعُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ مَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ اللهُ اللهِ اللهُ مَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

(۱۳۲۱) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا وَيُدُ بْنُ الْبِي سَلَمَةَ وَيُدُ بْنُ الْمُجَابِ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (بْنُ) الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ أُرِيْتُ الْمَجَنَّةَ فَرَايْتُ امْرَاةً ابِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِي فَإِذَا بِلَالْ۔

١٠٩: باب مِّنُ فَصَآئِلِ آبِي طَلُحَةَ الْانصارِيِّ ﴿ الْمَثَوْدُ

# باب: حضرت انس بن ما لک طالعینی کی والدہ اُمّ سلیم طالعین اور حضرت بلال طالعین کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۱۹) حضرت انس جلین سے دوایت ہے کہ نی تکافیتی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن اور حضرت اُم سلیم جھٹا کے علاوہ کسی کے ہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھے اُن پر برارحم آتا ہے اُن کا بھائی میرے ساتھ مارا گیا۔

(۱۳۲۰) حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی مَثَالِیْکِم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کسی کے چلنے کی آواز سی میں نے کہا: بیکون ہے؟ وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ بیٹمیصاء بنت ملحان حضرت انس راہمین کی والدہ

باب: ابوطلحہ انصاری طالعہ کے فضائل کے بیان میں

المحابة المحاب

(۲۳۲۲) حضرت انس دانشيئ بروايت ہے كەحضرت ابوطلحه طافين كاايك بيّا جوكه حفزت أمّ سليم لماتها ہے تھا' فوت ہو گيا تو حضرت أُمْ سليم بريخنا نے اپنے گھروالوں ہے کہا کہتم ابوطلحہ ڈائٹنڈ کواس کے بينے ( کے فوت ہونے ) کی خبر بیان نہ کرنا بلکہ میں خودان سے بات كروں كى \_حضرت انس طائفية فرماتے ہیں كه پھرحضرت ابوطلحہ طائفیة آئے تو اُم سلیم طاق اُن کے سامنے شام کا کھانالا نیں۔انہوں نے کھانا کھایااور پیا پھراُم سلیم بڑھنا نے ان کے لیے خوب بناؤ سنگھار كيايهال تك كه حفرت الوطلحه والنيو في أمّ سليم والنواسي بسرى کی تو جب امسلیم جانف نے ویکھا کہوہ خوب سیر ہو گئے ہیں اوران ك ساته صحبت بهى كركى بوتو بهر حضرت أم سليم والها كهني لگین:اےابوطلحہ! آپ کا کیاخیال ہے کہا گر پچھرلوگ سی کوکوئی چیز اُدھار دے دیں پھر وہ لوگ اپنی چیز واپس مانگیں تو کیا وہ اُن کو والی کرنے سے روک سکتے ہیں؟ حضرت ابوطلحہ طابقی نے کہا: نہیں۔حضرت اُمْ سلیم اللہ اللہ کہنے لکیں کہ میں آپ کوآپ کے بیٹے كى وفات كى خبر ديق مون \_حضرت ابوطلحد طالعين (بيس كر) غص ہوئے کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ یہاں تک کہ جب میں آلودہ ہوا پھرتو نے مجھے میرے بیٹے کی خبر دی۔ پھرحضرت ابوطلحہ طاتنا چلے يبال تك كەرسول اللەشان فيرخ كى خدمت ميں آ گئے اور آپ كواس چيز كى خبروى تورسول التد فالتياني فرمايا: الله تعالى تمهارى كزرى رات میں برکت عطافر مائے۔راوی کہتے ہیں کہ پھرحضرت اُم سلیم بالفیا عامله بو گئیں۔ رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مَن سلیم طِنْ فِنَا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور رسول اللہ مُنَاثِینَا جب سفر ہے والی مدینه منوره آتے تھے تو رات کو مدینه منوره میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگ مدیند منورہ کے قریب پہنچ تو حضرت اُم سلیم الله کودروزه ( یعنی بچ کی پیدائش کےوقت کا درد ) شروع ہوگیا اورحضرت ابوطلحد والنفظ أن كے پاس ممبر كے اوررسول الته مالينظم چل يور - حضرت الوطلح والني كني لك الم مير برورد كار! تو (١٣٢٢)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَاتَ ابْنُ لِاَبِي طَلْحَةٌ مِنْ اُمّ سُلَيْم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتُ لِٱهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا ۚ آبَا طَلْحَةً بِالْنِهِ حَتَّى اَكُوْنَ آنَا اُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتُ اِلَيْهِ عُشَاءً فَاكُلَ وَ شَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ أَخْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّنَا رَاتُ آنَّهُ قَدُ شَبِعَ وَاصَابَ مِنْهَا قَالَتُ يَا آبَا طَلْحَةَ اَرَايْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ اللَّهُمْ أَنْ يَمْنَعُوْهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبُ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ تَرَكُتِنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ ٱخْبَرْتَنِي بِابْنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى آتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهُ لَكُمَافِي غَايِرِ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطُرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْ ا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَحَاضُ فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا آبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ آبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ إِنَّهُ يُعْجِئِنِي أَنْ اَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِكَ اِذَا خَرَجَ وَٱدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ اخْتُبِسْتُ بِمَا تَوَىٰ قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا اَبَا طَلُحَةً مَا آجِدُ الَّذِي كُنَّتُ آجِدُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَ ضَرَبَهَا الْمَخَاصُ حِيْنَ قَدِمًا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَّسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفُتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ امَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَدَتْ قُلْتُ نَعُمْ قَالَ فَوَضَعَ الْمِيْسَمَ قَالَ وَجِنْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهٖ وَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجُوَةٍ الْمَدِيْنَةِ فَلاَكَهَا فِي فِيْهِ جَتَّى ذَابَتُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا اِلَى حُبِّ الْآنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ سَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

جانتا ہے کہ مجھے تیرے رسول کے ساتھ نکانا پند ہے۔ جب آپ تکلیں اور مجھے آپ کے ساتھ داخل ہونا پیند ہے جب آپ داخل ہوں لیکن (اے پروردگار!) تو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں رک كيا بول \_ خفرت انس والفؤا كمت بي كد حفرت أم سليم والفؤا كمني لگیں: اے ابوطلحہ! مجھے اب اس طرح در دنہیں ہے جس طرح پہلے در دھی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضرت انس دائٹؤ کہتے ہیں کہ جس وقت وه دونول مدينه مين آ گئوتو پرحضرت أمّ سليم بي فيا كووهي در دِزه شروع هو گئ چرا یک بچه پیدا هوا۔حضرت انس دافت فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا: اے انس! کوئی اس بیچے کو دور ھانہ

بلائے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئ تواہے رسول الله مُنَالِيَّةُ اللهِ كَا خدمت ميں لے كرجانا پھر جب صبح ہوئى تو ميں نے اس بچے كوأ ٹھايا اوررسول الله مَا الله م آله بن جنو جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا: شاید کہ یہ بچہ حضرت أم سلیم والف نے جنا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہال! تو پھر آ پ نے وہ آلدا ہے ہاتھ سے رکھ دیا اور میں نے وہ بچےرسول الله مُثَاثِينِ کی گود میں ڈال دیا اور رسول الله مُثَاثِينِ لم نے مدینه منورہ کی عجوہ محجور منگوائی اور پھرا سے اپنے مُنہ میں چہایا یہاں تک کہ جب وہ زم ہوگئ تو وہ اس بیچے کے منہ میں ڈالی بچیاُ س کو چو سنے لگا۔ حضرت انس ڈاٹٹنڈ کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ مُلاٹٹیٹر نے فر مایا: دیکھو! انصار کو مجور سے س قدر محبت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرااوراُس کا نا معبداللدر کھا۔

اَلِيتُ حَدَّثَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنُ لِآبِي كَ بعد ) ندكوره صديث كي طرح روايت عَلَى كي طَلُحَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ.

(١٣٢٣) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِوَاشِ حَدَّثَنَا (٢٣٢٣) حضرت انس بن ما لك رضى الله تجالى عندفر مات بيل كه عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا سُلْمُمْنُ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صفرت ابوطلحه رضى الله تعالى عندكا ايك بينا فوت موكيا (اور پهراس

> • النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ (٦٣٢٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ اَبِي حَيَّانَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبى حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سِعِيْدٍ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ (عِنْدَ) صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلَالُ حَدِّثِنِي بِٱرْجِي عَمَلٍ

# باب: بلال طالنيُّ ك فضائل كے بیان میں

( ۲۳۲۴ ) حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت بلال رضى الله تعالى عنہ ہے صبح کی نماز کے وقت فر مایا: اے بلال! تو مجھ ہے وہ عمل بیان کر جوتو نے اسلام میں کیا ہواور جس کے نفع کی تجھے زیادہ امید ہو کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے سامنے تیرے قدموں کی آواز سن ہے۔حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے

عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً فَايِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ مِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ آرْجِي عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ آيِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا تَامًّا فِى سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نِهَارٍ إِلَّا صَلَّتُ بِذَٰلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِيَ أَنُ أُصَلِّيَ.

ااا : باب مِّنُ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ

(١٣٢٥)حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعِ قَالَ سَهْلٌ وَ مِنْجَابٌ اَخْبَرُنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُّنُّ مُسْهِدٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَنَى

الَّذِيْنَ ءَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا

(٦٣٢٧)حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لِلابْنِ رَافِعِ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ قَالَ اِسْخَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمٍ حَدَّثَنَا بْنُ آبِي زَائِدَة عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْلَحٰقَ عَنِ الْأَسُورِدِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي

دُخُولِهِمْ وَ لُزُومِهِمْ لَهُ-

(١٣٢٧)وَ حَدَّلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَالِمٍ حَدَّثَنَا اِسْلَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ آنَّهُ سَمِعَ الْاَسْوَدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى يَقُولُ نَفَدُ قَدِمْتُ آنَا وَ آخِي مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

عرض کیا: میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کے نفع کی مجھے زیادہ اُمید ہوسوائے اس کے کہ جب بھی میں رات یا دن کے وقت کامل طریقے ہے وضو کرتا ہوں تو اس وضو ہے جس قدر اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے نماز پڑھ ليتاہوں ـ

# باب:سیّدناعبداللّه بر،مسعودٌ اوراُن کی والده محترمہ ولی خانے فضائل کے بیان میں .

(۲۳۲۵) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ے کہ جب بیآیت:﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ ءَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَ ٱلْمَنُوا﴾جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے آئییں اس بات پر کوئی گنا ہمیں ہے۔ جووہ کھا چکے ہیں ایمان اور پر ہیز کے ساتھ۔ ' آخرآ یت تک نازل ہوئی تو رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشا و فر مایا: کیاتم ان میں سے ہو۔

إِذَا مَا اتَّقَوا وَ آاَمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] إلى آخِرِ الْأَيَّةِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيْلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ-

(۲۳۲۷)حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں اورمیر ابھائی یمن سے آئے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کی والدہ کا کثرت کے ساتھ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے گھر آنے جانے اوران کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے ہم انہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم كابل بيت بى سيسجح عقد

مُوسَلَى قَالَ قَلِيمْتُ آنَا وَآخِى مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَ أُمَّةُ إِلَّا مِنْ آهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ

( ۱۳۳۷ )حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ محتیق میں اور میر ابھائی یمن سے آئے تھے۔ باقی حدیث ای طرح مذكور ہے۔ تعليم ملم جلدسوم المستحابة المستحابة

(٩٣٢٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اِسْحُقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ٱتَّيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَآنَا أَرَى انَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ آوٌ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَاــ

(١٣٢٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابُنِ الْمُثْنَى قَالَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ اَبَا مُؤْسَى وَ اَبَا مَسْعُودٍ حِيْنَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى غَنْهُمَا فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ آتُرًاهُ تَرَكَ بَعْدَةً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَيُوْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبُنَا وَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا.

(١٣٣٠)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَم حَدَّثَنَا قُطْبَةُ (هُوَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ) عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي دَارِ آبِي مُوْسَلَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فِي مُصَّحَفِ فَقَامَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ آبُو مُوسَٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدُ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا وَ يُوْذَنُ لَهُ إِذَا حُجبُنا۔

(١٣٣١)وَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (هُوَ بْنُ مُوْسَلَى ) عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ قَالَ ٱتَيْتُ ابَا مُوْسِنِي فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ ابَا مُوْسِنِي حِ وَ حَذَّتُنَا ابُّو

( ۱۳۲۸ ) حضرت ابومویل رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں حضرت عبداللد کواہل بیت ہے ہی تصور کرتا تھا یا اس طرح ذکر

(۱۳۲۹)حفرت ابو الاحوص مید سے روایت ہے کہ میں ابن مسعود ولاثنة كانقال كوفت حفرت ابوموكي اورحفرت الومسعود ﷺ کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے كها تمهاراكيا خيال بكر حضرت ابن معود طالين ) في اين بعد اپنے جیسا کوئی آ دمی چھوڑا ہے؟ تو دوسرے نے کہا:اگرتم نے بیکہا ہے توان کی عظمت میتھی کہ جب ہم کوروک دیا جاتا توان کے لیے اجازت دے دی جاتی تھی اور ہم جب غائب ہو جاتے تو پیاُس وقت بھی ( در بار نبوی مُثَالِيَّةُ مِیں ) حاضر رہتے تھے۔

( ۲۳۳۰) حضرت ابوالاحوص میسید سے روایت ہے کہ ہم ابوموسیٰ طِلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَل موجود تھے اور وہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے۔عبداللہ طالبین کھڑے موكيَّة ابومسعود طِلْفِيَّ ن كما بين نبيل جانبا كرسول الله مَن اللَّهِ عَلَيْهُم ن اینے بعدان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کرزیادہ اللہ کی نازل كرده آيات كے بارے ميں علم ركھنے والے كسى كوچھوڑ اہوتو ابوموي والمن المرتم في اليي بات كهي التي الله الله المال ويرتف كه جب ہم غائب ہوتے تھے تو بیاضرر ہے تھے اور جب ہمیں (دربار نبوی مُنَافِیِّتُم ) میں حاضر ہونے ہے روک دیا جاتا تھا تو انہیں اجازت دی جاتی تھی۔

(۱۳۳۱) إن اسناد ع بھي ميد حديث اس طرح مروى ہے۔ البته حضرت زیدین وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حذیفدرضی التد تعالیٰ عنه اور ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتی حدیث گزر چکی ہے۔ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَ اَبِي مُوْسِلَى وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَحَدِيْثُ قُطْبَةَ ٱتَدُّ وَ اَكْثَرُ-

HARMEN K

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ حَدَّثَنَا الْاعْمُشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّه قَالَ: ﴿وَمَنْ يَغُنُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١] ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَ قِ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَاءَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَ سَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَلَقَدْعَلِمَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِّي آعُلَمُهُمْ بِكِتْبِ اللَّهِ وَلَوْ آعُلَمُ أَنَّ آحَدًا ٱعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ قَالَ شَقِيْقٌ فَجَلَسْتُ فِي حِلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا سَمِعْتُ آحَدًا يَرُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيْبُهُ

(١٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَم حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوفِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى لَا اللَّهُ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُوْرَةٌ إِلَّا آنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا آنَا آعُلُمُ فِيْمَا ٱنْزِلَتْ وَلَوْ آعُلَمُ آحَدًا هُوَ آعْلَمُ بِكِتْبِ اللهِ مِنِى تَمْلُعُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ اِلَّهِ۔

(١٣٣٢)حَدَّلَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا نَاتِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو فَنَتَكَحَدَّثُ اِلَّذِهِ وَ ۚ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَةَ فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَقَدُ ذَكُرْتُمْ رَجُلًا لَا آزَالُ أُحِبُّهُ بَعُدَ شَىءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ

(١٣٣٢) حضرت عبدالله طائق سے روایت سے کہ انہوں نے کہا: جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ نیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا۔ پھر کہا تم مجھے کس آ دمی کی قراءت کے بارے میں تھم دیتے کہ میں قرم سے کروں حالا تکہ میں رسول اللہ مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَّى اللَّهِ عَلَّ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رسول التدخ الينظم كصحاب كرام بوالي جائة بي كديس ان سب ب زياده الله كي كتاب كاعلم ركضه والابهون اورا كر مجص معلوم بهوتا كهكوئي ا یک مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اُس کی طرف سوار ہوکر چلا جاتا اور شقیق براید نے کہا میں نبی مانید کم کے صحابہ جائی کے حلقوں میں بدیٹھا ہوں میں نے کسی ہے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود داللیٰ كارَ دكيا ہويا اُن پر كوئى عيب لگايا ہو۔

(١٣٣٣) حفرت مسروق مينيا سے روایت ہے کہ حفرت عبدالله طِلْفَةِ نِے کہا: اُس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ' اللدى كتاب مين كوئى سورت اليينيين بيكر مين جانتا مول كدوه س چیز کے بارے میں نازل کی گئی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوجائے كدكوئي ايك اللدكي كتاب كوجھ سے زيادہ جانے والا ہے اوراس تك اونٹ پہنچ سکتے ،رن تو میں سوار ہوکراُ س کی طرف جا تا۔

( ۲۳۳۲ ) حفرت مسروق مید سے روایت ہے کہ ہم حفرت عبداللد بن عمرو طافيظ كى خدمت مين حاضر موت يتصاوران يع گفتگو ہوتے۔ان کے پاس ایک دن ہم نے حضرت عبداللد بن مسعود طاشو كا ذكركيا تو انبول نے كہا بحقيق! تم نے ايسے آدمى كا ذكركيا بجن سے ميں أس وقت سے مجت كرتا موں جب سے ميں نے ان کے بارے میں رسول الترصلی التدعلیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا" آپ فرماتے عصے كر آن ان جار إبن ام عبد (ابن مسعود داين ) اوران عيشروع كيا اورمعاذ

ٱرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَآ بِهِ وَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَ اُبَتِّي بْنِ كُعْبِ وَ سَالِمِ مَوْلَى آبِي حُذَيْفَةَ

(١٣٣٥)حَدَّثَنَا قُتْمِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ عَمْرُو فَذَكَرْنَا حَدِيْثًا عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ) بُن مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا ازَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَى ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ مِنْ ٱرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَاءَ بِهِ وَمِن أُبَيِّ ابْنِ كَعْبِ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَىٰ اَبِى حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ حَرْفٌ لَمْ يَذْكُرُهُ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ

(۲۳۳۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ وَ

وَكِيْعٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أَبَى و فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ أَبَنَ قَبْلَ مُعَاذٍ. (١٣٣٧)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ حِ وَ حَدَّثَنِي بِشُرُ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيْقِ الْأَرْبَعَةِ

(١٣٣٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ خَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ ذَٰلِكَ رَجُلِ لَا ازَالُ أُحِبُّهُ بَغْدَ مَا سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ السَّتَفْرِءُ وا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَىٰ اَبِي حُذَيْفَةَ وَ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. (١٣٣٩)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَاءَ بِهِلَدَيْنِ لَا

بن جبل اور أبی بن كعب اور ابو حذیفه کے مولی حضرت سالم *جنافظ سے حاصل کرو*۔

(١٣٣٥) حفرت مروق بيند بروايت بكريم حفرت عبدالله بن عمرو والنيو كى خدمت مين حاضر تھے كہ ہم نے حضرت عبداللدين مسعود رضى الله تعالى عنه مصروى أيك حديث ذكركي تو انہوں نے کہا: یہوہ آ دمی ہیں جن سے میں اُس وقت سے محبت کرتا موں جب سےان کے بارے میں میں نے رسول التصلی التدعلیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ سُلُقِیْکُ فرماتے تھے جار آدمیوں ابن ام عبد (ابن مسعود) اور ان سے ابتداکی اور أبی بن کعب اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور معاذ بن جبل ہنائنہ *سے بر* حو۔ ·

(۲۳۳۲) إس سند عيمي ميدديث مباركهمروى بالبنة جارون کے ناموں میں تقدیم وتا خیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱۳۳۷) ان اساد سے بھی میدیث مروی ہے البتہ شعبہ سے جاروں کی ترتیب میں اختلاف مذکور ہے۔

( ۲۳۳۸ ) حضرت مسروق میلیا ہے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو والنواك ياس حفرت ابن مسعود والنواك كاذكر جوا - انبول في كها: بيه وہ آدی ہیں جن سے میں اُس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول الله مَنْ اللهُ مُنافِقُهُم ہے اُن کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن مجید بر هناان چار سے سیصورابن مسعود اور ابوحدیف کے آزاد کردہ غلام سالم اورأ بي بن كعب اور معاذ بن جبل م

(۱۳۳۹) استدے بھی بیرحدیث مروی ہے البتداس میں اضافہ نیہ ہے کہ شعبہ نے کہا آپ نے ان دونوں سے ابتداء کی البتہ ہیہ معلوم نبیں کہ ان دو میں سے کس سے ابتداء کی تھی۔

خَلْاتُ مِنْ السَّالِاتِ : إس باب كي احاديث مباركه مين فقيه امت حضرت عبدالله بن مسعود كے فضائل كا تذكره ہے۔حضرت ابن مسعود والفيَّة كورسول الله مُنافِيَّتِهُم كي صحبت كا كهريين اور بابرشرف حاصل موا-آب صحابه جهيَّة مين صاحب السواد والسواك مشهور تتحيرآب في وو ججرتیں کیں اور دونوں قبلوں کی طرف مُنہ کر کے نماز ادا کی ۔تمام غزوات میں رسول الله کا ٹیٹی کے ہمراہ تھے۔ ابوجہل کا سرقلم کیا اور رسول الدُّمَا فَيْنَا نِهِ بِنِهِ بِنِهِ كِي بِثارت دي ٢٣٠ه مين انتقال موااور حضرت عثان ﴿ مِنْ إِيامَار بن ياسر ﴿ فِينَاذِ بُ آ بِ كَي نَمازِ جِنَازُ هُ مِنْ هَا فَي اورْ اس ونت آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ بھی۔

ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اپنی علمیت وفوقیت کو ظاہر کیا جاسکتا ہے بشر طیکہ غرور اور تکبیر اورشہرت و ناموری

# ١١١٢: باب مِّنُ فَضَائِلِ أُبِيِّ بُنِ كُعُبٍ وَ

جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْثُمُ

(١٣٣٠)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٱزْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَ أَبْنَى بْنُ كَعْبِ وَ زَيْدُ بْنُ لَابِتٍ وَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِآنَسٍ مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ آحَدُ عُمُو مَتى \_

(١٣٣٢)حَدَّثَنِي آبُو دَاوُدَ سُلَيْمُنُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ ابْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيُّ بْنُ كَفْتٍ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنلي اَبَا زَيْدٍ

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُبَتِّي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِي اَنْ ٱقْرَا عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أُبَثَّى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

## باب :حضرت أ بي بن كعب طالعينهٔ اورانصار

میں ہے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں ا ( ۱۳۴۰ ) حفرت انس جائنو في روايت بي كدرسول الله مَا يَتَوَجُرُكِ ز مانہ مبارک میں حیار آ دمیوں نے قر آن مجید کوجمع کیا اوروہ سمارے کے سارے انصار سے تھے۔معاذین جبل اُبی بن کعب زیدین ٹابت اور ابوزید جنگہ قادہ نے بیان کیا کہ میں نے الس سے كها:اب زيدكون تصي انبول في كها:وه جياؤل مين ساك

(۱۳۳۱) حفرت ہمام میں سے روایت ہے کہ میں نے الس بن ما لك إلى الله على الله على الله عليه وسلم ك زمانه مبارك مين قرآن مجید کس نے جمع کیا؟انہوں نے کہا: جار نے اور وہ سارے انصار میں سے تھے۔ اُبی بن کعب معاذ بن جبل زید بن ثابت جائے اور انصار میں سے ایک آ دمی نے جن کی کنیت ابوزید جائے

(۱۳۴۲) حضرت الس بن ما لك براتي سے روايث ہے كه رسول التد صلى التدعاييه وسلم في حضرت أني سے فرمايا: التدرب العزت في مجھے حکم دیاہے کہ تیرے سامنے قرآن مجبد پڑھوں۔انہوں نے عرض كيا الله في آپ سے ميرا نام لے كر فرمايا ہے؟ آپ ف فرمایا:اللہ نے تیرانام لے کرمجھ سے فہرمایا ہے۔تو اُبی جائیٹو (خوشی ہے)رونے لگے۔

(١٣٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّائِكَ بُنِ كُعْبِ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي أَنْ أَقْرَا عَلَيْكَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١] قَالَ وَ سَمَّانِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى ـ

(١٣٣٣)وَ حَدَّثَيْنِهِ يَخْتَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ (٢٣٣٣) حضرت انس فِي فَيْ سے روايت ہے كدرسول التعملي الله يَغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثْنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ عايه وسلم في حضرت أبي حليفي عفرمايا باقي حديث مباركه اى سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْ لِأَبَى بمِثْلِهِ - طرح ب-

خلفیز )رود ئے۔

فضیلت ہوئی اور حضرت أبی بن كعب طائف كي فضيلت بھي معلوم ہوئی۔ آپ سائنتا ہے روايت ہے كسب سے اچھى قرآن كى تااوت کرنے والے اُبی بن کعب ہیں اور ان کا لقب قاری القرآن ہے اور بیہ کا تبین وحی میں سے تصاور رسول اللّٰه مُلْ ﷺ کے فرامین بھی لکھا کرتے تھے۔ان کا نقال۲۲ھ یا ۳۰ھیں ہوا۔

# ١١١٠ باب مِّنُ فَضَائِلِ سَعُدِ بُنِ

### مُعَاذِ طِالِنَهُ

(٢٣٣٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ جَنَازَةُ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ اهْتَزَّلَهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ۔

(٦٣٣٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيْسَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثْنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَغْلِهُ بْنِ مُعَافِيـ

(١٣٣٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِيُّ حَدَّثَنَا عُبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ جَنَازَتُهُ

# باب:حضرت سعد بن معافر طالنیوز کے فضائل کے

بیان میں

( ۲۳۴۳ ) حفرت انس بن ما لک طافئ ہے روایت ہے که رسول

التدسلي القدعليه وسلم في حضرت الى والنيز سے فرمایا: القد في مجھے حكم

ویا ہے کہ میں تمہارے سامنے (سورة) ﴿ لَمْ يَكُن الَّذِيْنَ

كَفَوُوا ﴾ يزهوں \_انہوں نے عرض كيا: (اللّٰدنے )ميرانام ليا ہے؟

آ پ صلی الله عابیه وسلم نے فرمایا: مال! راوی کہتے ہیں پھروہ ( أبی -

(١٣٣٥) حفرت جابز بن عبداللد والني سے روايت ہے كدرسول التذمني لين في ال على من فرمايا كه حضرت سعد بن معاذ وللنفؤ كا جنازہ اُن کے سامنے تھا کدان کی (موت) کی وجہ سے اللہ کے عرش کوبھی حرکت آگئی ہے۔

(۱۳۳۷)حضرت جابررضی الله تعالی عند ہے روایت ہے که رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا: حضرت سعد بن معاذ رضي التد تعالى عند کی وجہ ہے رحمٰن کاعرش بھی لرز ہ براندام ہے۔

(١٣٣٧) حفرت انس بن ما لك طافئة بروايت ہے كماللد كے نبي صلى التدعليه وسلم نے فر مايا جبكه سعدرضي التدعنه كا جناز و رُكھا ہوا تھا کہ اس ( کی موت) کی وجہ ہے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا

ے۔

مُوْضُوعَةً يَعْنِي سَعْدًا اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ ـ الْمُنْفَى وَ ابْنُ بَشَّازٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْفَى وَ ابْنُ بَشَّازٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ابِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱۳۳۸) حضرت براء طائن سے روایت ہے کہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کوریشم کا ایک جوڑ اہدیہ کیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جائن نے اسے چھونا شروع کردیا اور اس کی نرمی کی وجہ سے تعجب کرنے گئو آپ نے فر مایا کیا تم اس کی نرمی پر تعجب کردہ ہوجالا نکہ سعد بن معافر طائن کے رومال جنت میں اس سے بہتر اور نرم ہوں گے۔

(۱۳۲۹) اِس سند ہے بھی بیرحد بیث اس طرح مروی ہے۔

(٩٣٣٩)حَدَّثَنَا آخِمَدُ بْنُ عَبْدَةُ الطَّبِّيُّ حَدَّثَنَا آبُوْ

دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ اَنْبَانِي اَبُو اِسْلِحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبِ حَرِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ اخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي قَتَادَةُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنْحُو هذا وَ بِمِثْلِهِ۔

(١٣٥٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةً حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ ﴿ ١٣٥٠) إِلَى سند سے بھی بیرحد بیث مروی ہے۔

بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ هٰذَا الْحَدِيْتَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا كَرِوَايَةِ آبِي ذَاؤَدَ

(۱۳۵۱) حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَالِكٍ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّهُ أُهْدِى لِرَسُولِ اللهِ عَنْ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَ كَانَ يَنْهُى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا قَالَ وَالَّذِى يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا قَالَ وَالَّذِى يَنْهُمَا فَيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْخَرِيْرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا قَالَ وَالَّذِى الْمُعَلِيْ فَي الْحَرَيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا قَالَ وَالَّذِى الْمُعَادِ فِي النَّاسُ مُنْهَا أَلْ مُعَادٍ فِي الْحَرَيْرِ فَعَجَبُ النَّاسُ مَنْهَا وَالْمَادِ فِي الْمَادِينَ مَنْ هَذَاد

(۱۳۵۱) حفرت انس بن ما لک دانیئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق کے کو سول اللہ منافق کے کہ سول اللہ منافق کے کہ سول اللہ فرماتے تھے۔ پس لوگوں نے (اس کی خوبصورتی پر) تعجب کیا تو آپ نے فرمایا: اُس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں محمد (منافق کرا) کی جان ہے۔ بے شک سعد بن معاذ دانی کا رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہے۔

(۱۳۵۲) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّنَنَا عَالِمُ بْنُ نُوْحٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ أَكَيْدِرَ دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ آهُدَى لِلْي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ

(۱۳۵۲) حفرت انس طائن سے روایت ہے کدا کیدردومۃ الجندل کے حاکم نے رسول الله سُؤَیْن کو ایک حلہ مدید کیا۔ باتی حدیث ای طرح ندکور ہے اور اس حدیث میں بیٹیس کہ آپ ریشم ہے منع کرتے تھے۔

کی کر استین البیاری اس باب کی احادیث مبارکہ میں انصار مدینہ کے سردارسیّد ناسعد بن معاذ طابیّن کے نصائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سعد نے حضرت مععب بن عمیر طابیّن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی وجہ سے اُن کا سارا قبیلہ مسلمان ہوا اور وہ بدرا احداور غروہ خندق میں شریک ہوئے۔ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے مجد نبوی میں بی اُن کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ من شریک ہوئے دان کی عیادت کے لیے تشریف لا تے اور بنوقر نظر نے انہیں اپنا تھم قبول کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ جنگ کرنے والوں کو قبل کر دیا جائے اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیئے جا کیں اس فیصلہ کی روشن میں بنوقر نظہ کے چار سوجنگہو قبل کید گئے۔ اس کے بچھ عرصہ بعدان کا انتقال ہوگیا۔ آپ منطق فی خوار کو شیت میں ان کے لیے نعمتوں کی خوشخری ان

ان احادیث میں مذکور ہے اور عرشِ اللی کی حرکت سے مرادیا تو اہلِ عرش لینی فرشتوں کا جھومنا ہے یاان کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش میں جرکت آئی۔

## ﴿ اللهِ عِنْ فَضَائِلِ آبِي دُجَانَةَ سِمَاكُ بُنُ خَرَشَةَ

(١٣٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَ كُلُّ إِنْسَانُ مِنْهُمْ يَقُولُ آنَا آنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ إِيعَقِهُمْ كُلُّ إِنْسَانُ مِنْهُمْ يَقُولُ آنَا آنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ اللّٰهُ مَنْ عَنْهُ آنَا آخُذُهُ بِحَقِه قَالَ مَنْ عَنْهُ آنَا آخُذُهُ بِحَقِه قَالَ فَا خَذَهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ.

# گُ باب: ابود جانہ ساک بن خرشہ طالبیّۂ کے فضائل کے بیان میں بیان میں

(۱۳۵۳) حضرت انس بی ایک موایت ہے کہ رسول الدسکی ایک می اللہ کی خود کے دن ایک موار کے کرفر مایا: مجھ سے بی موار کون کے بیت ہوئے دراز کیا: میں ممیں ۔ آ ب نے فر مایا: اِ سے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پرکون لیتا ہے؟ (بیان ہی اوگ چھے ہٹ گئو و حضرت ساک بن فرشہ ابو د جانہ بی انہوں نے عرض کیا: میں اسے اس کا حق ادا کرنے کی شرط پر لیتا ہوں۔ پس انہوں نے بیتوار لے لی اور حق ادا کرنے کی شرط پر لیتا ہوں۔ پس انہوں نے بیتوار لے لی اور اس کے ساتھ مشرکین کی کھوپڑیاں پھوڑ دیں۔

١١١٥: باب مِّنُ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو

بْنِ حَرَامٍ وَ اللهِ جَابِرٍ

(۱۳۵۳) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ عَمْرٌ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ حِي ءَ بِاَبِي مُسَجَّى وَ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ حِي ءَ بِاَبِي مُسَجَّى وَ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ حِي ءَ بِاَبِي مُسَجَّى وَ قَدْمِي فَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَثِبَ فَنَهَانِي قَوْمِي) فَرَفَعَهُ (ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ آمَرَ بِهِ فَرُفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ آمَرَ بِهِ فَرُفَعَ وَسَلَمَ عَنْ هَذِهِ فَقَالُوا مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا

# باب: سیدنا جابر کے والدگرامی حضرت عبداللہ ابن عمر و بن حرام میں کی کے فضائل کے بیان میں

(۱۳۵۴) حضرت جابر بن عبدالله برات ہے دوایت ہے کہ جب غزود اُصد کے دن میرے باپ کو کپڑے سے ڈھکا ہوالایا گیا اُس حال میں کہ ان کے اعضاء کائے گئے تھے۔ پس میں نے کپڑا اُٹھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے پھر کپڑا انھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ پس رسول الله سلی انھانے کا ارادہ کیا تو میری قوم نے مجھے منع کر دیا۔ پس رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے خود (کپڑا) اٹھادیا یا جھے منع کردیا۔ پس اٹھادیا گیا۔ پس آللہ عادی تو فرمایا: بیا آپ نے ایک رونے یا چلانے والی عورت کی آواز سی تو فرمایا: بیا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: عمروکی بیٹی یا عمروکی بہن ہے۔ آپ نے نے فرمایا: کیوں روتی ہے حالانکہ فرشتے برابراس پراسے پُروں سے نے فرمایا: کیوں روتی ہے حالانکہ فرشتے برابراس پراسے پُروں سے

بِنْتُ عَمْرِو أَوْ أُخْتُ عَمْرِو فَقَالَ وَلِمَ تَبْكِى فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُطِلَّهُ بِٱجْنِحِثِهَا حَتَّى رُفَعَهِ (١٣٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ اُصِيْبَ اَبِى يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلْتُ اكْشِفُ التَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي ُوَجَعَلَتْ فَاطِمَةْ بِنْتُ عَمْرِو تَبْكِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

﴿ (١٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِلْنَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ انَّ ابْنَ جُرَيْجِ لَيْسَ فِي حَدِيْثِهِ ذِكُرُ الْمَلَائِكَةِ وَ بُكَاءِ الْبَاكِيَةِ۔

(١٣٥٤)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِئً ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَيْءَ بَابِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

,وَجَعَلُوا يَنْهَونِي وَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْهَانِي قَالَ عَنْ تَكِيْهِ أَوْ لَا تَنْكِيْهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ ا بَاجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ ـ

(۲۳۵۲)اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کیلن ابن جرتیج کی حدیث میں ملا تکہ اور رونے والے کے رونے کا ذکر تہیں ہے۔

ساپیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ (جنازہ) اُٹھالیا جائے۔

(۱۳۵۵) حفرت جابر بن عبدالله والله عن اوایت ب کهمیرے

والدغزوهُ أُحد كے دن شہيد كيے گئے۔ پس ميں ان كے چرہ ہے

کپٹرا اٹھایا اور رونے لگا اورلوگوں نے مجھے روکنا شروع کر دیا اور

رسول التدصلي التدعليه وسلم مجصروك نهيس رب يتصاور فاطمه بنت

عمرو (ان کی بہن) نے بھی رونا شروع کر دیا تو رسول اہتلہ صلی اللہ

عليه وسلم نے فر مايا تم اس پر روؤيا نه روؤ و فرشتے برابر اس پراينے

پُروں سے سایہ کررہے ہیں۔ یہاں تک کہتم ان کا (جنازہ) اُٹھا

(۱۳۵۷)حفرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ غزوؤ

اُحد کے دن میرے باپ کو ناک اور کان کٹے ہوئے لایا گیا۔ پس انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ باقی حدیث

مبارکہ انہی کی طرح ہے۔

خُلْاتُ مِنْ الْخَالِبِ: إلى باب كي احاديث مباركه مين حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام طافقاً كي فضائل مذكور بين جو كه مشهور صحالي جاير ہا ہے۔ جان کے والد تھے غزوہ اُحد میں شہید ہوئے اور آپ مُل النہ کا اللہ اللہ رب العزت نے ان سے بغیر حجاب کے گفتگو کی ہے۔ حضرت عمرو بن جموح والنظ اورانہیں ایک ہی قبر میں فن کیا گیا ۔حضرت امام ما لک بھٹنڈ نے اپنی سند سے روایت نقل کی ہے کہ چھیالیس سال کے بعد سیلا ب کی وجہ سے انہیں دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے نکالا گیا تو اُن کاجسم بالکل صحیح سالم تھا۔ جیسے کل ہی دفن کیا گیا ہو۔

ا باب حضرت جليبيب والنفذ كفضائل كربيان مين (١٣٥٨)حفرت الويرزه جائف سے روايت سے كه ني كريم مالينظم ایک جہاد میں تھے کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا تو آپ نے صحابہ كرام جنالة سے فر مايا: كيا ته ہيں كوئى ايك غائب معلوم ہوتا ہے؟

١١١٢: باب مِّنُ فَضَآئِلِ جُلِّيبيب

(١٣٥٨)حَدَّلَنِيْ اِسْطَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سُلِيْطٍ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ آبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ميح ملم جلد موم المنظم المسحابة المنظم المسحابة المنظم المسحابة المنظم ا

وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغُزَّى لَهُ فَآفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِٱصْحَابِهِ هَلُ تَفْقِدُوْنَ مِنْ آحَدٍ قَالُوا نَعَمُ فُلَانًا وَ فُكانًا وَ فُكانًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ آحَدٍ قَالُوا نَعَمُ فُلَانًا وَ فُلَانًا وَ فُلَانًا ثُمَّ قَالَ هَلُ تَفْقَدُوْنَ مِنْ اَحَدِ قَالُوا لَا قَالَ لَكِيِّنِي ٱفْقِدُ جُلَيْبِيْبًا فَاطْلُبُوْهُ فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوهُ اللَّي جَنْب سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَآتَى النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَلَمًا مِنِّى وَآنَا مِنْهُ هَلَمًا مِنِّى وَ آنَا مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَهُ عَليسَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدًا النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذُكُرْ غَسُلًا۔

انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! فلال فلال اور فلال ۔ آ ب بنے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی مم تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! فلال فلال اور فلال عائب ہے۔ آپ نے چرفر مایا: کیاتم میں سے کوئی مم تو نہیں ہے؟ صحابہ جن ایک نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایا لیکن میں تو جلییب کو گم یا تا ہوں۔ پس أے تلاش كرو\_ پی انہیں شہداء میں تلاش کیا گیا تو انہوں نے انہیں سات آ ومیوں کے پہلومیں پایا جنہیں انہوں نے قبل کیا تھا۔ پھر کا فروں ئے انہیں شہید کردیا۔ پس نبی کریم منافیظ ان کے باس آ کر کھڑے ہوئے چر فر مایا:اس نے سات کول کیا پھر انہوں نے انہیں شہید کردیا۔ یہ مجھ نے ہے اور میں اس سے ہول۔ بیہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھرآپ نے اپنے بازوؤں پر اُٹھالیا اس طرح کہ نبی کریم

مَنْ ﷺ کے علاوہ کسی اور نے اُٹھایا ہوا نہ تھا۔ پھران کے لیے قبر کھودی گئی اورانہیں قبر میں فن کر دیا گیا اورغسل کا ذکرنہیں کیا۔ قنشعر يح اس باب كى حديث مباركه بيمعلوم مواكر حضرت جليب طائف كى قدرومنزلت رسول الله مُؤَافِين عم بال كياتقى - بيوبى کے لیے دیا تو اُس لڑی کے والدین نے پیندنہ کرنے کا ارادہ کیا تو بٹی نے خود قبول کر کیا اور کہا اسے نہ دیکھو کہ کیسا ہے بلکہ بید کیمو کہ اسے س نے بھیجا ہے۔ چنانچہ آپٹل فیز کم نے اس کیلئے بھلائی کی دعا کی اور وہ بہت مالدار ہوئی۔

### باب: ابوؤر طِلِنْعُهُ کے فضائل کے بیان میں

(١٣٥٩)حضرت الوذر طالفي سروايت بيكهم ايني قوم غفار سے نکلے اور وہ حرمت والے مہینے کو بھی حلال جانتے تھے۔ پس میں اورمیرا بھائی انیس اور ہماری والدہ نکلے۔ پس ہم اینے مامون کے ہاں اُترے۔ پس ہارے ماموں نے اعزاز واکرام کیا اورخوب خاطر مدارت کی جس کی وجہ ہےان کی قوم نے ہم پرحسد کیا تو انہوں نے کہا: (ماموں سے) کہ جب تواسینے اہل سے نکل کرجاتا ہے تو انیس ان سے بدکاری کرتا ہے۔ پس ہمارے ماموں آئے اور انہیں جو کچھ کہا گیا تھاوہ الزام ہم پرلگایا۔ میں نے کہا: تونے ہمارے ساتھ جواحسان ونیکی کی تھی اسے تونے اس الزام کی وجہ سے خراب کردیا ہے۔ پس اب اس کے بعد ہمارا آپ سے تعلق اور نبھاؤنہیں ہو

### ١١١ : باب مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٌّ طِالنَّيْ

(٦٣٥٩)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ ٱخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ الَّهِ ذَلَّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ وَ كَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ فَخَرَجْتُ آنَا وَ آخِي اُنْيَسٌ وَ اُمُّنَا فَنَوَلُنَا عَلَى خَالِ لَنَا فَاكْرَمَنَا خَالْنَا وَ آحْسَنَ إِلَيْنَا فَحَسَدَنَا قُوْمُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ اَهْلِكَ خَالَفَ اِلَّهِمْ ٱنَّيْسٌ فَجَاءَ خَالُنَا فَنَفَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيْلَ لَهُ فَقُلْتُ آمًّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيْمَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَ تَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَوْلُنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً فَنَافَرَ أُنيسٌ عَنْ "سَكَالِيسَهماية اونول كقريب آئ اوران براينا سامان سوار کیا اور جارے ماموں نے کیڑا ڈال کررون شروع کر دیا۔ پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچے۔ پس انیس نے ہمارے اونٹوں اورائنے ہی اوراونٹوں پرشرط لگائی (شاعری میں ) کہ کس کے اونٹ عمدہ بیں۔ پس وہ دونوں کا بمن کے یاس گئے ۔ تو اُس نے انہیں کے اونوں کو پند کیا۔ پس انیس مارے یاس مارے اونٹوں کواورات نے ہی اوراونٹوں کو لے کرآیا اور میں رسول اللہ مَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْلِ اللّٰمِنِ اللللللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِيْلِ اللّٰمِنِيْلِيْلِمِ ے ملاقات سے تین سال پہلے ہے ہی اے میرے بھیتے نماز پڑھا كرتا تفا حضرت عبراللدين صامت كمت بين ميس في كما كس كى رضا کے لیے؟ انہوں نے کہا: اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے کہا: تو ا پنازخ کس طرف کرتا تھا؟ انہوں نے کہا: جہاں میرارب میرازخ كرديتا أى طرف ميس عشاء كى نماز اداكر ليتا تھا۔ يبال تك كه جبرات كا آخرى حصه موتاتو ميس ايخ آپ كواس طرح وال ليتا گویا که میں جاور ہی موں۔ یہاں تک کسورج بلندموجاتا۔انیس نے کہا جھے مکہ میں ایک کام ہے تو میرے معاملات کی و مکی جمال کرنا۔بس انیس چلائیہاں تک کہ مکہ آیا اور پچھ عرصہ کے بعدوا پس آیا تو میں نے کہا: تو نے کیا کیا: اُس نے کہا: میں مکہ میں ایک آومی ے ملا جو تیرے وین پر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے (رسول بناكر) بيجاب\_مين نے كہا: لوگ كيا كہتے ہيں؟ أس نے کہا لوگ اے شاعر کا بن اور جادوگر کہتے ہیں اور انیس خود شاعروں میں سے تھا۔ انیس نے کہا: میں کا ہنوں کی با تیں سن چکا ہوں۔ پس اس کا کلام کا ہوں جیسانہیں ہے اور تحقیق میں نے اس کے اقوال کا شعراء کے اشعار سے بھی موازنہ کیالیکن کسی مخص کی زبان برا بسے شعر بھی مناسب نہیں ہیں۔اللہ کی قتم! وہ سچا ہے اور دوسرے لوگ جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہاتم میرے معاملات کی محرانی کرویبال تک که میں جاتا ہوں اور دیکھا ہوں۔ پس میں مکہ آیا اور ان میں سے ایک مرور آوی کول کر بوچھا: وہ کہاں

صِرْمَتِنَا وَ عَنْ مِثْلِهَا فَاتِيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ النِّسَّا فَاتَانَا أُنيْسٌ بصِرْمَتِنَا وَ مِثْلِهَا مَعَهَا قَالَ وَقَدُّ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ آخِي قَبْلَ أَنْ ٱلْقَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ قُلْتُ فَآيْنَ تَوَجَّهُ قَالَ ٱتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ٱصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آجِرِ اللَّيْلِ ٱلْقِيْتُ كَانِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَغُلُونِيَ الشَّمْسُ فَقَالَ انْيُسٌ إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي فَانْطَلَقَ أُنْيِسٌ حَتَّى آتَى مَكَّةَ فَرَاتَ عَلَى لُمَّ جَاءَ فِقُلْتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِيْنِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَةٌ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ كَاهِنْ سَاحِرٌ وَ كَانَ ٱنْيَسْ آخَدَ الشُّعَرَاءِ قَالَ ٱنَّيسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَّنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَفُرَاءِ الشِّيعْرِ فَمَا يُلْتَنِمُ عَلَى لِسَانِ آحَدٍ بَعُدِى آنَّهُ شِعْرٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُوْنَ قَالَ قُلْتُ فَاكُفِنِي حَتَّى ٱذْهَبَ فَٱنْظُرَ قَالَ فَآتَيْتُ مَكَّةَ فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ أَيْنَ هَٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِي فَآشَارَ إِلَّنَّ فَقَالَ الصَّابِي فَمَالَ عَلَىَّ آهُلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَ عَظْمِ حَتّٰى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَىَّ قَالَ فَازْتَفَعْتُ حِيْنَ ارْتَفَغْتُ كَاتِّنِي نُصُبٌ ٱخْمَرُ قَالَ فَٱتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِي الدِّمَاءَ وَ شَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا وَلَقَدُ لَبِئْتُ يَا ابْنَ آخِي ثَلَالِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلَّا مَاءَ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكُنُ بَطْنِي وَمَا وَجَدُٰتٌ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ فَبَيْنَا اَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرًاءَ اِضْحِيَانَ اِذْ ضُرِبَ عَلَىٰ ٱسْمِحَتِهِمْ فَمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ آحَدٌ وَامْرَآتَيْنِ مِنْهُمْ

ہے جےتم صابی کہتے ہو؟ پس اُس نے میری طرف اشارہ کرتے موے کہا: بدرین بدلنے والا ہے۔ پس وادی والوں میں سے ہرایک ید نتے ہی مجھ پر ڈھیلوں اور بڈیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہوکر گر بڑا۔ پس جب میں بیہوشی سے ہوش میں آگر اُٹھاتو میں گویا سرخ بت (خون میں ات بت) تھا۔ میں زمزم کے . ياس آيا اوراپناخون دهويا پھراس كاياني پيااور ميں اے بھتيج! تين رات اوردن و ہاں مطہرار ہااور میرے لیے زمزم کے یانی کے سواکوئی خوراک ند تھی۔ پس میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور نہ ہی میں نے اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے گرم محسوس کی ۔ پس اس دوران ایک جا ندنی رات میں جب اہلِ مكه سو گئے اوراس وقت كوئى بھى بيت اللد كا طوا فسنبيں كرتا تھا اوران میں سے دوعور تیں اساف اور نا کلہ (بُون ) کو یکارر ہی تھیں۔ پس وہ جب این طواف کے دوران میری طرف آئیں تو میں نے کہا: ان میں سے ایک (بُت) کا دوسرے کے ساتھ نکاح کردو (اساف مرد اور نا ئله عورت تقی اور باعتقاد مشرکین مکه بیدونوں زنا کرتے وقت منح ہوکر بت ہو گئے تھے )لیکن وہ اپنی بات سے بازنہ آئیں۔ پس جب وه میرے قریب آئیں تو میں نے بغیر کنا ہواورا شارہ کے فلال کہددیا کہ فلاں کے (فرج میں) ککڑی۔ پس وہ چلا تی اور بیکہتی موئی گئیں کہ کاش اس وقت ہارے لوگوں میں سے کوئی موجود ہوتا۔ راستہ میں انہیں رسول الله منافقیلم اور ابو بمر طافی بہاڑی سے أترت ہوئے ملے۔آپ نے فرمایا جمہیں کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا: کعبداوراس کے یردوں کے درمیان ایک دین کوبد لنے والا ہے۔آب نے فرمایا:اُس نے کیا کہاہے؟ انہوں نے کہا:اس نے مہیں ایسی بات کہی ہے جومُنہ کو بھر دیتی ہے۔ پس رسول اللہ طَالَتُكُمُ ا تشریف لائے یہاں تک کہ جراسود کا بوسدلیا اور بیت اللہ کا آپ نے اور آپ کے ساتھی نے طواف کیا۔ پھر نماز اداکی ۔حضرت ابوذ ر داہن نے کہا: میں وہ سہلا آ دمی ہوں جس نے اسلام کے طریقہ کے

تَدْعُوان اِسَافًا وَ نَائِلَةَ قَالَ فَأَتَّنَا عَلَى فِي طُوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنْكِحَا آحَدَهُمَا الْأُخْرِاي قَالَ فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا قَالَ فَآتَنَا عَلَى فَقُلْتُ هَنَّ مِثْلُ الْحَشَيَةِ غَيْرَ آَيْي لَا أَكْنِي فَانْطَلَقَتَا تُوَلُّولَان وَ تَقُولُان لَوْ كَانَ هَهُنَا آحَدٌ مِنْ اَنْفَارِنَا قَالَ فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُمَا هَا بِطَانِ قَالَ مَا لَكُمَا قَالَتَا الصَّابِيُّ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَٱسْتَارِهَا قَالَ مَا قَالَ لَكُمَا قَالَنَا إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلًا الْفَمَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَ صَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٌّ فَكُنْتُ آنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ قَالَ فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ فَوَضَعَ آصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِى كُرِهَ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَ عَنِي صَاحِبُهُ وَ كَانَ اعْلَمَ بِهِ مِنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَتْى كُنْتَ هَهُنَا قَالَ قَدْ كُنْتُ هَهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَ يَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكَّنُّ بَطْنِي وَمَا آجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوْعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لِى فِى طَعَامِهِ اللَّـٰلَةَ فَانطُلَقَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفَتَحَ آبُو بَكُرٍ بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيْبِ الطَّائِفِ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامِ أَكَلْتُهُ بِهَا

ثُمَّ خَبْرْتُ مَا غَبَرْتُ ثُمَّ آتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ أَرْضٌ ذَاتَ نَخُل لَا أُرَاهَا الَّا يَثْرِبَ فَهَلُ أَنْتَ مُلِّكٌّ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَ يَأْجُرَكَ فِيْهِمْ فَٱتَّيْتُ أُنْيِسًا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ صَنَعْتُ آنِّي قَدْ ٱسْلَمْتُ وَ صَدَّقُتُ قَالَ مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ فَإِنِّي قَدْ ٱسْلَمْتُ وَ صَدَّفَتُ فَاتَنِّنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ مَا بِي رَغْبَهُ عَنْ دِينِكُمَا فَايِّنِي قَدْ ٱسْلَمْتُ وَ صَدَّقْتُ فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى ٱتَّيْنَا قُوْمَنَا غِفَارًا فَاسْلَمَ نِصْفُهُمْ وَ كَانَ يَوْمُهُمْ آيْمَاءُ ابْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَ كَانَ سَيِّدَهُمْ وَ قَالَ نِصْفُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ٱسْلَمْنَا فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَٱسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي وَ جَاءَ تُ ٱسْلَمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخُوَتُنَا نُسُلِمُ عَلَى الَّذِي اَسُلَمُوا عَلَيْهِ فَٱسْلَمُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ

مطابق آپ کوسلام کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فر مایا: تھھ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ چرآ پ نے فرمایا: تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں قبیلہ عفارے ہوں۔آپ نے چرا پنا ہاتھ اُٹھایا اور اپنی اُٹھایاں پیشانی بر تھیں۔ میں نے اپنے ول میں کہا کہ آپ کومیر اقبیلہ غفارے ہونا نا پند ہوا ہے۔ پس میں آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بر حاتو آپ کے ساتھی نے مجھے پکر لیا اور وہ مجھ سے زیادہ آپ کے بارے میں واقفيت ركفتا تفاكرة ب في اينا سرمبارك أتهايا اور فرمايا: تويبان كب سے ہے؟ ميں نے عرض كيا: ميں يہاں تين دن رات ہے ہوں۔ آپ نے فرمایا بحقے کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا:میرے لیے زمزم کے پانی کے علاوہ کوئی کھانانہیں ہے۔ پس اس موٹا ہوگیا ہوں۔ یہاں تک کہمیرے پیٹ کے بل مر گئے ہیں اور میں اپنے مبکر میں بھوک کی وجہ سے گرمی بھی محسور نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا سے یانی باہر کت ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھی مجر ويتاب حصرت الوبكر والثين في عرض كيا: الاسك رسول! مجھ اس کے رات کے کھانے کی اجازت دے دیں۔ پس رسول اللہ منافین اور ابوبکر بنافی چلے اور میں بھی اُن کے ساتھ ساتھ چلا۔ پس

حضرت ابو بکر جائین نے دروازہ کھولا اور میرے لیے طائف کی شمش نکالنے گے اور بیمیرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔
پھر میں رہا' جب تک رہا۔ پھر میں رسول اللہ منافین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا: جمعے مجوروں والی زمین دکھائی گئ سے اور میرا خیال ہے کہ وہ یٹر ب (مدینہ ) کے علاوہ کوئی اور علاقہ نہیں ہے۔ کیا تو میری طرف ہے اپنی قوم کو (وین اسلام کی)

ہمانے کرے گا۔ عنقریب اللہ انہیں تیری وجہ سے فائدہ عطا کرے گا اور تہہیں تو اب عطا کیا جائے گا۔ پھر میں انہیں کے پاس آیا تو اس نے کہا: تو نے کیا گیا؟ میں نے کہا: میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور (نبی کریم شکافینے کی) تقد لین کر چکا ہوں۔ اُس نے کہا: جمعے جمعی تھے سے فرت نہیں ہے۔ میں بھی اسلام قبول کرتا اور تصد لین کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی والدہ کے پاس گئے تو اُس نے کہا: جمعی میں اسلام قبول کرتی اور (رسول اللہ شکافینے کہا) کی تصد میں کرتی ہوں۔ پھر ہم نے اپنا سامان لا دا اور اپنی قوم عفار کے پاس آئے تو ان میں ہے آ دھے لوگ مسلمان ہو گئے اور اُن کی امامت اُن کے سردار ایماء بن سامان لا دا اور اپنی قوم عفار کے پاس آئے تو ان میں ہے آ دھے لوگ مسلمان ہو گئے اور اُن کی امامت اُن کے سردار ایماء بن رحضہ انصاری کراتے تھے اور باتی آ دھے لوگوں نے کہا: جب رسول اللہ شکافین کی سلام کی والی بھی مسلمان ہو گئے اور آن کی امامت اُن کے سردار ایماء بن اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول اللہ کا تیونے ہیں۔ پر جارے ہوں کہی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر اور جو کیں دور کی کی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر جارے ہوں کیا دور جو کہیں۔ اس کی اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر سے بیار دور جیں کیا دور جو کیں۔ پر جو جی ہی اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر سے اور وہ جی اور کیا گئی میں اس بات پر اسلام قبول کرتے ہیں جس پر ہمارے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر سے بیار کے بھائی مسلمان ہو کے ہیں۔ پر سے دور وہ جس

مسلمان ہو گئے تورسول الله مُنَافِیُّوم نے فرمایا: قبیلہ غفار کواللہ نے معاف فرمادیا اور قبیلہ کی اللہ نے حفاظت کی۔ (قتل اور قید ہے ) (۱۳۷۰)اِس سند ہے بھی پیرحدیث مروی ہے لیکن اس میں پیر اضافہ ہے کہ حضرت ابو ذر طافؤ نے بیان کیا کہ میں نے کہا تم میرےمعاملات کی محمرانی کرویہاں تک کہ میں جا کرو کیچہ آؤں۔ انیس نے کہا: جی ہاں! جاؤلیکن اہلِ مکہ سے بچتے رہنا کیونکہ وہ اُس آ دی کے دشمن ہیں اور بُر سے طریقوں سے لڑتے ہیں۔

(١٣٦١) حضرت عبدالله بن صامت طافئ سے روایت ہے کہ حفرت ابو ذر والني ن فرمايا: ال بيتيج! مين نبي كريم صلى التدعليد وسلم کی بعثت ہے دوسال پہلے نماز پڑھا کرتا تھا۔ میں نے کہا: تو اپنا رخ مس طرف كرتاتها؟ انهول نے كہا: جہاں الله تعالی ميرارخ فرما دیا کرتے۔ باقی حدیث گزر چکی۔اس میں سیاضا فہ ہے کہ وہ دونوں کا جنوں میں سے ایک آ دمی کے پاس گئے اور میر ابھائی برابراس کی تعریف کرتار ہا یہاں تک کہ اُس پر غالب آگیا۔ پس ہم نے اس ے اونٹ کے لیا اور انہیں اپنے اونٹوں کے ساتھ ملا لیا۔ اس حدیث میں اضافہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام (ابراہیم) کے پیچیے دور تعتیں اوا كيس \_ پس ميں آپ كے ياس آيا اور ميں لوگوں ميں سب سے پہلے ہوں جس نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کواسلام کے مطابق سلام كيا\_ مين في عرض كيا: الله كرسول! آب يرسلامتي مو آ پ سلى الله عليه وسلم فرمايا: تجه يرجمي سلامتي مؤتو كون بيج اور بیمی اضافہ ہے کہآ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم کب سے یہاں ہوں؟ میں نے عرض کیا: پندرہ دن سے اور مزید یہ ہے کہ حضرت ابو بمر والنيو نے كہا: انہيں رات كى مہمان نوازى كے ليے میرے ساتھ کردیں۔

(۲۳۷۲)حضرت ابن عباس پڑھنا سے روایت ہے کہ ابوذ ر داشنا کو جب نی کریم مَثَاثِیْنِ کی بعثت کی خبر پینی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا:اس وادی کی طرف سوار ہوکر جاؤ اور میرے لیے اُس آ دمی کے

(٧٣٧٠)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ قَالَ نَعُمْ وَكُنْ عَلْمِحَذَرِ مِنْ اَهُلِ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ قَدُ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

(٢٣٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ حَدَّثِنِي ابْنُ اَبِي عَدِتٌ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا ابْنَ آخِي صَلَّيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَايْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنِى اللّٰهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْتَ بِنَحْوِ حَدِيْثِ سُلَيْمُنَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْكُهَّانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ آخِى انْيُسْ يَمُدَّحُهُ خُتَّى غَلَبَهُ قَالَ فَآخَذُنَا صِرْمَتَهُ فَضَمَمُنَاهَا اللي صِرْمَتِنَا وَ قَالَ أَيْضًا فِي حَدِيْثِهِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَآتَيْتُهُ ۚ فَاتِّى لَآوَّلُ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ وَ فِي حَدِيْنِهِ آيضًا فَقَالَ مُنْدُ كُمْ أَنْتَ هَهُنَا قَالَ قُلْتُ مُنْذُ خَمْسَ عَشْبِرَةً وَ فِيْهِ قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱتْحِفْنِي بِضِيَافَتِهِ اللَّيْلَةَ.

(٦٣٦٢)وَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ

السَّامِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ تَقَارَبَا فِي سِيَاقِ

الْحَدِيْثِ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ حَاتِمٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ

كاب فضائل الصحابة كالمحابة كال

بارے میں معلومات لے کرآؤ جودعویٰ کرتا ہے کہ اُس کے پاس آسان سے خبریں آتی ہیں اور اُس کی گفتگون کرمیرے پاس واپس آ ۔ وہ چلئ يہاں تك كه مكه مرمون على اور آپ كى بات في عجر حصرت ابو ذر والفؤ كى طرف لوفي اوركها: من في انهيس عده اخلاق کا حکم دیتے دیکھا ہے اور گفتگوالی ہے جوشعز مہیں ہے۔ تو ابو ذر طاشئ نے کہا: جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھاتم اُس کا تسلی بخش جواب نہیں لائے ہو۔ پھرانہوں نے زادِراہ لیا اورایک مشکیزہ جس میں پانی تھالا دایہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے ۔مسجد (حرام) میں بہنچے اور نى كريم مَن يَدَا كُم ودهوند ناشروع كرديا اورآب كو پيچا نة نه تق اور آپ کے بارے میں او چھنا مناسب نہ مجھا۔ یہاں تک کدرات ہو كن اور ليث كن حضرت على طانية نے انبين ويكها تو اعداز ولكايا کہ بیمسافر ہے۔ پس وہ انہیں دیکھنے ان کے پیچھے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کوئی گفتگونہ کی۔ یہاں تک کہ شبح ہوگئی۔انہوں نے پھراپنی مشک اور زادِراہ اُٹھایا اور مسجد کی طرف چل دیئے۔ پس بیدن بھی اسی طرح گزر گیا اور نبی كريم فَالْيَّيْمُ كُود كِيونه سكے يهال تك كه شام موگى اوراينے شمكانے كى طرف اوٹے۔ پس علی والنو ان کے باس سے گزرے تو کہا:اس آ دمی کوابھی تک اپنی منزل کاعلم نہیں ہو سکا۔ پس انہیں اُٹھایا اور اینے ساتھ لے گئے اور ان دونوں میں ہے کی ایک نے بھی اینے ساتھی ہے کی چیز کے بارے میں نہ یو چھا۔ یہاں تک کہ تیسرے دن بھی اسی طروح ہوا کہ حضرت علی طابعیٰ انہیں اُٹھا کراینے ساتھ لے گئے اوران سے کہا کیاتم مجھے بتاؤ گے نہیں کہتم اس شہر میں کس غرض ہے آئے ہو؟ ابوذر جل نے کہا: اگرتم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کهتم میری صحیح را ہنمائی کرو گے تو میں بتادیتا ہوں۔پس<عفرے علی طِلْ إِنْ فَي وعده كرليا -حضرت ابوذر طِلْ فَيْ فِي اينا مقصد بيان كيا تو خفرت على والنيؤ في كها: آب سيح اور الله كرسول مين - جب صبح ہوتو تم میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی

الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِقً حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا بَلَغَ ابَا ذَرٍّ مِبْعَثُ النَّبِيّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِي عِلْمَ هَلَـٰا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ انَّهُ يَاٰتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انْتِنِي فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَ سَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَآيَتُهُ يَامُرُ بِمَكَّارِمِ الْآخُلَاقِ وَ كَلَامًا مَا هُوَ بِالشِّيعُو فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي فِيْمَا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَ حَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْرِفُهُ وَ كُرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنهُ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ يَعْنِي اللَّيْلَ فَاصْطِجَعَ فَرَآهُ عَلِنَّى فَعَرَفَ آنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْاَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىٰ ءٍ حَتَّى ٱصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَةً وَ زَادَةً اِلَى المَسْجِدِ فَظَلَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَى النَّبِّيِّ عَيُّ حَتَّى آمْسُي فَعَادَ اِلْي مَضْجَعِه فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مُنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ عَنْ شَي ءِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْهُ النَّالِئَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَاَقَامَهُ عَلِيٌّ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِلَّا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي ٱقْدَمَكَ هَٰذَا الْكُلَدَ قَالَ إِنْ ٱغْطَيْتَنِي عَهْدًا وَ مِيْثَاقًا لِتُرْشِدَتِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ٱصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي فَانِّي اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَآنِي أُرِيْقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتَّى عَنِّي حَتَّى تَذُخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ خَتَّى دُخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَٱسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خطر ومحسوس كياتو ميس كفر اموجاؤن كاكويا كدمين ياني ببيار بامون اور اگريس چلتار باتوتم ميرى اتباع كرنا \_ يهال تك كه جهال ميس داخل مواتم بھی داخل ہو جانا۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت علی والنواك ييجي يتجيه حلة رب يهال تك كدحفرت على والوانون بي كريم مَنَافِيْنِكُمُ كَي خدمت ميں حاضر ہوئے اور الوذر ولافیز بھی اُن كے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے اور آپ کی گفتگوسی اور اُسی جگہ اسلام قبول کرلیا تو نبی کریم مُنافِیظ نے ان سے فرمایا: اپن قوم کی طرف لوث جا اور انہیں اس (دین کی) تبلیغ کریہاں تک کہ تیرے پاس میراتھم پہنچے جائے۔ابوذر طابیو نے عرض کیا۔اُس ذات کی قتم! جس کے قبضہ

ارْجِعُ اللِّي قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ اَمْرِي فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُصْرَخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظُهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى آتَى الْمَسْجِدَ فَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِهِ آشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ قَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى آضْجَعُودُ وَآتَى الْعَبَّاسُ فَآكَبَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَ يُلَكُمُ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْ غِفَادٍ وَأَنَّ طَرِيْقَ تُجَّارِكُمْ اِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ فَانْقَذَهُ مِنْهُمْ لُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِعْلِهَا وَ ثَارُوْا اِلَّهِ فَضَرَّبُوْهُ فَاكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَٱنْقَذَهُ

قدرت میں میری جان ہے۔ میں توبیہ بات ( دین کی تبلیغ ) مکہ دالوں کے سامنے پکار کر کروں گا۔ بیں وہ نکلے یہاں تک کہ مجد (حرام) مين آئے اورائي بلند آواز سے كہا اَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مِن كوابى ديتا مول كمالله ك سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مُناتِیم اللہ کے رسول ہیں اور قوم (مشرکین) اُن پرٹوٹ پڑی انہیں مارنا شروع کردیا یہاں تک کہ انہیں لٹادیا۔ پس حضرت عباس والنوز آئے اور اُن پر جھک گئے اور کہا: تمہارے لیے افسوس ہے کیاتم جانے نہیں ہو کہ بیر قبیلہ غفار سے ہیں اور تمہاری شام کی طرف تجارت کا راستدان کے پاس سے گزرتا ہے۔ پھر ابوذر ر اللہٰ کوان سے چھڑا لیا۔ انہوں نے انگلی مجمع پھراسی جملہ کود ہرایا اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔حضرت عباس جھائیا نے اُن پر جھک کر انہیں بچایااور چھڑا کر لے گئے۔'

خُلْصَيْنَ النَّالِيَّةِ: اس باب كي احاديث مين سيّدنا ابوذ رغفاري را النه كي تولِ إسلام كا تذكره ہے۔ بياسلام قبول كرنے والوں مين سے چوتھے یا پانچویں میں قبول اسلام کے بعدا بے قبیلہ میں دعوت اسلامی جاری رکھی اور غزو و خندت کے بعد نبی کریم مان فیکم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے وصال تک آپ کے ساتھ رہے۔ اس چیس ریڈہ کے ویرانہ میں انقال فرمایا اور حضرت ابنِ مسعود جل تؤانے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔

### باب: حضرت جربر بن عبدالله والنين كفضائل ك ١١١٨: باب مِّنُ فَصَائِلٍ جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بیان میں

(۲۳۷۳) حفرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا ہے اور جب بھی (آپ صلی الله علیه وسلم ) مجھے دیکھتے تومسکراتے تھے۔

(٦٣٦٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي الْتَمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ آخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِي حَازِمٍ يَقُوْلُ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَجَيَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ۔

صحيح مسلم جلدسوم

(٢٣٦٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُو اُسَامَةً عَنْ اِسْمَعِيْلُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ آنِّى لَا آثُبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَّبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِى وَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

(٦٣٢٥) حَدَّلَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ بَيَانِ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانً فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَنْتَ مُوِيْحِي مِن ذِيالُخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ فَنَفَرْتُ اِلَّهِ فِي مِانَةٍ وَ خَمْسِيْنَ مِنْ اَحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَ قَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَاتَيْنَهُ فَاخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا ولأخمس

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ اَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرِيْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آلَا تُرِيْحُنِي مِن ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُدْعلى كَغْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ ِ الَّهِ فِي خَمْسِيْنَ وَ مِاتَةِ فَارِسٍ وَ كُنْتُ لَا ٱلَّبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِى فَقَالَ ٱللَّهُمَّ لَبْتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ

(١٣١٨) حفرت جرير داين إروايت بكرجب عين في اسلام قبول کیا رسول الندصلی البته علیه وسلم نے تبھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا اور جب بھی مجھے دیکھتے تو میرے سامنے مسکرا دیتے۔این ادریس کی روایت میں پیاضافہ ہے کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلمے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کومیرے سینے پر مارا اورفر مایا: اےاللہ!ا ہے جماد ہےاورا ہے ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ بناد ہے۔

(۲۳۲۵) حفرت جرير طائفؤ ے روايت ہے كه دور جالميت ميں ایک گھرتھا جے ذوالخلصہ کہا جاتا تھا اور ای کو کعبہ بمانیہ او، کعبہ شَامِيكِمي كماجاتا تقاررول اللهُ فَاللَّهُ أَنْ فرمايا: كياتو (برر) مجھ ذوالخلصہ اور كعبد يمانيه اور شاميدكى فكر سے آرام پہنچائے گا۔ پس میں قبیلہ امس سے ایک سو بچاب آدمیوں کو لے کر اُس کی طرف چل بڑا۔ ہم نے اسے تو ڑو بااور جے اُس کے پاس پایا اُسے تل کر د یا پھر میں آ پ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ کواس کی خبر دی تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے جا رے لیے اور قبیلہ احمس کے لیے وُعا فرمائی۔

(١٣٢٢) حفرت جرير بن عبدالله بحلى واللي عدوايت سے كه رسول الله مَا يُتَوَكِّم في مجمع فرمايا: ات جرير! كياتم مجمع تعم ك كفر ذوالخلصه کےمعاملہ سے آزادہیں کردیتے۔أے تعبد بمانی کہاجاتا تھا۔ پس میں ایک سو بچاس واروں کے ساتھ اُس کی طرف چل بڑا اور میں گھوڑے پر جم کرنہ بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رسول القد مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مار کر فر مایا:اے الله! اے ثابت قدمی عطافر مااوراہے مدایت دینے والا اور مدایت يافته بنا ـ پس ميں گيااورا ہےآگ ميں جلاؤ الا پھرحضرت جرير ولائينز نے ہم میں ہے ایک آ دمی کوجس کی کنیت ابوار طاق بھی رسول اللہ صلی التدعليه وسلم كي طرف خوشخبرى دينے كے ليے جيجا۔ پس وہ رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ہم فروا کو اللہ کو خارش زدہ اونٹ کی طرح کر کے چھوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پس رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور پیادوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا کی۔

ان اساد سے بھی بیہ حدیث مروی ہے اور مروان کی حدیث مردی ہے اور مروان کی حدیث میں ہے کہ پس جریر کی طرف سے خوشخبری لانے والا ابو ارطاق حمین بن ربید تھا جس نے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کوخوشخبری دی۔

حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بِهِلَمَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بَشِيْرُ جَرِيْرٍ آبُو اَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيْعَةَ يُبِشِّرُ النَّبَيِّ ﷺ۔

کُلُکُتُنُ الْخَالِبِ : إِس باب كا حاديث مباركه من حضرت جرير بن عبدالله طافية كففائل كا تذكره كيا كيا ب- حضرت جرير طافية رسول الله طافية كوصال سے جاليس دن قبل مسلمان ہوئے ۔ آپ بہت حسين وجميل اورا پي قوم كيسر دار تھا وررسول الله طافية آئے أن كيبر دكيا تھا۔ سيّدنا صديق اكبر طافية اور سيّدنا عمر طافية كے دور خلافت ميں كعبد يمانى ' ذوالخلصه كوگرانے اور دھانے كا كام أن كيبر دكيا تھا۔ سيّدنا صديق اكبر طافية اور سيّدنا عمر طافية كے دور خلافت ميں كار بائے مماياں انجام ديئے۔ ايرانيوں كوميدان خالى كرنے برجبوركيا۔ وفات ۵ ھيس ہوئى۔

# باب سیدناعبدالله بن عباس الله کا کے فضائل کے

بیان میں

(۱۳۹۸) حفرت ابن عباس بی بی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا۔ جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکے تو فرمایا: یہ (پانی) کس نے رکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا میں نے عرض کیا: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے ۔ آ پ نے فرمایا: اے اللہ! اسے دین کی فقا ہت وسمجھ تعالی عنہمانے ۔ آ پ نے فرمایا: اے اللہ! اسے دین کی فقا ہت وسمجھ

### 

١١١ باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

بَعَثَ حَرِيْرٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكُنِّى اَبَا اَرْطَاةً مِنَّا فَاتَلَى رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهٌ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكُنَاهَا

كَانَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٣٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً جَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح

وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا

مَرْوَانُ يَغْنِى الْفَزَارِئَ ح وَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع

وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَ رَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(۱۳۲۸) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ آبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُبِيْدُ اللّٰهِ بْنَ آبِي يَزِيْدَ يُحَدِّتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْمُن وَضَعَ هٰذَا فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءً ا فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فِي رِوَايَةِ آبِي بَكْرٍ قُلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللهُمَّ فَقِهُهُ فِي النِّيْنِ.

پڑھائی۔ آپ کی عمراُس وقت ستر برس تھی۔روایت ہے کہ ایک سفید پر ندہ اس عباس بڑان کے گفن میں داخل ہو گیا تھا آور فن سے پہلے۔ کفن سے نہ لکلا۔

# ۱۱۲۰: باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٢٣٢٩)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِقُّ وَ خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ فِي يَدِي قِطْعَةَ اسْتَبْرَقٍ وَ لَيْسَ مَكَانٌ أُرِيْدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتُ بِى الِّيهِ قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّيِّي اللَّهِ وَجُلَّا صَالِحًا لِللَّهِ وَجُلًّا صَالِحًا لِ (٧٣٤٠)حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ وَالْلَّفُظُ لِعَبْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ آنُ ارَىٰ رُوْيَا ٱقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزَبًا وَ كُنْتُ آنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيْتُ فِي النَّوْمِ كَانَّ مَلَكُيْنِ آخَذَانِي فَلَمَهَا بِي اِلَى النَّارِ فَاذَا هِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِنُورِ وَ اِذَا لَهَا قَرْنَان كَقَرْنَى الْبِنْرِ وَ إِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَلْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اقُولُ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عُلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِهُمْ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ

# باب: سیّدناعبداللّد بن عمر والله ایک کے بیان میں

(۱۳۲۹) حضرت ابن عمر شاخ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرے ہاتھ میں استبرق (ریشم) کا ایک کلزا ہے اور جنت کے جس مکان کی طرف میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ اُڑ کر اس جگہ بینج جاتا ہے۔ ایس میں نے اس کا پورا قصہ حضرت مفصہ بینج کا سامنے بیان کیا پھر حضرت حفصہ بینج نے سامنے بیان کیا پھر حضرت حفصہ بینج نے سامنے بیان کیا تو نبی کریم منگ شینج سے بیان کیا تو نبی کریم منگ شینج نے ارشاد فرمایا: میرا خیال ہے کے عبداللہ جل شینو ایک نیک آدمی ہوں گے۔

(۲۳۷۰) حفرت ابن عمر فالله سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی آدمی جو بھی خواب دیکھا اُسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے بيان كرتا اور ميس غير شده نوجوان تفااور رسول التدصلي الله عليه وسلم كے زمانه مبارك ميں مكيں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ اپس میں نے نیند میں دیکھا گویا کہ دوفرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرح لے گئے۔ تو وہ کنوئیں کی مرائی کی طرح مری تھی اور اس کے لیے کنوئیں کی دولکڑیوں کی طرح لکڑیاں بھی تھیں اوراس میں لوگ تھے جنہیں میں پیچانتا تھا۔ پُن مِن نِي أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، اَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ مَن آك سِياللَّه كي بناه ما نَكَّا مون دمرانا شروع كرديا\_ان دونول فرشتول ميں سے ايك اور فرشته ملا تو أس نے مجھ سے کہا: تو خوف نہ کر ۔ پس میں نے حضرت حصد طاقات اس كا ذكر كيا تو حضرت حفصه والناف في رسول التدسلي الله عليه وسلم ے بیان کیا تو بی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عبدالله كتنا اجها آدمی ہے۔ کاش! یہ اُٹھ کررات کونماز پڑھے۔ سالم نے کہا:اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کوتھوڑی دیر ہی سویا

کرتے تھے۔

(اسسر) حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِتي (١٣٤١) حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ میں أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ خَالِدٍ خَتَنُ الْفِرْيَايِيّ عَنْ آبِي

اِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ آبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَكُنْ لِي

آهُلٌ فَرَآيَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّمَا انْطُلِقَ بِي اِلْي بِنْرٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِـ خ النظم المراكب الراب كي احاديث مين سيّد نا حفزت عبدالله بن عمر الله كوفضائل بيان كيه مجمّع بين- آپ امير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب دلائين كے صاحبز او سے اور معروف صحابتی رسول ہیں۔ تم عمری میں ہی اسلام قبول كميا۔ ہجرت كی ُغز وهُ بدراور أحد ميں ، کم نی کی وجہ ہے آپ مُنافِیْز کم نے شرکت ہے منع کرویا 'بہر حال بعدوا لےغزوات میں شریک رہے۔ نبی کریم مُنافِیْز کے نقش قدم پر چلنے کی بے حد کوشش کرتے تھے اور احادیث بکثرت یادتھیں اور کسی بھی فتنے میں شریک نہیں۔ جج بھی بہت کیے ہیں اور صدقہ وخیرات بکشرت كرتے تھے ٣٤ه ميں چھياس سال كى عمر ميں انقال فر مايا اور جاج بن يوسف نے نماز جناز وير هائي۔

# الا: باب مِّنْ فَضَآئِلِ آنَسِ بُنِ

### مالك طالفي

(١٣٧٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ آنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَازِمُكَ آنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَةً وَوَلَدَةً وَ بَارِكْ نَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ.

(٣٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ قَالَتُ اثُّمْ سُلِّيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ آنَسٌ فَذَكُر نَحْوَمًد

(١٣٧٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

(١٣٧٥)حَدَّقِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّقِنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ لَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ دَحَلَّ اِلنَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا آنَا وَأَمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِى

رات معجد میں گزارا کرتا تھا اور ( اُس وقت تک ) میری بیوی نہ تھی

پس میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ مجھے ایک کنوئیں کی طرف کے

جایا گیا ہے۔ باقی حدیث مبارکداس طرح ندکور ہے۔

# باب سیّدناانس بن ما لک دانش کے فضائل کے

### بيان ميں

(١٣٧٢) حفرت أم سليم النفاسي روايت ب كداس في عرض كيا: أے اللہ كرسول! بيدائس والله آپكا خادم ہے۔ اللہ ہے اس کے لیے دُعا کردیں۔ تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کے مال اوراولا دیس کثرت وزیادتی کرجوتوا سے عطا کراس میں برکت عطا

(١٣٧٣) حضرت انس والنيز عروايت ب كدأم سليم في عرض كيا:اے الله كے رسول! بيدائس آپ كا خادم ہے۔ باقى حديث مذكوره حديث كي طرح ہے۔

(۲۳۷۴) اس سند بھی بیحدیث مبارکدای طرح مروی ہے۔

(١٣٧٥) حفرت انس والنيز بروايت بكه ني منافية على مارك محمر تشریف لائے اور اس وقت میں میری ای اور میری خالہ اُم حرام کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا تو میری والدہ نے عرض

فَقَالَتُ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَ كَانَ فِي آحِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَهُ وَ وَلَدَهُ وَ بَارِكُ لَهُ فِيْهِ۔

(٢٣٧٢)حَدَّثَنِيْ أَبُو مَعْنُ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ حَدَّثَنِي آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ تُ بِي أُمِي أُمُّ أَنْسٍ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَزَّرَتْنِي بِيصْفِ خِمَارِهَا وَ رَقَتْنِى بِيصْفِهٖ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا النِّيسُ النِّي آتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ آنَسٌ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكِفْيٌر وَإِنَّ وَلَدِى وَوَلَٰدَ وَلَدِى لَيْتَعَادُّوْنَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ الْيَوْمَ

(١٣٧٤)حَدَّلْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفُوْ يَغْنِي ابْنَ سُلَيْمَٰنَ عَنِ الْجَعْدِ آبِي عُفْمَانَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسِمْعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ صَوْتَةً فَقِالَتْ بِاَبِى وَ أَمِّى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱنْيُسٌ فَدَعَا لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَلاكَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَآيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَآنَا أَرْجُو الثَّالِئَةَ فِي الْآخِرَةِ.

(١٣ُ ٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهُزُّ جَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آتَىٰ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَيْنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّى فَلَمَّا حِنْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَنِيي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا شِرْ قَالَتْ لَا تُحَدِّنَنَّ بِسِرّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا قَالَ آنَهُۗ

كيا:اك الله كرسول! بير (انس) آپ كا اد في ساخادم ہے۔ الله سے اس کیلئے وُعا مانگیں تو آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی وُعا ما كلى اورمير ب ليے جوؤ عا ما كلى اسكة آخر ميں بيكها: اے اللہ! اسكے مال اوراولا وكوزياده كراوراً س مين إس كيليج بركت فرما

(١٣٤٦) حفرت انس طالق سے روایت ہے کہ میری امی جان بجصے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَّ خدمت مين كِي كُنين اور شخفيق انہوں نے مجھ اپنے آ دھے دوپئے کی جا در بنا دی اور آ دھے کو مجھے اوڑ ھا دیا اورغرض کیا:اےاللہ کے رسول! میمیر ابیٹا انس (حصوٹا انس) ہے۔ میں آپ کے پاس آپ کی خدمت کرنے کے لیے پیش کرنے کو لائی موں۔ آپ اللہ سے اس کے لیے وَعا مائلیں تو آپ نے فر مایا: اے اللہ! اس کے مال اور اولا دمیں زیادتی کر۔ انس طافیظ نے کہا: اللہ کی قتم! میرا مال بہت کثیر ہے اور میری اولاد اور میری اولا دى اولا دى تعداد آج كل تقريبًا ايك سو ہے۔

(١٣٧٤) حضرت انس بن ما لك ولا الله عن روايت ہے كه رسول التدمنكا ليَيْكُم كُرْر بن تو ميري والده أم سليم في في في ني آوازسي تو عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! بیہ حِيونا انس ہے۔ پس رسول الله مَنْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ وَعَالَمُ مِن کیں۔ان میں سے دو دنیا میں دیکھ چکا ہوں اور تیسری کا آخرت میں اُمیدوار ہوں۔

(١٣٢٨) حفرت انس طافيًا سے روايت ہے كدرسول القد مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا میرے پاس تشریف لائے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے ہمیں سلام کیا۔ پھر مجھے کی کام کے لیے بھیجا۔ پس میں اپی والدہ کے کے پاس دریے گیا۔ جب میں اُن کے پاس پہنچا تو اس نے کہا: مجھے کس چیز نے رو کے رکھا؟ میں نے کہا: مجھے رسول الله مَنَا لَيْكُمُ فَيْ الله مَنْ الله من کام تھا۔ میں نے کہا: وہ راز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تم رسول 

اگریس وہ بات کی سے بیان کرتا تو اے ثابت تھے سے بیان کردیتا۔
(۱۳۷۹) حضرت انس بن مالک دلائٹو سے روایت ہے کہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے مجھے ایک راز کی بات کی اور میں نے اس کے بعد کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی اور میری والدہ اُم سلیم نے بھی مجھ سے اس راز کے بارے میں سوال کیا لیکن میں نے انہیں بھی نہ

کُلُونَ کُنُ الْجُالِیِ : اس باب کی احادیث میں خادم رسول مَکَافِیْزُ اسیدنا انس بن ما لک داشته کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو تمز ہرسول اللہ مُکَافِیْزُ اللہ کی احادیث میں خادم رسول اللہ کافِیْزِ اللہ کافِیْزِ اللہ کی جرت مدید کے دفت ان کی عمر دس سال تھی اورانہوں نے دس سال تک نبی کر یم مُکَافِیْزُ اللہ کافِیْزِ ان کے لیے دُعا کی تو اس کے باغ میں سال میں دومر تبہ پھل پکتے تصاور پھولوں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ ان کے باس آپ مُکَافِیْزُ ان کے باغ میں سال میں دومر تبہ پھل پکتے تصاور پھولوں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ ان کے عارسول کے باس آپ مُکَافِیْزُ ان کے ساتھ دون کردیا گیا۔ ان کے لیے مال اور اولا دکی کثر ت کی دُعارسول اللہ مُکَافِیْزُ ان کے ساتھ دون کردیا گیا۔ ان کے لیے مال اور اولا دکی کثر ت کی دُعارسول اللہ مُکَافِیْزُ ان کے سیوس بتائی جاتی ہوئی۔ اللہ مُکَافِیْدُ ان کے سیوس بتائی جاتی ہوئی۔ ایک سوسات سال یا ایک سودس سال کی عمر میں ۹۰ ہے سے ۹۳ ہے درمیان کسی وقت ہوئی۔

# ١٢٢: باب مِّنْ فَضَآئِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ باب: سيِّدناعبدالله بن سلام طَلْفَؤُ كَفْنَاكُ كَ

بیان میں

(۱۳۸۰) حفرت عام بن سعد دلینی این والد بروایت کرتے بیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم سے (اُس وقت) زمین پر زندہ چلنے والوں میں سے حضرت عبدالله بن سلام دلین کے علاوہ کسی کے بارے میں بیر فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جنتی

(۱۳۸۱) حفرت قیس بن عباد دلاتی سے روایت ہے کہ مدینہ میں میں کچھلوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جن میں ہے بعض رسول اللہ منگائی کے حالیہ شائی میں تھے۔ پس ایک آ دمی جس کے چہرے پر اللہ کے خوف کے آثار نمایاں تھے تو بعض لوگوں نے کہا: یہ آ دمی جنت والوں میں ہے ہے۔ یہ دمی اہلِ جنت ہے ہے۔ اس نے دو رکعتیں ادا کیس کیکن ان میں اختصار کیا۔ پھر چل دیا میں بھی اس کے پیچھے چھا 'وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں بھی داخل ہو گیا۔ پھر اس نے ہم سے گفتگو کی۔ جب اس سے مانوسیت ہوگئی تو میں نے اس سے انوسیت ہوگئی تو میں نے اس سے مانوسیت ہوگئی تو میں سے اس سے اس سے مانوسیت ہوگئی تو میں سے اس سے

(١٣٨٠)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْلَحَٰقُ بْنُ عِيْسِلَى حَدَّثَنَا اِسْلَحَٰقُ بْنُ عِيْسِلَى حَدَّثَنَا اِسْلَحَٰقُ بْنُ عَيْسِلَى حَدَّثِنِي مَالِكُ عَنْ آبِي لَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَى يَمْشِى إِنَّهُ فِي الْحَجَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ۔

(۱۳۸۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَلْمُئَنَى (الْعَنَزِيُّ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ جُنَّ اللهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبَادٍ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فِي سِيْرِيْنَ عَنْ قَضِ النَّبِيِّ فَي فَجَاءَ رَجُلٌ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْضُ اصْحَابِ النَّبِيِّ فَي فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجُهِهِ اثْرٌ مِنْ خُشُوْعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ (يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا) ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبُعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْ الْمَانَانَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ مَنْ الْمَانَانَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ مَنْ الْمَانَانَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ

اس سے کہا: جب آب اس پہلے معجد میں داخل ہوئے تو ایک آدمی ف إس اس طرح كما: انهول ف كما: سجان الله السي ك لي يمي بیمناسب نہیں ہے کہ وہ الی بات کرے جس کے بارے میں علم نہیں رکھتا اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے؟ میں نے رسول الله مَا الله مَا الله على الله خواب و يكها جيم من في رسول الله مَالْ يَكُمُ اللهِ مِين كيار مين في اين آپ كواكي خواب مين ويكها اور پھراس سے اس کی وسعت پیداوار اور سرسزی کو بیان کیا اور باغ کے درمیان میں لوہے کا ایک ستون تھا۔ اس کا نچلا حصہ زمین اور او پر کا حصر آسانوں میں اور اس کی بلندی میں ایک طقه تفاليس مجھے کہا گیا کہاس پر چڑ مور میں نے اس سے کہا کہ میں تو چڑ سے کی طافت نبیں رکھا۔ پس میرے یاس ایک مصف آیا۔ ابن عون نے کہا: منصف خادم کو کہتے ہیں۔ اس نے میرے بیچھے سے میرے كيرب أشاع اور بيان كياكداس نے اس كے بيجھے سےاسے التھ سے اُسے اُٹھایا۔ پس میں جڑھ کیا یہاں تک کہ اس ستون کی بلندی تک پہنچ گیا۔ پس میں نے اس طقہ کو بکر لیا پھر مجھے کہا گیا:ا نے مضبوطی ہے پکڑے رکھو۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور وہ حلقہ

لَمَّا دَخَلُتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَ كَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي لِا حَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ قَالَ وَ سَاُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَآيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ سَعَتَهَا وَ عُشْبَهَا وَ خُصْرَتَهَا وَ وَسُطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيْدٍ ٱسْفَلَٰهُ فِي الْأَرْضِ وَٱعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي اَعْلَاهُ عُرُوَّةٌ فَقِيْلَ لِيَ ارْقَدُ فَقُلْتُ لَهُ لَا ٱسْتَطِيْعُ فَجَاءَ نِي مِنْصَفٌ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَالْمِنْصَفُ الْحَادِمُ فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ ٱنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ فَآخَذُتُ بِالْعُرُورَةِ فَقِيْلَ لِي اسْتَمْسِكُ فَلَقَدِ السَّيَقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَ ذَٰلِكَ الْعُمُوُد عَمُوْدُ الْإِسْلَامُ وَ تِلْكَ الْعُرُوَّةُ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقِي فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوْتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے بیخواب نبی کریم سُلُقَیْنِ کے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ ' دعروۃ الوقی' ' یعنی مضبوط حلقہ ہے اور تیری موت اسلام پر ہی آئے گی۔ کہا کہ وہ آ دمی حضرت عبداللہ بن سلام والنیئو شھے۔

(١٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَبَّدِ بُنِ جَبَلَةً بُنُ اَبِى رَوَّادٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ عَمَارَةً حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ عَمَارَةً حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ عَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بُنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ وَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ وَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ فَقَالُوا مَنَ اللهِ بَنُ سَلَامٍ فَقَالُوا عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ بَنُ سَلَامٍ فَقَالُوا كَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا كَانَ يَنْبَغِى لَهُمْ انْ عَمُودًا يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَ عَمُودًا يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَ عَمُودًا يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَ عَلَى عَمُودًا يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَانَ عَمُودًا

وُضِعَ فِي وَسَطِ رَوْضَةٍ خَضْرَاً كَنُصِبَ فِيْهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوَّةٌ وَ فِي اَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ وَالْمِنْصَفُ الوَصِيْفُ فَقِيلَ لِي ارْقَهُ فَرَقِيْتُهُ حَتَّى آخَذْتُ بِالْعُرُورَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُونَتُ عَبْدُ

اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هُوَ آخِذُ بِالْعُرُورَةِ الْوَثْقِي. (١٣٨٣) حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سُلِّيمِنِ . بْنِ مُسْهِرِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ وَ فِيْهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْنَةِ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ فَجَعَل يُحَدِّثُهُمْ حَدِيْثًا حَسَنًا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ اللَّى رَجُلٍ مِن آهُلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ اللَّى هَذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا تُبَعَّنَّهُ فَلَا عُلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ قَالَ فَتَبِعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَخُرُجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ دَخَلَ مُنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذُنْتُ عَلَيْهِ فَآذِنَ لِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا أَبْنَ آخِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ اللي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ اللِّي هَلَدًا فَٱغْجَبَنِي آنُ ٱكُوْنَ مَعَكَ قَالَ اللَّهُ آعُلَمُ بِآهُلِ الْجَنَّةِ وَ سَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا إِنِّي بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ إِذْ آتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَآخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ فَإِذَا آنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَاَخَذْتُ لِآخُذَ فِيْهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذُ فِيْهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ ٱصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذْ هَهُنَا قَالَ فَآتَى بِي جَبَّلًا فَقَالَ لِي اصْعَدُ قَالَ فَجَعَلْتُ إِذَا اَرَدُتُ اَنْ اَصْعَدَ خُرَرُتُ عَلَى اسْتِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا قَالَ ثُمَّ انْطُلَقَ بِي

درمیان میں گاڑ دیا گیا ہے اور سرے پر ایک حلقہ ہے اور اس کے نیچایک منصف یعنی خدمت گز ار کھڑا ہے۔ پس مجھے کہا گیا کہ اس یر چر صور پس میں چر صابیال تک کداس طقہ کو پکر لیار میں نے بید سارا قصدرسول المتمالين إلى عيان كياتو رسول المتمالين في فرمايا: عبداللد طافية اس حال مين فوت موكا كهوه ﴿عُرُوةِ الْوَثْقَلَى ﴾ اسلام کی مضبوط رشی کو پکڑنے والا ہوگا۔

(١٣٨٣) حفرت فرشه بن حريب يدوايت ب كديل مدينه کی مسجد میں ایک حلقه میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مجلس میں ایک بزرگ خوبصورت شكل وصورت والي بهي تتع جوعبدالله بن سلام جلافيز تتع اورانہوں نے لوگوں سے عمدہ عمدہ با تنب کرنا شروع کردیں۔ جب وہ اُٹھ گئے تو لوگوں نے کہا: جس آ دمی کو یہ بات پیند ہو کہ وہ جنتی آدمی کو دیکھے اُسے جاہیے کہ وہ اِس آدمی کو دیکھ لے۔ میں نے کہا:الله کی قتم! میں اس کے بیچیے بیچیے جاؤں گا تا کہ اس کے گھر کا یہ تہ کرسکوں۔ پس میں ان کے پیچھے جلا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ سے نکلنے کے قریب ہوئے مجمراپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی۔ چرفر مایا اے بھتیج التجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں کہتے ہوئے ساکہ جب آپ کھڑے ہوئے کہ جسے یہ بات پیند ہو کہ وہ جنتی آ دمی کو دیکھے تو أے جاہیں دیم لے تو مجھ پندآیا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔انہوں نے کہا: اہلِ جنت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں جس وجہ سے انہوں نے بدکہا ہے۔اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے یاس ایک آ دمی آیا۔اُس نے مجھے کہا: کھڑا ہوجا۔میرا ہاتھ پکڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھےراستہ میں اپنی بائیں طرف کچھراہیں ملی جن میں میں نے جانا عا با تو أس نے مجھے كہا:ان ميں مت جاؤ كيونكديد بائيں طرف (جہنم والوں) کے راستے ہیں چردائیں طرف ایک راستہ نظر آیا تو

حَتَّى اَتَّى بِي عَمُودًا رَاسُهُ فِي السَّمَاءِ وَاسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ فِي اَعْلَاهُ جَلْقَةٌ فَقَالَ لِي اَصْعَدُ فَوْقَ هَذَا قَالَ فُلُتُ كَيْفَ اَصْعَدُ هَذَا وَ رَاسَهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ قَالَ فُلْتُ كَيْفَ اَصْعَدُ هَذَا وَ رَاسَهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَاخَذَ بِيَدِى فَرَجَلَ بِي فَقَالَ فَإِذَا آنَا مُتَعَلِقٌ بِالْحَلْقَةِ فَالَ ثُمَّ صَرَبَ الْعَمُودَ فَحَرَّ قَالَ وَ بَقِيْتُ مُتَعَلِقًا بِالْحَلْقَةِ عَتَى اَصْحَابِ السِّمَالِ الله عَلَيْهِ وَقَالَ الله الله الله الله وَالله وَلَيْ تَوَالَ مُتَمَسِّكًا بِهِ وَلَيْ تَوَالَ مُتَمَسِّكًا فِي وَلَى تَوَالَ مُتَمَسِّكًا فِي وَلَى الله وَالله وَلَى الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَ

اُس نے جھ ہے کہا: اس میں چلے جاؤ۔ پھر وہ ایک پہاڑ پر لے چلا۔ پھر جھے کہا: اس پر چڑھ جاؤ۔ پس میں نے چڑھنا شروع کیا لیکن جب میں چڑھے کا ارادہ کرتا تو سرین کے بل گر پڑتا۔ یہاں کک کہیں نے کئی بارالیا کیا۔ وہ جھے پھرآ کے لے کرچلا یہاں تک کہ جھے ایک ستون کے پاس لایا جس کا (او پروالا) سرا آسان میں اور نچلا حصہ زمین میں تھا اور اس کی بلندی میں ایک حلقہ تھا۔ تو اس نے جھے کہا: اس کے او پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس پر کیسے چڑھوں حالا نکداس کا سراتو آسان میں ہے۔ پس اُس نے میرا ہاتھ کیکڑ کر جھے او پر چڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں حلقہ کو پکڑے ہوئے کو اُر اور اور کی ایک سنون پر ایک ضرب ماری جس ہوئے کھڑا ہوں۔ پھرائس نے اس ستون پر ایک ضرب ماری جس ہوئے کھڑا ہوں۔ پھرائس نے اس ستون پر ایک ضرب ماری جس نے وہ گرگیا لیکن میں حلقہ کے ساتھ ہی لئکتا رہا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھ وہ تو نے کی تو نبی کر یم می گاؤنم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا: وہ راستے جو تو نے اپنی طرف و کھے وہ تو قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا: وہ راستے جو تو نے اپنی طرف و کھے وہ تو قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا: وہ راستے جو تو نے اپنی طرف و کھے وہ تو

بائیں طرف (جہنم) والوں کے راستے تھے اور وہ راستے جو تُونے اپنی دائیں طرف دیکھے وہ دائیں طرف (جنت) والوں کے راستے تھے اور وہ راستے تھے اور وہ پہاڑ شہداء کا مقام ہے جسے تم حان نہ کرسکو گے اور ستون اسلام کا ستون ہے اور تُو مرتے وَ م تک اسلام کے حلقہ کو پکڑے رکھے گا (اس وجہ سے بیلوگ جھے جنتی کہتے ہیں)۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ بِعَلَمُ مِن عَبِدَ اللهُ بَن سَلاَم وَاللَّهُ وَ وَات كَعَالَمُ عَلَمُ اللَّهُ وَات كَعَالَمُ عَلَيْهِ وَ وَات كَعَالَمُ عَلَيْهِ وَ وَات عَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

باب:سیدنا حسان بن ثابت را النیز کے فضائل کے

### بیان میں

(۱۳۸۴) حفرت الو ہریرہ دیائی ہے روایت ہے کہ حفرت عمر دیائی ہے اس کے در ساوروہ مجد میں شعر دیائی مصرت حمل شخط کہدرہ ہے ہیں (حضرت عمر دیائی ) نے اُن کی طرف غصہ ہے دیکھا تو انہوں نے کہا اور میں اس وقت بھی شعر کہتا تھا جبکہ آپ سے بہتر اس میں موجود ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت الو ہریرہ دیائی کی طرف متوجہ ہو کر کہا : میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تو

## ١١٢٣: باب فَضَآئِلِ حَسَّانِ بُنِ

### ثَابِتٍ طِالْنَهُ

(۱۳۸۳) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ اِسْلَحَى بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَبْنُ اَبِي عُمْرُو حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمْرُ وَحَدَّثَنَا قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي سُفْيَانُ بْنُ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُو يُنْشِدُ عَنْهُ مَرَّ بِحَسَّانِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُو يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اللهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ انَّشِيدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اللهِ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ انَّشِيدُ

المرابع المستعلم المس

نے رسول الله مَا الله مَا الله مُولِية مواتے سائے كه ميرى طرف سے جواب دو۔اے اللہ! اس کی روح الفدس کے ذریعہ نصرت و مدو فر مایا۔ (ابو ہریرہ و طافق ) نے کہا: اے تو جانتا ہے جی ہاں! (میس نے

(۱۳۸۵)حضرت ابن ميتب روايت ب كه حضرت حسان رضی الله تعالی عند نے ایک حلقہ میں بیٹے ہوئے حضرت مريره والنفؤ سے كها: اے الو مريره! مين تمهين الله كي قتم ويتا مون كيالؤني رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ باقى حديث اسى طرح ذکرکی\_

(۲۳۸۲)حفرت ابوسلمه بن عبدالرحن مسيد سے روايت ہے كه اس نے حضرت حسان بن ثابت انصاری دانشی سے حضرت ابو ہرارہ طالفًا كوكواه بنات موسة سنا انهول ن كها: مين منهين الله كي قسم ديتا ہوں' تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے حسان! رسول الترصلي التدعليه وسلم كي طرف سے جواب دے۔ اے اللہ! اس کی روح القدس کے ذریعہ نصرت فرما۔ ابو ہریرہ طابعیٰ نے کہا: ہاں۔

(١٣٨٤) حفرت براء بن عازب دائين سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله مَا الله ما الل ہوئے سا۔ان (کافروں) کی ججو (نذمت) کرواور جرئیل علیما بھی تیرےساتھ ہیں۔

( ۱۳۸۸ ) إن اسناد سے بھی بيرحديث مباركه اسى طرح مروى

وَ فِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَحِبُ عَيِّى اللَّهُمَّ آيِدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ

(١٣٨٥)حَدَّثَنَاهُ اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَسَّانَ قَالَ فِي حَلْقَةٍ فِيْهِمْ آبُو هُرَيْرَةَ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمُدَ

(٦٣٨٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ ٱخْبَرَنِي ٱبُو سَلَمَةَ ٱبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْآنْصَارِتَ يَسْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِّي عَنْهُ الشُّولُ يَا حَسَّانُ آجِبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آيِّدُهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ۔

(١٣٨٤)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالِ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّان بْنِ ثَابِتٍ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَ جِبْرَئِيلٌ مَعَكَ.

(١٣٨٨)وَ حَدَّتَنِيْهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدُرُّ

ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْهَرٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ۖ

(١٣٨٩) حفرت عروه والني الماروايت المحسان بن ابت والنوائية في عائشه والنوائية المتعلق بالتيس كي تعيس تهمت والقصدين (غیر شعوری طوریر) میں نے انہیں برا بھلا کہا تو سیدہ و انتخابے كها: اب ميرب بهانج! انبيس جهور دو كيونك بيه بي مَنَاتِيَّا كَي

(١٣٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبَبْتُهُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي دَعْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

( کا فرول ہے ) مدافعت کرتے تھے۔

(١٣٩٠) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ ﴿ ١٣٩٠) إِس سَد ع بِهِي يد ( فدكوره ) حديث مباركه مروى

(١٣٩١) حضرت مسروق مياليد ساروايت ب كه ميس سيده عاكشه صدیقہ والفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے باس حفرت حسان بن ابت والن شعر كهدر ب تھے۔اين تغرل آميز شعرانبين سنارہے تھے تو کہا

> سيّده عائشه! پاك دَامن اورعقلمند بين اوران يركسي شك كى بناير تهمت نبيس لكائي جاسكتى اوروهاس حال من صبح كرتى بين كهاواقف

عورتوں کے گوشت (نیبت) سے بعو کی ہوتی ہیں توسيّدہ عائشہ ظاھنانے أن ہے كہاليكن تم تو ایسے تبیں ہو۔مسروق من نے کہا میں نے ان سے کہا آ پانیس اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں ویل میں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ اورجس نے ان میں سے (بہتان) میں

براحصدلیااس کے لیے بہت براعذاب ہے۔ تو انہوں نے کہا:اس سے براعذاب کیا ہوگا کہ وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ بدوہ ہیں جو رسول الله منالين كل كل كل رف سے مدافعت كرتے تھے يان كى جوكرتے تھے۔

(۱۳۹۲) اِس سند عے بھی میرحدیث مروی ہے اُس میں میر ہے کہ اوراس میں شعر مذکورنہیں ۔

(١٣٩٣)سيده عائشه ويناب ي روايت هم كدحسان والنوان كها: اے الله كرسول! مجھے ابوسفيان (جوابھى مسلمان ندموت تھے) کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت ویں۔ آپ نے س فرمایا: اص محساته میری قرابت کالحاظ کیسے کرو گے؟ حسان واللینا نے عرض کیا: اُس ذات کا تصریح بنایا میں آپ کوان سے ایسے نکال لوں گا جیسے آئے سے مول کینکال لیا جاتا ب- حسان والنفظ في كما

هِشَامِ بِهِلْنَا الْإِنْسَادِر

(١٣٩١) حَدَّثَنِيْ بِشُو بُنُ خَالِدٍ حِدَّثَنَا مُكَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الصَّلِي عَنْ مَسْرُونِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ عِنْدَهَا حَسَّانُ ابْنُ ثَابِتٍ يُنْشِلُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيكَةٍ وَ تُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْعَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسْرُوْقٌ فَقُلْتُ لَهَا لَمْ تَاْذَٰنِيْنَ لَهُ يَدُخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿وَلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [النور: ١ ] فَقَالَتُ فَآتٌ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمْى فَقَالَتُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلْمَا \_

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَذُكُرُ حَصَانٌ رَزَانٌ \_ (١٣٩٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيلى أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ زَكُرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْهِ لِي فِي آبِي شُفْيَانَ قَالَ كَيْفَ بِقَرَاتِيي مِنْهُ قَالَ وَالَّذِي اكْرَمَكَ لَا سُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ

(١٣٩٢) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُعَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ

شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ قَالَتُ كَانَ يَذُبُّ عَنْ

الْخَمِيْرِ فَقَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بنُتِ مَخْزُومٍ وَ وَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيْدَتَهُ هذه

(١٣٩٣) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيَّ عَلَى فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَمُ يَذْكُرُ أَبَا سُفْيَانَ وَقَالَ بَدَلَ الْحَمِيْرِ الْعَجِيْنِ

(١٣٩٥)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّئِنِي اَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثِنِي سَعِيْدُ بْنُ آبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن اِبْرَاهِیْمَ عَنْ اَبی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبِلِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً فَقَالَ اهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ فَآرْسَلَ اِلَّى تَكْفِ بُنِ مَالِكٍ ثُمَّ آرْسَلَ اِلَّى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا ذَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدُ آنَ لَكُمْ أَنُ تُرْسِلُوا إلى هذَا الْاسدِ الصَّارِبِ بِذَنْبِهِ ثُمَّ ادْلُعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ وَالَّذِي بِعَنْكُ بِالْحَقِّ لَافْرِيَتَهُمْ بِلِسَانِي فَرْىَ الْآدِيْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُ فَإِنَّ ابَا بَكُرِ اعْلَمُ قُرَيْشٍ بِٱنْسَابِهَا فَإِنَّ لِي فِيْهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَيِّصَ لَكَ نَسَبِى فَآتَاهُ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِحَسَّانِ إِنَّ

اور بے شک خاندان بنو ہاشم میں سے بنت مخز وم کی اولا د ہی عظمت و ہزرگی والی ہے ابوسفیان! تیراوالد تو غلام تھا جیسے بیان کیا گیا۔

(۱۳۹۴) سیّده عائشہ بھی سے روایت ہے کہ حسان بن ثابت بن گاہت کہ حسان بن ثابت بھی کہ علی اجازت طلب بھی کی جوکرنے کی اجازت طلب کی جوکرنے کی اجازت طلب کے اس سند میں ابوسفیان کا نام ذکر نہیں کیا اور حصیو کی جگہ کے اس سند میں ابوسفیان کا نام ذکر نہیں کیا اور حصیو کی جگہ کے اس سند میں ایک بی ہے ۔

فر مایا قریش کی جو کرو کیونکہ بیانہیں تیروں کی بوچھاڑ ہے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے۔آپ نے ابن رواحہ جانو کی طرف پیغام بھیجاتو فرمایا:ان کی جو کروانہوں نے جو بیان کی لیکن آپ خوش نہ ہوئے پھر حضرت كعب بن مالك طابعين كى طرف بيغام بھيجا۔ پھر حان بن ثابت والفؤر كوبلوايا جب حسان والفؤ آپ ك پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا: اب وہ وقت آگیا ہے کہ اس وُم ہلاتے ہوئے شیر کوتم میری طرف جھوڑ دو پھراپی زبان کو نکالا اور اے حركت ويناشروع كرويا اورعرض كيا: أس ذات كي قتم! جس في آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں انہیں اپنی زبان سے چیر يها زكرركه دول كا جس طرح چرے كو چرديا جاتا ہے تورسول الله مَا النَّا فِي إِلَى مِن مِن مِن مِن مِن مِن الوكمر والنَّا قريش ك نب کوخوب جانتے ہیں اور میرانب بھی ان میں شامل ہے۔ (تم ان کے پاس جاؤ) تا کہ وہمہیں میرانب قریش کے نصب سے بالكل واضح كر ديي ـ پس حضرت حسان الجانينية 'حضرت ابوبكر الجانيفة كے ياس آئے اور پر واليس كے توعرض كيا: اے اللہ كے رسول! تحقیق انہوں نے مجھے آپ کانب واضح کردیا ہے۔اُس ذات کی فتم جس نے آپ وحق دے كرمبعوث فرمايا ہے۔ بيس آپ كوأن ے ایے نکال اوں گا جیسے آئے ہے بال نکال لیا جاتا ہے۔سیدہ عاكثه والنفاف في كباني في فرسول الله ما الله الله الله الله المالة المال

المحابة المحاب

حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَشَفَى وَاشْتَفَى قَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَآجَبْتُ عَنْهُ وَ عِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُوْلَ اللهِ شِيْمَتُهُ الُوَفَاءُ فَإِنَّ اَبِي وَوَالِدَتِي وَ عِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ لَمُ تَرَوُهَا كَنَفَىْ كَدَاء أكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ مُتَمَطِّرَاتٍ بِالْخُمُرِ النِسَاءُ آغر ضتمو آغر ضتمو وَ كَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ قَدْ اَرْسَلْتُ عَبْدًا خَفَاءُ يَقُوْلُ الْحَقَّ لَيْسَ وَ قَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا اللِّقَاءُ عُرُّضَتِهَا

قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ

رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُولِيدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَ كُونرماتَ موتَ سَا جب تك الله اوراس كرسول كي طرف ي رَسُولِه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ قَالَتْ سَمِعْتُ ما فعت كرتار ب كاروح القدس برابر تيري نصرت ومدوكرتار ب كا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمُ اوركهتي بين من في رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمُ اوركهتي بين من في رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمُ اوركهتي بين من في رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ حسان والفيز نے کفار کی جو بیان کر کے مسلمانوں کو شفاء یعنی خوثی دی اور کفار کو بیار کردیا ہے۔حسان بھٹی نے کہا

تونے مرکی جوکی ہے اکی طرف سے میں جواب دیتا ہوں اوراس میں اللہ ہی کے باس جزاءاور بدلہ ہوگا تو فحمرى جوى جونيك اوردين حنيف كمطابق تقوى اختیار کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔وعدہ و فاکرنا أکی صفت ہے ب شک!میرے باپ اورمیری ماں اورمیری عزت محر کوتم ہے بچانے کے لیے صدقہ اور قربان ہیں میں اینے آپ برآ ہوزاری کروں (مرجاؤں)اگرتم نہ دیکھو اس کو کہ کداء کے دونو ں طرف سے غبار کو اُڑ ادے گا

ج مے ہوئے ان کے کندھوں یرخون کے پیاسے نیزے ہیں ہارے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئیں گے اوران کے نتھنوں کوعور تیں اپنے دوپٹوں سےصاف کریں گی پس اگرتم ہم سے روگر دانی واعراض کروتو ہم عمر ہ کریں گے اور فتح ہوجانے سے پردہ اُٹھ جائے گا۔ ورنہ مبر کرواس دن کی مار کے لیے جعل دن

وه گھوڑے جوبا گوں پرزور کریں اپنی قوّت وطاقت سے أو پر

الله جي حام عزت عطاكر على اورالله نے فرمایا ہے تحقیق میں نے اپنابندہ بھیجا ہے جو حق بات کہتا ہے جس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے اوراللدنے کہاہے کہ میں نے ایک فقر تیار کردیاہے اورانصار ہیں کہ انکامقصدصرف وشمن سےمقا لمدیے

وہ (الشکر) ہردن کسی نے سی تیاری میں ہے ممجمی گالیاں دی جاتی ہیں یالز ائی یا جو ہے

صجيح مسلم جلدسوم الميحابة ﴿ كَتَابِ فَضَائِلُ المِيحَابِةُ ﴿ كَتَابِ فَضَائِلُ المِيحَابِةُ

پستم میں سے جو بھی رسول الله مَثَّاتِیْمُ کی جو کرے یا آپ کی تعریف کرے اور آپ کی مدد کرے سب برابر ہے ہم میں اللہ کا پیغام لانے والے جبرئیل وروح القدس موجود ہیں جنکا کوئی ہمسراور برابری کرنے والانہیں

فَمَنُ يَهُجُو رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ يَمْدَحُهُ وَ سَوَاءُ جِبُرِيْلٌ رَسُولُ اللهِ فِيْنَا وَ رُوحُ الْقُدُسُ لَيْهِسَ لَهُ كَفَاءُ

خُلاصَتُ النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِينَ شَاعِر رسول مَا يُعْتَظِّهُ سَيَّد نا حسان بن ثابت والنوك كافتاك ميان كيه محت مين معفرت حسانَ اللهُ مُناشِعُ رسولَ اللهُ مُناشِعُ كي طرف سے كفار كى جو كا جواب ديتے تھے اور رسول اللهُ مَناشِيَّا خُوش ہوتے تھے۔سيدہ عاكشہ واقعی برتہمت لگانے والوں میں غلطی منہی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے لیکن سیّدہ عا ئشەر ضی الله تعالیٰ عنہانے انہیں معاف کر دیا اوراللہ بھی ان شاءاللہ معاف فر مادے گا۔انہوں نے ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں گزارے اور ساٹھ سال ہی اسلام میں زندہ رہے۔ ۴۵ میں ۵ ھ میں ا کیسوبیس سال کی عمر میں وفات پائی اوران کے والد ٹابت وادامنذراور پر داداحرام سب کی عمر بھی ایک سوبیس سال ہوئی جو کہ ایک عجیب ومنفر دمثال ہے۔

#### باب: سِیّدنا ابو ہریرہ وٹائٹیٔ کے فضائل ١١٢٣: باب مِّنْ فَضَائِلِ اَبِي هُرَيْرَةَ کے بیان میں (الدَّوْسِيّ) ﴿النَّمَٰءُ

(١٣٩٢) حفرت ابو مريره والني الماريت بكمين ابني والده کواسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرکہ تھیں ۔ میں نے ایک دن انہیں وعوت دی تو اُس نے رسول الله مَا اللهُ عَالَيْكُمْ كے بارے میں ایسے الفاظ مجھے سائے جنہیں میں (سننا) گوارانہ کرتا تھا۔ میں رسول اللہ مَّالَيْنِ كَلَى خدمت ميں حاضر ہوا اس حال ميں كەميں رور با تھا۔ ميں في عرض كيا: اے اللہ ك رسول! ميں ائى والده كواسلام كى طرف دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی۔ میں نے آج آنہیں دعوت دی تو اس نے ایسے الفاظ آپ کے بارے میں مجھے ساتے جنہیں (سننا) مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ اللہ ہے دُعا کریں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو بدایت عطا فر مادے رسول الله مَاليَّتُو مَانية اے الله ا ايو مرمره فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللهُمَّ المند أمَّ ، كى والده كوبدايت عطا فرما من في كريم مَثَا يَعْفَر كي وعا ل كرخوشى ے نکلا۔ جب میں آیا اور درواز و پر پہنچا تو کیاد بکھا ہوں کہ وہ بند کیا ہوا ہے۔ پس میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سی تو كها:ا ابو جريره! اين جكه يربى رُك جادَ اور مين في ياني كرف

(١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونْسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ آبِي كَثِيرٍ (يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آذْعُو أَمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يُوْمًا فَٱسْمَعَتْنِي فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اكْرَهُ فَآتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱلْبِكِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ آدْعُو أَيِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبِلَي عَلَىَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَومَ فَآسُمَعَتْنِي فِيْكَ مَا اَكْرَهُ فَاذُعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِى أُمَّ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَخَرَجْتُ مُسْتَشِيْرًا. بِدَعُوَةٍ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ اِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أَيِّي

صيح مسلم جلد سوم المسحابة المس

کی آوازشی \_ پس اس نے خسل کیا اورا پٹی قمیص پہنی اور اپنا دو پیٹہ اوڑ ھتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور درواز ہ کھولا۔ پھر کہا:اب الِوجِرِيهِ! أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ " ميں گواہى ديتى ہوں كەاللە كىسواكوكى معبود نبيس اورييس گواہی دیتی ہوں کہ محمد ( مَثَاثِیَّام) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔'' میں رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَلَم عَلَم ف لوثا اور میں خوشی سے رور ہاتھا۔ میں ف عرض كيا: الاسكرسول! خوشخرى مؤاللد في آب كي دُعاكو قیول فرمالیا اور ابو ہر رہ ہ اپنیا کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دی۔ پس آب نے الله عزوجل کی تعریف اور اس کی صفت بیان کی اور پھھ بھلائی کے جملے ارشاد قرمائے۔ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! الله سے دُ عا مانگلیں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں ڈال دےاور ہمارے دلوں میں ان کی بندے یعنی ابو ہرمرہ طاشنے اوراس کی والدہ کواینے مؤمن بندوں کے ہاں محبوب بنادے اور مؤمنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے اور کوئی مؤمن ایبا پیدائبیں ہواجس نے میرا ذکر سنایا مجھے دیکھا ہو اوراس نے مجھ سے محت نہ کی ہو۔

(١٣٩٧) حفرت اعرج ميد سروايت بي كديس نے حفرت ابو ہررہ النفظ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہتم خیال کرتے ہو کہ ابو ہررہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كثرت كے ساتھ إحاديث روايت كرتا ہے اور اللہ ہى وعده كى جگہ ہے۔ ميں غريب وسكين آدمي تھا اور اورمہاجرین کو بازار کے معاملات میں مشغولیت رہتی تھی اور انصار اسيع اموال كى حفاظت مين مصروف رجع تصور رسول اللدم كاليفا ن فرمایا: جواییخ کپڑے کو پھیلائے گاوہ مجھے سے سی ہوئی کوئی بات مجھی بھی نہ بھلائے گا۔ پس میں نے اپنا کیڑا پھیلادیا۔ یہاں تک كرة ب ناعى حديث يورى كى - كاريس فاس كير كواي

خَشْفَ قَدَمَى فَقَالَتُ مَكَانَكَ يَا ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَ سَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتُ وَ لَبَسَتُ دِرْعَهَا وَ عَجِلَتُ عَنْ حِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَشْهَدُ آنُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَٱشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْتُهُ وَآنَا ٱلْكِي مِنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشِرُ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَ هَدْى أُمَّ آبِي هُوَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ادْعُ اللَّهَ اَنْ يُحَبِّنِي آنَا وَ أُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُوْمِنِيْنَ وَ يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبُّبُ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَفْنِي اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ وَ أَمَّةُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ حَبِّبُ اِلَّيْهِمُ الْمُوْمِنِيْنَ فَمَا خُلِقَ مُوْمِنْ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا آخيني-

(١٣٩٧)حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَن سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ آنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُكْفِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ كُنْتُ رَجُلًا مِسْكِيْنًا ٱخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ ءِ بَطْنِي وَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْآسُوَاقِ وَ كَانَتِ الْآنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى آمُوَ الِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْسُطُ تَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْنًا ساتھ چمثاليا اوراس من عكولى بھى حديث نبهولا جوآب ستان

سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ ثُوْبِي حَتَّى قَصْي حَدِيْتُهُ ثُمَّ ﴿ كِالْتُمَا ـ ضَمَّمَتُهُ إِلَى فَمَا نَسِيتُ شَينًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ

(۱۳۹۸) إس سند سے بھی بيرحديث اس طرح مروى ہے البته بيد حدیث ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عندہی کے قول پر پوری موجاتی ہے اور اس میں نبی کریم صلی الله عابيه وسلم كا قول اسيخ كيرے كو جو بھیلائے گاسے آخر حدیث تک مذکور نیں ہے۔ (١٣٩٨)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرْ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مَغْنُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسِ ح وَ حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَوْ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ آنَّ مِالِكًا انْتَهَى حَدِيْفُهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ قَوْلِ آبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِ الرِّوايَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ إِلَى آخِرِهِ-

(١٣٩٩)وَ حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجْيِبِيِّ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْبُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ عُرُوَّةَ بْنَ الزُّبْيْرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ آلَا يُعْجِبُكَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ فَجَلَسَ اللي جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَيِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ وَ كُنْتُ اُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ اَنْ اَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَو اَذْرَكْتُهُ لَرَدَثُ عَلَيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ آبَا هُرَيْرَةَ رَاضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَقُوْلُونَ إِنَّ اَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَلْ اكْثَرَ وَاللَّهِ الْمَوْعِدُ وَ يَقُولُونَ مَا بَالَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِعْلَ آحَادِيْهِ وَ سَأُخُبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اِخْوَانِي مِنَ الْآنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ ٱرْضِهِمْ ﴿ وَاَمَّا اِخُوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ إِلصَّفْقُ بِالْآسُوَاقِ وَ تُحَنُّتُ ٱلْزَمُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْ ءِ بَطْنِي فَأَشُهَدُ إِذَا غَابُوا وَٱحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٣٩٩)سيده عائشه ظافات روايت ہے كه كياتم حفرت ابو ہررہ واللہ برتعب نہیں کرتے۔وہ آئے اور میرے حجرہ کے ایک طرف بین کر جھے رسول الله مَنْ الله عَلَيْدَم مروى حدیثیں سانے لگے اور میں شیع کر رہی تھی اور میری شیع پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اُٹھ کر علے اگر میں ان کو یالیتی تو تردید کرتی کدرسول الله مُنافِظ تهاری طرح مسلسل احادیث بیان نه فرمایا کرتے تھے۔ ابن میتب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہررہ دانش نے کہا: لوگ کہتے ہیں بے شک ابو مریرہ کشرت کے ساتھ احادیث روایت کرتا ہے اور اللہ ہی وعدہ کی جگہ ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین وانصار کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس · کی احادیث جیسی احادیث روایت نبیس کرتے \_ میں ابھی تمہیں اس بارے میں خبر دوں گامیرے انساری بھائیوں کوز مین (کھیتی باڑی) کی مصرو فیت تھی اور میرے مہاجرین بھائی بازار اور تجارت میں مشغول تھے اور میں نے اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کے بعدرسول الله مَا الله عَلَيْظِ كُسِه التحد لا زم كرايا تھا۔ حيب وہ غائب ہوتے تو ميس حاضر ہوتا تھا' جب وہ بھول جاتے میں یا دکرتا تھا اور ایک دن رسول اللہ مَثَاثِيْنَا فِي مِل مِي سے جواسينے كيڑے كو پھيلائے گاوہ ميرى ان احادیث کولے لے گا پھرانہیں اپنے سینہ میں جمع کر لے گا۔ پھر وہ آپ سے سی ہوئی کوئی بات بھی میں نہ بھلائے گا۔ پس میں نے

يُومًّا أَيْكُمْ يَبْسُطُ تَوْبَةً فَيَا حُدُّ مِنْ حَدِيْفِي هَٰذَا ثُمَّ يَخْمَعُةً إلى صَدْرِهِ فَإِنَّةً لَمْ يَنْسَ شَيْنًا سَمِعَةً فَبَسَطْتُ بَرُدَةً عَلَى حَتْى فَوَعَ مِنْ حَدِيْفِهِ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إلى صَدْرِي فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْنًا حَدَّلَيْنِي بِهِ صَدْرِي فَمَا نَسِيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْنًا حَدَّلَيْنِي بِهِ وَلَو لَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا وَلُو لَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا مِنَ الْبَيْنِي وَلَو لَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا مِنَ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيْنًا مِنَ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مِنَ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كَتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مَنْ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مِنَ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مِنْ الْبَيْنِي وَاللّهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مِنْ الْبَيْنِي وَاللّهُ فَى كَتَابِهِ مَا حَدَّثُنَ مِنْ الْبَيْنِي وَاللّهُ فَي كَتَابِهِ مَا حَدَّثُونَ مِنْ الْبَيْنِ مِنْ الْمُعْتِينِ مَن اللّهُ مِنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ اللّهَ الْمِي مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ اللّهُ وَلُونَ إِنَّ الْمُ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنَّ الْمَ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنَّ الْمُ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنَّ الْمَ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنَّ الْمُ هُرَيْرَةً وَلَا إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْمُ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنَّ الْمُعْرِيرَةً وَلَا إِنَّكُمْ مَتُقُولُونَ إِنَّ الْمُ هُرَيْرَةً وَلَا اللّهُ هُمُ مُنْ عَلِي اللّهُ هُرَيْرَةً وَلَوْنَ إِنْ الْمُعْرِدِ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ هُولُونَ إِنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ ا

ا پی چادرکو بچھا دیا یہاں تک کہ آپ اپی بات سے فارغ ہوگئے۔
پھر میں نے اُسے سمیٹ کراپے سینہ سے چمٹالیا اور اُس کے بعد آج
تک میں کوئی بھی حدیث نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان کی اور اگر
اللہ نے اپنی کتاب میں بیدو آیات مبار کہ نہ نازل کی ہوتیں تو میں
کھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کرتا: ﴿إِنَّ الَّذِینُ یَکُتُمُونَ ﴾ ' بے
شک وہ لوگ جو چھیاتے ہیں ہماری نشانیاں اور ہدایت کی باتیں جو
ہم نے اُتاری ہیں۔' آخرتک۔

(۱۳۰۰) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہتم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرتے ہیں' باقی حدیث گزر

الْمُحَدِیْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِیْدِهِم۔

الْمُحَدِیْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِیْدِهِم۔

کالْحَدِیْتَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِیْدِهِم۔

کاصل نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اکثر یہی کہتے ہیں کے عبدالرحن یا عبداللہ تھا۔ غزوہ خیبر کے سال اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہمیشہ آپ کا فیڈ کی خدمت میں رہے۔ صحابہ جو کہ میں سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں اور بیا پی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد صحیح بخاری میں آٹھ سوسے ہے۔ صحابہ جو کہ ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ مشہور ہیں۔ ان سے روایت کر بیا والوں کی تعداد صحیح بخاری میں آٹھ سوسے ہے۔ صحابہ جو کہ ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عمر جائوں نے معذرت کر کی اور عمر مجرمہ یہ میں بی حضرت عمر جائوں نے معذرت کر کی اور عمر مجرمہ یہ دولید بن عتب بن ابوسفیان جائوں نے نماز جنازہ پر ھائی۔ رہے۔ ستر سال کی عمر میں 20 ھیا 20 میں فوت ہوئے اور امیر مدینہ ولید بن عتب بن ابوسفیان جائوں نے نماز جنازہ پر ھائی۔

باب: حاطب بن ابی بلتعہ دلینی اور اہلِ بدر میں میں میں کے بیان میں

(۱۲۰۱) حفرت علی دائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ متا ہے کہ خصر زبیر اور مقداد دائی کو بھیا اور فر مایا کہ خاخ باغ کی طرف جا و اوہاں ایک اونٹ پر سوار عورت ملے گی جس کے پاس خط ہوگا ۔ پس تم وہ خط اُس سے لیا ۔ خط نکالو ۔ اُس نے کہا: خط نکالو ۔ اُس نے کہا: خط نکال دے ورنہ کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ۔ ہم نے کہا خط نکال دے ورنہ این کی خط نیس اس نے وہ خط اپنے سرکی مینڈھیوں سے این کیٹرے اُتار ۔ پس اس نے وہ خط اپنے سرکی مینڈھیوں سے اپنے کیٹرے اُتار ۔ پس اس نے وہ خط اپنے سرکی مینڈھیوں سے

۱۲۵ باب مِّنْ فَضَآئِلِ حَاطِبِ بْنِ آبِیُ بَلْتَعَةَ وَ آهُلِ بَدُرٍ مِثَلَثَةٍ

(١٣٠١) جَدَّلْنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ رُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ أَبْنُ آبِي عُمَرَ وَالنَّافُظُ لِعَمْرِو قَالَ السَلَحْقُ الْحَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ آخَبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي رَافِع وَهُو كَاتِبُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ هُو كَاتِبُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ هُو يَقُولُ بَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَالزُّبَيْرَ بَعْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَالزُّبَيْرَ

نكال كروے ديا۔ ہم وہ خط لے كررسول الله مَثَاثَةَ يَعْمَل خدمت ميں حاضر ہوئے ۔ تو أس ميں بياكھا تھا: حاطب بن ابي بلتعه كي طرف ے اہلِ مکہ کے مشر کین لوگوں کی طرف اور انہیں رسول الله ما الله ما الله ما الله ما ك بعض معاملات كي خبر دى تقى تو نبى مَنْ اليَّيْمُ في معاملات كي خبر دى تقى تو نبى مَنْ اليَّيْمُ في السيار يدكيا ہے؟ انہوں نے عرض كيا: اے الله كے رسول! ميز متعلق جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ میں قریش سے ملا ہوا تعنی ان کا حلیف آ دمی تھا۔ سفیان میسید نے کہا کہ وہشر کین کا حلیف تھالیکن ان کے خاندان سے نہ تھا اور جو آپ کے ساتھ مباجرین میں سے سحابہ جائے ہیں اُن کی وہاں رشتہ داریاں ہیں اورانہی رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ ان کے اہل وعیال کی حفاظت کریں گے۔ پس میں نے پیند کیا کہ ان کے ساتھ میرانسبی تعلق تو ہے نہیں کہ میں ان بر ایک احسان ہی کردوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں گے اور میں نے اینا نہ تو کفر کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی این دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی اسلام قبول كرنے كے بعد كفرير راضى رہے كى وجد سے تو نى كريم مَالْيَكِمْ نے فرمایا:اس نے مج کہا ہے۔حضرت عمر طالقہ نے عرض کیا:اے اللہ كرسول مَلْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال دول آپ نے فرمایا: بیغروه بدر میں شریک موچکا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کے (آئندہ) حالات سے واقفیت کے باو جود فرمایا ہے تم جو چاہو کمل کرو محقیق امیں نے تمہیں معاف كرويا تو القدرب العزت في بيآيت نازل فرمائى ﴿ يَأْيُهُمَا الَّذِيْنَ المَنُوا ﴾ ''ا سائيان والوامير ب رشمنوں اوراپيخ رشمنوں كودوست نە بناۇ \_''

(۱۳۰۲) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابومر ثد غنوی رضی اللہ تعالی عنداور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔

وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطِلَقْنَا تَعَادَىٰ بِنَا خَيْلُنَا ْ فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرُاةِ فَقُلْنَا ٱخْرِجِي الْكِتْبَ فَقَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَقُلْنَا لِتُحْرِجَنَّ الْكِتَابَ ٱوْ لَتُلْقِيَنَّ النِّيَابَ فَٱخُرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَٱتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبٍ بْنِ آبِى بَلْنَعَةَ اِلَى انَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ آهْلِ مُكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ آمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبٌ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ آمْراً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيْفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَ كَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنُ أَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًّا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَلَمْ افْعَلْهُ كُفُرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِي وَلَا رِضًا بِالْكُفُرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ فَقَالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَلَعَ عَلَى آهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّهَا لَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّجِذُوا عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحة:١] وَ لَيْسَ فِي حَلِيْثِ آبِي بَكْرٍ وَ زُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ وَجَعَلَهَا اِسْلِحَقُ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ تَلَاوَةِ سُفْيَانَ۔

(١٣٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ح وَ حَدَّثَنَا السُّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِدْرِیْسَ ح وَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بُنُ الْهَیْشَمِ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جاؤ میہاں تک کہتم باغ خاخ میں پہنچو وہاں مشرکین میں سے ایک عورت ہوگی جس کے پاس حاطب طاق کا مشرکین کے نام ایک خط ہوگا۔ باقی حدیث گزر چکی۔

الْوَاسِطِیُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ یَغْنِی ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ کُلُّهُمْ عَنْ حَصْیْنِ عَنْ سَغْدِ الرَّحْمٰنِ حُصَیْنِ عَنْ سَغْدِ ابْنِ عُبَیْدَةَ عَنْ آبِی عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِیِّ عَنْ عَلِی قَالَ بَعَنِی رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَ آبَا مَرْتَدِ الْغَنَوِی وَالزَّبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ کُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ مَرْتَدِ الْعَنَوِی وَالزَّبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ کُلُنَا فَارِسٌ فَقَالَ

انْطَلِقُوا حَتْٰى تَاٰتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَاَةً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعْهَا كِتْبٌ مِنْ حَاطِبٍ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَلَدَّكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ۔

(۱۲۰۰۳) حَدَّثَنَا فَيُنِهُ أَنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْنُ ح و (۱۲۰۰۳) حضرت جابر طائين سے روايت ہے كہ حضرت حاطب حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آخْتَرَنَا اللَّيْنُ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ طَائِنَ كَا اِيك غلام رسول الله الله عَلَيْهِ وَمَدَّمَ مِن حاطب كَ شَكَايت عَنْ جَابِرِ آنَ عَبُدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ الله صَلّى مَر نے کے لیے حاضر بواتو اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَشُكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ كَذَبْتَ لَا فَعَلْدُ وَمِن كَمَا وَجَبْم مِن وَاظل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاظْل نه بوگا كُونكه وہ بدر اور حد يبيم مِن وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ يُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كُونِكُمُ وَاللّهُ وَال

خرار کے بیر الکی الکی اللہ اسکی احادیث مبارکہ میں اہلی بدراور حضرت حاطب بن ابی ہلتعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تین سوتیرہ صحابہ کرام جوئے گئی ہے۔ غروہ بیل اُمت کا اجماع ہے کہ ان کا مقام عشرہ مبشرہ کے بعد سب امت میں ہے۔ افضل واعلٰی وارفع ہے۔ اللہ نے اُن کے گنا ہوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ باقی اس اعلان کا مقصد یہ ہے کہ اس غزوہ میں شریک ہونا اتنامبارک ہے کہ اس کی وجہ ہے گزشتہ گناہ تو معاف ہو گئے اور اگر آئندہ کوئی گناہ سرز دہو بھی گیا تو وہ بھی معاف کر دیا جائے گا اور حضرت حاطب بن ابی بلتعہ بڑائے کا یعنی اسلامی وشنی کی وجہ سے ہرگز 'ہرگز نہ تھا بلکہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس پر درگز رکر لیا گیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ اُنہیں معاف کر دیا گیا۔

١٢٢ : باب مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ الب: اصحابِ شَجره يعنى بيعت رضوان مين شريك

(صحابہ خانین ) کے فضائل کے بیان میں

( ۱۳۰۴ ) حضرت أم مبشر رضى الله تعالى عنها ب روايت ہے كه أس نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوسيده هفسه رضى الله تعالى عنها بي فرماتے ہوئے سنا: ان شاء الله اصحاب شجره ميں سے كوئى ايك بھى جہنم ميں واخل نه ہوگا۔ جنہوں نے اس درخت كے نيچے بيعت كى تقى ۔ انہوں نے عرض كيا: اے الله كے رسول! كيوں نہيں؟ تو كى تي نے انہيں جھڑكا تو سيده هفسه الله نے عرض كيا: ﴿ وَانْ مِنْكُمْ الله عَالَمَ الله الله عَالَمُ الله الله عَالَمُ الله الله عَالَمُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

آهُلِ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ مِثَلَثَةُ

(١٣٠٣) حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ اللهِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَحْبَرَنْنِي آهُ مُبَشِّرِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ آصَحَابِ الشَّجَرَةِ آحَدٌ مِنَ الَّذِيْنَ بَايَعُوا تَحْتَهَا قَالَتْ بَلَى يَا إِلَّا وَادِدُهَا ﴾ يعنى تم ميس سے كوئى ايبانہيں جوجہنم پر پيش نہ كيا حَفْصَةُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧٦] فقالَ جائے-تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمحیق! الله ربّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ العزت فِرمايا ﴾ ﴿ فَمَّ نُنجِى الَّذِيْنَ ﴾ ' كهر بم يربيز گارون کو (جہنم ہے) نجات دے دیں گے اور طالموں کو گھٹنوں کے ہل [ مريم: ٧٧] أس مين حچور وين ك\_''

. رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتُ : ﴿ ثُمَّ نُنجِيالَّذِينَ اتَّقُوا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيُهَا جِئِيًّا ﴾

کُلاکٹی کا ایک ایس باب میں اہلِ شجرہ لین بیعت رضوان میں شریک چودہ سو سے زائد صحابہ کرام جوائیے کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے رسول اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ بِرخونِ عثمان طافؤ كابدله لينے كے ليے بيعت كي هي اوران پر راضي مونے كا شرفاكيث الله عز وجل نے عطا کیا اور اس روایت میں ان شاء اللہ کا لفظ آپ مُؤلِّقِ کم نے تیمرک کے لیے فرمایا نہ کہ شک کے لیے اورسیدہ حقصہ باتھ کا حوال کرنا بات مجھنے کے لیے تھاند کہ مقابلہ کرنے کے لیے اور ہرایک کا جہنم پر پیش کرنے سے مراد بل صراط ہے جو کہ جہنم کے اوپر ہے۔ کافر کث کر اس میں گرجا ئیں گے اور اہلِ ایمان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے گزرجا ئیں گے اور جنت میں پہنچ جا ئیں گے اور بیعت رضوان میں مشر یک تمام صحابہ جوائی مصرت عثمان والنظ سمیت جنتی ہیں اور اہل بدر کے بعد ان کامقام اور درجہ ہے۔

عَامِرِ الْاشْعَرِيَّيْنِ اللَّهُ

(۲۳۰۵)حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِتُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي ٱسَامَةَ قَالَ آبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَ مَعَهُ بِلَالٌ فَآتِنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْرَابِي فَقَالَ آلَا تُنجِزُ لِي يَا مُحَمَّدُ مَا وَ عُلْتَنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْشِرْ فَقَالَ لَهُ الْاعْرَابِيُّ اكْفَرْتَ عَلَى مِنْ ٱبْشِرْ فَٱقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِي مُوْسَى وَ بِلَالِ كَهَيْنَةِ الْغَصْبَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشُواى فَاقْبَلَا ٱنْتُمَا فَقَالَا قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ الله عَنْ بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْه وَ وَجُهَة فِيْهِ وَ مَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ أَشْرَبَا مِنْهُ وَٱفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَ

١٢٧: باب مِّنْ فَضَآئِلِ أَبِي مُوْسلي وَ أَبِي اللهِ على اللهِ اللهِ على الشعرى اورسيَّد نا ابوعامر اشعرى

#### والنفخا کے فضائل کے بیان میں

(١٢٠٥) حفرت الوموى طافن سے روایت ہے كہ ميں ني كريم مَنَا اللَّهِ عَلَى عَاصِر تَهَا اس حال ميس كه آب مكه اور مدينه ك درمیان مقام حرانہ پر قیام پذیر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال طِنْ فِي سَمِّع تَصْوَر رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلَّم خدمت مِين أيك ويباتى نے حاضر ہو کرعرض کیا: اے محمد! آپ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ كرين كي بورسول الله من الله عن الله عن الله عنه اس اعرابی نے آپ سے کہا: کیا آپ نے مجھے کثرت کے ساتھ کہا تو خوش ہو جاؤ۔تو رسول الله مَنْ اللَّيْرُ اللهِ عَلَيْهِ كَلَّهِ عَلَى اور بلال اللهُ عَلَيْهِ كَي طرف غصد کی حالت میں متوجہ ہوئے اور فرمایا: بیوہ آدمی ہے جس نے بشارت کور دکر دیا ہے۔ تم دونوں قبول کر لو۔ انہوں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مَلْ اللَّهِ الله من قبول كيا پھر رسول الله مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھوں اور چرے کو دھویا اوراسی میں کلی بھی کی۔ پھر فر مایا:اس میں سے تم دونوں بی لواور اینے چہروں اورسینوں پر انڈیل لواورخوش ہو جاؤ ۔ پس انہوں نے

نُحُوْرِكُمَا وَآبْشِرَ فَآخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا آمَرَهُمَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَادَتُهُمَا أُمَّ سَلَمَةً مِنْ وَرَآءِ السِّنْرِ آفْضِلَا لِاُمِّكُمَا مِمَّا فِي اِنَائِكُمَا فَآفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَانِقَةً

(١٣٠٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِلَّابِي عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُو اُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِي بُرْدَةً عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا فَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ اَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ اللَّى اَوْطَاسٍ فَلَقِىَ دُرَيْدً بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةُ وَهَزَمَ اللَّهُ ٱصْحَابَةٌ فَقَالَ آبُو مُوْسَلَى وَ بَعَفَنِى مَعَ آبِى عَامِرٍ قَالَ فَرُمِىَ آبُو عَامِرٍ فِي رُكْتِتِهِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهُمٍ فَاثَبْتَةً فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَّهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَاشَارَ آبُو عَامِرٍ اِلَى آبِي مُوْسَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِمَّا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ اَقُولُ (لَهُ) الْاَتَسْتَخْيِي السُّتَ عَرَبَيًّا الَّا تَثْبُتُ فَكُفَّ فَالْتَفَتُّ آنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا آنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى آبِي عَامِرٍ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ قَالَ إِفَانْزَعُ هَذَا السُّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَوَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱقْرِنْهُ مِنِّى السَّلَامَ وَقُلُ لَهُ يَقُولُ لَكَ آبُو عَامِرٍ اسْتَغْفِرْ لِى قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ وَّ مَكَّتَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيْرٍ مُرْمَلٍ و عَلَيْهِ فِرَاشٌ وَقَدْ آثَرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ جَنْيُهِ فَآخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَ

(٢٠٠١) حضرت الويرده والنظ اين والد ولانظ سروايت كرت ہیں کہ جب نبی کریم مُثَالِّيْنِ المُؤروة حنين سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوعامر کوایک لشکر کے ہمراہ اوطاس کی طرف بھیجا۔ پس درید بن صمدے اُن کا مقابلہ ہوا تو درید کوتل کر دیا گیا اور اللہ نے اُس کے ساتھیوں کوشکست ہے دو چار کیا۔ابوموسیٰ جانٹیؤ نے کہا: مجھے بھی ابو عامر کے ہمراہ بھیجا تھا۔ پس ابو عامر کے گھٹے میں تیر مارا گیا جو کہ بنو جشم كايك آدى في بعينا تقااوروه تيرآ كرأن كے كھنے ميں چبھ گیا۔ میں ان کی طرف بر حاتو میں نے کہا:اے چیاجان! آپ کو س نے تیر ماراہے؟ تو ابوعامر نے اشارہ کے ذریعہ ابوموی کو بتایا كدوه جيم د مكورب بوده ميرا قاتل بادرأى نے مجھے تير مارا ہے۔ ابومویٰ نے کہا: میں اے (مارنے ) کے ارادہ سے چل دیا اور اسے (راستہ میں ہی) جا پہنچا۔ بس اُس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پیٹے پھیر کر بھا گنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے چیھیے چل دیا اور أے كہنا شروع كرديا كيا تھے حيانيس آتى "كيا تو عربي نبيس ب کیا تونہیں تھہرے گا۔ وہ زک گیا پھرمیرا اور اُس کا مقابلہ ہوا۔ پس أس نے بھی واركيا اور ميس نے بھی واركيا۔ بالآخر ميس نے أسے تلوار کی ضرب ماری اور اُ ہے تل کر ڈ الا ۔ پھر میں ابوعامر کی طرف لوٹا تو کہا: بے شک اللہ عزوجل نے تمہارے قاتل کوتل کر دیا ہے۔ أس في كمانية تيرنكالو من في أعد فكالاتواس كى جكد عياني لكانا شروع موكيا ـ تو انبول في كها: ات بيتيج ارسول التم كاليوم كي طرف جااورآ پکومیری طرف سے سلام عرض کراورآ پ سے عرض كركدابوعامرآب سعوض كرتاب كدمير باليمغفرت طلب فرمائيں اور ابوعامر نے مجھے لوگوں پر امير مقرر كر ديا۔ پھروہ تھوڑى

ہی در کے بعد شہید ہو گئے۔ پس جب میں نبی کریم مُنْ النَّیْم کی طرف لوٹا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ گھر میں بان کی عاريائي يركينے موئے تھےجس پربستر نہ تھا۔اى وجہ سے عاريائي كنشانات آب كے ببلوؤں اور كمرير نماياں تھے۔ پس ميں نے آ ب کواین اور ابوعامر کی خبر دی اور آب سے عرض کیا: ابوعامر نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ میرے لیے وُعائے مغفرت فر مائیں۔رسول الد مُناتِق اللہ علی مثلوایا اور اُس سے وضوفر مایا پھر باتحه أشا كرفر مايا: الساللة عبيد ابوعام كي مغفرت فرما يبال تك كه میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! اُ ہے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق یا لوگوں سے بلندی وعظمت عطا

خَبَرِ أَبِي عَامِرٍ وَ قُلْتُ لَهُ قَالَ قُلْ لَهُ يَسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ لُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ آبِى عَامِرٍ حَنَّى رَآيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بُن قَيْسِ ذَنْبَهُ وَٱدْخِلُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا قَالَ ٱبُو بُوْدَةَ اِحْدَاهُمَا لِاَبِي عَامِرٍ وَالْاَخْواٰى لِاَبِي مُوسَٰى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ

فر ما\_ میں نے عرض کیا:اےالقد کے رسول!اور میرے لیے بھی ؤ عائے مغفرت فر مادیں ۔تو نبی کریم مُثَاثِیَّ اِنْ فر مایا:اےاللہ! عبداللدين قيس واللين كے گناہوں كومعاف فرمادے اوراہے قيامت كے دن معزز جگه ميں داخل فرما۔ ابو بروہ واللين نے كہا: ان میں ایک وُ عاابوعامراور دوسری وُ عاابوموسیٰ کے لیے (کی گئی تھی )۔

خلاص الله المنظم المنطق الماديث مباركه مين ستية ناا يوموي اشعري جاهيز اورسيدنا ابو عامر اشعري جانيز كفضائل ذكر كيے مجتمع ہیں۔ ہم ان دونوں حضرات بی کامخصراتعارف کروادیتے ہیں تفصیل سیرت سحابہ جوائی میں دیکھی جاستی ہے۔

#### ستيدنا ابوموسي طائنيهٔ:

ابوموی طافت کا نام عبدالله بن قیس طافت ہے۔ بید مکرمد میں مسلمان ہوئے پھراپے قبیلداشعر کی طرف واپس مے اور پیاس اشعریوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ فتح خیبر کے بعد نبی کریم مانی تینا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم مانی کی انہیں زبیداور یدن کا عامل مقرر فرمایا اور حضرت عمر براتین نے انہیں بصر ہ کا عامل مقرر کیا۔حضرت عثمان براتین کی بصر ہ کا عامل برقر ارر کھا لیکن کچھ عرصد بعد معزول كردياتويكوف ريط يح فيروبال بحلوكول كمطالبه يركوف كعامل مقرر موسة اورحضرت على والنواحة أنبيس كوفد س معزول کیااورحضرت علی منافیا نے انہیں اپنا تھم بھی مقرر کیا۔ ۲۳ ھیں مکہ یا کوفہ میں انتقال ہوا۔

#### سيدنا ابوعامر طالفيَّه:

ان کا نام عبید بن سلیم تھااور ریمصرت ابوموسی طانیؤ کے چیا تھےاور کبار صحابہ کرام جائیے میں سے ہیں غز و و محنین میں شہادت یا کی اور آپ مَا اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِ مِعْفِرت كَى وُعَالِمِي فَرِ ما فَي جُوكُمُ رَشْة حديث مِن مَدُور ب-

١٢٨: باب مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّيْنِ شَائِيً باب: اشعرى (صحابه شَائِيً ) كَ فَضَائل كَ بال مِن (٢٠٠٤) حضرت الوموى والنيز عدوايت بكرسول الله ماليوني نے فرمایا: اشعری حفرات جب رات کے وقت گھروں کی طرف

(١٣٠٤)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّلُنَا أَبُو أُسَامَةً أَخْبَرَنَا بُوَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى كتاب فضائل الصحابة

رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَنَاذِلَهُمْ مِنْ الْقُرْآنِ بِاللّهُلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَ مَنَاذِلَهُمْ مَنْ وَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ اَوْ عَنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ اَوْ عَنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ اَوْ قَالَ لَهُمْ إِنَّ آصْحَابِي يَامُرُونَكُمْ اَنْ تَشْطُرُوهُمُ وَهُمْ.

تَنْظُرُ وُهُمْ.

(۱۳۰۸) حَدَّنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُريْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي اُسَامَةً قَالَ أَبُو عَامِرِ حَدَّنَا أَبُو السَامَةَ عَلَى آبُو عَامِرِ حَدَّنَا أَبُو السَامَةَ حَدَّنِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِهِ آبِي عَلَى أَبُو عَامِرِ حَدَّنَا أَبُو السَّامَةَ بَرُدَةَ عَنْ جَدِهِ آبِي مُوْدِي وَ اللهِ عَلَيْ إِنَّ بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ الْاَشْعَرِيِيْنَ إِذَا أَزْمَلُوا فِي الْعَزْوِ آوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ الْكَشْعَرِيِيْنَ إِذَا أَزْمَلُوا فِي الْعَزْوِ آوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ اللهَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١١٢٩: باب مِّنْ فَضَائِلِ آبِيْ سُفْيَانَ بُنِ

حرب طالفيه

(٣٠٩) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ وَ هُوَ الْمُعَلِّمِ الْعَنْبِرِيُّ وَ هُوَ الْمُعَقِرِ الْمُعَقِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّصْرُ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا الْبَوْ زُمَيْلِ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيُمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا الْبُو زُمَيْلِ حَدَّثِي ابْنُ عَبَّسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ وَسَلَّمَ لَلاَثُ وَالْمَعْمُ لَا لَيْ عَنْدِى الْحُسَنُ الْعَرَبِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ وَسَلَّمَ لَلاَثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَثُ عَلْمِ وَسَلَّمَ لَلاَثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلاَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْعَمْ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الْعَمْ وَلَا لَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِهُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَ مُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِهُ بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَمْ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قرآن مجید پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو میں اُن کی آوازوں کو پہچان لیتا ہوں اوران کے گھروں کورات کے وقت قرآن پڑھنے کی آواز سے پہچان لیتا ہوں حالا نکہ میں نے اُن کے گھروں کوئیس ویکھا۔ جب وہ دن کے وقت اُترتے ہیں اوران میں سے ایک آدمی حکیم ہے۔ جب وہ گھوڑے برسواروں یا دشنوں سے مقابلہ کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے میرے ساتھی تمہیں حکم ویتے ہیں کہتم اُن کا انتظار کرو۔

(۱۳۰۸) حفرت ابوموسی رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اشعری حفرات جب جہاد میں مختاج ہوجاتے ہیں یامہ بینہ میں ان کے اہل وعیال کے لیے کھانا کم پڑجا تا ہے تو اپنے پاس موجود سب کھوایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھراسے آپس میں ایک برتن سے برابر برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں اُن سے ہوں۔

# باب: سیّدنا ابوسفیان بن حرب طلقیٰ کے فضائل کے بیان میں

تُوَيِّرُنِي حَتَّى أَفَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أَفَاتِلُ كَرْتَ تُوٓآ بِصلَى اللّه عليه وسلم بيكام نه فرمات كيونكه آ بِمَا لَقَيْعُ كَلَ عادتِ مبارکہ میتھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا مطالبه کیا جاتا تو آپ سلی التدعلیه وسلم اُس کے جواب میں ہاں ہی

الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو زُمَيْلِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَو لَا آنَّهُ طَلَبَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْطَاهُ دَلِكَ لِلاَّنَّةُ لَمْ يَكُنْ يُسْاَلُ شَيْنًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ

خُلِاتُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى باب مِن سيّدنا ابوسفيان بن صحر ﴿ وَاللَّهُ صَابَىٰ رسولَ مَلَا لِيَكُم كَ فَضَائل مَدُود مِن - آب كي بيني سيّده أمّ حبیبہ بڑھنارسول الله ملا فیٹی کاح میں تھیں۔واقعہ اصحاب قبل سے دس سال پہلے پیدا ہوئے اور قریش کے سرداروں میں اُن کا شار کیا جاتا تفااوراصحاب الرائے میں سے تھے۔حضرت عباس ولائٹ سے دوئتی تھی۔ فتح مکہ کی رات مشرف باسلام ہوئے اور رسول الله مُلَاثَيْنَا كُن ان کے گھر کوبھی بیت اللہ کی طرح امن کی جگہ قرار دیا۔غزوہ ٔ حنین میں شریک ہوئے اور رسول الله مَا اَثْتِیْمَ اَ اَنْتِیْ اور ان کے دوبیٹوں حضرت يزيد ظاشؤ اورحضرت معاويه ظانيؤ كوابك ايك سوبكريال اور جاليس جاليس اوقيه جاندي عنايت فرمائي غزوة طائف ميس بهي شریک ہوئے اور ایک آکھ بھی شہید ہوئی ۔ جنگ رموک میں دوسری آکھ بھی راوالہی میں قبول ہوگئ ۔ اٹھاسی سال کی عمر میں خلافت عثانی مين ٣٦ ه مين انتقال فرمايا اورسيّد نامعاويه والنّوا ياسيّد ناعثان والنوّو نه نماز جناز ويزها كي -

ان کے بیٹے سیدنامعاویہ وانوز جو کدرسول الله فائیز کے ہم زلف بھی تھے کبار صحابہ والدہ اسے ہیں۔ حضرت ابوسفیان والوز نے بھی اسلام قبول کرنے کے بعدا پنے آپ کواسلامی خدمت میں وقف کررکھا تھا اور دوسرے بیٹے حضرت میزید وہائی بھی صحابی رسول ہیں اوران کے کارنا مے اور جرأت و بہاوري کا چرچاصحابہ من اللہ میں عام تھا۔حضرت ابوبكر والنيز وعمر والنيز نے انبيس ايك علاقے كا كورزمنتخب کیا تھااوران کے بعدستیدنا معاویہ طاشخ نے تو پوری دنیا پراسلام کے جھنڈے کو ہلند کیا۔

• ١١٣: باب مِّنُ فَصَائِلِ جَعُفَرٍ (ابن ابي طالب) وَ آسُمَآءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ وَ اَهُلِ

#### سيفينيتهم فكأنثر

(٦٣١٠)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ حَدَّثِنِي بُرَيْدٌ غَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ بِالْيَمْنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ آنَا وَ آخَوَانِ لِي آنَا ٱصْغَرُهُمَا ٱحَدُّهُمَا آبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ آبُو رُهُم إِمَّا قَالَ بِضُعًّا وَإِمَّا قَالَ ثَلَاثُةٌ وَ خَمْسِيْنَ آوِ اثْنَيْنِ وَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً

باب:سيّد ناجعفر طلفهٔ بن ابوطالب اورسيده اساء بنت عمیس طافیا اورشتی والوں کے فضائل کے

#### بيان ميں

( ۱۳۱۰ ) حفرت ابوموسیٰ خاشیٰ ہے روایت ہے کہ جمیں رسول اللہ مَنَافِيْنِ كُوروانه بون كَي خبر بيني اورجم يمن ميس تصديس جم آپ کی طرف ججرت کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ میں اور میرے دو بھائی تصاور میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ان میں سے ایک کا نام ابو برده اور دوسرے کا نام ابورہم تھا۔ ہمارے ساتھ چند آ دمی یا کہا ترین یا باون آ دمی ہمارے قبیلہ کے بھی تھے۔ پس ہم کشتی میں سوار ہوئے۔ ہمیں ہماری کشتی نے حبشہ میں نجاشی کے پاس جا چھوڑا۔ پس ہمیں اس کے پاس سید تاجعفر جانفؤ بن ابوطالب کے ساتھی ل المحابة كالمحابة كالم

فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بْنَ آبِي طَالِبٍ وَٱصْحَابَةُ عِنْدَةُ فَقَالَ جُعْفَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَهُنَا وَامَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَٱقِيْمُوا مَعَنَا قَالَ فَٱقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيْعًا قَالَ فَوَافَقَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَٱسْهَمَ لَنَا ٱوْ قَالَ ٱعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِٱحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْرً مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفُو وَٱصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُونَ لَنَا يَعْنِي لِاَهُلِ السَّفِيْنَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

ُ (٦٣١١) قَالَ فَدَخَلَتُ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَ هِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ اِلَّهِ فَلَخَلَ عُمَوُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى حَفْصَةَ وَٱسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِيْنَ رَاَىٰ ٱسْمَاءَ مَنْ هَٰذِهِ قَالَتُ ٱسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هِذِهِ فَقَالَتْ اَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَعُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَ قَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُعِمُ جَانِعَكُمُ وَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَ كُنَّا فِي دَارِ اَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَ فِي رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ

كنے \_ تو حضرت جعفر طافيظ نے كہا: رسول الله مكاليظ ان جميل يبال بھیجا ہے اور ہمیں یہاں قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ رہو۔ پس ہم اُن کے ساتھ ممبر گئے۔ یہاں تک کہ ہم سب التمضي بوكرا تئ مرجم رسول الله مَنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ وقت ملى جب خيبر فتح ہو چكا تھا تو آپ نے ہارے ليے حصمقرركيايا ہميں بھى خیبر (کی غنیمت) ہے عطا کیا اور فتح نحیبر میں شریک لوگوں کے علاوہ غائب لوگوں میں ہے کسی کوجھی اس کے مال غنیمت میں ہے سيجهيهمي عطانهيس كياتفااور همارى كشتى والول كوبهي حضرت جعفر خاتينة اوران کے ساتھیوں کے ساتھ فتح خیبر میں شریک لوگوں کے ساتھ تقتیم غنیمت میں حصدعطا فرمایا۔ پس لوگوں میں بعض نے ہمیں یعنی تشتی والول سے کہا: ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت کی۔

(۱۴۴۱) حضرت ابومولی جلائی ہے روایت ہے کہ حضرت اساء بنت ' خدمت میں ملاقات كرنے كے ليے حاضر ہوئيں اور أس نے مہاجرین کے ساتھ نجاثی کی طرف جرت کی تھی۔ پس حطرت عمر والنيو السيده وهصد والنفاك بإس آئ اوران ك بإس حضرت اساء ولاتفنا بليهي موكى تصيل توعمر والتؤنف جب حضرت اساء ولاتفا كو و يكها تو كها: اليكون بي سيّده حفصه ولي في في الما: اساء بنت عميس الله حضرت عمر خلشيز نے كہا: بيرجشيد بحريد ہے؟ اساء طبیعتا نے كہا: ہاں ۔ تو حفرت عمر والعل ف كها بم فتم سے يبلے بجرت كى - بم تم سے محمیں اور ایک بات کی کہ اے مرا آپ نے غلط کہا ہے۔ ہرگز كطلت اورتمبارے جابلوں كونفيت كرتے تنے اور بم ایسے علاقے میں تھے جو دور دراز اور دشمن ملک حبشہ میں تھا اور و ہاں صرف اور صرف القداوراس كرسول التيام كي رضاك لي تتھ - الله كي قتم! میں اُس وقت تک نہ کوئی کھانا کھاؤں گی اور نہ پینے کی کوئی چیز پیوں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا ٱشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى آذُكُرَ مَا قُلُتَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ كُنَّا نُوْذَىٰ وَ نُحَافُ وَ سَاذُكُرُ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَسْأَلُهُ وَ وَاللَّهِ لَا اكْدَبُ وَلَا اَزِيْغُ وَلَا اَزِيْدُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَا نَبَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِاَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلَاصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ آهُلَ السَّفِيْنَةِ هِجُرَتَانِ قَالَتُ فَلَقَدُ رَآيْتُ اَبَا مُوْسِلِي وَاصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَاتُونِنِي اَرْسَالًا يَسْالُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ ٱفْرَحُ وَلَا ٱغْظُمُ فِي ٱنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بُرْدَةَ فَقَالَتُ ٱسْمَاءُ فَلَقَدُ رَآيْتُ آبَا مُوْسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنَّهُ ليستعيدُ هذا الْحَديثَ منى

گی جب تک آپ ( طائع اُن کی کہی بات کا ذکررسول الدَّشَلَیْ اِن کی کہی بات کا ذکررسول الدَّشَلِیْ اِن سے اِس بارے کرلوں اور جمیں تکلیف دی جاتی تھی اور ڈرایا جاتا تھا۔ میں عقریب رسول الدَّشَلِیْ اِن اِس کا تذکرہ کروں گی اور آپ ہے اِس بارے میں سوال کروں گی اور اند کی قشم اِنہ میں جموث بولوں گی نہ ہے راہ چلوں گی اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کروں گی۔ جب نبی کریم مُن اِن اِس علام کی اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کروں گی۔ جب نبی کریم مُن اِن اِس اِس طرح کہا ہے تو رسول الدَّشَقَ اِن اِن اِس طرح کہا ہے تو رسول الدَّشَق اِن اِن اِن اور اس کے ساتھیوں نے اِس اِس طرح کہا ہے تھار نہیں اُس نے اور اُس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ، جرت کی ۔ تمہارے اور کشتی والوں کے لیے دو ، جرتیں ایک مرتبہ ، جرت کی ۔ تمہارے اور کشتی والوں کے لیے دو ، جرتیں وریکھا کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور بیحد بیث سنتے تھے۔ ہیں ۔ اساء طاق چیز انہیں اس سے زیادہ خوش کرنے والی اور اس فرمانِ وریکھا کہ وہ میرے بیاس گروہ عظمت والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ نبوی مُنَا اِن کِن کہا: میں نے ابوموس طاق کوہ یکھا کہ وہ بیحد بیث میں نے ابوموس طاق والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ اساء طِن اُن نے کہا: میں نے ابوموس طاق والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ اساء طِن اُن نے کہا: میں نے ابوموس طاق والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ اساء طِن اُن نے کہا: میں نے ابوموس طاق والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ اساء طِن اُن نے کہا: میں نے ابوموس طاق والی اُن کے باس نہ تھی۔ سیّدہ سے بار بارد ہروایا کر تے تھے۔

حضرت علی ہائیڈ کے بھائی اور رسول اللّه مُنْ اللّه عَلَيْ اللّه مِن اور رسول اللّه مُنْ اللّه عَلَيْ اللّه مِن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ الل

#### سيّده اسا دليخا بنت عميس:

حضرت اساءقد یم الاسلام تھیں۔ انہوں نے سیّد ناجعفر بی تین ہے ہمراہ حبشہ کی طرف ججرت کی اور وہیں تین ہی عبداللہ عون اور محمہ بیدا ہوئے۔ پھر مدید کی طرف ججرت کی اور وہیں تین ہی عبداللہ عون اور محمہ بن پیدا ہوئے۔ پھر مدید کی طرف ججرت کی ۔ سیّد ناحد می اور محمہ بن الویکر جائی اور کی بن الویکر جائی انہی کی طن سے بیدا ہوئے۔ سیّد ناصد بی اکبر جائی کی وفات کے بعد سیّد ناعلی مرتضی جائی نے اُن سے تکاح کیا اور پی بن علی جائی کی بیدائش بھی انہی کے بطن سے ہوئی اور بیدس جہوں جن میں سے سیّدہ میں ونہ جائی کا تکاح رسول اللہ مُن اللہ من اللہ کا اللہ من ا

ے عنس اور کفن وغیرہ کے فرائض بھی انہوں نے سرانجام دیتے۔

ا ١١١٠: باب مِّنُ فَضَآئِلِ سَلْمَانَ وَ بِلَالٍ وَّ

صُهَيْبٍ مِنْ لَمُنْهُ

(۱۳۳) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا بَهُوْ حَدَّنَا مَهُوْ حَدَّنَا مَعُودَ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ آتَى عَلَى سَلْمَانَ وَ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ اَبَا سُفْيَانَ آتَى عَلَى سَلْمَانَ وَ صَهَيْبٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُم وَ بِلَالٍ فِي نَفَرِ فَقَالُوا (وَاللّهِ) مَا آخَذَتْ سُيُوفُ اللّهِ مِنْ عُنُقٍ عَدُو اللّهِ مَا خَدَهَا قَالَ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَكُونَ هَذَا لِشَيْحِ قُرَيْشٍ وَ سَيِّدِهِمْ فَآتَى النَّيِّ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ لَكَ اعْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ اغْضَبْتَهُمْ لَكِنْ كُنْتَ اغْضَبْتَهُمْ لَكُور رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَقَالَ يَا إِنَّ بَعُور اللّهُ لَكَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَقَالَ يَا إِنْ بَكُور رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَقَالَ يَا إِنْ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ عَنْهُ وَلَوْا لَا يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ عَنْهُ وَقُولًا لَا يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# باب سیدناسلیمان صهیب اور بلال می انتخاک فراند کار این میں فضائل کے بیان میں

(۱۳۱۲) حفرت عائذ بن عمر و مینید سے روایت ہے کہ حفرت ابو سفیان سیدنا سلمان صہیب اور بلال جنگیے کیا تہ ہے۔ کچھ اللہ کو کھی اُن کے پاس موجود تھے تو انہوں نے کہا: اللہ کی تیم !اللہ کی تیم !اللہ کی تیم !اللہ کی تیم اپنی جگہ پر نہیں پیچی ہیں تو حفرت ابو بکر خالفیٰ نے کہا: کیا تم قریش کے اس شیخ اور ان کے مردار کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ پھر نبی کریم شاہیا کی خدمت مردار کے بارے میں ایسے کہتے ہو؟ پھر نبی کریم شاہیا کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: ابو بکر! شاید تو نے ان (صحابہ جنگیے) کو نا راض کر دیا ہو اگر تو نے ان (صحابہ جنگیے) کو نا راض کر دیا ہو اگر تو نے ان (صحابہ جنگیے پر نا راض ہوجائے گا پھر ابو بکر خالفیٰ ان کے پاس آئے تو کہا: اے میرے بھائی اللہ آپ کی مغفرت کردیا۔ انہوں نے کہا: نہیں! اے میرے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔

تشویج اس باب میں سیّدناصهیب روی رضی الله تعالی عنداور سیّدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عندوغیره کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت صهریب رومی خالفیز:

ان کانا مصہب بن سنان تھا۔ ان کااصلی وطن موصل کے قریب ایک گاؤں تھا اور اُن کے پیچا کسر کی کی طرف ہے ابلہ کے عامل مقرر سے ۔ رومیوں نے ابلہ پر چڑھائی کی تو آنہیں بھی قید کرلیا گیا اور بنوکلب نے خرید کر مکہ پہنچایا۔ عبداللہ بن الجد عان نے خرید کرآ زاد کیا۔ ظہورِ اسلام کے بعد شخصی کے رسول اللہ مُلَّا تَعْفِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مجار کے ساتھ ہی مسلمان ہوگئے اور بیدومیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اس لیے نبی کریم مُلَّا تُعِفِیْم کم فران اِن اللہ مُلَّا تُعِفِی میں مواف ہے۔ اظہارِ اسلام کی وجہ سے کفار کے بے اختبا مظالم برواشت کیے۔ سب مسلمانوں کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اپنا سارا مال ومتاع جھوڑ کر رسول اللہ مُلَّاتِیْم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عمر جائٹون کی نماز پڑھائی اور ایک اور جنت ایمان کو بچالیا۔ کمال درجہ کے تیرا عداف یعمی رہے اور نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ ۱۳۸ھ میں بہتر سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت الہ عین دن تک حضرت عمر جائٹون کے بعد خلیفہ بھی رہے اور نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ ۱۳۸ھ میں بہتر سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت الہتے میں مدفون ہوئے۔

#### ستيرنا سلمان فارسي والتنفظ

سیدنا سلمان فاری دانتی اہل فارس اور بُت برست کھرانے میں بیدا ہوئے اور شروع ہی ہے آتش برسی سے نفرت تھی۔ پہلے

عیسائیت قبول کی اور و ہیں سے نبی کریم مُنافِیناً کی علامات معلوم ہوئیں اور آپ مُنافِیناً کی نبوت کے بعد آپ مُنافِیناً سے آلے علامات دیکھیں اوراسلام قبول کرلیا چونکہ بیفلام تھے اُن کی آزادی کے لیے عام مسلمانوں نے تمین سوکھجور کے درخت دینے اورا یک غزو و کر کے مال غنیمت سے رسول الله مُنافِیْز کے چالیس اوقیہ سونا اداکر کے انہیں آزاد کرا دیا۔ آزادی کے بعد پہلامعر کہ غزوہ خندق ہوا اور انہیں کے مشورہ سے خندق تھودی گئ اور اللہ نے فتح عطافر مائی۔ آپ مُلاَيْتِم کے وصال کے بعد مدینہ میں قیام پذیرر ہے۔عہدِ صدیقی کے آخریا ابتداء عبد فاروقی میں عراق چلے گئے۔فاروق اعظم والت اس کے دور میں ایران کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور خوب معلومات فراہم کیں ۔۳۵ هیں انقال ہوا۔

> (١٣١٣) حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ آحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحٰقَ قَالَا اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِيْنَا نَزَلَتُ: ﴿إِذُ هَمَّتُ طَائِفَتَانَ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ [آل عمران:١٢٢ إِبُّو سَلِمَةً وَ بَنُو حَارِثَةً وَمَا نُحِبُّ انَّهَا لَمْ تَنْزِلُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ ـ

١١٣٢: باب مِّنُ فَضَآئِلِ الْانْصَارِ مِثَالَيْمُ (١٣١٣)حُذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرْ وَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِئٌّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُرِ بْنِ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْكَنْصَارِ وَٱبْنَاءِ ٱبْنَاءِ الْكَنْصَارِ ـ

(١٣١٥)وَ حَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ ٱخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(١٣٢٢)حَدَّلَنِني آبُو مَعْنُ الرَّقَاشِيُّ حَدَّلَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَ هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي طَلْمَحَةَ آنَّ آنَسًا حَدَّلَهُ آنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لِلْاَنْصَارِ قَالَ وَٱخْسِبُهُ قَالَ وَلِذَرَارِيِّ الْاَنْصَارِ وَلِمَوَالِي الْاَنْصَارِ لَا اَشُكُّ فِيْهِ۔ (عُ٣١)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّنَفَا اِسْطِعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسٍ

(۱۳۱۳) حضرت جابر بن عبداللد طافؤ سے روایت ہے کہ بیآیت كريمة ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُم ﴾ بمارے بارے میں لین بنوسلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ہم بیٹییں عاجتے تھے کہ بیآیت کریمہ نازل نہ ہوتی کیونکہ اللہ عزوجل نے ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْهُمَّا ﴾ فرماديا ہے۔ (يعنی ان دونوں جماعتوں كامدرگار ر الله ہے)۔

باب: انصار مِنْ اللهُ كَافِيْنُ كَ فَضَائِل كَ بِيان مِين (۱۲۲۴)حفرت زیدبن ارقم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں (لیعنی پوتوں) کی مغفرت فرمابه

(۱۳۱۵) حفرت شعبه اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے

(۱۳۱۱) حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان فرمات بین که رسول التد على الله عليه وسلم نے انصار كے ليے اور انصار كى اولا دے ليے اورانصار کے غلاموں کے لیے مغفرت کی دُعافر مائی۔

( ۱۳۱۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی

منافین نے کھے بچوں اور کچھ عورتوں کو ایک شادی میں سے آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَآى صِبْيَانًا وَ نِسَاءً مُقْبِلِنَ مِنْ عُرْسِ اور پر فرمايا: الله كي شم الا انسام مجھلوگوں مين سب سے زياده فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْعِلًا فَقَالَ محبوب موالله كاتم السارة مجصلوكول مين ساسب

ٱللُّهُمَّ أَنْهُم مِنْ آحَبِّ النَّاسِ إلى ٱللُّهُمَّ ٱنْتُمْ مِنْ آحَبِّ ﴿ زَيَادَهُحُوبِ مِو ـ النَّاسِ إِلَىَّ يَعْنِي الْآنُصَارَ-

(۱۳۱۸) حضرت انس بن ما لک طابع فرماتے ہیں کدانصار کی ایک عورت رسول التدمني في خدمت اقدس ميس آئي تو رسول التدمني في أ اُس عورت کی (بات سنف کیلئے ) علیحد کی میں ہو گئے۔اور آپ نے فر مایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ے تم لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو (آپ سُلُالِیْکُم نے بیہ بات) تین مرتبہ فر مائی۔

(١٣١٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدُرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ تُ امْرَاهٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَخَلَا بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ (١٣١٩)حَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ آبِی شَیْبَةً وَ أَبُو

(١٣١٩) حفرت شعبه ولافؤ ال سند ك ساته روايت نقل كرت

كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ

(۱۳۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے كدرسول التدصلي التدعليه وسلم في فرمايا: انصار ك لوك ميرب با اعماد اور مخصوص لوگوں میں سے میں اور لوگ تو بردھتے علے جا کمیں گےلیکن میکم ہوتے چلے جائیں گےلہٰداان کی نیکیوں کوقبول کرواور ان کی خطاؤں کومعاف کردو۔

(١٣٢٠)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابُنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْاَنْصَارَ كُرُشِي وَ عَيْتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَ يَقِلُّونَ فَٱقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ

# باب:انصارکے گھرانوں میں ہے بہتر گھرانے '' کے بیان میں

١١٣٣: باب فِي حَيْرِ دُورِ

(۱۳۲۱)حفرت الواسيد طافؤ سے روايت سے فرماتے ہيں ك رسول التد على الله عليه وسلم في فرمايا: انصار ك كحرانون مين س بہترین گھرانہ بی نجار کا گھرانہ ہے پھر بی عبدالاشہل کا پھر بنو حارث بن خزرج کا پھر بنو ساعدہ کا اورانصار کے سب گھروں میں . خیر ہے۔حفزت سعد جھٹن کہتے ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ

(٦٣٣١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابُنِ الْمُئَنِّي قَالَا حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ْحَدَّنْنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي ٱسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو

الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً وَ فِي كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أُرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ إلَّا قَدُ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَفِيرٍ.

(١٣٢٢)حَدَّثَنَاهُ (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوَّدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي ٱسَيْدٍ الْآنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحُوَهُ۔

(١٣٢٣) حَدَّثَنَاهُ قَصِيمةً وَ ابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَثَنَا فَتَنْبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّةً لَا يَذُكُرُ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَ سَعْدٍ ـ (١٣٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ (الرَّازِتُّ) وَاللَّفُظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثْنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا اُسَيْدٍ خَطِيْبًا عِنْدَ ابْنِ عُنْبَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ دُوْرِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ وَ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ وَ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ مُوْثِرًا بِهَا آحَدًا لَآ ثَرْتُ بِهَا عَشِيْرَتِي.

(٣٢٥)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ ٱخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِعَ ابَا أُسَيْدٍ الْإِنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَشْهَدُ آنَّ زَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرٌ دُوْرِ الْانْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدَ الْاَشْهَالِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ قَالَ آبُو سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آبُو أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَّهَمُ آنَا

صلی الله علیه وسلم نے دوسر ہے لوگوں کوہم پر فضیلت عطا فر مائی ہے۔ توان سےلوگوں نے کہا کہ آپ کوبھی تو بہت سوں پرفضیلت دی گئی

(۱۳۲۲) حفرت ابوسعید انصاری رضی التد تعالی عند نے نبی صلی التدعليه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

( ۱۳۲۳ ) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے نی صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔سوائے اس کے کہاس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا ذکر نہیں ،

(۱۳۲۳) حفرت ابراتیم بن محد بن طلحه طابقا سروایت ب که میں نے حضرت اُسید والنوز سے ابن عتبہ والنوز کے باس سا انہوں نے فرمایا که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: انصار کے گھرانوں میں ہے بہترین گھرانہ بنی نجار کا گھرانہ ہے اور بنی عبدالاشبل اور بی حارث بن خزرج اور بی ساعده کا گھرانہ ہے۔ الله كي قتم إلا كريس ان انصار يركسي كوترجيح ويبًا تواسيخ خاندان كو ترجيح ديتا (لعني مجھے انصار اشخ محبوب بيں كه ميں ان يركى كوبھى

( ۲۴۲۵ ) حفرت ابواسیدانصاری داشی گواهی دیت بی کهرسول التدمني في المرايد الصارك كرانون مين بهترين كرانه بني نجاركا گھرانہ ہے پھر بنی عبدالاشہل ' پھر بنوحارث بن خزرج پھر بنوساعدہ كا اور انصار كے سب محرانوں ميں خير ہے۔حضرت ابوسلمہ والنظ كت بين كه حضرت ابواسيد طلاف في قرمايا: كيا مين رسول الله مَا يُعْلِيمُ بر تهمت لكا سكتا مون؟ (يعني مين آپ مَنْ الْفَيْزُمُ كَ طرف غلط بات كي نسبت نبيس كرسكتا) الرميس حميون ببوتا تو پهلے ميں اپني قوم بني ساعده كا نام لیتا۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ طابقۂ سک پینچی تو انہیں (بیہ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ كَادِبًا لَبَدَأْتُ بِقُوْمِي بَنِي سَاعِدَةً وَ بَلَغَ ذَٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَجَدَ فِي نَفُسِهِ وَ قَالَ خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ الْارْبَعِ ٱسْرِجُوا لِي حِمَارِي آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَهُ ابْنُ آجِيْهِ سَهْلٌ فَقَالَ آتَذُهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَغْلَمُ أَوَ لَيْسَ خَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ اَرْبَع فَرَجَعَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آعْلَمُ وَآمَوَ بِحِمَارِهُ

(١٣٢٣)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثِنِي آبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَفِيْدٍ حَدَّثِنِي آبُو سَلَمَةَ آنَّ آبَا ٱسَيُدٍ الْاَنْصَارِتَ حَدَّثَهُ آنَّةً سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ ۚ أَوْ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بِهِمْلِ حَدِيْثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّوْرِ وَلَمْ يَذُكُرُ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﴿ إِنْ عَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(١٣٣٧)وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُونُ ۗ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى مَجْلِسِ عَظِيْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٱحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ فِي

بات س كر) افسوس موااور كہنے لگے كه ہم چاروں گھرانوں كے آخر میں ہو گئے۔تم لوگ میرے گدھے پرزین کسؤمیں رسول المد فاليونم کی خدمت میں جاتا ہوں اور (اس بارے میں) آپ ہے بات كرتا مول \_حضرت سهل طافة ك تطبيع ن كها كيا آب رسول الله مَنَا لِيَهُمُ كَا بات رَوكر في كي ليه جارب مين؟ حالا تكدرسول الله منافظ وزیادہ جانے ہیں کیا آپ کے لیے (بیسعادت) کانی نہیں ہے کہ تم چاریس سے چوتھ نمبر پر ہو۔ پھر حفرت سعد والنوز (بدین كر) واليس لوث يڑے اور فرمانے لكے: اللہ اور أس كا رسول (مَنْ اللَّهُ إِنَّهُ ) بى زياده بهتر جانع بين اورانهون نے اپن گدھے سے زین کھولنے کا حکم دے دیا۔

(۲۴۲۲) حضرت ابو اسید انصاری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا ا آپ صلی الله علیه وسلم فرمات: بهترین انصاریا فرمایا: انصار کا بهترین گھرانہاور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی کیکن اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کا ذکر

(١٩٢٧) حضرت الوهرروه والتؤ فرمات مين كه رسول الله سَأَلَيْظِكُم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں شہیں انصار کا بہترین گھرانہ نہ بتاؤں؟ صحابه ولله في عض كيا: الدكرسول! جي بان! (بتائين) رسول الله منافية في فرمايا بني عبدالا شبل - صحاب فراية ف عرض کیا:اےاللہ کے رسول! پھر کونسا گھرانہ؟ آپ نے فرمایا: پھر بنونجار كا كراند صحاب جالة في عرض كيا: اے الله ك رسول إلى حركونسا گھرانہ؟ آپ نے فرمایا: پھر ہو حارث بن فزرج کا گھراند۔ سحابه ولله فالمراف عرض كيا: الاستاللة كرسول! فيمركون الله الذ؟ آب نے فرمایا: پھر بی ساعدہ کا گھرانہ سحابہ جنڈیٹر نے عرض کیا: پھر کونسا گھرانہ؟ اے اللہ کے رسول! آپ نے قرمایا انسار ہے ہے

كُلِ دُورِ الْاَنْصَارِ حَيْرٌ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مُغْضَبًا فَقَالَ انْحُنُ آخِرُ الْاَرْبَعِ حِيْنَ سَمّٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَهُمْ فَارَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ كَلَامَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ الجلِسُ آلَا تَرْضَى آنُ سَمّٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰوْرِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰوْرِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْاَرْبَعِ اللّٰورِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَكُمْ فِي الْلهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاللّٰهِ عَنْهُ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاللّٰمَ عَنْهُ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاللّٰمَ عَنْهُ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاللّٰمِ وَسَلَّمَ دَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاللّٰمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسُلَّمَ وَسُلُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسُلُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَسُلْمَ وَسُلُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُولُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّٰهِ مَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ عَلَيْهِ وَاللّ

المسلما المسلما المسلم المسلم المسلم المسلما المسلما المسلم المس

۱۳۵ : باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغِفَارَ وَاسْلَمَ

(١٣٢٩) حَدَّنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْاَزْدِيُّ حَدَّنَنَا مُسَلِّمُ بْنُ فِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَيْ عَبْدِ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ

### باب: انصارے اچھاسلوک کرنے کابیان

(۱۳۲۸) حفرت انس بن ما لک رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حفرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی القد تعالی عند کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ وہ میری خدمت کرتے تھے۔ میں نے اُن سے عرض کیا: آپ ایسے نہ کریں (یعنی میری خدمت نہ کریں)۔ تو انہوں نے فرمایا: میں نے انصار کورسول القد صلی القد علیہ وسلم کی خدمت کرتے و یکھا تو میں نے تئم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے کی کے ساتھ ہوں گا تو میں اُس کی خدمت کروں گا۔ ابن آئمش اور ابن بثار نے اپنی روایات میں بیالفاظ زائد کیے جی کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے جریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے

# باب: قبیلہ غفار واسلام کے لیے نبی مَثَلَ اللّٰهِ مِلْ کُو عَا

(۱۳۲۹) حفرت ابوذ ررضی الله تعالی عند فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ علم نے ارشاد فرمایا: قبیلہ غفار کی الله تعالی نے مغفرت فرمادی اور قبیلہ اسلم کواللہ تعالی نے بچالیا۔

معجم سلم جلد سوم المستحالة المستحالة

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ قَالَ ابْنُ الْمُنْنَى حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ

(١٣٣٠) حَدَّثَنَا عُيدُ اللهِ (بْنُ عُمَر) الْقَوَارِيْرِي وَ ﴿ ١٣٣٠) حَفرت ابو ذرا ﴿ عَروايت بِ كَه نِي فِي مجھ ارشاد فرمایا: توایی قوم کے پاس جااوران سے کہد کدرسول اللہ فرمایا ہے كقبيله اللم كوالله ن بچاليا اورقبيله غفار كى الله في مغفرت فرمادى \_

حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اثْتِ قَوْمَكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا۔

> (١٣٣١)جَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ) بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً في بِحِاليا اورقبيله غفاركي الله تعالى في مغفرت فرمادي -

(۱۳۳۱) حضرت شعبه طافية إس سند كے ساتھ روايت بيان كرتے

(١٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَ ابْنُ بَشَّادٍ وَ (٢٣٣٢) حفرت جابر والني انسارى سندول كي ساته بي كريم 

ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ٱبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثِنِي وَرْفَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَّا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَ حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا۔

(١٣٣٣)وَ حَدَّلَنِي حُسَيْنُ بْنُ حُرِيْتٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ﴿ (١٣٣٣) حَضِرت ابو برريه وَالْنَمَ وايت ہے كدرسول التَّمَ كَالْتَيْكِمْ نے فرمایا: قبیلہ اسلم کواللہ تعالیٰ نے بچالیا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اس میں پہنیں کہا بلکہ اللہ عزوجل نے اس طرح نر ہایا ہے۔

( ۲۴۳۴ ) حضرت خفاف بن ایماء غفاری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں ارشاد فرمایا:اےاللّٰه! بنی کیان ٔ رعل ٔ زکوان اورعصیه پرلعنت فرما\_انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نا فر مانی کی ہے اورالله تعالى نے قبیلہ غفار کی مغفرت فرمادی ہے اور قبیلہ اسلم کو بچا لياہـ

(۱۴۳۵) حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فر مایا: قبیله غفار کی الله

بْنُ مُوْسَى عَنْ خُلِيم بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا اَمَا إِنِّي لَمُ اَقُلُهَا وَلَكِنُ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّد (٦٣٣٣)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ آبِي آنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ حُفَافٍ بْنِ اِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَ رِعُلًا وَ ذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَرًا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَٱسْلَمُ سَالَمَهَااللُّهُ \_

(۱۳۳۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي وَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى انْحُبَرَنَا وَ قَالَ

الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ آنَّةُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَآسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَ عُصِّيَّةُ الْفرماني كي ہے۔ عَصَتِ اللهِ وَ رَسُولُهُ.

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَتَّى حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثِنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنَا ٱسَامَةُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِعْلِهِ وَفِي حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ اُسَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهَ عَلَى الْمِنْسَرِ ۗ

(١٣٣٧)حَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ ٱلطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيى حَدَّثِيى آبُو سَلَمَةَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ حَدِيْثِ هُوُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ۔

١٣٦ : باب مِّنُ فَضَآئِلِ غِفَارَ وَ ٱسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَٱشْجَعَ وَ مُزَيْنَةَ وَ تَمِيْمٍ وَ

دَوْسِ وَّطَيِّ عِ

(١٣٣٨)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدٌ (وَ) هُوَ أَبْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرُنَا أَبُو مَالِكِ أَلَاشْجَعِيُّ عَن مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي آيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْاَنْصَارُ وَ مُزَيْنَةُ وَ جُهَيْنَةُ وَ غِفَارُ وَاَشْجَعُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ مَوَالِيَّ دُوْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ مَوْلَاهُمِ

(١٣٣٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ هَرُمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْآنْصَارُ وَ مُزَيِّنَةُ وَ جُهَيْنَةُ وَ

تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور قبیلہ اسلم کواللہ تعالیٰ نے بیجالیا اور قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی

(١٣٣٦) حفرت ابن عمر والله بني أي منافي الماسية مديث كي طرح روایت نقل کی ہے اور صالح اور اُسامہ کی روایت میں ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے بدبات منبر برفر مائی۔

وَالْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

(١٣٣٧) حفرت ابن عمر بي فرمات بي كه ميس في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں (اور پھر) ابن عمر پہنچؤ، ہےروایت کر دہ ندکورہ ساری حدیثوں کی طرح روایت نقل

> باب: قبيله غفار أسلم جهينه 'الشجع' مزينه' تمیم' دوس اور قبیلطئی کے فضائل کے بیان میں

(١٣٣٨) حضرت الوالوب ولافظ سروايت مي كدرسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مايا: قبيله انصار ٔ مزينهٔ جبينه 'اسلم' غفار'اهجع اور جوعبداللہ کی اولاد میں سے میں بدوسرے لوگوں کے علاوہ میرے ددگا راور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا مددگارے۔

(۱۳۳۹)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قبيله قريش انصار مزينة جهينهٔ اسلمُ غفارا تتجع دوست جين اوران کا حمايتی کوئي نہيں ماسوا الله اوراس کےرسول (مَتَافِیْتِمْ) کے۔

ٱسْلَمُ وَ غِفَارُ وَٱشْجَعُ مَوَالٍ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُوْنَ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ.

(١٣٣٠)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرً آنَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هَذَا فِيْمَا آعْلَمُ (١٣٣١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ٱسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ

( ۲۲۴۰ ) حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی

(۱۳۴۱) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا قبيله اللم غفار مزينه بني تميم بني عامراور دونو الحليفون قبیلهاسداورقبیله غطفان ہے بہتر ہیں۔

مُزَيْنَةُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَ بَنِي عَامِرٍ وَالْحَلِيْفَيْنِ اسَدٍ وَ غَطَفَانَ

(۱۳۳۲)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضه قدرت میں محمصلی الله علیه وسلم کی جان ہے۔قبیلہ عفار اسلم ' مزین جہینہ اللہ کے ہاں تیامت کے دن قبیلہ اسد نعطفان ہوازن اور تمیم سے بہتر ہول گے۔

(١٣٣٢)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِى الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَوَان حَدَّثَنَا يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ

بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْاعْرَجِ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغِفَارُ وَٱسۡلَمُ وَ مُزَيۡنَةُ وَ مَنۡ كَانَ مِنۡ جُهَيۡنَةَ اَوۡ قَالَ جُهَيۡنَةُ وَ مَنۡ كَانَ مِنۡ مُزَيۡنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنُ اَسَدٍ وَطَيّ ءٍ وَ غَطَفَانَ۔

> (٦٣٣٣)حَدَّثِنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ يَعْقُوبُ اللَّـورَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَغْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لْأَسْلَمُ وَ غِفَارٌ وَ شَيْ ءٌ مِنْ مُزَيِّنَةً وَ جُهَيْنَةَ أَوْ شَيْ ءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ ٱحْسِبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ اَسَدٍ وَ غَطْفَانَ وَهَوَاذِنَ وَ تَعِيْمٍ

(٢٣٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ عَنْ شُغْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِي بَكْرَةَ

( ٦٣٣٣ )حضرت ابو ہررہ والفظ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايا: قبيله اللم عفاراور مزينه ميس سے پچھاور جبيد یاجبید میں سے چھاور قبیلہ مزینہ میں سے اللہ کے ہاں بہترین ہوں گ\_راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قبیلہ اسد عطفان موازن اور تمیم سے (بہتر)

(۱۲۴۴)حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ وہاٹھ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقرع بن حابس غفار' مزینداورمیرا گمان ہے کہ جہینہ اس میں راوی محمر کوشک ہے

يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ الْاقْرَعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ الى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ اَسْلَمَ وَ غِفَارَ وَ مُزَيْنَةَ وَآحْسِبُ جُهَيْنَةَ مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَ غِفَارُ وَ مُزَيْنَة وَ آخْسِبُ جُهَيْنَة خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَ بَنِي عَامِرٍ وَ اَسَدٍ وَ غَطَفَانَ آخَابُوا وَ خَسِرُوا فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فُو الَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّهُمْ لَآخْيَرُ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ آبِي شَيْبَةً مُحَمَّدٌ الَّذِيشَكَّ.

(١٣٣٥) حَدَّنَنَى هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى سَيِّدُ بَنِى تَمِيْمٍ مُحَمَّدُ بَنَى عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى يَعْقُوْبَ الطَّبِّيُّ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ وَجُهَيْنَةً وَلَمْ يَقُلُ آخْسِبُ.

(۱۳۳۲) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِى الْجَهْضَمِیُّ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا أَبِی حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِی بِشُرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِی بَشُرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِی بَکْرَةَ عَنْ آبِیْهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ آسُلَمُ وَ غِفَارُ وَ مُزَيِّنَةُ وَ جُهَیْنَةُ خَیْرٌ مِنْ بَنِی تَمِیْمٍ وَ مِنْ بَنِی عَامِمٍ وَ الْحَلِیْفَیْنِ بَنِی آسَدٍ وَ غَطَفَانَ۔

(٦٣٣٧)حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنِیْهِ عَمْرُو اللهِ قَالَا حَدَّثَنِیْهِ عَمْرُو

النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي بِشْرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ لَ ( ۲۳۳۸) وَحَرَتُ ( ۲۳۳۸) وَحَرَتُ ( ۲۳۳۸) وَحَرَتُ ( ۲۳۳۸) وَحَرَتُ وَاللَّهُ شُو لَا بِي بَكُرٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ باپ سے روايت كَمَّدِ الْمُولِكِ ابْنِ عُمَّيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ فَر مايا بَمْبارى كيارا عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ آرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ بَنْ تَمْيِم اور بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(ان قبیلوں کے لوگ) جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے۔ یہ عاجیوں کا مال چور کی کرنے والے ہیں۔ رسول الترصلی التدعایہ وسلم نے فرمایا: اگر قبیلہ اسلم عفار مزینہ اور جہینہ کے لوگ بنی تمیم اور بنی عامر اور اسد عطفان سے بہتر ہوں تو کیا بیٹا کا می اور خسارے میں رہیں گے۔ حضرت اقرع نے عرض کیا: جی ہاں! آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا جتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بلاشبہ بیلوگ (قبیلہ اسلم وغفار وغیرہ کے لوگ) ان لوگوں ہے بہتر ہیں اور ابن الی شیبہ کی روایت میں راوی محمد کے شک کا ذکر نہیں۔

(۱۳۳۵) سیّد بن تمیم محمد بن عبدالله بن ابی یعقوب ضی اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں لیکن اس میں جہینہ کے بارے میں راوی نے بینہیں کہا' میرا گمان ہے۔۔

(۱۳۳۲) حضرت عبدالرحل بن ابی بکره رضی الله تعالی عندای باپ باپ سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قبیله اسلم عفار مرین جہینه (کےلوگ) بنی تمیم اور بن عامر اور دو حلیفوں بنی اسد اور عطفان سے بہتر ہیں۔

(۱۳۴۷) حضرت الى بشر سے إس سند كے ساتھ روايت نقل كى گئ ہے۔

( ۱۳۳۸ ) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکره رضی الله تعالی عند اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و ارشاد فرمایا جمہد کا سالم عفار ( کے لوگ ) فرمایا جمہد کا سالم عفار ( کے لوگ ) بی تمیم اور بی عبدالله بن غطفان اور عامر بن صعصعہ سے بہتر ہوں؟ اور آ پ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی آ واز کو بلند فرمایا۔ صحابہ شاکھ نے مض کیا: اے الله کے رسول! پھر تو وہ لوگ ناکا می اور خسارے میں عرض کیا: اے الله کے رسول! پھر تو وہ لوگ ناکا می اور خسارے میں عرض کیا: اے الله کے رسول! پھر تو وہ لوگ ناکا می اور خسارے میں

خَيْرٌ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي كُرَيْبِ آرَآيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَ ﴿ بَيْنِ ﴿ مُزَيْنَةُ وَ أَسْلَمُ وَ غَفَارً \_

> (١٣٣٩)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ آتَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنَّ اَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجُهَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَجُوْهَ اَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيّ ءٍ جِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ \_

> (١٣٥٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي آخُبَرَنَا الْمُغِيْرَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَٱصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَابَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دُوْسًا وَاثْتِ بِهِمْ۔

(١٣٥١)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَن الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا اَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمِ مِنْ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمْ آشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَ تُ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا قَالَ وَ كَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وُلَدِ اسْمُعِيْلَ.

(٦٣٥٢)حَدَّثَنِيْه زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ

عُمَارَةَ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا ازَالَ

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ فَإِنَّهُمْ ﴿ بُول كَ؟ آپ صلى التدعليه وسلم نے فرمايا: بااشبه وه أن ع بهتر

(١٣٣٩)حفرت عدى بن حاتم والني سے روايت ہے كه ميں حفرت عمر بن خطاب طافعہ کے یاس آیا تو حفرت عمر طابعہ نے مجھ ے فرمایا:سب سے پہلا وہ صدقہ جس نے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم اورآپ کے صحابہ کرام جھ ایٹھ کے چہروں کومنور کردیا تھا وہ قبیلہ طی كے صدقہ كا مال تھا' جے لے كرييں رسول التد صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں آیا تھا۔

( ۱۲۵۰ ) حفرت ابو ہررہ و النیو سے روایت ہے کہ حضرت طفیل وللله اور ان کے ساتھی آئے انہوں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! دوس نے كفركيا (اور اسلام لانے سے) انكار كر ديا ہے تو آپ نے اُن پر بدؤ عا فر مائی۔ پھر کہا جانے لگا کہ اب وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا:اے اللہ! دوس کو ہدایت عطا فرما اور اُن کو (اسلام کی طرف) لےآ۔

(١٣٥١) حضرت ابو ہر رہ و طاقتہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَلَقَیْظِ سے بنی تمیم کے بارے میں تین با تیں سی ہیں' جن کی وجہ ہے میں ہمیشداُن سے محبت كرتا ہول \_ میں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن آپ نے فرمایا: و ولوگ (یعنی بن تمیم) میری اُمت میں سے سب ے زیادہ سخت د جال پر ہیں۔حضرت ابو ہر برہ و بڑاتی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ)ان کے صدقات آئے تو نی مُثَاثِیُّا لِمُنْ فرمایا: یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ انہی میں سے حضرت سیّدہ عائشہ و اللہ کے یاس ایک باندی تھی تو رسول اللہ مُلَا يُنْظِم نے حضرت عائشه النينات فرمايا: اسے آزاد كر دو كيونك بيد حضرت المعیل عایظا کی اولادمیں ہے۔

(١٣٥٢) حضرت ابو مريره طافئ عدوايت يكمين في رسول اللَّهُ فَأَنْ لِيَّاكِمُ ہِے بَیٰ تمیم کے بارے میں تین یا تئیں سی میں جس کے بعد

أُحِبُّ بَنِي تَمِيْمِ بَعْدَ ثَلَاَثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ يَقُولُهَا فِيهِمُ فَذَكَرَ مِثْلَةً ـ

(٦٣٥٣)وَ حَلَّتَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوْدَ حَدَّثَنَا دَاوْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ثَلَاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي بَنِيْ تَمِيْمٍ لَا أَزَالُ

ے میں ہمیشہ بی تمیم ہے محبت کرنے لگا ہوں۔ پھراس کے بعد بنه کوره حدیث کی طرح روایت ذکر کی۔'

(۱۲۵۳) حضرت ابو ہر رہ رضی انتد تحالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول التوسلی الله علیه وسلم سے بن تمیم کے بارے میں سا: (کہ) تین خصلتیں جن کی وجہ سے میں اُن سے ہمیشہ محبت کرنے لگا ہوں ۔

أُحِبُّهُمْ بَعْدَةً وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِهِلْذَا الْمَعْنَى غَيْرَ اتَّهُ قَالَ هُمْ اَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ وَلَمْ يَذْكُو الدَّجَّالَ ـ

### ٤ ١١٣٠ باب خِيارِ النَّاسِ

(٦٣٥٣)وَ حَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَٰذَا الْاَمْرِ ٱكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ ٱنْ يَقَعَ فِيْهِ وَ تَجِدُوْنَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَأُولَاءِ بِوَجْهٍ وَ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ \_ (١٣٥٥)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتْنَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجدُونَ النَّاسِ مَعَادِنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْوِيِّ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ اَبِي زُرْعَةَ

١٣٨: باب مِّنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

(١٣٥٢)حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُييْنَةَ

عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنِ ابْنِ

### باب: بہترین لوگوں کے بیان میں

( ۱۲۵۴ ) حضرت ابو ہر ریرہ (ٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللَّدَ مُلَّاتِیْزُ کُم نے فر مایا: تم لوگوں کومعد نیات جیسا یاؤ گے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بہترین تھے'ز مانداسلام میں بھی وہلوگ بہترین ہوں گے جبکہ وہ ( دین ) میں سمجھ حاصل کریں اور تم اسلام کے معاطع میں لوگوں میں سے بہتر اُس آ دمی کو یاؤ کے جواسلام لانے سے پہلے اُس سے زیادہ نفرت کرتا ہواورتم لوگوں میں سے بدترین اُس آ دمی کو یا وُ گے۔ جودورُ خا آ دمی ہوں جو اِن کے پاس ایک رخ لے کرآتا ہے اور اُن کے پاس دوسرازخ کے کرآتا ہے۔

( ۱۳۵۵ ) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا بتم لوگوں کومعد نیات جبیسا یاؤ گے (بیصدیث) زہری کی صدیث کی طرح ہے سوائے اس کے كدابوزرعداوراعرج كى روايت ميس بكمتم لوگول ميس ساسلام لانے کےمعاملہ میں لوگوں میں ہے بہترین اُس آ دمی کو یاؤ گے جو اسلام لانے ہے پہلے اِس سے زیادہ ففرت کرتا ہو۔

وَالْاَعْرَجِ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّانِ اَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ۔

باب: قریشی عورتوں کے فضائل کے بیان میں (١٣٥٢) حضرت ابو جريره واللين سے روايت ہے كدرسول الله صلى

الله عليه وسلم نے فرمايا: بهترين عورتين اونٹوں پر سوار ہونے والي

طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَ عَنِ آبُنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ خَيْرَ الْبِيلِ قَالَ آحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ آخَنَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ قَالَ الْآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ آخَنَاهُ عَلَى يَتِيْمٍ فِي صِغَرِهِ وَآرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

(١٣٥٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي النِّبِيِّ النَّبِيِّ فِي النَّبِيِّ فَيْ الْبَيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّهُ قَالَ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِمُ الللِهُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللِمُ الللَّهُ اللْمُواللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُل

(۱۳۵۸) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهُبِ
اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ نِسَاءً قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ اَحْنَاهُ عَلَى يَقُولُ اللهِ عِلَى فَاتِ يِدَهِ قَالَ يَقُولُ ابُو طِفْلِ وَ اَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يِدَهِ قَالَ يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةً عَلَى اِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ هُرَيْرُ مَا يَتُو نَعْدًا فَطُد.

(١٣٥٩) حَدَّنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ قِ اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ خَطَبَ أُمَّ هَانِي ءٍ بِنْتَ آبِي طَالِبٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى قَدْ كَبِرْتُ وَلَى عِيَالٌ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ فَيْ نِسَاءٍ (رَكِبْنَ) ثُمَّ ذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللهِ فَيْ نِسَاءٍ (رَكِبْنَ) ثُمَّ ذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللهِ فَيْ رَسَاءٍ (رَكِبْنَ) ثُمَّ ذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اللهِ فَيْ صَغْرِه -

(۱۳۲۰) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَ عَبْدُ بُنُ خُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

ہیں۔ راویوں میں سے ایک راوی نے کہا کہ وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں اور دوسرے راوی نے کہا: قریش کی وہ عورتیں جواپنے چھوٹے بچوں پرسب سے زیادہ مہر بان ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔

( ۲۴۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مَثَا اَیْرَا ہے اور ابن طاوَس اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے نبی مَثَا اِیْرَا ہے فدکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی لیکن اس روایت میں یتیم کا لفظنہیں۔

(۱۲۵۸) حفرت ابو ہریرہ رہ ان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منگافی کے سا' آپ فرماتے ہیں کہ میں اونوں پر سوار ہونے والی عورتیں اونوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین ہیں اور بچوں پر سب سے زیادہ مہربان اور اپنے خاوندوں کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس روایت کے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ دائین میں۔ اس روایت کے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ دائین فرماتے تھے کہ حضرت مریم بنت عمران مالین اونٹ پر بھی سوار نہیں ہوئیں۔

(۱۳۵۹) حفرت ابو ہریرہ والنہ کا سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت اُمّ بانی بنت ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت اُمّ بانی والله نے عض کیا: اے الله کے رسول! میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میر ہے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین عورتیں سوار ہونے والی ہیں اور پھر یونس کی روایت کی طرح حدیث ذکر کی صرف لفظی فرق ہے ترجمہ وہی

(۲۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں قریثی عورتیں میں جو کہ حجو ئے بچوں پر بہت مہر بان اور اپنے خاوندوں کے مال کی حفاظت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ ﴿ كُرْنُ وَالَى بَيْنِ ـ

صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَخْبَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

(۱۲۲۱) حَدَّثَنِی اَحْمَدُ بُنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكَیْمِ الْاوْدِیُّ حَدَّثَنِی سُلَیْمُنُ وَهُوَ حَدَّثَنِی سُلَیْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِی سُلَیْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِی سُهَیْلٌ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِی ﷺ بِمِثْلِ حَدِیْثِ مَعْمَرٍ هٰذَا سِوَاءً۔ النَّبِی ﷺ بِمِثْلِ حَدِیْثِ مَعْمَرٍ هٰذَا سِوَاءً۔

## ١٣٩: باب مُوَاخَاةِ النَّبِي عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### أصحابه شأتتم

(۱۳۲۲) حَدَّنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبُرُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يعَنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِيْثَ آخَى بَيْنَ اَبِى عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَ بَيْنَ اَبِى طُلْحَةً .

(٩٣٩٣) حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ قَالَ قِيْلَ كَانَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ آنَسٌ قَدْ حَالَفَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْآنُصَارِ فِي دَارِهِ-

(۱۳۲۳) حَدَّثَنَّا أَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَ فَرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ۔

(٩٣٦٥) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ آبُو اُسَامَةَ عَنْ زِكْرِيَاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَ أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ عَلَيْ كَانَ فِي الْمُسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ عَلَيْهِ كَانَ فِي الْمُسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلَامِ إِلَّا شِدَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

(۱۲۲۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح اس طریقے سے روایت نقل کی ہے۔

# باب: نبی مَنَالِیْ اِنْ کا بِنے صحابہ کرام مِن اُنٹیز کے درمیان بھائی چارہ قائم کرانے کے بیان میں

(۱۳۲۲) حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله تعالی عنه اور حفرت الله تعالی عنه اور حفرت البوطلحه رضی الله تعالی عنه کے درمیان آپل میں بھائی چارہ قائم کراہا تھا۔

(۱۳۲۳) حضرت عاصم بن احول والنيئة فرمات بين كه حضرت انس بن ما لك والنيئة سے يوجها كيا كه كيا آپ كويد بات بينى هم كه رسول الله مالئة اسلام ميں حلف نهيں ہے۔ تو حضرت انس والله مالئة مالئة الله مالئة من فرمايا: اسلام مين حلف نهيں ہے۔ تو حضرت انسار والله من الله من ا

(۱۴۷۴) حضرت انس رضی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو کہ مدینہ منورہ میں تھا قریش اور انصار کے درمیان بھائی جیارہ قائم کرایا تھا۔

(۱۳۷۵) حفزت جبیر بن مطعم رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: جائیداد کا وارث بنانے والے حلف (قتم) کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں اور زمانہ جاہلیت میں جو حلف نیکی کے لیے تھا وہ اب اسلام میں اور زیادہ مضبوط ہو آیت نازل ہوئی:''رشتہ دارایک دوسرے کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں' تو پھراس کے بعدز مانہ جاہلیت والاطریقة منسوخ ہو گیالیکن اسلام میں ایک دوسر ہے کو بھائی بنانا اور اللہ اور اس کے رسول مُنافیز کا کا طاعت وفر مانبر داری اور دین کے کاموں میں نصرت 'تیک کاموں بر تعاون اورحق کوقائم اور باقی رکھنے کے لیے حلف اُٹھانا اب بھی جائز ہے۔ آپ مُنافِین ہے جو بیفر مایا کداسلام میں حلف نہیں ہے اس سلسلہ میں علاء کہتے ہیں کہاس سے مراد حلف بالتوارث ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے وارث بننے پر حلف اُٹھانا۔ بیطریقہ قرآن کی آیت سے منسوخ ہوگیا ہے۔

> • ١١٣: باب بَيَانِ اَنَّ بَقَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَانٌ لِلصَّحَابِهِ وَ بَقَاءَ اَصْحَابِهِ اَمَانٌ لِلْأُمَّةِ

(۲۳۲۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ ٱلْجُعْفِيُّ عَنْ مُجَمَّع بْنِ يَحْيِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَو جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هَهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْوِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّىَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ آحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَاْسَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النُّجُومُ آمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاءِ مَا تُوعَدُ وَآنَا اَمَنَّهُ لِا صْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتُ آنَا آتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ہوں اور میرے صحابہ جنافیہ میری امت کے لیے امان ہیں پھر جب میں جلا جاؤں گا تو میرے سحابہ جنافیہ پروہ فتنے آئیں گے جن سے ڈرایا گیا ہےاور میرے صحابہ جائیہ میری امت کے لیے امان ہیں تو جب سحابہ کرام جائیں گے ہو اُن پروہ فتفآن يؤيس كك مجن سے درايا جاتا ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ نبی مُنالِقَیْدُ اسیے صحابه وَمُأْتِينٌ كَلِيمُ امن كاباعث تصاوراً بِمَالِينَا کے صحابہ وٹائٹھ اُمت کیلئے امن کا باعث ہیں

(٢٢٦٢) حفرت ابو برده طائط اپناب سے روایت كرتے ہيں كه بم في مغرب كي نماز رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَ ساته يراهي بعربم في كهاكدا گرېم آپ كى خدمت ميں بينے رين يهاں تك كه بم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں (تو بیزیادہ بہتر ہوگا)۔ راوی كہتے ہيں كہ پھر ہم بيٹے رہ اور آپ با برتشريف لا عاتو آپ نے فرمایا: کیاتم بہیں ہو؟ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آ ب كے ساتھ مغرب كى نماز پڑھى بھر ہم نے سوچا كہ ہم جيھے رہيں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھلیں (توزیادہ بہتر ہوگا) آپ نے فرمایا جم نے اچھا کیا یا آپ نے فرمایا جم نے درست کیا۔ راوی کہتے میں کہ پھرآ پ نے اپناسرمبارک آسان کی طرف أشايا اورآب بهت كثرت سا بناسرمبارك آسان كى طرف أُلْمُاتِ مِنْ بِهِراً بِ نِفر ما يا: ستار بي آسان كيليِّ امان بين جب ستاروں کا فکلنا بند ہو جائے گا تو پھر آسان پر وہی آ جائے گا جس کا وعده كياكيا (لعنى قيامت) رتومين البيخ سحابه ولأراث كي ليامان کُلُونَ مِنْ الْجَالِیْ : إس باب کی حدیث مبار کدمیں آپ نے اپنی ذات بابر کات کواپنے صحابہ بھائے کے لیے باعث امن قرار دیا ہے۔ اور اپنے صحابہ بھائے کو اُمت کے لیے باعث امن قرار دیا ہے۔ اوام نووی میٹیڈ فرواتے ہیں کہ صحابہ کرام بھائے کے جانے سے فتوں کے آن میڑنے سے سراد بدعات کاظہور ہے واللہ اعلم

## ١٣٨: باب فَضُلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَكُوْنَهُمْ

(٦٣٦٧)حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ وَ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ وَاللَّفُطُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِنَاهُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيْكُمْ مَنْ رَاَىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُوْلُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ رَاَىٰ مَنْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ (هَلْ) فِيْكُمْ مَنْ رَاى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ . (١٣٩٨)حَدَّنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ زَعَمَ اَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى عَلَى النَّاس زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيْكُمْ آحَدًا مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ هَلْ فِيْهِمْ مَنْ رَاَىٰ اَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَيُفْتَحُ لَهُمْ (بِهِ) ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلُ تَرَوْنَ فِيهِمُ مَنْ رَاَىٰ مَنْ رَاَىٰ اَصْحَابَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ انْظُرُوا هَلْ

# باب: صحابہ کرام فیکٹٹے 'پھر تابعین اور تبع تابعین بیشیر کی فضیلت کے بیان میں

(۱۲۲۷) حضرت ابوسعید خدری النظامی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ پچھلوگ جہاد کے لیے تکلیں گے تو اُن سے بوچھا جائے گا کہ کیاتم میں کوئی ایسا آ دی بھی ہے کہ جس نے رسول التصلی الته علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے جی ہاں! ہے ۔ تو پھر اُن کو فتح حاصل ہوگی پھر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جہاد کریں عاصل ہوگی پھر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ جس میں لوگ جہاد کریں گے تو اُن سے بوچھا جائے گا کہ کیاتم میں کوئی ایسا آ دی بھی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ (تابعی) کو دیکھا ہوتو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہے تو پھر اُنہیں بھی فتح حاصل ہوگی۔

تَرَوْنَ فِيهُمُ آحَدًا رَآئ مَنْ رَآئ آحَدًا رَأى آصَحَابَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوْجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُمُ به\_

(١٣٦٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عُبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِي ءُ يَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمُ يَمِينُهُ وَ يَمِينَهُ شَهَادَتَهُ لَمْ يَذُكُرُ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيْثِهِ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِي ءُ أَقُواهُ

(١٣٤٠)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اِسْلَحَقُ اخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَلَّقَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِى قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ آحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَ تَبْدُرُ يَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِبُمُ كَانُوا يَنْهَوْنَنَا وَ نَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

(١٣٤١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

رَسُولُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ

(١٣٢٢)حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا آزُهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ

و کیھوکیا تمہارے اندرکوئی ایسا آ دمی بھی ہے کہ جس نے نبی مَثَلَ شِیْلِ کے صحابہ واللہ کور کھنے والوں کے دیکھنے والوں کودیکھا ہے ( یعنی تبع تابعی کود کیھنے والا ) تو اُن میں سے ایک ایسا آ دمی بھی ہوگا جس کی وجه ہے اُن کوفتح حاصل ہوگی۔

(۲۲۹۹) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ و رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ميري أمت كي بهترين لوگ اُس زمانے کے ہوں گے جو مجھ سے متصل بعد میں آئیں گے۔ پھروہ لوگ جواُن کے بعد آئیں گے اور پھروہ لوگ کے جو اُن کے بعد آئیں گے پھرایک ایس قوم آئے گی کہ جن کی گواہی قتم سے پہلے اور قتم گواہی ہے پہلے ہوگی۔ نہاد نے اپنی روایت میں'' قرن''یعنی زمانے کا ذکر نہیں کیااور قتیبہ نے''اقوام'' کالفظ

(۲۲۷۷)حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بو چھا گيا كه لوگوں ميں سے بہترین لوگ کونے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے زمانے کے لوگ اور پھر وہ لوگ جو اُن کے بعد آئیں گے اور پھر وہ لوگ کہ جو اُن کے بعد آئیں گے اور پھر ایک ایسی قوم آئے گی جن میں سے کچھ کی گواہی قتم سے پہلے اور متم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(۱۷۲۱) حضرت منصور ابوالاحوص اور جربر کی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کیکن ان دونو ں روایتوں میں پنہیں ہے کہرسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم سے یو حیصا گیا۔

ُبْنُ مَهْدِئٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادِ آبِي الْآخُوَصِ وَ جَرِيْرٍ بِمَعْنٰى حَدِيْثِهِمَا وَ لَيْسَ فِى حَدِيْثِهِمَا سُنِلَ

(۱۲۷۲) حفرت عبدالله والفيط نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيں (آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا) كه بہترين لوگ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مير إن مانے كے بين پيروه لوگ جوأن كے بعد آئي عروه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ فَلَا اَدْرِى فِى النَّالِئَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ يَتَخَلَّفُ (مِنْ) بَعْدِهِمْ خَلْفُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَةً وَ يَمِيْنُةً شَهَادَتَهُ.

(۱۳۷۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنُ آبِي بِشُرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرً آنَّ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةً قَالَ آبُو هُرَيْرَةً فَلَا آذْرِي مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاثًا۔

لوگ جواُن کے بعد ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھر ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے پچھ کی گواہی قتم سے پہلے اور پچھ کی قتم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(۱۹۷۷) حضرت ابو ہر رہ ہ طافیؤ ہے روایت ہے کہ رسول الدّ سلی اللّه علیہ وہ کم نے فر مایا: میری امت کے بہتر بین لوگ اُس زمانے کے لوگ ہیں کہ جن میں نمیں بھیجا گیا ہوں پھر وہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے اور اللّه زیادہ جانتا ہے کہ آپ نے تیسر بے لوگوں کا ذکر کیا یا نہیں ۔ آپ نے فر مایا: پھر ایسے لوگ باتی رہ جائیں گے کہ جوموٹا ہونے کو پیند کریں گے اور بغیر گواہی مانگے گواہی دیں

(۱۲۷۴) حفرت الوبشر رضی القد تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ فہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت الو ہریرہ رضی القد تعالی عنه نے فر مایا: میں نہیں جانتا کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے دوسر سے نمبر یرفر مایا یا تیسر نے نمبر یرفر مایا۔

(۱۲۷۵) حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا ہے فرمایا بتم میں سے بہتر بین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں چروہ لوگ جوان کے بعد بول گے چروہ لوگ جوان کے بعد بول گے۔ جوان کے بعد بول گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے بعد دونمبر دکوفرمائے یا تین نمبر چر (آپ فرائی فرمایا) کہ ان کے بعد دونمبر الیٰ قوم کے لوگ آئیں گے جو بغیر گواہی ماننگے کے گواہی دیں گے اور خیاب کے اور نہیں امانت دار نہیں سمجھا جائے گا اور خیاب مانیں گریں گے اور اُن لوگوں میں موٹا یا مانیں گریں گے اور اُن لوگوں میں موٹا یا

طاہر ہوگا۔ ۔

(٢٣٧٢)وَ حَدَّلَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهُزٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ فِي حَدِّيْتِهِمْ قَالَ فَلَا آَدْرِى آذَكُرَ بَعْدَ قُرْنِهِ قَرْنَيْنِ آوْ ثَلَاثَةً وَ فِي حَدِيْثِ شَبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ وَ جَاءَ نِي فِي حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَلَّثَنِي أَنَّهُ سَمِّعَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ وَ فِي حَدِيْثِ يَحْيَٰى وَ شَبَابَةَ يَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُونَ وَ فِي حَدِيْثِ بَهْزٍ يُوفُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَغْفَرٍ (١٣٧٧)حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ بَنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاُمَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُو عَوَانَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا آبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ آوُفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِلَـًا الْحَدِيْثِ حَيْرٌ هلِدِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيْهِمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ زَادَ فِي حَدِيْثِ آبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللَّهُ آغْلَمُ آذَكُرَ النَّالِثَ آمُ لَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ زَهْدَم عَنْ عِمْرَانَ وَ زَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامِ عَنْ قَتَادَةً وَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُستَحُلَفُونَ ـ

(١٣٧٨)حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٌّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَالَ رَجُلٌ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْقَرْنُ الَّذِي آنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ.

(۲۲۷۲) حفرت شعبه طاشط سار سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور ان ساری روایات میں بیہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں یا تین زمانوں کا ذکر فرمایا اور شبابہ کی روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمدم بن مضرب سے سنا اور وہ میرے پاس گھوڑے پر اپنی کسی ضرورت کے لیے آئے تھے۔انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہانہوں نے حضرت عمران بن حصين طافئ سے سنا اور يحيٰ اور شابه كى روايت ميں يَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ كَالْفاظ بَيْنِ اور بھزكى روايت ميں يُوفُونَ ہے جيبا كہ ابن جعفر نے کہا۔

( ۱۳۷۷ ) حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله عليه وسلم سے يہي حديث نقل كرتے ہيں (جس ميں آپ صلی الله علیه وسلم نے قر مایا: ) اِس امت کے بہترین لوگ اس ز مانے کے میں جس ز مانے میں مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھروہ لوگ جو اُن کے بعد ہوں گے۔ابوعوانہ کی روایت میں پیہ الفاظ زائد بین که الله زیاده بہتر جانتا ہے که آپ نے تیسرے زمانے کا بھی ذکر فرمایا پانہیں اور حضرت ہشام عن قبّاد ه رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت میں بیدالفاظ زائد ہیں کہو ہ لوگ قسمیں کھائیں گے حالائکہ اُن ہے قسم نہیں مانگی جائے

( ۱۳۷۸ ) سیّده عا کشرصد يقد الله فرماتي مين کدا يک آدمي نے نبي صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ کو نے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اِس ز مانے کے ا لوگ کہ جس میں ممیں ہوں۔ پھر دوسرے زمانے کے لوگ پھر تیسرے زمانے کے لوگ۔

خُلْ النَّهِ النَّهِ إِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ مينيية فرمات عبين كه جنهورعلاء كزويك جس نے بھى ايمان كى حالت ميں ايك گھڑى بھى اگررسول الله مُنْ تَنْ اُود يك تو وى سحانى ہا ورجس نے ایمان کی حالت میں صحافی کی زیارت کی وہ تابعی کہلاتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کی زیارت کی وہ تع تابعی کہلائے گا۔

## ١١٣٢: ١١ب بَيَان مَعْنِي قَوْلِه ﷺ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى نَفْسٍ مَنْفُوْسَةِ مِمَّنْ هُوَ مَوْجُوْدُ الْآنَ

(١٣٤٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عَبْدٌ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق

آخْبَرَنَا مَعْمَوْ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ سُلَيْمُنَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرٌ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرٍ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ آرَآيَتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِانَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِشَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ آحَدٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِلْكَ فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هَذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِانَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا (١٣٨٠)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ آخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ آخْبَرُنَا شُعَيْبٌ وَ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ ابْنِ مُسَافِرِ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِتِي بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ كَمِثْلِ حَدِيثِهِ (١٣٨١)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُوَيْجِ آخِبَوَنِي آبُو الزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ الَّنِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُوْنِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَٱقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ. (١٣٨٢)حَدَّثِنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكُرٍ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ قَبْلَ

باب: نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَانِ مبارك كے بيان میں کہ جو صحابہ میں شیخ اب موجود میں سوسال کے بعد اِن میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا

(۹۲۷۹) حضرت عبدالله بن عمر جهالله فرمات بي كه رسول الله نماز پڑھائی توجب آپ نے سلام پھیراتو کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا: کیاتم نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے کیونکہ اب سے سو سال کے بعد زمین والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حفرت ابن عمر الله فرماتے بین که لوگوں کورسول الله فالله فا کا بید فر مانِ مبارک مجھنے میں لغزش ہوگئ ہے حالانکدرسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَ فر مانِ مبارک کا مطلب بیتھا کہ اس روئے زمین برآج کے دن تک جوانسان موجود ہے اُن میں ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور پیر ز مانهٔ تم ہوجائے گا۔

يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ 'لْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ آحَدٌ يُرِيْدُ بِنْلِكَ آنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ۔

(۱۲۸۰)حفرت زبری رضی الله تعالی عند معمری سند کے ساتھ ندکورہ حدیث مبار کہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۱۴۸۱) حفرت جابر بن عبدالله داشئ فرماتے میں کہ میں نے نبی مَنْ الْمِيْلِ عِنْ آپ اپنی وفات ہے ایک ماہ پہلے فرمارہے تھے کہتم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہولیکن قیامت کاعلم تو صرف الدعزوجل کے پاس ہے اور ہاں میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس ز مانے میں زمین بر کوئی جاندار ایسانہیں ہے کہ اُس پر سوسال کا عرصہ گزر جائے اور پھروہ زندہ رہے (ٹینی سرز مین عرب پر آج موجود کوئی جاندار سوسال بعد باقی نہیں رہے گا )۔

(۱۴۸۲)حفرت ابن جرت اسند کے ساتھ روایت بیان کرتے جیں لیکن اس روایت میں آپ کی وفات سے ایک ماہ پہلے کا ذکر تہیں

ے۔

مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ـ

(١٣٨٣) حَدَّثِنِي يَحْتَى بْنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلْيَمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى حَدَّثَنَا آبُو نَضُرَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي ﷺ آنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةِ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةِ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِنْ لَهُ سُنَةً وَهِي حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السِّقَانَةِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِ ﷺ مِشْلِ ذَلِكَ السِّقَانَةِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي ﷺ مِشْلِ ذَلِكَ وَنَعْمُ الْعُمُرِدِ

(١٣٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَهُ مَارُوْنَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مِثْلَهُ (١٣٨٥) حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ عَنْ دَاوْدَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوْدَ عَنْ آبِي نَصْرَةً عَنْ آبِي سَيْبَةً حَدَّثَنَا سَلَيْمُنُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوْدَ عَنْ آبِي نَصْرَةً عَنْ آبِي سَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُولُكَ سَالُوهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْآرُضِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْآرُضِ مَانُهُ سَنَةٍ وَ عَلَى الْآرُضِ اللَّهِ مَانَّةُ الْمَارِحَةِ مَانَةً سَنَةٍ وَ عَلَى الْآرُضِ اللَّهِ مَانَّةُ اللَّهُ مَانَهُ الْمَارِقُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُولُكَ سَالُوهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَانَهُ سَنَةٍ وَ عَلَى الْآرُضِ اللَّهِ مَانَهُ الْهُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْهُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِ اللَّهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّه

(٣٨٢) حَدَّثَنِي السُّحَقِّ بُنُ مَنْصُوْرٍ آخُبَرَنَا آبُو الْوَلِيْدِ
آخُبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ
عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِى اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ تَبُلُغُ مِائَةَ
سَنَةٍ فَقَالَ سَالِمٌ تَذَاكُونَا ذٰلِكَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَخُوُقَةٍ يَوْمَنِذِـ

(۱۲۸۳) حفرت جابر بن عبدالله طائع نی مکا الی او ت روایت کرتے بیں کہ آپ نے اپنی وفات سے تقریباً ایک ماہ قبل فرمایا: اس وفت کوئی انسان بھی ایسانہیں ہے کہ ایک سوسال گزرجانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے ۔ صاحب سقایہ حضرت عبدالرحمٰن نے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث مبار کہ قبل کی ہے اور حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر بیفر مائی ہے کہ عمریں بہت کم ہو جا کیں گ

( ۱۳۸۴ ) حضرت سلیمان تیمی رضی اللّد تعالیٰ عنه ہے دونوں سندوں کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۸۵) حفرت ابوسعید داری ہے روایت ہے کہ جب نی کا اللہ اللہ تحوک ہے والی اللہ علیہ واللہ تحقیا مت کے بارے میں لوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: روئے زمین پر آج جینے بھی انسان موجود ہیں' اُن میں ہے کسی پر بھی سو سال نہیں گزریں گے (یعنی سرز مین عرب پر جینے بھی صحابہ کرام جوائی موجود ہیں سوسال کے عرصہ تک ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا)

(۱۳۸۲) حفرت جابر بن عبدالله طافق سے روایت ہے کہ الله کے نئی مگالی ہے اللہ کے نئی مگالی ہے اللہ کے نئی مگالی ہے اللہ انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ (اب سے) سوسال تک کو پہنچ جائے ۔ حضرت سالم طافق کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا ذکر حضرت جابر طافق کے سامنے کیا تو انہوں نے فر مایا: اس سے مراد ہروہ انسان ہے کہ جواس دن میا اور انسان ہے کہ جواس دن میں اور انسان ہے کہ جواس دن میا اور انسان ہے کہ جواس دن انسان ہے کہ جواس دن انسان ہے کہ جواس دن میا انسان ہے کہ جواس دن انسان ہے کہ جواس دنسان ہے کہ حال ہے کہ جواس دنسان ہے کہ جواس دنسان ہے کہ جواس دنسان ہے کہ حال ہے کہ جواس دنسان ہے کہ دانسان ہے کہ دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی

کُلُکُونِ النَّالِیِ النَّالِیِ این باب کی احادیث مبارکہ میں آپ مُلَیِّیْ اِن نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آپ مُلَیْنِیْ کے زمانہ مبارک کے بعد سے کر سوسال کے عرصہ تک سرز مین عرب میں سے کوئی انسان بھی باتی نہیں رہے گا۔ یعنی تمام کے تمام صحابی سوسال کے اندراندراس دنیا نے فانی ہے دخصت ہوجا کیں گے۔ علاء نے تکھاہے کہ سے تکم فرشتوں اور جِتَّات کے لیے نہیں ہے اوراس طرح حضرت خضر علیہ بھی اس سے مستعلی میں۔ زمانہ کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ مُلَیْنِیْ کا زمانہ مبارک آپ مُلَیْنِیْم کے

صحابہ بھائی ہیں اُن کے بعد کاز ماندان کی اولا و ہے اور ان کے بعد کاز ماندان کے بیٹے اور بعض حفرات یہ کہتے ہیں کہ آپ مُن اللہ ہمارک اُس وقت تک ہے کہ جب تک کوئی بھی مبارک اُس وقت تک ہے کہ جب تک کوئی بھی مبارک اُس وقت تک ہے کہ جب تک کہ کوئی بھی صحابی کا ویکھنے والا باقی ہے اور تر ن بعنی ز مانہ بعض علماء صحابی کا ویکھنے والا باقی ہے اور تر ن بعنی ز مانہ بعض علماء کے ذو یک ساٹھ سال کا ہے اور بعض حفرات کے ذو یک سوسال کا ہے تو بہلاقر ن یعنی بہلاز مانہ صحابہ کرام جھنے کا ایک سوہیں سال تک رہا۔ سب سے آخری صحابی حضرت ابواطفیل میں ہوئے اس دنیا ہے ۱۹ ھیں رخصت ہو کے اور تابعین کازمانہ کا اور ابوا اور تبعی تابعی کا ذمانہ ۲۲ ھی تک رہا اور آپ میں گوئی کے تابت ہوئی کر تقریبا سوسال کے عرصہ تک آپ میں گوئی ہے تابعی کا ذمانہ ہے اور کہ مایا کہ سب سے بہترین میر ازمانہ ہے اور میں سے دوئی کہ تقریبا زمانہ تر اور فرمایا کہ سب سے بہترین میر ازمانہ ہے اور میں سے دوئی کہ سب سے بہترین میر ازمانہ ہے اور میرے دانے کے کوگ سب لوگوں سے بہترین ہیں۔

# السَّحَويُم سَبِّ الصَّحَابَةِ صَوْرَيْم سَبِّ الصَّحَابَةِ صَوْرَيْم سَبِّ الصَّحَابَةِ

(١٣٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِى وَ آبُو بَكْرِ بَنُ ابِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى آخُبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَمَسِ عَنْ آبِى قَالَ الْآخَمَسِ عَنْ آبِى صَالِح عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ آبِى تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَ اللّهِ عَنْ آبِى لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَ اللّهِ عَنْ أَبِى يَعْمَلُوا أَصْحَابِى فَوَ اللّهِ عَنْ أَبِى نَفْسِى بَيْدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا آذَرَكَ مُدَّ الْحَدِهُمُ وَلَا نَصِيْفَةً .

(١٣٨٨) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَى ءٌ فَسَبَّة خَالَى عَنْهُ وَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَى ءٌ فَسَبَّة خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَا تَسُبُّوا اَحَدًا مِنْ الْمُحَابِي فَإِنَّ آحَدَكُمْ لَو اَنْفَقَ مِثْلَ الْحَدِ ذَهَبًا مَا الْدُرَكَ مُدَّ آحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَةً.

(١٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْاَشَجُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاعْمَشِ حَوَّدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنِّى وَ أَبْنُ بَشَّارٍ

## باب: صحابہ کرام فٹائٹ کی شان میں گتاخی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۳۸۷) حفرت الوہریہ والی سے دوایت ہے کہ رسول التسکالی کی افرا نے فرمایا کہ میر صحابہ جائی کو کر انہ کہو میر صحابہ جائی کو کر انہ کہو میر صحابہ جائی کو کر انہ کہواور قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی آ دمی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے گاتو وہ صحابہ جائی کے ایک مد (ایک کلوغلّہ) خیرات کرنے کو بھی نہیں بہتی سے گا اور نہ ہی صحابہ جائی کے آ دھے مدکا صدقہ کرنے کو بہتی سکتا ہے۔

(۱۲۸۸) حفرت ابوسعید و افتیا سے روایت ہے کہ حفرت خالد بن ولید واثین اور حفرت خالد بن ولید و واثین اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف و واثین کے درمیان (پچھ جھگڑا) ہوگیا۔ حفرت غالد و اللہ کے اللہ کو برا محل کہا تو رسول اللہ کا قرائے نے فر مایا: میر کے سی صحابی کو بُران کہو کیونکہ تم میں سے کوئی آ دمی اگر اُحد بہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کے راستے میں) خرچ کر نے تو وہ میر سے صحابی کے دو مدیا آ دھے مدکا مقابلہ بھی نہیں کرسکتا۔

(۱۴۸۹) حفرت اعمش رضی الله تعالی عنهٔ جریر اور ابومعاویه رضی الله تعالی عنهٔ جریر اور ابومعاویه رضی الله تعالی عنه کلی عنه کلی کلی مند کے ساتھ ندکورہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت منس حضرت عبدالرحمٰن بن منس حضرت عبدالرحمٰن بن

قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ آبِى عَدِيٍّ جَمِيْعًا عَنْ شُعْبَةً عَنِ عوف رض الله تعالى عنداور حفرت فالدبن وليدرض الله تعالى عنه كا الأعْمَشِ بِاسْنَادِ جَرِيْرٍ وَ آبِى مُعَاوِيَةً بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا وَكَرْبِين بـــ

وَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَ وَكِيْعٍ ذِكُرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ وَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ

کُلاک مَنْ الْجَالِیْ : اِس باب کی احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم مَنْ الْفَیْمَ نے اپنے صحابہ جھائے کی عظمت ومرتبہ ہے اپنی اُمت کو آگاہ فر مایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَمْنا فر مایا کہتم میں سے کوئی بھی میرے کسی صحابی کوئر ابھلانہ کیجہ سے بیس کرام جھائے کی تکریم کے بارے میں رسول اللّم مُنْ اللّه کوئی اور فرضی عبادت تبول نبیں کرے اور اگروہ اس طرح نہ کرے تو اُس پر اللّه اور فرضی عبادت تبول نبیں کرے گا۔

مشہورسیرت نگارعلامہ خفاجی شرح شفاج نمبر ۲۵ س ۱۱۳ پر کھتے ہیں کہ حضرت عمر طالبی کے عبیداللہ کی زبان کاٹ دیں گے کیونکہ اُس نے حضرت مقداد بن اسود طالبی کوگالی دی ہے۔ آپ طالبی ہے۔ سفارش کی گئی تو حضرت عمر طالبی نے فر مایا: مجھے کچھے نہ کہو بلکہ اس کی زبان کا نئے دوتا کہ اس کے بعد کوئی بھی رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ کے استحالہ دیا تھے۔

صحابه کرام والم الرسب وستم قابل تعزیر جرم ہے:

حافظ ابن تيميه رئيلة العام المسلول على شاتم الرسول ص ٥٥ ير لكهة جيركه:

حارث بن عتبہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز میشید کے پاس ایک آدمی کولا یا گیا جس نے حضرت عثمان واٹنوؤ کو گالیاں دی تخسیں ۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے حضرت عثمان واٹنوؤ کو گالی دینے پرکس نے آمادہ کیا؟ اُس نے کہا: کسی نے نہیں بلکہ میں خودعثمان (واٹنوؤ) سے بغض رکھتا ہوں تو حضرت عمر بن عبد العزیز میشید نے فر مایا: بغض رکھنا بھی گالی دینے کے متر ادف ہے۔ اس پراُسے تمیں کوڑوں کی سزا دی گئی۔

علامه ابن حجر الصوارق اعجر قطه بر لکھے ہیں کہ امام ابو صنیفہ میں کے کا فد جب سے کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق وہائؤ کی خلافت کا انکار کیا تو وہ کا فرہے۔

قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا ہے کہ امام مالک میشد فرماتے ہیں کہ جس نے محمد رسول اللّه مَثَلَ اللّهِ مَثَلَ اللّه مَثَلَ اللّهِ مَثَلَ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَثَلَ اللّهِ مَا اللّهِ مَثَلَ اللّهِ مُعَلِّمَ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مُعَلِّمُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مُعَلِّمُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَثَلَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مِنْ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُ

امام ابن تیمید بیشانی نے الصارم میں امام احمد بیشانیہ کا قول نقل کیا ہے کہ کی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام جوائی کا ذکر کہ الی کے ساتھ کرے۔ کسی عیب یا نقص کے ذریعے ان پر اعتراض کرے۔ جس نے ایسا کیا اس کوسز اوینا واجب ہے۔ صحابہ جوائی کے ساتھ کرے۔ کا موقع دیا جائے اگر تو بدنہ کرے اور بدگوئی ہے تا آم سے ان آجائے۔ بدگو کوتو بدکا موقع دیا جائے اگر تو بدنہ کرے اور بدگوئی ہے باز آجائے۔ امام شافعی بھیلیہ اور حافظ الحق بن را ہویے فرماتے ہیں کدرسول اللہ من اللہ علی کے سحابہ جوائی کے کا کہ دینے والے کو سخت سز ادی جائے اُسے قید کر ویا جائے۔

چند جمہورائمہ وعلاء کرام دینینے کی آراء ہے مسلمہ طور پریہ بات واضح ہوگئی کہ آپ ٹائٹیئے کے کسی صحابی کی شان میں کوئی بھی نازیبا جملہ کہنا قابل سزاجرم ہے واللہ اعلم۔

## ١٣٣٣: باب مِّنُ فَضَآئِلِ أُوَيْسٍ

## الْقَرَنِيّ

(۱۳۹۰) حَدَّتَنِي رُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنِي هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّتَنِي سَعِيْدُ الْقَاسِمِ حَدَّتَنِي سَعِيْدُ الْقَاسِمِ حَدَّتَنِي سَعِيْدُ الْعُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ اَهُلَ الْكُوفَةِ وَ فَدُوا اللّٰي عُمَرَ وَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ هَهُنَا اَحَدٌ مِنَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ هَهُنَا اَحَدٌ مِنَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ وَجَلًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ وَجُلًا يَاتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ لَا يَدَعُ بِاللّٰيَمِنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ وَجُلًا يَاتِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ وَلَا اللّٰهَ فَاذْهَبَهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ فَاذْهَبَهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ فَاذُهُمَهُ عَنْهُ اللّٰهِ مَوْنَ لَقِيّهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ مَوْنِ عَلَيْهِ مَنْكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَاذُهُمَهُ عَنْهُ اللّٰهُ مَوْنَ لَقِيّهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَاكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَاكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَاكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَالْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَاكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ فَالْقَالِ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْقُورُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَلَا لَيْسَالًا اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ الْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

(١٣٩١) حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بُنِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ لَابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ لَابِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنِّى سَمِعْتُ لَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَ لَكُمْ لَيْ وَلَا وَالِدَةٌ وَ كَانَ بِهِ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَ

الا) حَدَّثَنَا السلحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بَنَ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ السلحَقُ اَخْبَرَنَا وَ عَلَلَ الشَّخْرَانِ حَدَّثَنَا مُعَادُ قَالَ الشَّخْرَانِ حَدَّثَنَا مُعَادُ فَالَ الشَّخْرَانِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفى عَنْ أُسَيْرٍ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى عَنْ أَسَيْرٍ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهَ عَمْرُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب: حضرت اولیس قرنی عند کے فضائل کے بیان میں

(۱۲۹۰) حضرت اسیر بن جابر طالتی کے دوایت ہے کہ کوفہ کے لوگ ایک وفد ۔ اُس کر حضرت عمر اللہ کا کہ جو حضرت اولیں قرنی بھی تھا کہ جو حضرت اولیں قرنی بھی تھا کہ جو حضرت اولیں قرنی بھی تھا کہ جو حضرت عمر طالتی نے فرمایا: یبال کوئی قرنی ہے؟ تو وہی آ دمی (لیعنی حضرت اولیں قرنی بھی آئے کہ تو حضرت عمر طالتی فرمانے کے کہ رسول اللہ سکا ہے نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آ دمی آئے گا جے اولیں کہا جاتا ہے۔ وہ میں کواپی والدہ کے سوانہیں چھوڑے گا۔ اُسے برص کی بھاری ہوگ۔ وہ اللہ سے دُعا کرے گا تو اللہ اُس سے اُس بھاری کو دور فرما دے گا وہ اللہ کے دیناریا دی دیناریا ایک درہم کے (لیعنی دیناریا درہم کے بقدر برص کی بھاری ہوگ بھی اُس سے بھاری کے دیناریا ایک دیناریا ایک درہم کے لیفر برص کی بھاری ہوگ بھی اُس سے بھاری کے دیناریا ایک درہم کے لیفر برص کی بھاری کے دیناریا ایک درہم کے لیفر کی دیناریا درہم کے دیناریا کے دیناریا درہم کے دیناریا کے دیناریا کے دیناریا درہم کے دیناریا کے د

(۱۳۹۱) حفرت سعید بن جربری سے اس سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے سب سے بہترین وہ آ دمی ہوگا جے اولیں کہا جائے گا۔ اُس کی ایک والدہ ہوگی اور اس کے جمم پر سفیدی کا ایک نثان ہوگا تو تہمیں چاہیے کہ اُس سے اپنے لیے وُعائے مغفرت کروانا۔

(۱۳۹۲) حفرت اسير بن جابر طالقيًا سے روايت ہے كہ حفرت عمر بن خطاب طالقیُ کے پاس جب بھی يمن سے كوئی جماعت آتی تو حفرت عمر طالقیُ أن سے بو چھتے كہ كياتم ميں كوئی اوليں بن عامر بينيا ته ميات ميں حفرت اوليں بينات آپ تو حفرت اوليں بينات كے تو حفرت عمر طالقیٰ نے بوچھا كيا آپ اوليں بن عامر بيں؟ انہوں نے كہا: جی ہاں ۔ حضرت عمر طالقیٰ نے فرمایا: كيا آپ قبيلہ انہوں نے كہا: جی ہاں ۔ حضرت عمر طالقیٰ نے فرمایا: كيا آپ قبيلہ

مراد سے اور قرن سے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت عمر طالنی نے فرمایا: کیا آپ کوبرص کی بیاری تھی جو کہ ایک درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہوگئی؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں ۔حضرت عمر طاتیوً نے فرمایا: کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا:جی ہاں! حضرت عمر ولافيز فرمايا: ميس فرسول الله مَنْ اللهُ الله عنا" يفر مار ب تق کہ تمہارے ماس حفزت اولیں بن عامر میسید مین کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو کہ قبیلہ مراداور علاقہ قرن ہے ہوں کے اُن کو برص کی بیاری ہوگی۔ پھر ایک درہم جگہ کے علاوہ صحیح ہو جائیں گے۔اُن کی والدہ ہوگی اوروہ اپنی والدہ کے فرما نبر دار ہوں ك\_- اگروه التد تعالى رقتم كهالين تو التد تعالى أن كى قتم يورى قرما دے گا۔ اگرتم سے ہو سکے تو اُن سے اپنے لیے دُعائے مغفرت كروانا ـ تو آپ ميرے ليے مغفرت كى دُعا فرما ديں ـ حضرت اولیں قرنی مینیا نے حضرت عمر والفؤا کے لیے وُعائے مغفرت کر دی د حضرت عمر طالع نے فرمایا: اب آپ کہاں جانا جا ہے ہیں؟ حضرت اولیں مید فرمانے لگے کوفد حضرت عمر والفنؤ نے. فرمایا: کیا میں وہاں کے حکام کولکھ دوں۔حضرت اولیس میسید فرمانے لگے کہ مجھے مسکین لوگوں میں رہنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر جب آئندہ سال آیا تو کوفہ کے سرداروں میں سے ایک آ دمی حج کے لية آيا تو حضرت عمر طالفيًا في أن عد حضرت اوليس ميد ك بارے میں یو چھا تو وہ آ دمی کہنے لگا کہ میں حضرت اولیں میانید کو الی حالت میں چھوڑ کرآیا ہوں کہ اُن کا گھر نوٹا چھوٹا اور اُن کے یاس نہایت کم سامان تھا۔ جفرت عمر داشن نے فرمایا کہ میں نے رسول الترسط اليواك عنا" آپ فر مار بے متھ كوتمبارے ياس يمن كى ایک جماعت کے ساتھ حضرت اولیں بن عامرآ ئیں گے جو کہ قبیلہ مراد اورعلاقہ قرن ہے ہوں گے۔اُن کو برص کی بیاری ہوگی جس

أَفِيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ حَتَّى آتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ · قَرْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْصِعَ دِرْهَمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَكَ وَالِدَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ آمْدَادِ آهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهُ بَرَصٌ فَبَرِاً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم لَهُ وَالِدَهُ مُو بِهَا بَرٌ لَوْ اقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ ٱنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلُ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسَّتَهُفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آيْنَ تُرِيْدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ آلًا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا قَالَ أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ اَحَبُّ إِلَى قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَالَهُ عَنْ أُويْسِ قَالَ تَرَكْتُهُ رَكَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمُتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ آمْدَادِ آهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِاءَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَهُ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ فَإِن اسْتَطَعْتَ ٱنْ يَشْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَآتَى أُوينسا فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ آنْتَ آخْدَتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِى قَالَ اسْتَغْفِرُ لِي قَالَ ٱنْتَ آخُدَتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِح فَاسْتَغْفِرْ لِي قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِم قَالَ اُسَيْرٌ وَ كَسَوْتُهُ بُرْدَةٌ فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ آيَنَ لِلْوَيْسِ هَلْذِهِ الْبُرْدَةُ-

ے سوائے ایک درہم کی جگہ کے ٹھیک ہوجا کیں گے۔اُن کی والدہ ہوگی وہ اپنی والدہ کے فرمانبر دارہوں گے۔اگروہ اللہ تعالیٰ پر قتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی قتم پوری فرمادے اگر آپ سے ہو سکے تو اُن سے اپنے لیے وُعائے مغفرت کروانا تو اُس آ دمی نے اسی طرح کیا کہ حفرت اولیں میں ہے۔ کی خدمت میں آیا اور اُن سے کہا: میرے لیے وُعائے مغفرت کر دیں۔حضرت اولیں،

خُلْ الْمُنْ ا حفرت عمر بن خطاب والنوع سے فرمایا جارہا ہے کہ اُن سے اپنے لیے مغفرت کی دُ عاکروانا ' بیمقام صرف اور صرف حضرت اولیں مِینَ الله کو اپنی والدہ کی خدمت کے صلہ میں ملاہے اور آپ مُن اللّٰهُ اللّٰمِ نَصْرت اولیں مِینَ اللّٰهِ کوتا بعین میں سے سب سے بہترین انسان قرار دیا۔

### باب مصروالوں کو نبی منظافیا کم وصیت کے بیان میں

(۱۲۹۳) حفرت الوذررضى الله تعالى عنه فرماتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عقريبتم ايك ايساعلاقه فتح كروگ كه جس ميں قيراط كا رواج ہوگا تو تم أس علاقے والوں سے اچھا سلوك كرنا كيونكه أن لوگوں كاتم پرتن بھى ہے اور رشتہ بھى اور جب تم وال دوآ دميوں كے درميان ايك اينك جگه كے ليے لڑتے ہوئے دكيھوتو بھر وہاں سے نكل جانا حضرت ابو ذر رضى الله تعالى عنه فرماتے بين كه (ميں في ديكھا) كه ربيعه اور عبد الرحلن بل سرجيل فرماتے بين كه (ميں في ديكھا) كه ربيعه اور عبد الرحلن بل سرجيل ايك اينك كى جگه كى خاطر لار رہے بين تو پھر وہ أس جگه سے نكل آكے۔

(۱۲۹۴) حفرت ابوذر ڈائٹوئوئے ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عفقریب تم لوگ مصر کو فتح کرو گئو وہ ایسی زمین ہے کہ جس میں قیراط کالفظ بولا جاتا ہے تو جب تم مصر میں داخل ہوتو وہاں کے رہنے والوں ہے اچھا سلوک کرنا کیونکہ اُن کا تم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی یا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اُن کا حق بھی ہے اور دامادی کا رشتہ بھی ۔ تو جب تو دوآ دمیوں کو دیکھے کہ وہ ایک این کی جگہ میں جھکڑر ہے ہیں تو وہاں سے نکل جانا۔ ابوذر

## ١٣٥ : باب وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِٱهُلِ

(۱۲۹۳) حَدَّنِنِي أَبُو الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي حَرْمَلَةً حَ وَ حَدَّنِنِي هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيِلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عَمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمُنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا فَرِّ يَقُولُ الرَّحْمُنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا فَرِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ ارْضًا يُذُكّرُ فِيهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِآهُلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِآهُلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا فَاخُرُجُ مِنْهَا فَاللَّ فَمَرَ بِرَبِيعَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَى شُرَحْيِيلَ ابْنِ فَلَا فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَى شُرَحْيِيلَ ابْنِ خَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا لَا مُنَا فَمَرَ بَرَبِيعَةً وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَى شُرَحْيِيلَ ابْنِ خَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا لَا أَلُولُ كَلَّالَ الْمُنْ فَلَا وَلَا اللّهُ عَلَى مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا حَسَنَةً يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا حَلَى الْمُلْ فَرَعْمَ فَيْنَا فِي مَوْضِع لَيْنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا الْمَلْمُ لَيْهُ فَخَرَجَ مِنْهَا الْمِلْكُولُ الْمُنْ مِنْ مَا فَالْمَالِهُ الْمُولِي الْمَلْقُولُ الْمُؤْلِقِي الْمَالِقُولُ الْمَالِي

(۱۲۹۳) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبِي سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ شُمَاسَةَ عَنْ آبِي بَصْرَةَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إَبِي بَصْرَةَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنِي بَصْرَةَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنِي بَصْرَةً عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ يَسْتُمْ وَهِي آرْضُ يُسْتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِي آرْضُ يُسْتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِي آرْضُ يُسْتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِي آرْضُ يُسْتَفَي فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَا ذِمَّةً وَ صِهْرًا فَإِذَا لَمُنْ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا فَالَ ذِمَّةً وَ صِهْرًا فَإِذَا

رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ إللهُ فرمات بي كهيس فعبدالرحمٰن بن شرصيل بن حسداوراسك فَاخُرُ جُ مِنْهَا قَالَ فَرَآيْتُ عَبدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ شُرَّحْبِيْلَ بِهانى ربيهكوايك اينك كى جَلد يرجَعَرُ ت موت ويكها توميل وبال

بْنِ حَسَنَةً وَ آخَاهُ رَبِيْعَةً يَجْتَصِمَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ ﴿ صَٰكُلَّ اللَّهِ اللَّهِ الْ

فَخَرَجْتُ مِنْهَار

خُلْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ إِلَى بِابِ كَي احاديث مباركه مين جناب نبي كريم مَنْ النَّيْمُ في آئنده آنے والے واقعات كے بارے مين پیشینگوئیاں فر مائی ہیں جو کہ بچ ٹابت ہورہی ہیں اوران شاءاللہ ثابت ہوتی رہیں گی اورمصروالوں سے رشتہ داری کے بارے میں جوآپ مَنَا يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والله وجد سے أمّ العرب حضرت بإجر ومصرى تمين اورمصروالوں سے دا وادى كاتعلق بھى اس لحاظ سے تھا كەرسول اللهُ مَنَا يَنْتُكِمْ اللهِ کے صاحبز اوے حضرت ابراہیم بھٹنے کی والدہ آپ منافین کی زوجہ مطہرہ حضرت ماربی قبطید بھٹن بھی مصری کی تعییں واللہ اعلم۔

#### ١٣٢١: باب فَضُلِ اَهُلِ عُمَانَ

(١٣٩٥)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ آبِى الْوَازُعِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو الرَّاسِبِيّ سَمِعْتُ ابَا بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا إِلَى حَتَّى مِنْ آخْيَاءِ الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَ ضَرَّبُوهُ فَجَاءَ اِلْي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ.

## ١١٢٤: باب ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيْفٍ

(١٣٩٢)حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَقِيِّ حَدَّثَنَا يَغْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ اِسْلِحَقَ الْحَصْرَمِيُّ اَخْبَرَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ اَبِي نَوْفَلٍ رَآيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرٌّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيكَ ابَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيْبِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ابَا خُبَيبِ امَا وَاللَّهِ لَقَدُ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ ٱنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللَّهِ

### باب:عمان والول کی فضیلت کے بیان میں

(١٣٩٥) حضرت الوبرزه والفيَّ فرمات بي كدرسول اللهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي ایک آدمی کوعرب کے قبائل میں ہے کسی قبیلے کی طرف بھیجا تو اُس قبیلے والوں نے اُس آ دمی کو گالیاں دیں اور انہوں نے اسے مارا تو وہ آدی رسول الله منطقی خدمت مین آیا اور اُس نے (اس سلسلے میں ) آپ کوخبر دی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگر تو عمان والوں کے پاس جاتا تو وہ تحقیم نہ تو گالیاں دیتے اور نہ ہی تحقیم

### باب: قبیلہ تقیف کے کذاب اوراس کے مظالم کے ذکرکے بیان میں

(١٣٩٢) حفرت ابونوفل والني الدوايت مكريس في حفرت عبدالله بن زبیر طاشیئ کومدینه کی ایک گھاٹی پر (سولی لٹکتے ہوئے) و يكها حضرت نوفل والني كهتم بي كهقريشي اور دوسر الوك بهي أسطرف سے كزرتے تھے يہاں تك كه جب حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اس طرف ہے گز رہے تو وہاں پر کھڑے ہو کرفر مایا: اے ابو خبیب! تجھ پرسلامتی ہو۔اے ابوضیب! تجھ پرسلامتی ہو۔اے ابو خبیب! تھ پرسلامتی مور الله کی شم میں آپ کو اس سے (لعنی خدمت سے ) پہلے ہی روکا تھا۔اللہ کی تم میں آپ کواس سے پہلے

لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا اَمَا وَاللَّهِ اِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولًا لِلرَّحِمِ اَمَا وَاللَّهِ لَأُمَّةٌ أَنْتَ اَشَرُّهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجُ مَوْقِفُ عَلْدِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ فَٱرْسَلَ اللَّهِ فَٱلْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ فَٱلْقِيَ فِي قُنُورِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ ٱرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَابَتْ آنْ تَأْتِيَهُ فَآعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ لَتَأْتِيَنِّي ٱوْ لَآبُعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُوْنِكِ قَالَ فَابَتْ وَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا آتِيْكَ حَتَّى تَبْعَثَ اِلَيَّ مَنْ يَسْحَيْنِي بِقُرُونِي قَالَ فَقَالَ اَرُوْنِي سِبْتَيَّ فَاخَذَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّكُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ كَيْفَ رَآيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوّ اللهِ قَالَتْ رَآيَتُكَ ٱفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَٱفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ بَلَغَنِي آنَّكَ تَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقِيْنِ آنَا وَاللَّهِ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكُنْتُ اَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَامَ آبَى بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَامَّا الْآخَرُ فَيَطَاقُ الْمَرْآةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ آمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا انَّفِى ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَ مُبِيْرًا فَامَّاالُكُذَّابُ فَرَايْنَاهُ وَامَّا الْمُبْيِرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعُهَا.

ہی روکتا تھا۔اللہ کی قتم! میں آپ کو پہلے ہی اس ہے روکتا تھا۔اللہ کی قتم! میں آپ کی طرح روز ہ دار' شب زندہ داراور صلہ رحم کسی کو نہیں جانتا۔اللہ کی تشم! (رثمن کی نظر میں ) آپ کا جوگروہ بُرا تقاوہ بہت اچھا گروہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر پڑھئی چلے آئے۔جہاج کوحضرت عبداللہ داشت کے یہاں کھڑے ہونے اور کلام کرنے کی اطلاع بینی تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر طالطنے کی نعش اس گھاٹی ہے اُتروا کر یہود کے قبرستان میں پھنکوا دی۔ پھر اس'نے حضرت عبدالله كي والده و حضرت اساء بنت ابي بكر بين كالحرف آ دمی بھیج کر اُن کو بلوایا۔حضرت اساء طبیخائے آنے ہے انکار کر دیا۔ جاج نے دوبارہ بلوانے بھیجا اور کہنے گئے کہ اگر کوئی ہے تو ( ٹھیک ہے )ورنہ میں تیری طرف ایک ایسے آ دمی کو بھیجوں گا کہ جو تیرے بالوں کو کھنچتا ہوا تجھے میرے پاس کے آئے گا۔حضرت اساء ﴿ عِنْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُرْدِيا اور فرما نے لگیں:اللّہ کی قتم! میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ جا ہے تو میری طرف ایسے آدمی کو بھیجے کہ وہ میرے بالوں کو صینچتا ہوالائے۔راوی کہتے ہیں کہ بالآخر جاج کہنے لگا که میری جوتیاں لاؤ۔ وہ جوتیاں پہن کر اکڑتا ہوا حضرت اساء بن الله على آيا اور كهني لكاكه كيا توني ويكها ہے كه ميں نے الله كو وثمن كے ساتھ كيا كيا ہے؟ حضرت اساء والتا فائن فرمايا: ميں نے دیکھاہے کہ تو نے اس کی دنیا خراب کردی ہے اوراس نے تیری آخرت خراب کردی ہے۔ (حضرت اساء ﷺ فرماتی جیں) مجھے یہ

بات بینچی ہے کہ تو نے عبداللہ کو ( طنزیدا نداز میں ) دو کمر بندوں والی کا بیٹا کہا ہے؟ اللہ کی قتم! میں دو کمر بندوں والی ہوں \_ایک كمر بند ہے تو ميں نے رسول الله منگا ﷺ اور حضرت ابو بكر صديق طافتيٰ كو كھانا (ججرت كے موقع بر) باندھا تھا اور دوسرا كمر بندو ہى تھا کہ جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے اور (اے حجاج) من رسول الله مَثَاثَةَ يَمْ الله مَثَاثَةَ يَمْ الله مَثَاثَةَ عَلَمْ نے فرمایا) قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اورایک ظالم ہوگا کہ کذاب کوتو ہم نے دیکھ لیا (یعنی مخاربن ابی عبید ثقفی ) اور ظالم میں تیرےعلاوہ کی کونہیں مجھتی ۔راوی کہتے ہیں کہ حجاج (بین کر ) اُٹھ کھڑ اہوااور حضرت اساء طاقطا کوکوئی جواب نہیں دیا۔

باب: فارس والوں کی فضیلت کے بیان میں ( ۲۴۹۷ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ١١٣٨: باب فَضُلِ فَارِسَ

(١٣٩٤)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر دین تریا پر بھی ہوتا تو پھر بھی فارس کا ایک آ دمی اسے لے جاتا یا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فارس کی اولا دمیں سے کوئی آ دمی اُسے لیتا۔
لے لیتا۔

فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ وَ الْمَعِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (١٣٩٨) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدِ عَنْ نَوْرِ عَنْ آبِى الغَيْثِ عَنْ آبِى عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسُلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَهُ يُولِولِهِ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُولِولِهِ قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الفَّرَيَّ لَنَالَهُ فَوَصَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ الفُرَيَّ لَنَالَهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ الفُرَيَّ لَنَالَهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى لَاللهُ وَاللّهُ وَالْعَرْقِي لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْدَ الفُرَيَّ لَنَالَهُ وَاللّهُ وَالْعَرِي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْعَرْقِي لَعُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ اللهُ وَالْعَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

آخْبَرَنَا مَعْمَو عَنْ جَعْفَو الْجَزَرِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاصَيِّ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ اللِّينُنُ

عِنْدَ الثَّرَيَّا لِذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ قَالَ مِنْ أَبْنَاءِ

(۱۲۹۸) حضرت الوہریہ والی سے روایت ہے کہ ہم نی مُلَّا اللّٰهِ کہ اس بیٹھے ہوئے سے کہ اس دوران آپ پرسورۃ الجمعہ نازل ہوئی تو جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی والی آخوین مِنْهُ لَمَّا بِیکُم لَمَّا بِیکُم لَمَّا بِیکُم لَمَّا بِیکُم لَمَّا بِیکُم لَمَّا بِیکُم اللّٰہ کے وہ ذات کہ جس نے عرب اور دوسری قو موں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا'' اُن لوگوں میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (یہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں؟) نی شاہی ایک مرتبہ یا دومرتبہ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اُس آ دمی نے آپ سے ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تمین مرتبہ (پھر) پو چھا۔ حضرت الوہریہ والی فی فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت سلمان فاری والین ہی کہ بھی سے پھر نبی کریم شاہی ہی کہ ایک میں میں حضرت سلمان فاری والین ہی کہ کے کہ ایک ایک والین ایک بی کی کہ کہ میں ان کی قوم میں سے پھولوگ وہاں تک بینی جاتے۔ ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے پھولوگ وہاں تک بینی جاتے۔

باب: نبی مَنْ الْنَیْئِلِ کے اِس فرمان کے بیان میں کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی طررح ہے کہ سومیں مجھے

٩٣٨: باب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَا المحابة المحاب صحيح مسلم جلدسوم

### ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا

(۲۳۹۹)حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: تم لوگوں كوسو اونٹوں كى طرح یا وُ گے کہان میں کوئی بھی سوار ہونے کے قابل اونٹ نہ

### تَجدُ فِيْهَا رَاحِلَةً

(١٣٩٩)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّهُظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَجِدُوْنَ النَّاسَ كَابِلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيْهَا رَاحِلَةً

كُلْكُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ طرح ونیامیں بیبہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان کمل زاہد ہواور آخرت کی طرف پوری طرح راغب ہوتو جس طرح ایسے کائل انسان کا ہونا مشکل ہوتا ہے بالکل بیا یہے ہی ہے کہ جے سواونٹوں میں بھی شاید ہی کوئی اونٹ ایسا ہوگا کہ جوسواری کے قابل ہو واللہ اعلم بالصواب۔

### والصلة والأدب والسلة والأدب والملة والأدب والملة والأدب والمراد المراد المراد

(۲۵۰۰) حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدِ ابْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفِ النَّقَفِيُّ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُّ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَقُّ النَّاسِ بِحُسُنِ صَحَابَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ مَا مُنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ قَالَ ثُمَّ اللَّهُ وَفِي حَدِيْثِ فَتَيْبَةً مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۱۵۰۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عُمَارَةَ وَ ابْنِ شُبْرُ مَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْدٍ وَزَادَ فَقَالَ نَعَمْ وَ آبِيْكَ النَّنَبَآنَّ۔

(۱۵۰۳) حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِرَاشٍ مُحَمَّدُ بْنُ خِرَاشٍ مُحَمَّدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّنَنَا حَبَّانُ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ وُهَيْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِي عِدَيْثِ وُهَيْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِي حَدِيْثِ وُهَيْبٍ مَنْ ابَرُّ وَ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً اَكَّ النَّاسِ احَقَّ مِنِي عِدْيُدِ مِحْسُنِ الصَّحْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ.

(ُ٦٥٠٣)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ أَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ ح وَ

(۱۵۰۰) حضرت ابو ہریرہ دلائی ہے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ من اللہ کا اللہ میں اللہ من اللہ کا اللہ میں الل

(۱۵۰۱) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے الیحے سلوک کا کون حقد ارہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تیری مال کھر تیری مال کھر تیری مال کھر تیرے باپ کا۔ پھر جو تیرے قریب ہو کھر جو تیرے قریب ہو۔

(۲۵۰۲) حضرت ابو ہریرہ طابعۂ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی منابعہ کی خدمت میں آیا گھر جریر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی اور اس میں بیدالفاظ زائد ہیں کہ تیرے باپ کی قسم تجھے آگاہ کر دیا جائے گا۔

(۱۵۰۳) ابن شہرمہ سے ان سندوں کے ساتھ روایت ہے۔ وہیب کی روایت میں ہے کہ کون نیکی کا زیادہ حقد ارہے؟ اور محمد بن طلحہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون میر سے اچھے سلوک کا زیادہ حقد ارہے؟ پھر جریر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

(۲۵۰۴) حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اُس نے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا يَحْيِي يَعْنِي ابْنَ

سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ وَ شُغْبَةَ قَالَا خَدَّثَنَا حَبِيْبِ

عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ جَاءَ

آ پسلی الله عایه وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تو اُن کی خدمت میں رہ تیرے رَجُلٌ اِلَى النَّبِي ﷺ يَسْتَأْذِنَّهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَتَّى لِي بَهِ جَهادِ بِهِ

> وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ. (٢٥٠٥) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمرِو ابْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ

(۲۵۰۵) حفزت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کدایک آ دمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ پھر آ گے مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

عِنْ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّانِبُ بْنُ فَرُّوحَ الْمَكَّيُّ -

(۲۵۰۲)حضرت صبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان سندوں کے ساتھ مذکورہ خدیثِ مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(٢٥٠٧) حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ بِشُوعَنُ مِسْعَو ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

عَمْرٍو عَنْ آبِي اِسْحٰقَ حَوَ حَدَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّتَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ

جَمِيْعًا عَنْ حَبِيْبٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(۲۵۰۷) جفزت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﴿ لِللَّهُ فرماتے ہیں کہ ا یک آ دمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اوراُس نے عرض کیا: میں جمرت اور جہاد کی آپ (کے ہاتھ یر) بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اِس کا اُجر جاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! بلکہ دونوں زندہ ہیں۔آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم الله سے اس کا آجر جاہتے ہو؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا:اپنے والدین کی طرف جااور اُن دونوں سے احیماسلوک کر۔ (١٥٠٤)حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبُ أَنَّ نَاعِمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَّمَةَ حَدَّثَةٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلُ اِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ٱبْتَغِى الْٱجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ آحَدٌ حَتَّى قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الْآجُرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَارْجِعُ اِلَى وَالِدَيْكَ فَآخْسِنْ صُحْبَتَهُمَا۔

### باب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنانفلی نماز وغیرہ پرمقدم ہونے کے بیان میں

١٥٠: باب تَقَدِيْمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّع بِالصَّلُوةِ وَغَيْرَهَا

(١٥٠٨) حضرت الومريره والني الله المريدة المائية عبادت خانے میں عبادت کررہے تھے کہ اُن کی ماں آگئے۔ حمید کہتے (١٥٠٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَلَّتُنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ

اَمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْحٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَ تُ أُمُّهُ قَالَ حُمَيْدٌ فَوَصَفَ لُّنَا أَبُو رَافِعِ صِفَةَ آبِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِصِفَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّةُ حِبْنَ دَعَنُهُ كُيْفَ جَعَلَتُ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَاْسَهَا اللَّهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجُ آنَا ٱثُّكَ كَلِّمْنِي فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَ صَلَاتِى قَالَ فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عِادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ آنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتُهُ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَلَاا جُرِّيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَاَهِي أَنْ يُكَلِّمَنِي اَللَّهُمَّ فَلَا تُمِنَّهُ حَتَّى تُريَّهُ الْمُومِسَاتِ قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ آنْ يُفْتَنَ لَنُينَ قَالَ وَ كَانَ رَأْعِي ضَأْن يَأْوِي اللِّي دَيْرِهٖ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيْلَ-لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هٰذَا الدَّيْرِ قَالَ فَجَاءُ وا بِفُؤْسِهِمْ وَ مَسَاحِيْهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ قَالَ فَاَحَدُوا يَهْدِمُوْنَ دَيْرَةٌ فَلَمَّا رَاَىٰ ذَٰلِكَ نَزَلَ اِلْيَهُمُ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَّسَمَ ثُمَّ مَسَحَ رأس الصَّبِّي فَقَالَ مَنْ آبُوْكَ قَالَ آبِي رَاعِي الضَّانِ فَلَمَّا سَمِعُوا لْلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دِيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ اُعِيْدُوهُ تُرَابًا كُمَا كَانَ لُمَّ عَلَادُ\_

بیں کہ حضرت ابو ہررہ والنوز نے ان کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح كەرسول اللەمنَاتَيْمُ نِهِ أن سے صفت بیان كې تقى بېجس وقت ان کی مال نے اُن کو بلایا تو انہوں نے اپنی تھیلی اپنی پلکوں پر رکھی ہوئی تھی پھراپناسرابن جرج کی طرف اُٹھا کرابن جریج کوآ واڑ دی اور کہنے لگیں: اے جرتے! میں تیری ماں ہوں مجھے سے بات کر۔ ابن جریج اُس وقت نمازیرٔ ھارہے تھے۔ابن جریج نے (اپنے ول میں ) کہا:اے اللہ! ایک طرف میری مان ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھراہن جریج نے نماز کواختیار کیا پھران کی ماں نے کہا:اے الله! يهجر يج ميرابيا ب- يساس بات كرتى مول تو يمير ب ساتھ بات کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔ اے اللہ! ابن جرج کوامس وقت تک موت نه دینا جب تک که به بدکارعورتوں کا منه نه دیکھے لے۔ آپ نے فرمایا: اگر جر یج کی ماں اس پر بیاد عاکرتی کہ وہ فتنہ میں پڑجائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوجا تا۔ آپ نے فرمایا: بھیٹروں کا ایک چرواہا تھا جو جریج کے عبادت خانہ میں تھبرتا تھا (ایک دن) گاؤں سے ایک عورت نکلی تو اُس چروا ہے نے اس عورت کے ساتھ بُرا کام کیا تو وہ عورت حاملہ ہوگئ ( جس کے نتیجہ میں ) اُس عورت کے ہاں ایک لڑ کے کی ولادت ہوئی تو اس عورت سے یو چھا گیا کہ بیار کا کہاں سے لائی ہے؟ اُس عورت نے کہا:اس عباوت خانہ میں جور ہتا ہے بیاس کا لڑکا ہے (یہ سنتے ہی اس گاؤں کے لوگ) ا یھاؤڑ ہے کے کرآئے اور اُنہیں آواز دی۔ وہ نماز میں تھے انہوں نے کوئی بات ندکی تولوگون نے اُس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا۔ جب جریج نے بیہ ماجراد یکھا تو وہ اُتر الوگوں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے یو چھ پہ کیا کہتی ہے؟ جریج ہنا اور پھراس نے

ہے کے سر پر ہاتھ پھیرااوراُس سے کہا: تیراباپ کون ہے؟ اُس بچے نے کہا: میراباپ بھیڑیوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے اس بچے کی آواز سی تو وہ کہنے گئے کہ ہم نے آپ کا جتنا عبادت خانہ گرایا ہے؛ ہم اُس کے بدلے میں سونے اور چاندی کا عبادت خانہ ہنا دیتے ہیں۔ جرتنج نے کہا نہیں! بلکہ تم اسے پہلے کی طرح مٹی ہی کا بنا دواور پھرابن جرتنج اُوپر چلے گئے۔

(١٥٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ (١٥٠٩) حفرت ابو بريره وللفيُ نَي سَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الله والصلة والادب الله والصلة والادب الله والصلة والادب آپ نے فرمایا: پنگھوڑے میں سوائے تین بچوں کے اور کسی نے كلامنهيس كيا حضرت عيسلى بن مريم عليقيه اورصاحب جريج اورجريح ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ اُس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔جریج کی ماں آئی اوروہ نماز میں تھا۔ اُس کی ماں نے کہا:اے جرتی (جرتی نے ول میں) کہا:اے میرے یروردگار! ایک طرف میری مال ہے اور ایک طرف میری نماز ہے پھروہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس کی ماں واپس چلی گئی پھروہ ا گلے دن آئی تووہ نماز پڑھ رہاتھا تووہ کہنے گی:اے جرتج (جرتج نے دِل میں ) کہا: اے میرے بروردگار! ایک طرف میری مال ہے اور دوسری طرف میں نماز میں ہوں۔ پھروہ اپنی نماز کی طرف متوجد ہا پھراس کی ماں نے کہا:اےاللہ!جب تک جریج فاحشہ عورتوں کا چہرہ

نہ دیکھ لے اُس وقت تک اِسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل (کے لوگ) جرج اور اس کی عبادت کا برا تذکرہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بزی خوبصورت تھی' وہ کہنے گلی کہ اگرتم عاہتے ہوتو میں جریج کو فتنے میں متلا کر دوں۔ وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جرت کے اُس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ایک چرواہا جریج کے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ اُس عورت نے اس چرواہے کوانی طرف بلایا۔ اُس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس ہے وہ عورت حاملہ ہوگئی تو جب اُس عورت کے ہاں آیک اڑے کی پیدائش ہوئی تو اُس نے کہا: بیرجرن کا الزکا ہے۔(بین کر)لوگ آئے اور انہوں نے جریج کواس کے عبادت خانہ سے نکالا اوراس کے عبادت خانہ کوگرادیا اورلوگوں نے جریج کو مارنا شروع کردیا۔ جرج نے کہاہتم لوگ سیسب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ لوگوں نے جرتج سے کہا: تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہےاور تھے سے بیاڑ کا پیدا ہوا ہے۔ جرتی نے کہا: وہ بچے کہال ہے؟ تو لوگ اس بیچ کو لے کر آئے۔ جرتیج نے کہا: مجھے چھوڑو۔ میں نماز پڑھاوں۔ جریج نے نماز پڑھی چھروہ نماز سے فارغ ہوکراس بچے

ٱخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ عِيْسَى النُّ مَوْيَمَ وَ صَاحِبُ جُرَيْجٍ وَ كَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِينَهَا فَآتَنَّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّى وَ صَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَ صَلَاتِي فَٱقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ (فَانْصَرَفَتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ آتَتُهُ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّي وَ صَلَاتِى فَٱقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) فَقَالَتْ اَللَّهُمَّ لَا تُمِنَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُو اِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَ عِبَادَتَهُ وَ كَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيْ يُتَمَثَّلُ بحُسْنِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِنْتُمْ لَافْتِنَةَ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ اللَّهَا فَاتَتُ رَاعِيًّا كَانَ يَأُوى اللَّي صَوْمَعَتِه فَٱمْكَنَّتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَلَمَّا وَلَدَتُ قَالَتُ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَٱتَوْهُ فَاسْتُنْزَلُوهُ وَ هَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُوُنَّهُ فَقَالَ مَا شَانْكُمْ قَالُوا زَنَيْتَ بِهِلِهِ الْبَغِيُّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ آيْنَ الصَّبِيُّ فَجَاءُ وا بِهِ فَقَالَ دَعُوْنِي حَتَّى اُصَلِّي فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ آتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَ قَالَ يَا غُلامُ مَنْ آبُوكَ قَالَ فُلَانٌ الرَّاعِي قَالَ فَٱقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَيِّلُوْنَةُ وَ يَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ وَ قَالُوْا نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا آعِيْدُوهَا مِنْ طِيْنِ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُواْ وَ بَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أَمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَ شَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتُ أُمُّةً اَللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَلَـا فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَٱقْبَلَ اِلَّذِهِ فَنَظُرَ اِلَّذِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَةٌ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَى

کے پاس آیا اوراُس بچ کے پیٹ میں اُنگی رکھ کر کہا: اے لڑکے تیرا
باپ کون ہے؟ اس لڑک نے کہا کہ فلاں چرواہا پھرلوگ جرتے کی
طرف متوجہ ہوئے۔اُس کو بوسرد سے گے اوراُسے چھوٹے لگے اور
کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بناد سے ہیں۔
جرت کے نے کہا نہیں! بلکہ تم اسے اس طرح مٹی کا بنادو۔ پھرلوگوں نے
اس طرح بنا دیا اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے پنگھوڑے میں سے بات
کی۔اس کا واقعہ سے کہا یک بچہا پئی ماں کا دودھ بی رہا تھا تو ایک
آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا تو
اس بچے کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے
پچروہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف مڑ ااورا سے دیکھیار ہا پھروہ
طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول
طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔راوی کہتے ہیں گویا کہ میں رسول
دودھ پینے کواپئی شہادت کی انگی اسے مُنہ میں ڈال کر ہے ہیں اس کے
دودھ پینے کواپئی شہادت کی انگی اسے مُنہ میں ڈال کر ۔ آپ نے

تَدُيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ قَالَ فَكَانِّي اَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِى ارْتِضَاعَة بِاصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمَصُّهَا قَالَ وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضُرِبُونَهَا وَ يَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِي تَقُولُ وَهَمْ يَضُرِبُونَهَا وَ يَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِي تَقُولُ لَ حَسْبِي اللَّهُ وَ بِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتُ الْمُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْبَنِي مِثْلَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ الْحَدِيثَ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ الْحَلِيثِ مَثْلَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْبَي مِثْلَهُ وَ مَرَّوا بِهِلِهِ الْعَلِي مِثْلَهُ وَمَرَّوا بِهِلِهِ الْاَمَةِ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلِي الْبِي مِثْلَهُ وَمَرُّوا بِهِلِهِ الْاَمَةِ وَهُمْ يَصُر بُونَهَا وَيَقُولُونَ وَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلِي مِنْلَهَا قَالَ وَهُمْ يَصُر بُونَهَا وَيَقُولُونَ وَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُا قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُ وَانَ طَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَيْتِ وَلَمْ تَزُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَوْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرُنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَ سَرَقْتِ وَلَمْ تَرْنِ وَ سَرَقْتِ الْعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الْمَا وَلَيْتِ وَلَمْ اللّهُ الْمَالِقَ الْعَلْمُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِلُونَ لَهُ الْمَا وَلَيْتِ وَلَمْ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْعَلْمُ وَالْمَا وَلَنْ اللّهُ الْمَالِقَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ لَقَالَتُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤ

ا پی اُنگل کو چوسنا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھروہ ایک لونڈی کے پاس سے گزر ہے جے لوگ مارتے ہوئے کہدرہے تھے

کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے اور وہ کہتی ہے بخسیسی اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ میرے لیے اللہ ہی کانی ہے اور بہتر کا رساز

ہے۔ تو اس نیچ کی ماں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس عورت کی طرح نہ بنانا تو اس نیچ نے دودھ پینا چھوڑ کراُ س با ندی کی

طرف دیکھا اور کہنے لگا: اے اللہ! جھے اس جیسا بناد ہے لیس اس موقع پر ماں اور بیٹے کے درمیان مکا لمہ ہوا۔ ماں نے کہا: اے سر

منڈ ہے ایک خوبصورت شکل وصورت والا آ دمی گزراتو ہیں نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس جیسا بنادے ۔ تو نے کہا: اے اللہ!

مجھے اس جیسا نہ بنا اور لوگ اس با ندی کے پاس جی گزر ہے تو لوگ اسے مارتے ہوئے کہدرہے تھے تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے تو میں نے کہا: اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ نیچ نے کہا: اے اللہ! میرے بیٹے کواس جیسا نہ بنا اور یورت جے لوگ کہدرہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور جیسا بنا دے۔ نیچ نے کہا: ہے شک وہ آ دمی ظالم تھا تو میں نے کہا: اے اللہ مجھے اس جیسا بنا ور نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے جوری کی ہے حالا نکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا بنا ور تو نے چوری کی ہے حالا نکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے اس جیسا بنا کہ اُس نے زنا نہیں کیا اور تو نے چوری کی ہے حالا نکہ اُس نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے کے اس جیسا بنا کہ اُس کے خوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے کو کی کے حالا نکہ اُس کے خوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے کیا کہا کہ کہا کہ کہا: اے اللہ! میرے کو کی کے حالا نکہ اُس کے خوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے کی کیا کہ کو کیسا کیا کہ کو کو کی کیا کہ کو کہا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کے حالا نکہ اُس کے خوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ! میرے کیا کہ کیا کو کی کو کی کے حالا نکہ اُس کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کی کو کے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کے کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کی کے کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کی کیا کہ کو کو کی کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کو کے کہ کی کو کی کی کی کی کی کی کیا کہ کوری کی کے کہ کی کو کی کو کی کہ کی کی کی کو کی کی کی کی کور کی کیا

کُلُرُ اَلْمَانِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على احادیث مبارکه سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نفل نماز ادا کررہا ہواور والد میں میں سے والد یا والد ہ بلائے تو نفل نماز چھوڑ کراُن کی بات سننا واجب اور ضروری ہے۔ان روایات سے ریجی معلوم ہوا کہ سابقہ تر یعت میں نماز میں گفتگوجائز تھی ۔اس کے باو جود بھی حضرت جرج جی ٹیٹیؤ نے اپنی والدہ کو جواب نہ دیا تو اُن کے خلاف اُن کی ماں کی بدؤ عاقبول کرلی گئ واللہ اعلم ۔

#### باب: وہ بدنصیب جس نے اپنے والدین کو م م میں داخل نہ ہوا کے بیان میں

(۱۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ جھٹی سے روایت ہے کہ نی سَلَیْتُیْا نے فر مایا: ناک خاک آلود ہو گئی چر ناک خاک آلود ہو گئی چر ناک خاک آلود ہو گئی چر ناک خاک آلود ہو گئی ۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون آدمی ہے؟ آپ نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو ہڑھا ہے میں پایا اور (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہوا۔

(۱۵۱۱) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالَیْتُوْ اَ نَ فَر مَایِ نَاک فَر مَاک فَاک آلود ہوگئی پھر ناک فاک آلود ہوگئی بھر ناک فاک آلود ہوگئی بھر ناک ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھا ہے میں پایا پھر (ان کی فدمت کرکے) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (۲۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے تمین مرتبہ فرمایا: اُس کی ناک فاک آلود ہوگئی پھر نہ کورہ حدیث فی طرح حدیث فرکی۔

### الها: باب رَغِمَ أَنْفُ مَنْ آدُرَكَ اَبُوَيْهِ آوُ آخُدَهُمَآ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدُخُل الْجَنَّةَ

(۲۵۱۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنْ سُهُيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ رَخِمَ أَنْفُ (قَيْلَ مَنْ يَا رَخِمَ أَنْفُ (قَيْلَ مَنْ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) مَنْ آذُرَكَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ الْكِبَرِ آحَدَهُمَا آو كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْحَنَيْةِ عَنْدَ الْكِبَرِ آحَدَهُمَا آو كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْحَنَيْةَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

(ا۲۵۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ آنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ آذَرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَهُ الْكِبَرُ آحَدَهُمَا آوُ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ۔

(۲۵۱۲) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمُ عَنْ آبِيْهِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمُلَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثِنِي سُهَيْلٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ آبَيْهِ عَنْ آبَيْهِ مُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ثَلَامًا ثُمَّةً ذَكَرَ مَغْلَهُ .

خراص کرنا اولا دین ان احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا اولا دیے ذمہ ہے اور خاص طور پر بڑھا ہے کی حالت میں خدمت کرنا 'جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور ایسی صورت میں خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرنا بہت بڑی بذھیبی ونا کا می ہے اور حضرت جرئیل عایش کی بدؤ عااور رسول اللہ مُنافِین کیا اس بدؤ عابر آمین کہنا ایسے بدنھیب آدمی کی ناکا می کاواضح جُوت ہے۔

باب: ماں ٔباپ کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا

### سلوک کرنے کے بیان میں

(۱۵۱۳) حفرت عبداللہ بن عمر بڑا ہے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی مکه مکرمہ کے راستے میں اُن سے ملا۔ حضرت عبداللہ ١١٥٢: باب فَضْلِ صِلَةِ ٱصْدِقَاءِ الْآبِ

وَالْاُمِّ وَ نَحَوِهِمَا

(۲۵۱۳)حَدَّلَنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ آخْبَرَنَى سَعِيْدُ بْنُ آبِي

المنافظ نے اُس دیہاتی پرسلام کیا اور اسے اپنے گدھے پرسوار کرلیا ' جس پروہ سوار تھے اور اسے عمامہ عطا کیا جو اُن کے اپنے سر پر تھا۔ حضرت ابن دینار رئینیا نے کہا: ہم نے اُن سے کہا: اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وہ دیہاتی لوگ ہیں جو تھوڑی سی چیز پرراضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ﴿اللّٰهُ اِن عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كَا باپ حضرت عمر بن خطاب ﴿اللّٰهُ كَادوست تھا اور میں نے رسول اللّہ مَن اللّٰهِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

( ۱۵۱۴) حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کر میں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے بڑی نیکی میہ ہے کہ آ دمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک

(۱۵۱۵) حضرت ابن عمر عروایت ہے کہ جب وہ مکہ مرمہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ جب اونٹ کی سواری سے اُ کتاجاتے تو گدھے پرسوار ہوجاتے اور اپنے میں پر پر عمامہ باند ھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابن عمر اپنے اسی گدھے پرسوار سے اُن کے پاس سے ایک دیباتی آدمی گزرا تو حضرت ابن عمر نے اس دیباتی سے فر مایا: کیا تو فلال بن فلال کا میٹا نہیں ہے؟ اُس نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے اس دیباتی کو نہیں۔ آپ نے اس دیباتی کو اپنیں ۔ آپ نے اس دیباتی کو اپنیں ہوار ہوجا اور اسے عمامہ دے کر فر مایا کہ اس پر باندھ لے تو آپ سے آپ کے ایس ساتھیوں نے کہا: اللہ آپ کی مغفرت فر مائے آپ نے اس دیباتی آدمی کو گدھا عطا کر دیا حالا نکہ آپ نے اسے نی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا اور عمامہ (دے دیا) جے آپ اپندھے کے لیے رکھا ہوا تھا اور عمامہ (دے دیا) جے آپ اپندھے تھے۔ حضرت این عمر نے فر مایا: میں نے رسول اللہ مثل اُنے کے اپندھے کے اب فر ماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نئی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعدا س کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور آپ کو فات کے بعدا سکے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہواور

أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ آبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَكُمْرَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ فَيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ لَقِيّهُ بِطُويْقِ مَكَّةَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتُ عَلَى رَاسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ إِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ إِنَّهُمُ الْاعْرَابُ إِنَّهُمْ الْالْعِيشِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ اَبَا هَذَا كَانَ وَقًالَ عَبْدُ اللّٰهِ إِنَّ اَبُولِ اللّهِ فَيَنَا لِهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢٥٣٧) حَدَّنَيْ اللهِ بْنُ وَهُبِ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى حَيْوة بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَرْبُولُ وَدَّ اَبِيْهِ ـ

(١٥١٥) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ عَلِمَّ الْحُلُوانِيُ حَدَّنَا اللهِ بُنِ اللهِ عُنُ الْحُلُوانِيُ حَدَّنَا اللهِ عُنُ اللهُ عُنَ اللهُ عُنِ اللهُ عُنَ اللهُ عُن اللهُ عُن اللهُ عُن اللهُ عَمْ وَطِي اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ اللهَ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهِ عَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ تَعَالَى الْمُ مَكَّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتُومً عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهِ رَاسَةُ فَيَنَا هُو يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ اذْ مَرَّ بِهِ عَمْرَابِي فَكُونِ بَلْ فُكُونِ بُنِ فُكُونِ قَالَ بَلَى الْحِمَارِ اذْ مَرَّ بِهِ فَعَرَابِي فَقَالَ اللهُ عَلْى ذَلِكَ الْحِمَارِ اذْ مَرَّ بِهِ فَعَرَ اللهُ وَعَلَى الْمُعَلَى وَالْعَمَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ عَفْرَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ مَلَى وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ مَلَى وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ مَلْ وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهِ مَلَى وَانَّ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالى عَنهُ وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَانَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَانَّ اللهُ عَلَى وَانَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اله

#### اس دیہاتی کاباب (میرے باپ) حضرت عمر کادوست تھا۔

کر کرنے کی ایک ایس باب کی احادیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ والدین کی وفات کے بعدان کے دوستوں وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اولا دے لیے والدین کی وفات کے بعدان کے لیے ایصال تو اب کرنا 'ذکر خیر کرنا وغیرہ جیسے ان کاحق ہے ایسے ہی ان کے دوست واحباب وغیرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی والدین کے حقوق میں سے ہے۔

### ١١٥٣: باب تَفْسِيْرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

(۲۵۱۷) حَلَّاتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بِنَ مَيْمُوْنِ حَلَّاتِنَا اَبْنُ مَهُدِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْعَانَ جُبَيْرِ بْنِ نَهْيُو عَنْ اَبْيِهِ عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَبْهِ فِي قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي عَنِ الْبِرِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَ كَرِهْتَ اَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔

(۱۵۱۷) حَدَّنَىٰ هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ حَدَّنِي مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ وَهْبٍ حَدَّنِي مُعَاوِيةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ آبِيهٍ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ آقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْآلَةُ كَانَ آحَدُنَا إِذَا مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْآلَةُ كَانَ آحَدُنَا إِذَا هَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْآلَةُ كَانَ آحَدُنَا إِذَا هَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا اللهِ عَنْ شَيْءٍ قَالَ فَسَالَتَةً عَنْ شَيْءٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ قَالَ خَسُنُ النَّهِ عَنْ الْبِرِ وَالْإِنْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ قَالَ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَ كَرِهْتَ الْنَاسُ.

باب: نیکی اور گناہ کی وضاحت کے بیان میں (۲۵۱۲) حضرت نواس بن سمعان انصاری دلاتی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: نیکی اجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ جو تیرے سینے میں کھنے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند

(۱۵۱۷) حفرت نواس بن سمعان را الناس سروایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک سال تک کشہرار ہااور مجھے سوائے ایک مسئلہ کے سی بات نے ہجرت سے نہیں روکا تھا۔ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں بھی سوال نہ کرتا تھا تو میں نے تابیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نیکی التجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ جو تیرے جی میں کھنگے اور تو اس پرلوگوں کے مطلع ہونے گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھنگے اور تو اس پرلوگوں کے مطلع ہونے کونا لینہ نکرے۔

خُرِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُ

باب:رشتہ داری کے جوڑنے اوراسے تو ڑنے کی

١١٥٣: باب صَلَةِ الرِّحْمِ وَ تَحْرِيْمِ

#### قَطِيعَتِهَا

(١٥١٨) حَدَّثَنَا قَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ ابْنِ جَمِيْلِ بْنِ طُرِيْفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيُّ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْ عَبَادٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِي حَلَيْمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسَمْعِيْلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ اَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَيْ يَنِي هَاشِم حَدَّثَنِي عَمِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُوزِدٍ مَوْلَيْ يَنِي هَاشِم حَدَّثَنِي عَمِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ مَلُهُ مَا الله تَعَالَى عَنْهُ خَلَقَ الْحَلُق حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتُ خَلَقَ الْحَلُق حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتُ طَلَق الْمُعَلِّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَالْوَلَ الْمُولِ الْفُولُ الْفِلُ الْمُولِ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

(۲۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُرٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي مُزَرِّدٍ عَن يَزِيْدَ بُنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مُزَرِّدٍ عَن يَزِيْدَ بُنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَيْع وَصَلَيْع وَصَلَه اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَيى قَطَعَهُ اللَّهُ

(۱۵۲۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ فَاطِعٌ قَالَ اللهِ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ فَاطِعٌ وَحِمٍ۔ قَالَ اللهُ يَعْنِى قَاطِعُ رَحِمٍ۔

قَالَ ابنَ ابِي عَمَرَ قَالَ سَقَانَ يَعْنِي قَاطِعَ رَجِمَةٍ (٢٥٢١) حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءِ الطَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبْيُرِ (بْنِ مُطْعِمِ) آخْبَرَهُ أَنَّ آبَاهُ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

#### حرمت کے بیان میں

نفرمایا: بے شک اللہ تعالی نے محلوق کو پیدا فرمایا ہماں تک کہ جب اُن سے فارغ ہو ہو اُن سند تو اُن سے فارغ ہو کے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کرع ض کیا: یہ رشتہ تو رُنے سے بناہ ما نکنے والے کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا: جی مال ایکیاتو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاوں اور تجھے تو رُنے والے سے میں دُور ہو جاوں۔ ساتھ مل جاوں اور تجھے تو رُنے والے سے میں دُور ہو جاوں۔ راشتہ داری ) نے عرض کیا: کیوں نہیں! اللہ تعالی نے فرمایا: اگرتم چاہوتو اس است کے راہیا ہی فیصلہ ہے ) چررسول اللہ شائیل نے فرمایا: اگرتم چاہوتو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو: ﴿ فَهَلْ عَسَدُتُم وَ اُن ﴾ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد تعالی نے لعنت کی ہے۔ پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آتھوں کو تعالی نے لعنت کی ہے۔ پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آتھوں کو اندھا کر دیا تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پرتا کے دیا ہو کہ بیں۔

(۱۵۱۹) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے جھے جوڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ڑ االلہ اُسے جوڑ ہے گا اور جس نے جھے تو ر االلہ اُسے کہ جس کے دور ہوگا۔

(۲۵۲۰) حضرت جبیر بن مطعم و النو نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آ ب نے فرمایا: (رشته) توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سفیان والنوء نے کہا: یعنی رشته داری کو توڑنے والا۔

(۱۵۲۱) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا رشتہ داری تو ڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ع قَالَ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

(۲۵۲۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَدُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

(۲۵۲۳) حَدَّنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا اللهِ عَلْ السَّعِ اللهِ عَنْ السَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُقَّةٌ اَوْ يُنْسَا وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّةً اَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ وِزُقَّةٌ اَوْ يُنْسَا فَي اللهِ عَلَيْهِ وَرُقَّةٌ اَوْ يُنْسَا فَي اللهِ عَلَيْهِ وَرُقَّةٌ اَوْ يُنْسَا فَي اللهِ عَلَيْهِ وَرُقَّةً اَوْ يُنْسَا

(۲۵۲۳) وَ حَدَّقِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّقِنِي ابْنِ اللَّيْثِ حَدَّقِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَنْ آخَبَ آنُ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ يُنْسَا لَهُ فِي رَزْقِهِ وَ يُنْسَا لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

( ( ۲۵۲۵ ) حَدَّتَنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ اللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي قَرَابَةً آصِلُهُمْ وَ يَقْطَعُونِنِي وَأَحْسِنُ الِيهِمْ وَ يُسِينُونَ وَأَحْسِنُ اللَّهِمُ وَ يَشْهَاهُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ كُنْ تَعْمَا قُلْتَ فَكَانَّمَا تُسِقُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَلَى فِي اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مَعَلَى فَلَا لَئِنْ مَعْنَى عَلَى فَلَا لَئِنْ مَعَلَى فَلَا لَئِنْ مَعْلَى فَلِكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَعَلَى فَلِكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ لَهُ لَاكَ مَعَلَى فَلِكَ مِنَ اللّٰهِ طَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَيْهُمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَلْهِ طَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَيْهُ فَلَا لَيْنَا لَهُ فَلَا لَكُونَا لَاللّٰهُ عَلَيْ فَلَاكَ لَلْ فَعَلْ لَكُنْ مَنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَلْهُ عَلَى فَلَاكَ مِنَ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا لَلْهِ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ مَا لَكُونَا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْ فَلِكَ مِنَ اللّٰهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ فَلِكُ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّٰهُ عَلْهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ عَلَى فَلِكَ مَا لَالْمُلْكُ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمَلْكُونُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلِيْ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ مُنْ عَلَى اللّٰهُ الْمُلْكُولُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْهُ الْمُنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْمُعَلِّ

(۱۵۲۲) اِس سند ہے بھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنه سے اس طرح روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔

(۱۵۲۳) حفرت الس بن ما لک دلائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس آ دی کو یہ بات پیند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔

(۱۵۲۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس آ دمی کو بیہ بات محبوب ہو کہ اُس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اُس کے مرنے کے بعد اسے یا در کھا جائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔

کر کرت بیان کر کے دشتوں کو قو ڑنے ہے میار کہ سے دشتہ داری کو جوڑنے کی نضیلت اور حکم بیان کیا گیا ہے اور دشتہ داری کو قوڑنے کی نضیلت اور حکم بیان کیا گیا ہے اور دشتہ داری کو قوڑنے کی حرمت بیان کر کے دشتوں کو قوڑنے ہے می کہا گیا ہے۔ اسکہ وفقہاء بھتھ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلد رحی کرنا واجب اور قطع رحی کرنا مصیت اور گنا و کہیں جائے گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ ابتداء بنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ جتنی دہر کے بعد اللہ عزوجل چا ہے گا ہے ایمان اور دوسر سے اعمال صالحہ کی بدولت میں جنت میں داخل کردیا جائے گایا اس سے یہ مقصد یہ کہ جوآ دی بغیر کس سبب اور بغیر کسی شبہ اور قطع رحی کی حرمت کے علم کے باوجوداس کو حلال سمجھتا ہووہ کا فر

ہے ابدی جہنمی ہے۔واللہ اعلم بالصواب

# ١١٥٥: باب تَحْرِيْمِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ

(۲۵۲۲)حَدَّنَنِیْ یَحْیَی بْنُ یَحْیٰی قَالَ قُرَاْتُ عَلٰی مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ آخَاهُ فَوْقَ

(١٥٢٧)حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْولِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِمِعْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ ـ

(۲۵۲۸)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ أَبْنُ آبِى عُمَرَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ لَا تَقَاطَعُوا ـ

(٢٥٢٩) حَدَّثَنَا ٱبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ كِلَا هُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلَـٰا الْإِسْنَادِ آمًّا رِوَايَةً يَزِيْدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَذْكُرُ الْبِحِصَالَ الْاَرْبَعَ جَمِيْعًا وَامَّا حَدِيثُ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَلَا تَحَاسَدُوْ اوَلَا تَقَاطُعُوا وَلَا تَدَابَرُوْا. (١٥٣٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطُعُوا وَ كُونُوا عِبَادَ الله اخو اناً\_

### باب: آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بعض اورروگردانی کرنے کی حرمت کے بیان میں

(١٥٢٦) حضرت انس بن مالك اللي المائية سے روايت ہے كه رسول التدمنًا ﷺ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض ندر کھواور ایک دوسرے سے حسد نہ کرواور ایک دوسرے سے روگر دانی نہ کرو اوراللد کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ (وہ اینے مسلمان بھائی کو) تین دن سے زیادہ چھوڑ

(١٥٢٤) حفرت الس طافية ني تكافية إس ما لك كى حديث كى طرح روایت نقل کی ہے۔

آخْبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ح وَ حَدَّثَيْيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ

(١٥٢٨) ابن عيدين الزهرى والله السائد كساته روايت نقل کی گئی ہے اور اس میں لا تقاطعُو اے الفاظ زیادہ ہیں۔ یعنی ہ پیں میں قطع تعلقی نہ کرو۔

(۲۵۲۹)حفرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور وہ چارا کٹھی خصلتوں کا ذکر کرتے ہیں اور باقی عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ میں ہے کہتم آ پس میں ایک دوسرے ہے حسد نہ کرواور ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرواور ایک دوسرے سے روگردانی بھی نہ کرو۔

(١٥٣٠) حفرت الس طائط سے روایت ہے کہ نی منافظ کے فرمایا: آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے ہے بغض نہ رکھواور ایک دوسرے ہے طع تعلق نہ کرواور . الله کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ (۱۵۳۱) وَ حَدَّثَنِيْهِ عَلِيٌ بُنُ نَصْرِ الْجَهْطَمِيُّ حَدَّثَنَا (۱۵۳۱) حضرت شعبه إس سند كساته فدكوره حديث كى طرح وهبُ بُنُ جَرِيْرِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَةٌ وَ يَان كرتِ بِن اوراس مِن يَالفاظ ذائد بِن كَهْ بِسِ الله فَتَهُمِين وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِنْلَةٌ وَ يَان كرتِ بِن اوراس مِن يَالفاظ ذائد بِن كه بِسِ الله فَتَهُمِين وَاللهُ عَمَاد يَا بِدَ فَتَهُمِينَ وَاللهُ عَمَاد يَا بِدَ فَتَهُمِينَ وَاللهُ عَمَاد يَا بِدَ فَتَهُمُ وَيَا بِدَ فَيْ مَا لَهُ مُن كَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴾ کارکسٹن الباری کی ہے۔ یہاں ہم کچھفعیل بیان کید دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہوجائے۔

#### حسد کے معنی:

یہ ہیں کہ کسی آدمی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا ' بیرصد ہے اور ایسا کرنا حرام ہے اور بیا خلاقِ رذیلہ میں سے ہے۔ایک حدیث میں آپ مُناکِقَائِم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کنڑی کو کھا جاتی ہے۔

#### بغض کے معنی اور تد ابر کے معنی:

یہ ہیں کدایک دوسرے سے دشمنی رکھنااور قطع تعلق کرنااورایک دوسرے کود مکھ کرمُند پھیر لینا۔ یہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پُری خواہشات اور دوسرے کو ہروقت نقصان پہنچانے کی فکر میں آ دمی لگار ہتا ہے حالانکداللہ تعالی اوراس کے رسول مُن لِیُنْیِّز نے مسلمان کوایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ' بیکی 'شفقت' محبت واخلاص اور صاف وشفاف دِل کے ساتھ ملنے اور رہنے کا حکم فر مایا ہے۔

### باب عذریشرعی کے بغیرتین دن سے زیادہ قطع تعلق

#### کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۳۲) حضرت ابوابوب انصاری دانین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثانی کے نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے چائز نہیں کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ دونوں آپس میں ملیں تو بیائی سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے کہ جوسلام کرنے میں ابتداء

(۱۵۳۳) حَدَّثَنَا فَتَيْنَهُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُو بَكُو بْنُ آبِي (۱۵۳۳) حفرت زهری طالتی سے ان سندول کے ساتھ روایت شَیْبَةَ وَ زُهَیْرُ بْنُ حَوْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ح وَ فَقَلَ کَ گئی ہے اس میں صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے۔

### ١٥٢: باب تَحْرِيْمِ الْهَجْرِةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ

اَيَّام بِلَا عُذُرٍ شَرُعِیً (۱۵۳۲) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيِى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْهِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْهِيِّ عَنْ ابْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ قَالُ لَا يَحِلُّ ابْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ لَا يَحِلُّ ابْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

(٢٥٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي فَدُيْكِ آخُبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ٱبْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِع عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَا يُحِلُّ لِلْمُورِمِنِ آنْ يَهْجُزَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاقَةٍ آيَّامٍ

(٦٥٣٥) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ۔

(۱۵۳۴) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے (مؤمن بھائی سے) تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق کرے۔

(۲۵۳۵) حضرت ابو ہریرہ طاقی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین (دن) کے بعد ترک تعلق (جائز) مہیں ہے۔

کُلُونَ مَنْ الْمُنْ الله علوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جائز اور حرام ہے۔ اس سے مزید ریکھی معلوم ہوا کہ تین دن تک قطع تعلق رکھنا جائز ہواور بیاس لیے معاف کیا گیا ہے کہ غیظ وغضب انسان کی فطرت میں ہواور عام طور پر تین دن میں غصہ کم یا ختم ہی ہوجاتا ہے کیکن شرط رہ ہے کہ بیقط تعلق کسی شرعی عیب یا معصیت کی بناء پر ندہو۔

### باب: بدگمانی اور عیب تلاش کرنے اور حرص کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۳۷) حفرت ابو ہریرہ خاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا تیا گئے اللہ کا اللہ کا تیا ہے کہ اس سے زیادہ جھوٹ نے فرمایا بتم بد گمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے اور نہ ہی آیک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو اور حمد نہ کرو اور بخض نہ کرو اور نہ ہی آیک دوسرے سے روگروانی کرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو

(۱۵۳۷) حضرت الو ہریرہ طاقط سے روایت ہے کہ رسول التسكاليظ الله سکا ایک دوسرے سے روگر دانی کرواور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرواور نہ ہی میں سے کوئی کسی کی بیچ پر بیچ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہمائی میں ہم میں ہے کوئی کسی کی بیچ پر بیچ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہمائی ہمائی۔

(۱۵۳۸) حضرت ابو ہریرہ و وائن ہے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِيمُ ہے۔ نے فرمایا جم ایک دوسرے سے حسد نہ کرواور نہ ہی ایک دوسرے سے خط ہری اور باطنی عیب تلاش سے بغض رکھواور نہ ہی ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش

### ۱۵۷: باب تَحْرِيْمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَ نَحُوهَا

(۲۵۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ مَالِكِ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ مَالِكِ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ آبِي هُزَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ آبَي الطَّنَّ آكُذَبُ النَّهِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَخَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَرُوا وَكُونُوا عَلَا لَذَابِرُوا وَكُونُوا عَلَا اللهِ الْحَوَانَا .

(ُ ۲۵۳۷) حَدَّثَنَا قُتُبَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَغِي اَبْنَ مُحَقَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لَا تَهْجُرُوا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَبْعُ بَعْضٍ وَ كُونُوا عَبَادَ اللّهِ الْجُوانَا .
عَبَادَ اللّهِ الْجُوانَا .

(٢٥٣٨) حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْآبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَجَسُّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُواناً \_ (١٥٣٩) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَ كُوْنُوا عِبَادَ

(٢٥٣٠)حَدَّثَنِي آخَمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخُوانًا \_

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا الله اخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللَّهُ

(١٥٣٠) حفرت ابو مريره والثين سے روايت ہے كه ني مَالْتَيْنَانَ فرمایا تم آپس میں ایک دوہرے سے بغض ندر کھواور نہ ہی ایک دوسرے ہے روگردانی کرواور نہ ہی حرص کرواور اللہ کے بندے کھائی بھائی ہوجاؤ۔

زیادہ قیمت لگاؤ )اوراللہ کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤ۔

(١٥٣٩) حفرت اعمش طافظ سے اس سند کے ساتھ روایت ہے

کہتم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے

روگر دانی نه کرو اور ایک دوسرے سے بغض نه رکھو اور نه ہی ایک

دوسرے سے حسد کرواورتم بھائی بھائی ہوجاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

كَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَ کے درمیان نفرت وعداوت کا سبب بنتی ہیں۔اللہ پاک ان تمام اخلاق رذیلہ سے ہرمسلمان بھائی کی حفاظت فرمائے 'آمین۔

حمهبين حكم ديا ہے۔

اباب مسلمان برظلم كرنے اوراسے ذليل كرنے اورا ہے حقیر سمجھنے اوراس کی جان و مال وعزت کی

### حرمت کے بیان میں

(اس ١٥٨) حضرت الوجريره والنفظ سے روايت ہے كدرسول الله مثل تفظيم نے فرمایا: تم لوگ ایک دوسرے پرجسد نہ کرو اور نہ ہی تناجش کرو ( تنابش بیچ کی ایک قتم ہے) اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اورنہ ہی ایک دوسرے سے روگر دانی کرواورتم میں سے کوئی کسی کی تیج پر بیج نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اُس پرظلم کرتا ہے اور نہ اے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقر سمحتا ہے۔ آپ نے اپنے سینمبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: تقوی پہاں ہے۔ کسی آدمی کے بُراہونے کے لیے یہی کافی ہے کہوہ اسے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بورابوراحرام ہے۔اُس ١١٥٨: باب تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَ خَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَ دَمِهِ وَ مَالِهِ وَ عرضه

(٢٥٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَّاوْدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَذَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَغْضُكُمْ عُلَى بَيْع بَغْضِ وَ كُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا الْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْقُرُهُ التَّقُولى ههُنَا وَ يُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ اَمْدِي ءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمُّهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ

کا خون اوراس کا مال اوراس کی عزیت و آبرو۔

(۲۵۴۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی طرح ذکر ملی اور اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالی تمہار ہے جسموں کی طرف نہیں و کھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف د کھتا ہے اور آپی طرف د کھتا ہے اور آپی ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُنگیوں سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشادہ کیا۔

(۱۵۴۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اللہ اللہ وہ تو تمہارے ولوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ وہ تو تمہارے ولوں اور تمہارے امال کی طرف دیکھا ہے۔

(۱۵۳۲) حَدَّقِنِي أَبُو الطَّاهِرِ آخَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَوْجِ حَدَّقَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةً وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ انَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ دَاوْدَ وَ زَادَ وَ نَقَصَ وَ مِمَّا زَادَ فِيْهِ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللّٰي الْحَدَى يَنْظُرُ اللّٰي صَوْرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي فَلُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي فَلُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي فَلَورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي فَلَورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي فَلُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اللّٰي مَدْرِهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۵۳۳)حَدَّثَنَا عَمُوُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَلِيْرُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا كَلِيْرُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بِرُقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْآصَمِّ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اللَّى صُورِكُمْ وَ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اللَّى صُورِكُمْ وَ الْمُمَالِكُمْ وَ الْحِمْالِكُمْ

﴿ الْمُحْدَثُهُ الْمُهَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى احادیث مبارکہ میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان کی بیشان نہیں ہے کہ وہ اسپے مسلمان کا بیکام ہے بھائی پڑھلم کرے اور نہ ہی اُس کے بارے میں کوئی الی بات کرے کہ جس سے اس کی ذلت ورسوائی ہوتی ہواور نہ ہی مسلمان کا بیکام ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھے۔

### ١١٥٩: باب النَّهِي عَنِ الشَّحْنَاءِ

(۱۵۳۳) حَدَّثَنَا قُتْبَهُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِى عَلَيْهِ عَنْ سَهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تُفْتَحُ آبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِلْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَيْمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا اللهِ الْخَيْرُونَ اللهِ سَيْنًا اللهِ شَيْنًا اللهِ مَنْدَاء فَيُقَالُ ٱنْظِرُوا مُدَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا (انْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا).

(١٥٣٥)وَ حَدَّنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّنَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ آحْمَدُ ابْنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِيِّ كِلاَ هُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ

### باب کیندر کھنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۵ ۳۳) حضرت ابو ہریرہ دلائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کہ وہ اللہ کا کہ وہ اللہ کا کہ وہ اللہ کا کہ وہ کہ کہ وہ کا کہ کا کہ وہ کا کہ کا کہ

(۱۵۴۵) حفرت مہیل اپنے باپ سے مالک کی سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں صرف لفظی فرق بِاسْنَادِ مَالِكِ نَحْوَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ اللَّرَاوَرْدِيِّ اللَّرَاءَ وَقُلَ قُتَيْبَةُ اللَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ اللَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ. الْمُهُتَجَرَيْنِ.

> (۲۵۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُسْلِمِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَنُ آبِي صَالِحِ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ رَفَعَةُ مَرَّةً قَالَ تُعْرَضُ الْاعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيْس وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ الْيُومِ لِكُلِّ الْمِرِي ءَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إلَّا الْمَرَّا كَانَتْ بَيْنَةً وَ بَيْنَ آخِيْهِ شَخْنَاءُ فَيْقَالُ ارْكُوا هَلَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَلَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔

الله تَعَالَى الْحُبِّ فِى اللهِ تَعَالَى الْحُبِّ فِى اللهِ تَعَالَى الْمَهِ اللهِ تَعَالَى الْمَهِ اللهِ بَنِ آنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ فَيْمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ مَعْمَرٍ عَنْ آبِى الْحُبَابِ سَعِيْدِ بَنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيمَةِ آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِى الْيَوْمَ الطَّهُمُ فِي ظِلِّي يَعْمَلِي الْيَوْمَ الطَّهُمُ فِي ظِلِّي

(۲۵۳۹) حَدَّثَنِي عَبُدُ الْاعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمُ رَوَّةِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي رَافِعِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَذَ رَحِيًا فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ لَنَ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ

(۲۵۴۲) حفرت ابو ہریرہ خاہیئ نے مرفوعاً ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر جعرات اور سوموار کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو القداس دن ہراُس آ دمی کی مغفرت فرمادیتے ہیں کہ جوالقد کے ساتھ کسی کوشر یک نے شہرا تا ہو سوائے اُس آ دمی کے جواب اور اپنے (مسلمان) بھائی کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کا کہ دوردون صلح کر لیں۔ انہیں مہات دو یہاں تک کہ دوردون صلح کر لیں۔

(۱۵۴۷) حفرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ومر تبہ سوموار اور جول اللہ صلی اللہ علیہ ومر تبہ سوموار اور جعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہر مؤمن بندے کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ سوائے اُس بندے کے جوابیت اور اپنے مؤمن بھائی کے درمیان کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یا انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ بید دونوں رجوع کر لد

باب: الله كيلئے محبت كرنے كى فضيلت كے بيان ميں ( ٢٥٣٨) حفرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه ہے روايت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله قيامت كے دن فر مائے گا: كہاں ہيں آپس ميں محبت كرنے والے ميں ميرے جلال كى قتم! آج كے دن ميں اُن كواپنے سائے ميں ركھوں گا كہ جس دن ميرے سائے كے علاوہ اوركوئى سابية نہ

(۱۵۴۹) حضرت ابو ہریرہ خالتوا ہے روایت ہے کہ نی منالیوا کے فر مایا ایک دوسرے فر مایا ایک آدمی اپنے ایک دوسرے کا والی آدمی ایک فرشتے کواس کا ان میں گیاتو القد تعالیٰ نے اُس کے راہتے میں ایک فرشتے کواس کے انتظار کے لیے بھیج دیا۔ جب اُس آدئی کا اس کے پاس سے گزرا

عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكًا فَلَمَّا آتَى عَلَيْهِ قَالَ آبْنَ تُرِيْدُ قَالَ أُريُّدُ آخًا لِي فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ آنِي ٱحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ آحَبَّكَ كَمَا آخُبَبْتَهُ فيه

ہواتو فرشتہ کہنے لگا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اُس آ دمی نے کہا: اُس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے میں اُس سے ملنا جاہتا ہوں۔فرشتہ نے کہا: کیا اس نے تیرے او پر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلہ دینا عابتا ہے؟ اُس آدمی نے کہا جہیں! سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں ۔ فرشتے نے کہا: تیری طرف اللہ

كاپيغام كرآيابول كدالله بهى تجه اى طرح محبت كرتاب كدجس طرح تواس ديباتى آدى معبت كرتاب (١٥٥٠) (قَالَ أَبُو أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسلى أَخْبَرَنِي (١٥٥٠) حضرت حماوبن سلمهاس سند كے ساتھ مذكوره حديث كي

أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْجُويَةَ (الْقُشَيْرِيُّ) حَدَّلَنَا عَبْدُ طرح بيان كرتے بيں۔

الْاعْلَى أَنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ عَنْ حَمَّادِ أَنِ سَلَمَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ)

خُلْاتُ النَّهِ النَّهِ إِنْ إِلْ بِابِ كَ احاديث مِين مسلمانون وآبي مِين صرف الله تعالى كى رضاكى خاطر محبت كرن كى فضيلت ميان كى کئی ہے کہا پیےمسلمانوں کواللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایساسا یہ نصیب فرمائیں گے کہ جس کے سائے کے سوااور کوئی سابہ نہ ہوگااور دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کافرشتہ ایسے مسلمانوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کرآتے ہیں کہ جس طرح تم آپس میں محبت کرتے ہواللہ بھی تم سے ای طرح محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نفٹل سے تمام مسلمانوں میں آپس میں صرف اپنی رضا کے لیے مبت کرنے کی تو فیق عطافر ما کراس سعادت عظمی ہے مشرف فر مائیں' آمین ۔

(١٥٥١)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ (الزَّهْرَانِيُّ) قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِيَانِ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنْ آبِي آسْمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ. ﷺ وَ فِي حَدِيْثِ سَعِيْدٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِي مَخْوَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

(٢٥٥٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَّيْمٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي آسُمَاءَ عَنْ تُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ (٢٥٥٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي

الاا: باب فَصل عِيادَةِ المُمرِيْضِ باب: بارى عيادت كرنے كى فضيات كے بيان ميں (۲۵۵۱)حفرت ثوبان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بمارآ دمي كي عيادت (مزاج یرسی ) کرنے والا جنت کے میوہ زار میں ہوتا ہے پہاں تک کہوہ · لوٹ آئے۔

(۲۵۵۲) حضرت توبان طافئ مولى رسول الله مثل في سروايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اُس وقت ہے واپس آنے تک جنت کے میوہ زار میں

(١٥٥٣)حفرت قوبان رضي الله تعالى عند سے روايت ہے كه ني صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا مسلمان جب اليخ مسلمان بهاتي الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ بِـــ

(١٥٥٣)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ وَاللَّفْطُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا عَاصِمُ الْآخُوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ أَبُو قِلَابَةً عَنْ آبِي الْكَشْعَتِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا.

(١٥٥٨)حَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْآخُوَلِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٥٥٢)حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُوْنِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِّي رَافع عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ۗ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ آمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَكَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ آمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ (وَ) كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اهَا عَلِمْتَ اللهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُكِانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ امَا عَلِمْتَ اتَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتُ ذَٰلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فُكُلُّ فَلَمْ تَسْقِهِ آمَا إِنَّكَ لَوْ اَسْقَيْتَهُ وَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدى

أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ قَوْمًانَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيّ

( ۲۵۵ ) حضرت ثوبان رضي الله تعالى عندمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جوآ دمی بیمار کی عیاوت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کا خرفہ کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جنت کے

(1000) حضرت عاصم احول سے اِس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔

(١٥٥٧) حضرت ابو ہر رہ و طالعہ سے روایت ہے که رسول الله مُنَافِقَيْكُم نے فرمایا: اللہ عزوجل قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم میں ہار ہوا اور تونے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کم گا: اے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا حالانکہ تو تو ربّ العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا: کیا تونہیں جانتا کہ میرافلاں بندہ بیارتھا اورتونے اُس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اُس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اُس کے پاس یا تا۔اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تونے مجھے کھانانہیں کھلایا۔وہ کہے گا:اے پروردگار! میں آپ كوكيسيكها نا كطلاتا حالاتك تورب العالمين بي توالله فرمائ كا: كيا تونہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے جھے سے کھانا مانگا تھالیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اُس کو کھانا کھلاتاتو تو مجھےاُس کے باس یا تا۔اے ابن آدم! میں نے تجھ سے یانی مانگالیکن تو نے مجھے یانی نہیں بلایا۔وہ کہے گا:اے پروردگار! میں تھے کیے یانی بلاتا حالاتکہ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھالیکن تونے اُس کو

پانہیں پایا تھا اگر تو اُسے پانی پلاتا تو تو اُسے میرے پاس پاتا۔ باب: اِس بات کے بیان میں کہ مؤمن آ دمی کو جب بھی کوئی بیاری یا کوئی پریشانی وغیرہ پہنچتی ہے تو اُس پر اِسے تو اب ملتا ہے

(۱۵۵۷) سیّده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا فرماتی بین که مین نے کسی آدمی کونہیں دیکھا کہ جسے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تکلیف سے بردھ کر تکلیف ہو۔

قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَآيْتُ رَجُلًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعًا ـ

(۱۵۵۸) حفرت اعمش جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

عَدِى ۚ حَ وَحَدَّثِنِى بِشُرُ ابْنُ خَالِدٍ آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ يغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ كُنَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَ وَ حَدَّثَنِى آبُو بَكُرِ ابْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاسْنَادِ جَرِيْرٍ مِثْلَ حَدِيْهِمِ

(۲۵۵۹) حضرت عبداللہ دائی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ منافی کی خدمت اقدی میں آیا۔ حال بیکہ آپ کو بخارتھا۔ میں نے ہاتھ رکھ کرد یکھا تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کوتو بہت خت بخار ہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! مجھے میں نے عرض کیا: اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دو ہرا اجر میں نے عرض کیا: اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دو ہرا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی آتی ہے تو اللہ اُس تکلیف کے بدلہ میں اُس کے اِس طرح گناہ معاف کردیتا ہے کہ جس طرح (موسم بہار) میں درخت سے ہے جمز تے ہیں اور زہیر کی حدیث میں ہاتھ لگا کرد کھنے کے الفاظ نہیں جمز تے ہیں اور زہیر کی حدیث میں ہاتھ لگا کرد کھنے کے الفاظ نہیں

۱۱۲ : باب ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيْمَا يُصِيْبُهُ مِنْ مَّرَضٍ اَوْ حُزُنِ اَوْ نَحْوَ ذَلِكَ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

(٦٥٥٧)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ

اِبْرَاهِیْنَمَ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ

(٢٥٥٨)جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّلَنِي آبِي حِ وَّ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي

قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسُ وَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ آبِي غَنِيَّةً كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَادِ جَرِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِهِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةً قَالَ نَعَمُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ۔ (١٤٥١)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنِ ٱلْاَسُوَدِ ۚ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَٰی عَنْهُ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهِيَ بِمِنَّى وَهُمْ يَضْحَكُوْنَ فَقَالَتُ مَا يُضْحِكُكُمْ قَالُوا فُلانٌ خَرَّ عَلَى طُنُب فُسْطَاطٍ فَكَادَتُ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ قَالَتُ لَا تَضْحَكُوا فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ مُحِيَتُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ.

(۲۵۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْبِرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ

(١٥٦٢)(وَ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُمَا حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْلَحْقُ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْلَحْقُ الْحَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا يُصِيْبُ الْمُومِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعُهُ اللهِ عِنْهُ بِهَا حَرْجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً وَ

(٣٥٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُصِيْبُ الْمُوْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللهُ بها مِنْ خَطِيْنَتِهِ.

(۲۵۹۰) حضرت اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت میں بیالفاظ کی طرح روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! اور قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقد رنت میں محمصلی القد علیہ وسلم کی جان ہے زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ (جھے کوئی تکلیف نہ آئے) آخرتک۔

(۲۵۲۱) حضرت اسود دائی ہے روایت ہے کہ قریش کے کیجھ نو جوان سیّدہ عاکشہ نو جوان سیّدہ عاکشہ خوان کی خدمت میں آئے اور حضرت عاکشہ خوان آئی اس وقت منی میں تھیں اور وہ نو جوان ہنس رہے تھے۔سیّدہ عاکشہ خوان کنے گئے کہ عاکشہ خوان کمنے گئے کہ فلاں آ دمی خیمہ کی رسی پر گر پڑا ہے اور اُس کی گردن یا اُس کی آ کھ جاتے جاتے ہی بجی۔ حضرت عاکشہ خوان نے فرمایا: تم مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ مَن اُلَیْ کے سنا ہے آ ب نے فرمایا: جس مسلمان کوکوئی کا نتایا کا نے سے بڑھ کرکوئی چیز لگ کئی ہوتو اُس کے مسلمان کوکوئی کا نتایا کا نے سے بڑھ کرکوئی چیز لگ گئی ہوتو اُس کے بدلے میں اس کے لیے ایک ورجہ کھے دیا جا تا ہے اور اس کا ایک گناہ مناد ما جا تا ہے اور اس کا ایک گناہ

(۲۵۶۲) سیده عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب کسی مؤمن آ دمی کو کو کا نٹا چہشا ہے یا اس ہے بڑھ کرا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو التد تعالیٰ اُس کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتا ہے یا اُس کا ایک گناه مثادیتا ہے۔

(۱۵۲۳) سیّدہ عائشہ صدیقہ بی اللہ است ہے کہ رسول اللہ مناقی آئی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مناقی آئی میں مؤمن آ دمی کواگر کوئی کا نیا چجستا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اُس کے بدلہ میں اُس کا ایک گنا ومنادیتا ہے۔

(۲۵۲۳)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٥٦٥) حَدَّثِينَى أَبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ آنَسِ وَ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُها.

(۲۵۲۲) حَدَّنِي آبُو الطَّاهِرِ آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَاثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ قَالَ لَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيْبَةٍ حَتَّى الشَّوْكَةِ إلَّا قَصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لَا يَدْرَى يَزِيْدُ آيَتُهُمَا قَالَ عُزْوَةً

(ك ٢٥٢٧) حَدَّقِنَى حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنَى آخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُ اللهِ بَنُ اللهِ فِي آخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ وَهُ اللهِ عَنْ آبِى بَكُرِ بُنِ حَرْمَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَلِيشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَا مِنْ شَى ءٍ يُصِيْبُ الْمُومِنَ حَتَى الشَّوْكَةِ تُصِينَةً اللهَ كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ عَنْ الشَّوْكَةِ تَصِينَةً أَوْ حُطَّتُ عَنْهُ بِهَا حَطِينَةً لَا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتُ عَنْهُ بِهَا حَطِينَةً لَا كَتَبَ اللهُ لَهُ كَرَيْبٍ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَ آبِى عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّهُمَا سَمِعًا رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ مَا بُنِي يَسَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَ آبِى هُرَيْرَةَ آنَةُ مُنَا سَعِمًا وَسُولُ اللهِ عَنْ يَعَلَيْ مَنَ اللهِ عَنْ يَعَلَيْهِ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمٍ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقَمْ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَيَنَاتِهِ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَيَاتِهِ وَلَا سَقَمَ وَلَا سَقُعَ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَيْنَاتِهِ وَلَا سَقُمْ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَيَاتِهِ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَيَاتِهِ وَلَا سَقُولُ مُنْ سَوْدُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ سَلَمُ اللهُ ال

(۲۵۲۹) حَدَّثَنَا قُنِيْهَ أُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيِيْنَةَ وَاللَّفُظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ مُحَيْضِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ

(۱۵۲۴) حفرت بشام اِس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے میں

(۱۵۷۵) سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کسی مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اُسے اس کے گناہ کا گفارہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہا گراُس کوکوئی کا نٹا بھی چبھ جائے۔

(۲۵۲۱) سیدہ عائشہ بی آئی آئی آئی کی زوجہ مطہرہ بی اسیدہ عائشہ بی آئی آئی کی زوجہ مطہرہ بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگی آئی ہی کہ اگر اے کوئی کا نتا بھی چھتا ہے تو مصیبت پہنچی ہے بہاں تک کہ اگر اے کوئی کا نتا بھی چھتا ہے تو اس کے بدلہ میں اُس کے گناہ کم کر دیئے جاتے ہیں یا اس کے گناہ کم کر دیئے جاتے ہیں یا اس کے گناہ کم کر دیئے جاتے ہیں یا اس کے گناہ ور نی الفاظ گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ یزید نہیں جانتا کہ ان دونوں الفاظ میں سے عروہ نے کون سالفظ کہا ہے۔

( ۲۵۲۷) سیده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کسی مؤمن آدمی کو جوکوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے بہاں تک کداگر اُسے کوئی کا نتا بھی چیستا ہے تو الله تعالیٰ اُس کے بدلہ میں اس کے لیے ایک نیکی کھے دیتا ہے یا اس کا کوئی گناه منا دیتا ہے۔

(۲۵۲۸) حضرت ابو سعید طالعی اور حضرت ابو ہریرہ طالعی الله دونوں حضرات سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ضرماتے ہیں کہ کی مؤمن علیہ وسلم ضرماتے ہیں کہ کی مؤمن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا ایڈاءیا کوئی بیاری یا رنج یہاں تک کہ اگر اُسے کوئی فکر ہی ہوتو اِس اُس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔

(۱۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ جب بیآ یت کریمہ نازل ہوئی: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوْاءً يُجْزَ بِهِ ﴾ (جو کوئی بھی کوئی ہیں کا بدلہ دیا جائے گا)

قَيْسِ ابْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ ﴿مَنُ يَعْمَلُ سُواءً يُحْرَ بِهِ السَّاءَ رَا ٢٢ ا بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَبْلَغًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَارِبُوا وَ سَدِّدُوا فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا آوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ عُمَو بُنُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ آهْلِ مَكَةً

(١٥٤٠)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثِنِي آبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَا لَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ تَزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تَسْبِّى الْحُمِّى فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدِ (١٥٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا حَدَّلْنَا عِمْرَانُ آبُو بَكُرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ آبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آلَا أُرِيْكَ امْرَاةً مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْآَةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنِّي أُصْرَعُ وَ إِنِّي آتَكُشَّفُ فَادُعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْمَجَنَّةُ وَ إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ يُعَافِيَكِ قَالَتُ اَصْبِرُ قَالَتُ فَإِنِّي اتَّكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَار

مسلمانوں کواس سے بہت شخت پریشانی ہوئی تو رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میانہ روی اور استفامت اختیار کرو مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اُس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے کہاں تک کہ جوا سے تھوکر لگتی ہے یا اسے کوئی کا نتا بھی چیستا ہے تو وہ بھی اس کے گنا ہوں کے کفارہ ہو جاتا ہے۔ امام مسلم رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالرحمٰن بن محصین مکہ مکرمہ کے رہنے والے میں

ربی ہے۔

دھزت ابن عباس بی نے بھے سے فرمایا: کیا میں تھے ایک حبثی

حفزت ابن عباس بی نے بھے سے فرمایا: کیا میں تھے ایک حبثی

عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ حضرت ابن

عباس بی نے مض کیا: بیسیاہ فام عورت نبی بی تا تی نی کی نی کے محمت میں آئی

اور اُس نے عرض کیا: جھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میر استرکھل جاتا

ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دُعا فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: اگر تو

چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دُعا

کرتا ہوں کہ اللہ تھے صحت و عافیت دے دے۔ وہ عورت کہنے گئی کہ

میں صبر کروں گی لیکن میر استرکھل جاتا ہے تو آپ میرے لیے فرما کیں

میں صبر کروں گی لیکن میر استرکھل جاتا ہے تو آپ میرے لیے فرما کیں

کرمیر استرنہ کھل تو آپ نے فرما کیں

کی کردہ کی ایک ایک اور بیٹ میارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن آدمی کو بھی بھی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت بیاری وغیرہ یہاں تک کہ اگر آئے ایک کی ایک بعد لے میں اُس کے لیے یہاں تک کہ اگر آئے کوئی کا نٹا بھی چبعتا ہے یا تھو کر بی گئی ہے تو اللہ پاک کی رحمت اِس قدروسیع ہے کہ اس کے بدلے میں اُس کے لیے ایک درجہ بلندیا اسے اُس کے گناموں کا کفارہ کرویا جاتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مٹاویا جاتا ہے علماء لکھتے جیں کہ اس طرح گناموں کے مثابوں کے مثانے سے مراداس کے صغیرہ گناہ جی نہ کہ کہرہ گناہ کوئی کہیں ہوتے واللہ اعلم۔

### باب ظلم کرنے کی حرمت کے بیان میں

(١٥٤٢) حضرت ابوذر واثني سے روایت ہے کہ نبی مَلَ النَّيْظِ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نے ا ہے اور ظلم کوحرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہار ہے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔اے میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اُس کے کہ جے میں ہدایت دول تم جھ سے ہدایت مانگؤ میں تنہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہو ٔ سوائے اُس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا ما گلو میں مہیں کھانا کھلاؤں گا۔اے میرے بندو!تم سب ننگے ہو سواتے اس کے کہ جے میں یہناؤں تو تم مجھ ہے اب س مانگوتو میں تہمیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب دن رات گناہ کرتے ہواور میں سارے گنا ہوں کو بخشا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تنہیں بخش دول گا۔اے میرے بندو! تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو! اگرتم سب اوّلین وآخرین اور جِن وانس اُس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافهٔ نبیس کر سکتے اور اگر سب اولین و آخرین اور دحن وانس اُس ایک آ دمی کی طرح ہو جاؤ کہ جوسب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کی نہیں کر سکتے۔اے میرے بندو!اگرتم سب اوّلین وآخرین اور دِحق وانس ایک صاف چیشل میدان میس کھڑ ہے ہوکر مجھے سے مانگنے لگواور میں ہرانسان کو چووہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میر ہے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندریں سوئی ڈال کر نکالنے ہے۔اے میرے بندو! پیتمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کرر ماہوں چرمیں تہمیں ان كالورابورابدلددول كاتوجوآدى بهتربدله يائے وه الله كاشكرادا کرےاور جوبہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کوملامت کرے۔ حفرت سعد مسلية فرمات بين كه حفرت ابوادرلين خولاني جب سي

### ١١٢٣: باب تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

(١٥٢٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَاهَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي اِدْرِيْسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آتَهُ قَالَ يَا عِبَادِى إِلِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاشْتَهُدُوْنِي آهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانَعٌ إِلَّا مَنْ ٱطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكُسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَفْفِرُوْنِي اغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ لَنُ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَفَعُونِي يَا عِبَادِی لَوْ اَنَّ اَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ وَإِنْسَکُمْ وَ جِنَّکُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْنًا يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ اوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى ٱفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ دَٰلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِي لَو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَ جَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَان مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلَّا كُمَّا يَنْقُصُ ٱلْمِخْيَطُ إِذَا ٱدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالِكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَقِيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُو مَنَّ اِلَّا نَفْسَةً قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ آبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا

حَدَّثَ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ جَنَا عَلَى رُكُنَّيْهِ

(١٥٧٣)حَدَّثَنِيْه أَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَّمُّهُمَا حَدِيثًا.

(١٥٢٣)قَالَ آبُو إِسْلَحَقُ حَدَّثَنَا بِهِلْذَا الْتَحْلِيْثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا بِشْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ فَذَكَرُوا الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ

(١٥٧٥)حَدَّثَنَا السُّلْقُ بْنُ الْبِرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّلَنَا هَمَّاهُ حَدَّلَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي قِلَابَةً عَنْ آبِي ٱسْمَاءَ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّى حَرَّمْتُ عَلَىٰ نَفْسِى

(٢٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوْدَ يَغْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الظُّلُمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ اهْلَكَ مَنْ كَانَ قَلْكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى انْ

سَفَكُوا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ (٧٥٧) حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّلْنَا شَبَابَةُ حَدَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ـ

(١٥٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ

حدیث بیان کرتے تھے تواپی*ے گھٹوں کے بل جھک ج*اتے تھے۔ (۲۵۷۳) حفرت سعید بن عبدالعزیز اِس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ مروان کی روایت ان دونوں روایتوں میں یوری ہے۔

(۲۵۷۳) حفرت ابواتحق کہتے ہیں کہ ہم سے بیرحدیث حفرات حسن وحسین بڑھ بشر کے بیٹے اور محد بن کیجیٰ نے ابومسبر کے حوالہ ے طویل ذکر کی ہے۔

(۲۵۷۵) حضرت ابوذر والتي الله عند الله الله الله الله الله عليه وسلم نے اسے رب كا فرمان بيان كيا ہے: (الله تعالى نے فرمایا:) میں نے اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پرظلم کوحرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نه کرواور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث

الظُّلُمَ وَ عَلَى عِبَادِى فَلَا تَظَالَمُوا وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ وَ حَدِيْثُ آبِي إِدْرِيْسَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آتَمُّ مِنْهُ

(۲۵۷۱) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ظلم کرنے ے بچو کیونکظم قیامت کے دن تاریکی ہے اور بخل (لیعنی تنجوی) ہے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کوحلال

( ١٥٧٧) جفرت ابن عمر شافه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا ظلم قيامت كون تاريكيال مول كى-

(۲۵۷۸) حفرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدرسول التدمني الله المان مسلمان مسلمان كا بعائى بيدوه نداس برظلم كرتا ہاورنہ ہی اے کسی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔جوآ دی اینے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو الله اُس کی ضرورت پوری فرمائے گا اور جوآدی اینے کی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت وور کرے گا تو

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَدُرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِصَلَاةٍ وَ

(١٥٤٩)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ

صِيَامٍ وَ زَكَاةٍ وَ يَأْتِي قَدُ شَتَّمَ هَذَا وَ قَذَفَ هَذَا وَاكَلَ مَالَ هَٰذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَ ضَرَبَ هَٰذَا فِيُعْطَى هَٰذَا

مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ

قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِيالنَّارِ

كنابول كوانبارا يعمر برلا وكرجتم ميل جلاكيا- المهم احفظنا منه-

﴿ (٢٥٨٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آيُّوْبَ وَ قُتْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ ` قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَو عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ قَالَ لِتَوَدُّنَّ الْحُقُونَى إِلَى آهُلِهَا يَوْمَ والْقِيامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔

(١٥٨١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ اَبِي بُرْدَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا آخَذَهُ لَمْ يُفْلِنَّهُ ثُمَّ قَرَا ﴿ وَكَالِكَ أَخُلُورَبُّكَ إِذَا احَدَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَيْمَةٌ إِنَّ الْحَدَةُ الْبِيُّمِّ شَدِيدُ اهود:١٠٠١

مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ قيامت كدن الدعزوجل أس كل مصيتوں ميں عولى مصيب يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ ووركر عالاورجوآ دمى اليخ كى ملمان بهائى كى يرده يوشى كرعالة التدعر وجل قيامت كدن أس كى يرده يوشى فرمائ كار

(١٥٤٩) حفرت الوبرروه بي في الصروايت الم كرسول التركي في نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ وہ ای نے عرض کیا: ہم میں مفلس وہ آ دی ہے کہ جس کے پاس مال واسباب نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن میری اُمت کامفلس وہ آ دمی ہوگا کہ جونماز' روز نے زکوۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گالیکن اُس آ دی نے دنیا میں کسی کوگالی دی ہوگی اور کسی برتہت لگائی ہوگی اور كسى كا مال كھايا ہوگا اوركسى كا خون بہايا ہوگا اوركسى كو مارا ہوگا تو أن سب لوگوں کواس آ دمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور آ لرأس کی نكيالان كے حقوق كى ادائيكى ہے يہلے بى ختم بولىكى تو أن لوگوں کے گناہ اُس آ دمی پر ڈال دیئے جا ئیں گے پھراُس آ دمی کوجنم میں ڈال دیاجائے گا۔

كالكرة : كتابدنسيب موكاوه آدى كه إس دنيا سے كرتو نيكيال كيا بيكن الي مسلمان بھائيوں كے حقوق مارنے كى وجہ سے

(۲۵۸۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله عايه وسلم في فرمايا: قيامت كي ون تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری ہے لے لیا طائےگا۔

(١٥٨١) حفرت الوموى طالن كاروايت م كدرسول الله مَا لَيْنَا مِ نے فرمایا: اللہ ظالم آ دمی کومہلت دے دیتا ہے پھر جب أے پکڑتا ہے تو چروہ أے نبیل چھوڑ تا چرآ پ نے بيآيت كريمه برهي: ﴿ وَ كَذَلِكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذَا اخَذَ الْقُرَىٰ ﴾ اوراس طرح تير ربّ كى كيز ہے جب وہ ظالم لوگوں كى ستيوں كو پكڑتا ہے۔ بے شك اس كى بکڑ ہڑی سخت در دناک ہے۔

کُلُاکُسُنَیٰ الْجُنَاکِیٰ: اس باب کی احادیث مبارکہ میں ظلم کرنے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتے میں: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر تمہارے درمیان ظلم کوحرام قر اردیا ہے۔ لہٰذاتم بھی آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔ اِس سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ اِس وجہ سے اللہ کے بندوں کو بھی چا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پرظلم و زیادتی ہرگزند کریں۔

## ١١٢٣: باب نَصْرِ الْآخِ ظَالِمًا أَوْ مَا مُظُلُّوْ مًا

(۱۵۸۲) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا وَمُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فَنَادَى غُلامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ غُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَادَى غُلامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ وَقَ يَا اللّٰمُهَاجِرِيْنَ وَنَادَى الْمُهَاجِرِيْنَ وَنَادَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا دَعْوَىٰ آها الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا لَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ انْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ

(١٥٨٣) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ اَبِي ضَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ آخْمَدَ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُّ وَ ابْنُ آبِي عُمْرَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و جَابِرَ (بْنَ عَبْدِ اللهِ) رَضِى الله تعالى عَنْهُ يَقُولُ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ

### باب: اپنے مسلمان بھائی کی خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم مددکرنے کے بیان میں

(۱۵۸۲) حضرت جاہر خلاق ہے روایت ہے کہ دولڑکوں کا آپس میں جھٹر اہوا۔ ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھااور ایک لڑکا انصار میں سے مہاجرلڑکے نے مہاجروں کو پکار ااور انصاری لڑکے نے انصار کو پکارا۔ تو رسول اللہ ملائے اللہ اللہ ملے اور فرمایا: یہ کیا جا لمیت والوں کی یکار ہے ۔ لوگوں نے عرض کیا بہیں! اے اللہ کے رسول سوائے اس کے کہ دولڑ کے آپس میں جھٹر ہے ہیں۔ اُن دونوں میں سے ایک نے دوسرے کی سرین پر مارا ہے۔ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں اُدی کو رح نہیں تو دوسرے کی سرین پر مارا ہے۔ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں تا دوی کی سرین کی مدد کرنی جا ہے خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم۔ اگر خلام ہے تو اُسے ظلم سے روکو کیونکہ بیاس کی مدد ہے اور اگر مظلوم نے تو اس کی مدد کرے۔

(۱۵۸۳) حضرت عمرو رفائی اور حضرت جابر بن عبدالله رفائی فرمات بین که بم نی سی فی استها کے ساتھ ایک غزوہ میں سی قو مهاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر ماراتو انصاری نے کہا: اے انصار! اور مهاجر نے کہا: اے مہاجرو! (یعنی دونوں نے ایخ ایخ ایخ ایخ ایک کو گوں کو مدد کے لیے پکارا) ۔ رسول الله من فی ایک نے ایک کو گوں نے نے (یہ آوازین کر) فرمایا: یہ کیا جا جلیت کی پکار ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا ہے تو آپ نے فرمایا: اُسے چھوڑو کے ایک آدمی کی سرین پر مارا ہے تو آپ نے فرمایا: اُسے چھوڑو کیونکہ بیٹان نے جب بیتا تو اُسے کیا ہے۔ اللہ کی شم ااگر جم مدین کی طرف لوٹیں گے تو جم میں سے عزت والا آدمی (العیاذ باللہ ) ذات

الْانْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَهَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّيُّ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوْهَا وَاللَّهِ لَنِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي اَضُرِبُ عُنْقَ هَلْذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقَتُلُ ٱصْحَابَةً

(١٥٨٣)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ آخُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ آيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَٱتَّى النَّبِيُّ ﷺ فَسَالَهُ الْقَوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْسِنَّةٌ قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ فِي رِوَايَةِ عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا۔

١٢٥: باب تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ تَعَاطُفِهِمُ وَ تَعَاضُدِهُمُ

(۲۵۸۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ وَ أَبُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَ اَبُو أَسَامَةً جِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَ آبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ

(١٥٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَذَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْىـ

(١٥٨٧)حَدَّثَنَا اِسْحُقُ الْحَنْظَلِيُّ ٱخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ

والے کووماں سے تکال دے گا۔ حضرت عمر واٹیوا نے عرض کیا: اسے الله كے رسول مَثَاثِينُ عِلَيْ مِحْصِهِ اجازت و يبحِيُّ كه مين اس منافق كي گرون اُڑا دوں۔ آپ نے فرمایا: (اےعمر!) اسے چھوڑ دو\_لوگ بیر نہ كهنه لك جائين كه محمد (صلى الله عليه وسلم) اين ساتفيون كوتل

(۲۵۸۴) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مہاجرین کے ایک آ دمی نے انصار کے ایک آدمی کی سرین پر مارا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص کے لیے عرض کیا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ بد نازیبا بات ہے۔ ابن منصور نے کہا کہ عمروکی روایت میں سَمِعْتُ جَابِرًا ہے۔

### باب: مؤمنین کاایک دوسرے کے ساتھ محبت اختیار کرنے اور متحدر ہنے کے بیان میں

(۲۵۸۵) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم في فرمايا: ايك مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے تمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط رکھتی ہے۔

عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا \_

(۲۵۸۲)حفرت نعمان بن بشر طافظ سے روایت ہے کہ رسول التد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مؤمن بندوں کی مثال أن کی آ کی میں محبت اور اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں ہے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اُس کا سارے جسم کونیند نہ آئے اور بخار چڑھ جانے میں اُس کا شریک

(۲۵۸۷) حفرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عند نے نبي صلى الله

الله والصلة والادب الله والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والمسلة والادب الله والمسلة والادب الله والمسلة والمسل

مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ مِي مَاكِرِهِ صَدِيثَ كَي طَر حروايت نَقَل كى ہے۔ مَعْدِ فِي عَنِ الشَّغْمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ مِي مَاكِر مِوايتُ لَقَل كى ہے۔

📸 بىخو د

(۱۵۸۸) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ وَ آبُو سَعِیْدِ الْاَشْعِیِّ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْیِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْیِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الشَّعْیِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِیْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُوْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكْی رَاسُهُ تَدَاعٰی (لَهُ) سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّی وَالسَّهَرِ۔

(۱۵۸۹) حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّقَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسْكَمى المُسْكَمى عَيْنُهُ الشَّكَى عَيْنُهُ الشَّكَى كُلُّهُ وَإِن الشَّكَى عَيْنُهُ الشَّكَى كُلُّهُ وَإِن الشَّكَى عَيْنُهُ الشَّكَى كُلُّهُ وَإِن الشَّكَى عَيْنُهُ الشَّكَى

(١٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنَ

(۱۵۸۸) حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عایہ وسلم نے فر مایا: مؤمن بندے ایک (اُس) آدمی کی طرح میں کہ اگر اُس کا سرؤ کھتا ہے تو اُس کا باقی سارے جسم کے اعضاء بخار اور نیند نه آنے میں اُس کے شریک ہوتے ہیں۔

(۱۵۸۹) حفزت نعمان بن بشیر بی شیز سے روایت ہے کہ رسول التہ مائی تی گئی سے روایت ہے کہ رسول التہ مائی تی گئی الکر اس کی آئی گئی گئی گئی گئی ہے اور آگر اس کی آئی گئی گئی ہاتا ہے اور آگر اس کے سرین میں تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

(۱۵۹۰) حفرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عند نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

### باب گالی گلوچ کی ممانعت کے بیان میں

(۱۵۹۱) حضرت ابو ہریرہ طافئ سے روایت ہے کہ رسول القد مُلَاثِیْنَا کے فر مایا: جب دو آ دمی آ لیس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتداء کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ ہڑھے ( یعنی زیادتی نہ کرے)۔

#### یں۔ باب معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے استحباب کے بیان میں

(١٥٩٢) حضرت الو ہر ریرہ والتائیا ہے روایت ہے کہ رسول القد ملی تیا

### ١٢١ : باب النَّهِي عَنِ السُّبَابِ

(۲۵۹۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا السَّمْعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُّوْلَ اللَّهِ عَنْ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِى ءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومِ

### ١١٢٤: باب اسْتِحْبَابِ الْعَفُو

وَ التَّوَاضُعِ

(٢٥٩٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قَيْبَةً وَ ابْنُ حُجْرٍ

قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ما نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًا وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ۔

### ١٢٨: باب تَحْرِيْمِ الْغِبْيَةِ

(۱۵۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْطِعِيْلُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْنَ آبَكُهُ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبَدُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا الله وَ رَسُولُهُ آعَلَم قَالَ ذِكْرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُونُ فِيهِ فَقَلْ اِنْ عَلَى إِنْ كَانَ فِي آجِي مَا آقُولُ قَالَ اِنْ كَانَ فِي آجِي مَا آقُولُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَانْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ وَانْ لَمْ يَكُنُ فِيهِ فَقَدْ

۱۲۹: باب بِشَارَةِ مِنْ سَتَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي

(۲۵۹۳) حَدَّنِنِي أُمَيَّةُ بُنُ بَسُطَامِ الْعَيْشِيُّ حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ۔

(١٥٩٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِياحَةِ۔

١٨٨: باب مُدَارَاةٍ مَنْ يُتَقَى

نے فر مایا: صدقہ مال میں کی تہیں کرتا اور بندے کے معاف کردیے۔ سے اللہ تعالی اُس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آ دمی بھی اللہ ( کی رضا) کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اُس کا درجہ بلند فر ما دیتا

### باب: غیبت کی حرمت کے بیان میں

(۱۵۹۳) حضرت الو ہریرہ طالبین ہے روایت ہے کہ رسول القر شائینی نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام جو گئی نے عرض کی: القداوراُس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: (غیبت یہ ہے کہ) تواپنے بھائی کے اس عیب کوذکر کرے کہ جس کے ذکر کووہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں ہو جو میں کہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر وہ عیب اُس میں ہے جوتم کہتے ہو جسی تو وہ غیبت ہے اور اگرائس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم کہتے ہو جسی تو وہ غیبت ہے اور اگرائس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اُس پر بہتان لگایا ہے۔

باب: اُس آ دمی کے لیے بشارت کے بیان میں کہ جس کے عیب کواللہ تعالیٰ نے دُنیا میں چھیایا'

آخرت میں بھی اللہ اُس کے عیب کو چھیائے گا

(۱۵۹۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دنیا میں جس بندے کے عیب چھپائے عیب چھپائے گا۔

. باب جس آ دمی سے بیہودہ گفتگو کا خطرہ ہوا س

### سے زم گفتگو کرنے کے بیان میں

(١٥٩٢)سيده عاكشرصديقه ظاهابيان كرتى بين كدايك آدمى في

نی من النظم سے (ملنے کی) اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اُسے

اجازت دے دوئیا ہے قبیلہ کائرا آدی ہے توجب وہ آدی آپ کی

خدمت میں آیا تو آپ نے اُس آدی سے زی کے ساتھ گفتگو کی۔

سیدہ عائشہ بی فی فرماتی میں کہ میں نے عرض کیا:اے اللہ کے

رسول! اُس آدی کے بارے میں آپ نے فرمایا جوفرمایا پھر آپ

نے اُس آدمی سے زمی سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ!

قیامت کے دن اللہ کے نزویک لوگوں میں سے سب سے بُراوہ

آدمی ہوگا کہ جس کی بیہودگی (بدزبانی) کی وجہ سے لوگ أس سے

(۱۵۹۲) حَدَّثَنَا قُنيْنَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ ابُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْنَةً وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بُنُ حُرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِيْرِ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثِي عَائِشَةَ انَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي عَنِيْنَةً فَنَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ او بِنُسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ او بِنُسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ وَ وَ بِنُسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ وَلَا بَنْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ وَ وَ بِنُسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ وَلَا قَالَتُ عَائِشَةً لَلْهَ الْقَوْلَ قَالَتُ عُبَيْنَا لَلّٰهِ يَوْمَ الْقَوْلَ قَالَتُ عَلَيْمَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقَوْلَ قَالَ يُعْمَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقَوْلَ قَالَ يَا عَائِشَةً إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ اللّٰهِ يَوْمَ اللّٰهِ يَوْمَ النَّاسُ الْقَاءَ فُحُشِهِ.

ملنا چھوڑ دیں۔ (۲۵۹۷) حفرت ابن المنكد رے اس سند كے ساتھ مذكورہ حدیث كى طرح روایت نقل كى گئى ہے اس میں صرف لفظى فرق ہے۔

(١٥٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي طَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ بِئْسَ آخُو الْقَوْمِ وَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ هَذَا۔

باب: نرمی اختیار کرنے کی فضیلت کے بیان میں (۱۵۹۸) حفرت جریر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہنی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دی نری اختیار کرنے ہے محروم رہا۔

#### ۱۸۵: باب فَضُلِ الرِّفُقِ (۲۵۹۸)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُن هِلَالِ عَنْ جَرِيْدٍ عَنِ النَّبِي ﷺ

قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ۔
(۲۵۹۹)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً وَ أَبُو سَعِيْدٍ اللهِ بُنِ نَمْيُرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ نَمْيُرٍ قَالُوا عَدَّنَا اللهِ بُنِ نَمْيُرٍ قَالُوا عَدَّلَنَا اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ نَمْيُولِ اللهِ بُنِ عَلَيْنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ بُنْ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ بُنَ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ بَنْ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ عَلَيْنَا اللهِ بُنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ بُنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ بُنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنْ عَلَيْنَا اللهِ اللهِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْلِي اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللْهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

(۲۵۹۹) حفرت جریر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنَّافِیْنِ سے سنا آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جوآ دمی نرمی اختیار کرنے ہے محرم رہاوہ آ دمی جھلائی ہے محروم رہا۔

حَدَّثَنَا آَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْحِقُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْطْنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِىِّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ۔

(٢٢٠٠)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي آخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي اِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حُرِمَ الرُّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ ٱوْ مَنْ يُحْرَم الرُّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ ـ

(العَلَا)حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ

(٢٢٠٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِي شَىٰ ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَى ءِ إِلَّا شَانَهُ-

اللَّهِ بْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي حَيْوَةً حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَ يُعْطِي عَلَى الرَّفْق

مَا لَا يُغْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ-

(٦٢٠٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ الْمِقْدَامَ بْنَ شُرَيْح بُنِ هَانِي ءٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ رَكِبَتُ عَائِشَةُ بَعِيْرًا فَكَانَتُ فِيْهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلَتُ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

کُلاکٹیٹر الٹیا 🚉 : مذکورہ دونوں ابواب کی احادیث میں نرمی اختیار کرنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نرمی اختیار کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مسلم معاشرے میں آپ میں پیارومحبت کے بڑھانے میں زمی اختیار کرنے کو بہت بڑا دخل ہے۔ بالفرض اگر کوئی آ دمی ،بدزبان بھی ہوتو اگرائس آ دمی ہے نرمی کے انداز میں بات کی جائے گی تو وہ اُس کے اثر سے خود بخو وزم ہوجائے گا۔اس لیے آپ شکا تیکیا نے فر مایا: نرمی اختیار کرو کیونکہ جوآ دمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہے تو وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔معلوم ہوا کہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندرنری اختیار کرنے کا مادہ پیدا کرے۔

١٨٢: باب النَّهُي عَنْ لَعْنَ الدُّوابِّ

(۲۲۰۰) حضرت جریر بن عبداللدرضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی فرمی اختیار کرنے مع وم رباوه آدمی بھلائی مع محروم ربا۔

(۲۲۰۱)سیّده عا ئشەرضی اللەتغالى عنها نبى سلى اللەعلىيە وسلم كى زوجپە مطہرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اہتد صلی اللّٰدعلید وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! الله رفیق ہے اور رفق (یعنی نرمی) کو پیند کرتا ہے اور نرمی اختیار نہ کرنے کی بناء پروہ اس قد رعطا فرما تا ہے کہ جو مختی یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس قدر عطانہیں

(٢٦٠٢) سيّده عا يَشه رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وسلم كي زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اُسے خوبصورت بنا دیتی ہادرجس چیز سےزی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز برصورت ہو جانی ہے۔

(۲۲۰٫۳ )سیّده عا ئشه رضی الله تعالی عنها ایک سرکش اونٹ پر سوار ہوئیں اورا سے چکر دینے لگیس تو رسول التد سلی التدعایہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فر مایا: (اے عا ئشہ!) نرمی اختیار کرو ۔ پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکر

باب: جانوروں وغیرہ پرلعنت کرنے کی ممانعت

#### کے بیان میں وَغَيْرِهَا

(٢٢٠٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةُ وَ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهْيُرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِّيْنِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ ثَلَعَنَتْهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَانِّي اَرَاهَا الْآنَ تَمشِي فِي النَّاسِ مَا يُعُرِضُ لَهَا آحَدُّ۔

(٢٢٠٥) حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ آيُّوبَ بِإِسْنَادِ اِسْمُعِيْلَ نَحْوَ حَدِيْتِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ عِمْرَانُ فَكَاتِّي اَنْظُرُ اِلَّيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ وَ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيِّ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَآعُرُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً.

(٢٢٠٦)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَغْنِي أَبْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ اَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّي قَالَ بَيْنَمَا جَارِيَّةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَغُضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ اِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيّ رَ تَصَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتُ حَلِ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا ﴿ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعُنَّدّ.

(٢٢٠٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ حِ وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ

بِهِلْذَا الْإِنْسَادِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ الْمُعْتَمِرِ لَا أَيْمُ اللَّهِ لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ-(٢٢٠٨)حَدَّثَنَا هَارُونَ بُنُ سَعِيْدٍ الْٱيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ

( ١٦٠٨ ) حضرت ابو ہررہ طابقہ ہے روایت ہے کدرسول التدشان تیا آ

( ۲۲۰۴) مفرت عمران بن حصين الأبينا سے روايت ہے كدرسول الله طالية فراپ كسى سفر مين تصاورانعد ركى ايك عورت اومنى برسوا يه تھی تواجا تک وہ اونٹنی بر کنے لگی تو اُس عورت نے اپنی اس اونٹنی ہے لعنت کی۔رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اسے س لیا تو آپ نے فرمایا:اس اونٹنی پر جوسامان ہے أسے بكر لواوراس اونٹن كوچھوڑ دو کیونکہ بیلعونہ ہے (یعنی اس پرلعنت کی گئی ہے)۔حضرت عمران طِيْنَةُ فرماتے میں گویا کہ میں اب بھی اُسے دیکھر ہاہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان چل چرر ہی ہے اور کوئی آ دمی بھی اُس سے تعرض نہیں کررہا۔

( ٢٦٠٥ ) إس روايت كى دوسندي بيان كى گئى بين ان ميس سے ایک سند کے ساتھ حضرات عمران جھٹنے فرماتے ہیں گویا کہ میں اب بھی اس اونٹنی کی طرف و کھے رہا ہوں اور دوسری سند کے ساتھ روایت میں آپ نے فر مایا: اس اوٹٹنی پر جوسامان ہے اُ سے پکڑلواور اس کی پشت خالی کر کے جھوڑ دو کیونکہ بیادنٹنی ملعونہ ہے۔ ( یعنی اس رلعنت کی گئی ہے)

(۲۲۰۲) حضرت ابوبرز واسلمي طالفيز سےروایت ہے کدایک باندي ا پی ایک او ٹمنی برسوارتھی ۔اس برلوگوں کا کچھسامان رکھا ہوا تھا کہ ا جا تک اس نے نی من اللہ اور یکھا حالانکہ اُن کے ورمیان بہاڑ کا تَكُ درٌ و تَعَالَو و و باندي كَهِ لَكِي (اوْمْني كو): چل! اے الله اس ير لعنت كرية نبي مَنْ لِيَتِيمُ فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ىرلعنت كى گئى ہو۔

(۲۲۰۷) حفرت سلیمان تیمی ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی عنى ہے اوراس حدیث میں بیالفاظ ہیں کہ: اللہ کی قتم ہمارے ساتھ وہ سواری ندرہے کہ جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہو۔

وَهُهِ اَخْبَرَنِى سُلَيْطُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْطِنِ حَلَّلَهُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ قَالَ لَا يَنْبَعِى لِصِدِّيْقِ اَنْ يَكُونَ لَقَانًا لَا يَسُولُ اللهِ فَيْ اللهُ عَنْ رَبُونِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ مَحْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِهِلَا الْمُحَمِّدِ بِهِلَا السَّحْمَٰنِ بِهِلَا السَّعْمَٰدِ الرَّحْمَٰنِ بِهِلَا الْمُعَلَّمِ الْمَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِهِلَا الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللهِ السَّعْمِيمِ اللهِ السَّعْمِيمِ اللهِ السَّعْمَٰنِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمِلِي اللهِ المُلْمِلْمُ اللهِ اللهِ

(ا٢٦١) حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا

الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى جَدِيْثِ حَفْصِ بُنِ مَيْسَرَةً-(۱۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ وَ آبِى حَازِمٍ عَنْ أَمِّ التَّرُدَاءِ عَنْ آبِى التَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ هِنْ يَقُولُ إِنَّ اللَّقَانِيْنَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعًا يَوْمَ الْقِيامَةِ-

(٦٦١٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ

وَهُبِ أَخْتَرَنِي سُلَيْمُنُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فَرَمَايا: صديق كے ليے مناسب نہيں ہے كہ وہ بہت زياده لعنت عَبْدِ الزَّحْمُن حَدَّثَةً عَنْ آبَي هُوَيْرَةً آنَّ كرنے والا ہو۔

(۱۲۰۹) حضرت علاء بن عبدالرحمٰن رضی اللّه تعالیٰ عنہ ہےاس سند کے ساتھ مُدکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

(۱۲۱۰) حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے حفرت اُم دروائی کی طرف اپنی طرف سے پھھ آرائش مراان بھیجا پھر جب ایک رات عبدالملک اُٹھا اور اس نے اپنے فادم کو بلایا تو اُس نے آنے میں دیز کر دی تو عبدالملک نے اُس پر لعنت کی پھر جب شبح ہوئی تو حضرت اُم درواء بھی نے عبدالملک سے کہا کہ میں نے رات کو ساکہ تو نے اپنے فادم پر لعنت کی ہے جس وقت کہ تو نے اسے باایا۔ حضرت اُم درداء بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدروائی سے سن وہ فرماتے ہیں کہ رسول المدی اُٹھی کے میں نے خرمایا زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے تیامت کے دیامت کے دن شفاعت کرنے والے تیامت کے دیامت کیامت کے دن شفاعت کرنے والے تیامت کے دیامت کیامت کے دیامت کے دیامت کے دیامت کیامت کے دروائے کے دیامت کیامت کے دیامت کے دیامت کیامت کے دیامت کے دیامت کیامت کے دیامت ک

(۱۹۱۱) حفرت زید بن اسلم طالبی ہے اس سند کے ساتھ حفص بن میسرہ کی (حدیث کی طرح) روایت نقل کی ہے۔

مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمْنَ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ فِي هَذَا الْاسْنَادِ بِمِثْنَا مَعْنَا جَدِيْثِ جَفْقٍ نُن مُنْسَاتًا

(۱۹۱۲) حفرت ابودرداءرضی القد تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم سے سنا' آپ سلی القد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی دینے والے نبیں ہول گے اور نہ ہی شفاعت کرنے والے ہول گے۔ ہول گے۔

(٦٦١٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ عایہ وسلم ہے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول!

كَيْسَانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ اذْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

(٦٦٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي الضَّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَى ءٍ لَا ٱَدْرِي مَا هُوَ فَٱغْضَبَاهُ فَلَعَنَّهُمَا وَ سَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ إَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْنًا مَا آصَابَةَ هَذَانِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعُنْتُهُمَا وَ سَبَبْتُهُمَا قَالَ اَوْ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلْيَهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّفَاتٌ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَٱجْرًا ـ

١٨٨: باب مَنْ لَعْنَهُ النَّبِيُّ عِنَّهُ أَوْ سَبَّهُ أَوْ دُعَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ هُوَ اَهُلَّا لِذَٰلِكَ كَانَ لَهُ زَكُوةً وَّ آجُرًا وَ رَحْمَةً

(٢٧١٨)سيّده عائش إلى الله عدد ايت عدر الله مَا الله مِن الله مَا ا خدمت میں دوآ دی آئے اور انہوں نے آپ ہے کی چیز کے بارے میں بات کی۔ میں نہیں جانتا کہوہ کیا بات تھی (کیکن اس بات کے متیجہ میں ) انہوں نے آپ کوٹاراض کردیا تو آپ نے اُن دونوں آ دمیوں پرلعنت کی اوران کوئر ا کہاتو جب و ہ دونوں آ دمی چلے گئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ان دونوں آ دمیوں کو جو تکلیف پینچی ہو و تکلیف اور کسی کونہ پنچی ہوگی۔ آپ نے فر مایا وہ كس طرح؟ حضرت عائشہ والله فاقل في كي كه ميں نے عرض کیا: آپ نے ان دونوں آ دمیوں پرلعنت فرمائی ہے اور انہیں بُر اکہا ہے۔آپ نے فرمایا: (اے عائشہ!) کیا تونہیں جانتی کہ میں نے اینے پروردگارے کیاشرط لگائی ہے؟ میں نے کہا: اے اللہ میں ایک

مشرکوں کے خلاف بدؤ عا فر مائیں۔ آپ نے فر مایا: مجھے لعنت

كرنے والا بنا كرنہيں بھيجا گيا بلكه مجھے تو رحمت بنا كر بھيجا گيا

باب: نبي مَثْلُ لِيَنْهِمُ كالسِيرَ ومي يرلعنت كرنايا أسك

خلاف دُعافر مانا حالانكه وه اس كالمستحق نه موتووه

ایسے آ دمی کیلئے اُجراور رحمت ہے

انسان ہوں تو میں سلمانوں میں ہے جس پرلعنت کروں یا اُسے بُرا کہوں تو اُسے اس کے گناہوں کی یا کی اوراَجر بنادے۔ (١١١٥) حفرت اعمش اس سند كے ساتھ جرير كى حديث كى طرح روایت نقل کرتے ہیں اوراس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سےخلوت میں ملا قات کی' اُن کو بُرا کہا اور اُن پرلعنت کی اور انہیں نکال دیا۔

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَجُوَ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ عِيْسَى فَخَلُّوا بِهِ فَسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَآخَرَجَهُمَا

(١٦١٦)حضرت ابو مريره والفيز سے روايت ہے كه رسول الله صلى القدعليه وسلم نے فرمايا: الله! ميں تو ايك انسان ہوں اورمسلمانوں میں ہے جس آ دی کوئرا کہوں یا اُس پرلعنت کروں یا اُسے سز اووں تو

(٦٢١٥)حَدَّقَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَ اِسْلُحْقُ بْنُ اِبْوَاهِیْمَ وَ عَلِيٌّ بْنُ خَشُومٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ

(٢١١٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْآعْمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّمَا آنَا بَشَوُّ فَايُّمَا رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ لَوْ أَعَالَى كَلِي إِير كَى اوررحمت بناوے۔ زَكَاةً وَرَحْمَةً-

> ﴿ (٢١١٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَةُ إِلَّا آنَّ

> > فيه زَكَاةٌ وَآجُرًا۔

(۲۱۱۸)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ

(٢٢١٩) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آتَحِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَآتٌ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَ زَكُوةً وَ قُرْبُةً تُقَرَّبُهُ بِهَا اِلَّيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ۔

(٢٦٢٠)حَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ اَوْ جَلَدُّهُ قَالَ آبُو الزِّنَادِ وَهِيَ لُغَةُ آبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هِيَ جَلَدْتُهُ.

(١٩٢١) حَدَّتَنِي سُلِيْمَنُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سُلِيْمَنُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الْاعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ بِنَحْوِهِ۔

(٢٢٢٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ سَعِيْدِ بْن أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَوٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ وَإِنِّي قَلِهِ اتَّخَذْتُ

(١١١٤) حفرت جابر طافيًا ني مَالْيَقِمْ سے مذكورہ حديث كي طرح روایت بھل کرتے ہیں۔ سوائے اس کے کہاس میں یا کیزگی اورا جر

(۲۱۱۸) حفرت اعمش سے عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ نہ کورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسُ كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِإِسْنَادِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ مِثْلَ حَدِيْنِهِ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْثِ عِيْسَى اجْعَلْ وَ ٱجُورًا فِي حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ اجْعَلُ وَ رَحْمَةً فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ

(٦٦١٩) حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اے الله ميں تجھ سے عہد كرتا ہوں اورتو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں تو صرف ایک انسان ہوں جس مؤمن کو میں تکلیف دول<sup>،</sup> اُس کو بُرا کہوں اُس پرلعنت کروں یا اُسے سز ادوں تو تو اسے اس کے لیے رحمت اور یا گیزگی اوراییا باعث قرب بنا دے کہوہ قیامت کے دن تیرے قریب

( ۲۹۲۰ )حضرت ابوالزیا داس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

(٢٦٢١) حضرت ابو مرزه رضى الله تعالى عنه نبي كريم رضى الله تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث ِمبارکہ کی طرح روایت ُقل کرتے

(۱۹۲۲) حضرت ابوہریرہ والٹی فرماتے ہیں کہ میں نے سا' رسول الله صلی الله علیه وسلم فریاتے ہیں: اے الله! محمد ( صلی الله : علیہ وسلم ) تو صرف ایک انسان ہے۔ اسے غصہ آتا ہے جس طرح کہانیان کوغصہ آتا ہےاور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو میں جس مؤمن کو کوئی

عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَآيُّمَا مُوْمِنِ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ آوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اللَّيْكَ يَوْمَ الْقِيلَةِ ق

(۱۹۲۳) حَدَّنَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ رُهُيْرٌ حَدَّنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَيْمٍ حَدَّنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هِمْ يَكُونُونَ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ اللّٰهُمُ الْنِي هَرِيْرَةً اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ اللّٰهُمُ الْنِي اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ اللّٰهُمُ الْنِي اللّٰهِ اللهِ عَنْ يَقُولُ اللّٰهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ السَّمَعِ عَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الللللّٰهُ اللللهُ اللللهُ الل

سَبَّنَهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنُ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةٌ وَآجُرًا۔ (۲۲۲۲)حَدَّقِنِيْهِ ابْنُ آبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ۔

(كَالَاكُ عَلَّاتَنِى زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ آبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا السُّحٰقُ بُنُ آبِى طُلْحَةَ حَدَّثَنِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أَمُّ سَلِيْلٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عِنْدَ أَمُّ سَلَيْمٍ يَتِيْمَةٌ وَهِى أَمُّ آنَسٍ فَرَاكَى

تکلیف دوں یا اُسے بُر اکہوں یا اُسے سزادوں تو اسے اس کے دن لیے ایسا کفارہ اور انیا قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔

(۱۹۲۳) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے اللہ! میں جس مؤمن بندے کو بُرا اللہ! میں جس مؤمن بندے کو بُرا اللہ! میں جس مؤمن بندے کو بُرا فر اینے قرب کا فر اینے ہنا دے۔

(۱۹۲۴) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اے اللہ! میں جھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں جس مؤمن کو بھی برا کہوں یا اُسے سزادوں تو قیامت کے دن اسے اس کے لیے کفارہ کردے۔

(۱۹۲۵) حضرت جاربن عبداللدرضى الله تعالى عنه فرماتے بین كه میں نے رسول الله صلى الله علیه وسلم سے سنا آپ صلى الله علیه وسلم فرماتے بین كه میں تو صرف ایک انسان موں اور میں نے اپنے رب تعالی سے میدوعدہ كیا ہے كہ مسلمانوں میں سے جس بندے كو میں سب وشتم كروں تو تو اسے اس كے ليے پاكيزگی اور آجر كا ذريعہ بنادے۔

(۲۹۲۷) حضرت ابن جریج سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۱۹۲۷) حضرت انس بن مالک طابع فرماتے ہیں کہ أم سليم طابع كي الله عليم اوروه أم انس تقى۔ رسول الله من الله كي أن تو برى موكن من الله كي الله كرے تيرى عمر برى نه جو۔ الله كرے تيرى عمر برى نه جو۔ الله كرے تيرى عمر برى نه جو۔ ييس كر وه لركى أم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَتِيْمَةَ فَقَالَ آنْتِ هِيَةِ لَقَدْ كَبِرْتِ لَا كَبِرَ سِنَّكِ فَرَجَعَتِ الْيَتِيْمَةُ إلى أَمْ سُلَيْمٍ تَبْكِى فَقَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَتِ الْجَارِيَةُ دَعَا عَلَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَكْبَرَ سِنِّي فَالْآنَ لَا يَكْبَرُ سِنِّي اَبَدًا أَوْ قَالَتُ قَرْنِي فَخَرَجَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مُسْتَغْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيْمَتِي قَالَ وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتُ زَعَمَتُ إِنَّكَ دَعُوْتَ أَنْ لَا يَكْبَرَ سِنُّهَا وَلَا يَكْبَرَ قَرْنُهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ شَرْطِى عَلَى رَبِّى آنِى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ ٱرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَٱغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَايُّمَا آحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعُوةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهُلِ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوْرًا وَ زَكُوةً وَ قُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ قَالَ آبُو مَعْنِ يُتَيِّمَةٌ بِالتَّصْغِيْرِ فِي الْمَواضِعِ الثَّلَاثِ منَ الْحَديثِث.

(٢٩٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُقَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الْمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ آبَى حَمْزَةَ الْقَصَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَّ الصِّبْيَان فَجَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابِ قَالَ فَجَاءَ فَحَطَانِي خَطْاةً وَ قَالَ ٱذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

سلیم پانٹونا کے بیاس روتے ہوئے آئی۔ اُمْ سلیم پانٹونا نے کہا:اے بيني! تخصِّ كيا موا؟ أس لزك ني كها رسولِ الله مَثَاثِينِ في مجمع بدؤ عا دی ہے کہ میری عمر بڑی نہ ہو۔ تو اب میں بھی بوڑھی نہیں ہوں گی یا أس نے كہا: ميرا زماندزيادہ نه ہوگا۔ تو حضرت أم سليم بي ان جلدي میں اینے سر پر جاور اوڑ سے ہوئے نکلی بہاں تک کہ انہوں نے رسول التدمن الينظم سے ملاقات كى تو رسول التدمن الينظم في أس سے فرمايا: اے أم سليم! تحقي كيا بوا؟ حضرت أم سليم واتف نع عرض کیا:اےاللہ کے نی اکیاآپ نے میری بیٹیم بی کے لیے بدؤ عاکی ہے؟ آپ نے فرمایا:اے اُمْ سلیم!وہ کیا؟ حضرت اُمْ سلیم بالله نے عرض کیا: اُس بچی کا گمان ہے کہ آپ نے اُسے بید بدؤ عادی ہے کهاس کی عمر بردی نه مواور ندائس کا زمانه برا امو راوی کہتے ہیں که رسول التدين المين كريف عرفر مايا: اے أم سليم! كيا تونبيس جانى کہ میں نے اپنے پروردگار سے شرط لگائی ہے اور میں نے عرض کیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں راضی ہوتا ہوں جس طرح کہ انسان راضی ہوتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے جس طرح کذانسان کو غصہ آتا ہے تو اگر میں اپنی امت میں سے کسی آدمی کو بدؤ عادول اور وہ اس بدؤعا كالمستحق نه موتو (آساللد!) اس بدؤعا كوأس كے ليے یا کیزگی کا سبب بنادینا اورا ہے اس کے لیے ایسا قرب کرنا کہ جس ہے وہ قیامت کے دن تھھ ہے تقرب حاصل کرے۔ رادی ابومعن نے تیوں جگہ یکیمة تصغیرے ساتھ ذکر کیا۔

( ١٩٢٨ ) حضرت ابن عباس بي عند سے دوايت سے فرماتے بيل ك میں بچوں کے ساتھ تھیل رہا تھا کہ اچا تک رسول اللہ شاہی تا تشریف لے آئے تو میں دروازے کے بیچے حصی گیا۔ حضرت ابن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میرے دونوں کندھوں کے درميان تحيكي دى اور فرمايا: جاوًا معاويدكو بلاكر لا وَ-حضرت ابن عباس برا کہتے میں کہ (میں حضرت معاوید بڑائی کا پید کر کے) آیا۔ پھر میں نے عرض کیادوہ (کھانا) کھا رہے ہیں۔ ابن

قَالَ فَجِنْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَاكُلُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِى اذْهَبُ فَادُعُ لِى اذْهَبُ فَادُعُ لِى اذْهَبُ فَادُعُ لِى مُعَاوِيَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَجِنْتُ فَقُلْتُ هُوَ يَاكُلُ فَقَالَ لَا اَشْبَعَ اللّٰهُ بَطْنَهُ قَالَ ابْنُ الْمُعَنَّى قَالَ قَفَدَنِى ابْنُ الْمُعَنَّى قَالَ قَفَدَنِى فَذَنَ اللّٰهُ عَلَيْ قَالَ قَفَدَنِى فَانَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

(۲۲۲۹) حَدَّثَنِي السُّحْقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ آخُبَرَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّسٍ يَقُولُ كُنْتُ الْمَعْبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاخْتَبَاتُ مِنْهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

#### ۱۸۸ : باب ذَمَ ذِی الْوَجْهَیْنِ وَ تَحْرِیْمِ فعله

(۲۲۳۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ مَالِكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ مَالِكٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذِي يَاتِي هُولُلَاءِ بِوَجْهٍ وَ هُولُلاءِ بِوَجْهٍ -

عباس بی کہ جی کہ پھر آپ نے مجھے فرمایا: جاؤا ۱۰۰ میرکو بلاکر لاؤ۔ حضرت ابن عباس بی کہ جیں کہ میں نے پھر آکر عرض کیا: وہ (کھانا) کھار ہے جیں تو آپ نے فرمایا: اللہ اُس کا پیٹ نہ بھرے۔ ابن اُمٹنی نے کہا: میں نے امتیہ سے کہا: ''حطانی'' کیا ہے؟ انہوں نے کہا: (اس کے معنی جیں) تھیکی دینا۔

(۱۹۲۹) حفرت ابن عباس و فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اچا تک رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ سے چھپ گیا۔ پھر ندکورہ حدیث کی طرح حدیث ذکری۔

#### باب: دورُ نے انسان کی مدمت اور اس طرح کرنے کی حرمت کے بیان میں

(۲۹۳۰) حفرت ابو ہریرہ طالبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ اللہ می اللہ کا اللہ می اللہ کا اللہ می اللہ کا کے اللہ کا اللہ

(۱۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اس آدمی کو پاؤ کے کہ جو پچھلوگوں کے پاس جاتا ہے تو اُس کا رُخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اُس کا رُخ اور ہوتا ہے۔

آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللهِ ﷺ تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَبْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوُلَاءِ بِوَجْهٍ وَ هُوُلَاءِ بِوَجْهِـ

خَلاَ ﷺ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِي مِبَارِكُ مِينَ بِعِضَ انسانوں كى ايك بداخلاقى اورفتيح حركت كى نشاندې كى تى ھے اوروہ ہے دو رخاین جوکدایک طرح کدمنافقت ہے۔ان احادیث میں ایسے آدمی کو بدترین آدمی قرار دیا گیا ہے اورسنن ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ مُنافیظ نے فرمایا: دنیا میں جو آ وی دورُ خاہو گا ( یعنی منافقوں کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قتم کی باتیں کرے گا ) تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوز بانیں ہوں گی۔اللہ یاک حفاظت فرمائے۔

## ١٨٩: ١١ب تَحْرِيْمِ الْكَذِبِ وَ بَيَّان

(٦٦٣٣) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ آنَّ أُمَّةُ أُمَّ كُلْفُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتُهُ آتَهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ يَقُولُ خَيْرًا وَ يَنْمِي خَيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ وَلَمْ اَسْمَعُ يُرَخَّصُ فِي شَى ءِ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ حَدِيْتُ الرَّجُلِ امْرَآتَهُ وَ حَدِيْتُ الْمَرْآةِ زَوْجَهَا۔

(٢٢٣٣)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(٢١٣٥)(وَ) حَلَّثْنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَلَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ

الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَمْى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

المُبَاحِ مِنْهُ

(١١٣٣) حفرت ابن شهاب طافؤ سے روایت ہے کہ حمید بن عبدالرطن بنعوف جليز نے مجھے خردی ہے کدان کی والدہ أخ كلثوم بنت عقبه بن الي معيط والتفاابتداء بجرت اور ني مَنْ اليَّرِ إلى عبيت كرنے والوں ميں سے تھيں۔ وہ خبر ديتي ہيں كدانہوں نے رسول اللدَّمَا لَيْتَوَا بِينَ أَلَي فِي مات بِين كهوه آدى جمونانبين بي كه جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے اور دوسرے کی طرف اچھی بات منسوب کرتا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے صرف تین موقعوں پر جھوٹ ہو لنے کا جواز سنا ہے:(۱)جنگ (۲) لوگوں کے درمیان صلح کرتے وقت (۳) آ دمی کا اپنی بیوی سے بات کرتے وقت اور بیوی کا سینے خاوند ہے بات کرتے وقت۔

باب: جھوٹ بولنے کی حرمت اوراس کے جواز کی

صورتوں کے بیان میں

(۲۲۳۴) حفرت این شہاب داشن سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ (عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ شِهَابِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ مِفْلَةٌ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ صَالِحٍ وَ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي قَلَاتٍ بِمِفْلِ مَا جَعَلَهُ يُوْنُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.

(١١٣٥) حفرت زهري دافئ ساسند كساته روايت قل كي کرنے کا ذکر ہے اوراس کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ إِلْ بَابِ كَ احاديث مِن جموت بولنے كى چند جائز صورتوں كو بيان كيا گيا ہے۔علماء نے لكھا ہے كدومياں بوى اگراآ كي ميں مزيد مخبت كى خاطر اس طرح كريں تو جائز ہے بشرطيك كى كا نقصان ند ہواگر دھوكداور فريب ہے كى نے ايساكيا جس ے کی کی حق تلفی ہوتی ہوتو با جماع اُمت اس طرح کرنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا کی بھی صورت میں درست نبیں لیکن ان احادیث میں جن صورتوں میں جواز کا ذکر ہے انہیں تعلینا کہد دیا گیا ہے ورنہ یہ تعرض اور تو رہے ہے۔ قاضی عیاض بیلید فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں مذکور جھوٹ بولنے کی صورتوں میں شرع مصلحت کی بناء پر جھوٹ بولنا بالا تفاق جائز ہے۔

#### ١١٩٠: باب تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةِ

(۲۲۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابَا اللهِ بْنِ السَّحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي اللَّهِ وَسَحْقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي اللَّهِ وَسَحْقَ يُحَدِّثُ عَنْ البَّهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ قَالَ آلَا البَّنِكُمُ مَا الْعِصْهُ هِي النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَسِيْفًا وَ يَكُذِبُ حَتَى يُكْتَبَ كَذَابًا.

## ا ١١٩ : باب قُبْحِ الْكَذِبِ وَ حُسْنِ الصِّدْقِ وَ وَسُنِ الصِّدُقِ وَ فَضُله

(۱۲۳۷) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ عُنْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِى وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْصَدْقَ يَهُدِى اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ الْصَدْقَ يَهُدِى اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصُدُقُ حَتَّى يُكُنَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ لِيَصُدُقُ حَتَّى يُكُنَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ النَّارِ وَإِنَّ النَّهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَدْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ كَذَابًا للهِ عَذَابًا لَهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَذَابًا لَهُ عَلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُذِبً اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَذَابًا لِي النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ عَذَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَذَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَالًا لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلْمَالًا اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهِ عَلْمَالًا اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلْمَالًا اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### باب: چغلی کی حرمت کے بیان میں

(۱۹۳۲) حفرت عبداللہ بن مسعود رفیقی سے روایت ہے کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: کیا میں تمہمیں نہ بتاؤں کہ تخت فتیج چیز کیا ہے؟ وہ چغلی ہے جولوگوں کے درمیان نفر ت اور دشمنی کھیلاتی ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: آدمی سی کہتا رہتا ہے بہاں تک کہوہ (اللہ کے ہاں) سی لکھا جاتا ہے اور وہ جھوٹ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہوہ (اللہ کے ہاں) جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

#### باب جھوٹ بولنے کی بُرائی اور سچ بولنے کی اچھائی اوراس کی فضیلت کے بیان میں

( ۲۹۳۷ ) حفرت عبدالقد رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پچ ( انسان کو ) نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان پچ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہ وہ ( القد کے باں ) پچ لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ ( انسان کو ) بُر ائی کا راستہ دکھا تا ہے اور جھوٹ ( انسان کو ) بُر ائی کا راستہ دکھا تا ہے اور بُر ائی دوز خ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولٹار ہتا ہے بیباں تک کہ وہ ( القد کے باں ) جھوٹا لکھ دیا جاتا

(۱۲۳۸) حفرت عبداللہ بن مسعود طالبی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چے بولنا نیکی ہے اور نیکی (انسان کو) جنت کا راستہ دکھاتی ہے اور بندہ سے بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں سچالکھ دیاجا تا ہے اور جھوٹ بُرائی ہے اور بندہ ہے اور بندہ بہ اُرائی (انسان کو) دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور بندہ

صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبُدَ لِيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

أَبُّو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقَ فَإِنَّ الصِّدُقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَانَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَ

(٢٦٣٠)حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْدَا

الصَّدُقَ وَ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ حَتَّى يَكُتُبُهُ اللَّهُ۔

خُلاصْتِ الْمَالِينَ : إلى باب كى احاديث مباركه مين جموث بولنے كى فدمت اور تيج بولنے كى فضيلت بوى وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔

جھوٹ بولنا بہت بُری خصلت ہے اس کی وجہ سے انسان بہت ہی بُرائیوں کے اندر مبتلا ہوجا تا ہے اور یہی چیز انسان کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کردوزخ تک پینچاویتی ہے اوراس طرح مسلسل جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کے ہاں جھوٹا لکھردیا جاتا ہے اورا پیغ آپ کوالندی لعنت کامستی بناد التا ہے۔اس بری خصلت سے اللہ عز وجل مرکسی مسلمان کی حفاظت فرما ہے۔

اور پچ بولنا بذات خودا کیک نیک عادت ہے اور یہ نیک عادت انسان کوزندگی کے دوسرے معاملات میں بھی نیک کر دار اور صالح بنا كر جنت كاستحق بنادي بهاور بميشه يج بولنے والا الله كم إل حي الكدديا جاتا ہے اور صديقيت كے مقام تك بينج جاتا ہے۔

١٩٢: باب فَصَٰلِ مَنْ يَّمُلِكُ باب: عصد كو وتا ايخ آب يرقابوياني كي

قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ \_ (٢٦٣٩)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

يَتَجَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا\_

الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلْأَكُرُ فِي حَدِيْثِ عِيْسِي وَ يَتَحَرَّى

حجوث بولنے میں لگار ہتاہے یہاں تک کہوہ (اللہ کے ہاں)حجوثا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں''عن النبی صلی التّدعابيه وسلم''لکھاہے۔

(٦٦٣٩) حضرت عبداللدرضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا تم پر سي بولنا لا زم ہے كيونكه سے بولنا (انسان کو) نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور نیکی (انسان کو) جنت کا راسته دکھاتی ہے اور انسان لگا تاریج بولٹار ہتا ہے اور پج بولنے کی کوشش میں لگار ہتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں ہی لکھ دیا جاتا ہے اورتم لوگ جموث بوفلنے سے بچو کیونکہ جموث (انسان کو) بُرائی کا راستہ دکھاتا ہے اور بُرائی (انسان کو) دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے اور انسان لگا تار جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ حجموث بولنے کامتنی رہتا ہے یہاں تک کہوہ اللہ کے ہاں حجوٹالکھ ذیا جاتا ہے۔

(۲۲۴۰)حفرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی بےلیکن اس میں جموٹ بولنے کامتمنی رہنے کا ذکر نہیں ہے اور ابن قتم کی روایت میں بہ ہے کہ' یہاں تک کہ اللہ الے لکھ لیتا ہے۔ (سچایا حجموٹا)۔

#### نَهُسَهُ عِنْدَ الْغَصَبِ وَ بِآيِ شَيْ عِيَذُهَبَ الْغَضَبُ

(۲۲۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُنْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لِقُتَيْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ الْبَرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّزُنِ الرَّقُوبَ فِيكُمْ فَالَ قُلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّزُنِ الرَّقُوبَ فِيكُمْ قَالَ قَلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّرُنِ الرَّقُوبَ فِيكُمْ قَالَ فَيْسَ دَاكَ بِالرَّقُوبِ فَيْكُمْ وَلَكِنَّةُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُولَدُ لَهُ قَالَ نَيْسَ دَاكَ بِالرَّقُوبِ وَلَكِنَّةُ الرَّجُلُ اللَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْنًا قَالَ فَمَا تَعُدُّونَ الصَّرَعُهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ وَلَكِنَّهُ الَّذِي لَهُ يَصُرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَالْكِنَّةُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ الرِّجَالُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَالْكِنَّةُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغُصَبِ.

(۲۲۲۲)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ٱبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ

الحبرنا عِيسى بن يونس كارهما عن الاعمس بهدا الأعلى الله المراس عَدْد الله عَلَى الله المراس عَدْد الله عَلَى الله عَمْد الله عَلَى الله عَلَى

(۲۲۳۳) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الزُّهْرِيِّ آخُبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ آنَّ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ يَتُهُولُ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّرَعَةِ قَالُوا فَالشَّدِيْدُ أَيَّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِالصَّرَعَةِ قَالُوا فَالشَّدِيْدُ أَيَّمَ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ

#### فضیلت اور اِس بات کے بیان میں کہ کس چیز سے غصہ جا تار ہتا ہے

(۱۹۲۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رفائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافی نے فرمایا جم لوگوں میں ' رقوب' کے شار کیا جاتا ہے؟ (یعنی رقوب کا معنی کیا ہے؟) راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: جس کے ہاں کوئی اولا دخہ ہوتی ہو (یعنی کوئی بچرزندہ خدر ہتا ہو) آپ نے فرمایا: رقوب اسے نہیں کہتے بلکہ رقوب کا معنی سے ہے کہ جس آدمی نے پہلے سے اپنی اولا دمیں ہے کی کوآ کے نہ بھیجا ہو۔ آپ نے پھر فرمایا: تم پہلوان کس کوشار کرتے ہو؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: (پہلوان وہ ہے) کہ جے لوگ بچھاڑ نہ کسیں۔ آپ نے فرمایا: وہ پہلوان وہ ہے بلکہ (اصل) پہلوان وہ ہے کہ جوغصہ کے وقت اپنے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ (یعنی غصہ کے وقت اپنے آپ کی کشرول کرلے)۔

(۱۲۲۲) حضرت اعمش ہے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کے معنی کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنَ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ

(۲۱۴۳) حضرت ابو ہریرہ جھائی سے روایت ہے کہ رسول الته صلی الته علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا : طاقتور پہلوان وہ آدمی نہیں ہے کہ (جو کشتی کرتے وقت اپنے مدمقابل کو) پچھاڑ دے بلکہ (اصل) پہلوان تو وہ آدمی ہے کہ جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔

(۱۲۲۲) حفرت ابو ہریرہ والنظ نے فرمایا: میں نے رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم فرمارے سے کہ طاقتور اللہ علیہ وسلم فرمارے سے کہ طاقتور آدمی پہلوان ہیں ہوتا ۔ صحابہ کرام جمالیہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر طاقتور کون آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصل میں طاقتورہ ہ آدمی ہے کہ ) جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو (اصل میں طاقتورہ ہ آدمی ہے کہ ) جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو

میں کھ سکے۔

(٢٢٣٥)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بَهْرَامَ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَا هُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (بْنِ عَوْفٍ) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثلهـ

> (٢٦٣٢)وَ حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيِنِي آخُبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ الْمَعَلَاءِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ سُلَيْمُنَّ بُن صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَان عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ آحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَ تَنْتَفِخُ آوْدَاجُهُ قَالَ رَسُوْلُ الله عَدُ إِنِّي آلِكُو فُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُّ وَهَلْ تَرَىٰ (بِي) مِنْ جُنُوْنِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ وَهَلْ تَوَىٰ وَلَمْ يَذُكُرِ الرَّجُلُ.

> (٢٢٣٧)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو أُسَامَةَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ بْنُ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَغُضَبُ وَ يَحْمَرُّ وَجُهُهُ فَنَظَرَ اِلَّهِ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّي لَا عَلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ البَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَكُورِى مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِفًا قَالَ إِنِّي لَا عُلَمُ كُلِمَّة لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ آمَجُنُونٌ تَرَانِي.

> (۲۲۳۸)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ

(۲۶۴۲)حضرت سلیمان بن صرد جلافئة ہے روایت ہے کہ نبی مُثَالِقَیْکُم کے پاس دوآ دمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی۔ اُن میں سے ایک آ دمی کی آ تکھیں سرخ ہو گئیں اور اُس کی گردن کی رَكِيس بِهول كَنيْن \_رسول الترمُلُ فَيَوْم نِه فرمايا: مين أيك ايساكلمه جانتا ہوں اگر بیآ دی اسے کہد لے تو اس سے (پیغسہ) جاتار ہے۔ (وہ كلمه بير ع) أعُوْدُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وه آدى عرض كرنے لگا: كيا آپ صلى الله عليه وسلم مجھ ميں جنون خيال كررہے ہیں؟ ابن علاء کی روایت میں "هَلْ مَوَىٰ " كالفظ ہے" الرَّجُلُ " كا

(۲۲۳۵) حفرت ابو مربره رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله

علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

لفظ ہیں ہے۔ (١١٣٧) حفرت سليمان بن صرد طافية كت بي كدني من الفيلم السيم کے پاس دوآ دمیوں نے آ لیس میں ایک دوسرے کو گالی دی۔ اُن میں سے ایک کا چرہ عصد کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ نبی مَثَاثَیْنِ نے اُس آدمی کی طرف دیکھا تو فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہدلے تو اس ہے (غصہ کی بیرحالت ) جاتی رہے (وہ کلمہ بیر ب ) أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ اللهِ آوى أس آدى كى طرف کھڑا ہوااوراُس نے نبی صلّی الندعاییہ وسلم سے جوسنا اُس آ دمی کو کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول التد صلی التدعليہ وسلم نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگروہ اسے کہدلے تو اس سے (غصہ کی بیرحالت) جاتی رہے (وہ کلمہ بیر ب) أعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ تَو أَس آوى نِي كَها: كيا تو مجھے یا گل سمجھتا ہے؟

( ۲۲۴۸) حضرت اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئ

بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْآعُمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ..

#### ۱۹۳: باب خَلْقِ الْإِنْسَانِ خَلْقًا لَّا يَتَمَالَكُ

(٢٢٣٩) حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللّٰهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَتُرُكُهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَتُرُكُهُ فَ خَعَلَ اللّٰهُ اللّٰهُ يُطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ اَجُوفَ عَرَفَ اللّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ.

(٢٢٥٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا مَا أَلْسُنَادِ نَحُوَةً ـ حَمَّادٌ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَةً ـ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٨٣: باب النَّهِي عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ

#### باب: اِس بات کے بیان میں کدانسان کی پیدائش بے قابوہونے پرہی ہے

(۱۹۲۹) حفرت انس فرسین سے روایت ہے کہ رسول الدَّمُنَا لَیْنَا نَّے فَر مایا: جب اللہ تعالی نے جنت میں حضرت آدم علیا اللہ کا پتلا (یعنی تصویر) بنائی تو اسے اللہ تعالی نے جتنا عرصہ چاہا (جنت) میں جچوڑ ہے رکھا۔ اہلیس اس کے چاروں طرف گھومتار ہااورا ہے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے (تو رہا کہ وہ کیا ہے؟ تو جب اُس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے (تو کہا کہ جوا پنے آپ پر قابو نے رکھ سکے گا۔

(۱۲۵۰) حفزت حماد بالله اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔

باب: چبرے پر مارنے کی ممانعت کے بیان میں

(٢٢٥٢) حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةً عُنْ آبِى الزِّنَادِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا ضَرَبَ اَحَدُكُمُ -

(٣٦٥٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْ خَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ إِذَا قَالَ إِذَا قَالَ آلَا أَخَالُ أَخُلُونَهُ فَالَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالُونُهُ اللَّهِ الْمُؤْمَةُ لَا الْمَالُونُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللَّهُ اللللْمُونُ اللللْمُ الللللْمُونُ اللللْمُونُ اللللْمُونُ الللللْمُونُ الللْمُونُ الللللْمُونُ الللْمُونُ اللللللْمُونُ الللْمُونُ اللللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللْمُونُ اللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللْمُونُ

(٢٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعُنبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ آبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آلَوُجُهَ۔

(۲۲۵۵) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِی الْجَهْضَمِیُّ حَدَّثَنَا آبِی حَدَّثَنَا الْمُثْنَی حِ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْمُثْنَی الْمُثَنَّی الْمُثَنَّی الْمُثَنَّی الْنُ سَعِیْدٍ عَنْ بَعْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَهْدِی عَنِ الْمُثَنَّی ابْنُ سَعِیْدٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ آبِی اللهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَفِی حَدِیْثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِیِ عَنْ قَالَ إِذَا اللهِ عَنْ وَفِی حَدِیْثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِیِ عَنْ قَالَ إِذَا

قَاتَلَ آحَدُكُمُ آحَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔ (٢٢٥٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثِنى عَبْدُ الصَّمَدِ ﴿(٢٢٥٢)<

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ الْمَرَاغِيِّ (وَهُوَ آبُو أَيُّوبَ) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

قَالَ إِذَا قَاتَلَ آحَدُكُمْ آخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

(۱۲۵۱) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم میں سے کوئی آ دمی اپنے بھائی سے کڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے بیچ۔

(۱۲۵۲) حفزت ابوالزناوے اس سند کے ساتھ روایت ہیا وراس میں انہوں نے کہا: جبتم میں سے کوئی مارے۔

(۱۹۵۳) حضرت ابو ہریرہ طبیق ہے روایت ہے کہ نی منافقین نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے ڈرے۔

(۱۲۵۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو وہ اُس کے چہرے پر ہرگز تھیٹر نہ

(۱۱۵۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ والیت ارشاد فر مایا اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی اپنے ہمائی سے لڑ ہے تو اُسے جا ہیے کہ وہ چیرے پر مار نے سے بچائی کے اللہ تعالیٰ نے آدم کوانی صورت پر تخلیق کیا۔

ر الم ۲۷۵ ) حضرت ابو ہریر و رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ ہے کوئی اپنے بھائی سے لائے کہ و چہرے پر مارنے سے بچے۔

خیلات کی البیان : اس باب کی احادیث مبارکه میں جناب نبی کریم سی تیکی نے چرے پر مارنے سے منع فر مایا ہے۔ چرے پر مارنے کی ممانعت کی وجہ علماء نے یہ بیان فر مائی ہے کہ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے مکرم اور معزز عضوا س کا چرہ ہے۔اس کی دلیل اس باب کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم مالیت کواپنی صورت پر بنایا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ آدم کی صورت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف عظمت اور شرافت اور تکریم کی وجہ ہے ہے جیسے حصرت صالح عیشہ کی اوْمُنی کوناقۃ اللہ اور کعبہ کو کعبۃ اللہ اور حضرت عیسی علیشہ کوروح اللہ فر مایا بالکل اسی طرح حضرت آ دم علیشہ کی صورت کو میرت اللہ قرار دیا۔ بیصرف تعظیم و تکریم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی تجہ۔ اس نسبت کی وجہ سے انسان کے چہرہ کو مکرم ومعزز قرار دیا گیا ہے اور اسی اعزاز کی وجہ سے چہرے پر مارنے ہے آ ب مُن کا شیخ نے منع فر مایا ہے۔

### السَّدِيْدِ لِمَنْ عَذَّبَ السَّدِيْدِ لِمَنْ عَذَّبَ

#### النَّاسَ بِغَيْرِ حَقِّ

(١٩٥٧) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِى اللّٰه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ وَقَدْ أَقِيْمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُ وسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيْلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ آمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْرُ لُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي اللَّذُناء

(۲۲۵۸) حَدَّثَنَا آبُو كُرِيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى انَاسٍ مِنَ الْإَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ آفِيْمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَانُهُمْ قَالُوا حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ هِشَامٌ آشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّنْيَا۔

تنظ كەلىتەتغالى أن لوگول كوعذاب دے كاجولوگ دنيا ميں لوگول كوعذاب ديتے ہيں۔

(۲۲۵۹)وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ آخْبَرَنَا جَرِیْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادَ فِی حَدِیْثِ جَرِیْرٍ قَالَ وَ آمِیْرُهُمْ یَوْمَیْدٍ عُمَیْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلٰی

#### باب: اُس آ دمی کیلئے سخت وعید کے بیان میں کہ جو لوگوں کو ناحق عذاب دیتا ہے

(۱۱۵۷) حضرت ہشام بن حکیم حزام جلائی ہے روایت ہے کہ وہ ملک شام میں کچھ لوگوں نے پاس سے مزرے جنہیں ،عوب میں کھڑا کیا گیا تھا۔ کھڑا کیا گیا تھا اور اُن سے سروں پرروغن زیتون بہایا گیا تھا۔ حضرت ہشام نے پوچھا یہ کیاان کی حالت ہے؟ آپ سے لوگوں نے کہا: خراج کی وصولی کے سلسلہ میں ان کوعذاب دیا جارہا ہے۔ حضرت ہشام نے فرمایا: میں نے رسول اللہ می اُللے کے اُللے کو اُللہ می کہا جولوگ دنیا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کوعذاب دے گا جولوگ دنیا میں (لوگوں کو عذاب دے گا جولوگ دنیا میں (لوگوں کو عذاب دیے ہیں۔

( ۱۲۵۸ ) حضرت ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عکیم بن حزام ملک شام میں پر شیطی لوگوں کے پاس سے گزرے جن کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے فر مایا: ان لوگوں کی یہ کیا حالت ہے؟ ( یعنی کس وجہ سے انہیں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ ) لوگوں نے کہا: جزید کی وصولی کے سلسلہ میں انہیں قید کیا گیا ہے۔ تو حضرت ہشام نے فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول المترفئ الیا ہے۔ تو حضرت ہشام نے فر مار ہے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول المترفئ الیا ہے۔ تا ہوں کہ میں نے رسول المترفئ الیا ہے۔ تو حضرت ہشام نے فر مار ہے

(۱۲۵۹) جفرت بشام طالبی ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کہ ان دنوں فلسطین پر ان کے حکمر ان حضرت میں بن سعد دارش شخصہ حضرت بشام اُن کی خدمت شن گئے اور انہیں بیاحدیث بیان کی تو حضرت عمر بن

فِلَسْطِيْنَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَةٌ فَامَرَ بِهِمْ فَخُلُوا۔

(٢٢٢٠)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبُطِ فِي آذَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا۔

١٩٧: باب أَمُو مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوْقِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوَاضِع الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بنِصَالِهَا

(۲۲۲)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْلِحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ آبُو بَکْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرَّ

رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آمْسِكُ بِنِصَالِهَا۔ (٢٢٢٢)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي وَ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيِنَى وَاللَّفُظُ لَهُ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَىٰ نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَنَّى لَا تَخْدِشَ مُسْلِمًا.

(٢٢٢٣)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ اَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا وَ قَالَ ابْنُ رُمْحِ كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ.

سعد بالتنظ نے حکم دیا کہاُن کور ہا کردو۔

(۲۲۲۰)حطرت عروه بن زبير طالق سے روايت ہے كه حطرت ہشام بن حکیم نے ایک آ دمی کودیکھا جو کہ ملک حمض کا حاکم ہے اُس نے کچھ بطی لوگوں کو جزید کی ادائیگی کے سلسلہ میں دھوپ میں کھڑا کرر کھا ہے تو انہوں نے فر مایا: بیر کیا ہے؟ میں نے رسول اللَّهُ تَالِّيْظُم ے سنا "آ پِسُلَا لِيَعْلَمُ إِلَى ماتے جی كماللہ تعالی أن لوگوں كوعذاب دے گا جولوگوں کو دُنیا میں عذاب دیتے ہیں۔

باب جوآ دمی مسجد میں یا بازاریاان دونوں کے علاوہ لوگوں کے مجمع میں اسلحہ ( یعنی تیر کے ) ساتھ گزرے تواس کے پیکان پکڑ لینے کے حکم کے بیان میں

(۲۲۲۱)حفرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ ومی کچھ تیر لے کرمسجد کے اندر ہے گز را تو رسول التدصلی القدعلیہ وسلم نے اُس آ دمی ہے فر مایا: اپنے تیروں کے پریکان پکڑلو۔

(۲۲۲۲)حضرت جاہر بُن عبدالله رضي الله تعالیٰ عند سے روایت ے کہایک آدمی کچھ تیر لے کرمسجد کے اندر سے گزراجن کے پیکان کھلے ہوئے تصفو آپ سلی اللہ مایہ وسلم نے حکم فرمایا: ان کی پریکا نیں پکرلوتا که سی مسلمان کو چبھرنہ جاتیں۔

(٦٢٦٣) حضرت جابر رضى الله تعالى عند في رسول الله صلى الله عایہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آ دمی کو حکم فر مایا که جومبحد میں تیرصد قد کر ر با تھا کہ جب تومیجہ کے اندر سے تیر لے کر گز رے تو تو ان کی پیکان پکڑ ليا كر\_

(۲۲۲۳) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نُنُ اللهِ عَلَى مُوسَى انَّ سَلَمَةَ عَنْ آبِى مُوسَى انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَدُكُم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَحَدُكُم فِي مَجْلِسِ آوْ سُوْقٍ وَ بِيدِهِ نَبُلُ فَلْيَاخُذُ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لَيُأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ اَبُو لَيُكَخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ اَبُو مُوسَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ مَا مُثنَا حَتَّى سَدَّدُنَاهَا بَعْضَنَا فِى وُجُوهِ بَعْضِ۔

(۲۲۲۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفُظُ لِعَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ بُرْيَدٍ عَنْ آبِى مُوسِى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقًا قَالَ بُرَيْدٍ عَنْ آبِى مُوسِى عَنِ النَّبِيِ عَيْقًا قَالَ اللهِ قَالَ عَنْ النَّبِي عَيْقًا قَالَ اللهِ قَالَ عَنْ النَّبِي عَيْقًا قَالَ اللهِ عَنْ النَّبِي عَيْقًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ۱۹۲۴) حضرت ابوموی جلیز ہے روایت ہے کہ رسول الترسلی التہ علیہ فی فی اور ایت ہے کہ رسول الترسلی التہ علیہ بنے میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں سے کر رہے تو وہ ان کے پیکان پکڑ لیا کر کسی مجلس یا بازار میں ہے گزرے تو وہ ان کے پیکان پکڑ لے۔ کر ہے ابوموی جلیز نے فر مایا: اللہ کی قتم! اُس وقت تک ہماری موت نہیں آئی جب تک ہم نے تیروں کوایک دوسرے کے چیروں بہیں لگالیا۔

(۲۲۲۵) حفرت ابوموی جی نین نین نین کی سے کہ آئی ہے کہ آپ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دی اپنے ساتھ تیر لے کر ہماری مسجد یا ہمار سے بازار میں سے گزر ہے تو اُسے چا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان کے پیکان پکڑ لے تا کہ مسلمانوں میں سے سی کوکوئی تکیف نہ پہنچے یا آ ب نے فرمایا: اُن کے پیکان اپنے قبضے میں رکھ

کر کستی النبات : اِس باب کی احادیث مبار کہ میں آپ من القطاع کے کسی بھی آ دی کوکوئی الی چیز کہ جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف کا بیاس کے لگنے کا خطرہ ہوتو اُسے اس حال میں معجد یا بازار یا کسی جلس یا کسی بھی لوگوں کے مجمع کے پاس سے نہیں گزرنا چاہیے بلکہ اپنی اس چیز کوچاہے وہ نیزہ ہو تکوار ہو جھرا ہووغیرہ ان کی نوک دار جھے کواپنے قبضہ میں رکھے یا اسے اس طرح رکھے کہ اس سے کسی مسلمان کوکوئی تکلیف وغیرہ چینچنے کا اندیشہ ندر ہے۔

٠ آ پِ مَنْ اَنْتِهُ كُوكس قدرا يك مسلمان كى فكر ہے كه بلا قصد واراده اگر كسى مسلمان كومعمولى تكليف بوتو أس سے بھى آ پ مَنْ اَنْتِيْرُ احتياط پر آگاه فر مار ہے ہيں واللہ اعلم بالصواب۔

#### باب: کسی مسلمان کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(۱۹۲۲) حفرت ابو ہریرہ ڈھٹو فرماتے ہیں کہ ابوالقاسم مُلَّلِیْلِمْ نے فرمایا جس آدمی نے اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اُس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوز نہیں دیتا۔ اگر چدوہ اُس کا حقیقی بھائی ہو۔

(۲۲۱۷) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ

# ١٩٧ باب النَّهِي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ النَّهِي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(۲۲۲۲) حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ الْبُنُ اَبِي عُمَرَ قَالَ عَمْرٌ وَالْنَ عَمْرٌ وَالْنَ عَمْرٌ وَالْنَ عَمْرٌ وَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عُيْنَةَ عَنْ آيُّوبَ عَنِ الْنِ سِيْرِيْنَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ عَنْ مَنْ اَشَارَ اللّٰي اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ آخَاهُ لِلَائِيهِ وَأُمِّهِ .

(۲۲۲۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ · عايه وسلم ے مُدُورہ حديث كى طرح روايت فل كى ہے۔

(٢٢٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَو عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَّيِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرُةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُشِيرُ آحَدُكُمُ اِلَى آخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِى آحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَنَ يَنْزِعُ فِي يَدِهٖ فَيَقَعُ فِي خُفُرَةٍ مِنَ النَّارِ ـ

#### ١١٩٨: باب فَضُل إِزَالَةِ الْآذٰى

#### عَنِ الطّرِيْقِ

(٢٢٢٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَىً مَوْلَى آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَحَّرَهُ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُـ

(٢٢٧٠)حَدَّتَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّ رَجُلٌ بَغُصْنِ شَحَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُنَجِّينَّ هَلَمَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُوْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْحَنَّةَ.

(ا ٢١٧) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تو دي النَّاسَ.

(٢٢٢٢)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ خَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِي رَافِعِ عَنْ آبِي

( ۲۲۲۸ ) حضرت ابو ہر رہے ، حافیظ نے رسول الله منگافینی سے جو چند احادیث نقل کی بین ان میں سے ذکر فرمایا که رسول الله منافیظ نے فرمایا تم میں ہے کوئی آ دی اپنے (مسلمان) بھائی کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ نہ کرے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید کہ شیطان اُس کے ہاتھ ہےاسلجہ چلواد ہےاور پھروہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔

#### باب:راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے کی فضیلت کے بیان میں

(١٧٢٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وتلم نے فرمایا: ایک آ دمی چل رہاتھا کہ راستے میں أے ایک خار دارشاخ ملی تو اُس آ دمی نے راستے میں سے اس شاخ کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے (اُس کی اِس نیکی کی) قدر کی اور مغفرت فرمادی۔

نے فرمایا: ایک آدمی ایسے رائے ہے گزرا کدایک خار دار شاخ اُس پرتھی۔وہ کہنے لگا:اللہ کی قتم! میں اس شاخ کومسلمانوں کے راہتے ہے ہٹادوں گا تا کہ بہمسلمانوں کو تکلیف نہ دیے پھروہ آ دمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔

(۲۷۷۱) حفزت ابو ہر مرہ واپنز نبی شکھیٹی کے روایت کرتے ہوئے فرماتے میں (آپ آلیو اُ فرمایا) کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں (مزے اُڑاتے ہوئے) دیکھا کہ جس آدمی نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کا ٹ دیا تھا کہ (جس کی وجہ ہے ) لوگوں کو تكليف ہوتی تھی۔

(۲۶۷۲) حضرت ابو ہر رہ ہ جاتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتاتیا گھ نے فر مایا: ایک درخت مسلمانوں کو تکایف ویتا تھا تو ایک آ دمی آیا اور

اُس نے اس درخت کوکاٹ دیا (اس کے نتیجہ میں) وہ آ دمی جنت

(١٩٧٣) حضرت ابو برزه طالين فرمات بين كه مين نع عرض

کیا:اے اللہ کے نبی! مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جس کے ذریعے

مجص نفع حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا: راستے میں سے مسلمانوں کو

(٢١٧٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ آبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيَّ عَنْ آبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيّ اَنَّ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنِّي لَا اَدْرِي لَعَسٰى آنُ تَمْضِيَ وَٱبْقَلَى بَعْدَكَ فَزَوِّدْنِي شَيْنًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ فَقَالَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ أَفْعَلُ كَذَا ٱفْعَلْ كَذَا ٱبُو بَكْرٍ نَسِيمَةً وَاَمِرَّ الْاَذَىٰ عَنِ الطُّرِيْقِ.

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ شَجَرَةً كَانَتُ تُوْذِي الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَحَلَ الْجَنَّةَ۔ (٢١٧٣)حَدَّثَنِيُ زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدِّثَنَا يِحَيْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبَانَ بْن صَمْعَةَ حَدَّثَنِي اَبُو الْوَازِعِ حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اغْزِلِ الْاَذَىٰ عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ -

( ۲۶۷۴ ) حضرت ابوبرزه طافیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَنَا لِيَنْكُمُ كَى خدمت ميس عرض كيا: اح الله كرسول مَنْ اللَّيْمُ اللَّهِ مِين مبين جاناً شايدكة إلى ال ونيائ فانى سے بطے جائيں اور ميس آب ك بعد زنده رمول تو آب مجھ (آخرت كيلئے) كوئى ايباتوشه عطا فر مادیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ نے فر مایا: ایسے كروا يسے كرو۔ ابو بكر ﴿ اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله كەراستے سے تكليف دينے والى چيز كو ہٹاديا كرو۔

خلاصت النات الساب كاحاديث مباركه مين أب من المقطّ في أمت كوايك اليي نيكي جو بظام رايك معمولي ب(راسة میں ہے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا) اس کے بدلہ میں جنت اور اللہ کے ہاں اس کی اس نیکی کی قدراور اللہ کی طرف ہے اس کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے اس نیکی کوضرور حاصل کرنا جا ہے۔ راستے میں اگر کوئی پھڑ کیلے کا چھلکا یا اور کوئی ایسی چیز جس سے کھسلن ہوتی ہویا کوئی ایسی چیز جس ہے کسی و تکلیف ہوتی ہو' اُسے وہاں ہے ضرور ہنادینا چاہیے اور اپنے آپ کورسول اللہ مُنافِیْزَ کمی طرف سے اعلان کروہ انعامات کامستحق بنانا جا ہے۔

میں داخل ہو گیا۔

تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کر۔

باب بلی اور وه جانور وغیره جوکوئی تکلیف نه دیتے ہوں اُن کوعذاب دینے کی حرمت کے بیان میں (١١٧٥) حضرت عبدالله طالقي باروايت ب كدرسول الله منافية نے فر مایا: ایک عورت کواس وجہ ہے عذاب دیا گیا کہ اُس نے بلّی کو باند صرکھاتھا يہاں تك كه بلى مركن اس وجد سے اس عورت كودوزخ میں داخل کیا گیا۔اس عورت نے بلی کونہ کھ کھلایا اور بلایا۔ جب اس نے اسے باندھااور نہ کہیں اُس عورت نے اس بلّی کوچھوڑا کہوہ ز مین کہ کیڑے مکوڑے ہی کھالیتی۔

(۲۲۷۷)حضرت این عمر رضی الله تعالیٰ عنهمانے نبی صلی الله علیه وسلم

١٩٩: باب تَحْرِيُمِ تَعُذِيْبِ الْهِرَّةِ وَ

نَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُوْذِي (٢٦٧٥)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيةٌ يَغْنِي ابْنَ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُلِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتْى مَاتَتُ فَدَخَلَتُ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ اَطُعَمَتُهَا وَ سَقَتْهَا اذْ هِيَ حَبَسَتُهَا وَلَا هِيَ تَرَكُّتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ.

(٢٧٧٧)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

#### 

جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسلى عَدْكُور ه حديث كى طرح روايت تقل كى ہے۔

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِمَعْنَى حَدِيْثِ جُوَيْرِيَةَ

(۲۲۷۷) حَدَّثَنِيهُ نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهُصَمِيُّ حَدَّبَنَا (۲۲۷۷) حضرت ابن عمر على عدوايت به كدرسول الدَّشُلَّ الْجَهُ عَنْ عَبْيهِ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ فَرْمايا: ايك ورت كوبلى كى وجه عداب ديا كيا كه أس في بلى عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي عُذِبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ كوباندها پهراً سن است نه كلا يا اور نه بى بهم پلايا اور نه بى است عَمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي عُذِبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ كوباندها پهراً سن است نه كلا يا اور نه بى بهم پلايا اور نه بى است الله عَمْر قَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

(۱۲۷۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكُرَ اَحَادِیْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَحَلَتِ امْرَاةُ النَّارَ مِنْ جَرَّا ءِ هِرَّةٍ لَهَا وَسُولُ اللهِ ﷺ ذَحَلَتِ امْرَاةُ النَّارَ مِنْ جَرَّا ءِ هِرَّةٍ لَهَا وَهُو مَنْ خَشَاشٍ اللهُ هِي اَلْعَمَتُهَا وَلا هِي اَرْسَلْتُهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشٍ الْارْضِ حَتَّى مَاتَتْ هُزَالًا۔

(۱۹۷۹) حفرت ابو ہریرہ جی نئی نے رسول القد سائی آئی ہے روایت کردہ احادیث میں سے ذکر فر مابا کدرسول القد سائی آئی نے فر مایا ایک عورت اپنی بلی ہی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگئی کیونکہ اُس عورت نے اس بلی کو با ندھا ہوا تھا' اُسے پچھٹیس کھلایا اور نہ ہی اسے چھوڑ اکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی چبالیتی یہاں تک کہ

(۲۶۷۸) حضرت ابو ہربرہ رضی التد تعالیٰ عنہ نے نمی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔

کُلاک کُنا البِّیا کی احادیث مبارکہ میں ایک ایی عورت کے سرف اس وجہ سے دوز نے میں داخل ہونے اوراس کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس عورت نے ایک بنی کو باندھار کھا تھا نہ ہی اُسے کھانے پینے کے لیے پھھ دی تھی اور نہ ہی وہ اسے آزاد کرتی تھی کہ وہ خود چل پھر کر کھا لی سکے۔ یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مُزور ہو کر مرگئی۔ اللہ نے با وجہ ایک جانور کو مارنے کی وجہ سے اُس کو سرادی کہ اسے وہ زخ میں داخل کر دیا۔ ان احادیث سے یہ بیش ماتا ہے کہ با وجہ کسی ایسے جانور کو جو کہ موذی نہ بین مارنا جا ہے۔

وہ بھوگ ہے مرکئی۔

#### ۱۲۰۰: باب تَحْوِيْمِ الْكِبْرِ بِاللَّهِ الْكِبْرِ بِين مِين

(۱۲۸۰) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه اور حضرت ابو ہر برہ ورضی الله تعالی عنه اور حضرت ابو ہر برہ ورضی الله تعالی الله علیہ وکلم نے فرمایا: عزت الله تعالی کی ازار ہے اور کبریائی الله تعالیٰ کی رداء ہے تو جوآ دمی بھے ہے سنیں چھنے گا میں اُسے عذاب دوں گا

(۲۲۸۰) حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُوسُفَ الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا ابُو اِسْحٰقَ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْاَغَرِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِزُّ اِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ تعشر پیج ﷺ اب کی حدیثِ مبار کہ کی روشن میں علامہ نووی مُیسَیّۃ ککھتے ہیں کہازاراُ س چادر کوکہا جاتا ہے جو کہ کمریر باندھی جاتی ہےاوررداءاُس جا درکو کہتے ہیں کہ جے کندھوں پر ڈالا جاتا ہے۔

یہ دونوں جا دریں لباس کہلاتی ہیں اور لباس انسانی جسم کیلئے مخصوص ہے اور اللہ تعالٰی کی ذات جسم سے یاک ہے وان جا دروں سے مرادالٹد تعالیٰ کی صفات میں لینی عز ت اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی صفات ہوئیں تو اس جدیثِ مبار کہ کا منشاء یہ ہے کہ جوآ دمی بھی ان صفات ہے متصف ہونے کی کوشش کرے گاتو اللہ تعالیٰ اُسے عذاب میں مبتلا کرؤیں گے۔

# رَّحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَٰي

(ا٢٢٨)حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمْنَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ الْجَوِنِيُّ عَنْ جُنْدَبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالَى عَلَىَّ أَنْ لَا اغْفِرَ لِفُلَانِفَاتِي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِ وَآخْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ

١٢٠٢ باب فَضُلِ الضَّعَفَآءِ وَالْخَامِلِيْنَ (٢٢٨٢)حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُبَّ ٱشْعَتَ مَدْفُوعِ بِالْآبُوَابِ لَوُ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ ـ

### ١٢٠١: باب النَّهُي عَنْ تَقْنِيلُطِ الْإِنْسَانِ مِنْ ﴿ إِبِ : سَى انْسَانِ كُواللَّهُ تَعَالَىٰ كَي رحمت سے نا أميد کرنے کی ممانعت کے بیان میں

(١٩٨٨) حضرت جندب طالعن عدوايت مي كدرمول التدمني الييم نے فر مایا کدایک آ دمی نے کہا: اللہ کی قسم! الله فلاں آ دمی کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔تو التد تعالیٰ نے فر مایا: کون آ دمی ہے جومیرے میں (بارے) میں قتم کھا تا ہے کہ میں فلاں آ دمی کی مغفرت نہیں کروں گا۔(وہ من لے) میں نے فلاں کومعاف کر دیااور میں نے اعمال ضا کُع کردیئے یا جیسا کہ فرمایا۔

باب: کمزوروں اور گمناموں کی فضیلت کے بیان میں ( ۲۲۸۲ ) حفرت ابو ہریرہ والتونئ ہے روایت ہے کہ رسول التدمنگا فیونئ نے فرمایا: بہت سے براگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتاکارے موئے ایسے ہیں کہ اگروہ اللہ کے اعتاد پرقتم کھالیس تو اللہ تعالی اُن . کی شم کو پورا کردیتا ہے۔

**تعشیر پیج** ہےاں اس باب کی احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ظاہر <sup>ی</sup> حسن و جمال اور زینت لباس وغیرہ کی قدر نہیں بلکہ اللہ کے ہاں قدرو قیت ولی اخلاص اور کیفیت قلب کی ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کیکن اللہ کے ہاں اُن کامر تبدید ہوتا ہے کہ وہ اگراللہ کے بھروسہ پرکسی کام ہے بہونے کی تشم کھالیں تو اللہ تعالی اُن کی قشم پورا کرتا ہے۔ بشرطیکہ وہ تتبع شریعت کیا ہندصوم و صلوة واعتباع سنت مصطفى مَنْ شَيْنَا كِ حامل بون -

### باب: لوگ ہلاک ہو گئے کہنے کی مما نعت کے بیان میں

( ۱۶۸۳ ) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

١٢٠٣: باب النّهِي عَنْ قَوْلِ هَلَكَ النَّاسُ

(٢٢٨٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ فَأَنَّيْنِكُمْ فَرْمَا يَا جَبِ كَى آدى في كَهَا: لوك بلاك بوكَّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ح وَ حَدَّثَنَا ﴿ تُوه وَوان سب عزياده بلاك بون والاع

يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اهْلَكُهُمْ قَالَ أَبُو اِسْحَقُ لَا أَدْرِى ٱهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ أَوْ أهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ

(١٧٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلَى ٱخْبَرَفَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ ﴿ ١٩٨٣) السند عِيمَى بيرهد يث اس طرح مروى بـ

عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثِنِي آحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُكَيْمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ جَمِيْعًا عَنْ سُهَيْلِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \_

تستنسيج ١٤ إس باب كى احاديث عصراديد ب كدوسرول كوحقيراورايخ آپ كوبرتر واعلى بجهيت بوئ اگريد بات كري وايي بات کرنے سے چونکہ تکبر پیدا ہوتا ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے اوروعید سانی گئی ہے اور اگرو ودین کی خرابی اور بدعات ورسومات کی وجہ ہے ایبا جملہ کیے تو بیاس ممانعت میں داخل نہیں۔

#### ١٢٠٣: باب الُوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ باب: بڑوس کے ساتھ حسن سلوک اور احسان كرنے كے بيان ميں

(٢٢٨٥) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بُنِ سَعْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً وَ يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ كُلَّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ حَ وَ حَدَّثَنَا

(١٧٨٥) سيّره عاكثه صديقه النفاس روايت بي كه مين في رسول المتدمني في أكوفر مات موے سنا كه جرئيل عليظ مجھے بميشه براوى ك ساته اچهاسلوك كرنے كى نفيحت كرتے رہے بيبال تك كەميں نے گمان کیا کہ وہ بردوسی کووارث بنادیں گے۔

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ حَلَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُرٍ وَ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ اَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثُتُهُ اتَّهَا سَمِعَتُ عَانِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا زَالَ جِبْرَنِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ لَيُورِّ ثَنَّهُ \_

(٢٢٨٢)حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ آبِي حَازِمٍ حَلَّالَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِي فَيْ يَمِثُلِهِ

(٢١٨٤)حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّثَنَا پَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ آبْنَ عُمَرَ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. اے دارٹ قرار دے دیں گے۔

(٢١٨٦) إس سند ي كلى سيده عا كشهد يقد الي في الم يم سلى الله عليه وسلم سے اس طرح حديث روايت كى ہے۔

( ۲۲۸۷ ) حفرت ابن عمر پڑھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شاکھینگم نے فر مایا بمجھے جبرئیل عابیلہ ہمیشہ براوی کے ساتھوا حیصا سلوک کرنے ، کی تقییحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہوہ عنقریب

(٢٧٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَدِيُّ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ ﴿ ٢٢٨٨) جَضرت الوَ وْرَرْضَى الله تعالَى عند سے روایت ہے کہ ر سول المتدس في المان الماية الماية والمجب توسالن يكائة واس ك اِسْطَقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَنْدِ الصَّمَدِ الْعَقِيُّ شوربكوزياده كركاورايخ بروى كى خبر كيرى كرك-

حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرُ مَاءَ هَا وَ تَعَاهَدُ جِيْرَانَكَ.

> (٢١٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ آخْبَرَانَا شُغْبَةٌ ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِيْسَ أَحْبَرَنَا شُغْبَةٌ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي ذَرٌّ قَالَ إِنَّ حَلِيْلِي عِنْ أَوْ صَانِي إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَٱكْثِرْ مَاءً هُ.ثُمَّ انْظُرْ

اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُظُ لِلاسْحٰقَ قَالَ آبُو كُامِلٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ

أَهُلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَتِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ.

(۲۲۸۹)حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میرے حبیب صلی القد ہا یہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب تو سالن پکائے تو اُس کے شور بہ کوزیادہ کر لے پھرا بینے پڑوں کے گھر والوں کو د مکھ لے اور انہیں اس میں سے نیکی کے ساتھ بھیج

ان الناف الراب الراب كا العاديث مباركه مين بروى اور بمساية كما تعصن سلوك كرف كاحكم ديا كيا ب اوراتى تا كيدفر ماكى کہ اس کا اتناحق ہے ۔رسول اللہ منافیظ فر مارہے ہیں کہ میرا گمان ہور ہاتھا کہ اسے وارث قرار دے دیا جائے گا۔ ہمسایوں کے وُ کھ در دمیں شرکت اُن کاخیال رکھنا' اُن کی ضروریات کواپنی و سعت ( ) ہے بر ھاکر پورا کرنے کی کوشش کرنا اور انہیں کسی قتم کی تنگی نہ دینا اور پریشان نه کرنا شریعت مطبرہ کے سنہری اصول میں جس سے ہرآ دمی کی زندگی پُرسکون گزر سکتی ہے اور پورے معاشرے میں امن وسکون اور پیارو محبت كا جاردا نگ عالم ميں پھر ريالبرايا جاسكتا ہے۔

باب ملاقات کے وقت خندہ پیشالی سے ملنے کے استحباب کے بیان میں

(۲۲۹۰) حفرت ابو ذررضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى التدعليه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ مجھوا اگر چہتو اینے بھائی سے خندہ پیشانی (خوش روی) سے

باب: جوحرام کام نہ ہواس میں سفارش کے استحباب کے بیان میں

١٢٠٥: باب اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ

(٢٢٩٠)حَلَاثِنَيْ أَبُو غَسَّانَ الْمسْمَعِيُّ حَلَّاثَنَا عُثْمَالُ إَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْخَزَّازَ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِي 
 أَرُّ قَالَ قَالَ لِيَ النَّسُّ ﷺ ﷺ لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ
 شَنْنًا وَلُوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ.

١٢٠٢ باب استِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيْمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ

التد تعالی الید علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ تم اس کی سفارش کر وتمہیں ثواب دیا جائے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پروہی کلمہ جاری کروائے گا جسے وہ پسند

(۲۲۹۱) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ مُسْهِرٍ وَ حَفْصُ بُنُ غِیَاثٍ عَنْ بُریدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ " آبِی بُرُدَةَ عَنْ آبِی مُوْسِلی قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا آتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ آفْبَلَ عَلَی جُلسَانِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتُوجُرُوا وَ لَیُقْضِ اللَّهُ عَلی لِسَانِ نَبِیّهِ ﷺ مَا اَحَتَّ۔

تمشی کے ﴿ اِس باب کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز کام اور ضرورت منداور معمولی لغزش کی بناپریائسی کا جائز کام کروانے وغیرہ کے لیے سفارش کرنا جائز اور مستحب ہے۔ حدود اللہ غیر حقد ارکے لیے باطل اور نا جائز کام پراصرار کرنے والے کی سفارش کرنا جائز ہیں۔

١٢٠٤: باب اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِيْنَ وَ مُجَانَبَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ

(۱۲۹۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنْ اَبِى مُوْسلى عُيْنَةَ عَنْ اَبِى مُوسلى عَنِ النَّبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِى مُوسلى عَنِ النَّبِي شَيْ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِى بُرُدَةً وَاللَّفُطُ لَةً حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ آبِى بُرُدَةً عَنْ آبِى مُوسلى عَنِ النَّبِي شَيْ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ عَنْ النَّبِي شَيْ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ عَنِ النَّبِي شَيْ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ السَّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَ نَافِحِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ وَ نَافِحِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمُسْكِ وَ اللَّهِ الْمَانَ لَيْتَاعَ الْكَيْرِ وَاللَّهُ الْمُسْكِ وَاللَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَجَدَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا اَنْ تَجَدَ مِنْهُ وَلِيَّا وَ نِافِحُ الْكِيْرِ إِمَّا اَنْ تَبَتَاعَ

يُحْرِقَ لِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيثَةً.

باب: نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور بُری ہم شینی سے پر ہیز کرنے کے مستحب ہونے کے بیان میں

(۱۲۹۲) حفرت ابو موئ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نیک ہم نشین اور بُرے ہم نشین کی مثال خوشبو واللہ والے اور بھی دھو نکانے والے کی طرح ہے۔ پس خوشبو واللہ یا تو تجھے کچھ (خوشبو) و یسے ہی عطا کر دے گایا تو اُس سے خرید لے گا ور نہ تو اس سے عمدہ خوشبو تو یائے گا ہی اور بھٹی دھو نکانے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا ور نہ تو اس بد بوکو تو یائے ہی گا۔

قعضر پیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث میں اسنے خوبصورت بیرائے میں اچھے اور بُرے ہم نشین کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس سے بہتر تمثیل ممکن ہی نہیں اورا پسے نو جوان جوالی مجلسوں میں شریک ہو کروالدین کی تنبیہ کے جواب میں کہتے میں کہ ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے ہم کوئی حصہ () تھوڑی کررہے تھے اُن کواس فیسحت سے بہتی حاصل کرنا چاہیے۔و پسے بھی مقولہ مشہور ہے صحبت صالح کند ہے صحبت طالع تراطالع کند

یعنی نیک صحبت تھے نیک اور بُری صحبت تھے بدینا دے گی۔اس لئے اچھی صحبت کو اختیار کرنا ایمان اور اعمالِ صالحہ کی مضبوطی کا ذریعہ میں اور بُری صحبت ایمان واعمالِ صالحہ کی بربادی کا ذریعہ میں اور اس صدیث میں نہایت ہی عمدہ مثال سے اچھی صحبت کی ترغیب اور بُری صحبت سے ڈرایا گیا ہے۔اللہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے اور بُری صحبت اور مجلس سے دُور رہنے کی توفیق عطافر مائے۔

#### مُسَانِ بيٹيول كساتھ حسن سلوك كى فضيات ك

#### بيان ميں

(۱۲۹۳) زوجہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی التہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اُس کے ہمراہ اُس کی دو بیٹیاں تھیں۔ اُس نے مجھ ہے ( کچھ کھانا) مانگا لیکن میرے پاس ایک کھور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اُسے وہی عطا کر دی۔ پس اُس نے کے کراسے اپنی دونوں بیٹیوں کونشیم کر کے دے دیا اور اس نے نود کچھ نہ کھایا۔ پھر کھڑی ہوئی اور وہ اور اُس کی بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اُس کی بیٹیاں چلی گئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اُس کی بیٹی اُس کی اس اُس کی بیٹی و بیٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد (عجیب) حرکت کو بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بیٹیوں کے ساتھ آز مایا گیا اور اُس نے اُن سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس مرد کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔ سلوک کیا تو وہ اس مرد کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔

#### ۱۲۰۸: باب فَضُلِ الْإِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ

(۱۲۹۳) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُهُزَادَ حَدَّنَا سَلَمَهُ بُنُ سُلَيْهِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ ابِي بَكْرِ بُنِ حَرْمٍ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ ابِي بَكْرِ بُنِ عَرْمٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ ح وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ السَّحِقَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا الرَّحْمٰنِ بُنِ بِهُرَامَ وَ أَبُو بِكُرِ بُنُ السَّحِقَ وَاللَّفُظُ لَهُمَا فَالاَ أَخْبَرَنَا اللهِ بُنُ ابِي بَكْرٍ انَّ عُرُوةً بُن الزَّبَيْرِ عَرْمَةً اللهِ بُنُ ابِي بَكْرٍ انَّ عُرُوةً بُن الزَّبَيْرِ عَلَيْكِ عَبْدَ عَنْ الرَّبَيْرِ الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي اللهِ الْمُرَاةُ وَ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَالَتْنِي فَلَمْ تَجِدُ عِنْدِي فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتُ فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتُ فَقَصَمْ مَنْهُ ابْنِ الْبَيْقِ وَلَمْ مَاكُلُ مِنْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتُ فَقَصَمْ مَنْهَا الْمُعْلَدُهُا وَلَمْ مَاكُلُ مِنْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتُ

فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَى ءٍ فَأَحْسَنَ اللَّهِيَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ـ

(۱۲۹۳) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَعْنِ ابْنِ الْهَادِ انَّ زِيَادَ ابْنَ آبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَنَا شِي حَدَّثَةُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا انَّهَا قَالَتُ جَاءَ نَنِي مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا عَنْهَا انَّهَا قَالَتُ جَاءَ نَنِي مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاطَعْمَتُهَا ثَلَاثُ تَوْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاطْعَمْتُهَا ثَلَاثُ تَمْرَةً لِتَاكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا تَمْرَةً لِتَاكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا ابْنَتَاهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا فَلْكَ مَرَاتٍ فَاعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً لِتَاكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا ابْنَتَاهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا فَلَاتُ تُرِيْدُ انْ تَأْكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا ابْنَتَاهَا فَاسْتَطْعَمَتُهَا فَلَاتُ مَنْ اللهُ قَدْ الْذِي صَنعَتْ لِللهُ قَدْ اوْ جَبَ لَهَا بِهَا لِللهُ قَدْ اوْ جَبَ لَهَا بِهَا لِللهِ قَدْ قَالَ إِنَّ اللّٰهُ قَدْ اوْ جَبَ لَهَا بِهَا الْحَنْمَةُ الْوَالِدِي اللهِ عَنْ قَقَالَ إِنَّ اللّٰهُ قَدْ اوْ جَبَ لَهَا بِهَا الْحَرَاتُ اللّٰهُ قَدْ اوْ جَبَ لَهَا بِهَا الْمَارِدِ لَهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ النَّارِدِ اللهُ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُ الْمُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

(۱۲۹۴) سیدہ عاکشہ صدیقہ بھاتھا ہوروایت ہے کہ میرے پاس
ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیاں اُٹھائے ہوئے آئی۔ بیس نے اُسے
تین مجوری یہ یں اوراس نے اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ہرایک کو
ایک ایک مجبورد ہے دی اورایک مجبور کوانے مُنہ میں کھانے کے لیے
رکھ لیا پھراس کی لڑکیوں نے اس سے سیمجبور بھی کھانے کے لیے
طلب کی تو اُس نے اس مجبور کو دو کھڑوں میں تو ژکران دونوں کو دے
دیا جے وہ خود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجسے اس کی اس حالت نے
متجب کر دیا۔ پس میں نے اُس کے اِس واقعہ کا رسول التہ سلی اللہ
علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اُس کے اِس
علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اُس کے اِس

(۲۲۹۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت بے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جس نے دولا كيول كى یرورش کی بیباں تک کہوہ بالغ ہولئیں میں اور ؤ ہ قیامت کے دن اس طرح (اعظم) ہوں گے اور آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی أنگليوں كوملا كربتايا \_

(٢٢٩٥)حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّافِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَومَ الْقِيْمَةِ آنَا وَهُوَ وَضَمَّ آصَابِعَهُ-

خ التحريج التي التي المبارك الماديث مباركه مين بينيون كى برورش بخوشى كرنے والوں كوجنت كى بشارت دى ہے اور روايت مين ے کہ بٹیال تمہاری نیکیاں ہیں اور میٹے اللہ کی نعمت ہیں۔ نیکی مقبول ہی ہوتی ہے اور نعمت پر شکر اداکر نے برزیا دتی کا وعدہ ہے۔ اب وہ لوگ ذراسوچیں جو بٹی کی پیدائش پرافسوس کاا ظہار کرتے ہیں اور بیٹے کی ولا دت پر بے حد خوشی کاا ظہار کرتے ہیں۔ بٹی کی پیدائش پر بھی ولی ہی جائز خوشی کا ظہار کرنا جا ہے جسیا کہ بیٹے کی ولا دت پر کرنامسنون ہے اوراس عورت کومبارک اور بابر کت فرمایا گیا جس کے ہاں اوّلًا بيمي كي ولا دت ہو۔

حچوئے گی۔

#### ١٢٠٩: باب فَضْلِ مَنْ يَتَّمُوْتُ لَهُ وَلَدٌّ

#### فيحتسبة

(٢٢٩٢)حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ قَالَ لَا يَمُونُ لِلآحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

(٢٢٩٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ ْ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ ابْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

(٢٢٩٨)حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِينسُوَةٍ مِنَ الْانْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِلاحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِاثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ \_

#### باب جس کے بچےفوت ہوجا ئیں اوروہ تواب کی اُمید برصبر کرے اُس کی فضیلت کے بیان میں (١٢٩٢) حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه نبي كريم مَا اليَّامِ ع روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس بھی مسلمان آ دمی کے تین بي فوت موجائيں أے آگ صرف فتم كو يوراكرنے كے ليے ہى

(۲۲۹۷) إن اسناد سے بھی بیحد بیث مبار که مروی ہے البتہ حضرت سفیان مینید کی حدیث میں ہے کہ و صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِئَى بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَ مَعْنَى حَدِيْثِهِ إِلَّا اَنَّ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانُ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَعِلَّةَ الْقَسَمِ۔ ( ۲۲۹۸ ) حضرت أبو ہریرہ وظائفا ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلَالْتِيْكُمْ نے انصار کی عورتوں ہے فرمایا تم میں ہے جس کسی کے بھی تین بیچے فوت ہوجائیں گےاوروہ ثواب کی اُمید پر (صبر ) کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی۔ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا:اے اللہ ك رسول مَلْ اللَّهُ إلى روم جائين؟ (تو كيا حكم ب)-آب في فر مایا: یا دو(مرجا ئیں تب بھی یہی تھم ہے)۔

(٢٢٩٩)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْلَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ . حُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُن الْآصْبَهَانِيّ عَنْ آبِي صَالِحٍ ذَكُوَانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرَيِّ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ اللي رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْتِكَ فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ قَالَ آجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَٱتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ مِنِ الْمَرَاةِ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثُهُ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّيْنِ وَاثْنَيْنِ وَالْنَيْنِ

(٧٤٠٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ

(١٤٠١)حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْإَعْلَى وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي السَّلِيْلِ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَدِيْثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْبَجَنَّةِ يَتَكَفَّى آحَدُهُمْ آبَاهُ أَوْ قَالَ آبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِغَوْبِهِ آوُ قَالَ بِيَدِهِ كُمَا آخُذُ آنَا بِصَيْفَةٍ ثُوْبِكَ هَذَا فَلاَ يَتَنَاهَى اَوْ قَالَ (فَلَا) يَنْتَهِى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَابَاهُ الْجَنَّةَ

(١٢٩٩) حضرت ابوسعيد خدري طافئ سے روايت ب كرايك عورت نے رسول الله منافظ الله على خدمت ميں حاضر ہوكرع ض كيا: اے الله كرسول مُنْ الله المردوة آپ ساحاديث لے كے -آپاي یاس سے ایک دن جارے لیے بھی مقرر کر دیں تا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے وہ تعلیم حاصل کریں جواللہ نے آپ کوسکھائی ہے۔آپ نے فرمایا جم فلاں فلاں دن جمع ہوا کرو۔ یس وہ جمع ہو گئیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم أن كے پاس تشریف لائے اور انہیں (احکام) کی تعلیم دی جواللہ نے آپ کو سکھائے تھے۔ پھر فرمایا: تم میں سے جوعورت اپنے سے پہلے اپنے تین بچوں کو بھیجے گی تووہ اُس کے لیے جہنم سے پر دہ ہوں گے۔ایک عورت نے کہا: اور دؤ اور دؤ اور دو؟ ( کا کیا حکم ہے؟ ) تو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا: اور دؤ اور دؤ اور دو ( كيلي بهي يمي ابثارت ہے)

(۲۷۰۰) إن اسناد سے بھی بیرجد بیث حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ای طرح مروی ہے البتہ اس میں بیجھی ہے کہ تین ایسے یج جوابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں۔

بُنِ الْاَصْبَهَانِيِّ فِي هَٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ وَ زَادَا جَمِيْغًا عَنْ شُعْبُةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّي قَالَ سَمِعْتُ ابَا حَازِم يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ.

(۱۷۱) حفرت ابوحسان منيد سے روايت ہے كه ميں نے حضرت ابو ہررہ جانی ہے کہا میرے دو بچ فوت ہو گئے ہیں تو کیا آپ رسول الله مَاليَّيْلُ الله عَلَيْلِي الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ عِيل سے ہمارے دِلوں کو اپنے فوٹ شدہ کی طرف سے طبعی خوشی مل جائے۔حضرت ابو ہررہ طابق نے کہا جی ہاں! چھوٹے بیجاتو جنت کے کیڑے ہیں۔ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا پنے والدین سے ملے گا تو اُس کے کیڑے کو یا اُس کے ہاتھ کو پکڑلیں گے۔جیسا کہ میں تیرے کیڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں۔وہاس کواس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک اللہ اُسے اور اُس کے باپ کو جنت میں

داخل نه کردےگا۔

وَفِي رِوَايَةِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا آبُو السَّلِيْلِ. (۲۷۰۲)حَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ.

کہا: جی ہاں۔
نُ (۱۷۰۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نمی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
و میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے نمی! اس کے حق میں اللہ
ہ سے دُعا ما آمگیں اور میں تین بچوں کو دنن کر چکی ہوں۔ آپ نے
فرمایا: تو نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش باندھ لی ہے۔ آگ سند
کا اختلاف ذکر کیا ہے۔

(۲۵۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْآشَجِ وَاللَّفْظُ لِآبِى مَيْدِ الْآشَجِ وَاللَّفْظُ لِآبِى بَكُرٍ قَالُوا مَحَدَّثَنَا مَعْمُ وَاللَّفْظُ لِآبِى كَمُ وَقَالُوا حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِى عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيةَ عَنْ آبِى زُرْعَةَ (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ) طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيةَ عَنْ آبِى زُرْعَةَ (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ) عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ آتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ عَنْ بِصَبِي لَهَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ آتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ عَنْ بِصَبِي لَهَا عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ آتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَ

فَقَالَتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ادْعُ اللهَ لَهُ فَلَقَدُ دَفَنتُ ثَلَالَةً قَالَ دَفَنْتِ ثَلَاثَةٌ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ لَقَدِ احْتَظُرُتِ بِحِظارٍ شَذِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ عُمَرُ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ جَدِّمٍ وَ قَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَلْقٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدَّ۔

(١٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ طَلْقِ بُنِ مُعَاوِيَةَ النَّخْعِيِّ آبِي غِيَاثٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ تِ امْرَاةُ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَابُنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ يَشْتَكَى وَ إِنِّي آخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ يَشْتَكَى وَ إِنِّي آخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ لَكُنَّةً قَالَ لَقَدِ احْتَظُرْتِ بِحِظارِ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ قَالَ رُهُيْرٌ عَنْ طُلُقٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكُنْيَةَ .

(۲۷۰۴) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے نیچ کو لے کر نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُلَّا اللّٰهِ عَلَیْ بیمار ہے اور میں ورتی ہوں (کہ کہیں مرنہ جائے) کیونکہ میں تین بچوں کو فن کر چکی ہوں۔ آپ نے فر مایا: تحقیق! تو نے پھر جہنم سے ایک مضبوط بندش با ندھ لی ہے۔

(۱۷+۲) اس سند سے بھی مید حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا

آپ نے رسول اللہ منگا اللہ اللہ عام ہے جوہمیں ہمار ہے

فوت شدگان کی طرف سے خوش کردے؟ حضرت ابو ہریرہ والنیزانے

باب: الله جب سی بندے و محبوب رکھے تو جبرئیل علیہ اسے محبوب رکھنے کا حکم کرتے ہیں اور

الله عَبْدًا أَحَبَّ الله عَبْدًا أَمُرَ جِبْرَئِيْلَ فَاحِبَّهُ وَٱحِبَّهُ آهُلُ

#### السَّمَآءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْض

(٢٤٠٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرَيْيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَآحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْنُلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَآحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ آهُلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا ٱبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دَعَا جِبْرَنِيْلَ فَيَقُولُ إِنِّي ٱبْغِضُ فُكَانًا فَٱبْغِضْهُ قَالَ فَيُنْغِضُهُ جِبْرِيْدُلُ ثُمَّ يُنَادِى فِي آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلانًا فَابْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ تَوْضَعُ لَهُ الْمُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ

(٢٤٠٢)حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِئُّ وَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ

المُسَيَّب لَيْسَ فِيْهِ ذِكُرُ الْبُغُضِ

(٧٤٠٤)حَدَّثِنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي سَلَمَةَ الْمَاحِشُونَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ اللَّهِ فَقُلْتُ لِآبِي يَا اَبَتِ إِنِّي اَرَى اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ الْجُبِّ فِي قُلُوْبِ النَّاسِ قَالَ بِٱبِيلُكَ ٱنْتَ سَمِعْتَ آبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ

#### آسان والے اُس ہے مجبت کرتے ہیں پھراُسے ز مین میں مقبول بنائے جانے کے بیان یں

(۷۰۰۵)حضرت ابو ہر رہے والفیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ا نے فرمایا: اللہ تعالی جب سی بندے سے مجت فرماتے ہیں تو جرئیل عليه كوبلا كرفر ماتے ميں ميں فلاس سے محبت كرتا موں تواسے محبوب رکھ۔ فرمایا: پس جبرئیل عالیّیہ بھی اُس ہے محبت کرتے ہیں۔ چرآسان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی فلاں سے محبت كرتا ہے تم بھی اُس سے محبت کرو۔ تو آسان والے بھی اُس سے محبت کرتے ہیں۔ پھرز مین میں اُس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور جب (الله) كى بندے سے بغض ركھتے ہيں تو جريل عليه اكوبلا كرفر ماتے ہيں ميں فلال سے بغض ركھتا مول تو بھى أسے مبغوض ر کھ۔ پس جرئیل عالیہ بھی اُس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھرز مین میں اُس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی ہے۔

(۲۷۰۲) اس اساد ہے بھی بیصدیث اس طرح مروی ہے البتدائن میتب کی حدیث میں بغض کا ذکر ہیں ۔

الْعَزِيْرِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ ح وَ حَدَّنَاهُ سَعِيدُ بُنُ عَمْرِ و الْاَشْعَفِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْشُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَ حَدَّثِنِي هَارُوْنَ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِنِي مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ آنَسٍ كُلَّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ انَّ حَدِيْتَ الْعَلَاءِ بْنِ

(١٤٠٤) حفرت مهيل بن الى صاركح ميليد سروايت بكه بم عرفه میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عمید گزرے اور وہ امیر ج تھے۔ تو لوگ أنبيں ديكھنے كے ليے كھڑے ہو گئے۔ ميں نے اسے باپ سے کہا: آبا جان! میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی عمر بن عبدالعزيز سے محبت كرتا ہے۔ انہوں نے كہا: كس وجد سے؟ ميں نے کہا: لوگوں کے دِلوں میں اُس کی محبت ہونے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا تخمے تیرے باب کی قسم تم نے حضرے ابو ہریرہ رضی الله تعالى عنه كى حديث من موكى پھر جريرعن سهيل كى طرح حديث

ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ.

## الاً: باب الكَرُوَاح جُنُوكُ

(١٤٠٨)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْاَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَكَفَ۔

(١٤٠٩) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا كَفِيْرُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ بُرُقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْاصَمِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ بِحَدِيْثٍ يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مُعَادِنُ كَمَعَادِن الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقَهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

## ١٢١٢: باب الْمَرْءُ مَعَ مَنْ

(١٤١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (بْنُ مَسْلَمَةَ) بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى طُلْحَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ آغْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آغُددُتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ ٱنْتَ مَعَ مَنْ ٱحْبَبْتَ۔

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ ابْنُ اَبِى عَمْرٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعَدَدُتَ لَهَا فَلَمْ يَذُكُرُ كَفِيْرًا قَالَ

#### باب:تمام روحوں کے مجتمع جماعتوں میں ہونے کے بیان میں

(٧٤٠٨) حضرت ابو ہريرہ طافؤ سے روايت ہے كه رسول الله مَالَّيْظِمُ نے فرمایا: رومیں مجتمع جماعتیں تھیں۔ جن کا (اس وقت) ایک دوسرے سے تعارف ہوا'ان میں محبت ہوگئی اور جن کا تعارف نہیں مواان میں اختلاف رہے گا۔

(١٤٠٩) حفرت الوهريره والني عرفوع روايت ب كهلوگ چاندی اورسونے کی کانوں کی طرح کانیں ہیں۔اُن کی جاہلیت مین اچھےلوگ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ وہمجھدار ہوں اور روحیں باہم جماعتیں تھیں۔جن کا (اُس وقت) ایک دوسرے سے تعارف ہوا' اُن میں محبت ہوگئ اور جن کا تعارف نہیں ہوا' اُن میں اختلاف

#### باب: آدمی کا اُسی کے ساتھ (حشر ) ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا کے بیان میں

(۱۷۱۰)حضرت انس بن مالك دانيك عدوايت م كدايك و يباتى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ع عرض كيا: قيامت كب ہوگ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أس عفر مايا: تونے اس كے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے عرض کیا: اللہ اور اُس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی محبت - آپ نے فر مایا: تو انہیں کے ساتھ موگاجن ہے محبت رکھتا ہے۔

(۱۱ ۲۷) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آوی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! قیامت كب موگى؟ آپ نے فرمايا: تونے أس كے ليے كيا تيارى كرركھى ہے؟ اُس نے کسی بڑے مل کا ذکر نہ کیا اور عرض کیا: بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم سے محبت كرتا ہوں ۔ آ ب صلى الله

(۱۷۲) حفرت انس بن ما لک طافیط ہے روایت ہے کہ دیبات

ے ایک آدی رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باقی

حدیث أسى طرح ذكركى -اس میں اس طرح ہے كدأس نے عرض

کیا: میں نے اس کے لیے اتنی زیادہ تیاری نہیں کی جس پر میں اپنے

(١٤١٢)حَدَّثَنِيْه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثِّنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْآغُرَابِ اَتَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ مَا آعُدَدُتُ لَهَا مِنْ كَبِيْرٍ آحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي. (١٤١٣)حَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ احْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا فَرَحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامَ فَرَحًا أَشَدَّ مِن قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ ٱخْبَبْتَ قَالَ آنَسٌ فَآنَا ٱحِبُّ اللَّهُ وَ رَسُوْلَةٌ وَ اَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ

آپ کی تعریف کروں۔ (۱۷۱۳) حفرت انس بن مالك طاشؤ سے روایت ہے كه ايك فحض نے رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِمْ كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا: اے الله كرسول صلى الله عليه وسلم! قيامت كب ( قائم ) هوگى؟ آپ ن فرمایا: تونے قیامت کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟ اُس نے عرض کیا: الله اوراُس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی محبت ۔ آپ نے فرمایا تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ انس والني كہتے ہيں ميں اسلام كے بعد نبي كريم مَالَيْدُ كِلَ عَول وَ اللهِ کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے سے بڑھ کر اور کسی بات کی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔انس طالفہ نے کہا: پس میں اللہ اوراُس کے رسول مَكْ التَّيْزُ اور البوبكر ولا الني وعمر والني محبت ركفتا مول اورأميد كرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اگر چہ میں نے ان جیسے اعمال

> (١٧١/٢) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمِنَ جَدَّثَنَا ثِابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذُكُرُ قَوْلَ أَنَّسِ فَأَنَّا أُحِبُّ وَمَا بَعُدَةً.

(١٤١٣) حفرت انس بن ما لك طاشيُّ في كريم مَا لَيْنَا إِلَيْنَا عالى طرح حدیث روایت کرتے ہیں لیکن اس سند میں حضرت انس جلافیز کا قول بیں اُن ہے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد والا (حدیث کا · منگڑ واموجود )نہیں۔

(١٥/١٤) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ حَدَّثَنَا آنَسُ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا آنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَا

(۱۷۵۶) حضرت انس بن ما لک طبیقی سے روایت ہے کہ میں اور رسول الله مَنَا لِيَنْ المحمد ہے نکل رہے تھے۔ ہم محد کی چوکھٹ پر ایک آدی ہے ملے۔ اُس نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول مُلَا لَیْظُا قیامت کب ( قائم ) ہوگی؟ رسول الله مَنْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي مایا: تونے اُس

حَارِجَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيْنَا رَجُلًا عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ السَّكَانَ اللَّهِ مَا اعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ اللهِ مَا اعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةً وَلَكِينِي أُحِبُ اللهُ وَ رَسُولَ اللهِ مَا اعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةً وَلَكِينِي أُحِبُ اللهُ وَ رَسُولُ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ رَسُولُ اللهِ مَا اعْدَدْتُ لَهَا كَثِيرَ مَا اللهُ وَ لَا صَدَقَةً وَلَكِينِي أُحِبُ اللهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَانْتَ مَعَ مَنْاحْبَبْتُ

(۱۷۲)حَدَّنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ (۱۷۲)حفرت الس وَالْتَوْ ہے : الْیَشْکُرِیُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُنْمَانَ ابْنِ جَبَلَةَ طرح اس سندے بھی مروی ہے۔

کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟ یہ (س کر) اُس آدمی پر خاموثی چھا
گی چھراُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں
نے اُس کے لیے (نفلی) نمازیں اور روزے اور صدقہ وغیرہ تو زیادہ
تیار نہیں کیے البتہ اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے
مجت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے
محبت رکھا ہے۔

(١٧١٦) حفرت الس والني سے ني كريم من النياكي بيلي حديث اس

آخْبَرَنِي آبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ۔

(١٧١٧) حَدَّثَنَا قُيْبَةُ حَدَّلْنَا آبُو عَوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ (١٧١٧) إسند ع بهي يهديث اى طرح مروى بـ

آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ سَمِعْتُ آنَسًا ح وُ حَدَّثَنَا ابْو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَادُ يَغْنِيَانِ ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّانًا الْعَدِيْثِ. بهذَا الْعَدِيْثِ.

(۱۷۵۸) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبُواهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ (يَا) رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ (يَا) رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلِ آحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَوْدُ مَعَ مَنْ آحَبَّ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَوْدُ مُعَ مَنْ آحَبَّ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْمَوْدُ مُعَ مَنْ آحَبَّ دَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمَوْدُ مُعَ مَنْ آحَبَّ دَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْمَوْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنَاحَبَّ ـ (۲۷۱۹)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنِيهِ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ

(۱۷۱۸) حفرت عبداللہ ﴿ الله الله علیه وایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم! آب أس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کی قوم سے محبت تورکھتا ہولیکن اُن تک پہنچ نہ سکتا ہو۔ رسول الله مُؤَا الله عَلَیْ اَلَهُ عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ عَلَیْ اِللہ اللہ عَلَیْ اِللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اِللہ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ اللہ عَلیْ اللہ اللہ عَلیْ اللہ علی علی اللہ علی

(۱۷۱۹) جعرت عبدالله طلطن في كريم مَنَّ اللهُ الله على حديث روايت كرت بين -

آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ قَرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمُنَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِغْلِهِ۔

(۱۷۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبِ (۱۷۲۰) حفرت ابوموس رضى الله تعالى عنه بروايت بكه قَالَا جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ايك آدى نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موا۔ باقى أَبُّو مُعَاوِيَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مِديثِ مِباركة رَجَى ہے۔

شَقِيْقٍ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ آتَى النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ عَنِ الْاعْمَشِ۔

کُلاکُوکُوکُ کُیا ایک اجادیث مبارکہ میں اللہ اور اُس کے رسول مُناکُوکِمُ اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کین اللہ اور اُس کے رسول مُناکُوکِمُ اللہ اور اُس کے رسول مُناکُوکِمُ کی جبت کا تقاضا ہے ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا حکم اللہ اور اُس کے رسول مُناکُوکِمُ کی محبت میں سے نہیں ہوگا اور سرانجام دیا جائے اور جن اعمال سے منع کیا ہے اُن سے رُکا جائے ۔ ورنہ خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعوی محبت میں سے نہیں ہوگا اور صافحین و ہزرگانِ دین کی محبت میں بیضروری نہیں کہ اُن کے برابرا عمال کرے بلکہ مقصد بیہ کہ اُن کے موافق عمل کرے۔

# الا: باب إذَا أُثْنِى عَلَى الصَّالِحِ فَهِى السَّالِحِ فَهِى السَّلَّحِ فَهِى السَّالِحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِى السَّالِحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِى السَّلَاحِ فَهِمَا السَّلَاحِ فَهِمَالِحِ فَهِمَاءِ السَّلَاحِ فَالْعِلَّمِ السَّلَاحِ فَالْعِلَى السَلِحَ السَّلَاحِ فَالْعِلْمِ السَّلِحِ فَالْعِلْمِ السَّلَاحِ السَّلِحِ فَالْعِلْمِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ فَالْعِلْمِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِيْمِ السَلِحِيْمِ السَّلِحِ السَّلِحِيْمِ السَّلِحِ السَّ

(۲۷۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو اللَّفُظُّ لِيَحْيِي وَاللَّفُظُّ لِيَحْيِي قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب: نیک آدمی کی تعریف ہونا' اُس کے لیے بشارت ہونے کے بیان میں

(۱۷۲۱) حضرت ابوذررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم اس آدمی الله علیہ وسلم اُس آدمی الله علیہ وسلم اُس آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جونیک اعمال کرے اور اس پرلوگ اُس کی تعریف کریں؟ آپ نے فرمایا: بیمؤمن کی فوری بشارت

آرَايْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْحَيْرِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشُرَى الْمُوْمِنِ

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَقُ بُنُ (۱۷۲۲) اِن اسَاد ہے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔ ایک اِبْرَاهِیْمَ عَنْ وَکِیْعِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ روایت میں ہے کہلوگ اس سے مجبت کرتے ہیں اور اس کی تعریف حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ کرتے ہیں۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ کرتے ہیں۔

الْمُنَشَى حَدَّقِنِى عَبْدُ الصَّمَّدِ وَ حَدَّقَنَا اِسْلَى اَخْبَرَنَا الْنَضُرُ كُلُّهُمْ عَنْشُغَبَا عَنُ آبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ بِاِسْنَادِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مِنْلَ جَدِيْنِهِ غَيْرَ اَنَّ فِى جَدِيْنِهِمْ عَنْ شُغْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ فِى حَدِيْثِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ حَمَّادُهِ

قستویج اسباب کی احادیث میں نیک آدمی کے ساتھ محبت کیے جانے اوراُس کی تعریف کیے جانے کو دُنیوی بشارت اور فوری بدله قرار دیا گیا ہے بشر طیکہ وہ آدمی اس تعریف سے عجب اور غرور میں مبتلانہ ہو۔

#### کتاب القدر ﴿ ﴿ کَتَابِ القدر ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٢١٢: باب كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ آمِّهِ وَ كِتَابَةِ رِزُقِهِ وَآجَلِهِ وَ عَمَلِهِ وَ شَقَاوَتِهِ وَ سَعَادَتِه

(٦٧٢٣)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي وَ آبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيْعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ آحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَ يُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَاجَلِهِ وَ عَمَلِهِ وَ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَوَ الَّذِي لَا اللَّهُ غَيْرُهُ إِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَةً وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهُلِ النَّاوِخَيَدُخُلُهَا وَإِنَّ

(٦٧٢٣)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ ح وَ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ ﴿ بَيْلِ ـ

فيذخلها

الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فِي حَدِيْثِ وَكِيْعِ إِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ الْمِهِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ

باب: انسان کا پنی مال کے بیٹ میں مخلیق کی کیفیت اوراُس کے رزق عمر عمل شقاوت و سعادت لکھے جانے کے بیان میں

(١٤٢٣) حفرت عبدالله طافئ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول الله مَنَا يُشِيَّرُ فِي ما يا بتم ميس سے برايك كا نطف أس كى ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے۔ پھر اس میں جما ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جواس میں روخ پھونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔اس کا رزق عمر عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اُس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شکتم میں سے کوئی اہلِ جنت کے مل کر تار ہتا ہے یہاں تك كدأس كے اور جنت كے درميان أيك باتھ كا فاصلدرہ جاتا ہے تو أس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہلِ جہنم کا ساعمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہلِ جہنم جیسے اعمال کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ اُس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اُس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وه ایل جنت والاعمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔

آحَدَكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَةً وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعْ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اهْلِ الْجَنَّةِ

(۲۷۲۳) إن اساد ي مي يه مديث مروى ب فرق يد ي كدوكيع کی روایت میں ہے: تم میں سے ہرایک کی تخلیق اُس کی مال کے پیٹ میں جالیس راتیں ہوتی ہے۔شعبہ کی روایت میں جالیس دن یا چاکیس رات ہے۔جریر اورعیسیٰ کی روایت میں چاکیس دن ندکور فِي حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ٱوْ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَ آمَّا فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ عِيْسلى ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا۔

(۲۷۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُميْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اللَّفُظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ آسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَنْ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِمِ بِارْبَعِيْنَ آوُ خَمْسَةٍ وَ ارْبَعِيْنَ لَيْلةً فَيقُولُ يَا رَبِّ اَشَقِيَّ اَوْ سَعِيْدٌ فَي كُتَبَانِ فَيقُولُ اَيْ رَبِّ اَشَقِيَّ اَوْ سَعِيْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيقُولُ اَيْ رَبِّ اَشَقِيَّ اَوْ سَعِيْدٌ فَي كُتَبَانِ وَ يَكْتَبَانِ وَ يَوْفُقُ فَي فَيْكَتِبَانِ وَ يَشْعُونُ وَاجَلَهُ وَ رِزْقُهُ ثُمَّ تُطُوى يَكُتَبَانِ وَ يَشْعُونُ فَلَا يُوادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ وَ رِزْقُهُ ثُمَّ تُطُوى السَّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ وَالْهِ فَي السَّوْقِ وَالْعَلْمُ وَ الْمُرْهُ وَاجَلُهُ وَ رِزْقُهُ ثُمَ تُلُوكُ وَيَهَا وَلَا يُنْقَصُ وَ السَّعْمَ فَلَا يُوادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ وَالْمُقَالَ عَنْ السَّوْقِ وَالْمَالَعُونَ اللّهُ عَلَا يُولِي السَّعْمِ وَ الْمَدُولُ وَلَهُ اللّهُ الْمَالَعُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(٢٢٣٢)حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ انَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فَآتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُدَيْفَةُ بْنُ اَسِيْدٍ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَدَّثَةً بِلْالِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ وَ كَيْفَ يَشْطَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ آتَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَٱرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَ خَلَقَ سَمْعَهَا وَ بَصَرَهَا وَجَلْدَهَا وَ لَحْمَهَا وَ عِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ النَّلَى فَيْقُضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ آجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَ يُكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقَهُ فَيَقْضِى رُبُّكَ مَا شَاءَ وَ يَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخُرُجُ الْمَلَكُ

(۱۷۲۵) حفرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چالیس یا پینتالیس رات تک نطفہ جب رحم میں تھہر جاتا ہے قو فرشته اُس پرداخل ہو کر کہتا ہے: اے ربّ! یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟ پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے: اے ربّ! یہ ندکر ہوگا یا مؤنث؟ پھر یہ دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے اور اُس کے اعمال وافعال موت اور اُس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ پھر صحیفہ لیبٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے نہ کی۔

(١٤٢٢) حضرت عبدالله بن مسعود وللنظ سے روایت ہے کہ بدبخت وہی ہے جواپنی مال کے پیٹ میں ہی بدبخت ( لکھا گیا) ہو اور نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ پس اصحاب رسول مَثَاثِينِ مِين سے ايك آدمي آيا جسے حذيف بن اسيد غفاري طِلِينَهُ كَهاجاتا نقا اور عامر بن واثله مع حضرت أبن مسعود ولائن کا يقول روايت كيا تو عامر نے كها: آ دمى بغير عمل بد بخت كيسے مو سكتا ہے؟ تواس سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا: كيا تواس بات سے تعجب كرتا ہے۔ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب نطفہ پر بیالیس راتیں گز رجاتی ہیں تو اللہ اُس کی طرف فرشتہ بھیجتے ہیں جواس کی صورت بنا تا ہے اوراس کے کان آئکھیں طید گوشت آور ہڈیاں بنا تا ہے۔ چرعرض کرتا ہے:اے ربّ! بيندكر بي يامؤنث؟ ليس تيرارب جوچا بتا بي فيصله كرتا ب اور فرشته لكه ليتا ب\_فرشته پيم عرض كرتا بي: اب ربّ اس كي عمر؟ تو تیرارب جو حابتا ہے تھم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ وہ پھرعرض بحرتا ہے اے رب اس کا رزق؟ تو تیرارت جو جاہتا ہے تھم ویتا ے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے اور وہ نہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور نہ کی۔ اس میں جو

اہے حکم دیاجا تاہے۔

(۱۷۲۷) اِسند ہے بھی بیصدیث ای طرح مروی ہے۔

كتاب القدر

بِالصَّحِيْفَةِ فِي يَدِهٖ فَلَا يَزِيْدُ عَلَى آمُرٍ وَلَا يَنْقُصُ۔ (٢٧٢٧)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عُنْمَانَ النَّوْفِلِيُّ جَدَّثَنَا ٱبُو

عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي آبُو الزَّبَيْرِ اَنَّ اَبَا الطَّفَيْلِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِفْلِهِ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ-

(۲۷۲۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدُ ابْنُ آبِى جَلَفٍ حَدَّثَنَا زُهْنُوْ آبُو خَيْفَمَة حَدَّثَنَا زُهْنُوْ آبُو خَيْفَمَة حَدَّثَنَا زُهْنُو آبُو خَيْفَمَة مَنَ عَدُ اللهِ بَنُ عَطَاءٍ آنَّ عِكْرِمَة بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ آبَا الطُّفْيُلِ حَدَّتَهُ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى آبِى سَوِيْحَة حُدُيْفَة بْنِ آسِيْدٍ الْغِفَارِيِّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَة تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَة تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَة وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَة وَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَسَلَّى اللهُ فَرَعُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ اللهُ مَوْقُلُ يَا رَبِ اللهُ عَلَى اللهُ سَوِيًّا اوْ عَيْرَ رَبِ السَوِيِّ اوْ أَنْنِي فَيُحَمِّلُهُ اللهُ سَوِيًّا اوْ عَيْرَ رَبِ السَوِيِّ اوْ عَيْرُ سَوِيِّ فَا يَوْفَعُهُ اللهُ سَوِيًا اوْ عَيْرَ رَبِ السَوِيِّ اللهُ سَوِيًّا اوْ عَيْرُ سَوِيِّ فَا رَوْقَهُ مَا اجَلُهُ مَا خُلُقَهُ فَمَ اللهُ اللهُ سَوِيًّا اوْ عَيْرَ لَكُو سَوِيِّ فَا وَاللهُ اللهُ ال

(٧٤/٣٠) حَدَّثِنِي آبُو كَامِلِ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ الْمَحْدَرِيُّ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمَحْدَرِيُّ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمَحْدَرِيُّ جَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْمَحْدِيثَ اللهِ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ اللهُ قَالَ ابْنَ اللهُ (عَنَّ وَجَلَّ) قَدُ وَ كُلِّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ اَيْ رَبِّ مُضْغَةً فَإِذَا اَرَادَ رَبِّ مُضْغَةً فَإِذَا اَرَادَ رَبِّ مُضْغَةً فَإِذَا اَرَادَ

(۱۷۲۸) حضرت حذیفہ بن اُسید عفاری جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ان دونوں کا نوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نظفہ رحم میں چالیس رات تک رہتا ہے۔ پھر فرشتہ اس پرصورت بناتا ہے۔ نہیر نے کہا: میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا: اس کی تخلیق کرتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے: اے ربّ! میں اللہ اُسے فرکزیا مؤنث بناد ہے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے: اے ربّ! اس کے اعضاء پورے اور برابر ہوں یا کرتا ہے: اے ربّ! اس کے اعضاء پورے اور برابر ہوں یا ادھورے اور برابر ہوں یا دھورے اور ناہموار؟ پس اللہ اُسے کا مل الاعضاء یاا دھورے اعضاء والا بناتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے: اے ربّ! اس کا رزق کتنا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کے اخلاق کیا ہیں؟ پھر اللہ اسے شقی یا سعیہ بناتا ہے۔

(۱۷۲۹) رسول الدّسلى الله عايه وسلم كے صحابي حضرت حذيف بن اسيدرسول الله مِنْ الله على الله عاروايت كرتے ہيں كه ايك فرشته رحم پر مقررشده ہے۔ جب اللّه كى چيز كے پيدا كرنے كاراده كرتا ہے تووہ فرشته الله كے حكم سے جاليس راتوں سے چھوزياده گزرنے پرأ سے بناتا ہے۔ باقی حديث الى طرح ہے۔

(۱۷۳۰) حضرت انس بن ما لک طالبی ہے مرفوعا روایت ہے کہ آپسی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے تو وہ عرض کرتا ہے: پیدنطفہ ہے اے رب ! بیہ جما ہوا خون ہے۔ اے رب! بیدوتھ ا ہے۔ پس جب اللہ اُس کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے میں تو فرشتہ عرض کرتا ہے: اے رب! بیہ

اللَّهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلِكُ آَي رَبِّ ذَكُرٌ أَوْ ٱنْفَى شَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَنْلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهـ

(٧٧٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَیْرِ قَالَ اِسْحٰقُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاتَأْنَارَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَ قَعَدُنَا حَوْلَةً وَ مَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُنُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسِ مِنْفُوْسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبُّ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً قَالَ فَقَالَ رُجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلا نَمْكُتُ عَلَى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إلى عَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ آهُلِ الشَّقَاوَةِ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ آمًّا آهُلُ السَّعَادَةِ فَيْسَشَّرُونَ لِعَمَلِ آهُلِ السَّعَادَةِ وَآمًّا اَهُلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَّرُونَ لِعَمَلِ ٱلْهَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَا: ﴿فَامًا مَنُ أَعُطَى وَاتَّفَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنْيَتِرُهُ لِلْيُسُرَى وَآمًّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَ كَلَّبَ بِالْحُسْنِي فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِي ﴿ [اللَّيل:٥٠٠]

(۲۷۳۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلْذَا

(١٧٣٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ

نرہے یا مادہ؟ شقی ہے یا سعید؟ اس کارزق کتنا ہے اوراس کی عمر کیا ہے؟ بس اس طرح اس کی مال کے پیٹ میں ہی سب کچھ کھ دیا جاتا ہے۔

(۲۷۳) حفرت على رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه جم ایک جنازہ کے ساتھ بقیع الغرقد میں تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے پاس تشریف لا کربیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ پس آپ نے سرجھ کایا اوراین حیشری ہے زمین کو گریدنا شروع کر دیا۔ پھر فر مایا جم میں ے کوئی اور جانداروں میں ہے کوئی الیانہیں جس کا مکان جنت یا دوزخ میں اللہ نے لکھ دیا ہواور شقاوت وسعادت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم اپنی تقدیر پر تھہرے نہ رہیں اور عمل چھوٹر دیں۔ تو آپ نے فرمایا: جو اہل سعید میں سے ہوگا وہ اہلِ سعادت ہی کے عمل کی طرف ہوجائے گا اور جواہلِ شقاوت میں سے ہوگا وہ اہل شقاوت ہی کے عمل کی طرف جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جم عمل کرو ہر چر آسان کر دی گئی ہے۔ بہرحال اہل سعادت کے لیے اہل سعادت کے سے اعمال کرنا آسان کر دیا ہے۔ پھرآپ نے: ﴿ فَامَّا مَنْ اَعُطَى وَاتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ الاوت قرمالى -''جس نےصد قد کیااور تقویٰ اختیار کیااور نیکی کی تصدیق کی توہم اُس کے لیے نیکیوں کوآسان کر دیں گے اور بخل کیا اور لا پرواہی کی اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اُس کے لیے بُرائیوں کوآسان کر دیں

(۱۷۳۲) إس سند بي بيه مديث اس طرح مروى بيكن اس میں ہے کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔

الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ وَ قَالَ فَاتَحَذَ عُوْدًا وَلَمْ يَقُلُ مِخْصَرَةً وَ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً فِي حَدِيْثِهِ عَنْ آبِي الْآحُوَصِ ثُمَّ قَرَآ رَسُولُ الله ﷺ ـ

(۱۷۳۳)حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ

سيح مسلم جلد سوم

حَرْبٍ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰن السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَ فِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فَرَفَعَ رَاْسَةً فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفُسٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَلَمْ نَعْمَلُ آفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ قَرَاً: ﴿فَامَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّفَى وَ صَدَقَ بِالْحُسُنَى﴾ اِلِّي قَوْلِهِ: ﴿ فَبَسُنُيسِّرُهُ لِلْعُسُرِى ﴾ [اليل: ٥٠٠]

(٦٧٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ

(٧٧٣٥)حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُّو الزَّبَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى اَخْبَرَنَا اَبُو خَيْفَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ ابْنِ جُعْشُمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنُ لَنَا دِيْنَنَا كَانَّا خُلِقُنَا الْآنَ فِيْمَا الْعَمَلُ الْيُوْمَ آفِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْكَقْلَامُ وَ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ أَمْ فِيْمَا نَسْتَقْبِلُ قَالَ لَا بَلُ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ الْٱقْلَامُ وَ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكُلَّمَ اَبُو الزُّبَيْرِ بِشَى ءٍ لَمْ افْهَمْهُ فَسَالُتُ مَا قَالَ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ـ

(٧٧٣٧)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي الْزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك دن بيي هم وع عقد اورآپ ك ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدر ہے تھے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپناسرمبارک اُٹھا کرفر مایا جم میں سے ہرایک كامقام جنت يا دوزخ ميں معلوم ہے۔ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنبم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیا ہم (تقدیر پر) بھروسہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ عليه وسلم ف فرمايا نبيس! بلك عمل كرور برآدى كيلي انبيس كامول كو آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اُس کی پیدائش کی گئی ہے۔ پھر آ پِصلى الله عليه وسلم نے:﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّقَى وَ صَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴾ تك تلاوت كى - (ترجمه كَرْشة حديث مِن كَرر چكا <u>-(ج</u>

( ١٤٣٣) حفرت على والنيوا كى نبى كريم مَنْ التَّرَقِم سے يبى روايت إن اسنادہے بھی مروی ہے۔

وَالْاَعْمَشُ آنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ بِنَحْوِهِ.

(۱۷۳۵)حفرت جابر طانیئا سے روایت ہے کہ سراقہ بن مالک بن جعثم ولائظ نے آ كرعرض كيا: اے الله كے رسول فالنظم آب ہمارے لیے ہمارے دین کوواضح کریں۔ گویا کہ ہمیں ابھی پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہمارا مل کس چیز کے مطابق ہے۔ کیاان سے متعلق ہے جنہیں لکھ کرقلم خشک ہو چکے ہیں اور تقدیر جاری ہو چک ہے یا اس چیز ہے متعلق ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! بلكهان معلق بي جنهيل لكو كرقلم خشك مو يك بي اور تقدير جارى موچى ہے۔ سراقہ طافظ نے عرض كيا: پر معل كيوں كريں؟ زہیر نے کہا: پھر ابوالزبیر نے کوئی کلمہ ادا کیا لیکن میں اسے سمجھ نہ سكامين نوچهائ پ نے كيافرمايا؟ توانبون نے كہا: آب نے فرمایاعمل کیے جاؤہرایک کے لیے اُس کاعمل آسان کردیا گیا ہے۔ (١٧٣١) حفرت جاربن عبدالله عظف سے إن اساد سے بھی نی كريم فَالْفِيْزُ مِن إِن معنى كى حديث روايت بي اس مين بي بھي ہے

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَهَاذَا الْمَعْنَى وَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ۔

(١٧٣٧)حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيِلِي أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الصَّبَعِيّ حَدَّثَنَا مُطَرِّكٌ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعُلِمَ اهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قِيْلَ فَفِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔

(١٧٣٨)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ ابْنُ نُمَیْرِ عَنِ ابْنِ عُلَیَّةَ حِ وَ

يَزِيْدَ الرِّشْكِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(١٧٣٩)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ جَدَّثَنَا عُثْمًانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ عَنْ آبِي الْآسُودِ الدِّيْلِيِّ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ اَرَآيْتَ مَا يَغْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَ يَكُدَحُوْنَ فِيْهِ اَشَىٰ ۚ ۚ قُضِى عَلَيْهِمْ وَ مَصَى عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ آوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مِمَّا اتَّاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَ ثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ بَلْ شَى اللهُ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَ مَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَقُلُ افَلَا ْ يَكُوٰنُ ظُٰلُمًا قَالَ فَفَرِغْتُ مِنْ ذَٰلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا وَ قُلْتُ كُلُّ شِي ءٍ خَلْقُ اللهِ وَ مِلْكُ يَدِهِ فَلَا يَسْالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْالُونَ فَقَالَ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنِّي لَمْ أَرِدُ بِمَا سَٱلْتُكَ إِلَّا لِلَا خُزِرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيِّنَةً آتِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسِ

كدرسول التدكافيكم في فرمايا: برعمل كرني والله يح ليدأس كاعمل آسان کردیا گیاہے۔

(١٧٣٧) حضرت عمران بن حصين طيني سروايت م كه عرض ہو کے بیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں۔آپ سے عرض کیا گیا: پھر مل كرنے والے عمل كس ليے كرتے ميں؟ آپ نے فرمايا: برآ دمي كو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا' اُس کے لیے وہمل آسان کر دیا گیا

(۱۷۳۸)ان اساد ہے بھی بیحدیث اسی طرح مروی ہے۔ صرف عبدالوارث کی روایت میں یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں فے عرض كيا:اےاللہ كےرسول! (صلى اللہ عليہ وسلم) \_

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمِنَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ

(١٤٣٩) حضرت ابو الاسود ويكي والنين سے روايت ہے كه مجھ عمران بن حصين طاشيُّ نے كہا: كياتو جامتا ہے كه آج لوگ عمل كيوں كرتے بين اوراس ميں مشقت كيوں برداشت كرتے بين؟ كيابيہ کوئی ایس چیز ہےجس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر اللی اس پر جاری ہوچکی ہے یاوہ عمل اُن کے سامنے آتے ہیں جنہیں اُن کے نی تَالَیْقِامُ كى لا كَي بوكى شريعت نے ولائل ابته سے واضح كر ديا ہے؟ تو ميں نے کہا نہیں! بلکہ ان کاعمل ان چیزوں ہے متعلق ہے جن کا حکم ہو چکا ہےاور تقدیران میں جاری ہو چکی ہے۔ تو عمران طالعہٰ نے کہا: کیا یظلم نبیں ہے؟ راوی کہتے ہیں اس میں سخت گھبرا گیا اور میں نے کہا: ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اُس کی ملکیت ہے۔ پس اُس سے اُس کے فعل کی باز پر سنہیں کی جاسکتی اور لوگوں سے تو پو چھا جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے کہا: اللہ تجھ پر رحم فر مائے۔ میں نے آپ سے بیہ سوال صرف آپ کی عقل کوجانچنے کے لیے ہی کیا تھا۔ (ایک مرتبه) قبیلہ مزینہ کے دوآ دمی رسول الله مَثَافِیْتِم کی خدمت میں عاضر ہوئے

الْيُوْمَ وَ يَكُدَّحُونَ فِيهِ اَشَىٰ اَ قُضِى عَلَيْهِمْ وَ مَضَى فِيهِم مِنْ قَدَرِ قَدْ سَبَقَ اَوْ فَيْمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا الْنَهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَ لَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَا لَا بَلْ شَى الْاَهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَ لَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَا لَا بَلْ شَى الْاَهُمْ بِهِ نَبِيهُمْ وَ تَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فَحُورَهَا وَ تَقُوهَا فَالْهَمَهَا فَحُورَهَا وَ تَقُوهَا وَ الشَمس: ٧٠ ٨]

عمل اُس چیز کے مطابق ہے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیراً س میں جاری ہو پیکی ہے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ﴿ وَ نَفُسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا ﴾ موجود ہے۔''اور قتم ہے انسان کی اور جس نے اُس کو بنایا اور اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام فرمایا۔''

(۱۷۳۰) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَنَى آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الرَّحُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ الْهَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اللَّهِ النَّوْرِيْلَ بِعَمَلِ الْهُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّحُلَ لِيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيْلَ بِعَمَلِ الْهُلِ النَّوَيِّلَ بِعَمَلِ الْهُلِ النَّوْرِيُ يَعْمَلِ الْهَلِ الْجَنَّةِ الْمَا الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَى الْمُلِ الْجَنَّةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

(۱۹۲۰) حضرت ابو ہریرہ خاشئ ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی التد علیہ وسلم نے فر مایا: آدمی زمانہ طویل تک اہل جنت کے سے اعمال کرتار ہتا ہے۔ پھراُس کا خاتمہ اہلِ جہنم کے اعمال پر ہوتا ہے اور بے شک آدمی مدت دراز تک اہلِ جہنم کے سے اعمال کرتار ہتا ہے پھراُس کے اعمال کا خاتمہ اہلِ جنت کے سے اعمال پر ہوتا ہے۔

(۱۷۴۱) حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہلِ جنت کے سے اعمال کرتا ہے حالا نکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے اور آدمی لوگوں کے ظاہر میں اہلِ جہنم کے اعمال جیسے اعمال کرتا ہے حالا نکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔

کُلْاَ اَنْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اس لیے ہم کررہے ہیں بلکہ ہم نے جواعمال کرنے تھے اللہ نے اپنا مازلی اور درست اندازے کے مطابق لکھ دیتے ہیں۔اس لیے ہم الله ك كلصة موت ك يابندنيس بلكه مارے كي موت اعمال مى اور محفوظ ميں كلصة موت ميں۔ يه بات نبيس كه جو كھياو ح محفوظ ميں لکھاہوا ہے وہی انسانوں کوکرنا ہے۔

واضح رہے کہ تقدیر کامسکا عقل وفکر کی رسائی ہے باہر ہے کیونکہ بیاللہ عزوجل کا ایساراز ہے جس کا انسانی عقل میں آتا تو در کناراس کا علم نہ تو کسی مقرب فرشتہ کوعطا کیا گیا اور نہ ہی کسی پیغیمرورسول کو۔اس لیےاس مسئلہ میں زیادہ غور وفکر کرنا اورعقل کے گھوڑ ہے دوڑ انا جائز نہیں بلکہ تحقیق جبتو کے تمام راستوں سے ہٹ کرصرف بیاعقا در کھنا ہی فلاح وسعادت دارین کا ضامن ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرے دوگروہوں میں تقسیم کردیا ہے۔ ایک گروہ نیک اعمال کر کے جنت کامستحق ہوتا ہے اور جومحض اُس اللہ عز وجل کافضل و کرم ہوگا اور دوسراكروه اعمال بدكى وجد يجهنم من الاجائكا جوكمين عدل موكار .

مسکلہ تقدیر کی تحقیق وجتجو میں اپنی عقل کے تیر چلانا' در حقیقت گمراہی کاراستہ اختیار کرنااور تباہی و بربادی کی راہ پرلگنا ہے۔النداورأس کے رسول مَانْ فَیْنِ کے احکامات پڑل پیراہونا ہی راوراست اور صراط متنقیم اور ضلالت و گمراہی ہے : بچنے کا واحدراستہ ہے۔

### ١٢١٥: باب حِجَاج ادَمَ وَ مُوسلى عليهما باب: حضرت آدم اورموى عليها السلام كے درميان مكالمه كے بيان ميں

(۱۷۴۲) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرمايا حضرت آدم وموى عليها السلام ك درميان مكالمه جواتو موسى عليه السلام في فرمايا: اح آدم! آپ ہارے باپ ہیں۔آپ نے ہمیں نامراد کیا اور ہمیں جنت سے نكلوايا ـ توان عص حفرت آدم عليه السلام في فرمايا بتم موى موالله نے آپ کواپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور آپ کے لیے اپنے دست خاص بے تحریر (توراق) لکھی۔ کیا آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کر رہے ہیں جے میرے پیدا کرنے سے جالیس سال پہلے ہی مجھ پر مقدر فرما دیا گیا تھا۔ نبی کریم مَنَا اللَّهُمْ نے فرمایا: اپن آدم علیتِلا موسی علينه برغالب آ گئے۔ پس آدم علينه، موئی علينه برغالب آ گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک (آدم علیما) نے دوسرے (موسی عالیما) سے کہا: (الله تعالی نے) تیرے لیے تورات

(٧٧٣) حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی تیکم نے فرمایا: حضرت آدم وموسیٰ علیها السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو

(۲۷۳۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِنُّى وَ اَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَ ابْنِ دِيْنَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمَ وَ مُوْسَى فَقَالَ مُوْسَى يَا آدَمُ ٱنْتَ آبُوْنَا ٱنْتَ خَيَّبْتَنَا وَ آخُرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ ٱنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَ خَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ٱتَّلُومُنِي عَلَى آمْرٍ قَلَّرَهُ اللَّهُ عَلَى قَبْلَ آنْ يَخْلُقَنِى بِٱرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقَالَ (النَّبِيُّ ﷺ ) فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَلَى وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ آبِي عُمَرَ وَ ابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا خَطَّ وَقَالَ الْآخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بيدِه . كُوايِ بِإِتَّه كَالَها -(٢٧٣٣)حَدَّلَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسٍ فِيْمَا قُرِىَ عَلَيْهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِي

هُرَيُوةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَاجَّ آدَمُ وَ مُوسلى فَحَجَّ آدَمُ مُوسلى فَقَالَ لَهُ مُوسلى أَنْتَ آدَمُ الَّذِى آغُويُتَ النَّاسَ وَآخُورَ جُتَهُمُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ الَّذِى آغُطَاهُ اللّٰهُ عِلْمَ كُلِّ شَى ءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلُومُنِى عَلَى آمْرٍ قُلِّرَ عَلَى قَبْلَ آنُ اخْلَقَ۔

(٧٧٣٣)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِتُ حَدَّثَنَا ٱنَّسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ آبِي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَا سَمِعْنَا لَهَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ مُوسَى ٱنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهِ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَٱسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتُهُ وَٱسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ اهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيْنَتِكَ اِلَى الْأَرْضِ قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ برسَالَتِه وَ بِگِلامِه وَآغُطَاكَ الْاَلُوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَى ءٍ وَ قُرَّبَكَ نَجيًّا فَبِكُمْ وَجَدُتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ ٱخْلَقَ قَالَمُوسَى بِٱرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ آدَمُ فَهَلُ وَجَدْتُ فِيْهَا: ﴿ وَ عَصٰى آدَهُ رَبَّهُ فَغُواى ﴾ [طه: ١٢١] قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفْتَلُوْمُنِي عَلَى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىَّ آنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ آنْ يَخْلُقَنِي بِٱرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

(۲۷۳۵)حَدَّثَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عَنِ ابْنِ

حضرت آدم علیقی ، حضرت موی علیقی پر غالب آگے اور اُن سے موی علیقی نظر میں جنوب میں جنوب نے لوگوں کوراہ وراست سے علیقی نے فر مایا: آپ وہ آدم ہیں جنت سے نکلوایا حضرت آدم علیقی نے فر مایا: آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالی نے ہر چیز کاعلم عطا کیا اور جسے لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے خصوص کیا۔ موی علیقی نے کہا: جی ہاں! آدم علیقی نے فر مایا: پس تم مجھاس معاملہ پر ملامت کرر ہے ہو جو مرسرے لیے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر کردیا گیا۔

(١٧٣) حضرت ابو هرريه طالبين ساروايت بكرسول الله مَاليُّتِكُمْ نے فر مایا: حضرت آ دم علینه اور موکی علیقه کا اینے رب کے پاس مكالمه موالين آدم علينا موى علينا برغالب أسكة موى عليا الد فرمایا: آپ وه آدم بین جنهیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدافر مایا اورتم میں اپنی پندیدہ روح چوکی اور آپ کواپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا اورآ پ کواپنی جنت میں سکونت عطا کی ۔ پھرآ پ نے لوگوں کواپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی طرف اُتر وادیا۔ آ دم عابیلا نے فر مایا: آپ وہ موسیٰ ہیں جے اللہ نے اپنی رسالت اور ہمکلا می کے لیے منتخب فر مايا اور آپ کوتختيال عطاكين جن مين هرچيز كي وضاحت تھي اور آپ کوسر گوثی کے لیے قربت عطا کی۔ (بتاؤ) تو اللہ کومیری پیدائش ے کتنا عرصہ پہلے پایا جس نے توراۃ کولکھا؟ موسیٰ علیدا نے فرمايا: عاليس سال يميلي؟ آدم عليه فرمايا: كيا تون اس من ﴿ وَ عَصٰى آدَمُ رَبَّةً فَعَوٰى ﴾ (ليني آدم عليها نے اپنے رب كي ظاہراً نا فرمانی کی اور راہِ راست سے دُور ہوئے) یایا؟ موی عالیته نے فرمایا: جي بال-حضرت آدم عليميم في فرمايا: كيا آب مجص ايساعمل كرنے ير ملامت كرتے ہيں جے الله نے ميرے ليے مجھے پيدا كرنے سے حاليس سال يہلے ہى لكھ ديا تھا كەمىس وه كام كروں گا۔ رسول الدُّمنَّ النَّيْمَ فَرَما ما: بس آدم عليسًا موى عليسًا برعالب آسك \_ (١٤٣٥) حفرت ابو مرره طالق سے روایت ہے کدرسول التد صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: حضرت آدم عليه وموسى عليه السلام ك

درمیان مکالمہ ہوا تو آدم علیہ السلام سے موی علیہ السلام نے فرمایا: آپ وہ آدم بیں جسے آپ کی اپنی خطاء نے جنت سے نگلوایا تھا۔ تو اُن سے آدم علیہ آپ نظرمایا: آپ وہی موسی بیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور جمکلا می کے لیے مخصوص فرمایا۔ پھر آپ مجھے السہ تے میر نے بیدا کرنے سے اللہ نے میر نے بیدا کرنے سے بہلے ہی مجھ پر مقدر فرما دیا تھا۔ تو آدم علیہ اُس موسی علیہ ای محلے کے اللہ اُس محلیہ بی مجھ پر مقدر فرما دیا تھا۔ تو آدم علیہ اُس موسی علیہ ایس خالب آ

أُخُلَقَ فَحَجَّ آدَمُ مُوْسلی۔ (۲۷۳۲)حَدَّثَنِی عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا آیُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْیَمَامِیُّ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ اَبِی کَشِیْرِ عَنْ اَبِی سَلَمَةَ

شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ

آدَمُ الَّذِي ٱخُوَجَتُكَ خَطِيْنَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ

آذَمُ ٱنْبَتَ مُوْسَى الَّذِى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَ

بِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِي عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ آنْ

(۱۷۳۲) إن اسناد سے بھی نبی کريم صلى الله عليه وسلم سے يہى حديث حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند نے روايت كى ۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّيِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْتِهِمْ۔

> (٧ ٣٥٣) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مِنْهَالَ الضَّرِيْرُ حَلَّتَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَلَّتَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَحْوَ حَدِيْدِهِمْ

(۱۷۴۷) اِس سند ہے بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہی حدیث حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالیٰ عنه نے روایت کی ہے۔ ہے۔ (۲۷۴۸) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالیٰ عنها ہے۔

(۲۷ /۸) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسان و زمین کی تخلیق سے بچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریکھی اور (اللہ) کاعرش یانی پرتھا۔

اللهِ ﷺ يَقُولُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيْرَ الْحَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخُلُقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

﴿ ١٧٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمُقُدِی ءُ حَدَّثَنَا ﴿ ١٧٣٩) إِس سند ہے بھی حدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس حَیْوَةُ ح وَ حَدَّثِنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِیْمِیُّ حَدَّثَنَا میں بید کورنہیں کہ اللہ کاعرش پانی پرتھا۔

ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِى هَانِى ءٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا وَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

کُلُوْکُنْکُنْ الْجُنْ الْجُنْ الْجُنْ الْجُنْدِ اِس باب کی احادیث مبار که کا مقصد اور مطلب علماء نے بدیمان کیا ہے کہ آدم علیہ نے اس کمرائی کو میری پیدائش ہے بھی پہلے میرے لیے لوحِ محفوظ میں مقدر فرمادیا تقاہ جس کا مطلب بیتھا کہ وہ ضرور بروقت وقوع پذیر ہوگ چنانچہ جب مقدر آن پہنچا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کا مقدر اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف و عمل ممنوع سرز دنہ ہوتا چنانچہ تم مجھ پر تو بیالزام ڈال رہے ہواور تمہیں سب ظاہری بعنی میر اکسب واختیارتو یا در ہالیکن اصل چیز بعنی مقدر سےتم صرف نظر کر گئے۔حضرت آدم وموی علیما السلام کا بیر مکالمہ عالم دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح میں ہوا لہٰذاکسی عاصی و گناہ گارکوایسی دلیل کا سہارالینا کارآ مدومفید نہ ہوگا اور انبیاء کرام پیلا ہے گناہ کا صدور ناممکن آود محال ہے۔ کرام پیلا ہے گناہ کاصدور ناممکن آود محال ہے۔

# ١٢١٢: باب تَصْرِيْفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلُوْبَ بِياب: اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوْبَ بِياب: اللَّهُ تَعَالَى كامرضى كَمطابق دِلول كو پھيرنے

### كُيْفُشّاءَ

(۱۷۵۰) حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ نُمَيْرِ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِى ءِ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِى ءُ قَالَ حَدَّنَا جَيْوَةُ اَخْبَرِنِي آبُو هَانِي ءِ آلَةً سَمِعَ ابَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبَلِيَّ انَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ شَيْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْ يَقُولُ انَّهُ سَمِعَ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلَا عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

### ١٢١٤: باب كُلُّ شَيْءٍ

### بِقَدَرٍ

(۱۷۵۱) حَدَّقِنِي عَبْدُ الْاَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ آنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ وَ مَلَاكِ فِيْمَا قُرِى عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِ و بَنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ آنَّةُ قَالَ آذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَقُولُونَ كُلُّ شَى ء بِقَدَرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَ يَقُولُونَ كُلُّ شَى ء بِقَدَرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

### کے بان میں

## باب:ہرچیز کا تقدیرالہی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بیان میں

(۱۷۵۸) حفرت طاؤس بینید سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے متعدد صحابہ واللی ہے۔ وہ کہتے سطی الله علیہ وسلم کے متعدد صحابہ محاور میں نے حضرت عبدالله بن عمر والله سے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ عجزاور قدرت یا قدرت اور عجز۔

الکیٹس والمحدید کے بیقا کہ کو الکیٹس او الگیٹس والْقائد سے واللہ کے بیاں تک کہ عجزاور قدرت یا قدرت اور عجز۔

ر الله من الله الله الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مشرکین قریش رسول الله صلی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مشرکین قریش رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں جھڑ اکر نے کے لیے آئے تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ مَا مُسْحَبُونَ مَا مُسْتَعَلِيْ مُسْتَعَلِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مِسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْعَلِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْكُ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مَا مُسْتَعَالِيْكُ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مِنْ مُسْتَعِلَيْكُمُ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مَا مُسْتَعَالِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مُسْتُونِ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعَالِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُسْتَعِلِيْكُمُ مِنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعِلِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعُلِيْكُمُ مُسْتَعِلًا مُسْتَعَلِيْكُمُ مُنْ مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِقًا مُسْتَعِقًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعِلًا مُسْتَعُلِيْكُمُ مُسْتُعُمُ مُ

هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَشُرْكِوُ قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ عَنَى فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتُ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَي ءٍ حَلَقُنهُ

بِقَدَرِ ﴾ [القمر:٤٨، ٤٩]

# ١٢١٨: باب قُدِّرَ عَلَى ابْنِ ادَمَ حَظُّهُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ مَعَلَّمُ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ

(۱۷۵۳) حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِإِلْسَحْقِ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَائِتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَ مِمَّا قَالَ ابْو هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ وَالْمَدِ مَنْ الزِّنَى وَالْمَدِينَ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى الْمَيْنَيْنِ النَّطُرُ وَزِنَى الْمَيْنَيْنِ النَّطُرُ وَزِنَى الْمَيْنَيْنِ النَّطُرُ وَزِنَى اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَنِّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَنِّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ اللِّسَانِ النَّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَنِّى وَ تَشْتَهِى وَالْفَرْجُ اللَّيْ الْمَ عَبْدُ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ يَصِدِّقُ ذَلِكَ اوْ يُكَلِّبُهُ قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ

طَاوْسِ عَنْ آبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ۔

(۲۷۵۳) حَدَّثَنِي اِسْحُقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا آبُو هِشَامِ الْمَخُزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي الْمَخُزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ كُيبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنِي مُدُرِكُ ذَلِكَ لَا مُحَالَةً فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْاَذْنَانِ زَنَاهُمَا النَّطُرُ وَالْاَذْنَانِ زَنَاهُمَا النَّطُرُ وَالْاَذْنَانِ زَنَاهُمَا الْبُطْشُ الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْبُطْشُ وَالْيَدُ وَنَاهَا الْبُطْشُ وَالْيَدُونَ وَ يَتَمَنَّى وَ وَالْمَدِيقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَ يُكَذِّبُهُ وَالْمَدُ وَ يَتَمَنَّى وَ يَتَمَنَّى وَ يَتَمَنَّى وَ يَتَمَنَّى وَالْمَدُولُ وَلِكَ الْفَرْجُ وَ يُكَذِّبُهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُ

فِی النَّادِ عَلَی وُجُوْهِهِمْ ﴿ ' 'جس دن وه جَهَمْ مِیں اوند مَصِمُنهُ تَصِیخُ جائیں گے (اور کہا جائے گا) دوزخ کاعذاب چکھو بشک ہم نے ہر چیز کوتقذیر کے ساتھ بیدا کیا ہے۔''

### باب: ابن آ دم پرزناوغیرہ میں سے حصہ مقدر ہونے کے بیان میں

(۱۷۵۳) حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میر سے نزویک لمتم کی تغییر میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ کے اس قول سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی الله عالی عنہ کے اس قول سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی الله عالیہ وسلم نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے ابن آ دم پرزنا سے اس کا حصہ لکھ ویا 'جے وہ ضرور حاصل کرے گا۔ آئھوں کا زنا (حرام بات) کہنا (حرام چیزوں کو) ویکھنا ہے اور زبان کا زنا (حرام بات) کہنا ہے اور ول تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اُس کی تصدیق یا سے اور حرق ہے۔

(۲۷۵۴) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ و کارشاد فر مایا: ابن آ دم پراُس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لامحالہ اسے ملے گا۔ پس آتکھوں کا زنا (شہوت سے) دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور کو گاہ اُس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔

ب المراح المراح المراح المراح المراح المراح مين مسلمان كواپئة تمام اعضاء كى حفاظت كاحكم ديا گيا۔ شرمگاه كوشرمگاه مين داخل كرناحقيق زنا ہے اور باقی اعضاء كوزنا مجاز أزنا كهدديا ہے كيونكه بياعضاء حقق زنا تك پينچنے كا ذريعہ ميں بيس اپنے ہر ہرعضو كوگناه سے بچانا از حدضر ورى ہے اور جيسے زنا بالفرج حرام اور گنا و كبيره ہے اليے ہى ان اعضاء كے گناه پر دوام اور حقارت كى وجہ سے يہ بھى گنا و كبيره تك پہنچ جاتا ہے۔

۱۲۱۹: باب مَعْنَى كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْهُفَالِ الْكُفَّادِ الْهُفَالِ الْكُفَّادِ وَاَطْفَالِ الْكُفَّادِ وَاَطْفَالِ الْكُفَّادِ وَاَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

(١٧٥٧) حَلَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَلَّلْنَا عَبُدُ بُنُ حَمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ بُنُ حَمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهْيْمَةُ بَهْيُمَةً وَلَمْ يَذْكُرُ جَمْعَاءَ۔

(كُنك ٢٠ ) حَدَّتَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَ آحْمَدُ ابْنُ عِيسْى قَالَا حَدَّتَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِى يُونْسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ ابَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ آخْبَرَةَ انَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَنَّ ابَا سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ آخْبَرَةَ انَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْفِطْرَةِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَواهُ يُهُودُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَابَواهُ يُهُودُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ قَابَواهُ يُهُودُ وَاللّهِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَابَواهُ يُهُودُ وَاللّهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَابَواهُ يُهُودُ وَالِهُ وَ اللّهُ عَلَى الْفِيطُرَةِ قَابَواهُ يُهُودُ وَالِهِ وَ مَا عَلَى الْفُولُودُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَى الْفِيطُرَةِ قَالَواهُ يُهُودُ وَالِهُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤْودُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْودُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى الْمُؤْودُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْودُ وَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْودُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الْمُؤْلِدُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلِودُ وَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤُلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُولُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُؤْلُودُ وَالْمُو

باب: ہر بچہ کے فطرت پر بیدا ہونے کے معنی اور کفار کے بچوں کی موت کفار کے بچوں کی موت کے بیان میں میں

(۱۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ بھاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مانی ایکی اسے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچ فطرت (اسلام) پر بیدا ہوتا ہے۔
پس اُس کے والدین اُسے یہودی نصرانی اور مجوی بنادیت ہیں۔
جیسے کہ جانور کے پورے اعضاء والا جانور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تہمیں ان میں کوئی کٹے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ جانی کئے ہوئے عضو والا جانور معلوم ہوتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ جانی نے کہا: اگرتم چاہوتو آیت: ﴿فطرت اللهِ الَّتِی فَطَرَ اللّٰهِ الّٰتِی فَطَر اللّٰهِ الّٰتِی فَطرت (دین النّاس) پڑھلو یعنی: ''(اے لوگو!) الله کی بنائی ہوئی فطرت (دین اسلام) کولازم کرلو۔ جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ الله کی مخلوق میں کوئی تبدیلی ہوگئی۔''

(۱۷۵۲) بن اساد سے بھی بید دیث مبارکہ اس طرح مردی ہے۔ البت ایک سند سے بیالفاظ بین کہ جیسے جانور کے ہاں جانور بیدا ہوتا ہے اور کامل الاعضاء ہونے کوذکر نہیں کیا۔

(۱۷۵۷) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بیدا ہونے والا بچہ فطرة السلام) پر بیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ آیت پڑھو: ﴿فِطْرَتَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَطَرَ النَّاسَ ﴾ ''(اے لوگو!) اپنے اوپر اللہ کی بنائی فطرت (اسلام) کولازم کرلوجس پر اُس نے لوگوں کو بیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تبد کی نہیں ہو عتی اور یہی وین تیم ہے۔'

(۱۷۵۸) حفرت ابو ہریرہ فلائٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللّہ مُلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُنَصِّرَانِهِ وَ يُشَرِّكَانِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ۔ (١٧٥٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي كِلَاهُمَا عَنِ الْآغُمَشِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكْرٍ عَنْ آبِي مُقَاوِيَةً إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي كُرَيْبٍ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مُنِ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَٰذِّهِ الْفِطُرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ.

(٧٤٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رُسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُوْلَدُ يُوْلَدُ عَلَى هَٰذِهِ الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنْتِجُوْنَ الْإِبلَ فَهَلْ تَجْدُوْنَ فِيْهَا جَدْعَاءَ حَتّْبي تَكُوْنُوا ٱنْتُمْ تَجِدَعُوْنَهَا قَالُوا يَا رَسُوْلِ اللَّهِ ٱفَرَايَتَ مِّنْ يَمُونُ صَغِيْرًا قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ۔

(٢٧٦)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ يَغْنِي الدَّرَاوَرُدِتَّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اِنْسَانِ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ اَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ اِنْسَانِ تَلِدُهُ أَمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَار

آپ کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا: الله بی بہتر جانتاہے کہوہ (زندہ رہے تو) کیاعمل کرنے والے ہوتے۔

(١٤٥٩)إن اساد سے بھي بير حديث مروى ہے۔ ابن نميركي روایت میں میہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچدملت پر پیدا ہوتا ہے اور حضرت ابومعاوید کی روایت میں بدہے کہ وہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کدوہ اپن زبان سے اس کا اظہار کردے۔ ابو کریب کی روایت میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اس فطرت پر بیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کداس کی زبان چل سکے اور اس کے ضمیر کی ترجمانی

(۲۷۲۰) حضرت ابو ہرىرہ فالنو كى رسول الله مَلَا الله مَلْ الله مَلْ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلْ م احادیث میں سے ہے کہرسول الله مَثَالَيْنِ مَن فرمایا: جو بھی پیدا کیا جاتا ہے أے إس فطرت (اسلام) پر پيدا كياجاتا ہے۔ چرأس كوالدين أك يُبُودَى بالصراني بنائة مين جيداونوں كے بي پیدائش کے وقت مہیں پورے اعضاء والے نظر آتے ہیں۔ کیا تتہمیں ان میں ہے کوئی کئے ہوئے اعضا والابھی ملتا ہے بلکہ تم خود ان کے کان وغیرہ کاف ویتے ہو صحابہ ولکھ نے عرض کیا: اے الله كرسول أَجْوِيْ في تمن بى فوت بوجائ أس حم بار ييس آپ کیا فرمائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہوہ (بچ) کیاعمل کرنے والے تھے۔

(١٢ ٢٢) حفرت ابو بريره طافؤ سے روايت ب كدرسول الله مالينكم نے فرمایا: ہرانسان کوأس کی والدہ فطرت پرجنم دیتی ہے اور اس کے بعداً س کے والدین ہی اُ سے یہودی نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ اگر والدین مسلمان ہوں تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ ہرانسان کی پیدائش کے بعداس کے دونوں پہلوؤں میں شیطان اُنگلی چھو دیتا ہے سوائے مریم اور اُن کے بیٹے (عَالِیَّامِ ) کے۔ H A CONTRACTOR HE

(۲۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مَثْلِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

(۱۷۲۳) إن اسناد سے بھی میہ صدیث ای طرح مروی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ سے مشرکین کی ذرّیت کے بارے میں پوچھا گیا۔

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِاسْنَادِ يُونُسَ وَ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ مِثْلَ حَدِيْثِهِمَّا غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ شُعَيْبٍ وَ مَعْقِلٍ سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ۔

(۲۷۲۴) حفرت الو ہریرہ طی اللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سکی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔

(۲۷۷۵) جضرت ابن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی کے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی کوان کے بیدا کرتے وقت بخو بی علم تھا کہوہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔

(۲۷۲۷) حضرت الى بن كعب رضى الله تغالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: وہ بچه جے حضرت خضر عليا الله عند وہ فرائدہ رہتا تو اپنے عليلا نے مار ڈالا تھا وہ فطرة ہى كافر تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین كوسركشى اور كفر میں مبتلا كردیتا۔

الَّذِي قَتَلَهُ الْخَصِرُ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَآرُهَقَ ابَوَيْهِ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا۔

(۱۷۲۷) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو میں نے کہا: اِس کے لیے خوشی ہو وہ تو جنت کی چڑیوں میں ہے ایک چڑیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا وراس کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور کچھ لوگوں کواس کے لیے

رُكْ بَكَ اللَّهُ الْمُنْ الْبِي عُمَرَ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُنِلَ رَسُوْلَ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُنِلَ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ مَنْ يَمُوْتُ مِنْهُمُ صَغِيْرًا فَقَالَ اللّهُ آعُلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ۔

(١٧٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشُو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرَكِيْنَ قَالَ اللهُ اللهُ الْمُشْرَكِيْنَ قَالَ اللهُ الْمُشْرَكِيْنَ قَالَ اللهُ الْمُشْرَكِيْنَ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٢٧٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمِنَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَقِبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَقِبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَلْمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الذى فتله الخطِر طبع كَافِرا وَلُو عَاشَ لاَرَهُقَ ابُويِهِ هَ (١٧٦٧)حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْعَكَادِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ الْعَكَادِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ الْمِ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَتُ تُوفِّتِي بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَتُ تُوفِّتِي مَنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ صَبِيْ فَقُلْتُ طُوبُلِي لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَلَةَ لَوْيُنَ انَّ الله خَلَقَ الْجَنَّة

وَ خَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهَادِهِ ٱهْلًا وَلِهَاذِهِ ٱهْلًا\_

(٢٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةً بُنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً مُنْ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً كُنْ عَائِشَةً أَمِّ الْمُوْمِنِيْنَ رَضِى الللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ الله جَنَازَةِ صَبِّى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبِى لِهِلْنَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمُ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدُرِكُهُ قَالَ آوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ عَائِشَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ عَائِشَةً رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ الْمُلْ خَلَقَ لِلْجَنَةِ الْمُلْ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِى آصُلابِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِنَّارِ اللهُ خَلَقَ لِنَا الله خَلَقَ لِنَّالِ آمَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِنَا الله مَلَا وَهُمْ فِى آصُلابِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِنَّالِهِ الْمُلْعُ عَلَيْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ عَنْ الله عَلَقَ لِلْمَافِي اللهُ عَلَقَ لِلْمَافِي اللهُ عَلَقَ لِلْمَافِ وَهُمْ فِى آصُلابِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِنَالَةً اللهُ اللهُ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَ خَلَقَ لِنَالِهِمْ وَعَلَيْلِ اللهِ الْمُلْعِ وَالْمُ إِلَى اللهِمْ وَلَى اللهِ الْمَلْمُ فِي آصُلابِ آبَائِهِمْ وَ خَلَقَ لِنَالِهُ الْمُلْعِلَا وَهُمْ فِى آصُلابِ آبَائِهِمْ وَالْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونِ الْمُلْعِلَةَ الْمُعْلِيلِ اللهِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ

(١٤٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيْلُ بْنُ

بيداكيا\_

X ->==(00))

(۲۷۲۹) إن اسناد سے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔

زَكَرِيَّاءَ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيِى ح وَ حَدَّتِنِي سُلَيْمِنُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ حَفْصٍ ح وَ حَدَّتِنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ القَّوْرِيِّ عَنْ طُلْحَةَ بْنِ يَحْيِي بِاسْنَادِ وَكِيْعٍ نَحْوَ حَدِيْفِه

کی ایک پشتوں میں جوعبدلیا گیا تھاوہ فطرۃ ہی اُسی عبد پر پیدا ہوتے ہیں یااللہ کے علم میں جوسعادت یا شقاوت تھی وہ فطرت ہے یا یہ کہ ہر کہ تقوں میں جوعبدلیا گیا تھاوہ فطرۃ ہی اُسی عبد پر پیدا ہوتے ہیں یااللہ کے علم میں جوسعادت یا شقاوت تھی وہ فطرت ہے یا یہ کہ ہر مولوداللہ کی معرفت واقر ار پر پیدا ہوتا ہے جنانچہ ہر خص بیاقر ارکرتا ہے کہ اس کا کوئی صانع و خا<sup>ا</sup>تی یعنی بنانے اور پیدا کرنے والا ہے خواہ وہ اس کا نام کچھ بھی رکھے یا بیہ مطلب ہے کہ ہر مولوداسلام کی استعداد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعدا گروالدین مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان بن جاتا ہے اور اگر نصر اُن کی بیودی و مشرک وغیرہ ہوں تو وہ اے اپنے دین کے مطابق و صال لیتے ہیں لیکن اس میں استعداد اسلام باقی رہتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ بعض اوقات اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرانا بالغ اولا دکے بارے میں معلوم ہوا' تو اس میں علاء نے بیوضاحت فر مانی ہے کہ سلمانوں کے بیچ تو والدین کے تابع ہوکر جنت میں جائیں گے اور کفار کے بیچ بھی محققین کے قول کے مطابق جنتی ہوں گے یا اعراف میں ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے' واللّٰداعلم۔

> ٣٢٠: باب بَيَانِ أَنْ الْاَجَالُ وَالْاَرُزَاقَ وَغَيْرَهَا لَا تَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ

باب:مقررشدہ عمراوررزق میں جس کا تقذیری فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کمی یا زیادتی نہ ہونے کے

### كتاب القدر

### بيان ميں

( ۲۷۷۰ ) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ (٧٧٧٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِابِي بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ مِسْعَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ اثُّمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِي ﷺ اَللَّهُمَّ اَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ بِاَبِي آبِي سُفُيَانَ وَ بِاَحِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَالُتِ اللَّهَ لِآجَالِ مَصْرُوبَةٍ وَ آيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ وَ اَرْزَاقِ مَقْسُوْمَةٍ لَنُ يُعَجِّلَ شَيْنًا قَبْلَ حِلِّهُ آوْ يُوَجِّرَ شَيْنًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ سَالُتِ اللَّهُ أَنْ يُعِيْذَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا اَوْ اَفْضَلَ قَالَ وَ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ قَالَ مِسْعَرٌ وَ أَرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيْرُ مِنْ مَسْخٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُ لِمَسْخِ نَسُلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ بندراورسور پہلے ہی ہےموجود تھے۔ وَالْخَنَازِيْرُ قَبْلَ ذَٰلِكَ۔

(١٧٤١) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْهِ عَنِ ابْنِ بِشْرٍ وَ وَكِيْعٍ جَمِيْعًا مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ -

(١٧٧٢)حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْظَلِیُّ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجِ قَالَ اِسْلِحْقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْلَدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُوِيِّ عَنْ مَعْرُوْدٍ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَتُ اللَّهُ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَيِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ بِاَبِى اَبِى سُفْيَانَ وَ بِاَحِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِنَّكَ سَأَلُتِ اللَّهِ لِآجَالِ مَضُرُوبَةٍ وَآثَارِ مَوْطُوءَ ةٍ وَٱرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ لَا يُعَجِّلُ

روجہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم أم حبيب رضى الله تعالى عنها نے كها: اے اللہ! مجھےا ہے خاوندرسول الله صلى الله عليه وسلم اور والد . ابوسفيان رضى التدتعالى عنداور بهائى معاوبيرضي التدتعالى عند ( کی زندگیوں) سے متمتع کرنا۔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تونے اللہ سےمقررشدہ اوقات وایّا م اورتقسیم شدہ رزق کا سوال کیا۔ ان میں ہے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جاتا اور اگر تو اللہ سے سوال کرتی کہ وہ تجھے جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو وہ بہتر اور انضل ہوتا۔ راوی نے کہا: آپ کے پاس بندروں اور خنز بروں کا ذکر کیا گیا ( کہ بیانہیں کی نسل ہے ہیں جنہیں منح کرویا گیاتھا) تو آپ نے فرمایا: الله تعالی نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل نہیں چلائی اور تحقیق

(۱۷۷۱) إن اساد سے بھی بيحديث مباركه اى طرح مروى ہے۔ اس روایت میں عذاب جہنم اور عذاب قبر کے الفاظ

(۱۷۷۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ے كەحفرت أم حبيب والفان كها:اب اللد! مجھ ميرے فاوند رسول التدصلي التدعليه وسلم اور والدابوسفيان الجاهيئؤ اور بھائي معاوييه رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کی درازئی عمر) ہے متمتع فرما۔ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ف أن عفر مايا توف الله عمقرر شده مدتول اور چلائے ہوئے معین قدموں اور تقتیم کیے ہوئے رزقوں کا سوال کیا ہے۔ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر وقت سے مقدم نہ ہوگی اور نہ ہی مؤخر ہوگی۔اگر تو اللہ سے جہنم کے عذاب سے اور قبرے عذاب سے عافیت مانگی تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ایک

شَيْنًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ وَلَا يُوَخِّرُ مِنْهَا شَيْنًا بَغْدَ حِلِّهِ وَلَوْ

سَالُتِ اللَّهَ اَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَ عَذَابِ

غِي الْقَبُرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الْقِرَدَةُ وَالْحَنَازِيْرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ

اللَّهَ عَزَّ وَجلَّ لَمُ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيُجْعَلَ

(٢٧٧٣)حَدَّثَنِيْه أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَٰنَ بُنِ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا

لَهُمْ نَسُلًا وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ.

آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بندر اور خنزیر ان مسخ شدہ (قوموں) میں سے ہیں تو نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اُلله تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کرنے یا اسے عذاب دینے کے بعداُس کی نسل نہیں چلائی اور بندراورسوراس سے پہلے ہی موجود تھے۔

(۱۷۷۳) اس سند سے بھی بیرحدیث اس طرح مروی ہے۔

الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِلَذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَرَوَىٰ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حِلَّم آی نؤ و له۔ آی نؤ و له۔

خُلْ النَّهِ النَّهِ إِنَّ إِلَى باب كي احاديث مباركة بي معلوم هوا كدانسان بلكه هرذي روح چيز كارزق اورعمر وغير ومقرر ہے۔ نه إس ے مقدم ہوسکتی ہے اور ندمؤخز'نہ کم ندزیادہ اور بعض روایات سے جوزیادتی عمر کا ثبوت ملتا ہے' اُس سے مراد تقدیر پر متعلق ہے تقدیر پر مبرم میں تبدیلی محال اور ناممکن ہے۔

### باب: تقدیر پرایمان لانے اور یقین کرنے کے بیان میں

(۲۷۷۳) حضرت ابو مریره وانتی سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا : طاقتور مؤمن الله كيزويك كمزور مؤمن ہے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نقع مند ہواوراللہ سے مدد طلب کرتے رہواور اُس ے عاجز مت ہواور اگرتم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو بیانہ کہو: کاش میں ایباایسا کرلیتا بلکہ بیکہوکہ بیالند کی تقدیر ہے وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ کاش (کا لفظ) شیطان کا دروازہ کھولتا

تعشريح واسباب كى حديث مباركه مين كاش كالفظ استعال كرنے منع كيا كيا ہے كيكن علاء نے كہا ہے يہ نبى تنزيبى ہاوراس لفظ کوا پے مقام پراستعال نہ کیا جائے جہاں تقدیر کے اٹکار کا وہم ہوتا ہو۔

### ا٢٢١: باب الْإِيْمَان بِالْقَدَرِ وَالْإِذْعَانِ لُهُ

(٢٧٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ يَحْيَى أَنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمُوْمِنِ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَآحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيْفِ وَ فِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ اَصَابَكَ شَى ءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ آنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا وَلِكِنْ قُلْ قَلَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

### کتاب العلم کی

سعتی امنا کا حصور تھا۔ کرتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام ذکر فر مایا' پس ان سے بچو۔

(٢٧٧٧) حَدَّنَا اللهِ كَامِلٍ فُضَيْلُ اللهُ حُسَيْنِ الْجَحْلَدِيِّ حَدَّنَا حَمَّادُ اللهِ اللهِ عَمْرانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ كَتَبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

باب: متشابہات القرآن کے دریے ہونے کی ممانعت ' ان کی اتباع کرنے والوں سے بیخنے کا حکم اور قرآن میں اختلاف کرنے کی ممانعت کے بیان میں

كتاب العلم

(۱۷۷۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رہ ہو سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آواز سی جوایک آیت میں اختلاف کر رہے تھے۔ چنا نچہ رسول اللہ سُلُ اللّٰہ عُلَیْ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے چرہ اقدس پر غصہ کے اثر ات تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جم سے پہلے (لوگ) کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک میں یہ یہ دیا

(١٧٧٧) حضرت جندب بن عبدالله بجلى رضى الله تعالى عند سے

الْحَارِثُ بْنُ عُنَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ عَنْ جُندُبِ بْنِ عَنْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ وا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ فَقُومُوا.

(٢٧٧٨) حَدَّثِنِي اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمِيَّامٌ حَدَّثَنَا ابَّو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبٍ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ انَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْدِ اللهِ انَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ قَالَ الْحَدَانِ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلُفَتُ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَاتِذَا الْحَتَلَفَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَاتِذَا

(١٧٧٩) حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ بُنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا اَبُنُ حَدَّثَنَا اَبُنُ حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ قَالَ قَالَ لَلْهِ لَنَا جُنْدَبٌ وَ نَحْنُ عِلْمَانٌ بِالْكُوْفَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ الْمُؤْفَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ الْمُؤْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢٢٣: باب فِي الْآلَدِّ الْخَصِمِ

(٧٧٨٠)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ آبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْإَلَدُّ الْخَصِمُ

١٢٢٣ : باب آتِبَاعِ سُنَنِ الْيَهُوُدِ

### وَ النَّيْصَارِ اي

(۲۷۸۱) حَدَّنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنِي زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَتَبِعْنَ سَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبِّ لَا تَبْعَتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔

(٧٨٨) حَدَّثَنِيْ عِلَّةٌ مِنْ ٱصْحَابِنَا عِنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيَ

روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن اُس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے ولوں کواس پراتفاق ہواور جب (قرآں کے معنی میں) تمہارے درمیان اختلاف ہوجائے تو اُٹھ جاؤ

(۲۷۷۸) حفرت جندب بن عبداللد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب تک تمہارے دِلون کوقر آن پرا تفاق ہواً س کی تلاوت کرتے رہواور جب (معنی میں) اختلاف ہو جائے تو اُٹھ کھڑے ہو۔

(۱۷۷۹) حضرت ابوعمران مینید سے روایت ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عند نے ہمیں کہااور ہم کوفد کے نوجوان تھے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنَا مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنَا مُنْ اللّٰمُ مِنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ

### باب سخت جھگڑالو کے بیان میں

(۲۷۸۰) سیده عائشصدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله کا سب سے ناپندیده آدمی وه ہے جو تحت جھڑ نے والا ہو۔

### باب: یہودونصاریٰ کے طریقوں کی اتباع کے بیان میں

(۱۷۸۱) حضرت ابوسعید خدری جانین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائین نے فر مایا: تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر بالشت اور ہاتھ ہاتھ چلوگے۔ یہاں تک کہ اگروہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو بھی تم اُن کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہودونصاری (کے طریقہ پر)؟ آپ نے فرمایا: اورکون۔

(۱۷۸۲) اِس سند ہے بھی یہ حدیث مبارکہ اِس طرح

مَرْيَمَ آخْبَرَنَا أَبُو غَسَانَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مَروى ہے۔

زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَّهُ

(٧٤٨٣)(وَ قَالَ أَبُو اِسْلَحْقَ اِبْرَاهِیْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

أَبُّو غَسَّانَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بُنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ (بُنِ يَسَارٍ) وَ ذَكَرَ الْحدِيْثَ نَحْوَةً

### ١٢٢٥ : باب هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

(٦८٨٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ وَ يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ طَلْقِ ابْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاحْنَفِ

بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا۔

١٣٢٢ : بأب رَفْعِ الْعِلْمِ وَ قَبْضِهِ وَ ظُهُوْرِ

الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي اخِرِ الزَّمَانِ

(٧٧٨٥)حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَثْبُتَ الْجَهُلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّنْي.

(١٧٨٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ اَحَدُّ بَغْدِى سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَ يَفْشُوَ الزِّنٰى وَ يُشْرَبَ الْحَمْرُ وَ يَذْهَبَ الرَّجَالُ وَ تَبْقَى البِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمٌ وَاحِدُ.

(١٧٨٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَوَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عِبْدَةً وَ آبُو

باب:غلوکرنے والوں کی ہلا کت کے بیان میں (۲۷۸۳) حفرت عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول التدصلي الله عليه وسلم نے تين بار ارشاد فرمايا: (اقوال وافعال

(۱۷۸۳) إن اساد سے بھی يه حديث مباركه اس طرح مروى

میں )غلوکرنے والے ہلاک ہوگئے۔

باب: آخرز مانه میں علم کے فبض ہونے اور اُٹھ جانے'

جہالت اورفتنوں کے ظاہر ہونے کے بیان میں

(١٤٨٥) حضرت انس بن مالك والثينة سے روایت ہے كدرسول التدصلى التدعليه وسلم نے فر مايا علم كا أتھالينا اور جہالت كا خلا ہر ہوجانا' شراب كا پيا جانا إورزنا كاعلى الاعلان مونا و قيامت كى علامات ميس

(۲۷۸۲)حضرت الس بن ما لک طافئ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ بیان کروں جے میں نے رسول التدصلي التدعاييه وسلم سے سنا ہے اور مير نے بعد تمہيں کوئی بھی آپ نے تن ہوئی حدیث روایت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا علم کا اُمھ جانا اور جہالت کا غالب ہوجانا اور زنا کا عام ہوجانا اورشراب کا پیا جانا'مُر دوں کا کم ہونا اورغورتوں کا باقی رہنا۔ یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد ہی گران ہوگا وقیامت کی علامات میں

(١٧٨٤) حفرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے يبى حدیث اِن اساد ہے بھی مروی ہے اس میں پیرہے کہ حضرت الس

أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ بِشْرٍ وَ عَبْدَةَ لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ آحَدٌ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﴿ وَكُمْ سَے نا۔ اللهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ بَمِثْلِهِ۔

(٢٧٨٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ آبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَوَ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا

ٱلْكَعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدٍ اللَّهِ و آبِي مُوْسِلَى فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَ

يَدَى السَّاعَةِ آيَّامًا يَرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ-

(١٤٨٩)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ

سُفْيَانَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ آبِى وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ ﴿ رُوابِتِ بِحَكْرُسُولُ اللَّهُ على اللّه على وَاثِلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَ ﴿ رُوابِتِ بِحَكْرُسُولُ اللّهُ عَلْ عَلْمَ لَهُ ارْشَاوْلُر ماياً ﴿

وَكِيْعِ وَ ابْنِ نَمَيْرٍ۔

(٦٤٩٠)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ ٱبُو كُرَيْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اِسْلَحْقَ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةً

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِي مُوسلى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِغْلِهِ۔

(١٤٩١)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلْ قَالَ إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَ اَبِى مُوْسَلَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ آبُو مُوْسَلَى قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِه\_

(١٤٩٢)حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّلَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بُن عَوْفٍ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ تَظْهَرُ الْفِتَنُ وَ يُلْقَى

رضی الله تعالی عنہ نے کہا: میرے بعدتم کو کوئی بھی اس طرح ت حدیث روایت تہیں کرنے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(۲۷۸۸)حفرت ابو وائل مید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبدالله اورحضرت ابوموسي رضي الله تعالى عنهما كے ساتھ ببیھا ہوا تھا تو ان دونوں نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قيا مت كے قريب كچھز ماندايسا آئے گا جس ميں علم أٹھاليا جائے گا اور جہالت نازل کردی جائے گی اورخون ریزی کی زیادتی ہوجائے گی۔

(١٤٨٩)إن اساد سے بھی يه حديث اس طرح مروى ہے كه حضرت عبدالله اور حضرت عبدالله اشعرى رضى الله تعالى عنها س

اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِكَى قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَلَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَلَّتَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَ آبِي مُوْسَى وَ هُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ

(٧٤٩٠) حضرت ابوموکل رضی الله تعالیٰ عنهٔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سےای طرح روایت کرتے ہیں۔

(١٤٩١) حضرت ابووائل مشية بروايت ہے كه ميں حضرت ابو موی اورحفرت عبدالله و بی یاس بینها مواتها اور و وونو س آپس ميں گفتگوكرر بے تصوتو حضرت ابوموك دائيًا نے كہا: رسول الله مَنَافِيُّكُمُ نے اس طرح فر مایا۔

(۷۷۹۲) حضرت ابو ہریرہ رہائیؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰهُ مَاٰ اللَّٰهُ عَاٰ اللّٰهُ مَاٰ اللّٰهُ عَاٰ نے فرمایا: زمانہ باہم قریب ہوجائے گا اور علم قبض کرلیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوجا کیں گے ( دِلوں میں ) بخل ڈ ال دیا جائے گا اور ہرج كى كثرت بوجائے گى صحابہ ﴿ مُنْكُمْ نَعْرَضَ كِيا: "مِرج "كياہے؟

الشُّحُّ وَ يَكُثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ.

(٣٤٩٣)حَلَّلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ اَخْبَرَنَا

أَبُو الْيَمَانِ آخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَّتَنِى حُمَيْدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الزُّهْرِئُى اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(٦८٩٣)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْآعُلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يُفْبَضُ

(١٤٩٥)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قَتْيَبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ

قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

الْعِلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِ مَار

آپ نے فرمایا قتل۔

(۲۷۹۳)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ِ كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: زمانه باجم قریب ہوجائے گا اورعکم اُٹھالیا جائے گا۔ پھراس طرح حدیث

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ (قیامت) قریب ہو جائے گا اورعلم کم ہوجائے گا۔ پھران کی حدیثوں کی طرح ہی ذکر کی

(۱۷۹۵) إن اساد سے بھی بيصديث مباركه اى طرح مروى ہے لیکن ان میں بخل کے ڈالے جانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔

ٱبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُو كُرَيْبٍ وَ عَمْرُو النَّاقِلُ قَالُوا اَخْبَرَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ اخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ۚ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي يُوْنَسُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ آنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا وَ يُلْقَى الشَّحُّ۔

(١٧٩٧)حَدِّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدِّثْنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوْسًا جُهَّالًا فَسُنِلُوا فَٱفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَ اَضَلُوا ـ

(٢८٩८)حَدَّثَنَا ٱبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِئُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي آخِبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَ آبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو

ذ کر کی ۔ (٦٤٩٨) خضرت ابو ہريرہ رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه

(۶۷۹۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالی عنهما هِشَامِ أَنِي عُرُوَّةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدوايت بكمين في رسول الله عليه وسلم كوفر مات ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم کولوگوں سے چھین کرنہیں اُٹھائے گا بلکہ علم کوعلاء کے اُٹھالینے کے ذریعہ ہے قبض کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سر دار بنالیں گے۔ پس ان سے یو چھا جائے گا تو وہ بغیرعکم کے فتو کی دیں گے۔ پس و ہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(١٤٩٤)إن اسناد سے بھی ساحدیث ای طرح مروی ہے۔البتہ عمرو بن علی مینید کی حدیث میں ہے کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمرو رضی الله تعالی عنما سے ملاقات کی تو ان سے میں نے اس حدیث بے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ہارے سامنے اس حدیث کواس

تُحُرِيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ وَ آبُو اُسَامَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ طرح دبرايا جس طرح پہلے بيان كيا تفااوركما ميس نے رسول الله سلم عَبْدَةً ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حُ وَ الله عليه وَسَلم كوفر ماتے بوئے سا۔

حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّنِي آبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّنَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيٍّ ح وَ حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ۔

(۱۷۹۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ (۱۷۹۸) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنا في الله بن حمران عن عبدالله بن عرف الله بن جعفر آخبر في آبى الله عليه والم ساس طرح مديث روايت كى بـــ

جَعْفَرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ عَمْ إِمِنْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرُواَةً

( ۲۷۹۹ ) حفرت عروه بن زبير خانين سے روايت ہے كہ مجھے سيّدہ عدئشہ اللہ اے کہا: اے میرے بھانے! مجھے بی خربھی پیچی ہے کہ حفرت عبدالله بن عمر الله الله على حكر رف والے ہیں۔ بس تو اُن سے مل کران سے بوچھنا کیونکہ انہوں نے نی کریم الی الم اس ماسل کیاہے۔ کہتے ہیں میں نے ان ہے ملاقات کی اور ان سے چند چزوں کے بارے میں سوال کیا جنہیں وہ رسول القرمُ الْقَيْرُمُ ہے روایت کرتے تھے۔عروہ نے کہا کہ اسی دوران انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا: اللہ تعالی علم کولوگوں کے اُٹھانے کے ساتھ نہیں اُٹھائیں گے بلکہ علماء کو اُٹھالیا جائے گا اوران کے ساتھ ہی علم بھی اُٹھ جائے گا اورلوگوں میں جاہل سرداررہ جائیں گے جوانہیں علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔وہ خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔عروہ نے کہا: جب میں نے بیحدیث عائشہ طافنا سے روایت کی تو انہیں اس ت تعجب موا اور انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے تجھ سے اس طرح روایت کیا ہے کہاس نے نی مَنْ الْفَیْدُ کُور فرماتے ہوئے سنا؟ عروہ نے كما: يمان تك كرآن والاستال آيا توسيّده والله السيكماك ابن عمروآ چکے ہیں۔آپان سے ملیں اورسلسلہ کلام شروع کرنے کے بعد ان سے ای حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو

(٢٤٩٩) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي آبُو شُرَيْحِ آنَّ المَا الْاَسْوَدِ حَدَّثَةُ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبْيُرِ رَصِّي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَتُ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا ابْنَ ٱخْتِي بَلَغَنِي اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَاسْأَلُهُ فَإِنَّهُ قَدُ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَفِيْرًا قَالَ فَلَقِيْتُهُ فَسَالُتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذُكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوَةَ فَكَانَ فِيْمَا ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وِلْكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَ يُنْقِى فِي النَّاسِ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَيَضِلُّوْنَ وَ يُضِلُّوْنَ قَالَ عُرْوَةٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا حَدَّثُتُ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِذَٰلِكَ اَعْظَمَتُ ذَٰلِكَ وَاَنْكُرَتْهُ قَالَتُ اَحَدَّثُكَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هٰذَا قَالَ عُرْوَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَامِلٌ انہوں نے تجھ سے علم کے بارے میں روایت کی تھی۔ میں نے ان
سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے بیاس طرح بیان کی جس طرح بیان
مرتبدروایت کی تھی۔ عروہ والٹوئو نے کہا: جب میں نے سیّدہ والٹوئو کو
اس بات کی خبر دی تو سیّدہ والٹوئو نے کہا: میں انہیں سچا ہی گمان کرتی
ہوں اور میراخیال ہے کہ انہوں نے اس حدیث میں کوئی چیز زیادہ یا
سمنہیں کی۔

قَالَتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍ وَ قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْآلَهُ عَنِ الْحَدِيْثِ الَّذِى ذَكْرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ قَالَ فَلَكِمْ لَكَ فِي الْعِلْمِ قَالَ فَلَكَمْ وَ لَى نَحْوَ مَا الْعِلْمِ قَالَ فَلَكَ بِهِ فِي مَرَّتِهِ الْأُولَى قَالَ عُروَةُ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا الْحُبَرُتُهَا بِذَلِكَ قَالَتُ مَا اَحْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ ارَاهُ لَمْ يَزِدُ فِيهِ شَيْنًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

کُلُرُکُنْ الْبِیٰ الْبِیٰ الْبِیٰ الله الله علی احادیث مبارکہ میں علم کے اُٹھ جانے اور فتوں کے ظاہر ہوجانے اور جاہلوں کے سروار بن جانے کو علامات قیامت میں سے شارکیا گیا ہے لیکن علم لوگوں کے دلوں سے نکالانہیں جانے گا کیونکہ بیاللہ کی معرفت اور شریعت کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ ہاں! جب لوگ علم سینوں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ علماء کو اُٹھا ایا جائے گا۔
گا بلکہ علماء کو اُٹھا ایا جائے گا۔

چنانچفتنوں کاظہوراور جاہلوں کی سرداری اور دوسری اکثر علامات قیامت پوری وہ چکی ہیں اوران کا پوراہونا نبی اکرم مُلَاثَّیَّتِم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔

# باب: اچھے یابرے طریقہ کی ابتداء کرنے والے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے والے کے بیان میں بیان میں

(۱۸۰۰) حضرت جریر بن عبداللہ بڑائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ می اُفی کیڑے پہنے ہوئے اللہ می اُفی کیڑے پہنے ہوئے حاضر ہوں۔ آپ نے اُن کی بدحالی دیکھ کر ان کی حاجت و ضرورت کا اندازہ لگالیا۔ آپ نے لوگوں کوصدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ پس لوگوں نے صدقہ میں کچھ دیر کی تو آپ کے چبرہ اقدس پوکھ (ناراضگی) کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر انصار میں ہے ایک مواتر اتباع شروع کر دی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ من ایک خبرہ مواتر اتباع شروع کر دی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ من ایک خبرہ اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے گئے۔ رسول اللہ من ایک خبرہ فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اجھا طریقہ رائے کیا پھراس کے بعد فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اجھا طریقہ رائے کیا پھراس کے برابر

## ۱۲۲۷: باب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِئَةً وَ مَنْ دُعَا اِلَى هُداى أَوْ ضَلَالَةٍ

(۱۸۰۰) حَدَّلَنِی زُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّلَنَا جَوِیْرُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الْحَمِیْدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُوسَی بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مِیْدَ اللّٰهِ مَنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَنِی عَبْدِ اللّٰهِ مَنِی عَبْدِ اللّٰهِ مَنِی عَبْدِ اللّٰهِ مَنِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ الْمُعْسِیِّ عَنْ جَرِیْرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اللّٰی رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلْیهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِمُ الصَّوفُ فَرَای سُولِ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ عَلٰی الصَّدَقَةِ فَدُ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَتَ النَّاسَ عَلَی الصَّدَقَةِ فَدُ اَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَتَ النَّاسَ عَلَی الصَّدَقَةِ وَسَلّمَ مَنَ الْاَنْصَادِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَوُ رُجُلًا مِنَ الْاَنْمُ وَرَقِ ثُمَّ جَاءَ آخَوُ لُهُمْ وَمُعْهِ فَقَالَ رَبُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی وَمُهِهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی وَمُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی وَمُهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنّ فِی

معجم ملم جلد سوم

الْإِسْلَام سُنَّةٌ حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَةُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ ٱجُوْرِهِمْ شَى ءُ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً فَعُمِلَ بِهَا بِعْدَةً كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِ زُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ-

(ا۸۰۰)حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةً عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ

(٦٨٠٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى يَغْنِي الْمَنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي اِسْمُعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ قَالَ قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً

يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ثُمَّ ذكرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ (٦٨٠٣)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ أَبُّوكَامِلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (الْاُمَوِتُّ) قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ آبِيهُ عَنِ النَّبِيِّي اللَّهِ يَا الْحَدِيثِ.

(٦٨٠٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَلَّتُنَا اِسْلِمِيْلُ يَمْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِفْلُ اُجُورِ مَنْ

تواب لکھا جائے گا اوران کے تواب میں سے پچھ بھی کمی نہ کی جائے گی اوراس نے اسلام میں کوئی ٹراطریقہ رائج کیا پھراُس کے بعد اس پر مل کیا گیا تواس پراس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ کی جائے

(۱۸۰۱) حفرت جریرضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول التدصلي التدعليه وسلم في خطبه ارشاد فرمايا اور (لوگول كو) صدقه كي ترغیب دی۔ باقی حدیث مبار کدائ طرح ہے۔

جَرِيْرٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَحَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمَعْنِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ

(۲۸۰۲) حفرت جریر بن عبدالقدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو آ دمی کسی بھی نیک طریقہ کورائج کرتا ہے جس پراُس کے بعد ممل کیا جاتا ہے۔ باقی مدیث مبارکه ای طرح ذکری <sub>-</sub>

(٦٨٠٣)إن اسناد يجى بيصديث اى طرح مروى ب-

(١٨٠٣) حفرت الوجريره طائف سهروايت ب كدرسول التسكاليفكم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت (نیکی) کی دعوت دی تو اُس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر اواب موگا اور ان کے تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْدِهِمْ شَيْنًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ثُوابِ مِن سَے يَحَمِّى كَى نَهُ كَى جَائِ كَى اور جس نَے مُرابَى كَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِنْمِ مِنْلُ آفَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا طرف دعوت دى تو اُس كے ليے اس كى بيروى كرنے والے كے يَنْفُصُ ذَلِكَ مِنْ آفَامِهِمْ شَيْنًا۔ يَانُهُ مَنْ تَاكُم مِنْ كَانِهُ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ آفَامِهِمْ شَيْنًا۔

کی کرنا ہا عث اور آبانی ایک احادیث مبارک نے معدم ہوا کہ بیٹ عمل ورائج کرنا ہا عث او اب اور قیامت بک کے لیے صدقہ جاریداور مستحب ہے اور کرے مل کورائج کرنا گا ہ اور تیامت بک کے لیے صدقہ جاریداور مستحب ہے اور کرے عمل کورائج کرنا گا ہ اور قیامت کے لیے باعث گا ہ ور حرام ہے۔ مزید یہ بھی کہ قیامت تک جواس پڑھی کرتے رہیں گے اُن کا اجرواتو اب یا گنا ہ اس ابتداء کرنے والے کے نامہ ء اعلی ال میں بھی لکھا جائے گا جو کہ اعداد و شارا ور حساب کتاب سے خارج ہے۔ اس طرح مہاجرین وانصار میں سے سابقین اولین اور فقہا ء وائمہ جہتدین کے اجرواتو اب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔

### الذكر والدعا والتوبة والستغفار

١٢٢٨: باب الْحَتِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى (٧٨٠٥)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّهُظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَآنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْنِا ذَكُرْتُهُ فِي مَلْنِا هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِيِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلْيِهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ مَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرُولَةً. (١٨٠٧)حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً.عَنِ الْآغْمَشِ بِهِلَدًا الْإِنْسَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. (١٨٠٧)حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدٌ بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرًا عِ وَ إِذَا تَلَقَّانِي بِذِرًا عِ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَ إِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعِ جِئْتُهُ ٱتَيْتُهُ بِٱسْرَعَ۔

(٢٨٠٨) حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّنَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا

باب: الله کے ذکر کی ترغیب کے بیان میں الله کا الله کا ترکی ترغیب کے بیان میں الله کا ترکی ترغیب کے بیان میں الله کا ترکی کے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق اُن سے معاملہ کرتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اُس اُسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کی گروہ میں یاد کرتا ہوں اور اگروہ مجھے کی گروہ میں یاد کرتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے تو میں بھی اُسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اُن سے بہتر ہے اور اگروہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس ہے اور اگروہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس

(میری رحمت) اُس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ (۲۸۰۲) اِس سند سے بھی ہیصدیث اسی طرح مروی ہے لیکن اس میں اگر دہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ اُس کے 'قریب ہوتا ہوں مذکورنہیں ہے۔

کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں

(۷۸۰۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اُس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگروہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میری (میری رحمت) چار ہاتھ اُس کی طرف بڑھتی ہے اور جب تو میری طرف چار ہاتھ بڑھتا ہے تو میں (میری رحمت) تیزی سے بڑھتی طرف چار ہاتھ بڑھتا ہے تو میں (میری رحمت) تیزی سے بڑھتی

(۱۸۰۸) حفرت ابو بریره طالت سے روایت ہے کہ رسول التد صلی التد علیہ واللہ علیہ کہاڑ پر سے التد علیہ وسلم منہ گزرے جمہ دان کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلتے رہو ہے جمدان ہے۔ مفردون آگے بڑھ گئے۔ صحابہ جائیہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مفردون کون ہیں؟

خُلاص من النا الله الله الله الله الله عن الماديث مباركه من وكركرن كي ترغيب وي كل المادية الله الله الله الماديث مباركه من وكركرتا الله وه اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اتی ہی اُس کی طرف متوجہوتی ہے۔روایات میں ہے کے رسول الله مَا فَيْرَا مِروقت الله کے ذکر مين مشغول رج تصاور الله عزوجل كاارشاد ب: ﴿ فَاذْ كُورُ إِنِّي أَذْكُو كُمْ ﴾ [البقرة: ٢٥١] " تم مير اذكركرو مين تهاراذكركرول گا'' بلکہ کوئی بھی عبادت ذکر کے بغیر کامل اور ممل نہیں' ہرعبادت میں کسی نہ کسی درجہ میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔

### ١٢٢٩: باب فِي ٱسْمَآءِ اللّهِ تَعَالَى وَ فَضُلِ

### مَنْ آخصَاهَا

(٢٨٠٩)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ اللَّه تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ وِ ثُرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ آبِي عُمَرَ مَنْ آحْصَاهَا۔

(١٨١٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عِينَ اللَّهِ اللَّهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اسْمًا مِانَّةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ زَادَ هَمَّاهٌ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ إِنَّهُ وِتُرْ يُحَبُّ الْوِتُرَ ـ

### باب:الله تعالیٰ کے ناموں اور انہیں یا دکرنے والول کی فضیلت کے بیان میں

(١٨٠٩) جفرت ابو مريره رضى الله تعالى عند مدوايت يحكه في كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله كے ننا نویں نام بین جو انہیں یاد کرے جنت میں داخل ہوگا۔اوراللد تعالی وتر (طاق) ہے اور وتر کو پیند کرتا ہے اور حضرت ابن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے جوانہیں شار کرے۔

(۱۸۱۰) حضرت ابو ہررہ وضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ننانویں (ایک کمسو) نام ہیں جس نے انہیں یاد کیاوہ جنت میں واحل ہوگا۔ ہام مید نے حضرت ابو ہررہ والنوز کے واسط سے نی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی ہے کہ الله وتر ہے اور وتر کو پیند کرتا ہے۔

خُلْصَيْنَ الْجُلِيْنِ: إِس باب كي احاديث مباركه معلوم مواكه الله كنانوين نام بين ان مين سالله ذاتي نام مهاور باقي سب صفاقی نام ہیں اورعلماء نے بیان کیا ہے کدان روایات میں جوننانویں نام کے بارے میں وارو بیں بیمطلب نبیس کدان کےعلاوہ اللہ کے اورنام نہیں بلکہ اللہ کے نام ایک ہزاریااس ہے بھی زائد ہیں۔محدثِ وقت شیخ الحدیث والنفیبرحضرت مولانا شیخ محمد موی روحانی البازی نوراللدم قدة نے قصد بيطوني ميں الله كاليان مول كوجع كيا ہے جنہيں پر هناباعث بركت ہے۔

العَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلُ إِنْ بَابِ: لِقَين كساته وُعاكر في اورا كرتو جا بي قو

(۲۸۱)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيْقًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَدْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ شِنْتَ فَآغُطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ \_ (١٨١٢)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُحَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنَوْنَ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيِّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا آحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِنْتَ وَلَكِنُ لِيَعْزِمِ الْمَسْآلَةَ وَ

لِيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَى ءٌ أَعُطَاهُ (٢٨١٣)حَدَّثَنَا السِّحْقُ بْنُ مُوسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّقَنَا الْحَارِثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي ذُبَابٍ عَن عَطَاءِ بُنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِي ْهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحِمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكُرِهَ لَهُ۔

ا٣٣ا: باب كَرَاهَةِ تَمَيِّى الْمَوْتِ لِضُرٍّ

(١٨١٢)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَتَمَنَّيَّنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصُرٌّ نَوَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدٌّ مُتَمَيّيًا فَلْيَقُلْ ٱللُّهُمَّ ٱخْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَ تَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًالِي.

(٦٨١٥)حَدَّلَنِيُ ابْنُ اَبِي خَلَفٍ حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَّلْنَا

### عطا کردے نہ کہنے کے بیان میں

(۱۸۱۱) حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول التدسلي القدعايه وسلم نے ارشاد فرمايا: جبتم ميں ہے كوئى دُعا مائلَے تو پورے یقین ہے مائگے اور بینہ کہے:اے اللہ!ا گرتو حیا ہے تو عطا كر كيونكه التدكى في مجبور نبيس بـ

(۱۸۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ اگرتو جا ہےتو میری مغفرت فر مانہ کیے بلکہ ما تگنے میں کامل یقین اور رغبت اختياركر ب كيونكه الله تعالى كيليح كسى چيز كاعطا كرنا ؤشوار و مشکل نہیں ہے۔

(۱۸۱۳) حفرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ بی كريم صلى القدعليه وسلم نے فرمايا: جبتم ميں سے كوئى جھى اے الله ا گرتو چاہے تو مجھے فر ما۔اے اللہ! اگرتو چاہے تو مجھ پر رحم فر مانہ کے بلکہ جا ہے کہ وُ عامیں یقین سے مائے کیونکداللہ جو جا ہے کروے کوئی اسے مجبور کرنے والانہیں ہے۔

### باب مصيبت آجانے كى وجه سے موت كى تمنا کرنے کی کراہت کے بیان میں

(۱۸۱۴) حفرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت بي كدرسول التدسلي المدعليه وسلم نے فرمايا جم ميں سے كوئى بھى كسى مصيبت كآ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اورخواہش نہ کرے اور اگرا سے ضرور بى موت كى خوابش كرنا مونو كهي:ا الله! جب تك مير الي زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے

(١٨١٥) حضرت انس رضى الله تعالى عندكى فبي كريم صلى الله عليه

شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَوْبِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَلَهُم سے بیرحدیث ای طرح اِن اساد سے بھی مروی ہے۔البتہ اس

(۲۸۱۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول التصلى التدعليه وسلم في أكريه ندار شادفر مايا بوتا كرتم ميس سيكوني ٔ (ہرگز)موت کی تمنانہ کرے تو میں اس کی تمنا کرتا۔

(١٨١٤) حفرت قيس بن الى حازم مند يوروايت ع كه بم حضرت خباب والنو ك ياس ك اس حال مس كدان ك ييث میں سات واغ لگائے گئے تھے۔انہوں نے کہا: اگر رسول التدسلي التدعاية وسلم في جميل موت ما تكف مصنع ندكيا موتاتو مين موت كي وْ عا ما نَكْمًا \_

(۲۸۱۸) اِن اساد ہے بھی بیاحدیث اس طرح مروی ہے۔

بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَادٍ وَ يَخْيَى بْنُ عُيَيْنَةً وَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَ وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ كُلَّهُمْ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بِهِلَدَا الْإِسْنَادِــ

(۱۸۱۹ ) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في ارشا وفر مايا جم ميس عيكو كي موت كي خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دُعا مانگے کیونکہ جبتم میں کوئی آ دمی فوت ہو جاتا ہے تو اُس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مؤمن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ

فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وافلاس مرض وثمن كا خوف وغیره کی مجہ ہے موت کی تمناوخواہش اور دُ عاکر نائکروہ ہے لیکن دنیاوی اہتلاءو آز مائش کےعلاوہ اگر دین میں فتنہ وفسا واور کمی کوتا ہی كاخوف موقوموت كى تمناكرنے ميس كراہت نہيں ہے اور خاتمہ بالايمان كى دُ عاكر ناشيطان كوبہت تكليف دينے والى ہے۔

١٢٣٢: باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لَا إِب جواللَّهُ ولِيندكر الله كأس كومك کے پیند کرنے کے بیان میں

حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ كِلَاهُمًا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ عَن مَي مصيبت آجان كي باع يَنْفِي كاذكر بـ النَّبِي عَلَيْهِ مِعْلِهِ غَيْرَ اللَّهُ قَالَ مِنْ صُرَّ أَصَابَهُ

(١٨١٢)حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ النَّصْرِ بْنِ آنَسٍ وَ آنَسٌ يَوْمَنِذٍ حَىْ قَالَ قَالَ آنَسٌ لَوْ لَا آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَمَنَّينَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْبَ لِتَمَنَيْتُهُ

(١٨١٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَعِيْلِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ لَوْ مَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْمُ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوبِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهد

(٢٨١٨)حَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ

(٢٨١٩)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنِّيِّهٍ قَالَ هَلَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَّرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّينَّ احَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَةُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ آخَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَبِرًا.

لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ

سيح مسلم جلد سوم المنظم المنظم

(١٨٢٠)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَس بن مَالِكِ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَبَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَبَّ لِقَاءَ اللهِ آحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُـ

(٦٨٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنَّى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ

سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ بِمِعْلِهِ

(١٨٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّارِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّلْنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَغْدِ بْنِ هِشِهَامٍ عَنْ عَائِشَةً ِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللُّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كُوهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُوهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا بُشِّرَ نِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ رِضُوانِهِ وَ جَنَّتِهِ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَاحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَ سَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كُرهَ اللَّهُ

(٦٨٢٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ (٦٨٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بَمِنِ الشَّمْبِيِّ عَنْ شُوِّيْحِ بُنِ هَانِي ءٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ آحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ ةَ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ.

( ۱۸۲۰ ) حضرت عباده بن صامت طاشئ سے روایت ہے کہ اللہ ك بي صلى الله عايه وسلم في فرمايا: جوآ ومي الله كي ما قات كويسند كرتا ے اللہ بھی اُس نے ملنے کو بہند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات كرنے كونا يسندكرتا بالتدبھي أس سے ملاقات كرنے كونا يسندكرتا

(١٨٢١) حضرت عباده بن صامت بالنوائة ني كريم مَا الله اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

(١٨٢٢) سيده عاكشه صديقه بالفاس روايت بكرسول الله مَا لَيْنَا فِي مايا: جوآ وي الله كى ملاقات كو يبند كرتا ب التربهي أس ے ملنے کو پیند کرتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا بالتديهي أس علاقات كرنے كونا يسند كرتا ہے۔ ميس نے عرض كيا: اے اللہ كے نبي اكيا (اس سے) موت كو نالپند كرنا (مراد) ے حالانکہ ہم میں سے ہرآ دمی (طبغا) موت کو ناپیند کرتا ہے۔ تو آپ نے فر مایا:ایسانہیں ہے بلکہ مؤمن کو جب اللہ کی رحمت اور رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملا قات کرنے کو پیند كرتا ہے اور اللہ بھى أس سے ملا قات كرنے كو يسندكرتا ہے اور كا فركو جب الله کے عذاب اور ناراضگی کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ ے ملاقات کرنے کو ٹاپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کونا پیند کرتا ہے۔

( ۱۸۲۳ ) اِس سند ہے بھی بیاحدیث مبارکہ اِسی طرح مروی

( ١٨٢٣) سيده عائشه صديقه الهنائ عدروايت هي كدرسول الله أس علاقات كرن كويندكرتا باورجوالله علاقات كرن کونا پسند کرتا ہے اللہ بھی اُس سے ملا قات کرنے کونا پسند کرتا ہے اور موت اللدكي ملاقات سے بہلے ہے۔

سيح ملم جلاسوم المنظم ا

(۲۸۲۵) سيّده عا كشيصد يقه رضي الله تعالى عنها نے خبر دي كه رسول التصلى التدعليه وسلم نے إسى طرح ارشا وفر مايا۔

(١٨٢٧) حضرت الوبرره والنيئ الدرايت بكرسول المتر كالتينكم نے فر مایا: جواللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات كرنے كو يسندكرتا باور جسالتدكى ملاقات يسندنه موالله بھی اُس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔شریح بن بانی کہتے میں میں سیّدہ عائشہ والته الله کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا:اے اُم المؤمنین! میں نے حضرت ابوہررہ والنؤ سے سنا'وہ رسول التدفي في السياس مديث روايت كرت بين الرواقع ايابي ب تو بم ہلاک ہو گئے۔سیدہ بھٹانے کہا: جورسول الدمنَالَيْزَم كول ب بلاك موكيا وهواقعتا بلاك مونے والا ب- وه حديث كيا ب؟ امْبول نے کہا کہرسول الله مَاليَّيْظُ نے فرمايا: جواللد كى ملا قات كوناليند كرے الله بھى أس سے ملاقات كرنے كو يسند كرتا ہے اور ہم ميں ے ہرایک موت کو ناپشد کرتا ہے تو سیدہ بی اے کہا کدرسول اللہ مَنَا لَيْنِكُمْ نِهِ الى طرح فرمايا تقاليكن اس كا مطلب وهنبين جس كي طرف تم چلے گئے ہو بلکہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) جب آنکھیں بهت جائيں اور سيند ميں ؤم گھٹے لگے اور رو تکٹے کھڑے ہوجائيں اور اُنگلیاں اکڑ جائیں پس اُس وفت جواللہ سے ملا قات کرنے کو پیند کرے اللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کو پیند کرتا ہے اور جواللہ ے ملا قات کرنے کونا پیند کرے اللہ بھی اُس ہے ملا قات کرنے کو بيندنہيں کرتا۔

( ١٨٢٧) إس سند سے بھي بيرحديث مباركه أي طرح مروى

(١٨٢٨) حفرت ابوموى اشعرى طاتف نبي كريم من اليفي عدوايت كرتے بين آب نے فرمايا: جواللہ سے ملاقات كرنے كو يسند كرتا ہاللہ بھی اُس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جواللہ سے (٢٨٢٥)حَدَّلْنَاهُ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثْنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ هَانِي ءِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ بِمِثْلِهِ

(٢٨٢٢) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْتُي ٱخْبَرَنَا عَبْشٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِي ءٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ قَالَ فَآتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنًا إِنْ كَانَ كَذَٰلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا فَقَالُتْ إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ مَنْ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ آحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةَ وَمَنْ · كَرَهَ لِقَاءَ اللَّهِ كُرَهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَ لَيْسَ مِنَّا اَحَدُّ اِلَّا وَهُوَ يَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتُ قَدْ قَالَةُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَيْسَ بِالَّذِى تَذْهَبُ اِلَّيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبَصَرُ وَ حَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْدُ وَ تَشَنَّجَتِ الْاَصَابِعُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ مَنْ آحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لَقَاءَ ذُد

(٧٨٧) حَلَّثْنَاه إِسْلَى (بْنُ إِبْرَاهِيْمَ) الْحَنْظَلِيّ ٱخْبَرَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرَّفِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَلِيْثِ عَبْشُرٍ (۲۸۲۸)حَدَّلَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِعَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسلى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ ةُ وَمَنْ كُوهَ لِقَاءَ لَا قات كرف كويشدنكر الله بهي أس علا قات كرف كويسند

فَ الْمَانِينَ النَّالِينَ : إِسْ باب كي احاديث مبارك معلوم بواكموت نيك آدمي كوجب اس جز ااور نيك اعمال كابدله وغيره وكهايا جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہوتا ہے اور کافراور بدآ دئی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اُس کے برے اعمال کی سز اوغیرہ و کھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کاطالب تبیں ہوتا تو اللہ بھی اپنی رحت اور انعامات أس سے ووركر ليتے بيں۔

### باب: ذکر' دُعااورالله کے تقرب کی فضیلت کے مبيان ميں

(٦٨٢٩) حضرت ابو ہر رہ طافیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَا لَائِمُا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِ نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کےمطابق فیصلہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے یکارتا ہےتو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہے۔

(١٨٣٠) حفرت ابو ہرریرہ رہائٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں'آپ سلی القدعليه وسلم في مايا: القدرب العزت نے فر مایا: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہوں اور وہ جب ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں جار ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ <del>چل</del> کر میری طرف آتا ہے تو میں (میری رحمت) دور کر اُس کی طرف آتی

(۱۸۳۱) اس سند ہے بھی بیحدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس روایت میں جب وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اُس کے باس دوڑ کرآتا ہوں' ندکورنہیں۔

( ٦٨٣٢ ) حضرت ابو ہر رہ دانین ہے روایت ہے کہ رسول المد فی فیڈ کم نے فرمایا' القدرت العزت فرماتا ہے۔ میں اپنے بندے ہے اُس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اے دل میں یا دکرتا ہوں اور اگروہ مجھے گروہ میں یا دکرے میں اسے

### ١٢٣٣: باب فَصُلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءَ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهِ كُرْهَ اللَّهُ لِقَاءَ هُـ

(٢٨٢٩)حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَّا عِنْدَ ظُنّ عَبْدِي بِي وَآنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

(٦٨٣٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ابْنِ عُنْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيِلِي يَقْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمُنَ وَهُوَ التَّيْمِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا تَقَرَّبَ عَبُدى مِنَّى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنَّهُ ذِرَاعًا وَاذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَإِذَا اتَّانِي يَمْشِي اتَّيْتُهُ هَرُولَةً.

(١٨٣١)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيِّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ بهلذَا الْإِنْسَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ اِذَا أَتَّانِي يَمْشِي (أَتَيْتُهُ هَرُولَةً)\_

(۲۸۳۲)حَدَّثَتَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهُظُ لِاَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِى بِي وَ آنَا مَعَهُ

حِيْنَ يَذْكُرُنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلْئِا ذَكُرْتُهُ فِي مَلْئِا جَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِن اقْتَرَبَ اِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ اِلَّذِهِ ذِرَاعًا وَإِن اقْتَرَبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ اِلَّيْهِ بَاعًا وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُّ وَلَهُ \_

(٧٨٣٣)حَدَّنَا أَبُوبَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ اَبِى فَرِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِهَا وَ آزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَجَزَاءُ سَيَّنَةٍ مِثْلُهَا أَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِي خِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْنَةً لَا يُشْوِكُ بِي شَيْنًا لَقِيْنَةً بِمِثْلِهَا مَفْفِرَةً (قَالَ إَبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا وكِيْع بِهِلْمَا الْحَلِيْثِ)\_

(٢٨٣٣)حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِلْسْنَادِ نَخْوَةً غَيْرَ الَّهُ قَالَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيْدُ

اس سے بہتر گروہ میں یاد کرتا ہوں اور اگروہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہےتو میں ایک ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہوں اوراگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے قومیں جار ہاتھ اُس کے قریب ہوتا مون اورا گروہ میرے یاس چل کرآتا ہے تو میں دوڑ کراس کے یاس آتاهول (ميري رحت)\_

(١٨٣٣) حضرت ابوذر طائف سے روایت ہے کدرسول التساليظ نے قرمایا: الله رب العزت فرماتا ہے جوایک نیکی لائے گا اُسے اس کی دس مثل ثواب ہوگا اور میں اور زیادہ اجرعطا کروں گا اور جو بُرائی لائے تواس کابدلہ اس کی مثل ہوگایا میں اسے معاف کردوں گا اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں جار ہاتھ اُس کے قریب موں گا۔ جومیرے یا س چل کرآئے گا میں اُس کے یاس دوڑ کرآتا موں اور جس نے تمام زمین کے برابرگناہ لے کر جھے سے ملاقات کی بشرطیکه میرے ساتھ کی چیز کوشریک ندکرتا ہوتو میں اُس سے ای کی مثل مغفرت کے ساتھ ملا قات کرتا ہوں۔

(۱۸۳۴) اِس سند ہے بھی مید میث اس طرح مروی ہے۔ فرق صرف سے ہے کہ فرمایا: اُس کے لیے اس کی دسمثل تواب موتا ہے اور میں زیادہ بھی عطا کرتا ہوں۔

و المرات المارين : إس باب كي احاديث مباركه سے ذكر اور دُعا اور الله كے تقرب كي فضيلت معلوم ہوئي اور روايات ميں نيكي كا تواب وس گناو نے جانے کے بارے میں بھی معلوم ہوا۔قرآن مجید میں بھی تین درجات اَجرواتواب کے بیان کیے گئے ہیں وس گنا سات گنا'سات سوگنا اور بے حساب علماء فر ماتے ہیں بیٹیکی کرنے والے کے اخلاص پرمٹنی ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتناثو اب زیادہ ہوگا کیونکہ الله کے ہاں اخلاص ہی کی قدرو قیمت ہے۔مقداروتعداد کا اعتبارتہیں یا جواللہ کے راستہ میں بے حساب خرج کرتا ہے الله أسے تواب بھی بحساب عطافر ماتے ہیں اور جوحساب سے خرج کرتا ہے اُسے تواب بھی حسب سے دس گنایا سات سوگنا وغیرہ ویا جاتا ہے۔

باب: وُنیامیں ہی عذاب ما تگنے کی کراہت کے بيان ميں

(٦٨٣٥) حفرت الس طائية بروايت بي كدرسول الله مَا لَيْمُ اللهُ عَالَيْمُ فِي ایک ایسے آدمی کی عیادت کی جومرغ کے چوز ہ کی طرح کمزور ہو چکا ١٢٣٣: باب كَرَاهَةَ الدُّعَآءِ بِتَعْجِيْلِ الْعُقُوْبَةِ فِي الدُّنيَا

(٢٨٣٥)حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بشَى ءِ اَوْ تَسْالُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ آقُوْلُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي ُ الْآخِرَةِ فَعَجَّلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ لَا تُطِيْقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيْعُهُ آفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ

(٧٨٣٢)حَدَّثَنَاهُ عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بهلذَا الْإِسْنَادِ اللَّي قُوْلِهِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَكُمْ يَذُكُرِ الزِّيَادَةَ۔

(٧٨٣٧)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عُلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ وَ قَدْ صَارَ كَالْفَرْخِ بِمُعْنَى حَدِيْثِ حُمَيْدٍ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَذُكُرُ فَدَعًا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ

(١٨٣٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنُسٍ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ.

كَلْرُصْتُ النِّبَاتِ : إِس باب كى احاديث مباركه ب معلوم ہوا كه اپنے اعمال كى وُنيا ميں سز الطنے كى وُعا مانگنا جائز نہيں۔ ونيا اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے دُ عامانگنامتحب ہے۔ مریض کی عیادت کرنا اور مصیبت 'بیاری اور آز مائش میں دُ عامانگنا بھی مستحب

تفاتورسول اللهُ مَا لِيَنْ أَلِي عَلَى أَنْ مَا إِي كِياتُو كُنِّي جِيزِ كِي دُعا (الله س ) ما تكتا تھا یا اس سے کسی چیز کا سوال کرتا تھا؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! میں کہتا تھا:اے اللہ! جوتو آخرت میں مجھے سزا دینے والاہ اے فوراً دنیامیں ہی مجھے دے دے ۔ تو رسول اللَّهُ مَا لَيْتُمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهِ فِي مایا: اللَّه یاک ہے۔ نہ تو اس کی طاقت رکھتا ہےاور نہ استطاعت بے قرینے رہے۔ کیوں نہ کہا:اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فر ما اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بیا۔ پھر آپ نے اللہ ہے اُس کے لیے وُ عا ما تکی پس اللہ نے شفاعت عطافر مادی۔

(۲۸۳۲) إس سند سے بھی بير صديث وَقَنَا عَذَابَ النَّار ك مروی ہےاورزیادتی مٰدکورٹہیں۔

(١٨٣٧) حضرت الس سے روایت ہے كدرسول الله منا الله من الله من الله من الله من الله منا الله منا الله منا الله منا اصحاب میں سے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ چوزہ کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ باتی حدیث حمید کی طرح ہے۔ اس میں میر بھی ہے کہ آپ نے فرمایا: تیرے لیے اللہ کے عذاب (برداشت کرنے کی) طاقت نہیں ہے اور یہ مذکور نہیں کہ پھر آپ نے اُس کے لیے اللہ ہے دُ عاما تکی تو اللہ نے اُسے شفاعطا فرمادی۔ (۲۸۳۸) حفرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ای طرح حدیث مبار کدروایت کی ہے۔

ہے۔ دنیامیں حسنه عبادت اور عافیت اور نیک ہوی کاحصول ہے اور آخرت میں حسنہ مغفرت جنت اور اللہ کی رضا کاحصول ہے۔ ١٢٣٥: باب فَضَلِ مَجَالِسِ الذِّكُوِ باب: ذكرى مجلسول كى فضيلت كے بيان ميں

(١٨٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا (١٨٣٩) حضرت الوبريره والنو بن كريم مَنَا النَّا المراه الما المراه والنا المراه الما المراه المراه الما المراه المراع المراه المراع المراه المرا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَیْبٌ حَدَّثَنَا سُهَیْلٌ عَنْ آبِیہ عَنْ آبِی ﴿ مِیں کہآ پِ نے فرمایا:اللّٰہ تعالیٰ کے کچھزا ندفر شختے ایسے بھی میں جو النكر والدعا النكر والدعا

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَاثِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًّا يَهْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكُرِ فَإِذًا وَجَدُوْا مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكُرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعُضَّهُمْ بَعْضًا بِٱجْبِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلُوا مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَ صَعِدُوا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْالُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ آعْلَمُ بِهِمْ مِنْ آيْنَ جَنْتُمْ فَيَقُولُونَ جَنْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَ يُكَبِّرُوْنَكَ وَ يُهَلِّلُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَ يَسْأَلُونَكَ قَالَ وَ مَاذَا يَسْلَلُوْنَنِيْ قَالُوا يَسْنَالُونَكَ جَنَّتُكَ قَالَ وَهَلْ رَاوُا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَىٰ رَبِّ قَالَ فَكُيْفِ لَوْ رَاوُا جَنَّتِي قَالُوا وَ يَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيْرُوْنَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَ هَلْ رَآوًا نَارِى قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَاَّوْا نَارِي قَالُوا وَ يَسْتَغْفِرُ وْنَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَالُوا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا السُنَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقُوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جب وہ ایسی تجلس پالیتے ہیں جس میں ذکر ہوتو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کواینے پُروں ہے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے لے کرآسان و نیا کے درمیان کا خلا محرجا تا ہے۔ پس جب وہ (اہل مجلس) متفرق ہوجاتے ہیں تو بیر فرشتے آسان کی طرف چھ جاتے ہیں) تو اللہ ربّ العزت اُن سے يوچھا ہے (باوجود یکہ بخوبی جانا ہے) کہتم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض كرتے ہيں ہم زمين ميں تيرے بندوں كے پاس سے آئے ہيں ، جوتیری تبیع کبیر مہلیل اور تعریف اور تھے سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ الله فرماتا ہے: وہ مجھ سے کیا سوال کررہے تھے؟ وہ عرض كرتے بين وه تجھ سے تيرى جنت كا سوال كرر ہے تھے۔اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کودیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں!اےمیرے پروردگار۔اللد فرما تاہے:اگروہ اس کودیکھ لیتے توان کی کیا کیفیت ہوتی ؟ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تھے سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ الله فرماتا ہے: وہ مجھ سے س چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اے رب! تیری جہنم ے۔اللدفر ماتا ہے: کیا انہوں نے میری جہنم کودیکھا ہے؟ وہعرض كرتے ہيں بنہيں۔الله فرماتا ہے:اگر وہ ميريى جہنم كود مكھ ليتے تو

اُن کی کیا کیفیت ہوتی (یعنی اورزیادہ پناہ ما تکتے) فر منتے عرض کرتے ہیں: اور وہ تجھ سے مغفرت بھی ما تگ رہے تھے۔تو اللہ فرماتا ہے جھیں! میں نے معاف کردیا اورانہوں نے جو مانگامیں نے انہیں عطا کردیا اور میں نے انہیں پناہ دے دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔فرشتے عرض کرتے ہیں:اے رب!ان میں فلاں بندہ گناہ گار ہے دہ وہ ہاں ہے گز راتو ایکے ساتھ بیٹھ گیا۔ تواللد فرما تاہے: میں نے اُسے بھی معاف کردیا اور بیر ( ذاکرین )ایسے لوگ ہیں کدا نکے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کیاجا تا۔ 🗘 ذکر کی مجالس قائم کرنا اور ذکر کے لیے جمع ہونا جائز ہے خواہ اللہ کا ذکر تنبیح وہلیل وتمبید وغیرہ کے لیے جمع ہوا جائے یا احکا مات شرعیہ کی محصیل وغیرہ کے لیے۔

- ﴿ وَكُركر نِهِ والول كي فضيلت كدأن كے ساتھ بیشے والابھی محروم ہیں رہتا تو ذكركر نے والے كى كياعظمت ہوگى۔
  - آ جہاں اللہ کا ذکر جود ہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں۔
  - ﴿ فَرَشْتُوں سے لوگوں کے بارے میں او چھناانسانوں کی عظمت و بزرگی کوفرشتوں برواضح کرنے کے لیے ہے۔

جائيں تا كەمغفرت كاماعث ہو۔

### ١٣٣١: باب فَصْلِ الدُّعَاءَ بِاللَّهُمَّ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حِسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّار

(١٨٣٠)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ

(١٨٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبُّنَا إِيِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ

سَالَ قَتَادَةَ آنَسًا آتُّ دَعُوةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفَرَ قَالَ كَانَ اكْفَرُ دَعُوقٍ بَدْعُو بِهَا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ وَ كَانَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا آرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعُوةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا آرَادَ اَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ دَعَا بِهَا فِيُهِدِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ خَلْا كَتُمَا النَّهُ النَّهِ إِلَى إِلِي بِابِ كِي دُونُونِ احاديثِ مباركه يه معلوم هوا كدرسول اللّه فأينا في أيما وتكتب تواس مِن ربَّتَا اليّهَا فِي

### ١٢٣٧: باب فَضُلِ النَّهُلِيْلِ وَالتَّسْبِيْح وَالدُّعَآء

(٦٨٣٢)حَدَّثَنَا يَخْيَنَ بْنُ يَحْيِي قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلَّهِ الَّذِي اللَّهُ وَجُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ

## باب: آپ سلی اللّه علیه وسلم ا کثر او قات کون سی دُ عا ما تگتے

(١٨٨٠) حفرت عبدالعزيز بين سروايت ي كدقاده بين نے حضرت انس سے یو چھا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات كُنِي دُعا مَا نُكَا كُرِيِّ عَنْ الْهِونِ نِهِ كَهَا: آكِي اكثر دُعا جوآپ ما تَكَتَّح تصوده: "الله جميس دُنيا ميس بهي بھلائي عطا فرمااور آخرت ميں بھی بھلائی عطافر ما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا' اور حضرت انس مالٹھڑ جب بھی کوئی وُعا مانگتے تو اِن الفاظ سے وُعا کرتے اور جب كوئى اور دُعا ما تَكْنِي كا اراده كرتے تو اس ميں بيدُ عا بھى ما تَكْتِي

(١٨٨١) حفرت انس جلافظ سے روایت ہے كدرسول الله مثالظ الله وُعَاما تَكَتَّ تَصْ رَبِّنَا الْمِعَافِي الدُّنْيَا 'اتْ جارے يروردگار! جميس وُنيا میں بھی بھلائی عطا فر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچا۔''

الدُّنيَّا وُعاضرور ما نَكَتْح كيونكه بيجامع وُعاہے۔وُ نيااور آخرت كي نعتوں كوشامل ہے۔ باب: لا إله الاّ اللهُ سبحان الله كَهْنِهُ اوروُ عا ما تَكَنّعَ كَيْ

### فضیلت کے بیان میں

(۲۸۴۲) حفرت ابو ہررہ جائفہ سے روایت ہے کدرسول الله مُلَاثِيْكُم ن فرمايا جس نے ون ميں سومرتبہ لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رُرْحًا أے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ماتا ہے اور اُس کے کیے سو

سيح منم جلد موم المنظم المنطق المنطق

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِانِهَ مَرَّةٍ كَانَتُ لَهُ عَدُلَ عَشُرَ رِقَابِ وَ كُتِبَتُ لَهُ مِانَةُ حَسَنَةٍ وَ مُحِيَثُ عَنْهُ مِانَةُ سَيِّئَةٍ وَ كَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِسِي وَلَمْ يَأْتِ آحَدٌ بِالْفُصَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ عَمِلَ ٱكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِانَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِفْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

(٦٨٣٣)حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سُمَى ُعَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُ وَ حِيْنَ يُمْسِى سُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ مِاثَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ آحَدٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِٱفْصَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا آحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ۔

(٢٨٣٣)حَدَّقَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ آبِي زَائِدَةً عَنْ آبِي اِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهَ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ

(٢٨٣٥)وَ قَالَ سُلَيْمَانَ حَدَّلَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّلَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ (خُنَيْمٍ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنُ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْن قَالَ فَٱتَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُون فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى قَالَ فَاتَنْتُ ابْنَ ابِي لَيْلَى فَقُلْتُ مِمَّن سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ اَبِى آيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۸۳۲)حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ

نیکیاں تھی جاتی ہیں اور اُس کے (نامداعمال سے) سو رُرائیاں منائی جاتی ہیں اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کمثام کرتا ہے اِس حال میں کہ کوئی آ دی بھی اُس ے افضل عمل نہیں کرتا' سوائے اُس آ دی کے جوان کلمات کواس ے زیادہ مرتبہ برصے اورجس نے سُبتحان الله و بحمدہ ون میں سود فعه بره ها تو اس کی تمام خطائیس منادی جاتی جین اگرچه سمندرگی حیاگ کے برابر ہوں۔

(۷۸۴۳)حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي القدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جوآ دي صبح وشام سومر تنبه (بدؤعا) يرهتا ہے قيامت كے دن كوئى اس سے زيادہ افضل عمل نہیں لاسکتا' سوائے اُس کے جس نے اس کے برابریااس سے زیادہ يزها ہو۔

( ۱۸۴۴) حفرت عمروین میمون میدید سے دوایت ہے کہ جس نے وَسَمِرَتِهِ لَا إِلَّهَ إِلَّهَ اللَّهَ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِرُهاوه ابيا ہے جبيا كه اولادِ اسْتَعِيل میں سے جارغلام آزاد کرنے والا۔

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَادٍ كَانَ كَمَنْ إَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمُعِيْلَ۔

(۲۸۴۵) حفرت ربیع بن علیم جرسی سے بھی ای طرح حدیث مروی ہے۔ ربیع بیسیانے نے کہا میں نے بیاحدیث حضرت عمرو بن میمون مینید سے تی راوی کہتے ہیں میں عمرو بن میمون مینید کے پاس آیا اور اُن سے بوچھا: آپ نے کس سے میحدیث سی؟ انہوں نے کہا ابن ابی لیکی میسید ہے۔ پھر میں ابن ابی کیل کے پاس آیا اور أن سے يو چھا كمآب نے كس سے سنا؟ انبون نے كما ميں نے حضرت ابوابوب انصاری درستی ہے۔ سا۔ وہ اس حدیث کورسول اللہ مَلْ لِيَرَكُم عِيهِ روايت كرتے جن ۔

(۲۸۴۷)حضرت الو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

بْنُ حَرْبٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ الْبَجَلِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: دو كلي ايسي بين جوزبان پر ملکے ہیں لیکن وزن میں بھاری ہیں اور رحمٰن کومحبوب ہیں میشخان الله وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الْلْسَانِ لَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔ (٦٨٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَآنُ اَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا إللهَ إلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَجُوب بِجَسْ بِسورج طلوع موتا بـ اَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

(١٨٣٧) حضرت ابو مريره رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمايا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْمَحَمَّدُ لِلَّهِ وَلَا إِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا مِيرِ عَزْد يك برأس چيز سے

> (٢٨٣٨)حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ ح وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثْنَا مُوْسَى الْجُهَنِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا اَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا اِللَّهِ اللَّهِ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اَلَتُهُ ٱكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَ سُبْحَانَ اِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ فَهُولَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ

(۲۸۴۸) حفزت سعدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: مجھے ایسا کلام سکھائیں جے میں پڑھتا رہوں۔ آپ سلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا يك إلله إلاً الله ربيط كر- أس في عرض كيا: بيد سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی وَادْ حَمْنِی" اے الله! مجهے معاف فر مااور رحم فر مااور بدایت عطا فر مااور رز ق عطا فر ما' کہداورراوی کہتے ہیں عافینی کے بارے میں مجھے وہم ہے کہوہ ابن الى شىبەنے كہا تھايانبيں۔

لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى قَالَ مُوْسِٰى اَمَّا عَافِنِى فَانَا اتَّوَهَّمُ وَمَا اَدْرِى وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ فِى حَدِيْتِهِ قَوْلَ (٢٨٣٩)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ خَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ

عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ مَنْ آسُلُمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارحُمَنْي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي۔

(١٨٥٠)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو

مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا آبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ الرُّجُلُ إِذَا ٱسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِي عَلَّمَهُ النَّبِي الصَّلَاةَ لُمَّ آمَرَهُ آنُ

(١٨٣٩) حضرت ابو ما لك التجعى رئيلية اين والدرضي الله تعالى عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤاليُّؤُم برمسلمان ہونے والے آدَى كُو اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحُـمَنِّي وَاهْدِنِي وَازْزُقْنِي كَاتْ

(١٨٥٠) حضرت ابو ما لك التجعي رحمة الله عليه اسيخ والدرضي الله تعالى عند إروايت كرت بين جبكوئي مسلمان موتاتو ني كريم صلی الله علیه وسلم أے نماز سکھاتے چر أے حکم كرتے كه وہ ان

كاب الذكر والدعا الله كاب الذكر والدعا الله

کلمات سے وُعا مائکے:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی وَارْحَمْنِی وَاهْدِنِی وَاهْدِنِی وَاهْدِنِی

(۱۸۵۱) حفرت ابو ما لک رئیسی اپ والد دانی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بی کریم میں تی اور ایک آدی نے آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کرع ض کیا: اے اللہ کے رسول! جب میں اپنے رب سے دُعا کروں تو کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا: اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِی وَارْحِمْنِی وَ عَافِنی وَارْدُوْقِی کہداور آپ نے ایک عرواباتی اُنگلیاں جمع کیس کیونکہ پیکلیات تیری دُنیاور آخرت کے (فوائد) کیلئے جامع ہیں۔

(۱۸۵۲) حفرت سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے تو آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کے عاجز ہے؟ آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام رضوان الله علیہ م ہم اجمعین میں ہے کسی بوچھے والے نے بوچھا: ہم میں کوئی آ دمی ہزار نیکیاں کیسے کرسکتا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی سجان الله سومر تبہ پڑھتا ہے اُس کے علیہ وسلم نے فرمایا: جوآ دمی سجان الله سومر تبہ پڑھتا ہے اُس کے بزار خطا کیں مناوی جاتی ہیں یا اُس کی ہزار خطا کیں مناوی جاتی ہیں۔

### باب تلاوت قرآن اورذکر کے دیے اجماع کی فضیات کے بیان میں

(۱۸۵۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آ دی نے کی مؤمن سے وُنیا میں مصیبتوں کو دُور کیا اللہ تعالیٰ اُس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اُس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور اللہ اُس بندے کی مدومیں ہوتے ہیں جوابینے بھائی کی مدومیں لگا ہوتا ہے اور جوایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہواللہ تعالیٰ اُس کے لیے اس

(۱۸۵۱) حَدَّلَنِیْ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّلَنَا یَزِیْدُ بْنُ هَارُونَ آخِبَرَنَا آبُو مَالِكِ عَنْ آبِیُهِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ آبِیُهِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ آبِیُهِ وَسَلَّمَ وَآثَاهُ رَجُلْ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَیْفَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَیْفَ اَفُولُ حِیْنَ آسُالُ رَبِّی قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ آغَفِرُ ' وَارْدُولِیی وَ یَجْمَعُ آصَابِعَهُ اِلّٰا فَالِ اللّٰهُمَ اَعْفِرُ ' وَارْدُولِیی وَ یَجْمَعُ اَصَابِعَهُ اِلّٰا اللّٰهُمَ فَانَ هُولًا ءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْیَاكَ وَآخِرَتَكَ.

يَدْعُوَ بِهُوُلَاءِ الْكَلِمْتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔

(۱۸۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَ عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نَمْيُرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي حَدَّثَنِ اللهِ فَقَالَ ايَعْجِزُ اللهِ فَقَالَ ايَعْجِزُ اللهِ فَقَالَ ايَعْجِزُ اللهِ فَقَالَ ايَعْجِزُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ ايَعْجِزُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اللهِ عَسَنَةٍ فَسَالَةً وَ سَنِيلًا مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ اللهِ يُحَدِّ عَنْ الله عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# ۱۲۳۸: باب فَضُلِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْهِجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرُانِ وَ عَلَى الذِّكْرِ

(۱۸۵۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْتَمِيْمِى وَ آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى الْتَمِيْمِى وَ آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِي وَاللَّفْظُ لِبَحْيِى الْعَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو لِيَحْيِى قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَقَلْ مَنْ نَقَسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَلْ مَنْ نَقَسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْن آخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللَّهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا .. بَوْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتُهُمُ ٱلْمُكَارِيكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّابِهِ عَمَلُهُ

لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ (٢٨٥٣)حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ آبِي وَ فِي حَدِيْثِ آبِي اُسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

(٧٨٥٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابَا اِسْلِحَقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَغَرِّ آبِي مُسْلِمِ آنَهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةً وَ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُلْرِيِّ آنَهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قُوْمٌ يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَامِكُةُ وَ غَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ ذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (١٨٥٢)وَ حَدَّلَنِيْه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلْنَا عَبْدُ

الرَّحْمَٰنِ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ (٧٨٥٤)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ خَدَّلْنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا آجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللَّهَ قَالَ آللَّهِ مَا

ے ذریعہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور جولوگ اللہ کے۔ محمروں میں ہے کی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرے اور اُس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں اُن پرسکینہ نازل ہوتی ہے اور رحت أنهيس و هانب ليتي إورفر شت أنهيس كمير ليت بي اورالله اُن کا ذکرایے یاس موجود (فرشتوں) میں کرتے ہیں اور جس محض کوأس کے اسے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اُسے اس کا نسب آ مے نہیں بڑھا سکتا۔

(۱۸۵۴)اس سند سے بھی یہ صدیث حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے ہی مروی ہے کدرسول الشصلی الله علیدوسلم نے ارشاد فرمایا کیکن ابواسامه کی حدیث میں تنگ دست برآسانی کرنے کا ذ کرموجود نبیں۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِفْلِ حَدِيْثِ آبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ آنَّ حَدِيْثَ آبِي اُسَامَةَ لَيْسِ فِيْهِ ذِكُرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُغْسِرِ-(١٨٥٥) حفرت ابو بريره والفؤ اور حفرت ابوسعيد خدري والفؤ سے روایت ہے کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر كوابى ويية موسئ كهاكرة بصلى الله عليه وسلم في فرمايا: جوقوم بھی بیٹ کر اللدرت العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے اُنہیں گھیر لیتے ہیں اور (اللہ عز وجل کی ) رحت ڈ ھانپ کیتی ہے اورسكينان برنازل موتى باوراللداي ياس والول يس أن كا ذكرفرما تاہے۔

(۲۸۵۲) اس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ ای طرح مروی

(١٨٥٧) حفرت ابوسعيد خدري والفئز سے روايت ہے كه حضرت معاویہ بلاث کامبحد میں موجود ایک فلقہ کے باس سے گزرا ہوا تو كهاجم كوكس چيز نے بنايا ہے؟ انہوں نے كہا: ہم الله ك ذكر ك ليے بيٹے بيں \_انبول نے كها كياتمبين الله كي متم إصرف اى بات ن بھایا ہواہے؟ انہوں نے کہا: اللہ کی تنم! ہم صرف اس لیے بیٹے

موے میں حضرت معاویہ والن نے کہا: میں نے تم سے فتم کی ٱجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا ٱجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ بدگانی کی وجہ سے نہیں لی اور میرے مقام ومرتب والا کوئی بھی آدی اَمَا إِنِّي لَمْ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدُّ رسول الله مَنْ الْفِيرِّات جمع سے كم حديثوں كو بيان كرنے والانبيں اور بِمَنْزِلَتِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ب شك ايك مرتبدرسول الله مَا الله عَلَيْهِ السين صحاب كرام عِن الله الله عَلَيْهِ كَ ايك طقے کی طرف تشریف لے محے تو فرمایا جمہیں کس بات نے بھلایا وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ لَقَالَ مَا ہوا ہے؟ صحابہ وللے نعوض كيا: بم الله كا ذكركرنے اور أس كى ٱجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ ٱللَّهِ مَا ٱجْلَسَكُمْ اس بات پرحد كرنے كے ليے بيٹے موسع بيں كدأس نے بميں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم پر اُس کے ذریعہ احسان فرمایا۔ إِلَّا ذَاكَ (قَالُواْ وَاللَّهِ مَا ٱجُلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ) قَالَ اَمَا إِنِّي آپ نے فرمایا: کیا اللہ کی متم احتہیں اس بات کے علاوہ کسی بات لَمْ اَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ اتَانِى جِبْرِيْلُ فَآخُهُوَ نِي إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَاثِكَةَ۔ نے نہیں بھلایا؟ محابہ جائی نے عرض کیا: الله کی شم! ہم صرف اس ليے بيٹے ہیں۔آپ نے فرمایا میں نےتم سے مم می برگمانی کی وجہ سے نہیں اُٹھوائی بلک میرے یاس جرئیل مالیا آتے اور انہوں نے مجھے خبردی کہ اللہ رب العزت تمہاری وجدے فرشتوں پر فخر کرر ہاہے۔

خُلْكُونَ الْجُلِائِنَ : إِسَ باب كى احاديث مبارك سے الله كے ذكر كے حلقه كا اثبات اور فضيلت معلوم بوئى ـ تلاوت قرآن مسائل و فضائل اركان اسلام واحكام تذكرة الني فَاقْتُونُو غِيره سب الله عزوجل كـ ذكر ش شائل بير ـ

#### باب:استغناء کی کثرت کے استحباب کے بیان میں

(۱۸۵۸) حضرت اغرمزنی رضی الله تعالی عنصای رسول صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے دِل پر (مجھی مجھی) کچھ عفلت آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں دن میں سومرتبہ الله سے استعفاد کرتا ہوں۔

(۱۸۵۹) نی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام اوالی میں سے حضرت ان محل رضی الله تعالی حضرت ان عمر رضی الله تعالی عنها نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگو! الله سے تو بہ کرو کیونکہ میں دن میں سومر تبہ اُس (الله عزوجل) سے تو بہ کرتا

(۲۸۲۰)اس سند ہے بھی پیھدیث مروی ہے۔

#### ۱۲۳۹: باب اسْتِحْبَابِ الْإِسْتَغُفَّادِ وَالْإِسْتِكْفَادِ مِنْهُ

(۱۸۵۸) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ يَخْتِى وَ قَتَيْهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِى جَمِيْعًا عَنُ حَمَّادٍ قَالَ يَخْتَى اَخْبَرَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ لَآبِتٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لِاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيُومِ مِائَةَ مَرَّةٍ

(١٨٥٨) حَدِّنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدِّنَا عُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً حَدِّنَا عُنْدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِي بُرْدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْاَغَرَّ وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّبِي ﷺ يُحَدِّثُ ابْنُ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهِا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهِا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهِا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا النَّاسُ تُوبُولُ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۲۸۲۰)حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثِينِي آبِي حِ وَ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِـ

(۱۸۷۱) حَدَّثَنَا آبُو بَكُوِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ (۱۸۷۱) حفرت الوجريره رضى الله تعالى عنه ـــ دايت بكه يغنى سُلَيْمَنَ بْنَ حَيَّانَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رسول اللهُ الْيُعَيِّمُ فَرْمايا: جم في سورج كم مغرب سطاوع ـــ ابُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثِنَا و اللهُ اللهُ عَجَدَّثَنَا لِي بَهِ يَهِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَدَّثَنَا لَي بَهِ يَهِلُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدَّثَنَا لَي اللهُ ال

حَفُصٌ يَفْنِى ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَ حَدَّكِنِى آبُو خَيْفَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لِهُ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ آنُ تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْدٍ

المنابوں پرشرمندگی اور معافی ما تختے کا نام ہے۔ تو بداگرا خلاص ہے کہ برمسلمان کو ہردن کشرت سے استغفار کرنا چاہے۔ تو بدا پنا گذا ہوں پرشرمندگی اور معافی ما تختے کا نام ہے۔ تو بداگرا خلاص ہے کہ لی جائے تو اللہ عز وجل گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بصر ف کا نوں کو ہاتھ لگانے یا زبان سے معافی وغیرہ کے الفاظ کہنے کا نام نہیں بلکہ گزشتہ گناہ پر عدامت کا تعدہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور حقوق و فرائنس کوادا کرنے کا انظام کرنے کا نام ہے اور بیمی معلوم ہوا کہ قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اُس سے پہلے قرب کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد کسی کی تو بہتول ندہوگی اور ندہی نزع کے وقت تو بہتول ہوتی ہے۔

### ۱۲۲۰: باب اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الصَّوْتِ باب: آسته آوازے ذکر کرنے کے استجاب کے

بیان میں

(۱۸۲۲) حفرت الوموی برات سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابہ تفاقہ نے بلند آواز فرمایا: اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیس پکارر ہے ہو بلکہ تم سننے والے اور قریب والے کو پکارر ہے ہواور منہ اس وقت آپ کے پیچھے کھڑ الماحول واقوۃ اللّا باللہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: الے عبداللہ بن قیس! ولا قوۃ اللّا باللہ کیون نبیس اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: لاحول ولا قوۃ اللّا باللہ کیون نبیس اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: لاحول ولا قوۃ اللّا باللہ کیو۔ (گنا ہوں سے پھرنا اور نیکی کی طاقت اللہ کے بغیر ممکن نبیس ہے۔)

(۲۸۲۳) اِس سند ہے بھی پیصدیث مروی ہے۔

(۱۸۷۲) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ وَ آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِى عُنْمَانَ عَنْ آبِى مُؤسلى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَخْهَرُونَ بِالنَّكُمِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَخْهَرُونَ بِالنَّكُمِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكُمُ لَيْسَ تَدْعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْ اللهِ عَلْمَ لَا عَلَى اللهِ عَلَى كُنْوِ مِنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهِ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا كَوْلَ وَلَا قُولًا إِللهِ عِللهِ عِلْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللهِ عِلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا كَوْلَ وَلَا قُولًا إِللهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَاهِ مِلْكُودِ

(٦٨٦٣)حُدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ أَبُوْ

سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ جَمِيْعًا عَنْ حَفُصِ ابْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوفَ

(٦٨٢٣)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ اَبِي مُؤْسِلِي النَّهُمُّ كَانُوا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَصْعَدُوْنَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلٌّ كُلَّمَا عَلَا ثَنِيَّةً نَادَىٰ لَا اِلَّهَ اِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ قَالَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ لَا تُنَادُوْنَ آصِّمٌ وَلَا غَالِبًا قَالَ فَقَالَ يَا آبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسِ آلَا ٱدُّلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إلَّا بِاللَّهِــُ

(٢٨٢٥)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا الْمُفْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا اَبُو عُفْمَانَ عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحُوَةً.

(٢٨٢٢)حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوسَٰى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَاكُرَ تَحُوَّ حَدِيْثِ عَاصِمِـ

(٦٨٧٧)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْلِحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا الثَّقَفِیُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَلَاكُرَ الْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِيهِ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَفْرَبُ إِلَى آحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَةِ اَحَدِكُمْ وَ لَيْسَ فِي حَدِيْفِهِ ذِكُو ۚ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

(٢٨٧٨)حَدَّثَنَا اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا ٱدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوْزِ الْحَنَةِ ٱوْ قَالَ

(١٨١٣) حفرت ابوموى فالن المرام رضى الله تعالی عنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے همراه ایک گھائی پر چڑ ھ رہے تھے۔ایک مخص نے ہر کھائی پرچڑ ھتے ہوئے بلندآ واز ے لا اللہ الا الله والله اكبركهنا شروع كرويا تو الله كے ني صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم بہرے یا غائب کوئبیں پکاررہے ہو۔ پھر اے ابوموی یا اے عبداللہ بن قیس فر مایا: (اور ارشاد فر مایا ) کیا میں تنہیں جنت کے خزانے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا: اے الله كرسول! وه كونسا ج؟ آب في فرمايا: لاحول ولا قو ة الا بالثد

(٩٨٧٥) حفرت الوموى فالفؤ سروايت بكدايك مرتبه م رسول الله مَنْ اللَّيْمُ كَ مراه تحد باقى حديث مباركه اسى طرح ندكور

(۲۸۲۷)حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ تھے۔ باقی حدیث مبارکہ عاصم کی طرح ذکر کی۔

(۲۸۶۷) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے پراس طرح حدیث روایت کی۔اس میں بیہمی فرمایا: جے تم یکارر ہے ہووہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہار یے زیادہ نز د كيك باوران كى حديث مين لاحول ولا قوّة إلا بالله كا ذكر تہیں ہے۔

(۲۸۷۸)حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے فرمایا: کیا میں ممہیں جنت کے خزانوں میں ہے ایک کلمہ کی خبر نہ دوں؟ یا فرمایا: جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ نے 

#### ١٣٣١: باب الدَّاعَوَتِ وَالتَّعَوُّذِ

(۱۸۲۹) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمُعِ اخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ ابِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْ ابِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ابِي بَكْرِ انّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَلَى عَلَيْنِي قَالَ قُلْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْنِي قَالَ قُلْ اللَّهُ مَّ إِنِّي عَلَيْهِ وَلَا لَكُونِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَلْمُولُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمً وَلَا اللهِ عَنْهِ وَاللَّهُ عَيْدًا وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمً اللهِ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(اَكُ ١٨٧) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةُ وَ آبُو كُرَيْبِ
وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُرٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِلُولَاءِ
الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ فَانِّى آعُودُ بِكَ مِنْ فِشَيَةِ النَّارِ وَ

#### باب: دُعاوُل اور پناہ مانگنے کے بیان میں

(۱۸۲۹) حضرت عبدالله بن عمره خاشی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر خاتی کا اللہ مقالیہ بن عمره خاتی ہے کہ حضرت ابو بکر خاتی کا مقالہ مقالہ بنا اللہ مقالہ بنا اللہ بنا الل

(۱۸۷۰) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وسلی الله علیہ وسلی و تعالیٰ و عاسکھا کیں جے میں اپنی نماز میں اور اپنے گھر میں مانگا کروں۔ پھر اس طرح حدیث مبارکہ روایت کی لیکن اس میں ظُلْمًا کیا ہے۔
تحقیق (بہت زیادہ ظلم کیا) ہے۔

عَذَابِ النَّارِ وَ فِينَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِينَةِ الْقَفْرِ وَ اَعُوْدُبِكَ مِنْ شَرِّ فِينَةِ الْقَفْرِ وَ اَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّ فِينَةِ الْقَفْرِ وَ اَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّ فِينَةِ الْقَفْرِ وَ اَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّ فِينَةِ الْمُقْرِةِ وَالْمَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ النَّانَسِ وَ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ النَّوْبِ اللَّهُمَّ النَّوْبِ اللَّهُمَّ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرِبِ اللَّهُمَّ إِلَيْ الْمَسْرِقِ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرِبِ اللَّهُمَّ إِلَيْ الْمَسْرِقِ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرَمِ اللَّهُمَ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرَمِ وَلَيْ الْمُعْرَمِ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرَمِ وَلَيْ الْمُعْرَمِ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَالُمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَالُمُ وَالْمَعْرَمِ وَيَقَالَ اللَّهِ مُعَادِيّةً وَ وَكِنْعُ عَنْ هِشَامٍ بِهِاذَا الْإِسْنَادُ و

٣٣٢: باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَغَيْرِهِ

(١٨٧٣)وَ حَلَّقَا يَحْنَى بُنُ أَيُّوبَ حَلَّقَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَاخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَاخْبَرَنَا سُلْمِهُمْ النِّي عَلَيْهَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ اللهُمُّ النِي اعْوُذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُرْدِ وَالْمُحْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُرْدِ وَالْمُحَلِ وَالْمُحَلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِينَةِ الْمُحْمَا وَالْمُمَاتِ.

(١٨٧٨) وَ حَلَّثُنَا آبُو كَامِلِ حَلَّثُنَا يَزِيُدَ بُنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُرَيْعٍ ح وَ حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي النَّبِي النَّهِ عَيْرًا وَالْمَمَاتِ لَيْ لَيْ لَهُ لَيْسَ فِي حَلِيْهِ فَوْلُهُ وَمِنْ فِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ لَ

(٧٨٧٥) حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبُ مُحَمَّدُ أَبُنُ الْعَلَاءِ آخُبَرَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ آخُبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمُنَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّيْمِيِّ قَا وَالْبُحُلِ ـ النَّيْمِي اللهِ اللهِ عَنْ النَّيْمِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

النبي ﷺ الله للود مِن السباء د دراما والبحور. (٢٨٤٢) حَدَّلِينِي آبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِئُ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ السّدِ الْعَمِّىُ حَدَّثَنَا هَارُوْنَ الْاَعُورُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ آنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا يَدْعُو بِهُولَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمُّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ

مانگا ہوں۔اےاللہ! میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو ڈال اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسا کہ تو نے سفید کپڑے کومیل کچیل سے صاف کر دیا ہے۔ (اے اللہ!) میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دُوری فرما دے جتنی دُوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فرمائی ہے۔اب اللہ! میں تھے ہے ستی اور برد ھائے اور گناہ اور قرض ہے بناہ مانگا ہوں۔

(۱۸۷۲) يمي مديث استديم مروى ب-

#### باب: عاجز ہونے اور ستی سے پناہ ما تگنے کے بیان میں

(۱۸۷۳) حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اسے الله! میں تجھ سے عاجز ہوئے ستی برد کی برھاپے اور بخل سے بناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے عذاب قبر زندگی اور موت کی آز مائٹوں سے بناہ مانگتا ہوں ۔

(۲۸۷۳) حفرت انس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عدایت مرتب بین لیکن اس حدیث می زندگی اور موت کی آز مائشوں کا ذکر نبیل ہے۔

(۱۸۷۵) حفرت انس بن ما لک طافیۂ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے پناہ ما تکی جس میں بخل کا بھی ذکر کیا۔

(۲۸۷۷) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیه وسلم ان دُعاوُل سے دُعا ما نگا کرتے تھے۔اب الله! میں تجھے سے بخل مستی 'اُد چیز عمر عذاب قبراور زندگی وموت کے فتنہ سے بناہ ما نگرا ہوں۔

وَالْكُسَلِ وَ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

١٢٣٣: باب فِي التَّعَوُّذِ مِنْ سُوْءِ الْقَصَاءِ

#### وَ دَرَكِ الشُّقَاءِ وَغَيْرِهِ

(٦٨٧٧)حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِي سُمَيٌّ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ

الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَمِن شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَمِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ عَمْرٌو فِى حَدِيْتِهِ قَالَ سُفْيَانُ اشُكُّ انِّى زِدْتُ واحدة منهار

> (٨٨٨)حَدَّثَنَا قُصِّبُهُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ لَهُ ٱخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ آنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ بُسُرَ بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِى وقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ

خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ تَكُولَى بِهِي فِيزِنقصان نه يبنيات كار

الله على يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ اعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَي ءٌ حَتَّى يَوْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلكَ

> (٧٨٤٩)وَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَ أَبُو الطَّاهِرِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ وَاللَّفُظُ لِهَارُوْنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَآخَبَرَنَا عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ يَزِيْدَ بُنَ آبِي حَبِيْبٍ وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوْبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ بُسْرِ بْنِ كُولَى چِيزاُ سِنْقَصَانَ نَهَ يَجْهَا كُلّ

(١٨٤٩) حفرت خوله بنت حكيم سليمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کدأس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوریفر ماتے ہوئے ان جب تم میں سے کوئی کی جگہ بھی کر اعُودُ بگلمات الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ كَبَرَاجِ وَأَس جَلَد عروانه بون تك

سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ آنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ إِذَا نَزَلَ آحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ خَتّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

(٢٨٨٠)قَالَ يَعْقُوْبُ وَ قَالَ الْقَعْقَاعُ ابْنُ حَكِيْمٍ عَنْ ( ۱۸۸۰ ) حفرت الو مرره ظافظ سروايت بكدايك وي ف ذَكُوانَ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ بَي كريم مَنَا لَيْكِمْ كي خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كيا: اے الله ك

(۲۸۷۸) حفرت خوله بنت تحکیم سلیمه رضی الله تعالی عنها سے ، روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشا وفر ماتے ہوئے سا جس آدمی نے کسی جگہ پڑنے کر آعُودُ بگلماتِ اللهِ

التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ " لِي مِن الله كَلَّماتِ تامه كساته مر مخلوق کے شر سے پناہ ما نگتا ہوں' را صلیا تو اُسے اُس جکہ سے چلنے

باب برحی تقدیراور بدلفیبی کے یانے سے پناہ

(۲۸۷۷)حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم بری تقدیراور بدهیدی کے پانے اور شمنوں

کے خوش ہونے اور سخت آ زمائش سے بناہ ما نگتے تھے۔

ا لکنے کے بیان میں

اِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَقِیْتُ مِنْ عَقْرَبِ رَسُول! مجھرات بچھونے کا ثلیا۔ آپ نے فرمایا: اگر تو شام کے لَدَعَیٰ یہ الْبَارِحَة قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِیْنَ اَمْسَیْتَ اَعُوْدُ وقت اَعُوْدُ بِگلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَهُ تَصُرُّكَ وقت اَعُودُ بِگلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمُ تَصُرُّكَ وَتَ مَهُمِيل بر ( بچھو ) تکلیف ندی بی الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ لَمُ تَصُرُّكَ ۔ مِنْ الله الله الله الله عند سے روایت ہے کہ (۲۸۸۱) وَ حَدَّقَیْنَ عِیْسَی بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِیُّ اَخْتَرَنِی الله الله الله الله الله تعالى عند سے روایت ہے کہ

(۱۸۸۱) حظرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ باقی حدیث مبارکہ ابن وہب کی طرح ہے۔

آنَةُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَدَغَنْنِي عَقْرَبٌ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ابْنِ وَهْبٍ-

#### ١٢٢٣: باب الدُّعَآءِ عِنْدَ النَّوْمِ

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

يَعْقُوْبَ انَّهُ ذَكَرَ لَهُ انَّ ابَا صَالِحٍ مَوْلَى غَطَفَانَ اَخْبَرَهُ

إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُ فُلُ الْمُعْمَانُ بَنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحٰیُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّهُ فُلْ الْمُعْمَانُ قَالَ اِسْلَیُ اَخْبَرَانَا وَ قَالَ عُمْمَانُ حَدَّنِی مُنْصُوْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةً عَمْمَانُ حَدَّنِی الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ قَالَ اِذَا اخْدُتَ مَضْجَعَكَ فَتُوصَّا وُضُوءَ كَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ اللهُ مَا اللهُ ا

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

#### باب: سوتے وقت کی دُعا کے بیان میں

الدُّمْ اللَّهُ الدُّمْ اللَّهُ الدِّهُ الدَّالِيَ عازب وَلَّلَيْ سے روایت ہے کہ رسول اللّهُ مَّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۸۸۳) حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نے نبیکریم صلی الله علیه وسلم ہے اس طرح حدیث مبار که روایت کی ہے۔ اس میں پیھی ہے کہ اگر صبح کرو گے تو خیر ہی پاؤ گے۔

بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ أَنَّ مَنْصُورًا آتَمُّ حَدِيْنًا وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ حُصَيْنٍ وَ إِنْ اَصْبَحَ اَصَابَ خَيْرًا

(١٨٨٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَّى حَدَّثَنَا آبُو دَاؤُدَ (١٨٨٣) حضرت براء بن عازب فالله عدوايت ع كدرسول

حَلَّانَا شُمْهُةُ حِ وَ حَلَّانَا ابْنُ بَشَّارٍ حَلَّانَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَ أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَلَّانَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَمَرَ رَجُلًا إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَةً مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِي

اِلَّيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَّيْكَ وَٱلْجَاْتُ ظَهْرِى اِلَّيْكَ وَ فَوَّضْتُ آمْرِى اِلَيْكَ رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ امْنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ وَ بِرِسُوْلِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى

الْفِطْرَةِ وَلَمْ يَذْكُوِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيْنِهِ مِنَ اللَّيْلِ-(٧٨٨٥) حَلَّكُنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيِلَى أَخْبَرْنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ آبِي اِسْلَحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ حَدِيْثِ عَمْرِوَ ابْنِ مُرَّةً غَيْرَ آنَّهُ قَالَ وَ بِنَبِيْكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفَطْرَةِ وَإِنْ

أصُبُحْتَ أصَبْتَ خَيْرًا۔ (۲۸۸۲)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيِّ اِسْلِحَقَ انَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ آمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُجُلًا بِمِعْلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ وَإِنْ آصَبَحْتَ آصَبْتَ حَيْرًا.

(٦٨٨٧)حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى السَّفَرِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ اَبِي مُوْسَى عَنِ الْبَوَاءِ اَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَةُ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آخَيَا وَ بِالسَّمِكَ آمُونتُ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتِنَا

وَالَّذِهِ النَّهُ وُرِـ (٢٨٨٨)حَدَّثُنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَيِّيُّ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ

التدصلي التدعليه وللم نے ايك آ دى كو حكم ديا كه جب وہ اين بسترير لِيْنَ كَا اراده كري تو وه اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ برُهِ هـ "اے الله میں نے اپنی جان تیرے سروکی اور میں نے اپنے چرے کوتیری طرف متوجہ کیا اور میں نے اپنی پشت تیری بنا و میں دی اور میں نے اپنا معاملد غبت اور خوف سے تیرے سرد کیا۔ بناہ اور نجات كى جكه تير يسواكونى نبيل ميس تيرى كتاب يرايمان لاياجوتو نے نازل کی اور تیرے رسول پرائمان لایا جھے تو نے بھیجا ہے۔ پس اگروہ آ دمی مرکبا تو فطرت پرم ااور ابن بشار نے اپنی حدیث میں رات کا ذکرنہیں کیا۔

(١٨٨٥) حفرت براء بن عازب والنظ عدوايت بكرسول طرف آئے۔ باقی حدیث عمرو بن مرہ کی طرح ہے۔ اس میں بیہ كداور تيرے ني پرايان لايا جيتو نے بيجا ہے۔ پس اگرتو اى رات فوت موكيا تو فطرت ير تخفي موت واقع موكى اور أكرصيح كى تو بھلائی یائےگا۔

(۲۸۸۲)حفرت براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے كدرسول التصلى التدعليه وسلم ف ايك آدى كو عكم ديا ـ باقى حديث ای طرح ہے لیکن اس میں اگر تو نے صبح کی تو بھلائی یا سے گا ندکور تہیں۔

(١٨٨٨) حفرت براء ولا عدوايت بك في كريم تلكيم جب اپنے سونے کی جگہ جاتے تو اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ آخْبًا فرماتے۔ "ا الله تيرے نام سے زندہ رہتا اور مرتا موں "۔ اور جب بيدار موت تو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيانَا رِصْ لِينَ : "تمام تعريفين الله كے ليے بي جس نے ہم كو ہمارے مرنے كے بعد زند كى عطاكى اورأى كى طرف أمناب "\_

(۲۸۸۸) حفرت عبدالله بن عمر فظه سے روایت ہے کہ آپ نے

نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِّعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهُ امَرَ رَجُلًا إِذَا اَحَذَ مَصْجَعَةُ قَالَ ٱللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَ ٱنْتَ تَوَلَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَ مَحْيَاهَا إِنْ ٱخْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا وَإِنْ آمَتُهَا فَاغْفِرْ لِهَا ٱللَّهُمَّ (إِنِّي) ٱسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فَقَالَ لَةٌ رَجُلُ اَسْمِعْتَ طَذَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ بَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ (١٨٨٩)جَدَّائِينُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ كَانَ آبُو صَالِحٍ يَامُرُنَّا إِذَا ارَادَ اَحَدُنَا آنْ يَنَامَ أَنْ يَضُطِحِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اللهُمَّارَبُ السَّمُواتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبُّنَا وَ رَبُّ كُلِّ شَى ءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ آعُونُهُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتُ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَلَكَ شَي ءُ وَٱنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَٱنَّتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيءٌ الْمُضِ عَنَّا اللَّيْنَ وَٱغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَ كَانَ يَرْوِى ذَٰلِكَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٨٩٠)وَ حَدَّثَيْنُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَلَّكُنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْدِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُونَا إِذَا أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا أَنْ نَقُولَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَ قَالَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا۔

(٧٨٩)وَ حَلََّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَلَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاءِ حَلَّانَا أَبُو اُسَامَةَ كِلَاهُمَا

ايك أدى كوتهم دياكه جب وواي بسرر برجائ تو اللهم خكفت نَفْسِي وَ أَنْتَ تَوَفَّاهَا يِرْ هِــــ ' احالله و في ميرى جان پيداكي تو تو بی اے موت دے گا۔ اس کی موت اور زندگی تیرے بی لیے ب-اگرتواے زندہ رکھتو حفاظت فرماادرا گرتواہے موت دے تو معاف فرما اے اللہ! من تھے سے عافیت ما تکتا ہوں۔ " تو این عرفات ہے ایک آدی نے بوچھا: کیا آپ ملی الله علیه وسلم نے بیہ حديث عمر والنواس في الوانبول في كما حضرت عمر والنواس بهتر رسول التصلى الله عليه وسلم سياس

(١٨٨٩)حفرت الوبريه فالا عددايت ع كديم على ع جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو آپ اے دائیں کروٹ پر لیلے اور يدُ عارِ صنى كاحكم فرمات - اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوتِ أَب اللهُ الول کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب ہمارے دہ اور ہر چیز کے پروردگار۔ دانے اور مشلی کو بھاڑنے والے توراق انجیل اور فرقان کونازل کرنے والے۔ من مرچز کے شرسے تیزی بناہ ما تلما ہوں۔ تو ہی اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔اے اللہ اتو ہی السااة ل م جوتھ سے پہلے کوئی چیز ندھی اورتو بی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز ندموگی اور تو بی ظاہر ہے تیرے او پرکوئی چیز نہیں اور تو بی باطن بے تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہارے قرض کوؤور کردے اور ہمیں فقر ہے متعنیٰ فرہا۔"

(١٨٩٠) حفرت ابو مريره والنواك عدروايت ع كدرسول التدصلي الله عليه وسلم ممين حكم دية تح جب مم مين كوئي اي بسري جانے کا اراوہ کرے تو ہم اس طرح کہیں۔اس میں بیجی ہے کہ ہر جانور کے شرے بناہ مانگنا ہوں۔ تو اُس کی پیشانی کو پکڑنے والاہے۔

(۱۸۹۱)حضرت ابو برره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے ك سيده فاطمدرضي اللدتعالى عنهاني كريم صلى الله عليدوسلم كي خدمت مين ايك فادم ما تكف كے ليے حاضر موكين تو آپ ف أن عفر مايا: اللهُمُ رَبُّ السَّمُواتِ السَّبْعِ بِمِثْلِك بود الاسالا سالون آسانوں کے پروردگار۔ باتی حدیث گزر چکی ہے۔

﴿ (١٨٩٢) حفرت الوجريره والفيز عدروايت هي كدرسول الله مَا لَيْعِيْكُمْ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو جا ہے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصہ سے اپنے بستر کو جھاڑے اور بسم اللہ بڑھے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کونسا (جانور) اس کے بعد بستر پر اُس کا جانشین بناتھااور جب لیٹنے کاارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر لیٹے اور سُبْحَانَكَ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ يِرْهِ\_ "اب اللهُ مير ب ربّ! تو یاک ہے۔ میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلوکور کھا اور تیرے نام كے ساتھ اے أفھا تا ہوں۔ اگر توميري جان كوروك لے تواہے معاف فر مااورا گرتواہے چھوڑ دے تواس کی حفاظت فر ماجیسے تواییے نیک بندوں کی حفاظت فرما تاہے۔

(۱۸۹۳) اِس سند ہے بھی یہ حدیث اس طرح مردی ہے۔اس مل يدوعا ب- پهريا بي كدوه باسمك ربّى وَصَعْتُ كم ـ "ات میرے پروردگار! تیرے نام کے ساتھ میں اپنے پہلوکور کھتا ہوں۔ اگرتومبری جان کوزنده رکھتواس پررخم فرما۔''

(١٨٩٢) حفرت انس طافئ ہے روایت ہے کہ رسول الله مناتیم ا جباب بسر پرتشریف لےجاتے والْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمْنَا و سَقَانَا رِاحة لِعِن " تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیں کھلایا اور پلایا اور جاری کفایت کی اور جمیں ٹھکا نادیا کیونکہ کتنے لوگ ہیں جن کی نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ ہی ٹھکا نا دیے

عَنِ الْاَعْمُشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ٱتَّتْ فَاطِمَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْدِ ﴿ (٢٨٩٢) حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنْ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثِيي سَعِيْدٍ بْنُ اَبِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَوَىٰ اَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَاْخُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُصْ بِهَا فِرَاشَةً وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَةً بَعْدَةُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا ارَادَ أَنْ يَضُطَحِعَ فَلْيَضُطَحِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلَيْقُلْ سُبْحَانَكَ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرْفَعُهُ إِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ ٱرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. (١٨٩٣)حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . بُنِ عُمَرٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ ثُمَّ لَيُقُلُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَكُمْ عُنُّ حَنْهِي فَإِنْ آخْيَيْتَ نَفْسِي فَارْحَمُهَا.

(٦٨٩٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آتَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوَىٰ اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا و سَقَانَا وَ كَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمَّنُ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوْوِئَ۔

كا آراده كرے تو اولا وضوكرے پھراپ بستر كوجھاڑ لے پھر دائيں كروٹ سوئے اور دائياں ہاتھ اپنے رُخبار كے بينچ ر كھے اور پھران وُعاوَل ميس سے جوجا ہے بڑھ لے اور آخرى كلام ان وُعاوَل ميں سے كوئى وُعايات بيج وتقديس اور تلاوت قر آن ہونا جا ہے اور جب أسفح تواوّل كلمه اوروعا الْحَمْدُ لِللهِ الّذِي آخِيَانَا بَعْدَ مَا الْمَاتَنَا وَالَّيْهِ النَّشُوْرِ بِرْ صنامتحب اور باعث أواب بـ

(١٨٩٥) حفرت فروه بن نوفل التجعي ميني سيروايت بكمين نے سیدہ عائشہرضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الله تعالی ہے دُعاوُں کے مانگنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: ''اے اللہ! میں تجھ ہے مانگتاهوں۔''

(١٨٩٦) حفرت فروه بن نوفل مينيد سے روايت ہے كدميس نے سیّدہ عائشہ واٹھنا سے رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کے بارے ميں سوال كياكم آپ صلى الله عليه وسلم كيا دُعا ما تكت عصر تو انهوں نَ كُها آ بِ إِكَلُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّ مَا لَمُ أغمل سادعاما تكاكرت تق

شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ

(۲۸۹۸) سیّده عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم ابني وُعامين: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُو دُيكَ مِنْ شِيِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّمَا لَمْ اَعْمَلْ وُعَامَا نَكَا كَرْتِ تَحْد

كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُهُ بِكَ مِنْ شَوِّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرِّمَا لَمُ اَعُمَلُ \_

(٢٨٩٩)حَدَّنَيْنَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثِنِي ابن بريدةً عَنْ يَحْيَى بن يَعْمَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ آتَبْتُ وَبِكُ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَنْ تُصِلَّنِي اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُونَتُ وَالْحِنُّ

#### باب: وعاول کے بیان میں

اسے کیے ہوئے عمل اور نہ کیے ہوئے عمل کے شر سے پناہ

(١٨٩٤)إن اسناد يجمى بيرحديث اسى طرح مروى ب\_محدين جعفر کی صدیث میں مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ كَالْفاظ بَهِي مِروى بیں۔

(۲۸۹۹)حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدُ عا: اللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمنتُ الكاكرت تھے" اے اللہ! میں نے تیری فرمانبرداری كى اور تجھ پرایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری بی مدد سے جہاد کیا۔ اے اللہ! میں تیری عزت کے ذربعه پناه مانگنا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گراہ کر

دے۔تو زندہ ہے جسے موت نہیں اور جن وانس سب مرجائیں

١٢٣٥: باب فِي الْاَدْعِيَةِ

(۲۸۹۵)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَالْلَّفْظُ لِيَحْيَى اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرُورَةَ بِنِ نَوْفَلِ الْاَشْجَعِيِّ سَالُتُ غَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللَّهَ قَالَتُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُهُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٍّ مَا لَمْ آعْمَلُ۔

(٢٨٩٢)حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةً وَ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا عَمِلْتُ وَ شَرٍّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

(٧٨٩٧)حَدَّلَنَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّلْنَا ابْنُ آبِي عَلِيتٌ حَيْفِيي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ

(۲۸۹۸)وَ حَدَّتَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُاشِمِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةً بْنِ آبِي لْبَابَةً عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوَّةَ بُنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ

وَ الْانْسُ يَمُونُونَ ـ

(٢٩٠٠) حَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ آخْبَوَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آيِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ الله كَانَ إِذًا كَانَ فِي سَفَرٍ وَٱسْحَرَ يَقُولُ سَمَّعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَٱفْضِلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ـ

(٢٩٠١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِلَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطِيْنَتِي وَ جَهْلِي وَاسْرَافِي لِمِي آمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي جَدِّى وَهَزْلِي وَ خَطَيِي وَ عَمْدِي وَ كُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا اخَّرْتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِى اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَجِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَي ءٍ قَلِيرٌ-

(١٩٠٢)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّانَا شُعْبَةٌ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِر (٦٩٠٣)حَدَّلْنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّلْنَا ابُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْفَمِ الْقُطِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَّمَةَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ اَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِيْنِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ آمْرِى وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي

(١٩٠٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَىٰ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

( ۱۹۰۰ ) حفرت الوجريره رضى الله تعالى عند مصروايت سے كه تى كريم صلى الله عليه وسلم جب كى سفر مين صبح كرتے تو فر ماتے: سَمَّعَ سَامِعٌ '' سننے والے نے الله کی تعریف کی اور اس کی ہم پر آزمائش کے حسن کوئ لیا۔ اے ہمارے رب ہمارے ساتھ رہ اور ہم رفضل فرما اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ کی بناہ ما تکتے

(١٩٠١) حفرت الوموى اشعرى والنظ سے روایت ہے كه ني كريم مَنَا يُتَكِمُ ال كلمات س وعاما تكاكرت سے اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خطينتي "اے اللہ! میری خطاون میری نادانی اور میرے معاملہ میری زيادتي كواور جومجھ سے تو جانتا ہے كومعاف فرما۔اے اللہ! جوكام میں نے سنجیدگی سے کیے اور جو نداق سے سرانجام دیئے جو مول کر اور جو جان بوجھ كراور مروه عل جوميرے نزديك (كناه ہے) معاف فرمار اے اللہ! میرے پہلے والے عمل اور بعد والے جو پوشیده اور ظاہراعمل کے اورجن اعمال کوتو مجھ سے زیادہ جاتا ہے معاف فرمات جى آ كے كرنے والا اورتو بى يحيے كرنے والا اورتو بى مرچز پرقدرت رکھےوالاے'۔

(۲۹۰۲) اس سند ہے بھی بیعد بیث مروی ہے۔

(۱۹۰۳) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نيه وُعا:اللَّهُمُّ أَصْلِحُ لِي دِينِي الَّذِي رِدْ صَة تَصَدْ 'الدالله! مير عدين كودرست فرما جومير ب معاملات کا محافظ ہے اور میری ونیا کو درست فرماجس میں میں میرا اوٹا ہاورمیری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث ہنادے اور موت کومیرے لیے ہرشرے راحت بنادے۔''

وَٱصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ حَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ. (۲۹۰۴) حفرت عبدالله رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

وَالْعَفَافَ وَالْعِنْيِ.

(١٩٠٥)وَ حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَى وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالَا حَلَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ آبِي اِسْلِحَقَّ بِهِلْمَا الْإسْنَادِ مِعْلَهُ غَيْرَ اَنَّ ابْنَ الْمُعْنَى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَالْعِفَّاتَ (۲۹۰۲)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَىٰ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ اِسْلَحْقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخُوانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَ عَنْ اَبِي عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لَا اَقُوْلُ لَكُمْ إِلَّا كُمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ قَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى آغُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْهُخُلِ وَالْهَرَمِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقُوَاهَا وَ زَرِّكُهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَإِيُّهَا وَ مَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

قَالَا حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عدوايت كرت بن كرا بصلى الله عليه وسلم اللهم إلى أسالك اِسْلَحَقَ عَنْ آبِي الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْهُداى دُعافرمات تص-"اكالله! من تحص مايت تقوي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُداى وَالْتَقَى إِكَدَامْى اورغناما نَكَّامُول ـ "

(۱۹۰۵) إس سند سے بھی بير حديث مروى ہے ليكن اس ميس عَمَاف کی بجائے عِلْتَ کالفظ ہے۔معنی ایک ہی ہے۔

(۲۹۰۲) جفرت زیدین ارقم رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ من تم سے وہی کہتا ہوں جورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تع - اللَّهُمَّ إِنِّي اعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمَ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبِ ' ال الله! من تحمد عاجز ہونے اور ستی اور بز دلی اور بخل اور بز هاہے اورعذاب قبرے بناہ مانکتا ہوں۔اےاللہ! میرے نفس کوتقوی عطا كراوراك ياكيزه بنا-آب بى ياكيزه بنانے والوں ميں سے بہتر میں اورتو ہی کارساز اورمولی ہے۔اے اللہ! میں تھے سے ایسے علم ے پناہ مانکا موں جونفع دینے والانہ مواورا سے ول سے جوڈرنے والانه مواورا يسفس سے جوسير مونے والانه مواورالي و عاسے جو قبول ہونے والی نہ ہو''۔

وَ مِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَغُوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔

(١٩٠٤) حفرت عبدالله بن مسعود والتي عدوايت م كدرسول الله مَنَّا الله مَنَّا مِنْ مَام ك وقت بدؤ عا برُها كرتے تھے آمسينا وآمسى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ (لِلَّهِ) " بم في شام كي اور الله ك ملك في شام کی اور ساری تعریقیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔" حضرت ابراہیم کی روایت میں یہ الفاظ میں:"أى كے ليے بادثابت ہے اور اُس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت ر کھے والا ہے۔اے اللہ! مل جھے سے اس رات کی بھلائی کا سوال كرتا موں اوراس رات كے شرے اوراس كے بعد كے شرے بناه

(٧٩٠٤)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَلَّاتَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُويُدٍ النَّحَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيْدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا ٱمُّهُى قَالَ ٱمْسَيْنَا وَٱمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ (لِلَّهِ) لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ قَالَ الْحَسَنُ فَكَلَّنِي الزُّبَيْدُ آنَّةً حَفِظَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِي هٰذَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَلِيْرٍ ٱللُّهُمَّ ٱسْٱلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ وَ ٱعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ

هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِوَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا كُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سُوَّيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسُى قَالَ آمُسَيْنَا وَٱمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْبَحَمْدُ لِلَّهِ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ قَالَ أَرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ ٱسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَ آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَا بِفِي النَّارِ وَ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ وَ إِذَا ٱصْبَحَ قَالَ لْأَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَآصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ

(١٩٠٩)حَدَّثَنَا اللهِ بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوِّيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ٱمْسَى قَالَ ٱمْسَيْنَا وَٱمۡسَىٰ الۡمُلُكُ لِلّٰهِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ لَا اِللَّهِ اللّٰهُ وَحۡدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُكَ مِنْ خَيْرٍ هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيْهَا اللُّهُمَّ إِنِّي آعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَ سُوءِ الْكِبَرِ وَ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ زَادَنِي فِيْهِ زُبَيْلًا عَنْ اِبْرَاهِيْنَمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ آنَّهُ قَالَ

مانكاموں۔اےاللہ! میں تھے سے ستی اور بردھانے كى بُرائى سے پناہ مانگا ہوں۔اےاللہ! میں تجھ ہےجہنم میں اور عذاب قبرے بناہ مانگتا ہوں۔''

(۲۹۰۸) حضرت عبدالله ظافؤ سے روایت ہے کہ اللہ کے نی تافیظم شام کے وقت بدؤ عامانگا کرتے تھے امسینا و آمسی الملك بم نے شام کی اور اللہ کی بادشاہت نے شام کی اور تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شر یک نہیں ۔' راوی کا خیال ہے کہ آپ بیکلمات بھی ادا فرماتے تے " ملک أى كے ليے ہاوراى كے ليے تعريف ہاوروہ مر چز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے میرے رب میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اوراس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والے شر سے بناہ مانگنا ہوں۔اے میرے رت! میں تھے ہے ستی اور بوھانے کی برائی سے پناہ مانگنا ہوں۔اے میرے رب! میں تجھ سے جہنم میں عذاب ے اور قبر میں عذاب سے بناہ مانگتا ہوں اور جب صبح کرتے تو بھی اسى طرح فرماتے ہم نے صبح كى اور الله كى بادشاہت نے صبح كى۔ (١٩٠٩) حضرت عبدالله والنيئ سروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم جب شام كرتے توبيدُ عا فرماتے تھے " "ہم نے شام كى اور الله كى بادشامت نے شام كى اور تمام تعريفيں أس الله كے لیے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور جو بھلائی اِس رات میں ہے کا سوال کرتا ہوں اور میں تھے ہے اس رات کی برائی اور جو برائی اس میں ہے سے بناہ مانگتا موان اے اللہ! میں تھھ ہے ستی بڑھا ہے اور بڑھا ہے کی بُرائی اور دنیا کی آز مائش اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرفوع روایت میں بی بھی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں۔وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اُس کے لیے ہے

لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(۱۹۱۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَلَى كَانَ يَقُولُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهَ وَحُدَةً أَعَزَّ جُنْدَةً وَ غَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً فَلَا شَيْءً بَعُدَةً وَ غَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحُدَةً فَلَا شَيْءً بَعُدَةً وَ خَدَةً فَلَا شَيْءً بَعْدَةً وَ

(۱۹۱۱) حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْدُرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلِيْبٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ عَلِي مَلْ اللهِ عَنْ قَالَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَلِيًّ قَالَ اللّٰهُمَّ الْطَرِيْقَ الْطَرِيْقَ الْطَرِيْقَ وَاذْكُرْ بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الْطَرِيْقَ وَالشَّدَادِ سَدَادَ السَّهُمِ۔

(۱۹۳)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ لِلهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ الْهُدَىٰ وَالسَّدَادَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

التَّنْبِيْحِ آوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ النَّوْمِ

(۱۹۱۳) حَدَّنَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ ابِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ جُويْرِيَّةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ جُويْرِيَّةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ طَلْهُ وَسَلَمَ خَوَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِيْنَ صَلَى اللَّهُ الصَّبْحَ وَهِى فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ آنُ آصُلحى الصَّبْحَ وَهِى فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ آنُ آصُلحى وَهِى جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ وَلَيْكَ الْمُعَلَى عَلْمَا قَالُتُ بَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْلَى عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ وَلَيْكَ الْمُعَلَى عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكُ الْمُعَلَى عَلَيْهَا قَالَتُ نَعُمْ قَالَ النَّبِي عَلَى الْمَالِ الْتَعْلَى الْمُدَالِ الْمَى فَارَقُولَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُدَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ اللَّهِ الْمُعَلَى الْمُرَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُرْبِعِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَلَى الْمُنْهُمَا قَالَتُ الْمُدَالُ اللَّهُ الْمُنْ ا

اورای کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا

(۱۹۱۰) حضرت الوہریرہ و واقع سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ الله الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله علی عبادت کے الله کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے۔ جس نے اپنے الشکر کوغلبہ عطا فر مایا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور تنہا لشکر کومغلوب کیا اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

### باب صبح اورسوتے وقت کی شبیع کرنے کے بیان میں

(۱۹۱۳) حفرت جوریہ طاق سے دوایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد اُن کے پاس سے علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز پر ہی بیٹی ہوئی تھیں۔ پھر دن چڑھے کے اوروہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹی ہوئی تھیں۔ پھر ایف سے بیٹی ہوئی ہوئی ہوئی موئی ہوگ تھیں۔ آپ نے فر مایا: جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اس طرح بیٹی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ نبی موں تم اس طرح بیٹی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں کہ آگر تیرے آج کے وظیفہ کو ان کے کمات تین مرتبہ کہے ہیں کہ آگر تیرے آج کے وظیفہ کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سنے خان الله و کا ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ سن کا کھور کا کھور کیا کہ کا کھور کیا کھور کیا کہ کھور کیا گھور کیا کھور کیا گھور کیا گھر کے کے دو کھور کیا گھور کھور کیا گھور کیا گھو

كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيُومِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضَا نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

(۲۹۱۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْبٍ وَ السُّحٰقُ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ بِشُهِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عِشْهِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عِشْهِ عَنْ مُسْعَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عِشْهِ عَنْ آبُنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُويُرِيَةً قَالَتْ مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيْنَ صَلَى الْعُدَاةَ اللهِ عَلَى حَيْنَ صَلَى الْعُدَاةَ فَذَكَرَ نَحُوةً غَيْرَ آنَّهُ الْعُدَاةَ اللهِ رَصَّا لَلْهِ وَصَا نَفْسِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَصَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَصَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَصَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَسَا لَلْهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ حَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَسَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبُحَانَ اللهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبْحَانَ اللهِ وَلَا سُبُحَانَ اللهِ وَلَا سُبُحَانَ اللهِ وَلَا سُبْعَانِهِ وَلَا سُلْوِي وَلَا سُولُولُهُ اللهِ وَلَا سُلْكُونَ اللهِ وَلَا سُلْمُ اللهِ وَلَا سُلْمُ اللهِ وَلَا سُلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا سُولُولُهُ وَلَا سُولُولُولُولُهُ وَلَا سُلْمِ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهِ وَلَا لَهُ وَلَا سُولُولُهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللهِ وَلَا لَا للهِ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَاللهِ وَلَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلِهُ لَا لَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَالْهُ وَلَا لَالِهُ لَالِهُ لَا لَاللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَال

(١٩١٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُجَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَيَّاتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِمْ ۚ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ رَفِعِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحٰي فِي يَدِهَا وَآتَى النَّبِّيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَآخُبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتْهُ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَحِيْ ءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اِلَّيْهَا فَجَاءَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْمَنَا وَقَدُ اَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرى ثُمَّ قَالَ آلَا أُعَلِّمُكُمًا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَنَ تُكَبِّرَ اللَّهَ اَرْبَعًا وَ لَلَائِيْنَ وَ تُسَبِّحَاهُ لَلَاثًا وَ لَلَائِيْنَ وَ تَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَ ثَلَالِيْنَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ. (١٩١٢)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

بِحَمْدِه ''الله كى تعريف اورأى كى پاكى ہے۔اس كى مخلوق كى تعداد كے برابر اورأس كے عرش كے وزن اور اس كے كمات كى سابى كے برابر۔''

(۱۹۱۳) حضرت جورید بی فیافنا سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالَیْکُمْ اُللہ مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَدَدَ حَلْقِه سُنْحَانَ الله الله عَدَدَ حَلْقِه سُنْحَانَ الله الله الله کا الله الله کا الله میں والله کی اس کی مضا کے برابر الله کی پاکی اُس کی رضا کے برابر الله کی پاکی اُس کی رضا کے برابر الله کی پاکی اُس کی رضا کے برابر الله کی پاکی اُس کے مرش کے وزن کے برابر آلله کی پاکی اُس کے اُس کے کلمات کی سیابی کے برابر (بیان کرتا ہوں)۔''

(۱۹۱۲) اسند ہے بھی بیددیث اس طرح مروی ہے البتہ اس

، ح وَ حَدَّثَنَا عُنيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافِهِ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا سنديس بِ جبتم دونوں رات كو وت اپ بستروں پر جاؤ۔

ابُنُ الْمُنْنَى حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِى كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَفِى حَدِيْثِ مُعَاذِ إِذَا آخَذَتُمَا مَضْجَعَكُمَا مِنَ اللَّيلِ وَ ابْنُ الْمُنْنَى خَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ ( ١٩٩٧) إِن اسْاد ہے بھی به حدیث ای طرح مروی ہے۔ اس عُینَنَهٔ عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ بْنِ آبِی یَزِیْدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَی بیاضافہ بھی ہے کہ میں نے جب سے بی کریم اللّٰیٰ اللّٰہِ ابْنِ آبِی طَالِب ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِی مُن عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَیْرٍ وَ عُبَیْدُ بُنُ یَعِیشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَیْرٍ وَ عُبَیْدُ بُنُ یَعِیشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَن عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَیْرٍ وَ عُبَیْدُ بُنُ یَعِیشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَیْرٍ وَ عُبَیْدُ بْنُ یَعِیشَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْنِ الْنِ ابْنِ الْنِ ابْنِ الْنِ ابْنِ الْنِ الْنَ الْنِ الْنَالِ الْنَالِ الْنِ ال

بِنَحْوِ حَدِيْثِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى وَ زَادَ فِي الْحَدِيْثِ قَالَ عَلِيٌّ مَا تَرَكْتُهُ مُنْدُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى قَيْلَ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفْيْنَ الْبَيِّ عَطَاءٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ لَهُ وَلَا لَيْلَةَ صِفْيْنَ ـ صِفْيْنَ ـ

(٩٩٩٩) وَ حَدَّنَيْهُ أَخْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا (٢٩١٩) إس سند عَ بَصَى بير مديث مروى بـــــ حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ ـــ

﴿ الْمُحْدِينِ الْمَهِمَاتِ بَاسِ بِابِ كَى احاديث مباركه مِين مَن كَ رِدْت اورسون كودت چند كلمات بتائے گئے ہيں۔ جن كر من كري هند كريت فضائل روايات ميں منقول ہيں اوران كلمات كوتسيجات فاطمہ ( ظافر) بھى كہاجا تا ہے۔

١٢٣٧: باب استِحْبَابِ الدُّعَآءِ عِنْدَ باب: مرغ كى اذان كوفت دُعاك استخباب

#### کے بیان میں

(۱۹۲۰) حضرت ابو ہررہ وہ النظام سے روایت ہے کہ نبی کریم سکا لیکھائے نے فرمایا: جبتم مرغ کی اذان سنوتو اللہ ہے اُس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھا ہے اور جبتم گدھے کی ہینگ

#### صِيَاحِ الدِّيُكِ

(۱۹۲۰) حَدَّنِيْ قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا لَيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَصْلِهِ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصْلِهِ

فَإِنَّهَا رَآتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْمِحمَارِ فَتَعَوَّذُوا ﴿ آواز ﴾ سنوتو شيطان عالله كى بناه مانكو كيونكه وه شيطان كود كيسًا بُاللُّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ فَإِنَّهَا رَاتُ شَيْطَانًا ﴿

تشویج اِس باب کی احادیث مبار کہ سے مرغ کی اذان کے وقت دُ عا ما تگنے کا استحباب معلوم ہوا کیونکہ و وفر شیتے کو جب دیکھتا ہے تو آواز نکالتا ہے۔روایات میں ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ دیک علیظ ہے جس کے یاؤں زمین میں اور سرآسان میں ہے۔وہ سب سے پہلے اذان دیتا ہے پھراُس کی آوازسُن کرمرغ اذان دیتے ہیں اور حدیث میں مرغ کوگالی دینے سے بھی منع فر مایا گیاہے کیونکہ وہ نماز کے ليے أثفا تاہے۔

#### ١٢٣٨: باب دُعّاءِ الْكُرْب

(۲۹۲۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بِشُرٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِينِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اللهُ اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اللهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَ رَبُّ الْكَارُضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ۔

( ۱۹۲۳)وَ حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ وَ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامِ أَتَمُّ (١٩٢٣)وَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ آنَّ اَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ وَ يَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ ۗ

الْكُرْبِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ رَبُّ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ (٢٩٢٣)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٱخْبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ ٱمْرٌ قَالَ فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيْثِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيْهِ وَ زَادَ مَعَهُنَّ لَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُويْمُ۔

#### باب:مصیبت کے وقت کی دُعا کے بیان میں

(۱۹۲۱)حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت لا إللہ إلّا اللّهُ الْعَظِيْمُ "عظمت والے اور بردباری والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔عرشِ عظیم کے بروردگار اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسانوں کے رب زمین کے رب اور عزت والے عرش کے رب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔''رڈھتے۔

(۱۹۲۲) پیده دیث اِسند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۲۳)حفرت ابن عباس والله عدوايت م كدرسول التدسلي الله عليه وسلم مصيبت كے وقت ان كلمات كے ساتھود عا فرمايا كرتے تھے جواد پر مذکور ہوئے ۔حضرت قادہ میشد کی روایت میں آسانوں اورز مین کےرب مذکور ہے۔

(۲۹۲۳) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کو جب کوئی اہم کام در پیش ہوتا تو آپ انمی کلمات سے دُعا مانگا کرتے تھے لیکن اس روایت میں ان كلمات كساتھ بداضاف بهى ہے: لَا اِللَّهَ اللَّهَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُويْمُ عزت والعرش كرب الله كسواكوكي عبادت ك لائق تہیں۔ باب: سبحان الله و بحكمه ه كى فضيلت كے بيان ميں ( ١٩٢٥ ) حضرت ابوذ ررضى الله تعالى عنه ب روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى منه عليه وسلى منه عليه وسلى منه عليه وسلى منه فرمايا: جها الله في الله عنه فرشتوں يا بندوں كے ليے چن ليا ہے ۔ يعنی سبحان الله و بحمد ه ۔

(۱۹۲۲) حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تہمیں الله کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام کی خبر نه دوں؟ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آپ صلی الله علیه وسلم مجھے الله کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام کی خبر (ضرور) دیں۔ تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام سجان الله وجمدہ فرمایا: الله کے نزدیک سب سے پندیدہ کلام سجان الله وجمدہ

كتاب الذكر والدعا .....

# باب مسلمانوں کے لیے پس پشت دُعاما تگنے کی فضیلت کے بیان میں

(۲۹۱۷) حضرت ابو درداء طائن سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اُس کے لیے دُعا مانگنا ہے تو فرشتہ کہنا ہے: تیرے لیے بھی اس کی طرح

(۲۹۲۸) حفرت اُمِّ درداء رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میرے آقا (شوہر) نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ، جس نے اپنے بھائی کے لیے اسکے پاس پشت دُ عاکی تو اُسکے سرکے پاس موجود مؤکل فرشتہ امین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل

١٣٣٩: باب فَضَلِ سُبُحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ (١٩٢٥) حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنْ آبِي عَبْدِ اللّهِ الْجَسْرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ الْجَسْرِيِّ عَنِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي ذَرِّ آنَ رَسُولَ اللهِ لِمَلاَيْكَتِه آوُ لِعِبَادِه سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ

(۱۹۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ مِنْ عَنزَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْيَ آلَا أُخْبِرُكَ بِاحَبِّ الْكَلَامِ اللّٰي اللهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آخْبِرُنِي بِاحَبِّ الْكَلَامِ اللّٰي اللهِ فَقَالَ إِنَّ اَحَبَّ الْكَلَامِ اللّٰي اللهِ اله

١٢٥٠: باب فَضْلِ الدُّعَآءِ لِلْمُسْلِمِيْنَ

بِظَهُرِ الْغَيْبِ

(۲۹۲۷) حَدَّنِيْ آَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ حَفْصِ الْوَكِيْعِيُّ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيْزِ عَنْ أَمِّ الْلَّرْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِاَخِيْهِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ آلَا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمثل لَهِ لَاَحْرُو (١٩٢٨) حَدَّثَنَاهُ اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ

(۱۹۴۸) حدثناه إسخق بن إبراهيم الحبرنا النضر بن شُمَيْل حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِى طُلْحَةً بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ كُرَيْز حَدَّثَنِي اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ قَالَتُ حَدَّثِنِي سَيِّدِي اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مِنْ ذَعَا لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوتَكُلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بَمِعْلُ لِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بَمِعْلُ لِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بَمِعْلُ لِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بَمِعْلُ لِهِ الْمَوْتَكُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢٩٢٩)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا عِیْسَیٰ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي سُلَيْمُنَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفُوانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ وَ كَانَتُ تَحْتَهُ اللَّهُ اللَّـرُدَاءُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَآتَيْتُ ابَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ آجِدْهُ وَ وَجَدُتُ أُمَّ الدُّرْدَاءِ. رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ آتُرِيْدُ الْحَجَّ الْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِلاَخِيْهِ بِحَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِعْلِ-

(۲۹۳۰)قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيْتُ ابَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ يَرُونِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

(۲۹۳۱)وَ حَدَّلَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا يَزِيْدُ

١٢٥١: باب اسْتِحْبَاب حَمْدِ اللَّهَ تَعَالَى

بَعْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرُبِ

(۲۹۳۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُكَيْرٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ اَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ

اللَّهَ لَيُرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا-

(٦٩٣٣)وَ حَدَّلَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّلَنَا اِسْحَقُ بْنُ

(۱۹۲۹) حضرت صفوان بن عبدالله بن صفوان رضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے اورائم درداءان کی بیوی تھی ۔میں ملک شام گیا تو میں ابودر داء کے پاس مکان پر حاضر ہوا اور وہ گھر برموجود ند تھے۔ جبکہ اُم درداءموجود تھیں تو انہوں نے کہا: کیا تو اس سال ج كا اراده ركمتا بي يس نے كها: جي بال انبول نے كها: الله ہے ہمارے کیے بھلائی کی وُ عاکرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان مردکی این بھائی کے لیے پس پشت دُعا قبول ہوتی ہے۔ اُس کے سر کے پاس مؤکل فرشتہ موجود ہے جب بیایے بھائی کے لیے بھلائی کی دُعاکرتا ہے تو مؤكل فرشته اس يرآمين كبتا ہے اور كبتا ہے ميرے ليے بھى اس

(۲۹۳۰) حضرت صفوان بن عبدالله دانش سے روایت ہے کہ میں بازار کی طرف نکلا میری ابو درداء طافئ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی نبی کریم مُثَاثِیُم سے یہی حدیث روایت کرتے ہوئے وُعا كرنے كے ليے كہا۔

(۱۹۳۱) اس سند سے بھی مید دیث مبارکدائی طرح مروی ہے۔

بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي سُلَيْمِنَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَقَالَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوَانَ -

باب: کھانے پینے کے بعد اللہ تبارک وتعالی کاشکر

اداکرنے کے استحباب کے بیان میں

(۱۹۳۲) حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند ہے روایت ے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: الله تعالى اس بندے پرخوش ہوتا ہے جوایک کھیاٹا کھا کراُس پراللہ کاشکرادا کرے یا جو بھی چیز ہے اُس پراللہ کاشکرا داکرے۔

(۱۹۳۳) إس سند يجى بيصد بث اسطرح مروى ب-

يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ حَدَّقَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ آبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ-

باب: ہراُس دُعاکے قبول ہونے کے بیان میں جس میں جلدی نہ کی جائے

(۱۹۳۴) حفرت ابو ہریرہ واٹھ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ماٹھ گھے گئے اس کی وُعا فی فرمایا: تم میں سے جوآ دمی جب تک جلدی نہ کر ہے اُس کی وُعا قبول کہ جوآ کی جاتی کہ میں نے وُعا ما گی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ موئی۔

١٢٥٢: باب بَيَان آنَّةُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ يَعْجَلُ فَيَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي (۲۹۳۳)حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ ازْهَرَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَغْجَلُ فَيَقُولُ قَدُ دَعَوْتُ فَلَا أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي. (۲۹۳۵) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ (بْنِ لَيْتٍ) حَدَّلِنِي اَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّلِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ كَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَاهْلِ الْفِقْهِ قَالَ (۲۹۳۲)حَدَّثَيْنُي أَبُو الطَّاهِرِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ وهُبٍ ٱخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعَةٍ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَغْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَكُمْ ارَ يَسْتَجيْبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ \_

کی کرفت کی البتاری اور بتایا گیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں دُعا ما تکنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ہرآدمی کی دُعا قبول ، موتی ہے۔ بس اللہ سے ما تکتے ہی رہنا چا ہے کیونکہ دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس کے دَرکوچھوڑ کرآدمی کس دَر سے ما تکے جود ہے واللہ ہو۔ جب ایک ہی عطا کرنے والا ہے تو پھر نہ اُکتانا چا ہے اور نہ ہی دُعا کی قبولیت میں جلدی کرنی چا ہے۔ اس طرح کسی گنا دیا قطع رحی یا معصیت ونا فرمانی کی بھی دُعانہ مانی جائے۔ آداب کالحاظ رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے محتاج بن کر پختہ عزم ویقین کے ساتھ جو بندہ اللہ سے دُعاما تکتا ہے ہونہ ما تکنے والے پر خش ہوتا ہے اور ما تکنے والے پر خش ہوتا ہے اور ما تکنے والے پر خش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے۔

#### الرقاق الم

١٢٥٣: باب أكفَر آهُلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءِ وَ أَكْثَرُ آهُلِ النَّارِ النِّسَآءُ وَ بَيَانِ الْفِتْنَةِ بَالنِّسَآء

(۱۹۳۷) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَاكِمَةً حَوَّبَنَا حَمَّادُ بْنُ مَكُوبٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ الْعَلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَ حَدَّثَنَا السَّحْقُ بْنُ الْبُراهِيمَ خَدَّنَا السَّحْقُ بْنُ الْبُراهِيمَ الْحَبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمِنَ التَّيْمِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ اللَّهُ لَلَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ اللَّهُ لَلَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ الْبِي عُنْمَانَ عَنْ السَامَةَ بْنِ بْنُ رُرِيعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ الْبِي عُنْمَانَ عَنْ السَامَةَ بْنِ

اصحاب النارِ قَفْدَ أَمْرِ بِهِمَ إِلَى النَّارِ وَقَمْتُ عَلَى بَابِ (١٩٣٨)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْعُلَعْتُ فِي النَّارِ الْجَنَّةِ فَرَآیْتُ اکْفَرَ آهْلِهَا النِّسَاءَ۔ فَرَآیْتُ اکْفَرَ آهْلِهَا النِّسَاءَ۔

(١٩٣٩)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْخَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.

(۱۹۳۰)وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ حَدَّثَنَا اَبُو الرَّجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ الْلَشْهَبِ عَدَّثَنَا الْهِ الرَّجَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ

(۲۹۳۱) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ سَمِعَ أَبَا رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ قَالَ

### باب: اہلِ جنت میں غریبوں اور اہلِ جہنم میں عور توں کی اکثریت ہونے کے بیان میں

(۱۹۳۷) حفرت أسامه بن زيدرضى الله تعالى عنهما سے دوايت ہے كه رسول الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: ميں جنت كے درواز ه پر كھڑا ہوا تو اس ميں اكثر داخل ہونے والے مساكين تصاور مال و عظمت والوں كو (جنت ميں داخل ہونے سے) روك ديا گيا البته دوزخ والوں كے ليے دوزخ ميں داخل ہونے كا حكم ديا گيا اور ميں جنم كے دروازے پر كھڑا ہوا تو اس ميں اكثر داخل ہونے والى عور تيں تھيں ۔

زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَإِذَا اَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ الْآ اَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ۔

(۱۹۳۸) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ محمصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں جنت پرمطلع ہوا تو میں نے وہاں اکثریت فقیر لوگوں کی دیکھی اور جب جہنم پرمطلع ہوا تو وہاں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔

(۲۹۳۹) اِس سند سے بھی بیحدیث مبارکدای طرح مروی ہے۔

(۱۹۴۰) حضرت ابن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ نی کریم مُلَّ الْیَّا اِلَّهِ کوجہم کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ باقی حدیث ابوب کی طرح ذکر کی۔

(۱۹۴۱) حضرت ابن عباس بی نیز سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا پھراسی طرح حدیث روایت کی۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ۔

(٢٩٣٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ قَالَ كَانَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَآتَانِ فَجَاءً مِنْ عِنْدِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتِ الْأُخُواى جِنْتَ مِنْ عِنْدِ فُكَانَةَ فَقَالَ جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَدَّثَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النَّسَاءُ

(٢٩٣٣)حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَىٰ بُنِ عُقْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ فِنْفُمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ

(١٩٣٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي التَّيَّاح

قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ آنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَآتَان بِمَعْنَى حَدِيْثِ مُعَاذٍ \_ (١٩٣٥)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَنَ التَّيْمِيِّ عَنْ ابَي عُثْمَانَ النَّهُدِي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَرَكْتُ بَعْدِى فِنْنَةً هِيَ اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ-(٢٩٣٢)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ قَالَ قَالَ اَبِي حَدَّثَنَا اَبُو عُفْمَانَ عَنُ ٱسَامَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ

حَارِثَةَ وَ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نْفَيْلِ ٱنَّهُمَا

( ۱۹۴۲) حفرت الوالتياح بينيد سے روايت ہے كه مطرف بن عبداللد کی دو بیویاں تھیں۔وہ ان میں سے ایک کے پاس آئے تو دوسری نے کہا: تو فلانے کے پاس سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں عمران بن حقیین واتھ کے پاس ہے آیا ہوں اورانہوں نے ہمیں پیر حدیث روایت کی ہے کہرسول الله مَالْيَفْظِ نے فرمایا: جنت میں رہنے والوں میں سب سے کم عور تیں ہوں گی۔

(۲۹۴۳)حفزت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كى وُعاوَى ميس سے أيك وُعالي بھى تھی اللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ 'اے الله! میں تجھ سے تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عافیت وصحت کے ملیث جانے سے اور اچا تک مصیبت آجانے سے اور تیری ہرفتم کی ناراضگی سے پناہ مانگا

(۲۹۳۳)حفرت مطرف الميليد سے روايت ہے كه أس كى دو بویاں تھیں۔ باقی حدیث او پر گزرچکی ہے۔

(۲۹۳۵) حفرت أسامه بن زيدرضى اللد تعالى عنهما سے روايت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميس نے اسے بعد عورتوں ہے بڑھ کر زیادہ نقصان دہ مَر دوں کے لیے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑ ا<u>۔</u>

(۲۹۳۲) حضرت أسامه بن زيد اورسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضی الله تعالی عنبم رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں كه آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ميں نے لوگوں ميں اينے بعد مر دول پرعورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہیں حچوڑ ا\_

> حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ آنَّةُ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعُدِي فِي النَّاسِ فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (٢٩٣٧)حَدَّلَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا

(۲۹۳۷) إن اساد يكى بيديث مباركه اى طرح مردى ب

حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدِ الْاَحْمَرُ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّي بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً

(۱۹۳۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى مَعْيَدٍ مَسْلَمَةً قَالَ سَعِيدٍ مَسْلَمَةً قَالَ سَعِيدٍ مَسْلَمَةً قَالَ سَعِيدٍ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُونٌ خَضِرَةٌ وَ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِي قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُونٌ خَضِرَةٌ وَ النَّعُوا إِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَينَظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا النَّسَاءَ فَإِنَّ آوَلَ فِتْنَةٍ بَنِي اِسْرَائِيلً الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ آوَلَ فِتْنَةٍ بَنِي اِسْرَائِيلً

كَانَتُ فِي النِّسَاء وَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ بَشَّارٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ۔

١٢٥٣: باب قِصَّةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلَاثَةِ

وَالتَوَسُّلِ بِصَالِحِ الْأَعُمَالِ

#### باب: تین اصحابِ غار کا واقعہ اور اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنانے کے بیان میں

أَنْ اَسْقِى الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغُوْنَ عِنْدَ قَدَمَى فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ دَابِي وَدَابَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ ۚ فَافُرُ ۚ ۚ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَاوُا مِنْهَا السَّمَاءَ وَ قَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ آخُبَيْتُهَا كَاشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النَّساءَ وَطَلَنْتُ النَّهَا نَفْسَهَا فَابَتْ حَتَّى آتِيهَا بِمِائَةٍ دِيْنَارٍ فَبَغِيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا فَلَمَّا ۚ وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ الَّا بِحَقِّهَا فَقُمْتُ عَنْهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ دْلِكَ ٱبْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَفَرَجَ لَهُمْ وَ قَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّى كُنْتُ اسْنَا ْجَرْتُ آجِيْرًا بِغَرْقِ آرُرٍّ فَلَمَّا قَطْى عَمَلَهُ قَالَ ٱغْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَة فَرَعِبَ عَنْهُ فَلَمْ آزَلُ آزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَ رِعَاءَ هَا فَجَاءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَظْلِمُنِي حَقِّي قُلْتُ اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذُهَا فَقَالَ اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا ٱسْتَهْزِئْ بِكَ خُذُ ذَٰلِكَ الْبَقَرَ وَ رِعَاءَ هَا فَآخَذَهُ فَلَمْهَبَ بِهِ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مَا بَقِيَ

فَفَرَجَ اللَّهُ مَا بَقِيَ۔

بہلے اپنے بچوں کو پلانا بھی پند نہ تھا اور بیجے میرے قدموں کے یاس چلارے تھ گریس نے انہیں دودھ نددیا اور صبح ہونے تک میرا (اورمیرے بچوں اور والدین) کا معالمہ یونکی رہا۔ پس تو جانتا ہے کہ میں نے بیمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو ہارے لیے کچھ کشادگی فرمادے جس سے ہم آسان کو دیکھ سکیں۔ یس اللہ نے اُن کے لیے اتنی کشادگی فرما دی کہ انہوں نے آسان و یکھااور دوسرے نے عرض کیا: اے اللہ! میری ایک چھازاد (بہن) تھی۔جس سے میں محبت کرتا تھا۔جس طرح مُر دوں کوعورتوں سے سخت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اُس کی ذات کوطلب کیا یعن بدکاری کا اظہار کیا تو اس نے ایک سودینار لانے تک انکار کر دیا۔ میں نے بری محنت کر کے سودینار جع کیے اور اُس کے پاس لایا۔ پس جب میں اُس کی دونوں ٹاگوں کے درمیان (جماع كيلي بيره كياتوأس في كها: الله ك بندي الله عدد الله عدد الما مُركواس كحق (أكاح) كے بغير شاكھول - يل (يدى كر) أس ے كرا ہو گيا- يا الله! تجم يقينا علم بك كميں نے يمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اس مارے لیے اس غارے کچھ کشادگی فرما دے۔ بیس ان سے کیے ( ذرا اور ) کھول دیا گیا اور تیسرے نے عرض کیا:اے اللہ!میں نے ایک مردور کوفرق (آٹھ کلو وزن ) جاول مردوري ير ركها۔ جب أس في ابنا كام بوراكرليا تو کہا:میراحق مجھےوے دو میں نے اسے فرق دینا عام اتو و مرکز چھیر كرچلا گيا\_ يس ميں أس (كے مال) سے زراعت كرتا رہا يبال

تک کدائس سے گائے اوران کے چرواہم میرے پاس جمع ہوگئے۔ پس و میرے پاس آیا اور کینے لگا: اللہ سے ڈراور میرے ق میں جھ پرظلم ندکر میں نے کہا: وہ گائے اوران کے چرواہ لے جاؤ۔ اُس نے کہا: اللہ مے ڈراور جھ سے غداق نہ کرنے میں نے کہا: میں تچھ سے غداق نہیں کر رہا۔ وہ بیل اور اُن کے چرواہ لے جاؤ۔ اُس نے انہیں لہا اور چلا گیا۔ اگر تیرے علم میں (اے اللہ!) میرا میمل تیری رضا مندی کے لیے تھا تو ہمارے لیے باقی (راستہ بھی) کھول دے۔ تو اللہ نے باقی راستہ بھی کھول دیا۔ (۱۹۵۰) وَ حَدَّقَتِی اِسْلَمَ فَی اُن مَنْصُور وَ عَبْدُ اُن (۱۹۵۰) اِن اساد سے بھی بیرصدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے حُمَیْد قالاً اَخْبَرَا اَبُّو عَاصِم عَنِ اَبْنِ جُریْج آخبری البتہ موسی بن عقبہ میں ایک کہ وہ غارے نکل

H ACTOR H

مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَ حَدَّثِنِى سُويْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا كَرَجِل دِيَ اورصالِح كَى حديث مِن يَتَمَاشُوْنَ بِ اورعبيد الله كَ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَ حَدَّنِي آبُوْ حديث مِن وَخَرَجُوْا كالفظ بَ مَعْن ايك بى ہے۔

كُرَيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيْفٍ البَجَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا آبِى وَ رَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَةَ حِ وَ حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ حَسَنُّ الْحُلُوانِیُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالُواَ حَدَّثَنَا یَعْفُوبُ یَغْنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا آبِی عَنْ صَالِح بْنِ كَیْسَانَ کُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِیْثِ آبِی صَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَ زَادُوا فِی حَدِیْتِهِمْ وَ حَرَجُوا یَمْشُونَ وَ فِی حَدِیْثِ صَالِح یَتَمَاشَوْنَ اِلَّا عُبَیْدَ اللَّهِ فَإِنَّ فِی حَدِیْتِهِ وَ خَرَجُوا وَلَمْ یَذْکُرْ بَعْدَهَا شَیْنًا۔

(۱۹۵۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت ہوئے سائم
ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سائم
سے پہلے لوگوں میں سے تین آ دمی چلے۔ یہاں تک کہ انہوں نے رات گزار نے کے لیے ایک غار میں بناہ لی۔ باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزر چکی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ! میر ہے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں اُن سے پہلے اپنے اہل وعیال اور غلاموں کو دود ھنہ پلاتا تھا اور میں اُن سے پہلے اپنے اہل وعیال اور غلاموں کو دود ھنہ پلاتا کہ ایک سولیں کہ نارعطا کیے اور تیسر سے نامی کو میں نے کہ ایک سولیں دینارعطا کیے اور تیسر سے ناموال اُس کی مزدوری سے پھل بو دیا۔ یہاں تک کہ اس سے اموال اُس کی مزدوری سے پھل بو دیا۔ یہاں تک کہ اس سے اموال بہت بڑھ گئے اور وہ مال لہریں مار نے گے اور فرمایا کہ وہ غار سے نکل کرچل دیے۔

الْغَارِ يَمْشُوْنَ۔

#### كتاب التوبة نهون كتاب التوبة كالم

#### ١٢٥٥: باب فِي الْحَصِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا

(۱۹۵۲) وَ حَدَّثِنِي سُویْدُ بُنُ سَعِیْدِ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ مَیْسَرَةَ حَدَّثِنِی زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِی صَالِحِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ زَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ زَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنْ رَسُولِ عَنْ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَنْ عَبْدِی بی وَ آنَا مَعَهُ عَنْ یَدُکُرُنِی وَاللّٰهِ لِللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ حَدِی یَدُ کُرُنِی وَاللّٰهِ لِللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ حَدِی یَدُ کُرُنِی وَاللّٰهِ لِللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِکُمْ یَجِدُ صَالَتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَیْ یَمُشِی اَفْبَلُ اِلَیْ یَمُشِی اَفْبَلُتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ یَمْشِی اَفْبَلُتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

(۱۹۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ابْنِ قَعْنَبِ الْقَعْنَبِيُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى (ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) الْعَوْزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى لِلهِ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ آحَدِكُمْ مِنْ آحَدِكُمْ بِضَالَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا۔

(۱۹۵۳)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اِمَعْنَاهُ۔

(٢٩٥٥) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اَبِي الْمَائِمَةُ وَ اِسْلَحْقُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِعُنْمَانَ قَالَ اِسْلَحْقُ الْحُبَرَنَا وَ قَالَ عُنْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُحَدِيْنَ عَلَى عَلْمِ عَلْمَ اللّٰهِ أَعُودُهُ وَهُو مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْنَيْنِ حَدِيْنًا عَنْ اللّٰهِ أَعُودُهُ وَهُو مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْنَيْنِ حَدِيْنًا عَنْ اللّٰهِ أَعُودُهُ وَهُو مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْنَيْنِ حَدِيْنًا عَنْ

#### باب: توبهرنے کی ترغیب اوراس سے خوش ہونے کے بیان میں

(۱۹۵۲) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ رسول التہ گائٹی کے ماتھ وہی نے فر مایا کہ التہ کا تی بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میر سے ساتھ گمان کرتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی تم اللہ تعالی اپنی بندے کی تو بہ پر اُس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی بندے کی تو بہ پر اُس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتناتم میں سے کوئی ای گھشدہ سواری کو جنگل میں یا لینے سے (خوش ہوتا ہے) اور جو ایک بالشت میر سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہے میں دو ہاتھ اُس کے قریب ہوتا ہے میں کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اُس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔

(۱۹۵۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روای ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تم میں ہے کسی کی تو بہ پراس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جواپنی گمشدہ سواری کو (بیابان جنگل میں) یا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔

(۱۹۵۴) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنی کی صدیث مبارکہ روایت کی ہے۔

(۱۹۵۵) حفرت حارث بن سوید میسید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس اُن کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوااور وہ بیار تھے تو انہوں نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں۔ ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول الله سُلَّاتِیْمُ اِسے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله سُلَّاتِیْمُ کوفر ماتے ہوئے سنا: الله اسے مؤمن

نَفْسِهِ وَ حَدِيْنًا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُوْمِينِ مِنْ رَجُلٍ فِي اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدُ ذَهَ اللَّهُ لَلْكُهُمَا حَتَّى آذُرَكَهُ الْعَطشُ ثُمَّ قَالَ اَرْجِعُ اِلَى مَكَانِى الَّذِى كُنْتُ فِيْهِ فَٱنَّامُ حَتَّى آمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَةً عَلَى سَاعِيهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتِيْقَظَ وَ عِنْدَةُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُةً وَ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَاللَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُوْمِنِ مِنْ هِذَا بِرَاحِلَتِهِ وَ زَادِهِ۔

بندے کی توب پراس آدی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جوایک سنسان اور ہلاکت خیز میدان میں ہواور اُس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پراُس کا کھانا' بینا ہو پھروہ سو جائے۔ جب بیدار ہوتو دیکھے کہ اُس کی سواری جا چکی ہے۔وہ اُس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے بخت پیاس لگے۔ پھروہ کہے: میں اپنی اس جگہ کی طرف لوشا ہوں جہاں پر میں تھا بھر وہاں جا کرسو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ پس اُس نے اپنے سرکواپنی کلائی پرمرنے کے لیے رکھا۔ چر بیدار ہوا تو اس کی سواری اُس کے پاس ہی کھڑی ہواور اس پر

أس كا زادِداه اوركمانا بيا موقد الله تعالى متومن بندے كى توبە برأس آدى كى سوارى اورزادِراه ملنے كى خوشى سے بھى زياده خوش ہوتا ہے۔

> (١٩٥٧)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ مِنْ رَجُلٍ بِلَاوِيَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ.

> (١٩٥٧)حَدَّثَنِي اِسْخَقُ بْنُ مُنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عُمَّارَةُ بْنُ عُمَّيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ حَدِيْفَيْنِ آحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِللَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُوْمِن بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ .

> (١٩٥٨)جَدَّتَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُعَافٍ الْعَنْبُوتُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُو يُونُسُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ خَطَبَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ للَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَةً وَ مَزَادَةً عَلَى بَعِيْرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَآذُرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ فَنَّزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَغَلَقْهُ عَيْفُهُ وَانْسَلَّ بَعِيْرُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَقًا فَلَمْ يَرَ شَيْثًا ثُمَّ سَعَى شَرَقًا كَانِيًّا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ثُمَّ سَعَى شَرَفًا ثَالِثًا فَكُمْ يَرَ شَيْئًا

(۲۹۵۱) اسندے بھی بیر مدیث اس طرح مروی ہے۔البتہ اس میں بیہے کہ آ دی جنگل کی زمین میں ہو۔

(۲۹۵۷) حضرت حارث بن سوید رکیلیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله طاشط نے مجھ سے دواحادیث روایت کیں۔ان میں ایک رسول الله منافظ علی اور دوسری این یاس سے ۔ تو کہا: رسول الله مَا يُعْتِظِ فِي مايا: الله تعالى كوابي مؤمن بنده كى توبه سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ باقی حدیث جریر میلید کی حدیث کی طرح

(۲۹۵۸)حفرت ساک میلید سے روایت ہے کہ حضرت تعمان بن بشير طاشئ نے خطبہ دیا تو کہا: الله تعالی اینے بندہ کی توبہ پراس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپناز اور اہ اور مشکیز ہ اونٹ پر لادا پھر چل دیا یہاں تک کہ سی جنگل کی زمین میں آیا اوراً سے دو پہر کی نیندگھیر لےاوروہ اُتر کرایک درخت کے پنچسوجائے۔اُس کی آنكه مغلوب موجائ اورأس كا اونث كسى طرف چلا جائ - وه بیدار ہوکر ٹیلہ پر چڑھ کر دیکھے لیکن اُسے پچھ بھی نظر نہ آئے۔ پھر دوسرى مرتبه ٹيلد برج مطليكن كي الله كي الله الكي الله الله الله

فَاقَبُلَ حَتَّى اَتَى مَكَانَهُ الَّذِى قَالَ فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَ هُ بَعِيْرُهُ يَمْشِى حَتَّى وَضَعَ حِطَامَةٌ فِى يَذِهِ فَلِللهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِيْنَ وَ جَدَ بَعِيْرَةُ فَلِللهُ اَشَدُّ فَرَحَمَ الشَّعْبِيُّ اَنَّ النَّعْمَانَ عَلَى حَالِهِ قَالَ سِمَاكُ فَرَعَمَ الشَّعْبِيُّ اَنَّ النَّعْمَانَ رَضِى الله تعالى عَنْهُ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَهُ وَامَّا أَنَا فَلَمْ اَسْمَعُهُ لَ

پر چڑھے لیکن کچھ بھی نظرنہ آئے۔ پھر وہ اسی جگہ واپس آجائے جہاں وہ سویا تھا۔ پھر جس جگہ وہ بیٹیا ہوا ہوا چا تک وہیں پر اونٹ چلتے چلتے بہنے جائے۔ یہاں تک کما پی مہار لاکراُس آ دمی کے ہاتھ میں رکھ دی تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی تو بہ پراُس آ دمی کی اُس وقت کی خوش سے زیادہ خوش ہوتی ہے جب وہ اپنے بندے کونا اُمیدی کے عالم میں پالے۔ ساک نے کہا: حضرت شعبی میں کیا گان ہے کہ

حضرت نعمان دلاٹیؤ نے بیرحدیث نبی کریم مُلاٹیؤ کم سے مرفو عاروایت کی تھی کیکن میں نے ان سے مرفوعانہیں سنا۔

(۱۹۵۹) حضرت براء بن عازب رائون سروایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ مَنْ کیا کہتے ہو الله مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ مَنْ کیا کہتے ہو جس سے اس کی سواری سنسان جنگل میں تکیل کی رہتی کھینچی ہوئی بھاگ جائے اور اس زمیں میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہوا ور اُس سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہواوروہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہواوروہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک جائے ۔ پھروہ سواری ایک درخت کے سنے کے پاس سے گزر سے جس سے اُس کی لگام اُ تک جائے اور اس آ دی کو وہاں آئی ہوئی بل جائے ۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بہت زیادہ خوش موگ ہوگ ۔ رسول اللہ مَنْ اللّٰہ اللهِ بندے کی تو بہ ہوگ رائی آ دی کی سواری مل جانے کی خوش سے بھی زیادہ خوش ہوتا پر اُس آ دی کی سواری مل جانے کی خوش سے بھی زیادہ خوش ہوتا پر اُس آ دی کی سواری مل جانے کی خوش سے بھی زیادہ خوش ہوتا

(۱۹۲۰) حفرت انس بن ما لک بھاتھ سے روایت ہے کہ دسول اللہ من اللہ عن ما لک بھاتھ سے روایت ہے کہ دسول اللہ من اللہ عن فر مایا جب بندہ اللہ سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آ دمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو سنسان زمین میں اپنی سواری پر ہو۔ وہ اُس سے مم ہوجائے اور اس کا کھانا 'بینا بھی اسی سواری پر ہو۔ وہ اُس سے نا اُمید ہو کر ایک درخت کے سایہ میں آ کر لیٹ جائے جس وقت وہ اپنی سواری سے نا اُمید ہو کر لیٹے (اُس وقت) جائے جس وقت وہ اپنی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوجائے۔ وہ اس کی اُج سے کہنا ہے اللہ اِتو میر ابندہ اور میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں خلطی کر میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں خلطی کر

(۱۹۵۹) حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْهٍ قَالَ جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْهٍ قَالَ جَعْفَرُ بَنُ حُمَيْهٍ قَالَ جَعْفَرُ حَدَّنَا وَ قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اللهِ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحٍ رَجُلٍ الْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَحُرُّ زِمَامَهَا بِارْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا شَرَابٌ فَطَلَبَهَا لَهُ طَعَامٌ وَ شَرَابٌ فَطَلَبَهَا حَتَى شَقَ عَلَيْه ثُمَّ مَرَّتُ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا حَتَى شَقَ عَلَيْه ثُمَّ مَرَّتُ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَقَ زِمَامُهَا كَوْ حَدَهَا مُتَعَلِقَةً بِهِ قُلْنَا شَدِيْدًا يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَا إِنَّهُ وَاللهِ لِللهِ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۹۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ قَالَا جَمِيْعًا جَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بُنُ عُمَّارِ حَدَّثَنَا السِّحْقُ بُنُ (عَبْدِ اللهِ بْنِ) آبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا آنسُ بُنُ مَالِكِ وَهُو عَمَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلهِ آشَدُّ فَرَحًا بِعَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَعُوبُ اللهِ مِنْ آحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ رَاحِلَتِهِ بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ رَاحِلَتِهِ بِآرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلِتَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ فَآيِسَ مِنْ وَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُو كَنالِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَةً السَّرَةِ الْفَرَحِ اللهُمَّ عَنْدَةً فَاحَدَدُ بِحِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمُّ أَنْت

صحيح مسلم جلدسوم

عَبْدِى وَآنَا رَبُّكَ آخُطاً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

(۲۹۲۱) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَا مَثَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

**≥**\$}}{

(۲۹۲۲)وَ حَدَّثَنِيْهِ آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ (بْنُ حَدَّثَنَا أَنَسُ (بْنُ مَالِكِ) عَنِ النَّبِي عَلَيْهِمِيْدِهِ مَالِكِ) عَنِ النَّبِي عَلَيْهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمُيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمِيْدِهِمُيْدِهُمْ النَّهِيْدِهُمْ النَّهِيْدِيْدِهِمْ النَّهِيْدِهُمْ النَّالِيْدِهِمُ النَّهُمُ الْعَلَيْدِهُمْ الْعَلَيْدِهِمُ اللَّهُ الْعَلَيْدِيْدِهُمْ الْعَلَيْدِهُمْ اللَّهُ الْعَلَيْدِهُمْ الْعَلَيْدِهُمْ اللَّهُمُ الْعَلَيْدِهُمْ الْعَلَيْدِهُمْ الْعَلَيْدِهِمْ اللَّهِمُ الْعَلَيْدِهُمْ الْعَلَيْدِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

<u> بائے۔</u>

(۲۹۲۱) حفرت انس بن ما لک بڑائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافق نے فرمایا: اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ رہم میں سے جب کوئی بیدار ہونے پر سنسان زمین میں اپنے گمشدہ اونٹ کو یا لے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔

(۱۹۲۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند نے نبی کر یم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی

کی کر کی کہ البار کی اعادیث مبارکہ میں تو بہرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تو بہرنے پراللہ تعالی کو بے صد خوشی ہوتی ہے اور روایات میں حضرت ابن مسعود ہے ہی دوروایات میں سے ایک ذکر کی ہے دوسری نہیں۔ دوسری حدیث بخاری شریف میں یوں مروی ہے کہ: مؤمن آ دمی اپنے گنا ہوں کو یوں خیال کرتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹے ابوا ہوا وراسے پہاڑ کے اپنے پر گرنے کا خون بھی ہوا ورفاجروفات اپنے گنا ہوں کو یوں خیال کرتا ہے کہ جیسے اُس کی ناک پر کھی بیٹے گئے۔ پھر اُس نے ہاتھ سے کھی اُڑانے کا اشارہ کیا۔

#### ١٢٥٧: باب سُقُوطِ الذَّنُوْبِ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

(۱۹۲۳) حِّنَّتَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ قَيْسٍ قَاصٍ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ آبِي صِرْمَةَ عَنْ آبِي اللَّهِ عَنْ آبِي اللَّهِ عَنْ آبِي اللَّهِ عَنْ آبِي اللَّهِ عَنْ كَنْتُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَسُونًا اللهِ عَنْ مَسُونًا اللهِ عَنْ مَسُونًا اللهِ عَنْ مَسُونًا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُونًا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ مَسُونًا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(۱۹۲۳) حَدَّنَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّنِي عِيَاضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ حَدَّنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ اَبِي صِرْمَةَ عَنْ اَبِي اَيُّوبَ الْآنصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الله قَالَ لَوْ النَّكُمْ لَمْ

#### باب: استغفار اور توبہ سے گنا ہوں کے ساقط ہونے کے بیان میں

(۱۹۲۳) حفرت ابو ابوب انصاری طافی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا: میں نے رسول اللہ مقافی کے سی موئی ایک حدیث تم سے چھپائے رکھی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا "آ پ فرمایا کرتے تھے: اگرتم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی ایک مخلوق پیدا فرما تا جو گناہ کرتی اور (اللہ) اُنہیں معاف فرما تا۔

(۲۹۲۳) حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم میان اگر تمہارے بخشنے کے لیے تمہارے پاس گناہ نه موتے تو الله تعالی الی قوم لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور اُن کے گناہ وں کومعاف کیا جاتا۔

تَكُنْ لَكُمْ ذُنُونٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ.

(٢٩٢٥) حَدَّنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْبِعُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِّئُونَ فَيَشْفِورُونَ (اللَّهَ) فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

(۱۹۲۵) حفزت ابو ہریرہ ڈھٹیئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکا تیکیا نے فر مایا: اُس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اگرتم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں (وُنیا) سے لے جاتا اور الی قوم لے آتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ اُنہیں معاف فر مادیتا۔

تعشینیم یان احادیث کی روشن میں علاء نے کہا ہے کہ گناہ سے بیخنے والا بہر عال گناہ کرنے والے سے افضل ہے اور گناہ کر کے تو بہ کی تو فیق مل جانا بھی بہت بردی سعادت ہے۔اس سے بیہ مقصد بھی ندلیا جائے کہ آ دمی گناہ پر دلیر ہی ہوجائے اور بکٹرت گناہ کرے بلکہ بیہ بیوتو فی اور کم عقلی کی بات ہے بہر حال ہرونت تو ہواستغفار کرنا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔

باب: ذكر كى يا بندى أمور آخرت مين غور وفكر مراقبه كى فضيلت اوربعض اوقات دُنيا كى مشغوليت کی وجہ سے انہیں چھوڑ بیٹھنے کے جواز کے بیان میں (١٩٢٢) حفرت حظله أسيدى والني سروايت إاوروه رسول اللهُ مَا لِيَعْمَ كُول مِن سے تھے۔وہ كہتے ہيں كه مجھ سے حفرت ابو بكر والنواك كى ملاقات موكى تو انهول نے كها: اے حظله! تم كيب ہو؟ میں نے کہا:حظلہ تو منافق ہوگیا۔انہوں نے کہا:سجان اللہ! تم کیا کہدرہے ہو؟ میں نے کہا: ہم رسول الله منگا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے میں ۔ گویا کہم انہیں اپنی آٹھوں سے دیکھتے میں اور جب ہم رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يُولُون اور اولا داور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم بہت سارى چيزوں كو بھول جاتے ہيں حضرت الوبكر طالفيَّ نے كہا: الله كى فتم! ہمارے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ پیش آتا ہے۔ میں اور ابو بکر ولا فَيْ عِلْمِي بِهِال مَك كه بهم رسول اللهُ مَثَلَ فَيْرُكُم كَى خدمت ميس حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حظلہ تو منافق ہو كيا-رسول اللهُ مَنَا لَيْرَكُمُ فِي فرمايا: كيا وجد عبى من في عرض كيا: ا

١٢٥٧: باب فَضُلِ دَوَامِ الذِّكُرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُورِ الْاحِرَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَ جَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ فِيْ بَعْضِ الْآوُقَاتِ وَالْإِشْتِغَالِ بِاللَّانْيَا (۲۹۲۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ وَاللَّهٰظُ لِيَحْيِٰى آخُبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمِٰنَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ اِيَاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ أَلْاسَيّدِيّ قَالَ وَ كَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِينِي آبُو بَكُو فَقَالَ كَيْفَ آنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُون عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ (حَتَّى) كَانَّا رَاْىُ عَيْنِ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَفِيْرًا قَالَ أَبُو بَكُرٍ فَوَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى مِعْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ آنَا وَ آبُو بَكُرٍ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونَ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا

ميج ملم جلد موم

بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (حَتْى) كَانَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزُوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَ فِي الذِّكْرِ لَصَافَحَنَّكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَ فِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَ سَاعَةً ثَلَاثَ مِرَادٍ. ہے اگرتم ای کیفیت پر ہمیشہ رہوجس حالت میں میرے ماس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہوتو فرشتے تمہارے بستروں

یرتم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن اے حظلہ! ایک ساعت (یاد کی) ہوتی ہے اور دوسری (غفلت کی)۔ آپ نے تين بارفر مأياب

> (١٩٢٧)حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعَظَنَا فَذَكَّرَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ جِنْتُ اِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكُتُ الصِّبْيَانَ وَلَا عَبْتُ الْمَرْاةَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ ابَا بَكُرٍ فَذَكُرُتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ وَآنَا قَدُ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ فَلَقِيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَقَ حَنْظَلَةُ فَقَالَ مَهُ فَحَدَّثَتُهُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَقَالَ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَ سَاعَةً لَوْ كَانَتُ تَكُوْنُ قُلُوْبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّنحِرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ حَتَّى تُسلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ.

> (١٩٢٨)حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ النَّمِيْمِيِّ الْأُسَيِّدِيّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَذَكَّرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

الله کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ آگھوں دیکھے ہوجاتے ہیں۔ جب ہمآپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی ہویوں اور اولا داور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔تورسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(١٩٢٧) حضرت حظله طباتية سے روایت ہے کہ ہم رسول التدسلی الله عايه وسلم كي خدمت ميں حاضر تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نصیحت کی تو جہنم کی یا دولائی چھر میں گھر کی طرف آیا تو میں نے بچوں سے بنسی مٰداق کیااور بیوی ہے وِل گلی کی۔میں باہر نکااتو ابو بکر طِينَةِ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اُن سے اِس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جس کا تو نے تذکرہ کیا۔ پس ہم حظله تو منافق ہوگیا۔ آپ نے فرمایا تھم جاؤ۔ کیابات ہے؟ میں نے پوری بات ذکر کی ۔ چھر حضرت ابو بکر طابقیا نے عرض کیا: میں نے بھی ایسے ہی کیا جیسے انہوں نے کہا۔ تو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حظلہ! یہ کیفیت مجھی مجھی ایسے ہوتی رہی ہے۔ اگر تمہارے دِل ہرونت ای طرح رہیں جیسے نفیحت و ذکر کرتے وقت ہوتے ہیں تو فرشتے تم سےمصافحہ کریں یہاں تک کہوہ راستوں میں تم سے سلام کریں۔

(۲۹۲۸) حفرت حظله تمین اُسیدی کا تب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ملی اللہ میں جنت وجہم کی یاد دلاتے ہیں۔ باقی حدیث ای طرح ہے۔

فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيْتِهِمَا۔

کر کستر النبائی اس باب کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ذکر وفکر آخرت اور وعظ وفسیحت کے وقت انسان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور عام حالات میں وُنیا وغیرہ کی مشغولیت سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ چیز ایمان کا بڑھنایا گفتن منافی ایمان نہیں اور نہ ہی ہم ہروقت اس چیز کے مکلف ہیں کہ ایمان ہروقت ایک ہی معیار پر رہے۔ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا ہر مسلمان کی قبلی کیفیت ہے۔

#### ١٢٥٨: باب فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى وَآنَّهَا تَغْلِبْ غَضَبَهُ

(۲۹۲۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ الْحُلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْدَة قُوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضِيي.

( ۱۹۷۰) حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنَ عُيْنَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ البَّيِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَصَبِي.

(١٩٤١) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ حَشْرَم آخْبَرَنَا آبُو ضَمْرَةً عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ آبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَةُ إِنَّ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَةُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

(١٩٤٢) حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (التَّجِيْبِيُّ) آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخُبَرَنَا وَهُبِ آخُبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ آخُبَرَهُ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعَّتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ قَامُسَكَ عِنْدَةُ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ وَٱنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً ا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةً آنُ تُصِيْبَةً .

(٦٩८٣)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتِيبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاء عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

#### باب:الله کی رحمت کی وسعت اوراً س کاغضب پر غالب ہونے کے بیان میں

(۱۹۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو
اپنے پاس موجود اپنی کتاب میں لکھ دیا: میری رجمت میرے عصد پر
غالب ہوگی۔

(۱۹۷۰) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ بروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت نے فرمایا: میری وحت میر عضہ سے آگے ہو ھی ہے۔

(۱۹۷۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا: میری رحمت میر سے غصہ پر غالب ہوگی۔

(۲۹۷۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: اللہ نے رحمت کے سواجزاء بتائے پھر ان میں سے ننانویں حصوں کواپنے پاس رکھا اور زمین میں صرف ایک حصہ نازل کیا۔ پس اسی کی وجہ سے مخلوق ایک دوسر سے کے ساتھ رہم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے خوف کی اسے بچے سے خوف کی دیسے۔

(۱۹۷۳) حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول القصلی القد عابیہ وسلم نے ارشاء فر مایا: القدعز وجل نے سور حمتیں آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ مِاتَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِه وَ خَبَّا عِنْدَهُ مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً

(٢٩٧٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِللَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَ بِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَ بِهَا تَغْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَاخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَ تِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَةً يَوْمَ

(٢٩٧٥)حَدَّثَيني الْحَكَّمُ بْنُ مُوسلي حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عُثْمَانَ النَّهُدِئُّ عَنْ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِللَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ۔

(٢٩٤٢)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(٢٩٧٧)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوْدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِانَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةً ُطِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةٍ فَبِهَا تَغْظِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهاذِهِ الْرَّحُمَةِ۔

(١٩٧٨) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيْمِيُّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي

پیدا فرمائیں۔ان میں سے ایک کواپی مخلوق میں رکھ دیا اور ایک مم سو (99'رحمتیں)اینے پاس رکھیں۔

(۲۹۷۴)حضرت ابو ہریرہ خالفٹو نبی کریم مَثَالِیْتُوْ ہے روایت کر تے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے سور خمتیں ہیں'ان میں سے ایک (رحمت) جنات انسانوں چویاؤں اور کیٹروں مکوڑوں کے لیے نازل کی ۔جس کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے پر شفقت ومہر ہانی اور رحم کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے پرشفقت ومہر بانی اوررحم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچہ پر شفقت کرتا ہے اور اللہ نے ننانویں رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قایتم کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔

( ۲۹۷۵ ) حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله كيلي سور حتين بين ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے اور ننانویں رحتیں قیامت کے دن کے لیے

(۲۹۷۲) اِس سند سے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی

( ٢٩٤٧) حضرت سلمان طافئ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى نے آسان وزيين كى پيدائش كے دن نبورحمتوں کو پیدا فر مایا۔ ہر رحت آسان وز مین کی درمیانی خلاء کے برابر ہے۔ان میں سے زمین میں ایک رحت مقرر فر مائی ہے جس كى وجه سے والد والين بچه سے شفقت و مبت كرتى ہے اور وحثى اور پرندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا (اللہ تعالیٰ) اس رحمت کے ساتھ (اپنی رحموں کو) کممل فرمائے گا۔

(١٩٤٨) حضرت عمر بن خطاب دالفي سے روایت ہے کہ رسول التصلى التدعليه وسلم كي خدمت ميس كجه قيدى لائ كے اور قيديوں خُرْيَمَ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بُنُ ٱسُلَمَ عَنُ آيَيْهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ آنَّهُ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ آنَّهُ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَبِيًّا فِي السَّبِي آخَدَتُهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَارْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى آتَرَوْنَ هذِهِ الْمَرْآةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَ اللَّهِ وَهِي تَقْدِرُ عَلَى آنُ لَا تَطُرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِي تَقْدِرُ عَلَى آنُ لَا هذِهِ بِوَلَدِهَا

(١٩٧٩) حَدَّلَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ أَبْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمُعِيْلَ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا السَّمْعِيْلُ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا السَّمْعِيْلُ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ مِنَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ آحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطُ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدُد

(٩٩٨٠) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوقِ ابْنِ بِنْتِ مَهُدِيّ بُنِ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزّنادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالٰي عَنْهُ انَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ حَسَنةً قَطُّ لِاهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّفُوهُ ثُمَّ اذْرُوا يَعْمَلُ حَسَنةً قَطُّ لِاهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّفُوهُ ثُمَّ اذْرُوا يَعْمَلُ حَسَنةً قَطُ لِالْهُ لِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّفُوهُ ثُمَّ اذْرُوا يَعْمَلُ حَسَنةً عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ آحَدًا مِنَ الْعَلَمِيْنَ فَلَمَّا عَلَيْهِ لَيْهُ لَكُمْ اللهِ لَيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَعَدِّ اللهُ الْبَرِّ وَنِصْفَةً فِي الْبَحْرِ فَوَ اللهِ لِيْنَ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِيْنَ فَلَمَّا عَلَيْهُ مَا اللهُ الْبَرَّ فَعَلَم اللهُ لَلْهُ لَكُمْ اللهُ لَهُ وَاللهِ لَيْنَ عَلَمَا اللهُ لَهُ الْمَرَ اللهُ لَهُ الْمَرَ اللهُ لَهُ فَعَلَى اللهُ لَهُ اللهُ لَعُلُوا مَا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللهُ الله

(۲۹۸۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ

میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اُس نے قید یوں میں بیچ کو پایا۔ اُس نے اسے اُٹھا کراپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ بیٹورت اپنے بچہ کوآگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے عرض کیا جہیں الله کی قتم! جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ سے تعلیم کی آئی میں فرمایا: اس عورت کے سے تیکے گی۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس عورت کے اپنے بہد پر رحم کرنے سے زیادہ الله الله علیہ بندوں پر رحم فرمانے والا

(1949) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وجاتا کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کالالی نہ نہ کرتا اور اگر کا فر جان لیتا کہ اللہ کے یاس رحمت کتنی ہے تو کوئی جنت سے نا اُمید نہ ہوتا۔

(۱۹۸۰) حفرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُائٹیکیا نے فرمایا: ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: جھے جلا کر میری (را کھ کا) آدھا حصہ سمندر میں جبد آدھا حصہ فضا میں اُڑا دینا۔ اللہ کی قتم! اگر اللہ اسے عذا ب دے گا تو الیاسخت عذا ب دے گا کہ جہان والوں میں اسے کی کو بھی ایسا عذا ب نہ ہوا ہوگا۔ پس جب وہ آدمی مرگیا تو اُس کے گھر والوں نے وہی کیا جوانہیں تھم دیا گیا تھا۔ پس اللہ نے فضا کو تھم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کردیا اور سمندرکو تھم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کردیا اور سمندرکو تھم دیا تو اس نے اس کے ذرات کو جمع کردیا ورسمندرکو تھم دیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے میر بے رب! تیرے خوف و ڈرکی وجہ سے تو بہتر کوان تا ہے۔ پس اللہ نے اُسے معان فرمادیا۔

(19A۱) حضرت ابو ہررہ طاقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ پر ( کثر تے گناہ کی

が今後の事件が

الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ لِي الزُّهُويُّ الَّا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيْبَيْنِ قَالَ الزَّهْرِيُّ ٱخْبَرَنِي حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرَكَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصَى بَنِيْهِ فَقَالَ اِذَا آنَا مُتُّ فَآخُرِقُوْنِي ثُمَّ اسْحَقُوْنِي ثُمَّ ٱذْرُونِي فِي الرِّيْحِ فِي الْبَحْرِ فَوَ اللَّهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَيُّ رَبِّي لَيْعَدِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ آحَدًا قَالَ فَفَعَلُوا ذٰلِكَ بِهِ فَقَالَ لِلْاَرْضِ آدِّى مَا آخَذُتِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ أَوْ قَالَ مَخَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ بِذَٰلِكَ \_

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتُهَا فَلَا هِيَ ٱطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ ٱرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الْإَرْضِ حَتَّى مَاتَتُ (هَزْلًا) قَالَا الزُّهْرِيُّ ذٰلِكَ لِنَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْاسَ رَجُلٌ ـ

(٢٩٨٣)حَدَّثَنِي ٱبُو الرَّبِيْعَ سُلَيْمَٰنُ بْنَ دَاوْدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِينِي الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ اَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مَعْمَرِ اللَّي قَوْلِهِ فَعَفَرَ اللُّهُ لَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ حَدِيْتَ الْمَرْاةِ فِي قِصَّةِ الْهِرَّةِ وَ فِي حَدِيْثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ فَقَالَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا أَكَ مَا أَخَذُتَ مِنْهُ

(٢٩٨٣) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَسُرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِر يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

وجہ سے ) زیادتی کی۔ جب اُس کی موت کا وقت آیا تو اُس نے اینے بیٹوں کووصیت کرتے ہوئے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا۔ پھر (میری را کھ) باریک پیس دینا۔ پھر مجھے ہوا میں اور سمندر میں اُڑا وینا۔ اللہ کی قتم! اگر میرے ربّ نے مجھے عذاب دینے کے لیے گرفت کی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اُس جیسا عذاب سی کونہ دیا گیا ہوگا۔ پس (ورثاء نے )اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پس (اللہ نے ) زمین سے فرمایا: تو نے جو پچھرلیا ہے وہ نکال وے۔ پس فوراُوہ آ دمی مجسم کھڑا ہو گیا۔ تو (اللہ نے) اُس ہے فرمایا: تحجے اس عمل بر کس چیز نے برا میخته کیا؟ اُس نے عرض کیا:اےمیرےرب! تیرے خوف اور ڈرنے۔اللہ نے اِسی وجہ ہےاُ سے معاف فرما دیا۔

(١٩٨٢)قَالَ الزُّهُويُّ وَ حَدَّتَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ( ١٩٨٢) حضرت الوجريره والنَّيْ رسول المتفَّالَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ہیں کہ آپ نے فر مایا: ایک عورت بلّی کو ہاندھنے کی وجہ ہے جہم میں ڈ الی گئی جسے نہ وہ کھلاتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ وہ کیڑے کوڑے ہی کھالیتی۔ یباں تک کہ کمزوری کی وجہ سے وہ مرگئے۔ زہری نے کہا:ان ہےمرادیہ ہے کہ نہ تو رحمت پر ہالکل اعتاد کرے کہ (نیک اعمال ہی نہ کرنے ) اور نہ ہی اللہ کی رحت سے نا مید ہوجائے۔ (۲۹۸۳) حضرت ابو ہر رہ دائیز ہے روایت ہے کہ میں نے رسول

التدصلي الله عايه وسلم كوفر مات ہوئے سنا كدا يك بندے نے اپنے آب بر (بُرے اعمال کی وجہ ہے) زیادتی کی۔ باتی صدیث گزر چکی کیکن اس حدیث میں بلّی کے واقعہ میں عورت کا ذکر نہیں اور زبیدی نے کہا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس چز نے بھی اس ( کی را کھ ) ہے کچھ بھی لیا ہودہ دالیں کر دے۔

( ١٩٨٣ )حضرت ابوسعيد خدريٌّ بروايت ب كه نبي كريم مَنْ التَّيْرَامُ نے فر مایا: تم میں نے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو مال اور اولا د عطا کی تھی۔اس نے اپنی اولا دے کہا: میں تنہیں جو تکم دوں وہ ضرور عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا فِيْمَنْ كَانَ قَلْكُمْ رَاشَهُ اللَّهُ مَالَا وَوَلَدًا فَقَالَ. لِوَلَدِهِ لِتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَوْ لَاوَلِّينَّ مِيْرَاثِي غَيْرَكُمْ إِذَا آنَا مُتُّ فَآخُرِقُوٰنِي وَآكُثَوُ عِلْمِي آنَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْحَقُونِي فَاذْرُونِي فِي الرِّيْحِ فَإِنِّي لَمْ اَبْتَهِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَقُدِرُ عَلَىَّ أَنْ يُعَذِّينِي قَالَ فَاحَذَ مِنْهُمْ مِيْنَاقًا فَفَعَلُوا ذٰلِكَ بِهِ وَرَبِّى فَقَالَ اللَّهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ فَقَالَ مَخَافَتُكَ قَالَ فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا\_ (١٩٨٥)(وَ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمُنَ قَالَ قَالَ (لِي) اَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ح وَ حَدَّثَنَا ابُّو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفَنِّى حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً ذَكَرُوا جَمِيْعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةً نَحْوَ

کرنا' ورنه میں اپنی وراثت کا تمہار ےعلاوہ کسی دوسر ہے کووارث بنا دول گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور زیادہ یاد یمی ہے کہ آپ نے فرمایا: پھرمیری را کھ بنانا اور مجھے ہوا میں اُڑا دینا کیونکہ میں نے اللہ کے یاس کوئی نیکی نہیں جھیجی اور اللہ تعالی اس بات بر قاور ہے کہ مجھے عذاب دے۔ پھران سے وعد ولیا کیس انہوں نے اللَّه كَيْ تُسْمِ! اللَّ كِي ساتھ اليها ہي كيا۔ تو اللَّه عز وجل نے فر مايا: تجھے الیا کرنے برکس چیز نے برا کھنے کیا؟ اس نے عرض کیا تیرے خوف نے۔اللہ نے ایساس کےعلاوہ اورکوئی عذاب نہ دیا۔ (۲۹۸۵) إن اسناد ع بھي ميديث اس طرح مروى ہے۔البتہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ عز وجل نے مال اوراولا دعطا کی اورتیمی کی حدیث میں ہے کہاس نے اللہ عزوجل کے پاس کوئی نیکی جمع نہ کی اور شیبان کی حدیث میں ہے کیونکہ اللہ کی قتم! اُس نے اللہ کے ہاں نیکی کوجمع نہ کیا اور ابوعوانہ کی حدیث میں

حَدِيْتِهِ وَ فِي حَدِيْثِ شَيْبَانَ وَ اَبِي عَوَانَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا وَ فِي حَدِيْثِ النَّيْمِتَى فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَيْرُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا قَالَ فَشَرَهَا قَتَادَةَ لَمْ يَدَّحِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ فِي حَدِيْثِ شَيْبَانَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْنَارَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَا امْتَارَ بِالْمِيْمِ

ہے کہ اُس نے کوئی نیکی نہیں گی۔

# باب گناہ اور تو بداگر چہ بار بار ہوں کنا ہوں سے تو بہ کی قبولیت کے بیان میں

( ١٩٨٧) حضرت الوبريره المنظورة في كريم منافية إلى روايت كرت میں کہ آپ نے اینے رب العزت سے حکایت کرتے ہوئے فر مایا کسی ہندے نے گناہ کیا۔ پھرعرض کیا: اے اللہ! میرے گناہ کو معاف فرما دے۔اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا یں وہ جانتا ہے کہ اُس کا ربّ گناہ کومعاف بھی فرما تا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھروہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے' پھرعوض کرتا ہے: اے میرے رب ! میرے گناہ کومعاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے

# ١٢٥٩: باب قُبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنَوْبِ وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوْبُ وَالتَّوْبَةُ

(٢٩٨٢)حَدَّنَيْ عَبْدُ الْاعْلَى ابْنُ حَمَّادُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي عَمْرَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْيًا قَالَ ٱللُّهُمُّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ٱذْنَبَ عَبْدِى ذَنْبًا عَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَاْخُذُ

🔀 تعلیم ملم جلد سوم 🔀 😂

> بِالذُّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاذْنَبَ فَقَالَ آئُ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَبْدِى ٱذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَآذُنَبَ فَقَالَ آئ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ٱذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ آنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اعْمَلْ مَّا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ عَبْدُ الْاعْلَى لَا آذُرِى أَفَالَ فِي الثَّالِعَةِ آوِ الرَّابِعَةِ اعْمَلُ مَا شِئْتَ.

فرمایا: میرے بندے نے گناہ کیا' پس وہ جانتا ہے کہ اُس کا ربّ گناه کومعاف بھی فرما تا ہے اور گناه پر گرفت بھی کرتا ہے۔ پھروہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کرتا ہے: اے میرے رب!میرے گناه کومعاف فرمان والله تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے گناه کیا' پس وہ جانتا ہے کہ اس کا ربّ گناہ کومعاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ تو جو جا ہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا عبدالاعلی نے کہا: میں مہیں جانتا کہ آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا که جوجیا ہومل کرو۔

(٢٩٨٧)قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَةَ (۲۹۸۷) اس سند سے بھی پیرحدیث مروی ہے۔ (الْقُرَشِيُّ) الْقُشَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ البَّرْسِيُّ بِهِلَا الْإِسْنَادِ

> حَدَّثَنَا هَمَّاهُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَاصٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ عَبْدًا ٱذْنَبَ ذَنْهُا بِمَعْنَى حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً وَ ذَكَرَ لَلَاكَ

(١٩٨٨) حَدَّنَنيْ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّنِي أَبُو الْوَلِيْدِ ، (١٩٨٨) حضرت ابوبريه رضى الله تعالى عنه سروايت بكه میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا که بندے نے گناہ کیا۔ باقی حدیث حماد بن سلمہ کی حدیث ہی کی طرح ہاور اس میں تین مرتبہ ذکر کیا کہ اُس نے گناہ کیا اور تیسری مرتبہ کہا جھین امیں نے اپنے بندے کومعاف کردیا 'پس وہ جوچا ہے ممل

مَرَّاتِ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَ فِي الثَّالِيَةِ قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِى فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ۔

(٢٩٨٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِى ءُ النَّهَارِ وَ يَسْبُطُ يَدَٰهُ بَالنَّهَارِ لَيَتُوْبَ مُسِى ءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبهَا.

(١٩٩٠)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا آبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً

( ۲۹۸۹ ) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتار ہتا ہے تا کدون کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا رہتا ہے تا کہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول كرے۔ يہال تك كه سورج مغرب سے طلوع مو۔ (قرب قامت میں)

(۱۹۹۰)اس سند سے بھی بیا صدیث مبارکہ اس طرح مروی

خُلْ المَّنِينِ النَّا النَّابِ إلى احاديث معلوم بواكه الله كارحت سنا أميد اور مايون نبيس بونا حيا سيا كركوني كناه بوجائة فوراً الله على معانى ماتكيس پهركناه موجائے پهرمعافی ماتكيں۔الله كواپے سے ماتكنا بےحد بيند ہے۔باربار الله سے معانی ماتكنے ميں شرم محسون نہیں کرنا جا ہے۔اگر چدایک ہی گناہ سے بار بارتو بہ کی جائے بشر طیکدا خلاص سے ہو پھر بھی اللہ قبول فر ماتے رہے ہیں اور معاف

# ١٢٦٠: باب غَيْرةِ اللّهِ تَعَالَى وَ تَحْرِيْمِ

(۲۹۹۱)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْخُقُ آخْبَوَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ آحَدٌ آحَبَّ اللَّهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ٱلْجُلِ وَٰلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ وَكُيْسَ ٱحَدُّ ٱغْيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ٱجُلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

(١٩٩٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْكُعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا آحَدٌ آغَيَّرَ مِنَ اللهِ وَ لِلذَّلِكَ حَرَّمَ

الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا آحَدٌ آحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ تَعَالَى-

(٦٩٩٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ قُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ

اُس نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ قَالَ نَعَمْ وَ رَفَعَهُ آنَّهُ قَالَ لَا آحَدٌ آغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَ لِلْـٰلِكَ

حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَّيْهِ الْمَدُحُ مِنَ اللهِ وَ لِللِّكَ مَدَحَ نَفُسَفُ

(٢٩٩٣)حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ مَالِكٍ بُنِ

# باب الله تعالى كى غيرت اور بحيائى كے كاموں کی حرمت کے بیان میں

(۲۹۹۱) حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہےروایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰہ غلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللّٰہ ہے بڑھ كركسى كواپني تعريف ويدح پسندنہيں ہے۔ اسى وجہ سے اللہ نے خودا بی تعریف بیان کی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ای وجہ سے (اللہ نے ) بے حیائی کے کاموں کوحرام

(۱۹۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله سے زیاوہ غیرت مندکوئی نہیں۔اس وجہ سے (اللہ نے) ظاہری اور باطنی (ہر قتم ) کے فواحش کوحرام کیاہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر تعریف کو پیند کرنے والا ہے۔

(۲۹۹۳)حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے مرفوعاً روایت نے کہ اللہ ہے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں ہے۔اس وجہ ہے (الله نے) ظاہری اور باطنی (ہرفتم) کے فواحش کوحرام کردیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جسے اللہ سے بڑھ کر تعریف پسند ہو۔ اس وجہ سے

(۲۹۹۴) حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کوئی ایسانہیں جھے الله رب العزت سے بڑھ كرتعريف بيند ہواسى وجه سے أس في اپنى

الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدَ لَيْسَ اَحَدُّ اَحَبَّ اِلَّهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ آجُل ذٰلِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ وَ لَيْسَ آحَدٌ آغُيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنْ آجُل ذٰلِكَ حَرَّمَ

تعریف خود کی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کرغیرت مند ہے۔اسی وجہ ہے (اللہ نے ) بری باتوں کو حرام کیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسائے جے اللہ سے بردھ كر عذر قبول كرنا بيند موراى وجه سے الله في کتاب نازل کی اوررسول کومبعوث فر مایا۔

الْفَواحِشَ وَلَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ ٱجْل ذٰلِكَ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ وَارْسَلَ الرُّسُلَ۔

(٢٩٩٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ اَبِى عُنْمَانَ قَالَ قَالَ يُحْيَىٰ وَ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَ اِنَّ الْمُوْمِنَ يَغَارُ وَ غَيْرَةُ اللَّهَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُوْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.

(۲۹۹۲)قَالَ يَحْيَى وَ حَدَّثِينِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱسْمَاءَ بِنُتِ ٱبِى بَكُرٍ حَدَّثَتُهُ آنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ لَيْسَ شَيْءٌ اَغُيْرَ مِنَ

(٦٩٩٧)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَيْرِيْدَ وَ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ ﴿ عَلِيهِ وَمَلْمِ صِاسَ طَرِحَ حديث روايت كَى ہے۔

(١٩٩٨)وَ حَدَّانَنَا مُحَمَّدُ نُنُ آبِي بَكُرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَسَلِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلْمَنَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ اَسْمَاءَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ لا شَبِي ءَ أَغْبَرُ مِنِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّــ

(١٩٩٩) حدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رِي اللَّهُ الْمُنْوْمِنُ يَعَارُ لِلْمُوْمِنِ وَاللَّهُ اَشَدُّ غَيْرًا ــ

(٧٠٠٠)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(1994)حفزت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مايا: التدغيرت كرتا ہے اور مؤمن بھی غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مؤمن ایساعمل کر ہے جے (اللہ) نے حرام کیا ہے۔

(1997)حضرت اساء بنت ابوبكر رضى الله تعالى عنهما ہے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: كوئى چيز بھى الله ے بر ھ کر غیرت مند تہیں ہے۔

( ۱۹۹۷ ) حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ

اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةٍ حَجَّاجٍ حَدِيْثَ اَبِي هُرَيْرَةَ حَاصَّةً وَلَم يُذْكُرُ

( ١٩٩٨ ) حضرت اساء والفن نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتى تين كدة پ صلى الله عايه وسلم نے فرمايا: كوئى بھى چيز الله سے زیادہ غیرت مندنہیں ہے۔

(۲۹۹۹) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ا رسول الله تسلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا. مؤمن غيرت مند جوتا ہاوراللداس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔

( ۵۰۰۰ ) پیجدیث اِس سند ہے بھی مروی ہے۔

# ہِ باب: اللّه عزوجل کے قول''نیکیاں گناہوں کوختم کردیتی ہیں''کے بیان میں

(۱۰۰۱) حضرت عبداللہ بن مسعود جائیۃ ہے روایت ہے کہ ایک آدی نے ایک عورت کا بوسہ لیا۔ پھراُس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کا ذکر کیا تو یہ آیت کریمہ ﴿ آقِیم الصَّلٰو ةَ طَرَقَي النَّهَادِ ﴾ '' دن کے دونوں حصّوں اور رات کے پچھ حصے میں نماز قائم کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کوختم کر دیت میں۔ یہ ناز قائم کرو۔ بے شک نیکیاں برائیوں کوختم کر دیت میں۔ یہ ناس میں سے جوشی کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ میرے لیے ہے؟ آت میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے جو بھی عمل کرے گئے ہے۔ کرمایا: میری اُمت میں سے جو بھی عمل کرے گئے ہے۔

(2007) حضرت ابن مسعود بیش سے روایت ہے کہ ایک آدی نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکر عرض کیا کہ اُس نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا ہاتھ سے چھیٹرا ہے یا اور چھی کیا ہے۔ گویا کہ و واس کا کفار ہ بوچھر ہاتھا۔ تو اللہ رب العزت نے بہی آیات نازل فرمائیں۔ باتی حدیث یزید کی حدیث کی طرح

(۲۰۰۳) یہ حدیث اس سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس میں بیکی ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کے علاوہ کوئی بُرا کام کیا۔
پھر وہ عمر بن خطاب واللی کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بہت بڑا گناہ سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر واللی کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا پھر نبی کریم شافی خدمت میں حاضر ہوا۔ باتی حدیث گزر چی ہے۔

(۲۰۰۴) حفرت عبداللہ بن مسعود طالبی ہے روایت ہے کہ آیک آدمی نے نبی کریم منگی فیوم کی خدمت میں حاضر بوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے مدینہ کے کنارے ایک عورت ہے لطف اندوزی کی اور میں نے اس سے جماع کے علاوہ باتی حرکت کی۔

## الالا: باب قَوْلِهِ تَعَالَى (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

(۱۰۰۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيْدُ بْنِ زُرَيْعِ وَاللَّفُظُ لَابِي كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُلْمَا وَلَيْنَ يَزِيْدُ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُلْمَا نَ يَرْيُدُ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ آنَّ رَجُلًا آصَابَ مِن الْمَرَاةِ قُبْلَةً فَآتَى النَّبِيِّ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَنَا لَابِيِّ فَذَكُر ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَنَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(۷۰۰۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا اللهُ عَنْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ حَدَّثَنَا ابُو عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ الصَابَ مِنِ امْرَاقٍ إِمَّا قُبْلَةً أَوْ مَسًّا بِيَدٍ أَوْ شَيْئًا كَانَّهُ يَسْالُ عَنْ كَفَّارَتِهَا قَالَ فَٱنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِنْلِ حَدِيْثِ يَزِيْدَ.

(مُ مَ مُ مَ كَا تَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اللّهُ اللّهُ بَكُو بْنُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّه

H CONTROLL

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَابَعْتُ امْرَاةً فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنِّي اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمَسَّهَا فَآنَا هَلَا فَاقْص فِيَّ مَا شِنْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِهُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاتْبَعَهُ النَّبَيُّ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ وَ تَلَا عَلَيْهِ هَلِهِ الْآيَةَ: ﴿ آفِم الصَّلوةَ طَرَفِي النَّهَازِ وَ زُلَفًا مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكُرِي لِلذَّاكِرِيُنَ﴾ [هود:٤ ١١] فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً.

(٥٠٠٥)حَنَّلَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمِجْلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِهِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ أَبِي الْآخُوَصِ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا رَسُولَ اللهِ هِنَهُ لِهِنَدَا حَاصَّةً إَوْ لَنَا عَامَّةً قَالَ بَلْ لَكُمْ عَامَّةً (٢٠٠٦) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آصَبْتُ حَدًّا فَآقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَصَى الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ-

پس میں عاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو عامیں فیصلہ فرمائیں۔تو حضرت عمر واللؤنے نے اُس سے کہا: اگرایے آپ بریروہ كرتا تو الله في تيرايرده ركها بوا تقار ابن مسعود والنيو في كها: مي كريم صلى الله عليه وسلم نے كوئى جواب نه ديا تو وه آ دمى كھڑا ہوا اور چل دیا۔ پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اُس کے پیچھے ایک آدمی كوبهيجا جواس بلالايارآب نے اس كے سامنے بيآيت تلاوت كى:﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ ' ون كے دونوں حقوں اور رات کے کچھ منے میں نماز قائم کریں۔ بے شک نیکیاں بُرائیوں کو ختم کردیتی ہیں۔ پیضیحت قبول کرنے والوں کیلئے نشیحت ہے۔'' حاضرین میں سے ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! (کیا) یہ اسکے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بہیں! بلکہ تمام لوگوں

(۵۰۰۵) حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس معنی کی حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بیآیت ای کے لیے خاص ہے یا مارے لیے عام ہے۔آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں! بلکہ تمہارے لیے عام

(۲۰۰۱)حفرت انس طانی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی كريم مَنْ النَّهُ عَلَى خدمت مين حاضر جوكر عرض كيا: الله كرسول! میں حد (کے جرم تک) بہن کھی ایا ہوں۔ اس آپ مجھ پر حد قائم فرمائیں۔نماز کا وقت ہو گیا تو اُس نے نبی مَثَالِثَیْمُ کے ساتھ نماز ادا ک - جبنماز بوری کرچکاتو اُس فعرض کیا:ا اے اللہ کے رسول! میں حد کے جرم تک بہنج گیا ہول آپ میرے بارے میں الله کا فیصلہ قائم کریں۔ آپ نے فرمایا: کیا تو ہمارے ساتھ نماز میں شریک تها؟ أس في عرض كيا: بي مال! آپ في فرمايا جحقيق! تحقي معاف كتاب التوية

(٤٠٠٨)حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو اُمَامَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَ نَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنِّي أَصَبُتُ حَدًّا فَآقِمُهُ عَلَى فَسَكَّتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ آعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي أَصَبُتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَسَكَّتَ عَنْهُ وَ قَالَ ثَالِثَةً وَٱقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو أَمَامَةَ فَٱتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ انْصَرَفَ وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي اَصَبْتُ حَدًّا فَاقِمْهُ عَلَى قَالَ آبُو اُمَامَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ حِيْنَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ٱلْيُسَ قَدْ تَوَضَّاتَ فَآخُسَنْتِ الْوُصُوءَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ

(۷۰۰۷) حضرت ابوامامه طائنیًا ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّبْعُلِي مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ مِنْ اللَّالِمِينَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ایک دفعه مجد میں تشریف فرما تھے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے الله كرسول! ميس حد ك جرم تك بيني كيا مون آب محمد يرحد قائم كريں \_ رسول الله من الله على الله على خاموش رہے۔ اس نے چردو ہرایا توعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حد کے جرم تک بيني كيامون آپ محص پرحد قائم كردير يس آپ أس عاموش رے اور نماز قائم کی گئی۔ جب اللہ کے نبی مَالَیْتَظِم نماز سے فارغ ہوئے تو ابوامامہ کہتے ہیں کہوہ آ دمی بھی نماز سے فارغ ہوکر آپ کے پیچھے ہولیا اور میں بھی آ ب کے پیچھے چیل دیا تا کہ میں ديكھوں كه آپ أس آ دى كوكيا جواب دينے ہيں \_ پس وه آ دى رسول اللهُ مَا لِنَيْظُ مِن مِلْ اللهِ أَس نَعْرَض كيا: الله كرسول! مين حد ك جرم تک بینے گیا ہوں آپ مجھ پر حدقائم کریں۔ابوا مامہ والن نے كها: رسول اللهُ مَنْ اللَّيْظِ لِيهِ أَس مع فرمايا: كيا خيال ہے كہ جب تم محمر سے نکلے تھے تو کیاتم نے اچھی طرح وضونہ کیا تھا؟ اُس نے عرض كيا: كيون نبيس! اے الله كرسول \_ آپ نے فرمايا: پھرتو ہمارے ساتھ نماز میں شریک موا؟ اُس نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ پھررسول الله كَالْيُوَا فِي أس عفر مايا: پس بيشك الله في تیری حدکومعاف فر مادیایا فر مایا: تیرے گنا ہ کومعاف کر دیا۔

فلا المارية : إلى باب كى احاديث مين فيكيول سے كناموں كختم مونے كوبيان كيا كيا ہے -ليكن علاء نے اس بات كى وضاحت کی ہے کہ نیکیوں وغیرہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہ بغیر تو بداوران کی تلافی کیے بغیر معاف نہیں ہوتے اور حد سے شرعی حدوالاعمل مراذ نبیس اصل میں وہ صحابہ دیا گئے ہرچھوٹے گناہ کوبھی براسمجھتے تھاس لیےانہوں نے ایسا جملہ عرض کیااورشرعی حد تک رسول الله مَا لِيُنْظِيمُ معاف منفر ماتے تھے بلكة شرى حدكونا فذكرنا ہى أس كى توبداور كناه كى معافى كاذر بعد ہے۔

باب: قاتل کی تو بہ کی قبولیت کے بیان میں اگر چہ اُس نے آگ نثیر کیے ہوں

(٥٠٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ (٥٠٠٨) حضرت ابوسعيد خدرى والله على دوايت بي كماللد ك نی منافی این ایک آدی نے

١٢٦٢: باب قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَآنُ كَفُرَ

أَوْ قَالَ ذَنْبَكَ

واللَّفْظُ لِابْنِ الْمُقَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامً

كتاب التوبة في خال

حَدَّثِيي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الصَّدِّيْقِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبْلُكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَالَ عَنْ اَعْلَمِ آهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَاتَاهُ فَقَالَ آنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكُمَّلَ بِهِ مِانَّةً ثُمَّ سَالَ عَنْ آغُلَمِ آهُلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ آنَّهُ قَتَلُ مِانَةَ نَفْسِ فَهَلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعُمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّوْبَةِ انْطَلِقُ اللَّى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ تِعَالَى مَعَهُمُ وَلَا تُوْجِعُ اللَّي ٱرْضِكَ فَاِنَّهَا ٱرْضُ سَوعٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ آتَاهُ الْمَوْتُ فَانْحَتَصَمَتُ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقُلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَ قَالَتْ مَلَائِكَةٌ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَاتَّاهُمْ مَلَكٌ فِي صُّوْ َةَ ادَمَى فَجَعَلُوهُ نَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ قَالِي اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَحَدُوهُ أَدْنَى الِّي الْأَرْضِ الَّتِي ارَادَ فَقَبَضَتُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَهِ قَالَ قَبَادَةَ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا آنَّهُ لَمَّا آتَاهُ الْمَوتُ نَآىٰ بصدرِهـ

ننانویں جانوں کونتل کیا۔ پھراس نے اہلِ زمین میں ہے سب سے برے عالم کے بارے میں یوچھا۔ پس اُس کی ایک راہب (عبادت گزار) کی طرف راہنمائی کی گئی۔ وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا:اس نے نانویں جانوں کولل کیا ہے۔ کیااس کے لیے توب کا كوئى راسته ہے؟ أس (راجب) نے كہا بنييں! پس أس نے اس را بب گفتل کر کے سو بورے کرد ئے چھرز مین والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں یو چھاتو ایک عالم کی طرف اُس کی راہنمائی کی گئی۔اُس نے کہا: میں نے سوآ دمیوں کو قتل کیا ہے کیا میرے لیے تو بہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اُس (عالم) نے کہا: جی ہاں۔ اس کے اور تو بہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔تم اِس اِس جگہ کی طرف جاؤ۔ وہاں پرموجود کچھ لوگ اللہ کی عبادت کررہے ہیں' تو بھی اُن کے ساتھ عبادتِ اللی میں مصروف ہو جا اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کرنہ آنا کیونکہ وہ رکی جگدہے۔ پس وہ چل دیا يهاں تک که جب آ دیصے راستہ پر پہنچا تو اُس کی موت واقع ہوگئی۔ پس اُس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے۔رحت کے فرشتوں نے کہا: یوتو بہکرتا ہوا اپنے ول کو الله كي طرف متوجه كرتا جوات يا اور عذاب كے فرشتوں نے كہا:اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا۔ پس پھراُن کے پاس ایک فرشتہ آومی كى صورت مين آيا۔ أے انہوں نے اپنے درميان فالث (فيصله ، كرنے والا ) مقرر كرليا \_ تو أس نے كہا: دونوں زمينوں كى پيائش كر

لو۔ پس وہ جس زمین کے دونوں میں سے زیادہ قریب ہوہ ی اُس کا حکم ہوگا۔ پس انہوں نے زمین کو مایا تو اسی زمین کو کم پایا جس کا اُس نے ارادہ کیا تھا۔ پس چرر حمت کے فرشتوں نے اُس پر قبضہ کرلیا۔ حسن بیسید نے کہا: ہمیں ذکر کیا گیا کہ جب اُس کی موت واقع ہوئی تو اُس نے اپناسینداس زمین سے دور کرلیا تھا' (جہاں سے چلاتھا)۔

A COUNTY OF BY

(2004) حَدَّثِينَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِي حَدَّثَنَا الصِدِيقِ السِعيد خدرى وَالنَّوْ عدروايت بك بي كريم البي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ الله بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَانُوسِ آدميوں وَقَلَ كيا۔ پجرأس اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَانُوسِ آدميوں وَقَلَ كيا۔ پجرأس اللهَ حِنَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ لَا يُعِيْمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَ يَسْعِيْنَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْالُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَاتَلَى رَاهِمٌ فَصَالَهُ فَقَالَ الرَّاهِبَ ثُمَّ رَاهِمٌ فَصَلَ الرَّاهِبَ ثُمَّ جَعَلَ يَسْالُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ اللَّي قَرْيَةٍ فِيْهَا قَوْمٌ صَالِحُوْنَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ آدُرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاكُ بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ فَاخْتَصَمَتُ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الْمَوْتَ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ الرَّرَبُ مِنْهَا بِشِبْرِ فَجُعِلَ مِنْ آهْلِهَا۔

کوئی راستہ نہیں ہے۔ اُس نے راجب کو بھی قبل کردیا۔ پھراُس نے دوبارہ پو چھنا شروع کر دیا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف نگلا'جس میں نیک لوگ رہتے تھے۔ جباُس نے چھراستہ طے کیا تو اُسے موت نے گھرلیا۔ پس اُس نے سیدے بل سرک کر اپنی آبادی سے اپنے آپ کو دُور کر لیا۔ پھر مرگیا تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اُس کے بارے میں فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کی بستی کے قریب تھا۔ پس جھڑا ہوا تو وہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ پس اُسے ایستی والوں میں سے کردیا گیا۔

(۱۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِیِّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِیِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِیْثِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ وْ زَادَ فِیْهِ فَآوْحَی اللَّهُ اِلٰی هٰذِهٖ اَنْ تَعَرَّبی۔ تَبَاعَدِی وَالٰی هٰذِهِ اُنْ تَقَرَّبی۔

(۱۰۱۰) میرحدیث مبارکه اس سند ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ البتة اس میں اضافہ میہ ہے کہ اللہ عز وجل نے اُس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہوجااور اِس زمین کو حکم دیا کہتو قریب ہوجا۔

خواک کر ایس ایس با جا تا البتہ جو آل کو اور بیٹ مبارکہ کی روشی میں علماء و فقباء کا اتفاق ہے کہ قاتل اگر سیج ول سے تو بہ کر ہے واس کی تو بہ کو رختیں کیا جا تا البتہ جو آل کو حلال جانے وہ کا فرہا ہوں ہیں ہمیشہ جمیشہ جمیل سے اس بات کی ایک صدیث میں یہ بھی وار دس جو ایس بات کی اس بات کی مستوب ہے اور اس طرح اہل اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت کی فضیات بھی معلوم ہو آل کہ اللہ کی رحمت بے صدوب انتہاء ہے اور سرح فضیات بھی معلوم ہو آل کہ اللہ کی رحمت بے بہانہ میجو بیند میں اس میجو بیند میجو بیند

يعنى الله عز وجل كى رحت تو بهانية الأش كرتى ہے عرق كرنانهيں حيامتى -

الله تَعَالَى عَلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى اللهِ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ فَدَاءِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ مَا النَّادِ مِنْ النَّادِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللّهِ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُعَالِمُ مَا أَلْمُ مِنْ م

(ا٠٧) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَّيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوسلي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ دَفَعَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا آوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ . هَذَا فَكَا كُكَ مِنَ النَّارِ .

باب: الله تعالیٰ کی رحت کی وسعت اور جہنم سے نجات کے لیے ہر مسلمان کا فدید کا فرکے ہونے کے بیان میں

(۱۱۰) حضرت ابوموی رضی الله تعالی عند بروایت بیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جب قیامت کا دن بوگا - الله رب العزت ہر مسلمان کی طرف یبودی یا نصرانی جیجے گا اور کیے گانیچہم سے تیرافدیدو بدلہ ہے - المنظم المدوم المنظم المنطق المنظم المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم ال

(٢٠١٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَوْنًا وَ سَعِيْدَ بْنَ آبِي بُرُدَةَ حَدَّثَاهُ آنَّهُمَا شَهِدَا آبَا بُرُدَةَ يُحدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوْتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا اَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُوْدِيًّا آوُ نصْرَانِيًّا قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِاللَّهِ الَّذِى لَا اِللَّهِ الَّا هُوَ لَلَاكَ مَرَّاتٍ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّثِنِي سَعِيدٌ آنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَى عَوْنِ قَوْلِهِ.

(١١١٠) حَدَّثَنَا اِسْتَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

(٥١٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طُلُحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجِيْ ءُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِلُانُوبِ آمْفَالِ الْجِبَالِ فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَ يَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِلَى فِيْمَا آخْسِبُ آنَا قَالَ آبُو رَوْحٍ لَا آدْرِي مِمَّنِ الشَّكُّ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرً بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ آبُوكَ حَدَّثَكَ هٰذَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ ـ

(١٥٥٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَىٰ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُدْنَى

(۱۲-۷) حفرت قادہ علیہ ہے روایت ہے کہ عون اور سعید بن ابو بردہ کی موجودگی میں ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میں یہ ے بید حدیث این باپ سے روایت کی کہ نبی کریم منافق انے فرمایا: جوبھی مسلمان آدی فوت ہوتا ہے اُس کے بدیے اللہ تعالی یبودی یا نصرانی کوجہم میں داخل کرتے ہیں۔ پس عمر بن عبدالعزیز منید نے ابو بردہ کو تین باراُس ذات کی قتم دی جس کے سوا کوئی معبودنہیں کہ واقعی اُس کے باپ نے بیحدیث رسول الله ما الله علی اُس روایت کی ہے۔ تو انہوں نے ان کے سامنے تم اُٹھائی۔ قادہ میں نے کہا: مجھ سے سعید نے تسم لینے کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے عون کے اس قول پیا نکار کیا۔

(۱۳۰۷) میرحدیث اس سند ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

الْمُثَنِّي جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ آخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ عَفَّانَ وَ قَالَ عَوْنُ

(۷۰۱۴) حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا: قیامت کے دن ملمانوں میں سے بعض لوگ یہاڑوں کے برابر گناہوں کو یہودیوں اورنصرا نیوں پرڈال دیں گے۔آگےراوی کوشک ہے۔راوی ابوروح نے کہا: مجھمعلوم نہیں کہ شک کس کو ہوا ہے۔ابو بردہ نے کہا: میں نے بیرحدیث عمر بن عبدالعزيز ميليا سروايت كي توأس نے كها: تير باپ نے بیحدیث نی کریم صلی الله علیه وسلم سے بیان کی؟ میں نے کہا: جی

(۷۰۱۵) حفرت صفوان بن محرز میند سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر اللہ سے کہا: آپ نے نی منافظ اسے سر گوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے سا: قیامت کے دن ایک مؤمن اسے رب کے قریب کیا جائے گا۔ يہاں تك كەاللەأس پرائي رحمت كاپرده ۋال دے گا پھر

الْمُوْمِنُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ (آيُ) رَبِّ آغْرِفُ قَالَ فَانِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى آغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْظَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ وَآمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَىٰ بِهِمْ عَلَى رُءٌ وسِ الْحَكَمَّانِقِ هُولُاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ

## ١٢٦٣: باب حَدِيْثِ تَوْبَةِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ وَ صَاحِبَيْهِ

(١٦٠٧)حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) بْنِ سَرْحٍ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ ٱخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ثُمَّ غَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَزُوزَةَ تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيْدُ الرُّومَ وَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كُعْبٍ وْ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِى قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَةُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُولَكَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ لَمْ آتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَنُوْكَ غَيْرَ آتِي قَدْ تَخَلَّفُتُ فِي غَزُوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبُ آحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيْرَ قُرَيْشِ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيْعَادٍ وَلَقَدُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَائَفُنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ اَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٍ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَ كَانَ مِنْ خَبَرِى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِيْ

أس سے اس کے گنا ہوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے
گا: کیا تو (گنا ہوں کو) جانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے رہ ! میں
جانتا ہوں (اقرار کرتا ہوں)۔ اللہ فرمائے گا: میں نے وُنیا میں
تیرے گنا ہوں پر پردہ ڈالا ہے اور آج کے دن تیرے گنا ہوں کو
معاف کرتا ہوں۔ پھراہے اُسکی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا
کفار ومنافقین کوعلی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا
جائے گایہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔

كتاب التوبة

# باب: حضرت کعب بن ما لک طالعیٰ اوراُن کے دو ساتھیوں کی تو بہ کی حدیث کے بیان میر ،

(٢١٠١) حضرت ابن شهاب ميليد سے روايت ب كه چررسول السَّمَّ اللَّهِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّا کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابن شہاب نے کہا جھے عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك نے خبر دى كم عبدالله بن كعب جوحضرت كعب كونابيناكي حالت ميس كرر جلنے والے بينے تے نے کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک سے سنا انہوں نے ا پنی وہ حدیث بیان کی جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ مَا لَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا لِیُمُوا اللّٰہِ مَا لِیُمُ يحصره كئ متع كعب بن ما لك طافؤ في كها: مين رسول الله مَا يَيْكُمْ كغزوات ميں سے غزوة تبوك كے علاوه كسى بھى غزوه ميں چيھيے نہیں رہا اور غزوہ بدر میں بھی پیچے رہ گیا لیکن آپ نے اس میں پیچیےرہ جانے والوں میں ہے کسی مخص پر ٹاراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَمُ الرَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ نکلے۔ یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں اور اُن کے دشمنوں کے درمیان غیراختیاری طور پرمقابله کروادیا اور میں بیعت عقبه کی رات رسول الله من الله على الله عن الله عن الله مروعده و میثاق کیا تھا اور مجھے یہ بات پسند نبھی کہ میں اس رات کے بدلے جنگِ بدر میں شریک ہوتا گوغز دؤ بدرلوگوں میں اس رات سے زیادہ معروف ومشهور ہے اورغز وہُ تبوک میں رسول اللّٰه مُثَاثِیْتُمْ اسے بیچھےرہ

جانے کا میرا واقعہ بیہ ہے کہ میں اس غزوہ کے وقت جتنا مالدار اور طاقتورتھا اُتنااس سے پہلے کی غزوہ کے وقت نہ تھا۔اللہ کی تتم ااس ہے پہلے بھی بھی میرے پاس دوسواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں بہاں تک کہ میں نے دوسوار یوں کواس غزوہ میں جمع کرلیا تھا۔ بس رسول اللهُ مَنَّا لِيَّتِهِ أَنْ يَحْت كُرِي مِين جهاد كيا اور بهت لميسفر كا اراده كيا اور راستهٔ جنگل بیابان اور دُشوارتها اور دِثمن بھی کثیر تعداد میں پیشِ نظر تھے۔ پس آپ نے مسلمانوں کو اِن معاملات کی بوری بوری وضاحت کر دی تا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے کمل طور پر تيارى كرليس اورجس طرف كاآپ كا اراده تها واضح كرديا اوررسول اللهُ مَثَاثِيْنِ كَ ساته مسلمان كثير تعداد ميں تھے اور انہيں کسي كتاب و رجشر میں درج نہیں کیا گیا تھا۔ کعب نے کہا: بہت کم لوگ ایسے تھے جواس مگان سے اس غزوہ سے غائب ہونا چاہتے ہوں کہ ان کا معاملية پ سے تفی و پوشيده رہے گا۔ جب تك اللدرت العزت كي طرف سے اس معاملہ میں وحی نہ نازل کی جائے اور رسول الله مَالَيْتِيْلِم نے بیغزوہ أس ونت كياتھا جب پھل يك چكے تھے اور سائے براھ ڪِي تھے اور مجھےان چيزوں کا بہت شوق تفا ۔ پس رسول اللّٰه مَنَاتَّتُهُمُ إِلَّٰ نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ (تیاری کی)۔ پس میں نے بھی صبح کوارادہ کیا تا کہ میں بھی اُن (دیگرمسلمانوں) کے ساتھ تیاری کروں لیکن میں ہرروز واپس آجا تااور کوئی فیصلہ نہ کر یا تا اوراینے ول ہی ول میں کہتا کہ میں اس بات پر قادر ہوں جب جانے کا ارادہ کروں گا، چلا جاؤں گا۔ پس برابر میرے ساتھ اس طرح ہوتا رہا اورلوگ مسلسل اپنی کوشش میں مصروف رہے۔ پس رسول الله مَنَا لِيُنْظِر فِي الكِي صبح مسلمانون كوساته اليا اور چل ويياليكن میں اپنی تیاری کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا۔ میں نے صبح کی تو واپس آ گیااور پھی فیصلہ نہ کریایا۔ پس میں اس کشکش میں مبتلار ہا یہاں تک کہ مجاہدین آ گے بڑھ گئے اور غزوہ شروع ہو گیا۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میں کوچ کروں گا اور اُن کو بیٹنی جاؤں گا۔ کاش! میں

غَزْوَةِ تَبُوْكَ آنِي لَمْ اكُنْ قَطُّ اقُولى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قُلْلُهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزُورَةِ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَ مَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيْرًا فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ آمْرَهُمْ لَيَتَآهَبُوا أَهْبَةَ غَزْرِهِمْ فَآخُبَرَهُمْ بِوَجُهِهِمُ الَّذِي يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ إِنَّ ذَٰلِكَ سَيَخُفَىٰ لَهُ مَالَمُ يَنْزِلُ فِيْهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْعَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالظِّلَالُ فَآنَا اِلِّيهَا آصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِمِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ آغُدُو لِكُنَّى آتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَٱرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا وَاَقُوْلُ فِي نَفْسِي آنَّا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدُتُ فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِلُّ فَٱصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًّا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَةٌ وَلَمْ ٱقْضِ مِنْ جَهَازِى شَيْنًا ثُمٌّ غَدَوْتُ فَرَجَعَتُ ءَلَمُ اقْصَ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلُ ذَٰلِكَ يَتْمَادَىٰ بِي حَتَّى ٱسْرَعُوا وَ تَفَارَطَ الْغَزُو فَهَمَمْتُ ۚ اَنُ اَرۡتَحِلَ فَاُدۡرِكُهُم فَيَا لَيۡتَنِى فَعَلۡتُ ثُمَّ لَمُ يُقَدَّرُ ذَٰلِكَ لِي فَطَفِقُتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْج رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَخْزُنُنِي آنِي لَا اَرَىٰ لِي اِسْوَةً اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ آوُ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللُّهُ مِنَ الصُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذُكُرُنِي (رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ) حَتَّى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً يَا رَسُوْلَ اللَّهِ حَبَسَةٌ بُرُدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ

ابيا كرليتاليكن به بات مير بمقدر ميں نہتمي \_رسول الله مُكَاتِيَّةُ كم ك یلے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں میں نکاتا تو یہ بات مجھے عملین کرویتی که میں کسی کو بیروی کے قابل نہ یا تا تھا 'سوائے اُن لوگوں کے جنہیں نفاق کی تہمت دی جاتی تھی یاوہ آ دمی جے كمزورى اورضيفي كى وجه سے الله في معدور قرار ديا تھا اور رسول الله مَثَالَيْنِ فَيَا مِنْ تبوک چینچنے تک میرا ذکرنہ کیا۔ پھرآپ نے تبوک میں لوگوں کے درمیان بنیصے ہوئے فرمایا: کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بن سلم میں ے ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس کی جاور نے اُس کوروک رکھا ہے اور اس کے دونوں کناروں کود کیھنے نے روکا ہے۔اُس آوی سےمعاذین جبل طائن نے کہا تم نے جو کہا احد انہیں کہا۔اللد کی شم اے اللہ کے رسول! ہم اُس کے بارے اس اللہ بعلائی کے کوئی بات نہیں جانت۔ (بیسُن کر) رسول الله طَالَيْكُم خاموش ہو گئے۔اسی دوران آپ نے ایک سفیدلباس میں ملبوس آدمی کودهول اُڑاتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تورسول اللهُ مَا لِيَتِيَا نِهُ ما يا: (شايد) ابوخيثمه مو؟ وه واقعتا ابوخيثمه انصاري طالبیًا ہی تھے اور بیروہی تھےجنہیں منافقین نے طعنہ پر تھجور کا ایک صاع صدقه کیا تھا۔ کعب بن مالک نے کہا: جب مجھے بی خبر پنجی کہ رسول الدَّمَا اللَّهِ عَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مِيراعُم دوباره تازه مو حمیااور میں جموٹی باتیں گھڑنے کے لیے سوچنے لگااور میں کہتا تھا کہ کل میں رسول الدُسُونَ فَيْمُ كَى ناراضكى سے كينے في سكول كا اور ميں نے اس معاملہ پراینے گھروالوں میں سے ہرایک سے مدوطلب كى ـ جب مجمع بتايا كيا كدرسول الله مَاليَّيْكُم قريب بيني حيك مين تو میرے دل ہے جھوٹے بہانے اور عذر نکل گئے اور میں نے جان لیا کہ میں آپ ہے کس جھوٹی بات کے ذریعہ بھی نجات حاصل نہیں کر سكتا\_ پس ميس نے سيج بولنے كى شان لى اور رسول الله مَا الله عَلَيْم الكل صبح تشریف لے آئے اور آپ جب بھی سفر سے تشریف لاتے ابتداء معید میں تشریف لے جاتے و رکعات ادا کرتے پھرلوگوں سے

مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَّتَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَيَنْمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ رَاَّىٰ رَجُلًا مُبْيَضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كُنَّ آبَا خَيْفَمَةَ فَإِذَا هُوَ آبُو خَيْفَمَةَ الْاَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ فَلَمَّا بَلَفَنِي آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِي بَقِي فَطَفِقُتُ آتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَاقُولُ بِمَ آخُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًّا وَٱسْتَعِيْنُ عَلَى ذَٰلِكَ كُلَّ ذِى رَأْى مِنْ اَهْلِي فَلَمَّا قِيْلَ لِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظُلُّ قَادِمًا زَاحَ عَيْى الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفُتُ آيْى لَنُ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْ ءِ آبَدًا فَآجُمَعْتُ صِدْقَة وَ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ دَٰلِكَ جَاءَةُ الْمُحَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ اللَّهِ وَ يَحْلِفُونَ لَهُ وَ كَانُوا بِضَعَةً وَ لَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَ بَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَ وَكُلَّ سَرَائِرَ هُمُ اِلَى اللَّهِ حَتَّى جِنْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِنْتُ آمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ ٱلَّمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهُلِ الدُّنْيَا لَرَآيْتُ آيْى سَآخُرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذْرٍ وَلَقَدْ ٱغْطِيْتُ جَدَلًا وَلَكِينِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْتَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِي لَيُوْشِكُنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنُ حَدَّثُتُكَ حَدِيْثَ صِدُقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْهِ إِنِّي لَارُجُو فِيْهِ عُقْبَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذُرٌ وَاللَّهِ مَا

صحيح مسلم جلدسوم

(حالات وغیرہ) دریافت کرنے کے لیے تشریف فرماہوتے۔ پس جب آپ میر چکتو بیجھےرہ جانے والے آپ کے پاس آئے اور قسمیں اُٹھا کرآ ب سے اینے عذر پیش کرنے لگے اور ایسے لوگ اسمی سے کچھزا کد تھے۔ پس رسول التد منا اللہ عالم نے اُن کے ظاہری عذروں کو قبول کرلیا اور اُن سے بیعت کی اور اُن کے لیے مغفرت طلب کی اور اُن کے باطنی معاملہ کو اللہ عزوجل کے سپر دکر دیا یہاں تک کہ میں حاضر ہوا۔ میں نے جب سلام کیا تو آپ ناراض آدمی کے مسکرانے کی طرح مسکرائے۔ پھر فر مایا: اِدھر آؤ۔ پس میں چلتا ہوا آپ كے سامنے بيٹھ گيا تو آپ نے مجھے فرمایا: تجھے كس بات نے يتھے كر ديا؟ كيا تونے اپني سوارى فه خريدى تھى؟ ميس نے عرض كيا:ا الله كرسول!الله كي فتم الرميس آب كعلاوه وياوالون میں کے سی کے یاس بیٹ ہوتا تو مجھ معلوم ہے کہ میں کوئی عذر پیش كرك أس كى ناراضكى سے في كرنكل جاتا كيونكد جھے قوت ويائى عطاكى كئ ہے۔الله كى قتم! ميں جانتا ہوں كه اگر ميں آج كے دن آ پ کوراضی کرنے کے لیے جھوٹی بات بیان کروں جس کی وجہ ہے آپ مجھ سے راضی ہو بھی جائیں تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ برناراض کردے اور اگر میں آپ سے بچ بات بیان کروں جس کی وجہ سے آ ب مجھ پر ناراض ہوجا کیں چربھی مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی میراانجام اچها کردے گا۔اللہ کی قتم! مجھے کوئی عذر درپیش نہ تھا۔اللہ کا قسم! میں جب آپ سے پیچھےرہ گیا تو کوئی بھی مجھ سے زیاده طاقتوراورخوشحال نه تقار رسول اللهُ مَنَالِثَيْمُ اللهُ عَالِيَّا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ کہا: پس تم اُٹھ جاؤ' یہاں تک کہ اللہ تیرے بارے میں فیصلہ فر مائے۔ پس میں کھڑا ہوا اور بنوسلمہ کے پچھلوگ بھی میرے پیچھے آئے۔انہوں نے مجھے کہا:اللد کی قتم! ہم نہیں جائے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ابتم نے رسول الله مُنافِقةً اے سامنے عذر پیش کیوں نہ کیا جیسا کداور پیھےرہ جانے والوں نے عذر پیش کیا حالانکہ تیرے لیے رسول اللهُ مَالْتَیْمُ کا استغفار کرنا ہی کافی ہو

كُنْتُ قَطُّ اَقُوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ ِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيْكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبُعُوْنِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ ٱذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدُ عَجَزُتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ (بِهِ) اِلَّيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبُكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَيِّئُونَنِي حَتَّى اَرَدْتُ اَنْ اَرْجِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلُ لَقِيَ هَٰذَا مَعِيَ مِنْ اَحَدٍ قَالُواْ نَعَمُ لَقِيَةٌ مَعَكَ رَجُلَان قَالَا مِثْلَ مَا قُلُتَ فَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ قُلُتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةَ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ ٱمَّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدُ شَهِدَا بَدُرًا فِيهِمَا أَسُوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُ وْهُمَا لِي قَالَ وَ نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا آيُّهَا الثَّلَالَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبُنَا النَّاسُ إَوْ قَالَ تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتُ لِي فِي نَفْسِي الْاَرْخُ، فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِي آغُرِفُ فَلَبْفَ عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَامَّا صَاحِبَاى فَاسْتَكَانَا وَ قَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان وَامَّا آنَا فَكُنْتُ ٱشَبَّ الْقَوْمِ وَٱجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ آخُرُجُ فَاشْهَدُ الصَّلَاةَ وَاَطُوفُ فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي اَحَدُّ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَاقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَهُ بِرَدٍّ السَّكَامِ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا ٱقْبَلْتُ عَلَى صَلَامِي نَظَرَ اِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَيْى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَٰلِكَ مِنْ جَفُوَةٍ

الْمُسلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ آبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَيْمِي وَآحَبُ النَّاسِ اِلَتَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ آنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَسَكَّتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَّتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آغُلُمُ فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ وَ تَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا أَنَّا أَمْشِي لِي سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطٍ آهُلِ الشَّامِ مِمَّنُ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ حَتَّى جَاءَ نِي فَدَفَعَ إِلَى كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيْهِ آمًّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا آنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ قَالَ فَقُلْتُ حِيْنَ قُرَاتُهَا وَ هَلِهِ آيضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَامَمُتُ بِهَا التُّنُورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتُ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَكَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيْنَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَاْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَآتَكَ قَالَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا آمُ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لَا بَلُ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقُرَبَنَّهَا قَالَ فَٱرْسَلَ إلى صَاحِبَى بِمِثْلِ ذَٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِامْرَاتِي الْحَقِي بِٱهْلِكِ فَكُوْنِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا ٱلْاَمْرِ قَالَ فَجَاءَ تِ امْرَاةُ هِلَالِ بْنِ ٱمْيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكُونُهُ أَنْ أَخُدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقُرَبَنَّكِ فَقَالَتُ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ اِلَى شَىٰ ءٍ وَ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ اللِّي يَوْمِهِ هَذَا قَالَ فَقَالَ لِي بَغْضُ ٱهْلِي لَوِ

جاتا۔ پس الله کی قتم وہ مجھے مسلسل ای طرح متنبہ کرتے رہے نہ يبال تك كديس نے اراده كيا كديس رسول الدمثانية على خدمت ميں لوث کراپنے آپ کی تکذیب ور دید کردوں ۔ چرمیں نے اُن ہے کہا کیا کسی اور کومیری طرح کا معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ کے ساتھ دوآ دمیوں کو بھی سید معاملہ در پیش ہے۔ انہوں نے بھی آ ب بی کی طرح کہا ہے اور انہیں بھی وہی کہا گیا ہے جوآ پ کوکہا گیا۔ میں نے کہا: وہ دونوں کون کون جیں؟ انہوں نے كها: مراره بن ربيعه عامري والنيؤ اور بلال بن أميه واقفى والنيؤ انہوں نے مجھے ایسے دو نیک آ دمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے اور ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ پس میں اپنی بات یر پختہ ہوگیا۔ جب انہوں نے مجھےان دوآ دمیوں کا ذکر کیا اور رسول اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِيونِ سِي تَفْتَكُوكُر نِي سِيمْعِ كُر دیادیگر چھےر ہے والوں کوچھوڑ کر پس لوگوں نے پر ہیر کرنا شروع کردیا اور وہ ہمارے لیے غیر ہو گئے' یہاں تک کرز مین بھی میرے لیے اجنبی محسوس ہونے لگی اور زمین مجھے اپنی جان پہچان والی ہی معلوم نہ ہوتی تھی۔ پس ہم نے بچاس راتین اس حالت میں گزاریں۔بہرحال میرے دونوں ساتھی تو عاجز ہوکراپنے گھروں میں ہی بیٹے روتے رہے لیکن میں نوجوان تھا اور اُن سے زیادہ طاقتورتقااس لييمين بابرنكامان نمازمين حاضر بوتا اور بازارون مين چكر لگاتاكين كوئى بھى مجھ سے تفتكونه كرتا۔ ميس رسول التستَ اليَّيْظِمى خدمت میں حاضر ہوکرسلام کرتا جب آپ ٹماز کے بعدا پی جگہ پر بیٹے ہوتے پھر میں اپنے ول میں کہتا کہ آپ نے سلام کے جواب ك ليه اين مونول كوركت دى ب يانبيل؟ فهريس آب ك قریب نماز ادا کرتا اور آئکھیں جرا کر آپ کو دیکھتا۔ جب میں اپی نماز پر متوجه ہوتا تو آپ میری طرف دیجھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجه موتاتوآب مجھ سے اعراض کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی مختی مجھ پرطویل ہوگئی تو میں چلا' یہاں تک کہ میں اینے

كتاب التوية چپازادابوقاده طائن کے باغ کی دیوار پرچ سااوروه مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب تھے۔ پس میں نے انہیں سلام کیا۔ اللہ کی قتم! انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب بھی نددیا۔ میں نے اُن سے كها: الاوقاده! ميس تخص الله كي تتم ديتا مول كياتم جانة موكه ميس الله اور أس كے رسول مَثَاقِيْزُ سے محبت كرتا موں \_ بس وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ انہیں قتم دی وہ خاموش ہی رہے۔ پس میں نے دو بارہ انہیں فتم دی تو انہوں نے کہا: اللہ اور اُس کے رسول مَا لَيْدَا عَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ الله ہی بہتر جانتے ہیں۔ پس میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور میں دیوار سے اُتر کرواپس آگیا۔ای دوران کہ میں مدینہ کے پاس ہی چل رہاتھا کدایک بطی شامی جومدینہ میں غلدیجینے کے لیے آیا تھا' كهدر ما تفاكوئي فخص مجھے كعب بن مالك كاپية بتادے۔ يس لوگوں نے میری طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہوہ میرے یاس آیا اور مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط دیا چونکہ میں پڑھا لکھاتھا'میں نے اُسے پڑھا۔اس میں تھا:امابعد! ہمیں سی بات پنجی ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پرزیادتی کی ہے اور اللہ نے تجے ذات کے گھر میں اور ضائع ہونے کی جگد پیدائیس کیا۔ تم ہارے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تمہاری خاطر داری اور دلجوئی کریں گے۔ میں نے جب اے بڑھا تو کہا: یہ بھی ایک اور آز ماکش ہے۔ پس میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا ڈالا۔ یہاں تک کہ جب پچاس میں سے جالیس دن گزر گئے اور وحی بندر ہی تو ایک دن رسول اللہ مَثَالَيْنِ كَا قاصدمير عياس آيا اوركها: رسول اللهُ مَثَالِيْنِ عَلَيْ تَحْمَ موسية ہیں کہ اپنی ہوی سے جدا ہوجا۔ میں نے کہا: میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا نہیں! بلکه اُس سے علیحدہ ہوجااور اُس کے قریب نہ جا۔ پھرآپ نے میرے دونوں ساتھیوں کے یاس بھی اس طرح پیام بھیجاتو میں نے اپنی بیوی سے کہا: تواسینے رشتہ داروں کے پاس جلی جا اور انہیں کے پاس رہ۔ یہاں تک کہ التَّدتعالى اس معامله كا فيصله كرو \_\_ پس حضرت بلال بن أميّه والنَّيَّة

اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُرَاتِكَ فَقَدْ اَذِنَ لِامْرَاةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ اَنْ تَخُدُمَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَا ٱسۡتَاۡذِنَ فِيۡهَا ۚ رَسُوۡلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدُرِيۡنِي مَاذَا يَقُوۡلُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَّتُهُ فِيهَا وَآنَا رَجُلٌ شَابٌّ قَالَ فَلَبِثْتُ بِلْلِكَ عَشْرَ لِيَالِ فَكُمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهِي عَنْ كَلَامِنَا قَالَ لُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةً الْفَجْرِ صَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيُوْتِنَا فَبَيْنَا آنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنَّا قَدُ ضَاقَتُ عَلَىَّ نَفْسِى وَ ضَاقَتُ عَلَىَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْع يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنُّ مَالِكٍ ٱبْشِرْ قَالٌ فَخَزَرْتُ سَاجِدًا وَ عَرَفْتُ ٱنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ قَالَ وَ آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةً الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ وَ رَكَصَ رَجُلُ اِلَىَّ فَرَسًا وَ سَعَى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ قِبَلِيْ وَ اَوْفَى عَلَى الْجَبَلَ فَكَانَ الصَّوْتُ ٱسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبُشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ لَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمًا إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا ٱمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا فَانْطَلَقْتُ اتَّامَّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَيِّنُونِي بِالتَّوْبَةِ وَ يَقُوْلُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ (وَ) حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِى وَ هَنَّانِى وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ ـ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ قَالَ فَكَانَ كَغْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعُبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كتاب التوبة

کی بیوی رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ملال بن أميه بہت بوڑ ھے ہو يكے بین ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اُس کی خدمت کرنے کو بھی ناپند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں لیکن وہ تیرے ساتھ صحبت نه کرے۔ انہوں نے عرض کیا: الله کی قتم! اے کسی چیز کا خیال تک نہیں ہے اور اللہ کی فتم! جب ہے اس کا بیمعاملہ پیش آیا ہا سون سے لے کر آج تک وہ روبی رہا ہے۔ پس مجھے میرے بعض گھر والوں نے کہا:تم بھی رسول اللہ منافی ﷺ سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے بلال بن استیہ والنو کی بیوی کواس کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا: میں مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُن اللہ علی ارشا و قرما کیں گے جس وقت میں آپ سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت لوں گا حالانکه میں نو جوان آ دمی ہوں ۔ پس میں اسی طرح دس را تیں مھمرار ہا۔ پس ہمارے لیے بچاس راتیں اس وقت سے پوری ہو كَتُمُين جب سے رسول اللَّهُ ظَالِيُّتُكِمْ نِي جارى تَتَفَتَّكُو وَمَعْ فر مايا تَعَادِ كِيمر میں نے بچاسویں رات کی صبح کو فجر کی نماز اینے گھروں میں سے ایک گھر کی حصیت پر ادا کی \_ پس اسی دوران میں اپنے اس حال پر بیٹھا ہوا تھا جواللہ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے محقیق!میرا دِل سَّك بونے لكا اورزين مجھ ربا وجودوسيع بونے كے تنگ بوگى تو میں نے اچا تک سلع بہاڑ کی چوٹی سے ایک چلانے والے کی آواز سى جوبلندآ واز سے يكارر ہاتھا۔اےكعب بن مالك! خوش ہوجا۔ میں اس وقت بحدہ میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ تھی ڈورہونے کا وفت آگیا ہے۔ پھر رسول الله مَاليَّةُ عَمْ نے نمازِ فجر براھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ ہماری توبہ قبول ہوگئ ہے۔ پس لوگ ہمیں خوشخری دینے کے لیے چل پڑے اور پچھ صحابہ ٹنائی میرے دونوں ساتھیوں کوخو تخری دینے چلے گئے اور ایک آدمی نے میری طرف

قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ وَ يَقُوْلُ آبْشِرُ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَلَتْكَ أَمُّكَ قَالَ فَقُلْتُ آمِنُ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا بَلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ وَجُهُهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ قَالَ وَ كُنَّا نَعُرِكُ ذْلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْيَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ قَالَ وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدُقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْيَتِى أَنْ لَا أُحَدِّتَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ آنَّ آحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آبَلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللَّهِ يَوْمي هذَا) ٱخْسَنَ مِمَّا ٱبْلَانِي اللَّهُ (بِهِ) وَ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدُتُ كَذُبَةً مُنْدُ قُلْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلِّي يَوْمِي هَٰذَا وَانِّي لَآرُجُو اَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيْمَا بَقِيَ قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ ﴾ خَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُ وفَّ رَحِيُمٌ وَ عَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيُنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَ ظُنُوا أَنُ لَامَلُحَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا الِيَهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيُهِمُ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيُمُ﴾ [التوبة:١١٧ ، ١١٨] (حَتَّى بَلَغَ):﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، [التوبة:١١٩] قَالَ كَفُبٌ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ اعْظَمَ فِي

بَرْهُ بِنَكُ عَنْ وَيَحْبِبُونَ يَا يُبِسُونَ فَكُمْ مِرْصَوْ عَلَيْمُ اللَّهُ لَا يَرُضَى عَنِ الْقُومِ الْفُسِقِينَ فَالَ كُعُبٌ كُنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلَالَةُ عَنْ آمُر. الْفُسِقِينَ فَالَ كُعُبٌ كُنَّا خُلِفْنَا أَيُّهَا الثَّلَالَةُ عَنْ آمُر.

أُوْلِيْكَ الَّذِيْنَ قَبْلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَارْجَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُرْنَا حَتَّى قَضَى

اللُّهُ فِيْهِ فَبِلْالِكَ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَ عَلَى النَّلْتَةِ

الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴾ وَ لَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا

تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ إِيَّانَا وَ اِرْجَاوُهُ

أَمْرَنَا عَمَّنُ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ الَّذِهِ فَقَبَلَ مِنْهُ

گوڑے کی ایر لگائی۔ قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے بلند پہاڑی چوٹی

ر چڑھ کر جھے آواز دی۔ چنا نچاس کی آواز گوڑے کے پہنچنے سے
قبل ہی پہنچ گئی۔ پس جب میرے پاس وہ صحابی آئے جن کی میں
نے خوشجری دینے والی آواز سن تھی۔ تو میں نے اپنے کپڑے اُتارکر
اُسے پہنا دیئے اُس کی خوشجری دینے کی وجہ سے۔اللہ کی قسم! اُس
دن میرے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی اور میں نے دو
کپڑے اُدھار لے کرخود پہنے۔ پھر میں رسول اللہ شائیلی کی خدمت
میں حاضر ہونے کے ارادہ سے روانہ ہوا تو صحابہ جائی جھے فوج ور میں
میں حاضر ہونے کے ارادہ سے روانہ ہوا تو صحابہ جائی جھے اور کہتے
فوج ملے جو جھے تو بہ کی قبولیت کی مبارکباد دے رہے تھے اور کہتے
میں مجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ شائیلی اُم مجد میں تشریف فرما تھے اور
صحابہ جائیں آئی ہواتو رسول اللہ شائیلی اُم مجد میں تشریف فرما تھے اور
صحابہ جائیں آئی کہ جھے سے مصافحہ کیا اور جھے مبار کباد دی۔ اللہ جلدی
کی قسم! مہاجرین میں سے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُٹھا۔ اس وجہ
کی قسم! مہاجرین میں سے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُٹھا۔ اس وجہ
کی قسم! مہاجرین میں سے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُٹھا۔ اس وجہ
کی قسم! مہاجرین میں سے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُٹھا۔ اس وجہ
کی قسم! مہاجرین میں سے اُن کے علاوہ کوئی بھی نہ اُٹھا۔ اس وجہ
سے کعب جی تھے۔ کو تھے۔ کعب جی تھے۔ کو تھے۔ کی تھے۔ کعب جی تھے۔ کعب جی تھے۔ کعب جی تھے۔ کو تھے۔ کعب جی تھے۔ کعب جی تھے۔ کعب جی تھے۔ کعب جی تھے۔ کو تھے۔ کی تھے۔ کی تھے۔ کو تھے۔ کو تھے۔ کعب جی تھے۔ کی تھے۔ کو تھے۔ کو تھے۔ کعب جی تھے۔ کی تھے۔ کی

نے کہا: جب میں نے رسول اللہ اللہ گانی اور سے تھے: مبارک ہوتہ ہے چک رہاتھ اور آپ فرمارے تھے: مبارک ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ کے چک رہاتھ اللہ کا دن کی۔ اس جسے فرق کا دن تھ پر تیری مال کے پیدا کرنے ہے آج تک نہیں گر را۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پیر تو بہی تھو لیت کی طرف ہے یا اللہ عزوج میں کی طرف ہے: آپ نے فرمایا نہیں! بلکہ اللہ کی طرف ہے اور رسول اللہ ما اللہ ما تین ہوتے تو آپ کا چہرہ اور منور ہوجاتا تھا گویا کہ وہ چا ند کا کمرا ہوا ور ہم اس کی طرف ہے کہ میں (بخو بی) پہنا ہے کہ میں اللہ ما تین ہوتے تو آپ کی سے کہ میں (بخو بی) پہنا ہے کہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ما آپ کے مال اپنے پاس ادامال اللہ اور اس کے رسول اللہ مالی ہوتے تھے۔ جب میں آپ کے سامت میں بطور صدقہ بیش کردوں۔ رسول اللہ مالی اللہ این این ایک مال اپنے پاس کو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بے شک اللہ ہوا ور جب تی میں جب تک دیں ور اور میں اللہ میں ہوتے تھے۔ کہ میں جب تک دیں ور اور کا گری ہی کے علاوہ بات نہ کروں گا۔ اللہ کو تم اللہ مالہ اللہ کہ جب تک اللہ واور جب ہے میں نے رسول اللہ مالی اللہ کی اللہ کو تھی اللہ عرف کی اللہ واور جب ہے میں نے رسول اللہ میں اللہ کی اللہ کو تھی اللہ واور جب ہے میں نہیں کیا اور میں اُمید کرتا ہوں کہ جب تک میں کرتا ہوں کہ جب تک میں کہ اللہ واور جب ہے میں نہیں کیا اور میں اُمید کرتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باتی ہو اللہ واور جب ہے میں نہا کہ میں: ﴿لَقُدُ تَابَ اللّٰہُ عَلَی ﴾ دخوشی اللہ علی کو میں اللہ واور جب ہوں نے آپ کی تکی کی وقت میں اتباع کی۔ اس کے بعد قریب ہول اللہ وہ بہی تا کہ وقت میں ادا تاع کی۔ اس کے بعد قریب ہے کہ ان اللہ وہ بہی ان ور انصار پر رحمت ہے رجوع فر ما یا جنہوں نے آپ کی تکی کی وقت میں ادباع کی۔ اس کے بعد قریب ہول بیا کہ کہ ان ور انصار پر رحمت ہے رجوع فر ما یا جنہوں نے آپ کی تکی کی وقت میں ادباع کی۔ اس کے بعد قریب ہے کہ ان ور انصار پر رحمت ہے رجوع فر ما یا جنہوں نے آپ کی تکی کی دو ت میں ادباع کی در اس کے بعد قریب ہے کہ ان

میں سے ایک جماعت کے دل اپنی جگہ ہے ہل جائیں۔ پھر اللہ نے اُن پرمہر بانی فر مائی۔ بے شک وہی اُن کے ساتھ مہر بان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اوران تینوں بربھی (رحمت فرمائی) جو پیچیے رہ گئے۔ یہاں تک کہ جب زمین ان براینی وسعت کے باوجود تنگ ہوگئ اورانہیں یقین ہوگیا کہ اللہ کے سواکوئی اُن کے لیے پناہ کی جگہنیں ہے۔ پھراللہ نے اُن پر رحمت فر مائی تا کہوہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور پیوں کے ساتھ ہوجاؤ۔ 'حضرت کعب طابعیٰ نے کہا: اللہ کی قتم! اللہ کی مجھ پرنعمتوں میں ہےسب سے بڑی نعمت اسلام کے بعد میرے زویک میرے سے سے سر ھرکوئی نہیں ہے کہ میں نے رسول الله مان اللہ علی اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اس طرح ہلاک ہوجا تا جیسے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے ۔ بے شک اللہ نے جب وحی نازل کی جتنی اس میں جھوٹ بولنے والے کے شرکوبیان کیاکسی اور کے شرکوا تنابزا کر کے بیان نہیں کیا اور اللہ ربّ العزت نے فرمایا: ' عنقریب بیتم سے اللہ کے نام پرقشمیں ، کھائیں گے جبتم اُن کے پاس اوٹ کر جاؤ گے تا کہم ان سے اعراض کرو پس تم ان کی طرف سے اعراض کرو۔ بے شک وہ نا پاک ہیں اوران کا محکانہ جہنم ہے۔ یہ بدلہ ہے اُن اعمال کا جووہ کرتے ہیں۔وہ آپ سے تسمیں کھاتے ہیں تا کہ آپ ان سے راضی ہوجا کیں پس اگر آپ ان ہےراضی ہو گئے تو بے شک الله نا فرمانی کرنے والی قوم سے راضی نہیں ہوتا ۔ کعب والنوز نے کہا: ہم مینوں آ دمیوں کوان لوگوں سے بیچھے رکھا گیا جن کا عذر رسول المتمثل الله عن الله عند الله عند من الله عند من الله عند من الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله اُ تھا ئیں تو ان ہے بیعت کی اوران کے لیے استغفار کیا اور رسول الله مُلَاثِیَّا نے جارے معاملہ کومؤخر کر دیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا اسی وجہ سے اللدرت العزت نے فرمایا: الله تعالی نے ان تینوں پر بھی رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد سے پیچےرہ گئے تھے بلکہاس پیچےرہ جائے سے ہمارے معاملہ کا ان لوگوں سے موخررہ جانا ہے جنہوں۔ نے آ ب سے شم اُٹھائی اور آ پ سے عذر پیش کیا اور آ پ نے اُن کے عذر کو قبول کیا۔

(۱۹۸)وَ حَدَّنِنَى عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ حَدَّنَى يَعْقُوْبُ بُنُ الْمِرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُسْلِمٍ ابْنُ اَحِى الزَّهْرِيِّ عَنْ عَيْهِ مُحَمَّد بُنِ مُسْلِمٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَيْهِ مُحَمَّد بُنِ مُسْلِمٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَيْهِ مُحَمَّد بُنِ مُسْلِمٍ الزَّهْرِيِّ اخْرَنِى عَبْدُ اللّهِ بُنِ عَلْدٍ اللّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ بُنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ بُنِ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ كُعْبٍ مِنْ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ يُعْبِ مِنْ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ يَعْبِ مِنْ مَالِكٍ وَ كَانَ قَائِدَ يَعْبِ مِنْ مَالِكٍ وَ مَانَ اللّهِ عَلَى يُونَدُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ فِيْهِ عَلَى يُونُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا وَرَادً فِيهِ عَلَى يُونُ اللّهِ عَلَى يُونُ اللّهِ عَلَى يُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يُونُ مَالًا وَكُونَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُونُ اللّهِ عَلَى يُونُ مَلْكِ وَكُانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

(۱۹۸۷) حفرت عبید الله بن کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے جوحفرت کعب طابق کی راہنمائی کرنے والے تھے جب وہ ناپینا ہوگئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کعب بن مالک طابق کو اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول الله صلی الله علیہ و تلم سے پیچھےرہ گئے تھے۔ باقی حدیث گزر چکی اس میں مزید اضافہ سے ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و تلم جب محمد سول الله صلی الله علیہ و تلم جب محمد سی غزوہ میں تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تو کنایتا اُس کا ذکر فرما ویے لیکن اس غزوہ میں آپ صلی الله علیہ و تلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا البتہ زہری کے بھتے کی حدیث میں ابو وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا البتہ زہری کے بھتے کی حدیث میں ابو

آخِي الزُّهُوِيِّ اَبَا خَيْشَمَةً وَ لُحُوْقَهُ بِالنَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(419)وَ حَدَّلَنِي سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّلَنَا الْحَسَنُ بُنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهُرِيّ ٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ وَ كَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ أُصِيبَ بَصَرُهُ وَ كَانَ آعُلَمَ قُوْمِهِ وَآوْعَاهُمْ لِآحَادِيْثِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ آحَدُ الثَّلَالَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ آنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزُوةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزُوتَيْنِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ وَ غَزَا رَسُوْلُ اللَّهِ بِنَاسٍ كَلِيْرٍ يَزِيْدُوْنَ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَلَا يَجْمَعُهُمْ دِيُوانُ حَافظٍ

حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ فَيتمه اوراس كے نبى كريم صلى التدعلية وسلم على جانے كاذكر نبيل

(۷۰۱۹) حضرت عبيد الله بن كعب والنيؤ نصروايت سے جوحفرت كعب طانين كى راجنمائى كرنے والے تھے۔ جب أن كى بصارت ختم ہوگئ تھی اوروہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ عالم اور رسول الله صلی الله عليه وسلم كي احاديث كومحفوظ ركھنے والے تھے۔وہ كہتے ہيں ميں بینے باپ کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه سے سنا اور وہ ان ین سے ایک تھے جن کی تو بہ قبول کی گئی۔وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دوغز وات کےعلاوہ کسی بھی غز وہ میں رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم ے پیچینہیں رہے۔ باتی حدیث گزر چکی اور اس روایت میں سیہ ہے کدرسول الله سلی الله عليه وسلم نے بہت کثیرلوگوں کے ہمراہ جہاد کیا جودس بزار ہے بھی زیادہ تھا دراُن کا شارکسی رجشر میں درج مبیں کیا گیا۔

فر المراق جس کی وجہ سے قتی پریشانی ہوئی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی تنی سے محفوظ ہو گئے اور پھر اللہ ربّ العزت نے ان کی تو بہ قبول فر مائی اس لیے کسی بھی شکل میں سے کا دامن نبیں چھوڑ ناچا ہے اور میر بھی معلوم ہوا کہ صحابہرام جنائی کس طرح نبی کریم منافیز کم کا تباع اور آپ كى كى كى كى كى كى كى كى جب آپ نے انہيں ان تيوں سے كلام كرنے سے مع كرديا تو پھرسب كے سب صحابہ عالمين نے قطع تعلق کرلیا۔ای طرح مسلمان کی غیبت کا رَ دکرنے کا بھی علم ہوا۔خوشخبری اورمبار کباد دینا بھی مستحب ہے۔اُدھار پرکوئی چیز لینا درست اور جائز ہے بشرطیکہ واپس کرنے کا ارادہ بھی ہواور پوری پوری واپس کر دے اس میں کوئی کی بیشی نہ کرے اور جس بُرے عمل سے توبہ کی جائے اُس سے اپنے آپ کوآئندہ بھی بچا کرر کھنا جیسے کہ حضرت کعب ڈاٹٹؤ نے بعد میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑ ااور بھی جھوٹ نہ بولا۔ خوثی کے دنت بھی تجھ صدقہ کرنااور صدقہ کرتے دفت سارا تجھ ہی صدقہ نہ کردینا جا ہے وغیرہ وغیرہ۔

# ١٢٦٥: ١١ب فِي حَدِيْثِ الْإِفْكِ وَ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ

(٧٠٢٠)حَدَّلَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَلَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْأَيْلِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّلَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ

# باب بہمت کی حدیث اور تہمت لگانے والوں کی تو بہ قبول ہونے کے بیان میں

( ۷۰۲۰ ) حضرت سعید بن میتب عروه بن زبیر علقمه بن وقاص اور عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسود والمسليم سيده عا تشرز وجه ني كريم مَكَالْيَا كُل مديث روايت بكد جب تهت سے أن ك بارے میں کہا گیا جو کہا۔ پس اللہ نے انہیں ان کی تہمت سے یاک

کیا۔ زہری نے کہا:ان سب نے مجھ سے اس حدیث کا ایک ایک حصدروایت کیااوران میں سے پچھدوسروں سے اس حدیث کوزیادہ یا در کھنے والے تھے اور عمدہ طور پر روایت کرنے والے تھے اور میں نے ان سب سے اس حدیث کومحفوظ و یا در کھا جوانہوں نے مجھ سے روایت کی اوران میں سے ہرایک کی حدیث دوسرے کی حدیث کی تصدیق كرتى ہے۔ بيسب روايت كرتے ہيں كسيده عائشہ زاتان زوجه نبي كريم مَا لَيْتُوالِ فرمايا رسول الله مَا لَيْعُ المِيمَ مِع سفر يرجان كا ارادہ کرتے تو اپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان قرعہ والت \_ يسان مس سے جس كا قرعة لكا رسول الله فالفي أساسي ہمراہ لے جاتے تھے۔سیّدہ عائشہ ڈاٹھانے کہا کہ اس غزوہ میں بھی آپ نے ہارے درمیان قرعہ ڈالاتواس میں میرے نام کا قرعه نکل آیا۔ پس میں رسول الله منافق کم مراه گی اور سد بردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ پس مجھے میر مے ممل میں سوار کیا جاتااورای میں (یزاؤ کے وقت) اُتاراجاتا پس ہم چلتے رہے۔ يهال تك كدرسول الله تَاليَّيْ عَلَيْ جب غزوه عن ارغ موكرلو في اورجم مدینہ کے قریب ہو گئے تو آپ نے رات کو کوچ کرنے کے اعلان کیا۔ جب آپ نے کوچ کرنے کا اعلان کیا تو میں کھڑی ہوئی اور چل دی یہاں تک کہ اشکر سے دور چلی گئے۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی اور کجاوے کی طرف لوث کرآئی تو میں نے استے سینے کو شولاتو میرا ہار ( یمن کے علاقہ ) ظفار کے ملینوں والا نُوٹ چکا تھا۔ پس میں واپس گئی اور اپنے ہار کوڈھونڈ ناشروع کر دیا اور مجصے اُس ہار کی الاش نے روک لیا اور میرے کجاوہ اُٹھانے والی جماعت آئی۔پس انہوں نے میرے کجاوے کو اُٹھا کرمیرے اونٹ پرر کودیا جس پر میں سوار ہوتی تھی اور وہ گمان کرتے تھے کہ میں اس کجاوے میں ہوں اور ان دنوں عور تیں ؤیلی تیلی ہوا کرتی تھیں موثی تازى اور بھارى بھركم نە ہوتى تھيں اور نەگوشت سے بھر بور كيونكه وه کھاناتم کھایا کرتی تھیں۔اس وجہ سے جب ان لوگوں نے کجاوہ کو

آخْبَوَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَوْنَا مَعْمَرٌ وَالسِّيَاقُ حَدِيْثُ مَعْمَرٍ مِنْ رِوَالِيَةِ عَبْدٍ وَ ابْنُ رَافِعِ قَالَ يُونُسُ وَ مَعْمَرُ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهُرِيِّ آخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا ٱهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَ بَغْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَغْضٍ وَٱلۡبُتَ الۡتِصَاصًا وَقَدۡ وَ عَیۡتُ عَنۡ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثنِي وَ بَغْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَغْضًا ذَكِرُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارَادَ اَنْ يَخُوجُ سَفَرًا ٱقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَآيَتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَعَةً قَالَتُ عَائِشَةُ فَٱقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ ذَاكَ بَعْدَمَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ فَانَا ٱحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَٱنْزَلَ فِيهِ مَسِيْرَنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزُوهِ وَ قَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَندِينَةِ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَانِي ٱفْبَلْتُ إِلَى الرَّجْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِى فَإِذَا عِقْدِى مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِى فَحَبَسَنِي الْبِتَغَاوُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَرْحَلُوْنَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى يَعِيْرِي الَّذِي كُنْتُ اَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ الَّذِي فِيْهِ قَالَتْ وَ كَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَمَّلُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ

ان كەمىرانى جگەرېيىنى موئىتى كەمىرى تىمھوں مىں نىپندكا

و مجھتی تھی۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الله

が今回のでかれ أثھا كرسواركيا تو وزن كا انداز ہ نه لگا يحكے اور ميں نوخيز نوجوان لڑكى تھی۔پس انہوں نے اُونٹ کواُٹھایا اور روانہ ہو گئے اور میں نے لشکر کے چلے جانے کے بعدایے ہارکو پالیا۔ پس میں ان کے بڑاؤ کی جگہ آئی مگروہاں پر نہ کوئی بچارنے والا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا ۔ میں نے اُسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا گمان تھا کہ عنقریب وہلوگ مجھے کم یا کرمیری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ غلب آیا اور میں سوگی اور حضرت صفوان بن معطل سلمی ذکوانی بطان نیا لشکر کے پیچیے رات گزاری تھی وہ بچپلی رات کوچل کرصبح سورے ہی میری جگه برین گئے۔ سوسوئے ہوئے انسان کی سیابی دیکھ کر میرے پاس آئے اور مجھ دیھتے ہی پہیان گئے کیونکہ انہوں نے مجھے احکام پردہ نازل ہونے سے پہنے دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کراناللہ واناالیہ راجعون پڑھاتو میں بیدار ہوگئ پس میں نے اپنے چرے کواپنی چادر سے و ھانپ لیا۔اللہ کی متم انہوں نے مجھ سے ایک کلم بھی گفتگوئیں کی اور نہ میں نے اُن سے ' اناللہ'' کے علاوہ کوئی کلمہ سنا۔ بیہاں تک کہانہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور میں او منی یہ ہاتھ کے سہارے پرسوار ہوگئی۔ پس وہ سواری کی مہار پکڑ کر (آگے آگے) چل دیئے۔ یہاں تک کہ ہم لشکر کوأن کے بڑاؤ کے بعد بہنچ گئے جو کہ مین دو پہر کے وقت مینچے تھے۔ پس جس مخض کو (بر گمانی کی وجہ ہے ) ہلاک ہونا تھا 'وہ ہلاک ہوگیا۔و محض جس نے سب سے بڑی تہمت لگائی تھی وہ عبداللہ بن أبی بن سلول تھا۔ ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ بینچنے کے بعد ایک ماہ تک بیار رہی اورلوگوں نے تہمت لگانے والوں کی باتوں میں غور کرنا شروع كرديا اورميں اس بارے ميں پچھ نہ جانتی تھی۔البتہ مجھے اس بات وہ شفقت نہ دیکھی جواپی (مجھلی) بیاریوں کے وقت اُس سے پہلے

الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَحَلُوْهُ وَرَفَعُوْهُ و كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْفَةَ السِّيِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَ سَارُوا وَ وَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ وَ ظُنْنَتُ اَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوْنَنِي فَيُرْجِعُونَ اِلَىَّ فَيَنَّا آنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَمْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاذَّلَجَ فَآصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاكَ سَوَادَ إِنْسَانِ نَاثِمٍ فَٱتَّانِي فَعَرَفَيِيُ حِيْنَ رَآنِي وَقَدُ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضُوبَ الْحِجَابُ عَلَىَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِالْسِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَ وَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى آنَاخَ رَاحِلْتَهُ فَوَطِيءَ عَلَى يَلِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى آتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَانِي وَ كَانَ الَّذِي تَوَلِّي كِبْرَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ابْتِي ابْنُ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُونَ فِي قَوْلِ آهُلِ ٱلْإِفْكِ وَلَا ٱشْعُرُ بِشَي ءٍ مِنْ. ذٰلِكَ وَهُوَ يُرِيْنِي فِي وَجَعِي آنِي لَا آغُرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اللُّطُفَ الَّذِى كُنْتُ ارَىٰ مِنْهُ حِيْنَ ٱشۡتَكِى إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَىٰ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ فَلَاكَ يَرِيْنِي وَلَا اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَغْدَ مَا نَقَهْتُ وَ خَرَجَتْ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَح قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَ هُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَلَا نَخُرُجُ إِلَّا لَيْلًا اِلْيَ لِّلِ وَ ذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَجِدَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَٱمْرُنَا آمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي النَّنزُّةِ وَ كُنَّا نَتَاذَّىٰ

تمہارا کیا حال ہے؟ یہ بات مجھے شک میں ڈالی تھی لیکن مجھے کی بُرائی کے بارے میں شعورتک نہ تھا۔ یہاں تک کہ کمزور ہونے کے بعد ایک دن میں تضائے عاجت کے لیے باہرنکلی اور حضرت أم منطح بناتفا بھی میرے ساتھ مناصع کی طرف تکلیں اور وہ ہمارا بیت الخلاء تھا اور ہم صرف رات کے وقت ٹکلا کرتی تھیں اور یہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ ہے اور ہمارا معاملة عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا کہ ہم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتی تھیں اور بیت الخلاء گھروں کے قریب بنانے ہے ہم نفرت کرتے تھے۔ پس میں اور اُمع منطح بی چلیں اور وه ابورُهم بن عبدالمطلب بن عبد مناف كي بيني تهيس اورأس كي والده صحربن عامر کی بیٹی تھی جوحفرت ابو بکرصدیق طائفۂ کی خالتھیں اور اس كا بيثامسطح اثانه بن عباد بن عبدالمطلب كا بيثا تقاليس جب ميں ادر ابورہم کی بنی تضائے حاجت سے فارغ موکرایے گھر کی طرف لوٹیں تو ائم مطح بھٹ کا پاؤں اُن کی جادر میں اُلھ گیا تو اس نے كہامسطح بلاك ہوا۔ ميں نے أس سے كہا: تونے جوبات كى ہے وہ بُری بات ہے۔ کیا تو ایسے آدمی کو گالی دیٹی ہے جوغزوہ بدر میں شريك موا تفارأس نے كہا: اے بھولى بھالى عورت! كيا تونے وہ بات نہیں سی جوأس نے كہى ہے؟ میں نے كہا: أس نے كيا كہاہے؟ تھراس نے مجھے تہت کی بات کے بارے میں خبروی۔ بیانتے ہی میری بیاری میں اور اضافہ ہوگیا۔ پس جب میں اپنے گھر کی طرف فرمایا جمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ اور اُس وقت میرا یدارادہ تھا کہ میں اپنے والدین کی طرف سے اس خبر کی محقیق كرون \_ پس رسول الله مَا الله مَا يَعْمُ نِي جَمِيهِ اجازت و يه دى ـ پس ميس اسيخ والدين كے ياس آئى تو ميں نے اپنى والدہ سے كہا: اے الى جان الوگ كياباتي بنارے بي؟ انبول نے كها: اےميرى بيارى

بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَخِذَهَا عِنْدَ بِيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَ أُمُّ مِسْطَحٍ وَ هِنَى بِنْتُ آبِي رُهُمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَٱمُّهَا بِنُتُ صَخْرِ بُنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَلْاَقَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلَبِ فَأَفْلُتُ أَنَّا وَ بِنْتُ آبِي رُهُم قَبْلَ بَيْتِي حِيْنَ فَرَغْنَا مِنْ شَاْنِنَا فَعَفَرَتُ الْمُ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فِقَالَتُ تَعِسَ مِسْطَعٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئُسَ مَا قُلْتِ آتَسُبِيْنَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَتُ آئَ هَنْتَاهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا ذَا قَالَ قَالَتُ فَآخُبَرَتُنِي بِقَوْلِ آهُلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا اِلٰي مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰي بَيْتِي فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ لُمَّ قَالَ كَيْفَ يِيْكُمْ قُلْتُ آتَاْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ ابَوَتَى قَالَتْ وَآنَا حِينَيْدٍ ٱرِيْدُ اَنْ اتَّيَقَّنَ الْخَبَرَّ مِنْ قِبَلِهِمَا فَآذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِنْتُ اَبُوَتَى فَقُلْتُ لِلُمِّي يَا اُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ (فَ) قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَ اللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِينَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كُثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتْ قُلْتُ سُبُّحَانَ اللَّهِ وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِلْذَا قَالَتُ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى ٱصْبَحْتُ لَا يَرُقًا لِي دَمْعٌ وَلَا ٱكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ آبَكِي وَ دَعَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلِيٌّ بْنَ آبِي طَالِبٍ وَ اُسَامَةَ بْنَ زِيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَكَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرَاقِ آهُلِهِ قَالَتْ فَآمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَ ةِ آهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هُمْ آهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَٱمَّا عَلِمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَمْ يُضِيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَإِنْ تَسْالِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قَالَتُ

He Salander He Constitution of the Constitutio

بني! اسيخ آپ يرقابوركه-الله كي قتم! ايسابهت كم موتاب كوكي عورت اپنے خاوند کے نزدیک محبوب ہواوراً س کی سوکنیں بھی ہوں جوأس كے خلاف كوكى بات نه بنائيس رسيّده عائشہ والفاف يان كيا كه مين نے كہا: سبحان الله! واقعناً لوگوں نے اليي باتنس كى بين۔ فرماتی بین مین اس رات صبح تک روتی ربی ندمیرے آنسوز کے اور نہ ہی میں نے نیندکو ہشکھوں کا سرمہ بنایا۔ پھر میں نے روتے ہوئے صبح كى اوررسول اللهُ مَا لللهُ عَلَيْهُم في والله على والله بن ابوطالب اوراسامه بن زيد ولله كوبلايا اورائهمى تك وحينيس نازل موئي تقى اورأن سايني الميكوجدا كرنے كامشوره طلب كيا- يس أسامه بن زيد بي الله رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ يَعْمُ كُوو ، مي مشوره ديا جورسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ ي براءت کے بارے میں جانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آپ کواُن کے ساتھ محبت ہے۔انہوں نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول!وہ آپ کے گھر والی ہے اور ہم بھلائی کے علاوہ اُن میں کچھنیں جانے اور بہر حال على خاشرً بن ابوطالب نے كہا: الله نے آپ ركوئي تكي نبيس كى اوران ك علاوه بهت عورتيل موجود مين اوراكر آپ (سيده عائشه ظفين) کی لونڈی سے پوچیس تو وہ آپ سے سچی بات کردے گی۔ پس رسول الله مَاليَّيْظُم فَ بريره والله كوبلوايا تو فرمايا: ال بريره الياتوف کوئی ایس چیز دیکھی ہے جس نے تھے سیدہ عائشہ رہاف کی طرف سے شک میں ڈالا ہو؟ آپ سے بربرہ والٹ نے عرض کیا جسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کوئ دے کر بھیجا ہے میں نے سیدہ عا نشه طاها مين كوئي اليي باتنبين ويكهي جس برنكته جيني كي جاسكے يا عیب لگایا جاسکے۔باتی میہ بات ہے کہ نوعمر نو جوان لڑ کی ہے اپنے گھر والوں كا آ شا كوند سے كوند سے سوجاتى باور بكرى آكر أے كما لیتی ہے۔ پس رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن أبي سلول سے جواب طلب کیا۔ فرماتی ہیں کس رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّامِن مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل ر کھڑے ہوکرار شادفر مایا:اےمسلمانوں کی جماعت!تم میں ہے كون بدله لے كا أس آدى سے جس كى طرف سے مجھ اسے اہل

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيْرَةً فَقَالَ آَى بَرِيْرَةً هَلُ رَآيْتِ مِنْ شَىٰ ءٍ يَرِيْبُكِ مِنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ لَهُ بَرِيْرَةُ وَالَّذِى بَعَطَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَآيْتُ عَلَيْهَا آمْرًا قَطُّ اَغُمِصُهُ عَلَيْهَا اَكُفَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَّةٌ حَدِيْنَهُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ ٱهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَغُذَرَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُلٍ ظَدُ بَلَغَنِي اَذَاهُ فِي اَهُلِ بَيْتِي فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهُلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى آهْلِي إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ آنَا اَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْآوُسِ ضَرَّبْنَا عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ امَرْتَنَا فَفَعَلْنَا آمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ اجْتَهَلَتُهُ ٱلْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ ابْنِ مُعَاذٍ (كَذَبُتَ) لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ ٱسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتَلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ فَغَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا آنْ يَقْتَتِلُوا وَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَ سَكَتَ قَالَتُ وَ بَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقًا لِنْ دَمْعٌ وَلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ بَكَيْتُ لِيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرُقًا لِي دَمْعٌ وَلَا ٱكْتَبِحِلُ بِنَوْمٍ وَ ابَوَايَ يَنْهُنَّانِ أَنَّ الْبُكَّاءَ فَالِقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَّا جَالِسَان عِنْدِى وَآنَا ٱبْكِى اسْتَأْذَنَتْ عَلَىَّ امْرَٱهٌ مِنَ الْانْصَارِ ﴿

كتاب التوبة

فَاذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِى قَالَتْ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى بيت ك بارے من تكليف كِنْجَى بـ الله كاتم من تواسخ كر والول میں سوائے بھلائی کے کوئی بات نہیں جانتا اور جس آ دمی کاتم ذكركرتے ہو (صفوان ) كے بارے ميں بھى سوائے بھلائى كے كوئى بات نبیں جانتااور نہوہ میرے ساتھ کے علاوہ بھی میرے گھروالوں کے پاس گیا ہے۔ پس حفرت سعد بن معاذ انصاری والنظ کھرے موت اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس سے میں آ ب کا بدلہ لیتا ہوں اگر و وقبیلہ اوس سے ہو ہم اُس کی گردن ماردیں گے اور اگر ہارے بھائیوں (لینی) قبیلہ خزرج میں سے ہواتو آ ب جو تھم اُس کے بارے میں دیں عے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں عے۔ پھر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ دائنے کھڑے ہوئے اور وہ نیک آدمی تھے لیکن انہیں کچھ جاہلیت کے قبائلی تعصب نے بھڑ کا دیا۔ پس انہوں نے سعد بن معاذ جائن سے کہا: آ ب نے سے نہ کہا، الله كا قتم! تم الع قل نهيل كر كت اور نه بي تمهيل اس ك قل ير قدرت حاصل ب\_ حفرت أسيد بن حفير داشي سعد بن معاد داشي ك چهازاد كهر بهوئ توسعد بن عباده دانيد سيكها تم ن بحي حق بات نہیں کی البتہ ہم ضرور بالضرور أے قل كريں گے۔ تو كياتم منافق ہوجومنافقین کی طرف سے الرسے ہو۔الغرض اوس اورخزرج دونوں قبیلوں کو جوش آگیا یہاں تک کدانہوں نے باہم ار نے کا پخت ارادہ کرلیا اور رسول اللہ مثالی ایم میر پر کھڑے ہوئے تھے 'پس رسول اللهُ مَا لللهُ عَلَيْظُ بِرابران كعصه كوشنداكرنے كے ليے لكر بے يہاں تك كدوه خاموش مو ك اورآ ب بهي خاموش مو ك \_سيده والله فرماتی ہیں میں اُس دن بھی روتی رہی۔ میرے آنسورو کے نہیں ركتے تھے اور ندميري آنكھوں نے نيندكوسرمد بنايا۔ پھريس آنے والي رات میں بھی ای طرح روتی رہی ندمیرے آنسوز کے اور ندہی (میری آنکھوں نے) نیند کوسرمہ بنایا اور میرے والدین نے ممان کیا که (اس قدر) رونامیرے جگر کو پیاڑ دے گا۔ای دوران کہوہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رور ہی تھی کہ انصار میں ہے

ذَٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسُ عِنْدِى مُنْذُ قِيْلَ لِى مَا قِيْلَ وَقَدْ لَبِتَ شَهْرًا لَا يُوْلَحَى اِلَّذِهِ فِي شَأْنِي بِشَيْ ءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلى حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ يَا عَاِنَشَةُ فَاِنَّهُ (قَدُ) بَلَعَنِي عَنْكِ كَذَا وَ كَذَا فَانُ كُنْتِ بَرِيْنَةً فَسَيْبَرِّنُكِ اللهِ وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَ تُوْمِى اللَّهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَكَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ فَلَمَّا قَطْى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِآبِي آجِبْ عَيِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيْما قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا آذُرِى مَا آقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّي آجِيْبِي عَيِّي رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا اَدْرِى مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ وَّانَا جَارِيَةٌ حَدِيْفَةُ السِّنِّ لَا أَفُراً كَفِيْرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ إِنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهِلَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ صَدَّقُتُمْ بِهِ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيْنَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آنِي بَرِيْنَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَٰلِكَ وَلَئِنِ اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِامْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آنِي بَرِيْنَةٌ لَتُصَدِّقُونِي وَإِنِيِّ وَاللَّهِ مَا آجِدُ لِي وَلَكُمْ مَفَلًا إِلَّا كُمَا قَالَ آبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ قَالَتُ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي قَالَتْ وَآنَا وَاللَّهِ حِيْنَيْذٍ اَعْلَمُ آنِي بَرِيْنَةٌ وَانَّ اللَّهَ مُبَرِّيْي بِبَرَاءَ تِى وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَاْنِي وَحُنَّ يُتْلَى وَلَشَانِي كَانَ اَحْقَرَ فِي نَفْسِى مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِٱمْرِ يُتْلَى وَلَكِيِّي كُنْتُ ٱرْجُو ٱنْ يُرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ

كتاب التوية

ایک عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے أیسے اجازت دی۔ پس وی بھی بیٹ کرروناشروع ہوگئی۔ پس ہم اس حال میں تھیں کر سول التدسلی اللہ اللہ اللہ اللہ مارے یاس تشریف لاکر سلام کیا' پھر بیٹھ گئے۔فر ماتی ہیں کہ جب سے میرے بارے میں باتیں کی گئیں جو کی گئیں آپ میرے پاس نہ بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھالیکن آپ کی طرف میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ کی گئتھی پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی تشہد پڑھا۔ پھر فرمایا: اما بعد! اے عائشہ مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی خبر پیچی ہے۔ پس اگر تو یاک دامن ہے تو عنقریب اللہ تیری یا کدامنی واضح كردے گا اور اگرتو گناه میں ملوث ہوچكی ہوتو اللہ سے مغفرت طلب کراوراُس کی طرف رجوع کر۔ پس بے شک بندہ جب گناہ کا اعتراف کرلیتا ہے پھرتو بہکرتا ہے تو اللہ بھی اُس پراپی رحت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے۔ پس جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی تفتگو پوری کر نیکے تو میرے آنسو بالکل ڈک گئے۔ یہاں تک میں نے آنسوؤں سے ایک قطرہ تک محسوس نہ کیا۔ میں نے اپنے باپ عص كيا: آپ ميرى طرف عرسول الله ما الله عليه الون كا جواب دیں جوآب نے فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا: اللہ کی قتم! مين نبيس جانبا كدميس رسول التدصلي التدعليه وسلم كوكيا جواب دورى؟ پھر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ آپ میری طرف سے رسول الته صلى الله عليه وسلم كوجواب ويرتو أنهون نے كها: الله كي قتم! مين تجى نہيں جانتی كەمىں رسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كوكيا جواب دوں \_تو میں نے عرض کیا: میں ایک نوعمرائی ہوں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت كثرت سے نہيں كرسكتى اورالله كى قتم ميں جانتى ہوں كەتم اس تہمت کی بات کوس مچے ہو۔ یہاں تک کہ وہ بات تمہارے دلوں میں پختہ ہو چکی ہے اور تم نے اسے سی سمجھ لیا ہے۔ پس اگر میں تم سے کہوں کہ میں یاک دامن ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں یاک دامن ہوں لیکن تم میری تصدیق نہ کرو گے اور اگر میں تم ہے اس گناہ کا

رُوْيَا يُبَرِّنُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتُ فَوَ اللَّهِ مَا رَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مُجْلِسَةً وَلَا خَرَجَ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ آحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهٖ ﷺ فَٱخَذَهُ مَا كَانَ يُأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّى عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ آبْشِرى يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّاكِ فَقَالَتُ لِي أُمِّى قُوْمِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ هَوُ الَّذِى أَنْزَلَ بَرَاءَ تِي قَالَتْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ و بِالْإِفَائِ عُصُبَةٌ مِنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لِكُمْ بَلُ هَوُ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النور: ١ ]عَشْرَ آيَاتٍ فَٱنْوَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَاتِ بِبَرَاءَ تِي قَالَتْ فَقَالَ آبُو بَكُو وَ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَ فَقُرِهِ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْنًا اَبَدًا بَغَدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أُولِي الْقُرُبِي ﴾ [النور: ٢ ٢ ] إلى قَوْله: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ قَالَ حِبَّانُ بُنُ مُوسِنِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هٰذِة أرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَّا حِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ اِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَا ٱنْزِعُهَا مِنْهُ ٱبَدًّا قَالَتُ عَائِشَةُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَالَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَخْشِ زَوْجَ النَّبِي ﷺ عَنْ اَلْمِي مَا عَلِمْتِ اَوْ مَا زَايْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱخْمِي سَمْعِي وَ بَصَرِى وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ

اعتر اف کرلوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو تم میری تقد این کرو گے۔ پس مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی بات کے علاوہ کوئی صورت میرے اور تمہارے درمیان بطورِ مثال نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کہا: ﴿فَصَبُورُ جَمِیْلُ

بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتُ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتُ فِيْمَنُ هَلَكَ قَالَ الزَّهْرِيُّ فَهَاذًا مَا انْتَهَى النِّنَا مِنْ آمْرِ هُولَاءِ الرَّهْطِ وَ قَالَ فِي حَدِيْثِ يُؤنَّسَ احْنَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ

وَاللَّهُ ﴾ پس صبر ہی بہتر اور خوب ہے اور تہماری اس گفتگو پر اللہ ہی سے مدوطلب کرتا ہوں فرماتی میں پھر میں نے کروٹ بدلی اوراییے بستر پر لیٹ گئی۔فرماتی ہیں اللہ کی تنم ! میں اُس وقت بھی جانتی تھی کہ میں یاک دامن ہوں اور بے شک اللہ تعالیٰ میری یاک دامنی کو واضح فرمائے گالیکن اللہ کی قتم! میرا بیر گمان بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں الی وحی نازل کی جائے گی جس کی تلاوت کی جائے گی اور میں اپنی شان کواینے دِل میں کم مجھی تھی ۔اس سے کدالقدربِ العزت میرے معاملہ میں کلام کرےگا' جس كى تلاوت كى جائے گي كيكن ميں توبياً ميدكرتي تقى ممدرسول الله مَا يَشْرُ منيند ميں خواب ديكھيں گے جس ميں الله ميري يا كدامني واضح كريس كے فرماتی ہيں الله كی قتم! ابھي رسول الله مَا يَقِيْمُ اپني جگه سے نه أسطے متھ اور نہ ہى گھر والوں ميں ہے كوئى بھى باہر كيا تھا کہ اللہ ربّ العزت نے اپنے نبی مَا اللہ اللہ وحی نازل فر مائی اور آپ پر وحی کی شدت طاری ہوگئ جووحی کے زول کے وقت ہوتی تھی۔ یہاں تک کہاس بخت سردی کے دن میں بھی آپ کے پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح دکھنے لگے اُس وحی کے بوجھ کی وجہ سے جوآ پ برنازل کی گئے۔ جب رسول الله مُن الله عُن الله عُن الله عَن الله عَنْ الله عَن الل پہلاکلمہ جس سے آپ نے گفتگو کی بیتھا کہا ہے مائشہ! خوش ہوجا کہ اللہ نے تیری پاکذامنی واضح کر دی ہے۔ مجھ سے میری والدہ نے کہا: آپ کی طرف اُٹھ کرآپ کاشکریداداکر۔ میں نے کہا: اللہ کوشم! میں صرف اللہ ہی کے سامنے کھڑی ہوں اوراً می اللہ کی حمد و ثنابیان کروں گی جس نے میری براءت نازل کی۔ پس الله ربّ العزت نے بیآیات نازل کیں:﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ و بالدفك " بيشكتم ميں سے وہ جماعت جنہوں نے بيتہمت لگائي "ان دس آيات ميں الله نے ميري براءت نازل كى فرماتى میں حضرت ابو بكر والن جمسطح پر قرابت دارى اوران كى غربت كى وجه ہے خرچ كيا كرتے تھے انہوں نے كہا: الله كى قتم! ميں اس ك بعد جوأس في عائشه ظاها يك بار على كها بهي بهي انبيس كهم ندول كارتو القدرب العزت في وكلا يأتل أولوا الساح ﴿ آلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ تك آيات نازل فرمائيں۔ ' 'تم ميں ہے جولوگ صاحب فضل اور صاحب وسعت ہيں وہ بيد قتم نہ کھا <sup>ت</sup>یں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستہ میں *ہجرت کرنے* والوں کو (سیجھے ) نہ دیں گے اور انہیں جا ہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگز رکریں۔ (اے ایمان والو!) کیا تنہیں یہ پیندنہیں ہے کہ اللہ تنہیں معاف فرما دے اور اللہ بہت معاف كرنے والا بے حدم بربان ب عبداللد بن ما لك روالله نے كہا: الله كى كتاب ميل بيآيت سب سے زيادہ أميد كوبر هانے والی ہے تو ابو بکر وہانیڈ نے کہا: اللہ کی تشم! میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فر مادے پھر انہوں نے حضرت منطح وہانیڈ کوو بی خرج دوبارہ دینا شروع کر دیا جوائے پہلے دیا کرتے تھاور کہا: میں اس سے سیجی بھی نہ روکوں گا۔سیّدہ عائشہ بڑھا نے کہا: رسول الدَّسَانَ فَالْمُ المومنين حضرت زينب بنت جمش في الله عمير معامله كے بارے ميں يو چھا كه و كيا جانتى ہے يا تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے کانوں اور آئکھوں کی حفاظت رکھتی ہوں بعنی بن سنے یا

و کیھے کوئی بات بیان نہیں کرتی۔ اللہ کافتم! میں اُن کے بارے میں سوائے بھلائی کے پھونہیں جانتی۔ سیدہ عائشہ طاق نے کہا: یہی وہ عورت تھیں جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن میں سے میر مقابل اور برابر کی تھیں۔
پس اللہ نے انہیں تقویٰ کی وجہ سے محفوظ رکھا البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جش بطاق ان سے اس معاملہ میں لڑیں اور وہ بھی تہمت کی ہلاکت میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: یہ وہ حدیث ہے جوہم تک اس معاملہ کے متعلق اس جماعت کے ذریعہ بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی حدیث میں کہا کہ (حمنہ کو) تعصب نے تہمت میں شریک ہونے برا بھارا۔

(۱۹۰۷) وَ حَدَّنِي آبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِى حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بْنُ سَلْيَمْنَ حَ وَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى الْحُلُوانِيُّ وَ عَلَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِى الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهُويِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ بِاسْنَادِهِمَا وَ الرَّهُويِّ بِمِعْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ وَ مَعْمَرٍ بِاسْنَادِهِمَا وَ فِي حَدِيْثِ فُلَيْحٍ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ كَمَّا قَالَ مَعْمَرٌ وَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ كَمَّا قَالَ مَعْمَرٌ وَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ لَقُولِ يُؤنُسَ وَ وَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتُ عَائِشَةُ وَرَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتُ عَائِشَةً وَرَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتُ عَائِشَةً وَرَادَ فِي حَدِيْثِ صَالِحٍ قَالَ عُرُوةً كَانَتُ عَائِشَةً وَرَادَ فِي حَدِيْثِ عَنْدَهَا حَسَّانُ وَ تَقُولُ إِنَّا قَالَ عَرْوَةً كَانَتُ عَائِشَةً وَلَا يَكُولُ اللَّهُ قَالَ: عَنْدَهُ اللَّهُ مَا أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَ تَقُولُ إِنَّانَ قَالَ :

فَاِنَّ آبِي وَوَالِدَهُ وَ عِرْضِي

لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

وَ زَادَ آيضًا قَالَ عُرُوّةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانِ اللهِ فَوَ الَّذِي اللّٰهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنفِ اللهِ قَطُ قَالَتُ لُمَّ فَيْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنفِ اللهِ شَهِيْدًا وَ فِي حَدِيثِ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهِيْدًا وَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ مُوعِرِيْنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ مُوغِرِيْنَ قَالَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ مُوغِرِيْنَ قَالَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ مُوغِرِيْنَ قَالَ الْوَغْرَةُ شِدَّةُ الْحَرِدِ

(٠٢٢-) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ

(۷۰۲۱) بیصدید مارکدان اساد نے بھی مروی ہالبتہ ملیج کی مديث مي بى كر حندرضى اللدتعالى عنهاكو) تعصب نے جاال بنادیا اورصالح کی حدیث میں ہے کہ (حمندرضی الله تعالی عنها کو) تعصب نے (تہت میں شریک ہونے پر) اُبھارا۔ صالح کی حدیث مبارکہ میں بیاضا فہ بھی ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا:سیدہ عاکشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این یاس حفرت حسان رضی الله تعالی عنه (کے متعلق) کو بُرا بھلا کہنے کو نا پند کرتی تھیں کیونکہ انہوں نے کہا بے شک میرے باپ اور ميري مان اورميري عزت سب محمصلي الله عليه وسلم كيعزت كوتم سے بچانے کے لیے (وقف) ہیں اور بیاضا فہ بھی ہے کہ سیدہ عا نشصد يقدرضي الله تعالى عنها نے كہا: الله كي قتم! جس آ دمي كے بارے میں جوتہمت کیا گیا ہؤوہ کہتے تھے (صفوان بن معطل رضی الله تعالى عنه ) سجان الله! اور كهتے تھے كه أس ذات كى قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے میں نے بھی بھی کسی عورت کا کیڑانہیں کھولا۔فرماتی ہیں پھروہ اس کے بعد اللہ کے راستہ مين موكرر إ\_ آ كم مُوعِدِيْنَ فِي نَحْدِ الظَّهِيْرَةِ كامعَىٰ بيان كيا ہے کہ اس کامعنی ہے دو پہر کے وقت سخت گرمی میں ( قافلہ نے يزاؤ ڈالا)۔

(۷۰۲۲) سیده عا کشرصدیقد بین سے دوایت ہے کہ جب میرے بارے میں بات بھیلائی گئی اور میں جانتی بھی نہی تو

اَبِهُ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَانِي الّذِي ذُكِرَ رسول الله مَلَّا فَطِيد وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرْهَا مِرَالله وَهِ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُهَا مِرَالله وَهِ مَهِ وَتَا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اللهُ عَلَيْهِ بِمَا هُو اللهِ عَلَيْهِ بِمَا هُو اللهِ عَلَيْهِ بِمَا هُو اللهِ عَلَيْهِ بِمَا مُو اللهِ عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ بِمَا عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سَوْءٍ قَطَّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مِنْ سَوْءٍ قَطَّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مِنْ سَوْءٍ قَطَّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَوْءٍ قَطَّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلِيهِ وَلَقَلْ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سَوْءٍ قَطَّ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَا خَلِي وَلَقَلْ وَابَنُوهُمْ بِمَنْ عَلَى مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَقَلْ وَلَوْ وَلَقَلْ وَاللهُ وَمَا عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَقَلْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ وَلَقَلْ وَلَقُلْ وَلَقَلْ وَلَقُلْ وَاللّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَيْهًا اللهِ اللهِ قَالَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ بِعَلَا وَمُ عَلِيهِ فَقَالَ لِعَلَا وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمِي اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اصْدُقِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

ٱشْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ

عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِعُ عَلَى نِبْرِ الدَّهَبِ الْآحْمَرِ

وَقَدْ بَلَغَ الْآمُرُ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ الَّذِى قِيْلَ لَهُ فَقَالَ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ ٱنَّفِي قَطُّ

قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَقُتِلَ شَهِيْدًا فِي

سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ فِيْهِ أَيْضًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَ كَانَ

الَّذِيْنَ تَكُلُّمُوا بِهِ مِسْطَعٌ وَ خَمْنَةُ وَ حَسَّانُ وَامَّا

الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ ابْنُي فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَ

يَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ وَ حِمْنَةً

رسول الله مثَالِيَّةُ فَمُ خطبِهِ دينے كے ليے كھڑے ہوئے تو كلمه شہادت ہڑھا پھرالند کی وہ حمدوثناء بیان کی جوأس کے شایان شان ہے۔ پھر فرمایا: اما بعد ا مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دوجنہوں نے میری اہلیہ برتبہت لگائی ہے اور اللہ کاقتم ایس اپنی بیوی کے بارے میں کسی بھی بُرائی کونبیں جانتااوروہ (صفوان) میرے گھر میں میری موجودگی کےعلاوہ میمی داخل نہیں ہوا اور جس سفر میں مکیں گیا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی سنے اے۔ باتی حدیث گزر چی ہے اور اس میں بیاضافہ ہے کہ رسول الله مان فی اور میری لونڈی (بربرہ و اللہ اسے بوجھاتو اُس نے عرض کیا: اللہ کی تھے! میں نے اُس میں کوئی عیب نہیں پایا۔ سوائے اسکے کدو وسوجاتی ہے یہاں تک کہ بری داخل ہوکرائس کا آٹا کھالیتی ہے۔ پس آپ کے بعض اصحاب جوللة ن اسے داننا تو كہا كدرسول الله مَا الله عَلَيْم سے سچى بات کہو۔ یہاں تک کہانہوں نے اُسے گرادیا۔ اُس نے کہا سجان اللد! الله كي قتم مجھان كے بارے ميں اليا بى علم ہے جيا كه ساركو خالص سونے کی ڈلی کے بارے میں ہوتا ہے اور جب بیمعاملہ اُس آدی تک پہنچا جس کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی تو اُس نے كها: سجان الله! الله كي قتم ميس في توجهي كسي عورت كا كير انهيس کھولا۔سیّدہ بات کا نے کہا وہ اللہ کے راستہ میں شہید کیے گئے اور مريداضافه بهدي كدجن لوكول في اس بهتان بازى مس تفتكوكي وه مسطح عنه اورحسان وللشريق يسرحال عبدالله بن أبي منافق تواس بات کوآراستہ کر کے چھیلا ہی رہاتھا اور وہی اس بات کا ذمدداراور قا ئدتھااور حمنہ بڑافہ بھی شریک تھی۔

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَابِ كَ احاديثِ مباركه مِن سيّده عائشه ظاف كى براءت اور پاكدامنى كى وضاحت قرآنى نص كے ذريعيه كى كى كى ہے۔امت مسلمہ المِسنّت والجماعت كاعقيده ہے كەتمام انبياء ظام مِن ہے كى بھى نبى كى بيوى بدكاره نبيس ہوئى اورسيّد الانبياء كى از واج رضى الله عنهن كى عظميت تو اور بھى زياده ہے۔ان احادیث سے علماء نے بہت سے مسائل اورآ واب زندگى بھى اخذ كيے ہيں:

🕥 قرعدد الناجائز ہے بشر طیکہ کی دوسرے کے حق کی حق تلفی نہ ہو۔

﴿ اجنبي عورتوں سے تفتگو کرنے سے پر بیز کرنا ہی بہتر ہے۔

😭 کسی دینی یا د نیوی مصیبت و پریشانی پراتاللدوانا الیه راجعون پڑھنا جا ہے۔

# الله معيم ملم جلد موم الله المتوية المتوية الله المتوية المت

- 😭 عورت کا ہراجنبی مرد سے بردہ کرنااگر چہوہونت کاولی ہی کیوں نہ ہویا استادو پیرہی کیوں نہ ہو۔
- 🔞 اپنا قریبی تعلق والا اگر بُرائی میں مبتلا ہوجائے تو اُس سے علیحدہ ہوجانا اوراُس کی بُری بات کی تر دید کرنا۔
  - 🕄 ایسے حالات میں صلدری عفو و درگز راور رحمہ لی سے کام لینا' وغیرہ وغیرہ
    - ﴿ اینے اہل وعمال اورتعلق داروں سے کسی معاملہ میں مشور ہ کرنا۔
    - ﴿ ﴿ حَفْرت صِفُوانِ بنِ معطل رضى الله تعالى عنه كي فضيلت بهي ظاهر مهو أي \_
      - ﴿ وَ حَفرت ابوبكر مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا قُلُ آيت منت بي فورا أس يرعمل كرنا \_

اس کے علاوہ بھی اِس طویل حدیث سے بہت سے مسائل میں اشنباط کیا جاسکتا ہے۔اگر اس معالم میں مزید تحقیق در کار ہوتو صحابیات رضی اللّه عنهن کےموضوع پرکتپ کامطالعہ کیا جائے۔

# باب: نبی کریم سَکَاتَیْکِم کی لونڈی کی تہمت سے براءت کے بیان میں

(۲۰۲۰) حضرت انس والنيئ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کورسول الله مثالیقی می اور سول الله مثالیقی می اور سول الله مثالیقی می اور سول الله مثالیقی می گردن مار دو۔ پس حضرت علی والنیئ اس کے پاس آئے تو وہ شعندک حاصل کرنے کے حضرت علی والنیئ نے اس کا باتھ پولی نے اس کا باتھ پکر کر اُسے باہر کال اباہر نکل ۔ پس آپ والنیئ نے اُس کا باتھ پکر کر اُسے باہر کالا ۔ اچا تک دیکھا تو اس کا عضو تناسل کتا ہوا تھا علی والنیئ اُسے تا کہ کالا ۔ اچا تک دیکھا تو اس کا عضو تناسل کتا ہوا تھا علی والنیئ اُسے تک کرنے ہے کہ کالا ۔ احتاج کر کر گئے ۔ پھر نبی کریم منافید کی خدمت میں حاضر ہوکر

# ١٢٢١: باب بَرَآءَ قِ حَرَمِ النَّبِيِّ عَلَى مِنَ

( ٢٠٢٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ الْجُبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهُمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْهُمَّ فَإِذَا هُو فِي لِعَلِي الْهُمَّ فَإِذَا هُو فِي لِعَلِي الْهُمَّ فَإِذَا هُو فِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِي آخُرُجُ فَاوَلَهُ يَدَهُ وَكَى يَتَبَرَّدُ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِي آخُرُجُ فَاوَلَهُ يَدَهُ فَاخُرَجَهُ فَإِذَا هُو مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكُفَّ عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عرض کیا:اےالقد کے رسول!وہ تو کئے ہوئے ذکروالا ہےاوراس کاعضو تناسل نہیں ہے۔ قعش میں آپ منگا ٹیٹی کا کو بذر بعدوی میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ پا کباز ہے ۔لوگوں کی تہمت اور جھوٹ کو دنیا والوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ منگا ٹیٹی نے تاکی کا تھم دیا۔

### لا كاب صفات المنافقين الم

### ١٢٦٧: باب صِفَاتِ الْمُنفِقِيْنَ وَ

#### بیان میں

باب: منافقین کی خصلتوں اور اُن کے احکام کے

(۷۰۲۴) حضرت زید بن ارقم طافن سے روایت ہے کہ ہم رسول التَّمَّ الْقَيْلِ كَ همراه ايك سفر ميں فكلے جس ميں لوگوں كو بہت تكليف تبینی ۔ تو عبداللہ بن أبي نے اپنے ساتھيوں سے كہا: ان لوگوں بر خرچ نہ کرو جورسول اللہ عَلَيْظِم كے ساتھ بين يبال تك كدوه آب کے پاس سے جدااور و ورہوجائیں۔زہیرنے کہا: بیقراءت اُس کی ۔ قراءت بجس نے حوله برها باورعبداللد بن أبي نے بيكمي کہا:اگر ہم مدینہ کی طرف اوٹے تو عزت والے مدینہ سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ پس میں نبی کریم مَا اَنْتِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خردی۔ پس آپ نے عبد اللہ بن اُبی کوبلانے کے لیے (آدمی) بھیجا۔ پھراُس سے یو چھاتو اُس نے قتم کھا کرکہا کہ میں نے ایسانہیں کہااور کہنے لگا کہ انہوں نے رسول التمنافين كالساب يه المن المان الوكول كى اس بات س میرے دل میں بہت رئج اور دُ کھ واقع ہوا یہاں تک کہ اللہ رتِ العرت نے میری تصدیق کے لیے بیآیت نازل کی:﴿إِذَا جَاءَ كُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ كهجب آپ ك يال منافقين آئيس يريم ني كريم مَثَاثِينَا نِے انہیں بلوایا تا کہان کے لیےمغفرت طلب کریں کیکن

#### آخگامِهم

رُونُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْلَحْقَ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو اِسْلَحَقَ اللَّهِ سَمِعَ زَيْدُ بُنَ أَرْقَمَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرِ اَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بَنُ أَبِي لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بَنُ أَبِي لِاصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بَنُ أَبِي يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ قَالَ رُهَيْرُ وَ هِي فِي قِرَاءَ فَي مَنْ حَفْضَ حَوْلَهُ وَ قَالَ لِينَ رَجَعْنَا اللّهِ الْمَي الْمَدِينَةِ فَى مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ وَ قَالَ لِينَ رَجَعْنَا اللّهِ الْمَي الْمَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلُوا رُءُ وسَهُمْ وَ قَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ عَلَيْهِ فَى اللّهُ عَلَيْهِ مَعْشَدُ مُنْ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ الْمُمَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَانُوا رِجَالًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

انہوں نے اپنے سروں کوموڑ لیا (یعنی نہ آئے) اور (پھر) اللہ عز وجل کا قول: ﴿ كَانَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ﴾ گویا كه وه لکڑیاں ہیں دیوار پر لگائی ہوئی اُنہیں کے بارے میں نازل ہوا۔ حضرت زید نے کہا نیاوگ بظاہر بہت اچھے اور خوبصورت معلوم ہوتے تھے

بن (2010) حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی آبی کی قبر پرتشریف لے گئے اور آبی کی قبر پرتشریف لے گئے اور آبی گئی اسکان کی اور کھا اور اپنالعاب آبی کی گئی کا کے اور کھا اور اپنالعاب

(۵۰۲۵)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ وَ آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّیُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ آبِی شَیْبَةً قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ آنْحَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو (آنَّهُ) سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ مبارك أس پِتُعوكا اورا پِنْ قَيص أَسے پِبِنا لَى اللّٰه بَي بَهِ جَابِرًا يَقُولُ مبارك أس پِتُعوكا اورا پِنْ قَيمِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ بَنِ اَبُكَى فَآخُرَ جَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ نَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(٢٠٢٧) حَدَّتِنِي آخَمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ فَيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ جَاءَ النَّبِيُّ فِي اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْقٌ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَذَكَرَ بِمِفْلِ حَدِيْثِ سُفْيَانَ۔

(٢٠٢٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُولِينَي عُبْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِّي (ابْنِ سَلُوْلَ) جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَةُ يُكَيِّفُ فِيْهِ آبَاهُ فَآعُطَاهُ ثُمَّ سَالَةُ أَنْ يُصَلِّيَى عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَٱخَذَ بِغَوْبِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَ سَازِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُصَلَّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ﴾

[التوبه: ٨٤] (٢٠٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۷۰۲۱) حفرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم عبدالله بن أبی کی قبر کی طرف أس كے وفن كيے جانے كے بعدتشريف لائے۔ باقی حدیث سفيان کی حدیث سفيان کی حدیث کی طرح ہے۔

(۲۷ مرت ابن عمر شخف سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن أبي سلول فوت موكيا تؤاكس كابيثا عبدالله بن عبدالله رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَّمْ اللَّهُ مَنَّا لِيَتَمَا ك پاس آپ سے آپ كى قيص ما تكنے كے ليے آيا جس ميں أس کے باپ کو گفن دیا جائے۔ پس آپ نے قبیص اُسے عطا کر دی۔ پھر أس فعرض كيا: آب أس يرنماز جنازه يرهيس بس رسول الله مَالْيَنْ السارة وراعة ع كي كور بوت توحفرت عمر والتن نے رسول الله مَا الله مَا كِيرُ الكر كرع ص كيا: اسالله كے رسول! كيا آ بأس كى مماز جنازه يرصنا جائية بين حالا تكه الله في آب كواس كى نماز جنازه برصف سے منع فرمايا باتو رسول الله مَالَيْتُم في فرمایا: مجھ الله في اختيارويا ب-الله عزوجل في مايا ب: آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا استغفار کریں'اگرآپ ان کے لیے ستر مرتب بھی مغفرت طلب کریں گے۔اور میں اس کے لیے ستر سے بھی زیادہ دفعہ مغفرت طلب کروں گا۔حضرت عمرؓ نے عرض کیا:وہ تو منافق ہے۔ پس رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ مِن مِن مِن وَ جِناز و برُ هائي تو الله ربّ العزت ني يرآيت مباركة نازل كى: ﴿ وَلَا تُصَلّ عَلَى آحَدِ ﴾ "ان (منافقین) میں ہے کوئی بھی آدمی مرجائے تو اُس کی نماز جنازه بھی نہ پڑھا کیں اور نہ ہی اُس کی قبر پر کھڑے ہوں۔''

(۱۲۸ ع) میر حدیث اِس سند ہے بھی مروی ہے۔اس میں اضافہ میر ہے کہ پھر رسول الله منافقی نے منافقوں پر نمانے جنازہ پڑھنا چھوڑ

بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَّةً وَ زَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ (٢٠٢٩)حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَ لَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَ قُرَشِيٌّ قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ كَنِيْرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ فَقَالَ آحَدُهُمْ ٱتَرَوْنَ آنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ وَ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ اَخْفَيْنَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا وَ فَهُو لَا يَسْمَعُ إِذَا ٱخْفَيْنَا فَٱنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا كُنتُهُمْ تَسُتَيْرُونَ أَنْ يَشُهَدَ عَلَيْكُمُ سَمُعُكُمُ وَلَا اَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمُ ﴾ الايَةَ

[فصلت:۲۲]

(٥٠٣٠) وَ حَدَّثَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا

(٧٠٣١)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِئٌّ وَهُوَ ابْنُ لَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ آصُحَابُ النَّبِي ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ نَفْتُلُهُمْ وَ قَالَ

بَعْضُهُمْ لَا فَنَزَلَتُ ﴿ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَينِ ﴾

[النساء:٨٨]

(٧٠٣٢)وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ ح وَ حَدَّلَنِي آبُو بَكُرِ بْنُ نافِعِ حَدَّلْنَا غُنْدُرٌ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً ـ

(٧٠٣٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ النَّمِيْمِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ ٱخْبَرَنَا

(۷۰۲۹) حضرت ابن مسعود والفئ سے روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس تین آ دی جمع ہوئے۔ دوقر کٹی اور ایک ثقفی یا دوثقفی اور ایک قریتی۔ان کے داول میں مجھ بوجھ کم تھی۔اُن کے پیٹوں میں چربی زیادہ تھی۔ پس اُن میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جاری بات کوسنتا ہے اور دوسرے نے کہا: اگر ہم بلند آواز سے بولیس توسنتا ہے اور اگر آ ہت بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا: اگروہ ہماری بلندآ واز کوسنتا ہے تو وہ ہماری آہستہ (آواز) کو بھی سنتا ہے۔ تو اللدرب العزت في آيت نازل فرمائي ﴿ وَمَا كُنتُم مَسْتَورُونَ ﴾ " تم (اینے گناہ) اس لیے نہیں چھیاتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے بلکہ تم یہ گمان كرتے تھے كەللەتغالى تىبارےاعمال كۈنبىں جانتا جوتم كرتے ہو۔''

( ۲۰۰۰ ک) اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث اسی طرح مروی ہے۔

يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ حَلَّاتَنَا سُفْيَانُ حَلَّاتِنِي سُلَيْمَنُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَقَالَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَةً ـ

(۲۰۱۱)حضرت زید بن ثابت طِلْنَیْوَ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَا اللَّهُ عَرْوه كے ليے نكل ليس آپ كے ساتھ جانے والوں ميں کچھلوگ واپس آ گئے۔ پس اصحاب النبی مَثَاثِیْنِ اپس جانے والوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ان میں بعض نے کہا: ہم انہیں قتل کریں گے اور بعض نے کہا تہیں ۔ تو (الله رب العرت ني )﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ ﴾ نازل كى \_ "تمهيل کیا ہوگیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دوگروہوں میں تقسیم ہو محمير "

(۷۰۳۲)إن اسناد ہے بھی پیرحدیث مردی ہے۔

(۷۰۳۳) حفرت ابوسعید خدری دانینا سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مبارک میں منافقین میں سے بعض ایسے

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ٱخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ آنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَ فَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذًا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَاَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَوَلُت: ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ أَلَٰذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتُوا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُخْمَدُوا بِمَا لَّمْ يَفْعَنُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران:١٨٨].

(۵۰۳۳)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفَظُ لِرُهَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجًّا جُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي ابْنُ آبِي مُكَيْكَةَ آنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِّنِ عَوْفٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ اذْهَبْ يَا َ رَافِعُ لِبَوَّابِهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِى ءٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا آتَى وَآحَبَّ آنُ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفُعَلُ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ اَجْمَعُونَ فَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وِلِهَاذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَاذِهِ الْآيَةِ فِي آهُلِ الْكِتَابِ ثُمٌّ تَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ النَّهُ مِينَفَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْجُنْبِ لِتُنَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ ﴾ [آل عَمْرَانَ:١٨٧ اللَّذِهِ الْآيَةَ وَ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَخْسَبَنَّ الَّذِيٰنَ يَفْرَخُونَ بِمَا آتَوا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَنُوا﴾ [آل عمران:١٨٨] وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَالَهُمُ النَّبَيُّ ﷺ عَنْ شَي ءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَٱخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهٖ فَخَرَجُوا قَدُ اَرَوْهُ اَنْ قَدْ اَخْبَرُوْهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ فَاسْتَحْمَدُوا بِلْلِكَ الِّيهِ وَ فَرِحُوْا بِمَا آتُوا مِنْ كَتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ.

تھے جوجب نبی کریم صلی اللہ عابدوسلم غزوہ کے لیے نکلے تووہ پیچھےرہ گئے اور نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کے خلاف بیٹھ جانے سے خوش ہوئے۔ جب نبی کریم صلی القدعایہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سےمعذرت کی اور تھ اُٹھائی اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کدان کی تعریف کی جائے اس کام پر جوانہوں نے سرانجا منہیں ویے تو آیت: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ﴾ نازل ہوئی۔ ''اپنے کیے پر خوش ہونے والے لوگوں کومت ممان کرو (مؤمن) جو پیند کرتے جن اس بات كوكداً كلى تعريف كى جائے ايسے اعمال پر جوانبول نے سرانجام نبیس دیے۔ پس آپ أیکے بارے میں عذاب سے عات کا

(۷۰۳۴) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن بنیا ہے روایت ہے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا:اے رافع! ابن عباس بی اے یاس جاؤ اور کہو کہ اگر ہم میں سے ہرآ دمی اپنے بیے ہوئے مل پر خوش مواوروه اس بات كو پسندكرے كدأس كى تعريف ايسے عمل ميں كى جائے جوأس نے سرانجام نہيں دياتو أسے عذاب ديا جائے گا چرتو ہم سب کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو ابن عباس علائے نے کہا:تمہارااس آیت ے کیاتعلق ہے حالانکہ یہ آیت تو اہل کتاب ك بارك مين نازل كى كئي تقى \_ پرابن عباس مِن الله في وَاذْ أَخَذَ الله ميكاق الله ين الاوت كى " اور (يادكرو) جب الله في ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہتم ضرور بالضرورا ہے لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اسے چھیاؤ گے نہیں'' اور ابن ہرگز نہ گمان کرنا (مؤمن ) جواپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند كرت بين اس بات كوكدأن كي تعريف كي جائ الي كامول يرجو انہوں نے سرانجام نہیں دیئے۔' ابن عباس ﷺ نے فرمایا: نبی کریم منافیکانے ان سے سی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس چیز کوآ پ سے چھیایا اور اس کے علاوہ دوسری بات کی خبر دی۔

پھر نظے اس حال میں خوش ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کواس بات کی اطلاع دے دی ہے جو آپ نے اُن سے پوچھی تھی۔ پس انہوں نے آپ سے اس بات پرتعریف کوطلب کیا اور جو بات بتائی اور آپ نے اُن سے جو بات پوچھی اسے آپ سے چھیانے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ چھیانے کی وجہ سے خوش ہوئے۔

(٥٣٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آسُودُ بِنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي نَضُوةً عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارٍ اَرَايَتُمُ صَنِيْعَكُمُ هَلَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي آمْرِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَوْ شَيْنًا عَهِدَةً اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَرَأَيًا رَآيَتُمُوهُ اَوْ شَيْنًا عَهِدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ اللهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ وَسُلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ النَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْقُ فَيْهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّي عَشَرَ مُنَافِقًا فِي هُمُ النَّهُ اللهُ وَارْبَعَةً لَمْ الْتُعِيَاطِ فَمَا قَالَ شُعْبَةُ فِيْهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَارْبَعَةً لَمْ التَّبِيلَةُ وَارْبَعَةً لَمْ الْتَبِيلُةُ وَارْبَعَةً لَمْ الْتُبَيْلَةُ وَارْبَعَةً لَمْ الْتُبَيْلَةُ وَارْبَعَةً لَمْ الْتُبَيْلَةً وَارْبَعَةً لَمْ الْتَعِيدُ مَا قَالَ شُعْبَةً فِيْهُمُ المُنْ الْمُعْبَدُ وَالْعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(۲۰۳۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَلَى الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِى نَصْرَةً عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّدٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارِ اَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ اَرَأَيًا رَآيَتُمُوهُ فَإِنَّ عَبَّدٍ قَالَ قُلْنَا لِعَمَّارِ اَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ اَرَأَيًا رَآيَتُمُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ النَّيَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةً وَالَ إِنَّ فِي الْمَتِي قَالَ شُعْبَةً وَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَتِي النَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَتِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِي الْمَتِي الْنَا فَي الْمُعْبَدُ وَالْ غُنِدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَا عُلِيهُ وَالْ عُنْدَرُ اللهُ قَالَ فِي الْمَتِي الْنَا عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المراح ا

المعرف المنظمة المعرف المعرف

عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَّةٌ مِنْهُمُ تَكْفِيْكُهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاحٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي اكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُوْرِهِمْ

(٢٠٣٧)حَدَّلُنَا رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّلْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جُمَيْعَ حَدَّثَنَا آبُو الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمُعَقَبَةِ وَ بَيْنَ حُدَّيْفَةً بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ كُمْ كَانَ اَصْحَابُ الْعَقَبَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ اَخْبِرْهُ اِذْ سَٱلُكَ قَالَ كُنَّا نُخْبَرُ آنَّهُمْ ٱرْبَعَةَ عَشَرَ فَانْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَٱشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّ الْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ وَ عَذَرَ ثَلَاثَةً قَالُوا مَا سَمِعْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا عَلِمُنَا بِمَا اَرَادَ الْقَوْمُ وَقَدْ

(٢٠٣٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي اِسْرَانِيْلَ قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَوْرَجِ لُمَّ تَنَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّكُمْ مَغُفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاحْمَرِ فَٱتَيْنَاةً فَقُلْنَا (لَهُ) تَعَالَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ اَجِدَ ضَالَّتِي اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ يَنشُدُ ضَالَّةً لَهُ۔

مول گے اور نہ ہی اس کی خوشبو یا کیں گے یہاں تک کداونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے۔ان میں سے آٹھ کے لیے وبیلہ (آگ کا شعلہ) کافی ہوگا جوان کے کندھوں سے ظاہر ہوگا یہاں تك كدأن كي جهاتيان تو الرئكل جائے گا۔

(۷۰۳۷) حفرت الوطفيل رئيسيد سروايت سے كه الى عقبه ميں ے ایک آ دمی اور حضرت حذیفہ رضی الله تعالیٰ عند کے درمیان عام لوگوں کی طرح جھڑا ہوا تو انہوں نے کہا: میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا مول كه بتاؤ اصحابِ عقبه كتنے تھے؟ (حضرت حذیفه رضی الله تعالی عندے ) لوگوں نے کہا: آپ ان کے سوال کا جواب دیں جوانہوں ن آپ سے کیا ہے۔حضرت حذیفدرضی الله تعالی عند نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ وہ چورہ تھے اور اگرتم بھی انہیں میں ہے ہوتو وہ پندرہ ہو جا کیں گے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ ایسے تھےجنہوں نے دنیا کی زندگی میں القداوراُس کے رسول کے رضامندی کے لیے جہاد کیا۔

كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشٰى فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ قَلِيْلٌ فَلَا يَسْبِقُنِي اللَّهِ اَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَنِدٍ

اللهُ مَلَا لِيَا إِنْ مِنْ اللَّهِ المراركَها في يرج صحاً أس كَامَّا وأس ے ای طرح ختم ہوجا کیں گے جس طرح بی اسرائیل ہے اُن کے علناہ ختم ہوئے تھے۔ پس سب سے پہلے اس پر چڑھنے والا جمارا شہوار لعنی بنوخزرج کے گھوڑے جڑھے۔ پھر دوسرے لوگ کیے بعد ديكرے چ هنا شروع مو كئة تو رسول الله سَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله سب كے سب بخش ديئے گئے ہؤسوائے سرخ اون والے آدمی کے۔ ہم اس کے باس گئے اور اُس سے کہا: چلو رسول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِيْ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ ال تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے۔اُس نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں اپنی مکشدہ چیز کو حاصل کروں تو بیمبرے نز دیکے تمہارے ساتھی كى ميرے ليے مغفرت مانكنے سے زيادہ پنديدہ سے اور وہ آدى اینی گمشده چیز تلاش کرر با تفا۔

. (۷۰۳۹) حفرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے مروایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوثعیة الراريا مراري گهاڻي پر چڙ ھے گا۔ باقي حديث مباركة كرريكي ہے۔اس میں یہ ہے کہ وہ ویہاتی آیا جوائی گشدہ چز کو الاش کر ر باتھا۔

(۵۰،۰۰) حطرت انس بن ما لک طافی سے روایت ہے کہ ہم بنی نجاريس سايك آدى فيسورة القرواور آل عمران برهي مولى تقى اوروہ رسول الله مُنْ اللَّيْظِ كے ليے لكھا كرتا تھا۔وہ بھاگ كر چلا كيا يہاں تك كدابل كتاب كساته جاكرال كيا- إس ابل كتاب في أس کی بڑی قدرومنزات کی اور کہنے گلے کہ بیوہ آوی ہے جومحد (رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ إِلَى الله الرتاب وه خوش ہوئے ۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُس کی گرون انہیں میں تو ڑ دی۔ پس انہوں نے گڑھا کھود کراسے چھیا دیا ہی جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے أے باہر بھینک دیا ہے۔ انہوں نے پھراس کے لیے گڑھا کھودا اور اُسے وْن کر دیالیکن (انگلی) صبح پھرز مین نے اُسے باہر نکال کر بھینک دیا۔انہوں نے دوبارہ اس کے لیے گڑھا کھودا اور اسے فن کردیا پس (آگلی) صبح پھرز من نے اسے نکال کر باہر پھینک ویا۔انہوں نے اُسے اس طرح باہر پھینکا ہوا چھوڑ دیا۔

(۱۲۰۸) حفرت جاررض الله تعالى عند سے روایت ہے كدرسول التدسلي الله عليه وسلم سفر سے آئے جب مدینہ کے پہنچاتو آندھی استے زور سے چلی قریب تھا کہ وارز مین میں دھنس جائے۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بيآ ندهي كسى منافق كي موت ك لي جيجي گئي ہے۔ جب آپ مدينه پنجي تو منافقين مين سے ايك بہت بزامنافق مرچکاتھا۔

(٢٠٨٢) حَدَّقِنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِينَ (٢٠٨٢) حضرت اياس بَيْنَا عَروايت م كم مجمد عمر حَدَّتُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى اب في حديث روايت كى كهم في رسول الله مَا الله عَالَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْظِ مَهِ مَا الله عَلَيْظِ مَهِ مَا الله عَلَيْظِ مَهِ مَا الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْظِ مُن الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْلِ مُن الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْظِ مَن الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْظِ مِن الله عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهُ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهُ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهُ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْظِ مِن اللهِ عَلَيْ عَلَيْظِ مِن اللهُ عَلَيْظِ مَنْ مُعَمّ اللّهُ عَلَيْلُ مُعَمّ مِن اللهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهُ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلْمِ عَلْ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ الللّهِ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِي عَلْمِ عَلَيْلِي الللّهُ عَلَيْلِي الللّهُ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلِي الللّهُ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِي الللللهِ عَلَيْلِي الللهِ عَلَيْلِي عَل

(٥٠٣٩)وَ حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَصْعَدُ لَيْنَةَ الْمُرَارِ أَوِ الْمَرَارِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِي جَاءَ يَنْشُدُ صَالَّةً لَدً

(٥٠/٠٠) وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ حَلَّاتَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِٱهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَرَفَعُوْهُ قَالُوا هٰذَا قَدْ كَانَ يَكُتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأُعْجِبُوا بِهِ فَمَا لَبِتَ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَةَ فِيْهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ثُمٌّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَآصُبَحَتِ الْاَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ فَٱصۡبَحَتِ الْارْضِ قَدۡ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهُهَا فَتَرَكُوهُ

(٥٠٣١)حَدَّثَنِي آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّلَنِي حَفُصْ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَلِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرُبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتُ رِيْعٌ شَدِيْدَةٌ تَكَادُ اَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُعِفَتْ هَذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْ مَاتَ.

بیار کی عیاوت کی جسے بخار ہور ہاتھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اُس پر رکھا تو

میں نے کہا:اللہ کی قتم! میں نے آج تک سی بھی آ دمی کواتنا تیز بخار

نہیں دیکھا۔اللہ کے نی مُنْ اللّٰهُ اللّٰہ الله عن تمہیں قیامت کے

دن اس سے زیادہ گرمجسم والے آ دمی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یہ

دوآ دمی ہیں جوسوار ہو کرمند چھیر کر جارے ہیں۔ ( اُن ) دوآ دمیوں

کے بارے میں فرمایا جو اِس وقت (بظاہر) آپ کے اصحاب میں

(۷۰۴۳)حفرت این عمر طافینا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْنِا

نے فرمایا: منافق کی مثال اُس بکری کی طرح ہے جودور پوڑوں کے

درمیان ماری ماری پھرتی ہے۔بھی اُس رپوڑ میں چرتی ہےاوربھی

الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ عُدْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْعُوكًا قَالَ فَوَضَعْتُ يَدى عَلَيْه فَقُلْتُ وَاللَّه مَا رَآيْتُ كَالْيَوْم رَجُلًا اَشَدَّ حَرًّا فَقَالَ نَبُّي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّا أُخْبِرُكُمْ بَاشَدِّ حَرٍّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ هَلَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّيَيْنِ لِرَجُلَيْنِ حِيْنِنِدٍ مِنْ اَصْحَابِهِ۔

(٢٠٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

اَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا اَبُو ٱُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتْى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي التَّقَفِيَّ إس ريوز ميں \_

حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اللَّى هٰذِه مَرَّةً وَاللَّى هَٰذِهِ مَرَّةً ـ

ے (سمجھے جاتے )تھے۔

(٤٠٣٣) حَدَّثَنَا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيِّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ تَكِرُّ فِي هٰذِهِ مَرَّةً وَ فِي هٰذِهِ مَرَّةً ـ

(۷۴۴۷)اس سند ہے بھی حضرت ابن عمر ڈائٹنا نے نی کریم مَنْ اللّٰیٰ ا ے اس طرح حدیث روایت کی بے لیکن اس میں ہے: کبھی و ہ اس د بوار میں گھس آتی اور بھی دوسر سےرپوڑ میں ۔

خُلاصَاتُ النَّاكِ : إس باب كى احاديث مباركه مين منافقين كے بارے ميں احكام بيان كيے گئے بين منافق كہتے بير جو بظاہر ایمان کا ظہار کر ہے لیکن ول سے ایمان قبول ند کیا مواور منافق مدیند میں پیدا ہوئے اس سے پہلے کی دور میں نہ تھے۔ بہر حال نبی کریم مَنَا تَتَيْلُ كُواللّٰه نے بذر بعیہ وحی ان کے نام وغیرہ بتا دیئے تھے اورا کیے لوگ کا فروں سے بھی زیادہ خطر ناک ثابت ہوتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے بارے میں منافق ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیجھ علا مات اورنشانیاں بتلا گئے ہیں جوجس بھی شخص میں یائی جا کمیں اُس کے بارے میں یہی کہاجا سکتا ہے کہ اُس آ دمی میں نفاق کی ایک علامت یائی جاتی ہے۔عبداللہ بن ابی سلول منافقین کا سردارتھا۔اللہ نے چونکہ آپ سلی البُّدعليه وسلم كومنافقين كا جناز ه پرُ صنے ہے ابھی تك منع ندفر مايا تھا اس ليے آپ صلی الله عليه وسلم نے اُس كا جناز وجھی پڑھا اور بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنی تمیص بھی عطا کی لیکن بعد میں اللہ عزوجل نے منافقین کا نمازِ جنازہ پڑھنے ھے نع فر مادیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے بعض کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا بھی دیا تھا'اس لیے انہیں راز دارِرسول صلی اللہ عليه وسلم كهاجا تاہے۔

المنافقين المناف

باب: قیامت ٔ جنت اور جہنم کے احوال کے بیان میں (۷۰۴۵)حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 💂 قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گالیکن اللہ کے نزدیک (اُس کی اہمیت) مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی پڑھو:﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ ( ' ليس مم قيامت ك دن أن ك ليكونى وزن قائم نه کریں گئے۔''

(۲۰۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو كرعرض كيا: اے محد! يا كها: اے ابو القاسم! بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن آسانوں کو ایک اُنگلی پر اور زمینوں کوایک انگلی پر پہاڑ اور درخت کوایک انگلی پریانی اور کیچڑ ایک اُنگلی پراور باقی ساری مخلوق کوایک انگلی پررکھ لے گا پھرانہیں ملا كر فر مائے گا: ميں با دشاہ موں ميں بادشاہ موں \_رسول التعصلي التدعليه وسلم اس يہودي عالم كى بات پر تعجب كرتے ہوئے اورأس كى تصديق كرتے ہوئے بنس پڑے۔ پھر ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْدِهِ ﴾ الاوت كى - "انهول نے الله كى قدرنه كى جيماكه اُس کی قدر کاحق تھا اور قیامت کے دن ساری زمینیں اُس کی مشی میں ہوں گی اور آسان اُس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے مول گے۔ اللہ یاک اور بلند ہے اُس چیز سے جسے بیہ شرک شریک کرتے ہیں۔

(۷۰۴۷) اِس سند ہے بھی بیحدیث ای طرح مردی ہے البتہ اس میں ہے کہ یہودیوں میں سے ایک عالم رسول الله مالی اللہ عالم خدمت میں حاضر ہوا۔ باقی حدیث فضیل کی حدیث کی ظرح ذکر کی لیکن اس میں بنہیں ہے کہ پھر (اللہ ) انہیں حرکت دے گااور بیکہا کہ میں نے رسول الله مَن لِيُعْمُ كُومِنت موئے ديكھا يبال تك كدة پ كى د ارهيس ظاہر ہوگئیں۔ اس کی بات برتعجب اور اس کی تصدیق کرتے

١٢٦٨: باب صِفَةِ الَقِيلُمَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ (۵۳۵)حَدَّثَنِيْ ٱبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثِنِي الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيُّ عَنْ آبِي الزِّبَادِ عَنِ ٱلْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَاٰتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ عِنْدَ اللَّهِ اقْرَءُ وا: ﴿فَلَا نُقِيْمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ [الكهف:١٠٥]

(٧٠/٣٧)حَدَّثَنَا آخَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلِ يَغْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ (تَعَالَى يُمِسُكُ السَّمُوٰتِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى اِصْبَعِ وَالْآرْضِيْنَ عَلَى إصبَع وَالْحِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَاءَ وَالتَّرَىٰ عَلَى أَصْبَعِ وَ سَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى اصْبَعِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عِلَى تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الحَبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَرَا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمَوٰتُ مَطُويَّةٌ بِيَمِينِهِ شُبُخنَةً وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]

(۲۰۴۷)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهِلَا الْإِسْنَادِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ فُضَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرُ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ وَ قَالَ فَلَقَدُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ

تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ﴾ وَ تَلَا الْآيَةَ

(١٠٨٨) حَدَّقَنَا عَمْرُ بُنُ حَفْصِ ابْنِ غِبَاثٍ حَدَّقَنَا آبِي حَدَّقَنَا آبِي حَدَّقَنَا الْإَحْمَشُ فَإِلَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَقَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ الْمَرَاهِيْمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمَرَاهِيْمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمَلَقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبُدُ اللّهِ حَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا ابَا لِلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا ابَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللّهَ يُمُسِكُ السَّمُواتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالْمَلُكُ آنَا الْمُلُكُ آنَا الْمُلُكُ آنَا الْمُلُكُ قَالَ فَرَآئِتُ النَّهُ لَنَا الْمُلُكُ قَلْ وَمَ عَلَى إِصْبَعِ قَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْكُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(2010) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیَّ بُنُ بُنُ اَبُو اَهْمَ فَالَا آخَبَرَنَا عِیْسَی بْنُ یُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عُیْسَی بْنُ یُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عُیْسَی بْنُ یُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةً حَدَّثَنَا جَوِیْرٌ کُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلَذَا الْاِمْنَادِ غَیْرَ آنَّ فِی حَدِیْهِهُمْ جَمِیْعًا وَالشَّحَرَ عَلَی اِصْبَعِ وَالْدَّرَیٰ عَلی اِصْبَعِ وَالْدِسَ فِی وَالشَّحَرَ عَلی اِصْبَعِ وَلَیْسَ فِی

رِهُ ٥٠ ) حَدَّنَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْبِضُ اللهِ عَلَيْ يَعْبُونُ الْأَرْضِ السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ السَّمَاءَ بَيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَعُولُ آنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ (١٤٥ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِدُ اللهِ اللهُ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِي المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ المُؤْلِقِ اللهِ اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ المُؤْلِقُ المُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوِى اللَّهُ

موئے۔ پھررسول اللهُ مَنَّالَةِ عَلَيْهِ فَيَ آيت مباركه: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ علاوت فرمائی۔

(۲۰ ۲۸) حفرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که اہل کتاب میں سے ایک آدی نے نبی کریم مُلَّا اَیْکُمْ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اے ابوالقاسم! بے شک الله تعالی آسانوں کو ایک اُنگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور درختوں اور کیچڑ کو ایک اُنگلی پر اور مائل گا: میں باوشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مُلَّا اِنگلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مُلَّا اِنگلی کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کی ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہو کیں چر آپ مُلَا اِنگلی کے آپ مالی الله علیہ وسلم کی ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہو کیں چر آپ مُلَا اِنگلی کے آپ مالی الله علیہ وسلم کی ڈاڑھیں مبارک ظاہر ہو کیں چر آپ مُلَا اُنگلی کے آپ مالی کی داروں کی ۔

(۹٬۹۰۷) إن اسناد سے بھی بید دیث مروی ہے لیکن ان میں بیہ ہے کہ درخت ایک اُنگلی پر اور جریر کی حدیث میں بیہ ہے منہیں کہ درخت ایک اُنگلی پر اور جریر کی حدیث میں پہاڑ ایک اُنگلی پر اور جریر کی حدیث میں پہاڑ ایک اُنگلی پر اور جریر کی حدیث میں بیاضا فہ بھی ہے کہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کی بات پر تجب کرتے ہوئے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے)۔

حَدِيْثِ جَرِيْرٍ وَالْخَلَاتِقَ عَلَى اِصْبَعِ وَلَكِنْ فِي حَدِيْنِهِ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعِ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ تَصْدِيْقًا لَهُ تَعَجَّبًا لِمَا قَالَ۔

( 400) حفرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کوشی میں لے لے گا اور آسانوں کو اپنے وائیں ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لے گا۔ پھر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟

(2001) حفرت عبدالله بن عمر رفاق سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله رب العزت آسانوں کو لیسٹ لے گا چر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر

عَزَّ وَجَلَّ السَّمُواتِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنِي ثُمَّ يَقُولُ آنَّا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ آيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطُوِى الْاَرْضَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ آنَا الْمَلِكُ آيْنَ الْجَبَّارُوْنَ آيْنَ الْمُتَكِّيرُوْنَ-

(٥٥٢) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَيَى آبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَيْفَ يَخْكِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْخُذُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) سَمَاوَاتِهِ وَارَضِيْهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ آنَا اللَّهُ وَ يَقْبِضُ آصَابِعَهُ وَ يَبْسُطُهَا آنَا الْمَلِكُ حَتَّى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلِ شَى ءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَاقُولُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ۔

(٧٥٣)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِفْسَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَاْحُذُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَارَضِيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ.

فرمائے گا: میں بادشاہ موں زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تكبروالے كہاں ہيں؟ چرزمينوں كواينے بائيں ماتھ ميں لے كر فر مائے گا: میں بادشاہ ہوں' زور والے ( جاہر ) بادشاہ کہاں ہیں تکبر والے کہاں ہیں؟

(۷۰۵۲) حفرت عبیدالله بن مقسم مطید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر واقعیٰ کی طرف دیکھا کہ وہ رسول اللہ مثَّلَ ﷺ ے کیے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العرت اپنے آسانوں اور اپنی زمینوں کو اسنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا تو فرمائے گا: میں اللہ ہوں اور آپ اپنی اُنگلیوں کو بند کرتے اور کھولتے تھے۔( پھر الله فر مائے گا) میں بادشاہ موں۔ یہاں تک کدمیں نے منبر کی طرف دیکھا تو اس کے نیچے کی طرف کوئی چیز حرکت کررہی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ (منبر) رسول الله مُلَا يُنْظِمُ كُو

(۷۰۵۳) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ جبار ربّ العزت اپنے آسانوں اور زمینوں کو اینے دونوں ہاتھوں سے پکڑے گا۔ باقی حدیث مبارکہ گزر

فلا المرابع المرابع المادية مباركه من قيام قيامت كباركيس بيان كيا كيا باوران روايات من جوالله عزوجل کے باتھ اُنگلیاں اورمٹی وغیرہ کاذکرکیا گیا ہو ہ بطور مثال ہے حالا تکہ بیا جماعی عقیدہ ہے کہ اللہ جسم وغیرہ سے پاک ہے۔اللہ عزوجل کا مارى طرح باته الكل مضى وغيره كوئى چيز بيس - ليس كيمفيله شنى أفي الأرض ولا في السَّماء اوران روايات يس صرف مجان اور ہاری تفہیم کرانے کے لیے ان اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے۔

## باب بخلوق کی پیدائش کی ابتداءاور حضرت آ دم عَالِيلًا كَي بِيدِائش كے بيان ميں

(۷۰۵۳) حضرت ابو ہرریہ وٹائیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُثَاثِیزُمُ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کرار شاد فر مایا: اللّدرب العزت نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیااوراس میں پہاڑاتوار کے دن پیدا کیےاور درختوں کو

## ١٢٢٩: باب إبْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَ خَلْقِ آدُمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(۵۰۵۲)حَدَّلَنِيْ سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ وَ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَّمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي اِسْمَعِيْلُ بْنُ ٱمَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِلٍ

قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِى فَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) النُّوْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَ خَلَقَ فِيْهَا الْحِبَالَ يَوْمَ الْآحَدِ وَ خَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِلْنَيْنِ وَ خَلَقَ الْمَكُرُوْةَ يَوْمَ النَّلَالَاءِ وَ خَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْآرْبِعَاءِ وَ بَثَّ فِيْهَا الدَّوَّابُّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً بيركون بيداكيا اوركروبات (مصائب وتكاليف) منكل كون پیدا کیےاورنورکو بدھ کے دن پیدا کیااور جمعرات کے دن زمین میں چویائے پھیلائے اور آ دم علیات کو جمعہ کے دن عصر کے بعد خلوق میں سے سب سے آخر میں جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت عصر اور رات کے درمیان پیدا فر مایا۔ آگے اس حدیث کی ایک اور سندذ کر کی ہے۔

الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْحَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلِّي اللَّيْلِ (حَدَّثَنَا الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ هُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِيُّ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى وَ سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَ غَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ)\_

## ١٢٧٠ باب فِي الْبَعْثِ والنَّشُوْدِ وَ صِفَةِ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

(4000)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ جَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ آبِي كَلِيْرٍ حَدَّثَنِي ٱبُو حَازِمِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَة النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمْ لِآحَدٍ

(٢٥٠٧)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشُّغْيِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارُضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمُواتُ﴾ إبراهيم ٤٨٠ إ فَآيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى الصِّرَاطِ۔

## ا ١٢٤ باب نُزُلَ اَهُلِ الْجَنَّةِ

(٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِيي اَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِيي خَالِدُ بْنُ يَزَيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

## باب: دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن زمین کی کیفیت کے بیان میں

(۷۰۵۵)حضرت سہل بن سعد رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت كے دن لوگوں کوسرخی ماکل سفیدی پراُٹھایا جائے گا جومیدے کی روٹی کی طرح ہوگی۔اس ( زمین ) میں سی کے لیے کوئی علامت ونشان نه ہوگا ۔

(2041) حضرت عائشہ والفاسے روایت ہے کہ میں نے رسول التَّمْنَا لَيْتِكُمُ مَ التَّدرتِ العرت كَوْلَ : ﴿ يَوْمَ مُبَدَّلُ الْكَرْضُ عَيْرَ الارض والسَّمواتِ ﴾ "أس دن يدزين دوسرى زمين سے بدل دی جائے گی اور آسان (بھی بدل دیئے جائیں گے)۔ " کے متعلق يو چھا كدا سالند كے رسول! أس دن لوگ كبال مون كے؟ آپ نے فرمایا: (بل) صراط پر۔

## باب: اہل جنت کی مہمانی کے بیان میں

(۵۷+۷) حفرت ابوسعید خدری واشی سے روایت ہے کہ رسول الترسَّا لَيْنَافِ فِي مايا: قيامت كون زمين ايك روني موجائ كي-القدرب العزت اسے اپنے وست قدرت سے اوپر نیچے کروے گا۔

يَشَارِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ الْآرْضُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ خُبْزَةٌ وَاحِدَةً يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفُو أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًّا لِلاَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَآتَلَى رَجُلُّ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَلُ عَلَيْكَ ابَا الْقَاسِمِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) آلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ ٱهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُوْنُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ آلًا أُخِيرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ بَلَى قَالَ إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَ نُونٌ قَالُوا وَمَا هَٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَ نُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبدِهِمَا سَبْعُوْنَ أَلْفًا۔

(٥٠٥٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَو تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَمْ يَنْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُوْدِيٌّ إِلَّا ٱسْلَمَ۔

اہل جنت کی مہمانی کے لیے جیسا کہتم میں سے کوئی سفر میں اپنی رونی کو (را کھ میں) اُلٹ ملیٹ لیتا ہے۔اتنے میں یہود میں سے ایک آدمی نے آ کرعرض کیا: آپ پر الله کی برکتیں ہوں اے ابو القاسم! كيايس آپ كوقيامت كودن ابل جنت كى مهمانى ك بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں۔اُس نے عرض کیا: زمین ایک روثی ہوجائے گی۔جیسا کہرسول اللّٰمثَالَیُّظُ نے فرمایا كى دارهيس مبارك ظاہر موكئيں۔ أس في كما: ميس آپ كو (اہلِ جنت کے ) سالن کی خبر شدووں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ اُس فعرض كيا: أن كاسالن بالام اورنون موكا \_صحابه من الله ف كها: يد کیا ہے؟ اُس نے کہا: بیل اور مچھلی جن کے کلیج کے مکرے میں ہے ستر ہزارآ دمی کھا کیں گے۔

( ۵۸ - ۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ۔ نی کریم صلی التدعاید وسلم نے فرمایا: اگر یبود میں سے وس (عالم) میری اتباع کر لیتے تو زمین پر کوئی یہودی بھی مسلمان ہوئے بغیر نہ

خُلِاتُ مِنْ النَّالِيُّ : زمين كا قيامت كيون ايك روفي كي طرح هوجانا خلاف عادت توبيكين عقل كي خلاف نهيس - جي آج زمين عظرح طرح کے پیل اورمیوے نکل رہے ہیں اگر اللہ اپنے تھم سے اسے آٹا بنادیں تو کیا محال ہے۔

باب بہودیوں کا نبی کریم منافقی کے سے و وح کے بارے میں سوال اور اللہ عز وجل کے قول'' آپ مَنَا لِيُنْ اللَّهِ عَلَى مِينَ يُوحِيعَ مِينَ 'كِ بیان میں

(2009) حفرت عبدالله طالعة صروايت بكدايك دفعه من بي كريم مَنْ النَّيْمُ كم بمراه ايك كهيت من چل رباتها اور آپ ايك لكرى ے سہارالیتے ہوئے چل رہے تھے کہ آپ کا ایک یہود کی جماعت کے باس سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: آ پ سے

١٢٢٢: باب سُوَالِ الْيَهُودِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوْحِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى (يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ) الْأَيَّةِ

(٥٩٩٧)حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثِني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِى ءٌ عَلَى عَسِيْبِ إِذْ مَرَّ

بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْح فَقَالُوا مَا رَابَكُمْ اِلَيْه لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَى ءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَقَامَ الِّيهِ بَعْضُهُمْ فَسَالَةً عَنِ الرُّوْح قَالَ فَآسُكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يْرَدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ آنَّهُ يُوحَى اِلَّهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوح قَالَالرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلاكه [الاسزاء: ٨٥]

رُوح کے بارے میں یوچھو۔انہوں نے کہا جمہیں اس بارے میں كياشبه إ كبيل ايها ند موموكد آپتم كوايها جواب دي جوتهميل نا گوارگزرے۔انہوں نے کہا: آپ سے بوچھے۔ان میں سے پچھ نے کھڑے ہوکرآ ب سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ پس نی كريم كَافِيْدُ مُ خاموش مو كے اور انبيں اس بارے ميں كوئى جواب ند دیا۔ پس (ای دوران) مجھ معلوم ہوگیا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ پس میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آ پِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَ يَسْلَمُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ﴾ ` آ پ ے

روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فر مادیں روح میرے ربّ کے حکم سے ہے اور تمہیں کم علم عطا کیا گیا ہے۔'' (۲۰۱۰) حضرت عبداللدرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں مدینه کی ایک بھیتی میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا۔ باقی حدیث حفص کی حدیث کی طرح ب\_البته وکیع کی حدیث میں إلَّا قَلِيلًا باورعيلى بن بونس ريسيد كى حديث مين وما أوتوا

ﷺ فِى حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ بِنَحْوِ حَدِيْثِ حَفْصٍ غَيْرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَمَا ٱوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا وَ فِى حَدِيْثِ

(۲۰۱۱) حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه يدوايت ب كه مي كريم صلى الله عليه وسلم تحجورول كے باغ ميں ايك لكرى بر ميك لكائ موئ تصرباتى مديث اى طرح بالبنداس مي بهى وما أُوْتِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا بِ-

> حَدِيْثِهِمْ عَنِ الْاعْمَشِ وَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلًا-(٧٠٦٢)حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(۲۰۷۲)حضرت خباب طاشؤ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل ر میرا قرض تھا۔ پس میں اُس کے باس آیا اور اُس سے قرض کا مطالبہ کیا تو اُس نے مجھ سے کہا: میں ہرگز تمہارا قرض ادانہیں کروں گا يہاں تك كدتم محمد (مَثَافِيْرُم) كا الكاركرو۔ تو ميں نے اس سے کہا: ہر گزنہیں! میں محمد طَالِیْنَةِ کم کے ساتھ کفرنہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھرووبارہ زندہ کیا جائے۔اُس نے کہا: میں موت کے بعد

(۷۰۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ الْحَنْطَلِتُی وَ عَلِیٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ ٱمْشِي مَعَ النَّبِيِّ

عِيْسَى (بْنِ يُوْنُسَ) وَمَا أُوْتُوا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ خَشْرَمٍ. (٢٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ اِدْرِيْسَ يَقُونُ سَمِعْتُ الْاعْمَشَ يَرُولِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُونِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَخُلِ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ

سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاللَّفُظُ لِعَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِي الضَّلَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ

خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ لِي عَلَى

الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَاتَنْيَتُهُ اتَّقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَنْ

ٱقْضِيَكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى لَنْ اكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ ٱقْضِيْكَ إِذَا رَجَعْتُ اللَّى مَالِ وَوَلَدٍ قَالَ وَكِيْعٌ كَذَا قَالَ الْاَعْمَشُ قَالَ فِنَزَلَتُ هَلِهِ الْآيَةُ: ﴿ آفَرَاء يُتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْتِمَا وَقَالَ لَاوُتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم:٧٧] إلى قَوُلِهِ: ﴿ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا ﴾ \_

(٧٢٣)وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْطَقُ بْنُ

اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا ۚ جَرِیْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عُمَرَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ

دوباره زنده کیا جاؤں گاتو تیرا قرض ادا کردوں گا۔ جب میں مال اور اولادی طرف اوٹوں گا۔ وکیع نے کہا: اعمش نے بھی اس طرح کہا ہے۔ پس بیآیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿ أَفَوَاءً يُتَ الَّذِي كَفَوَّ ﴾ ہے ﴿ وَيَاتِينًا فَرْدًا ﴾ " كيا آب في أس آدى كوديكما ہے جس في ہماری آیات کا انکار کیااور کہا کہ مجھے ضرور بالضرور مال اور اولا دعطا کی جائے گی۔ کیاوہ غیب برمطلع ہو گیا ہے یا اُس نے رحمٰن کے پاس

ے کوئی وعدہ لےلیا ہے۔ ہرگز نہیں!عنقریب ہم لکھ لیں گے جووہ کہتا ہے اور ہم اُس کے لیے عذاب کوطویل کر دیں گے اور ہم اُس کے قول کے وارث ہیں اور وہ جارے ماس اکیلا آئے گا۔''

(۲۰۲۳) إن اساد ع جهي ميرهديث مردي إلبتداس ميس مير ہے کہ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں وہار تھا۔ یس میں عاص بن واکل کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ پھر میں اُس کے باس (اپنی مزدوری کا) تقاضا کرنے کے لیے آیا۔

حَدِيْثِ وَكِيْعٍ وَ فِي حَدِيْثِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ عَمَّلًا فَاتَيْتُهُ اتْقَاضَاهُ

خ الصفير النيات إلى إب كي احاديث مباركه مين روح كے بارے ميں يہوديوں كارسول الله فاقتر سوال كرنا فدكور ہے۔روح کی حقیقت کوتواللہ کے سواکوئی نہیں جانتاالبت علماء نے اس میں مختلف اقوال ڈکر کیے ہیں کسی نے کہا: روح وہ سانس ہے جواندر جاتی اور با ہرآتی ہے۔ بعض نے کہا: روح جسم لطیف ہے جوتمام اعصائے ظاہر میں پھیلا ہوا ہے۔ آیت میں روح کی حقیقت نہیں بیان کی گئ۔ باقی اگراللدرت العزت نے رسول الله مُنافِقة كوروح كاعلم عطاكياتو آپ مَنافِقة ني كروح کے بارے میں زیادہ بحث ومباحثہ میں نہیں پر صناح ہے کوئکد بینہایت دقیق وباریک مسلہ ہے۔

١٢٧٣: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ البِّهِ اللَّهُ عَرُوجِلَ كَقُولٌ 'اللَّهُ الْهِينَ آ بِ مَلْ عَيْنِكُم كَى

موجودگی میں عذاب نہ دے گا'' کے بیان میں (۷۲۴) حضرت انس بن ما لک دانشو ہے روایت ہے کہ ابوجہل نے کہا:اے اللہ! اگریہ (قرآن) تیری طرف سے حق ہے (تو ہارے انکار کی وجہ سے ) ہمارے او پر آسان سے پھروں کی بارش فرما یا کوئی وروناک عذاب لے آتو آیت مبارکہ:﴿وَمَا كَانَ لِيُعَلِّبَهُمْ وَأَنْتَ ﴾ تازل موئى كرجب تك آب ان مين موجود بين الله أنيس عذاب نه دے گا اور نه ہی الله انہيں عذاب دينے والا ہے ·

لِيُعَذِّبَهُمْ وَٱنْتَ فِيْهِمْ ﴾ الْأَيَةِ ١

(٤٠٢٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الزِّيَادِيِّ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ آبُو جَهْلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَآمُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ آوِ ٱلْتِنَا بِعَدَابِ ٱلِيْمِ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَآنَتَ فِيْهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَ يَسُتَغُفِرُونَ وَمَا لَهُمُ أَلَّا

المنافقين کتاب صفات المنافقين کي صحيح مسلم جلدسوم

> يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الانفال:٣٤ ٢٣] إلى آخِر الآيةِ\_

## ١٢ ١٢: ١١ باب قَوْلِهِ (إنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى أَنْ رَّءَ اهُ اسْتَغْنَى)

(٧٠٦٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْاَعْلَى القَيْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ حَدَّثِنِي نَعِيْمُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ آبُو جَهْلِ هَلْ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَةٌ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ قَالَ فَقِيْلَ نَعُمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ لِينَ رَآيَٰتُهُ يَفْعَلُ دَٰلِكَ لَاطَانَ عَلَى رَقَيَتِهِ اَوْ لَاُعَقِرَنَّ وَجُهَةً فِي التُّرَابِ قَالَ فَاتَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يُصَلِّى زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَيْتِهِ قَالَ فَمَا فَحِنَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ يَتَّقِىٰ بِيَدَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَ هَوُلًا وَآجُنِحَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَوْ دَنَا مِنِي لَا خَتَطَفَتُهُ الْمُلَائِكَةُ عُضُوًّا عُضُوًّا قَالَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا نَدْرِى فِي حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَمَى ء بَلَغَة: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنُ رَّءَ اهُ اسْتَغْنَى إِنَّ الِّي رَبِّكَ الرَّخُعٰى اَرَايُتِ الَّذِي يَنْهٰى عَبُدًا ۗ إِذَا صَلَّى أَرَايُتَ إِنْ كَانَ عَلَى اللَّهُدَى أَوُ أَمَّرَ بِالنَّقُوى أَرَايُتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى ﴾ يَعْنِي آبَا جَهْلِ ﴿ آلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا لَئِنُ لَّمُ يَبْتَهِ لَنَسُفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ حَاطِقَةٍ فَلْيَدُعُ نَادِيَةً سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعُهُ ﴾ [العلق: ١٩٦] ازَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيْعِهِ قَالَ وَامَرَةُ بِكَاامَرَةُ بِهِ وَ زَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلْيَدُعُ نَادِيّة يَعْنِي قُوْمَةً.

اس حال میں کہ وہ بخشش ما لگتے ہوں اور کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب ندد ے حالانک وہ مجدح مام سے روکتے ہیں۔

# باب:الله ربّ العزت کے قول: '' ہرگزنہیں ہے شک انسان البت سرکشی کرتا ہے' کے بیان میں

(4070)حضرت ابو مريره طائن سے روايت بىكد ابوجهل نے کہا: کیا محد (منَّ اللَّهُ عَلَم) تمہارے سامنے اپنا چرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ أے كہا كيا: بال يو أس نے كہا: لات اور عن كى قتم اگر ميں نے انبیں ایبا کرتے دیکھا تو اُن کی گردن (معاذ اللہ) روندوں گایا اُن كا چېرەمنى ميں ملاؤں گا\_ بس وه رسول الله مَنْ النَّيْزُ كِي باس آيا اور آپ نماز ادا کررہے تھے۔ اِس ارادہ سے کہوہ آپ کی گردن کو روندے جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تواجا تک اپنی ایر یوں پر والبس لوٹ آیا اور اپنے رونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے نی رہا تھا۔ پس اُے کہا گیا: تخصے کیا ہوا؟ تو اُس نے کہا: میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی' ہول اور باز و تھے یو رسول الله مَلَاقَيْرَانِ فرمایا اگروه مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضونوج ڈالتے۔ بیں اللہ ربّ العزت نے بیآیات نازل فرمائیں۔ راوی كبتاب بمنيس جائة كريد حفرت الوجريره والنؤ كى حديث يل ب ياجميس سى اورطريقد ينجى ب-آيات ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ليطلعي " " بر كرنبيس ! ب شك انسان البية سركشي كرتا ب ( كيونكه ) اُس نے اپنے آپ کوستعنی سمجھ لیا ہے۔ بے شک تیرے پروردگار کی طرف بی او ثما ہے۔ کیا آپ نے اُس کودیکھا ہے جو (ہمارے) بندے کوروکتا ہے جب وہ تماز پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگروہ ہدایت پر ہوتا یا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتا (تو بیاچھا نہ تھا) کیا خیال ہے اگر وہ جھٹا کے اور پیٹھ چھیرے (ابوجہل تو چھر کیسے گرفت ے نی سکتاہے) کیا وہ نہیں جانبا کہ اللہ (سب کچھ) دیکھر ہاہے۔ مر گزنبیں!اگروہ بازنہ آیا تو ہم یقینا اُسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے۔ایسی پیشانی جوجھوٹی اور گناہ گار ہے۔ پس چاہیے کہ وہ اپنے مددگا روں کو پکارے۔عنقریب ہم بھی فرشتوں کو ُ بلائیں گے۔ ہرگز نہیں! آپ اس کی اطاعت نہ کریں' اور عبیداللہ نے اپنی حدیث میں بیاضا فہ کیا ہے کہ اور اسے وہ ہی تھم ویا جس کا نہیں علم دیا ہے اور ابن عبدالاعلیٰ نے اپنی حدیث میں ﴿ اللّٰم یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ ﴾ کامعنی بھی درج کیا کہ وہ اپنی قوم کو پکارے۔

### باب: دھوئیں کے بیان میں

(۲۰۲۱) حفرت مسروق میلید سے روایت ہے کہ ہم حفرت عبدالله کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے درمیان لیٹے موئے تھے کد اُن کے باس ایک آدمی نے آ کرعرض کیا:اے ابو عبدالرطن! كنده كے دروازوں كے پاس ايك قصد كوبيان كرر ہاہے : اور گمان کرتا ہے کہ قرآن میں جودھوئیں کی آیت ہے وہ دھواں آنے والا ہے۔ پس وہ ( دھواں ) کفار کے سانسوں کو روک لے گا اور مؤمنین کے ساتھ صرف زکام کی کیفیت پیش آئے گی۔حضرت عبدالله ولا يُؤخف عصه ب أثم بييض پھر فرمايا: اپلوگو! الله بي ڈرو تم . ` میں سے جوکوئی بات جانتا ہوتو وہ اپنے علم کےمطابق ہی بیان کرے اور جوبات نبیں جانا تو کے:اللہ ہی بہتر جانا ہے کیونکہ تم میںسب سے بڑا عالم وہی ہے جوجس بات کونہ جانتا ہوائس کے بارے میں كے: الله عى بہتر جانا ہے۔ يس بيشك الله رب العزت في ا ہے نبی مرم مُنافِیکا سے فرمایا: آپ فرمادیں میں تم سے اس بات پر کوئی مزدوری نہیں مانگ اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے موں - جب رسول الله ما ويكسى تو فرمايا: الله نے أن يرسات ساله قط نازل فرمايا جيسا كه یوسف علیمیں کے زمانہ میں سات سالہ قحط نازل ہوا تھا۔ این مسعود والنون نے کہا: پس ان پر ایک سالہ قط آیا جس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے چمڑے اور مُر دار کھاتے اوران میں سے جوکوئی آسان کی طرف نظر کرتا تھاتو دھو کیس کیس کیفیت و یکھنا تھا۔ پس آ پ کے باس ابوسفیان طابقہ حاضر ہوئے اورعرض كيا: احمحد! (مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ كَرِفْ اورصله رحی کرنے کا علم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں اور بے شک آپ کی قوم و برادری تحقیق ہلاک ہو چکی۔آپ اللہ سے اُن کے لیے وُ عا

#### ١٢٧٥: باب الدُّخَان

(٤٠٢٧)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي الضَّلَحِي عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوْسًا وَهُوَ مُضْطَحِعٌ بَيْنَنَا فَأَتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ قَاصًا عِنْدَ اَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَ يَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَانِ تَجِيءُ فَتَا حُذُّ بِأَنْهَاسِ الْكُفَّارِ وَ يَأْخُذُ الْمُوْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْنَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ جَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُ ٱعْلَمُ فَإِنَّهُ آعْلَمُ لِآحَدِكُمْ آنُ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ آعُلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿قُلُ مَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ [صَ :٨٦] إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَآى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا فَقَالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ كَسَبْعِ يُوسُفَ قَالَ فَآخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ كُلَّ شَى ءٍ حَتَّى ٱكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوْعِ وَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ آحَدُهُم فَيَرَىٰ كَهَيْنَةِ الدُّحَانَ فَاتَاهُ آبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ جِنْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَأْدُعاللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمَ تُأْتِي السَّمَاء بِدُحَانِ مُبِينِ يَغُشَى النَّاسَ هذَا عَذَابٌ الَّيُمْ ﴾ [الدحان: ١١١٠] إلى قُولِهِ ﴿ إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ قَالَ ٱفَكُكْشَفُ عَذَابُ الْآخَرَةِ :﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَا مُنتَقِمُونَ ﴾ [الدحان :١٦] فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدُرٍ وَقَدُ مَضَتُ آيَةُ الدُّحَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّوَامُ وَ آيَةُ

مانگیں۔اللہ ربّ العزت نے فرمایا: آپ انتظار کریں اُس دن کا جس دن تھلم کھلا دھواں ظاہر ہوگا جولوگوں کوڈھ نب لےگا۔یہ دردناک عذاب ہے۔ سے بے شک تم لوٹے والے ہوتک ٹازل فرمائیں۔تو انہوں نے کہا: کیا آخرت کا عذب دور کیا جاسکتا ہے؟ تو اللہ عز وجل نے فرمایا: جس دن ہم پکڑیں گے بڑی گرفت کے ساتھ ۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہوں گے۔ بس اس پکڑھے مراد بعد کے دن کی پکڑ ہے اور دھو ئیں اور لزام (یعنی بدر کے دن کی گرفت وقل) اور روم کی علامات کی نشانیاں گزر بھی بین

(۷۰۱۷) حفرت مسروق مینید سے روایت ہے کہ حفرت عبدالله ﴿ اللهُ كَ يَاسَ الله آوى في آكر عرض كيا: من مجد من ایک ایے آ دمی کوچھوڑ آیا ہوں جواپی رائے سے قر آن کی تفسیر کرتا ب- وهاس آيت: ﴿ يَوُمَ نَنْطِشُ الْبَطْشَةَ ﴾ كرجس ون آسان بر واضح دهوال ظاہر ہوگا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے ون دھواں لوگوں کے سانسوں کو ہند کر دے گا۔ پہاں تک کہان کی ز کام کی سی کیفیت ہوجائے گی۔تو حضرت عبداللد داشی نے فر مایا: جو آ دمی کسی بات کاعلم رکھتا' وہ وہی بات کہے اور جونہ جانتا ہوتو جا ہیے کہ وہ کیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پس بے شک آ دمی کی عقلمندی ہیہ ہے کہ وہ جس بات کاعلم نہ رکھتا ہو اُس کے بارے میں کہے: اللہ اعلم - ان قریشیوں نے جب نبی کریم مانی تی از مانی کی تو آپ نے ان کے خلاف قحط پڑنے کی دُعا کی جیسے کہ حضرت یوسف علیظیا ك زمانه ك لوكون يرقحط اورمصيبت وتنكى آئى تقى \_ يهال تك كه جب کوئی آدمی آسان کی طرف نظر کرتا تو اینے اور آسان کے درمیان اپنی مصیبت کی وجہ سے دھواں دیکھا تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے بڈیوں کو کھایا۔ پس ایک آدمی نے نبی کریم مَالْ الْیُوْم کی خدیت میں حاضر ہو کرعرض کیا:اے اللہ کے رسول!مضر (قبیله) كيليّ الله معفرت طلب كريس بي بيتك وه بلاك مو يك ہیں۔آ پ نے فرمایا: تونے مفتر کے لیے بڑی جراُت کی ہے۔ پھر آب نے اللہ ہے اُن کے لیے وُ عا ما تکی تو اللہ ربّ العزت نے ﴿ إِنَّا كاشفُوا الْعَدَابِ ﴾ بم چنردنوں كے ليے عذابروكنے والے بي (لیکن)تم پھروہی کا مسرانجام دو گے۔ کہتے ہیں پس ان پر ہارش

(٧١٤) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيّةَ وَ وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي آَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْآعُمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو كُرِّيْبٍ وَاللَّفُظُ لِيَحْيلِي قَالَا اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ أَنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُونِ قَالَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ تَرَكُّتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِّرُ هَلِذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَارٍ مُبِيْنٍ) قَالَ يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ دُخَانٌ فَيَأْخُدُ بِأَنْفَاسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْنَةٍ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمُ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ اللهِ آعُلَمُ إِنَّمَا كَانَ هَٰذَا أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهِمُ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ فَآصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْثَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَ حَتَّى آكَلُوا الْعِظَامَ فَاتَنَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ لمُضَرَ فَإِنَّهُمْ قَدُ هَلَكُوا فَقَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِى ءٌ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُمُ فَٱنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيُلًا اِنَّكُمُ عَاتِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٥] قَالَ فَمُطِرُوا فَلَمَّا آصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ قَالَ عَادُوا اِلِّي مَا كَأَنُوا عَلَيْهِ فَٱنْزَلَ

معيم ملم جلد سوم المعنافقين المعن

اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ: ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُحَان مُبِيُنِ يَغُشَى النَّاسَ هَلَوا عَلَمَاتٌ أَلِيُمٌ ﴾ [الدَّحَان: ١٠. ١٢] ﴿ يُومُ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقَمِونُ ﴾ [الدحان:١٦] قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدُرٍ.

(٢٠٧٨)حَدَّثَنَا قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي الضَّلْحِي عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَاللَّزِامُ وَالرُّومُ وَالْبُطْشَةُ وَالْقَمَرُ \_

(٧٩٩٤)حَدَّنَيْهِ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ بِهِلْدَاالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(٤٠٤٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَاللَّفَظُ لَهُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ

برسائی گئے۔پس جب وہ خوشحال ہو گئے تو پھروہ ای (بدعقیدگی) کی طرف لوٹ گئے جس پر پہلے ہے قائم تنصرہ العزت نے ہیہ آیات: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ﴾ نازل کی ۔ (ترجمہ گزر چا ہے) ( پکڑبدر کے دن ہوئی)

(۷۱۸)حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ پانچ چیزیں الی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں: دُھوال لزام (قیدو بند)'(غلبه)روم بُطشه (جنگ بدر)اور (شق)قمر به

(4019)إن اسناد سے بھی بیحدیث مبارکہ ای طرح مروی

(۷۵۷) حضرت أبي بن كعب رضى الله تعالى عند سے الله عز وجل كَ قُولَ: ﴿ وَلَنَّذِيْفَتَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ "جم ضرور بالضرور برُك عذاب سے ملے انہیں جھوٹے عذاب دیں گے' کے بارے میں روایت ہے کہاس سے مرادد نیا کی مصیبتیں (غلبہ)روم بطت (غزوہ بدر) یا دهوال ہے اور شعبہ کو بطشہ یا دخان میں شریک ہے۔

أَبُتَّى بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَنْذِينَفَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدُلْي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَلِ ﴾ [السحدة: ٢] قَالَ مَصَائِبُ الدُّلْيَا وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ آوِ الدُّحَانُ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فِي الْبَطْشَةِ آوِ الدُّخَانِ۔

## باب شق قمر کے معجزے کے بیان میں

(۷۰۷) حفرت عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم كز مانه ميس جا تدكي دو كمرس موت تو رسول التصلي التدعليه وسلم نے فر مايا: گواه ہو جاؤ۔

(۷۷۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے همراه منى ميس من من كه حيا ند مھٹ گیا' دو ممروں میں لیس ایک مکراتو بہاڑ کے سیجھے جلا گیا اور دوسرا دوسري طرف تورسول التدسلي التدعليه وسكم في جميل فرمايا بحواه ہوجاؤ۔

## ١٢٧٢: ١٠ انْشِقَاق الْقَمَر

(٤٠٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَحِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِشِقَّتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَشْهَدُوا.

(۲۰۷۲)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِي كِلَاهُمَا عَنِ الْآغُمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِينُّ وَاللَّفَظُ لَهُ آخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْآعْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَّى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ فَكَانَتُ فِلْقَهُ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَ فِلْقَهُ دُوْنَهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اشْهَدُوا۔

النُّدگواه ره۔

(٧٠٧٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَبْبَرِيُّ حَدَّثَنَا (۷۷۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي ﴿ حِكر سول السُّصلَى السُّمايدوللم كز ما شمبارك مين جا ندووكرون مَعْمَو عَنْ عَبْدِ اللهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ) قَالَ انْشَقَ الْقَمَرُ مِن يَهِكَ كَيارِيس ايك كمرْرِيكو بِهارْ ني حِصياليا اور (دوسرا) ممرُا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْقَتَيْنِ بِهارْ كاو پرتفاتورسول التدسلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ا فَسَتَرَ الْحَبَلُ فِلْقَةً وَ كَانَتُ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ اَشْهَدْ۔

(٤٠٧٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ

(٥٠٧٥)وَ حَدَّثَنِيهِ بِشُو بْنُ خَالِدٍ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةً

(٧٠٧٨) حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نے بھي نبي كريم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا حدیث مبارکہ اس طرح روایت کی

(۷۷۵) اِن اسناد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مردی ہے البتہ ابن عدى كى حديث ب كرآب نے فرمايا تم كواہ بوجاؤ م كواہ بو

نَحْوَ حَدِيْثِهِ غَيْرَ اَنَّ فِي حَدِيْثِ ابْنِ اَبِي عَدِيٌّ فَقَالَ اشْهَدُوا اشْهَدُوا-

(٢٥٠١)حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ آنَسِ آنَّ آهُلَ مَكَّةَ سَالُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَآرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ۔

نشانی (معجزہ) دکھائیں تو آپ نے انہیں دو مرتبہ جاند کا پھٹنا وكھايا۔

(۷۷۷)حضرت النس رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ اہلِ

مكه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عصوال كيا كمآب أنبيس كوئى

(۷۷۷) اِس سند سے بھی بیحدیث مبارکدائی طرح مروی ہے۔

(٧٠٧٧)وَ حَدَّثِيْه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ بِمَعْنَى حَدِيثٍ شَيْبَانُ-

(٨٥٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ آبُو دَاوُدَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَوٍ وَ اَبُو ذِاوْدَ كُنَّهُمْ عَنْ

(٧٠٧٩)حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيْمِيُّ حَدَّثَنَا

صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جا ند دو مکڑوں میں بھٹا۔ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ وَ فِي حَدِيْثِ آبِي دَاؤَدَ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ـ

(۷۷۸)حفرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جا ند

دو عروں میں بھٹ گیا اور ابوداؤر کی حدیث میں ہے که رسول الله

(٧٥٤) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه

السُّحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ حَدَّقَنِي أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ﴿ رَول اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ كَا مَا مُن عَلَي عَالَهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَ عَلَى

و المرتب المالية المرابي الماديث مباركه مين رسول الله وكالمي المرتب مجر وثق قر كابيان ب جوكه الحاديث صيحه ے ثابت ہے اور پینجز ہ آ یہ تا نیٹر نے اللہ ہے وُ عاکر کے کافروں کے مطالبہ پرانہیں وکھایالیکن وہ پھربھی ایمان نہ لائے۔ ہاتی ایک روایت میں جو بہآیا ہے کش قمر دومر تبہ ہوااس سے مراد دومر تبہ جاند پھٹائیں بلکداس سے مراد بیہے کدد بھے والوں کو بول محسوس ہوا تھا۔ اس کاتعلق مھٹنے سے تبیس بلکدد کھنے سے ہے اورش قمر قیام قیامت کے ملیے بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جواللہ اسے بڑے۔ سارے کوشق کرنے پر قادر ہے وہ اس نظام کا تنات کو بھی ختم کرنے پر قادر ہے اور جس نے جاند کو بھٹ جانے کے بعد دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ وہ نظام کا ئنات کونیست و نابود کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پربھی قادر ہے۔عقلی طور پرشق قمر کے انکار کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی محلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرسکتا ہے ۔ یہ اُس کے اختیار میں ہے۔ ماتی یہ ہے کہ اسے دنیا والوں نے کیوں ندد یکھاتو چونکدیم عجز ورات کورونما ہوا تھااس لیے اکثر لوگ بخبر تھے اور جنہوں نے مطالبہ کیا تھا انہوں نے دیکھا اور یہ چود ہویں رات کوتھوڑی در کے لیے واقع ہوا۔

(4٠٨٠)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ وَ أَبُو ٱسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا آحَدَ ٱصْبَرُ عَلَى ٱذَّى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَ يُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِم وَ يَرُزُقُهُمْ۔

(٥٨١)جَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ حَدَّلْنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيّ

## ١٢٧٤: باب فِي الْكُفَّارِ

عَنْ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ بِمِعْلِهِ إِلَّا قَوْلَةٌ وَ يُجْعَلُ لَهُ الْوَلَّدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ

(٢٠٨٢)وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْآعُمَشِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آحَدٌ ٱصْبَرَ عَلَى ٱذُّى يَسْمَعُهُ

#### باب: کا فرول کے بیان میں

(۵۰۸۰)حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی بھی الله ربّ العزت مے بردھ کر تکلیفوں پر صبر کرنے والانہیں ہے کہ اُس سے شریک کیا جاتا ہے اوراس کے لیے اولاد ثابت کی جاتی ہے پھر بھی وہ انہیں عافیت اوررزق عطا کرتاہے۔

(۷۰۸۱)حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم شافیتی ہے ا اس طرح حدیث روایت کی ہے البتداس میں انہوں نے بیذ کرنہیں کیا کہ اللہ کے لیے اولا دخابت کی جاتی ہے۔

(۷۰۸۲) حضرت عبدالله بن فيس طافئ ہے روايت ہے كه رسول الله منافير فرمايا: الله تبارك و تعالى سے برھ كركونى تكليف ده باتوں کوئن کران برصبر کرنے والانہیں ہے۔ (کافر) اللہ کے لیے ہمسر بناتے ہیں اور اُس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں پھر بھی وہ

وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يَرُزُقُهُمْ وَ يُعَافِيْهِمْ وَ يُعُطِيْهِمْ

## ١٢٧٨: باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بِمِلَ ءِ الَآرُض ذَهَبَا

(٧٠٨٣)وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَآهُوَن آهُلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ كَانَتُ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ٱكُنْتَ مُفْتَدِيًّا بِهَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهُونَ مِنْ هَٰذَا وَٱنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ ٱحْسِبُةُ قَالَ وَلَا أُدْخِلَكَ النَّارَ فَابَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ.

(٤٠٨٣) حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَا اُدُخِلَكَ النَّارَ فَإِنَّهُ لِمْ يَذُكُرُهُ

(٤٠٨٥)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْطُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ارَأَيْتَ لَوْ كَانَ لُّكَ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًّا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ قَدْ سُئِنْتَ آيسَرَ مِنْ ذَلِكَ.

(٤٠٨٧)وَ حَدَّثُنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَ حَدَّثَنِى عَمْرُوا بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ

مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلِدًا ﴿ السِكَ باوجودانبيس رزق اورعا فيت اور ( دوسري چيزين ) عطاكرتا

## باب: کافروں سے زمین جرکے برابرفد بیطلب كرنے كے بيان ميں

(۷۰۸۳) حضرت انس بن ما لک طافیظ سے روایت ہے کہ نی کریم مَثَاثِيرٌ ن فرمايا: الله تبارك و تعالى جہنم والوں ميں ہے كم عذاب والوں سے فر مائے گا اگر دنیا اور جو کھاس میں ہے تیرے لیے ہوتو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا۔وہ کہ گا: کی ہاں! الله فرمائے گا کہ میں نے تھے سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبه أس وقت کیا تھا جب تو آ دم ملیث کی پشت میں تھا کہ تو (جھے سے) شرک نہ کرنا۔ (راوی کہتا ہے) میرا گمان ہے کہ (الله فرمائے گا) میں تجھ کوجہنم میں نہ ڈالوں گا۔ بس تو نے شرک کے سوا (باقی سب باتوں کا) انکار کیا۔

( ۲۰۸۴ ) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه نبي كريم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کرتے ہیں البتہ اس حدیث میں'' میں تھے کوجہنم میں داخل نہ کروں گا'' مذکور

(۷۸۵) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن کا فر ے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کے سوتا ہوتا تو کیا تواہے عذاب سے بیچنے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کہے گا: جی ہاں! تو أس سے كہاجائے گا: تچھ سے اس سے بھى آسان چيز كامطالبه كيا حگيا تھا۔

(۷۰۸۶) حفرت انس رضی الله تعالی عند نے نمی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ اس میں سی سے کہ اے کہا جائے گا: تو نے حجوث کہا حالا نکہ تچھ سے اس سے آسان چیز

قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عَلَى إِمِعْلِهِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ فَيْقَالُ كَامِطَالِهِ كَيا كَما ح لَهُ كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ آيْسَرُ مِنْ ذَٰلِكَ.

> ١٢٧٩: باب يُحْشَرُ الْكَافِرَ عَلَى وَجُهِهِ (٥٨٤)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفَظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ْ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِم يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ ٱلَّيْسِ الَّذِي ٱمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَّهُ عَلَى وَجْهِم يَوْمَ الْقِيْمَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَ عِزَّةِ رَبُّنَا۔

١٢٨٠: باب صَبْع ٱنْعَمِ ٱهْلِ الدَّنيَا فِي النَّارِ وَ صَبْعَ اَشَدِّهِمْ بُوْسًا فِي الْجَنَّةِ (٤٠٨٨)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِي بِٱنْعَمِ اَهُلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَآيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَبِّ وَيُوْتَى بِٱشَدِّ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَعُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَآيْتَ بُوْسًا قُطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِكَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شدَّةً قَطُّ

باب: کافرکوچرے کے بل جمع کیے جانے کے بیان میں (۷۰۸۷)حضرت انس بن مالک طابعة سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قیامت کے دن کفار کو کیسے چرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: کیا وہ (اللہ عزوجل) جودُنیا میں اسے پاؤں کے بل چلاتا ہےوہ قیامت کے ون اسے چرے کے بل چلانے پر قاور نہیں ہے؟ بدحدیث (س كر) قاده ميند نے كہا: كون نبين! مارے پروردگار كى عزت كى

باب جہنم میں اہل دنیا کی تعمتوں کے اثر اور جنت میں ( وُ نیا کی ) مختبوں اور تکلیفوں کے اثر کے بیان میں

( ۱۸۸ عضرت انس بن ما لك دانتي سے روايت ہے كدرسول اللهُ مَنَالِيَّتِكُمْ نِهِ فِي مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن عِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله لا یا جائے گا جواہلِ دنیا میں ہے ( زنیامیں ) بہت نعمتوں والاتھا۔ پھر أس سے كہا جائے گا: اے ابن آدم! كيا تو نے مجھى كوئى بھلائى بھى رکیھی تھی؟ کیا تختے بھی کوئی نعت بھی ملی تھی؟ وہ کہے گا:اے میرے رب الله كي منيس (ملى) اور ( پر ) الل جنت ميس عاس آدى کو پیش کیا جائے گا جے دنیا میں لوگوں ہے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی۔ پھراُ ہے جنت میں ایک دفعہ خوطہ دے کریو چھاجائے گا:اے ابن آ دم! کیا تو نے بھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تھھ پر تمھی کوئی تختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا:اے میرے پروردگار! الله کی منہیں مجھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے مجھی کوئی شدت پختی دیکھی۔

**تمشویج** جنٹ میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتوں کے اثر کی وجہ سے دنیا کی تکالیف اور مصائب کو بھول جائے گالٹھم اعطمنا الجنۃ ۔اور دوز خ كےعذاب اور حتى كى وجه سے دنياكى نعتول اور عيش وعشرت كو بعول جائے گا۔ اللَّهم احفظنا منه

۱۲۸۱: باب جَزَآءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِی الدُّنْیَا وَالْاخِرَةِ وَ تَعْجِیْلِ حَسَنَاتِ الْگُنْیَا وَالْاخِرَةِ وَ تَعْجِیْلِ حَسَنَاتِ الْگَافِرِ فِی الدُّنْیَا

(2004) حَدَّثَنَا اللهِ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ اللهِ فَلْ لِوَيْدُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلْ قَالَ وَسُولُ اللهِ فَلْ إِنَّ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهُ لَهُ يَعْطِى بِهَا فِي اللهِ فَي اللهُ نَهَا اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ

(-90) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً المُعْمَةُ مِنَ الدُّنْيَا وَآمَّا الْمُومِنُ فَإِنَّ حَسَنَة فِي الْآخِرَةِ وَ يُعْقِبُهُ رِزُقًا فِي اللهُ نِيَا عَلَى ظَاعَتِهِ.

(٥٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَشْ بِمَعْنَى حَدِيْفِهِمَا۔

کلاحث الباری برای برای برای برای ماریک کارون کاری کا بوتا ہے کوئکر آخرت میں اصل وزن ا بھی کوئی نیکی ہوا س کابدلہ آخرت میں نہیں دنیا میں ہی مل چکا ہوتا ہے کیونکہ آخرت میں اصل وزن ا مؤمن کوایمان کی بدولت دنیا میں بھی اس کابدلہ ماتا ہے اور آخرت تو ہے ہی خاص مؤمن کے لیے۔

۱۲۸۲: باب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّرْعِ مَثَلُ وَالْكَافِرِ شَجَرِ ٱلْاَرْزِ

(۲۰۹۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ

# باب: مؤمن کوأس کی نیکیوں کا بدله دُنیا اور آخرت (دونوں) میں ملنے اور کا فرکی نیکیوں کا بدلہ صرف دُنیا میں دیئے جانے کے بیان میں

(2004) حفرت انس بن ما لک جھائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ خلائے ہے اللہ علی کے کہ رسول اللہ خلائے ہے کہ رسول اللہ خلائے ہے کہ اللہ تعالی سی مؤمن ہے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور کا فرکو دنیا میں بی شہر بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ بوگا تو اُس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔

( 49 - 2 ) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کا فرکوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے دنیا ہے ہی اُسے تھے کھلا دیا جا تا ہے اور مؤمن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کوآخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں اپنے اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا

(۹۹) حضرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے ای طرح حدیث روایت کی ہے۔

النبی ﷺ بمعنی حَدِیثِهِمَا۔ خُلاکُ مِن النِّر النِّر النِ باب کی احادیث کی روثنی میں علاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کا فرحالت کفر میں مرجائے اس دنیا میں جو بھی کوئی ٹیکی ہواُس کا بدلہ آخرت میں نہیں' دنیا میں ہی مل چکا ہوتا ہے کیونکہ آخرت میں اصل وزن ایمان کا ہوگا اور اعمال اس کے تابع اور

باب: مؤمن اور کافر کی مثال کے بیان میں

(۷۰۹۲) حضرت الو مربره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے

جيج مسلم جلد سوم المسافقين المنافقين المنافقين

كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مؤمن كی مثال عیتی كی طرح ہے کہ اُسے ہمیشہ ہوا جھکاتی رہتی ہے اور مؤمن کو بھی مصیبتیں پہنچتی رہتی ہیں اور منافق کی مثال صنوبر کے در قت کی طرح ہے جو حرکت نہیں کرتا یہاں تک کہ جڑ ہے اُ کھیڑو یا جاتا

(۷۰۹۳) اِس سند ہے بھی بیصہ بیث مبارکداس طرح مروی ہے۔

(۲۰۹۴) حفرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عند سے

روایت ہے کررسول الله صلی الله علیهوسلم نے قرمایا مؤمن کی مثال تھیتی کے سرکنڈے کی طرح ہے۔ ہوا اُسے جھو کے ویق ہے۔ایک مرتبدا ہے گرادیتی اور ایک مرتبدا سے سیدھا کردیتی ہے۔ یہاں تک کہ خٹک ہو جاتا ہے اور کا فرکی مثال صنوبر کے اُس درخت کی ہے جواپے تنے پر کھڑار ہتا ہے اے کوئی بھی

( ہوا ) نہیں گراتی یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اُ کھڑ جاتا

\* (4094) خفرت عبدالرحمٰن بن كعب رضى الله تعالى عنه أين والدرضي الثدتعالي عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی مثال بھتی کے سرکنڈے کی طرح ہے ہواا ہے جھو تکے دیتی رہتی ہے مجھی اے گرادیتی اور بھی سیدھا کر دیتی ہے یہاں تک کہاس کا مقررہ وفت آجاتا ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جواپنے اس تنے مرکھڑ اربتا ہے جے کوئی آفت نہیں پہنچی یہاں تک کدایک ہی دفعہ جڑے اُ کھڑ جاتا

(2097) حفرت عبدالله بن كعب منطية النه والدرضي الله تعالى عند سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ای طرح ارشادفرمایا۔البتہ محود نے بشر سے اپنی روایت میں کہا کا فرکی مثال صنوبر کے ورخت کی طرح ہے اور ابن حاقم نے منافق کی مثال کہا ﴿ عَلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُوْمِنِ مَثَلُ الزَّرْع لَا تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُوْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حُتَّى تَسْتَحْصِدَ۔

(٤٠٩٣)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّي بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَكَانَ قَوْلِهِ تُمِيْلُهُ تُفِيْتُهُ (٤٠٩٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ قَالَا حَدَّلْنَا زَكَوِيَّاءُ بْنُ اَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللُّهُ اللُّهُ مُنِلُ اللُّهُ وَمِنِ كُمُّنَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِينُهَا اللَّهِ اللَّهِ الرِّيْحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَ تَعْدِلُهَا ٱنْحُولَى خَتَّى تَهِيْجُ وَ مَثَلَ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ عَلَى آصُلِهَا لَا

يُفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْحِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

(٤٠٩٥)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا بِشُرُ بْنُ السِّرِيِّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ عَنْ مَثَلُ الْمُوْمِنُ مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِينُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً حَتَّى يَاتِيَهُ آجَلُهُ وَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِبَةِ الَّتِي لَا يُصِبْيُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً

(۲۰۹۲)وَ حَدَّلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ مُحْمُوْدُ بْنِ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ آنَّ مَحْمُودًا قَالَ فِي

رِوَالِيَّهِ عَنْ بِشُو وَ مَعَلُ الْكَافِرِ كَمَعَلِ الْأَرْزَةِ وَآمَّا ابْنُ بِهِ جِيها كَرْبِيرِ فَها ـ حَاتِم فَقَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ۔

( ١٠٩٧) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ بَشَّادٍ وَ عَبْدُ اللهِ أَنُ ( ٢٠٩٤) إس سند سے يه مديث الى طرح مروى ب البتدان هَاشِمِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سب اساد سے مدمروی ہے کہ کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ وَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيْنِهِمْ وَ قَالًا جَمِيْعًا فِي حَدِيْنِهِمَا عَنْ يَحْيَى وَ مَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ-

قسشى يى الى بابى احاديث مباركه يس كافراور منافق كوسنوبرك ورخت سة تشبيد دى كداس كاتزكا كمجور وغيره كى طرح مضبوط موتا ہاں طرح کافرکوبھی مصائب اور پریشانیاں کم آتی ہیں اگرآئیی بھی تو تواب سے محروم ہوتا ہے۔ البتہ مؤمن گناہوں کے کفارہ وغیرہ کے لیے اکثر و بیشتر پریشانی اورمصیبت میں بہتلار ہتا ہے اس لیے مؤمن کوایسے حالات میں گھبرانا ندچا ہے بلکدان پرصبر کرے اور اللہ سے تواب کی اُمیدر کھے لیکن سیجھی ضروری نہیں کہ گنا ہوں کے کفارہ کے طور پرمصائب وغیرہ آتے ہیں بلکہ بعض دفعہ درجات کی بلندی کا بھی

## ١٢٨٣: باب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النخكة

(4٩٨)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيِي قَالُوا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ وَقَعَ فِي نَفْسِي آنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَالَ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَ هِيَ النَّخْلَةُ آحَبُ إِلَى مِنْ كُذًا وَ كُذَار

(4094)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّانَا أَيُّوبُ عَنْ اَبِي الْخَلِيلِ الضَّبَعِيّ

# باب: مؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہونے کے بیان میں

(۹۸ ک) جفرت عبدالله بن عمر بنافه سے روایت ہے که رسول الله مَالْيُكُمُ نِهِ فرمايا: ورختول مين سے ايك ورخت ايا ہے جس ك یے نہیں گرتے اور اس کی مثال معلمان کی طرح ہے۔ پس تم مجھے بیان کرو کہ وہ کونسا درخت ہے؟ پس لوگوں کا خیال جنت کے در فتوں کی طرف گروش کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ واللہ کہا:میرے دل میں بیخیال آیا کہ وہ تھجور کا درخت ہے۔ پس میں نے شرم محسوس کی ۔ چرصحاب علاق نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہی ہمیں بتادیں وہ کونسا درخت ہے؟ تو آپ نے فر مایا: وہ محجور کا ورخت ہے۔ کہتے ہیں چھر میں نے اس بات کا حضرت عمر والنظ ے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اگرتو کہددیتا کدوہ تھجور کا درخت ہے توبيمبر يزديك فلال فلال چيز سے زياده پنديده موتاب

(499) حضرت ابن عمر بن فن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے ايك دن اپنے صحابہ كرام الله عن مايا: مجھے اس صح ملم جلدسوم المنافقين ال

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِلَاصْحَابِهِ ٱخْبِرُوْنِي عَنْ شَجِرَةٍ مِثَلُهَا مَثَلٌ الْمُوْمِنِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُوْنَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَٱلْقِيَ فِي نَفْسِي اَوْ رُوعِي آنَّهَا النَّخُلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيْدُ أَنْ اَقُوْلُهَا فَإِذَا اَسْنَانُ الْقَوْمَ فَآهَابُ أَنْ آتَكُلَّمَ فَلَمَّا شَكَّتُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ

(١٠٠)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيْنًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتِي بِجُمَّارٍ فَذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا۔

(١٠١)وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ أَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُمَّارٍ فَذَكَّرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

(١٠٢) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِثْدَ رَسُوْلٍ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شِبْهِ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لَعَلَّ مُسْلِمًا قَالَ وَتُوْتِى (ٱكُلَهَا) وَ كَذَا وَجَدُتُ عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا وَلَا تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنَهَا النَّخُلَةُ وَ رَايْتُ اَبَا بَكُو وَ عُمَرَ لَا يَتَكُلَّمَانِ فَكُوهُتُ اَنْ اَتَكُلَّمَ اَوْ ٱقُولَ شَيْنًا فَقَالَ عُمَرُ لَآنُ تَكُونَ قُلْتَهَا آحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كُذَا وَ كُذَار

درخت کی خبر دو جس کی مثال مؤمن کی طرح ہے؟ پس صحابہ ای اللہ اے جنگل کے درختوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ این عمر بن الله عمر المحمد عمر الله الله الله الله الله الله المحمور كا ورخت ہے۔ پس میں نے اسے کہنے کا ارادہ کیالیکن میں وہاں موجود بڑے لوگوں کی وجہ سے بات کرنے سے ڈر گیا۔ جب وہ سب غاموش ہو گئے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: وه تھجور كا درخت ہے۔

(۱۰۰) حفرت مجام والمنت ب كم مل مدينة تك حفرت ابن عمر فی کے ساتھ رہا۔ اس میں نے ان سے ایک حدیث کے سوا کوئی حدیث رسول التدمالين سے روايت كرتے موے نہیں سی ۔ انہوں نے کہا ہم نی کریم مانا فیکا کے پاس حاضر تھے۔آپ کی خدمت میں مجورے درخت کا گوداپیش کیا گیا۔ باقی حدیث ای طرح ہے۔

(١٠١) حفرت ابن عمر ولي الدسالية خدمت میں مجور کے درخت کا گودا پیش کیا گیا۔ باتی حدیث ای طرح ہے۔

(١٠٢) حفرت ابن عمر في في صروايت بي كه بم رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما کے پاس حاضر تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ایسے درخت کی خبر دوجو مشابہ ہوتا ہے یا فرمایا مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے کہ اُس کے ہے نہیں جھڑتے۔ابراہیم میشد نے کہا: شاید کہوہ مٹلمان ہو۔امام ملم مواليد نے كما: انبول نے شايد يدكما: وہ محل ديتا ہے اور اسى طرح میں نے اینے سے علاوہ کی روایات میں یہ پایا ہے کہوو ہر وقت کھل نہیں دیتا۔ ابن عمر و بھؤ نے کہا: پس میرے دل میں بید بات واقع ہوگئ کہ وہ تھجور کا درخت ہوگا اور میں نے ابو بکر و عمر والنب كود يكها كدونيس بول رب توميس في اس بار عيس كوئي بات كرنا پندنه كيا ـ تو عمر طايخ نفرمايا اكرتم بنا دية توبيفلان فلاں چیز سے زیادہ (میرے نزدیک) پندیدہ ہوتا۔ کر کرنٹ کی از اس باب کی احادیث مبار کہ میں مسلمان کی مثال مجود کے درخت کے ساتھ دینے کی وجہ یہ ہے کہ مجود کا درخت جمیشہ تر و تازہ اور ہرا بھرارہتا ہے۔ اس پر بھی خزاں نہیں آتی ۔ ایسے ہی مؤٹن آدمی بھی مصائب و تکالیف میں ثابت قدم رہتا ہے۔ دُ کھاور سکو ننگ دی و مالداری خوشی اور غمی ہرحال میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور جیسے مجور کے درخت کی ہر چیز ہے 'تنا' شاخیس وغیرہ مفیداور فائدہ مند ہوتی ہیں اسی طرح مؤمن کا بھی ہر عمل اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بلکہ ہرمخلوق کے لیے نافع اور مفید ہوتا ہے۔

> ١٢٨٣: باب تَحْرِيْشِ الشَّيْطِنِ وَ بَعْثِهِ سَرَايَاهُ لَفِتْنَةِ النَّاسِ وَآنَّ مَعَ كُلِّ انْسَانِ قَوْيُنَا

(۱۰۳) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلَحَقُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ اَبِي اللَّهَ يُطُنُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١٠٥٠) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

رداد) وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبِي شَيْبَةً وَ اِسْحَقُ بُنُ الْمِرَاهِيْم قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ الْاَعْمَ الْمُدِرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى الْمُحْرِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَى الْمُحْرِ فَيْنَوْنَ النَّاسَ فَاعْطَمُهُمْ عِنْدَةً فَيُنْوَنَ النَّاسَ فَاعْطَمُهُمْ فِيْنَدً

(۱۰۷٪)حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ وَ اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِی كُرَیْبٍ قَالَا آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِیَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِی سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اِبْلِیْسَ

باب: شیطان کالوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈلوانے کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجنے کے بیان میں

(۱۰۳) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک شیطان محقیق مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ نمازی حضرات اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کریں لیکن و وان میں اور فساد کرادےگا۔

(۱۰۴۷) اس سند ہے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔

ح وَ حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ.

(۱۰۵) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا 'ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے ۔ پس و واپنے نشکروں کو بھیجتا ہے تا کہ و ولوگوں کو فتنہ میں ڈالیس ۔ پس ان نشکر والوں میں ہے اُس کے نز دیک بڑے مقام والا و ہی ہوتا ہے جوان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔

(۱۰۲) حضرت جابر " سے روایت ہے کہ رسول البد سُکانیڈا منے فرمایا: بے شک اہلیس اپناتخت یانی پررکھتا ہے۔ پھروہ اپنالشکروں کو بھیجتا ہے پس اُس کے نزد یک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جوفتندا لنے میں اُن سے بڑا ہو۔ان میں سے ایک آتا ہے اور

يَضَعُ عَرْشَةُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَادْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً اَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً يَجِي ءُ اَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَحِي اَحَلُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّفُتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَاتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَ يَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْاعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْيَتَزَمُهُ-

(١٠٥) حَدَّلَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّلْنَا الْحَسَنُ بْنُ آغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِّي ﷺ يَقُولُ يَبْعَثُ الشَّيْظُنُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظُمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً.

(٨٠١٨)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّلَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَ كَمَلَ اللَّهُ بِهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِيِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاىَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ اعَانَنِي عَلَيْهِ فَٱسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

(١٠٩)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُفْتَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِيَانِ ابْنَ مَهْدِئِّ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارِ

مِنَ الْمَلَائِكَةِ

(١١٠)حَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُمٍ آخُبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ فُسَيْطٍ حَدَّلَهُ آنَّ عُرُوةً حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

كہتا ہے: ميں في اس اس طرح كياتو شيطان كہتا ہے: تو في كوكى (بروا کام) سرانجام نہیں دیا۔ پھران میں ایک (اور) آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے (فلاں آدمی ) کواس وقت تک نہیں چھوڑ اجب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ندولوادی۔شیطان اُسےاپے قریب کر كربتا ب-بال الوب (جس فيرداكام كياب) المش في كباميرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا: وہ اسے اپنے سے چمٹالیتا ہے۔

(١٠٤) حفرت جابر طائن سے روایت ہے کہ میں نے نی کریم مَلَّ النَّا إِن مَاتِ تَصِ شيطان النِي الشَكريون كو بهيجا بُ وہ لوگوں میں فتندڈ التے ہیں۔ پس ان میں سے مرتبہ کے اعتبار سے وہی زیادہ براہوتا ہے جوان میں سے فتند النے کے اعتبار سے بڑا

( ۱۰۸ ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول القدصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہرایک آ دمی کے ساتھ اس کا (ہمزاد ) جن ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم نے عرض كيا: آپ كے ساتھ بھى اے الله کے رسول! آپ نے فرمایا: اور میرزے ساتھ بھی ۔ مگر اللہ نے مجھےاس پرید دفر مائی تو و ہ مسلمان ہو گیا۔ پس و ہ مجھے نیکی ہی کا حکم کرتا ہے۔

(۱۰۹) ان اساد ہے بھی بیرحدیث ای طرح مروی ہے۔ البتہ سفیان بیسید کی حدیث میں ہے کہ ہرآ دمی کے ساتھ اُس کا ساتھی جن اورایک سائھی فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔

بْنِ رَزِيْقٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادِ جَرِيْرٍ مِعْلَ حَدِيْتِه غَيرَ اَنَّ فِى حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَقَدْ وَ كُلِّ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْحِنَّ وَ قَرِيْنُهُ

(۱۱۰) سیده عاکشه صدیقه باینا زوجه نبی کریم مناتین سے روایت ہے کدایک رات رسول الله فَالْيَيْزُ الميرے ياس سے أخو كر چلے گئے۔ جب مجصان يرغيرت آئى - پس آپ تشريف لائ توديكها كهين کیا کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تجھے کیا ہوا کیا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لِيْلَا قَالَتُ فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَآئ مَا اَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِى لَا عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَا لِى لَا يَعَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ آقَدْ جَاءَ كِ شَيْطانُكِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ قَالَ نَعُمْ قُلْتُ وَ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ قَالَ نَعُمْ قُلْتُ وَ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ قَالَ نَعُمْ قَلْكُ رَبِّى وَمُعْ فَلُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اعْمُ قَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اعْمُ قَلْتُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اعْمُ قَلْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اللَّهِ قَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ نَعُمْ وَلَكِنُ رَبِي

تخصے غیرت آئی؟ میں نے عرض کیا: جصے کیا ہے کہ جھے جیسی عورت کو آپ جیسے مرد پر غیرت نہ آئے۔ تو رسول اللہ مُنَّا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ کے رسول! کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا ہرانسان کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ نے ساتھ بھی ہے؟ آپ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن میرے رب نے اُس کے خلاف میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوگیا۔

کی کرک کی ایک اور شیطان اسے چیلوں اور شیطان اسے جیلوں اور شیطان اسے جیلوں اور شیطان اسے چیلوں اور شیطان اسے چیلوں اور شیکا کے اور اس کے زدیک وہ چیلہ مجبوب اور شیکا کے اور اس کے زدیک وہ چیلہ مجبوب اور شیکا کے اور اس کے زدیک وہ چیلہ مجبوب اور شیکا کے اور اس کے زدیک وہ چیلہ مجبوب اور مقرب ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کے در میان کھوٹ ذلواو سے کیونکہ میاں اور بیوی کی جدائی اور لڑائی بہت سارے گنا ہوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہے اور اس بات پڑا مت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ منظیقی شیطان کے اثر سے معصوم ہیں۔ باتی شیطان انسان کا کھلا وحمن ہے۔ شیطان کے بارے میں تفصیل پڑھنے کے لیے کتاب 'چنات کے حالات' کا مطالعہ مفید ہے جو کہ عربی کتاب احکام المرجان فی غرائب الذی اور اور حکام الجان کا اُردور جمہ ہے۔

١٢٨٥: باب لَنْ يَّذُخُلَ اَحَدُّ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ

تَعَالَٰى

(االا) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ لَنْ يُنْجِى اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ وَلَا إِيَّاكَ عَمَلُهُ قَالَ رَجُلٌ وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ وَلَا إِيَّاكَ إِلَّا اللَّهُ عَنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنْ سَرِّدُوا۔ إلَّا اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنْ سَرِّدُوا۔ (١١١٧) وَ حَدَّقِنِيْهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى الصَّدَفِيُّ الْجَبَرَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهُبِ الْحَبَرِنِي عَدْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْاَشَجِ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْاَشَجِ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ الْاَشْجَ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ الْاَشْجَ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ الْاَشْجَ بِهِلَذَا الْإِلْسَنَادِ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ الْاسْتَادِ عَنْ بُكِيْرِ أَنِ الْاسْتَادِ عَنْ بُكُولِ عُنْ الْاسْتَادِ عَنْ الْاسْتَادِ عَلَى الْسَلَادِ عَلَيْنَا الْلِيْسُنَادِ عَنْ الْاسْتُولُولِيْكُونُ الْنَادِ عَلَى الْعَلَى الْلَهُ الْنَالَةِ الْنَالَةِ الْعَلَيْدِ الْنَافِي الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْنَالِقُ الْلَهُ الْنَالِيْلُولُولُ الْلَهُ الْلِيْلِيْلُولُ الْلَهُ الْمُؤْلِقُ الْنَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْلِيْكُولِ الْلَاسُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْلِيْلِيْلِولُولِ اللْلَهُ الْعَلَيْلِيْلُولِهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِيْلِيْلَالِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

قَالَ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضُلِ وَلَمْ يَذُكُرُ وَلَكِنُ سَدِّدُوا ـ

باب: کوئی بھی اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل

ہونے کے بیان میں

(۱۱۱ع) حفرت ابو ہریرہ بڑائی سے روایت ہے کہ رسول الدماً الله مالی کے فرمایا جم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہ دے گا۔ ایک آدی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مالی کھے بھی نہیں! مگریہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا لیکن تم سیدھی راہ پر گامزن رہو۔

(۱۱۲) إس سند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے کین اس میں ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل ہے ( ڈھانپ لے گا ) اور ''تم سیدھی راہ پر گامزن رہو'' ندکورنیس۔

صحيم ملم جلد سوم المسافقين المنافقين

(١١٣) حَدَّثَنَا فَيَنبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ آحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ.

(١١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا ٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا ٱنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَ رَحْمَةٍ وَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ بِيَدِهِ هِكَذَا وَاَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ مِنهُ وَ رَحْمَةٍ ـ

(۱۵۵)حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُنجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكُنِي الله مِنهُ برَحْمَةٍ.

(١١٧)حَدِّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّلَنَا ٱبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يُدْخِلَ آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِفَضَّلٍ وَ رَحْمَةٍ.

(١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْآغْمَشُ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ زَّضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَارِبُوا وَ

(۱۱۳) حفرت ابو مرره والني عدوايت هي كريم مالينيكم نے فرمایا کسی بھی آ دمی کو اُس کاعمل جنت میں داخل نہ کرائے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کدمیرارت مجھے اپنی رحت ہے ڈھانپ کے گا۔

(۱۱۳) حضرت ابو ہررہ والنظ سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسانہیں ہے جے اُس کاعمل عجات ولوا وب- صحابه والله في عرض كيا: اب الله ك رسول! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا: مجھے بھی نہیں گرید کہ مجھے اللہ مغفرت اوررحمت سے و حانب لے گا۔ ابن عون میسیا نے کہا: اس طرح اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر پراشارہ کر کے بتایا اور جھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی مغفرت کے ساتھ و ھانپ لے

(410) حضرت ابو ہررہ والنوز سے روایت ہے کدرسول الله ملی الله مثلی الله الله مثلی الله الله مثلی الله الله مثلی الله الله مثلی الله الله مثلی الله مثلی الله الله مثلی الله مثلی الله مثلی الله مثلی الله مثلی الله مثلی ا نے فر مایا: کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جسے اُس کے اعمال نجات دے ویں۔ صحابہ ولکھ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جھے بھی نہیں مگرید کداللہ اپن رحت میں لے

(١١١٧) حفرت الوبريره والفؤ عروايت ع كدرسول التدصلي الله عليه وسلم في فرمايا تم ميس كسي كوبهي أس كے اعمال جنت ميس داخل ندكراكي ك\_محابرضى اللدتعالى عنهم في عرض كيا: اسالله كرسول! آ پ صلى الله عليه وسلم كوجهي نهين؟ آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا مجھے بھی نہیں گرید کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے وُھانب کے گا۔

(١١٤) حضرت الو ہر رہ طالبی سے روایت ہے کہ رسول الله منگالیکم نے فرمایا: میاندروی اختیار کرواورسیدهی راه پر گامزن رہواور جان رکھوکہتم میں کوئی بھی اینے اعمال سے نجات حاصل نہ کرے گا۔

سَدِّدُوا وَاعْلَمُوا آنَّهُ لَنُ يَنْجُوَ اَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّلَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ۔

(١١٨)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

(١٩٧)حَدَّثَنَا اِسْلَحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ انْحَبَرَنَا جَوِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْأَسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا كَرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

﴿ ١٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو ۚ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآغَمَشِ عَنْ اَبِى صَالِح عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ إِيمِفُلِهُ وَ زَادَ وَ ابْشِرُوا \_

(الله) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْتٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يُدْحِلُ آحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا آنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ (مِنَ) اللَّهِ.

(٤١٢٢)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ خِ وَ حَدَّلَيَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَفْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ آنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلِّدُوا وَ قَارِبُوا وَٱبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ آحَدًا عَمَلُهُ

(۱۱۸) حفرت جابر طافئ نے بھی نی کریم مالین سے اس طرح مدیث روایت کی ہے۔

نے فرمایا: میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور فضل ہے

ڈھان<u>ی</u> کے گا۔

(۱۱۹) اس سند سے بھی بیا حدیث مبارکہ ای طرح مروی

(٤١٢٠) حفرت الوجريره رضى الله تعالى عندني نبي كريم مَا لَيْنَاكِ عِن یه صدیث ای طرح روایت کی ب-البته اضافه بیب که خوش مو

(۱۲۱) حضرت جابر طالع السياد الته الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِولَ منارِتم مِن كن كوأس كے اعمال جنت ميں داخل ندكري كاورندى أع جبنم سے بچاكيں كاورند جھے كر بدكة الله كي طرف سے رحمت كے ساتھ -

(۱۲۲) سیّده عا کشرصدیقه بایشا زوجه نبی کریم مَثَاثِیْلِ ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَافِیْزُم نے فرمایا: سیدھی راہ پر گامزن رہواور میانہ روی اختیار کرو اور خوشخری دو کیونکه کسی کو اُس کے عمل جنت میں واخل نه كرائيس ك\_ صحابه فالله في عرض كيا: ا الله ك رسول! آپ کوبھی نہیں۔آپ نے فر مایا: اور مجھے بھی نہیں 'سوائے اسکے کہ الله افي رحمت سے مجھے و ھانپ لے گا اور جان لو اللہ کے ( فزد یک سب سے پسندید عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چہ کم ہو۔

قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللَّهِ اَدُومُهُ وَانُ قُلَّ۔

(۱۲۳) إس سند سے بھی بير حديث مروى ہے البت اس ميں خوشخېرې دوند کورنېيں ـ ٤١٣٧)وَ حَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَلُدُكُو وَٱبْشِرُوا۔

کے کا کھنٹی کا ایک ایک اوریٹ سے معلوم ہوا کہ آ دمی کواپنے اعمال صالحہ پرغرور و تکبر نہیں کرنا جا ہیے اور نہ ہی ان پر اعتاد

کر بیٹے کہ بیٹل مجھنجات ولوائیں گے۔ بیا عمال نجات کاذر بعدتو ضرور ہیں لیکن نجات بذاتہ ان میں نہیں ہے۔ نجات اصل میں اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی ہوگی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب میں شدرج ہے ، فضل اور رحمت سے ہی ہوگی۔ حکیم الاسلام میں مندرج ہے ، اس موضوع کو سجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔

## ١٢٨٦: باب اِكْفَارِ الْأَعْمَالِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ

(۱۲۳) حَدَّثَنَا قُتَيْهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ زِيادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَتَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(۱۲۵) حَدَّنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمَغِيْرَةَ بْنَ شُغْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُ عَلَى حَتِّى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ قَالَ آفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

(۱۳۷) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفِ وَ هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنِ الْآيُدِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنِ الْآيُدِيُ قَالَمَ الْمِنْ قَالَمُ اللَّهِ قَالَمُنَّ قَالَتُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ آتَصَنَّعُ هَذَا وَقَدُ رِخُلاهُ قَالَتُ عَائِشَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ آتَصَنَّعُ هَذَا وَقَدُ غَفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةً فَا لَكُورًا لَكُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْقَالَ يَا عَائِشَةً فَا لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةً لَا لَكُورًا لَهُ اللَّهِ الْلَهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الل

# باب: اعمال کی کثرت اور عبادت میں پوری کوشش کرنے کے بیان میں

(۱۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ طافی سے روایت ہے کہ نبی کریم منگانی کی اس طرح نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو آپ سے وض کیا گیا: آپ الی مشقت کیوں برواشت کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ (اگر بالفرض ہوں) معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

(۱۲۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ طاقت سے روایت ہے کہ نبی کریم منگانیکا نے اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آگیا۔ صحابہ منگائی نے عرض کیا جھیق! اللہ آپ کے اسکلے اور پچھلے گناہ معاف فرماچکا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں (اپنے ربعز وجل کا) شکر گرار بندہ نہ بنوں۔

(۲۱۲) سیّده عا تشصدیقد بین سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ والله علیہ جب نماز پڑھتے تو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک بھٹ جاتے۔ عا تشہرضی الله تعالی عنها نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے اگلے بچھلے سب گناه بخش ویتے گئے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اے عا تشہ! کیا میں شکر گزار میں وہ نیاں

خُلْ الْمُنْ المال كَ كُرْت اورعبادت ميں زيادہ جدوجهداورا خلاص ولِجمعی کے ساتھ منہمک اور مشغول رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مسلم اجماعی ہے کہ تمام انبیاء کرام پیلام معصوم بیں اور آپ مُنَا تَنْ عُیْ کُر الله علی مناز الله عبازی ہے اور ((اَفَلَا اَکُونُ عَدُدًا شَکُورُ)) کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں سے بھی واضح ہور ہاہے کہ آپ مُنَا تَنْ اللّٰ عَلَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## ١٢٨٤: باب الْإِقْتِصَادِ فِي

#### الُمَوْعِظةِ

(۱۲.۷) حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَ ابْوُ مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابٍ عَبْد ا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِلَّهِ نَتَظِرُهُ فَمَرَّ بِنَا يَرْيُدُ بُنُ مُعَاوِيةَ النَّخَعِيُّ فَقُلْنَا اعْلِمُهُ بِمَكَانِنا فَدَحَلَ عَيْدُ اللهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْنا عَبْدُ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ لِمَا عَبْدُ اللهِ رَضِى الله عَلَيْهُ فَلَنا اعْلِمُهُ بِمَكَانِنا فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَلَلْهِ عَنْهُ فَقَالَ اللهِ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ إِنِّى انْجَبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعُنِى انْ اللهِ اللهِ وَعَلَى الله اللهِ اللهِ وَعَلَى الله اللهِ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّى انْجَبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعْنِى انْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ لَقَالَ إِنِّى انْجَبَرُ بِمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْنَعْنِى انْ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَامُ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

(۱۲۸) وَ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدِ الْآشَجُّ حَدَّثَنَا آبُنُ اِنْدِيْسَ ح وَ حَدَّاثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ آخْبَرَنَا آبْنُ مُسهِر ح وَ حَدَّثَنَا السُحٰقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلِیُّ بْنُ خَشُرَمُ الْآلا آخْبَرَنَا عِیْسَی بْنُ یُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا آبْنُ آبی عُمَّرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ کُلَّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْنَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَ زَادَ مِنْجَانِبٌ فِی رِوَائِتِهِ عَنِ آبْنِ مُسْهِرِ قَالَ الْاَعْمَشُ وَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ شَقِیْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْلَهُ۔

(۱۲۹)وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا جَرِیْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبْنُ آبِی عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا فَضَیْلُ بْنُ عِیَاضِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِیْقِ آبِی وَایْلِ . فَضَیْلُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ یُذَیِّرُنَا کُلَّ یَوْمٍ حَمِیْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بَا اَبَا عَبْدِ الرِّحْمٰنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِیْفُكَ وَ نَشْتَهِیْهِ وَلَوْدِ ذَنَا آنَكَ حَدَّثَنَا كُلَّ یَوْمٍ فَقَالَ مَا یَمْنَعُیی آنُ وَلَوْدِ ذَنَا آنَكَ حَدَّثَنَا كُلَّ یَوْمٍ فَقَالَ مَا یَمْنَعُیی آنُ

# باب: وعظ ونصیحت میں میاندروی اختیار کرنے کے بیان میں

(۱۲۷) حضرت شقیق مینید سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازہ پران کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پائی سے بزید بن معاویخی کا گزر ہوا تو ہم نے کہا (عبداللہ طالبینی و ہمارے یہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دینا۔ تھوڑی دریا ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پائی اشریف لائے تو کہا مجھے تمہارے آ۔
کی اطلاع دی گئی اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات علاوہ کی بات نے منع نہیں کیا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پہندر کرتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اُ کیا جانے کے خوف کی وجہ سے پچھ دنوں کے لیے وعظ ونصیحت کا نانے کرلیا کرتے تھے۔

(۱۲۸) اِن اسناد سے بھی میدمدیث مروی ہے۔

(۱۲۹) حضرت شقیق ابو وائل مینید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ دائی ہمیں ہر جعرات کے دن وعظ ونصیحت کیا کرتے تھاتو ان سے ایک آ دمی نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم آ پ کی حدیثوں اور ہاتوں کو پیند کرتے ہیں اور ہاری میہ خواہش ہے کہ آ پ ہمیں ہرروز وعظ ونصیحت کیا کریں ۔ تو انہوں نے کہا: مجھے تمہارے اُ کہا جانے کے ڈر کے علاوہ کوئی بھی چیز احادیث روایت تمہارے اُ کہا جانے کے ڈر کے علاوہ کوئی بھی چیز احادیث روایت

اُحَدِّ لَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ اُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَرْنَ ہے روکنے والی نہیں۔ بے شک رسول الله طَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا۔ اللهُ عَلَيْهَ السَّامَةِ عَلَيْهَا۔

کُلُکُنْکُ الْجُالِبِ اِس باب کی احادیث مبارکہ سے داضح ہوا کہ خطیب دمقر رئواعظ و مبلغ وغیر ہ کو وعظ وفیحت اور بیان و تقریر و خطبہ و درس میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ روزانہ گھنٹوں درس وغیرہ سے لوگ اُکتا جاتے ہیں۔ آپ مُنَافِیْزُ کاعمل اور آپ مُنافِیْزُ کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ کبھی وعظ وفیحت فرماتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ میانہ روی سے ایک تو دلچیں بڑھتی ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے اور پابندی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور بالحضوص اس مشغولت ومصروفیت کے پُرفتن وَور میں لمبی چوڑی تقریریں لوگوں کو دین سے دُور کرنے کے مترادف ہیں۔

#### الجنة وصفة نعيمها واهلها الجنة وصفة نعيمها واهلها

(۱۳۰) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْسَ حَدَّنَا حَمْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْسَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ قَابِتٍ وَ حُمَيْدٍ عَنْ انَّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُقَّتِ النَّارُ بالشَّهَوَ اتِ.

(۱۳۱۷)وَ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغَرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۱۳۲) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْقُ وَ زُهَيْرُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْقُ وَ زُهَيْرُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَيْقُ وَ زُهَيْرُ بْنُ عَمْرِ قَالَ سَعِيْدٌ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعْالَى عَنْهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَ اللّهُ (عَنَّ وَجَلَّ) اَعَدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا اللهُ (عَنَّ وَجَلَّ) اَعَدَدُتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَنْ رَاتُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلّا عَلَى قَلْبِ بَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(۱۳۳) حَدَّثَنِى هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الْحَدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاتْ وَلَا اذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا اَطْلَعَكُمُ اللهُ

(۱۳۳۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَ وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفُطُ لَهُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي

(۱۳۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی سے گھری ہوئی ہوئی

(۱۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ندکورہ حدیث کی طرح حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔

(۱۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ فلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عز وجل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا: اللہ عز یس) تیار کرر کھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آئھ نے ویکھا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اُن کا خیال گزرا۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) میں موجود ہے: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ اللّٰهُ تَعْلَمُ اَن کے لیے چھپا کھُنٹ کُنٹ میں ان کے لیے آئھوں کی ٹھنڈک ہے بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے۔

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے (ایسی الیسی چیزیں) تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آئھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دِل پراُن کا خیال گزرا (اور وہ فعتیں اُن کے لیے) جمع کررکھی ہیں' اُن کا ذکر جھوڑ و جن کی اللہ تعالی نے تہمیں اطلاع دے رکھی ہیں' اُن کا ذکر جھوڑ و جن کی اللہ تعالی نے تہمیں اطلاع دے رکھی

(۱۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ خالفیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله مُعَالَیْکِمُ نَیْکِمُ اللهُ مُعَالِیْکِمُ اللهُ مُعَالِیْکِمُ نِیْکِمِ نِیْکِ بِندوں کے لیے (الیمی الیمی نمین کے جن کو نہ تو کسی آگھ نے لیے (الیمی الیمی نمین کی نہ تو کسی آگھ نے

هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعُدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتُ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاتَ وَلَا اُذُنَّ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخُواً بَلَهُ مَا اَطُلَعَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فُمَّقَرَا : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَلَيْهِ فُمَّقَرَا : ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ الْمُعْنَى اللهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

(۵۳۵) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفٍ وَ هَارُوْنُ بُنُ اللهِ عَدْثَنِي اَبُو سَعِيْدِ الْآيِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اَبُو صَخُو اَنَّ اَبَا حَازِمِ حَدَّثَةً قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ سَعْدٍ صَخُو اَنَّ اَبَا حَازِمِ حَدَّثَةً قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بُنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انتهاى ثُمَّ قَالَ ( ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انتهاى ثُمَّ قَالَ ( ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيهِ الْجَنَّةَ عَلَى اللهُ عَنْ رَاتُ وَلَا اذُنُ سَمِعَتُ وَلَا عَلَى قَلْبِ اللهِ عَيْنُ رَاتُ وَلَا اذْنُ سَمِعَتُ وَلَا عَلَى قَلْبِ الْمَضَاحِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمًا رَوْقُنْهُمُ عَنِ الْمَضَاحِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمًا رَوْقُنْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَبَّهُمُ خَوفًا وَ طَمَعًا وَمِمًا رَوْقُنْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

دیکھااور نہ کسی کان نے سااور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اُن کا خیال گررا۔ یعتیں ان کے لیے جمع کرر تھی ہیں بلکہ ان کا ذکر جھوڑ وُجن نعتوں کی اللہ تعالی نے تہمیں اطلاع دے رکھی ہے پھر آپ نے یہ آست کریمہ پڑھی ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُنْ ﴾ ' ' کسی نفس کومعلوم نہیں کہ جو نعتیں اُن کے لیے آگھوں کی ٹھنڈک ختیں اُن کے لیے آگھوں کی ٹھنڈک ہے بدلہ ہے اُس کا جووہ کرتے تھے۔'

(۱۳۵) حضرت سهل بن سعد ساعدی و النی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ و ایک ایک ایک ایک ایک جاس میں موجود تھا کہ جس میں آپ نے جنت کی بہت تعریف بیان فرمائی یہاں تک کہ انتہا ہوگئ پھر آپ نے اپنے بیان کے آخر مین فرمایا کہ جنت میں ایک ایک تعتیں ہیں نے اپنے بیان کے آخر مین فرمایا کہ جنت میں ایک ایک تعتیں ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آئو نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سا اور نہ کسی انسان کے ول پر اُن کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت کر یمہ انسان کے ول پر اُن کا خیال گزرا پھر آپ نے یہ آیت کر یمہ پڑھی: ﴿ تَتَنَجَافِی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ ﴾ ' جدارہتی ہیں اُن کی جگہوں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور ہمارادیا ہواخر چ کرتے ہیں ۔ سوکی جی کومعلوم نہیں جو چھیار تھی ہیں اُن کے لیے آئھوں کی شخت کے بدلہ ہے اس کا خور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومعلوم خور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومعلوم خور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومعلوم کے وور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومعلوم کے وور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومعلوم کی شخت کے بیان کے لیے آئھوں کی شخت کے بدلہ ہے اس کا حدور کرتے ہیں۔ سوکی جی کومور کرتے ہیں۔ کور کرتے ہیں۔ سوک جی وہ کرتے ہیں۔ کور کرتے ہیں۔ سوک جی وہ کرتے ہیں۔ سوک جی وہ کرتے ہیں۔ سوک جی کرتے ہیں۔ کور کرتے ہیں۔ کور کرتے ہیں۔ کور کرتے ہیں اُن کے لیے آئھوں کی شخت کے بیان کے لیے آئھوں کی شخت کے بیان کے لیے آئھوں کی شخت کے بیان کی کرتے ہیں۔ کرتے ہ

کر کرفت کی این این این باب کی پہلی حدیث میں آپ کی گئے نے فر مایا کہ جنت تکلیفوں میں پوشیدہ ہاور دوز ن نفسانی خواہشات میں پوشیدہ ہے۔علماءاس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیدونوں چیزیں نیعنی تکالیف اورنفسانی خواہشات جنت اور دوز نے میں واضلے کے لیے جاب اور پردہ ہیں۔جوآ دمی ان تجابات کو ہٹائے گاوہ ان میں داخل کردیا جائے گا۔

پھراس حدیث مبارکہ کے بعد آپ تُلَا اَیْنَا کے بعد آپ تُلَا اِیْنَا کے بعد آپ تو اللہ بھراس حدیث میں اللہ عزوجل نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت کا اعلان کیا ہے۔ معارف الحدیث میں حضرت مولا نامنظور احمد نعمانی بیسینے نے بڑے پیارے اور جامع انداز میں ان احادیث مبارکہ کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ کھتے ہیں:''اس میں اللہ کے صالح بندوں کیلئے بشارت اور خوشی کا ایک عام اور ظاہر پہلوتو یہ ہے کہ دار آخرت میں اُن کوالی اعلی تشم کی نعمین ملیں گی جود نیا میں بھی کسی کونصیب نہیں ہوئیں بلکہ کی آنکھ نے بھی اُن کونہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے اُن کا حال سنا اور نہ کسی کسی انسان کے دِل میں اُن کا خیال ہی آیا اور بشارت و مسرت کا دوسرا خاص پہلومجت و شفقت اور عنایت و کرم سے بھرے ہوئے رہ کریم کے ان الفاظ میں یہ ہے کہ اعددت لعبادی ' میں نے اپنے بندوں کے لیے الی الی نعمیں تیار کرر کسی ہیں' قربان ہوں بندے اپنے رہ کریم کے اس کرم پر۔

١٢٨٨: باب إنَّ فِي الْجَنَّةِ
لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي
ظِلِّهَا مِائَةً عَامَ لَا يَقُطَعُهَا

(۱۳۲) حَدَّثَنَا قُتُبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ جَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ سَعِيْدٍ بَهِ الْمَثَا لَيْكُ عَنْ سَعِيْدٍ بَهْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بَنِ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَبِي اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى آنَةً قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةً سَنَةٍ.

(۱۳۷) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْبَنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْمَ بِمِثْلِهِ وَ زَادَ لَا يَقْطَعُهَا۔

(٨ُسَاك)حَدَّنَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامِ لَا يَقْطَعُهَا۔

(٩٣٥) قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَحَدَّثُتُ بِهِ النَّعْمَانَ بُنَ آبِي عَبَّاشٍ الزُّرَقِيَّ فَقَالَ حَدَّنِي آبُو سَعِيْدٍ الْحُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَي قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ عَام مَدَيَّهُ عَلَيْهِ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةً عَام مَدَيَّهُ عَلَيْهَ الْمَصْمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةً عَام مَدَيَّهُ عَلَيْهُ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةً

۱۲۸۹: باب إِخْلَالِ الرِّضُوَانِ عَلَى اَهُلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَى اَهُلِ الْجَنَّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْكُمُ اَبَدًا

( ۱۳۰ عَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمِ اَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ ح وَ

سال الدّعليه وسلم سے حضرت ابو ہریرہ والنّز رسول الدّسلی الله علیه وسلم سے بت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایما ورخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار سوسال کے میں چلنے والا سوار سوسال کے چلارے گا۔

( ۱۳۷۷ ) حضرت ابو ہریرہ جائین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ صدیث کی طرح روایت نقل کی ہے لیکن اس میں لا یق طعُعُها لیعنی وہ سوار اس درخت کوسوسال تک بھی طے نہیں کر سکے گا' الفاظ زائد ہیں۔

(۱۳۹) حضرت ابوسعید خدری و النظر نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایما ورخت ہے کہ جس کے سائے میں چلئے والاعمدہ تیز رفتار گھوڑ ہے کا سوار سوسال تک چل کر بھی اسے طے نہیں کرسکتا۔

باب اِس بات کے بیان میں کہ اللہ جنت والوں سے اپنی رضا کا اعلان فر مائے گا اور اس بات کا بھی کہ اللہ اُن سے بھی ناراض نہیں ہوگا

(۷۱۳۰) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله جنت

حَدَّقَنِى هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدِ الْآيِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لُ وَحَلَّى النَّبِيَّ وَحَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ لُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لُ الله عَنْ وَجَلَّ يَقُولُ وَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَئِيْكَ وَبَنَا وَ سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ مَلْ رَضِيْتُم فَيَقُولُ مَلْ رَضِيْتُم فَي يَعْفِلُ اللهُ الْمُعْلِيْنَ مَا لَمُ اللهَ عَلَيْكُمْ الْفَضَلَ مِنْ اللهَ فَي اللهَ فَي اللهُ الله

۱۲۹۰: باب تَرَائِی اَهُلَ الْجَنَّةِ
اَهُلِ الْغُرَفِ كَمَا يُرَى
الْكُوْكَبُ فِي السَّمَآءِ

(۱۲۲) حَدَّثَنَا قَتَبُهُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بَعِنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَ وْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ كَيَتَرَاءَ وْنَ الْغُرْفَةَ فِي الْسَمَاءِ

رِي اللهِ عَدَّاثُتُ بِلْلِكَ النَّعْمَانَ ابْنَ آبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَٰي عَنْهُ يَقُولُ كَمَا تَرَاءَ وْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ آوِ الْغَرْبِيِّ۔ الشَّرْقِيِّ آوِ الْغَرْبِيِّ۔

(۱۳۳۷)وَ حَدَّثَنَاهُ السُّلَقُ ابْنُ الْبَرَاهِيْمَ آخُبَرَنَا الْمَهُوْرُومِيْ الْجُبَرَنَا الْمَخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ آبِي حَازِمٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ. جَمِيْعًا نَحْوَ حَدِيْتِ يَغْقُوب.

(١٩٣٣) حَدَّنَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ

والوں سے فرمائے گا: اے جنت والو! جنتی عرض کریں گے،
اے ہمارے پروردگار! ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی
تیرے ہی قبضہ میں ہے پھر اللہ فرمائے گا: کیاتم راضی ہو گئے
ہو؟ جنتی عرض کریں گے: اے پروردگار! ہم کیوں راضی نہ
ہوں حالا تکہ تونے جونعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں و ہفتیں تو نے
اپنی مخلوق ہیں سے کسی کو بھی عطانہیں فرمائیس ۔ پھر اللہ فرمائے
گا: کیا میں تنہیں ان نعتوں سے بھی بڑھ کر اور نعت عطانہ.
کروں؟ جنتی عرض کریں گے: اے پروردگار! ان سے بڑھ
کراورکوئی نعت ہوگی؟ پھر اللہ فرمائے گا: میں تم سے اپنی رضا
اورخوشی کا اعلان کرتا ہوں' اب اس کے بعد سے میں تم سے
کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

باب: إس بات كے بيان ميں كہ جنت والے جنت ميں ايك دوسرے كے بالا خانے إس طرح و يكھيں گے جس طرح كرتم آسانوں ميں ستاروں كود كيھتے ہو الاراد) حضرت سميل بن سعد ولائن سے روايت ہے كہ رسول اللہ منافق نے فر مایا: جنت والے جنت ميں ایك دوسرے كے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم آ مانوں میں ستاروں كود يكھتے

(۱۳۲) حضرت سہیل جائے فرماتے ہیں کہ میں نے میہ حدیث نعمان بن الی عباس سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری جائے سے سنا' وہ فرماتے ہیں' جس طرح تم حضرت ابوسعید خدری جائے ہیں۔ کی کناروں میں دیکھتے ہو۔

(۷۱۴۳) حضرت ابو حازم رضی الله تعالی عنه سے ان دونوں سندوں کے ساتھ یعقوب کی روایت کی طرح روایت نقل کی

(۱۲۴) حضرت ابوسعید خدری طالفی سے روایت ہے کدرسول الله

حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ آنَسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِي يَسَارِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ لَيْتَرَاءَ وْنَ آهُلَ الْعُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَ وْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْفَابِرَ مِنَ الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُم قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْآنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدَمْ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ صَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنِ.

١٢٩١: باب فِيْمَنْ يَوَدُّ رُوْيَةَ النَّبِيِّ ﷺ

بأهله وماله

(١٣٥) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْ اَشَدِّ ٱمَّتِنِي اِلَنَّى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ

رَآنِي بِٱهْلِهِ وَمَالِهِ۔

١٢٩٢: باب فِي سُوُقِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنَالُونَ فِيْهَا مِنَ النَّعِيْم والجَمَال

(١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے بالا خاند والول كواس طرح ديكصيل كي كه جس طرح تم مشرقي يا مغربي کناروں میں حیکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اس وجہ سے کہ جنت والول کے درجات میں آپس میں تفاوت ہوگا۔ صحابہ کرام جھکتے نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا وہ انبیاء کے درجات ہول گے کہ جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ اُن لوگوں کو بھی وہ در جات عطا کیے جائیں گے کہ جواللہ تعالیٰ پرایمان اور اُس کے رسولوں کی تصدیق

باب: اُن لوگوں کے بیان میں کہ جھیں اینے گھر اور مال کے بدلہ میں نبی مثل اللہ کا دیدار بیارا ہوگا

(۱۳۵) حفرت الوجريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا : ميرى أمت ميس سے سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہول گے جومیرے بعد آئیں گے کیکن اُن کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھروالے اور مال کے بدلہ میں میراد بدارکرلیں۔

ف ایعنی وہ لوگ س قدرسعادت مندہوں گے کہ جنہیں دنیاو مافیہا ہے بڑھ کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہوگ ۔اللہ پاک ہمیں بھی اُنہی میں نے فر ماد نے۔ آمین

باب جنت میں ایک ایسے بازار کے بیان میں کہ جس میں جنتیوں کی نعمتوں اوراُن کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہوجائے گا

(۱۳۲) حضرت انس بن مالك بناتيز بيدروايت بكدرسول اللهُ مَثَاثِيْنِ أَنْ فِي مايا: جنت ميں ايك ايبا بازار ہے كہ جس ميں جنتي لوگ ہر جمعہ کوآیا کریں گے۔ پھر شالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا معجم ملم جلد سوم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوْقًا يَاتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُتُ رِيْحُ الشَّمَالِ فَتَحْنُو فِي وُجُوْهِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَرْجِعُونَ الِي ٱهْلِيْهِمْ وَ قَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ اَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقِدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَ جَمَالًا فَيَقُولُونَ وَانْتُمُ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمُ بَعْدَنَا حُسْنًا

١٢٩٣: باب أوَّلُ زُمْرَةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ صِفَاتِهِمْ وَ

أزُوَاجهم

(١٣٧)حَدَّثَنِيْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ (قَالَا) حَدَّثَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً اَخْبَرَنَا آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ إِمَّا تَفَاخَرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ اكْثَرُ آم النِّسَاءُ فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً أَوْ لَمْ يَقُلُ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ وَالَّتِي تَلِيْهَا عَلَى آضُوَا كَوْكَبٍ دُرِّيّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ امْرِي ءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَىٰ مُنُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ۔ (۱۳۸)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ اكْنَرُ فَسَالُوا ابَا هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّة ـ

(١٣٩) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا اَبُو

گرد وغبار (جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا) جنتیوں کے چېروں اوران کے کپڑوں پر اُڑا کر ڈال دے گی جس ہے جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گےاس حال میں کہ اُن کےحسن و جمال میں اوراضافہ ہو چکا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اوراضا فہ ہوگیا ہے۔ وہ کہیں گے: اللہ کی قتم! ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی تو اور اضافہ ہو گیاہے۔

#### باب: اس بات کے بیان میں کہ جنت میں سب سے پہلا جو گروہ داخل ہوگا اُن کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی

(۱۳۷) حفرت محمد فالله سے روایت ہے کہ لوگوں نے (اس بات بر) فخر کیایا اس بات کا ذکر کیا که جنت میں زیادہ تعداد مردوں كى موكى ياعورتول كى توحفرت ابو مرسره خاتية في فرمايا: كيا ابوالقاسم مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِولًا اللَّهُ وَاللَّهُ مِولًا اُن کی صور تیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی اور جو گروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا اُن کی صورتیں جیکتے ہوئے ستاروں کی طرح روثن ہوں گی ۔اُن میں سے ہرایک جنتی کے لیے ووبیویاں مول گی جن کی بند لیول کامغز گوشت کے بیچھے سے چکے گا اور جنت میں کوئی آ دمی بھی بیوی کے بغیر شیں ہوگا۔ اللہ

(۱۴۸۷) مفرت این سیرین دلائظ روایت فرماتے ہیں گدمرواور عورت کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوا کہ جنت میں کن کی تعداد زیادہ ہوگی؟ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ والنے سے بوجھا تو انہوں نے فرمایا ابوالقاسم فالقی نے فرمایا اور پکراین علیہ کی حدیث کی طرح . حدیث قل کی۔

(۱۳۹) حضرت ابو ہر ہو رضی الله تعالی عدے روایت ے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرمايا: جنت ميں جو گروه سب سے

یہلے داخل ہوگا اُن کی صورتیں چودہویں رات کے جاند کی لرح ہوں گی اور اس گروہ کے بعد جولوگ جنت میں داخل ہوں گےان کی صورتیں انتہائی حیکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی وہ ( یعنی جنتی ) نه پییثاب کریں گے اور نه یا خانداور نه تھوکیس گے اور نه ناک صاف کریں گے اوران کی تنگھیاں سونے کی ہوں گی اوران کا پسینہ منتک ہوگا اوران کی انگیتھیوں میںعودسلگ رہا ہوگا اوران کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور اُن سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں ے اور وہ سبای باپ حضرت آ دم عایشا کی صورت پر ہول گے اورأن كاقدآ سان مين سائھ ہاتھ كا ہوگا۔

كتاب الجنة .....

( ۷۱۵۰ ) حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : میری امت میں سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی پھر جو گروہ اُن کے بعد جنت میں داخل ہوگا اُن کی صورتیں انتہائی حیکتے ہوئے ساروں کی طرح ہوں گی پھر اُن کے بعد درجہ بدرجہ مراتب ہوں گے وہ ( یعنی جنتی ) نه پاخانه کریں گے اور نه پیٹاب کریں گے اور نه ناک صاف کریں گے اور نہ تھوکیں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میںعود سلگ رہا ہوگا اور ان کا بیدمشک ہوگا۔ ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ وہ اسے قد میں اپنے باپ حفرت آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ کمیے ہوں گے۔

باب جنت والوں کی صفات کے بیان میں اور یہ کہوہ صبح وشام (اینے ربّعز وجل کی) یا کی بیان کریں گے (ا ١٥١٤) حضرت ابو ہررہ جائن سے روایت ہے که رسول الله صلی التدعليه وسلم نے فرمايا:سب سے ببلا گرده جو جنت ميں داخل موگا

ﷺ اَوَّلُ مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اوَّلَ زُمُوَةٍ يَلْدُخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى اَشَيِّ كُوْكَبٍ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَ ةً لَا يَبُوْلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ ٱمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَ رَشُحُهُمُ الْمِسْكُ (وَ) مَجَامِرُهُمُ الْآلُوَّةُ وَاَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِيْنُ اَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ (١٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمُوَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى اَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَ ةً ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنَاذِلُ لَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَبُولُوْنَ وَلَا يَمُتَحِطُونَ وَلَا يَنْزُقُونَ آمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَ مَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَ رَشْحُهُمُ الْمِسْكُ اَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلِ وَاحِدٍ عَلَى طُوْلِ ٱبِيْهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعًا قَالَ ابْنُ ٱبِي شَيْبَةَ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَ قَالَ آبُو كُرَيْبٍ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَ قَالَ ابْنُ آبِي شَيْبَةَ عَلَى صُورَةِ آبِيْهِمْ۔

١٢٩٣: باب فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَٱهْلِهَا وَ

تَسْبِيْجِهِمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا

(ا١١٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِحُ الْجَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَايَبْصُقُونَ فِيْهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ فِيْهَا آنِيَتُهُمْ وَٱمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ وَ رَشُحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ زَوْجَتَان يُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ الْكُرَةُ وَ عَشِيًّا۔

(۱۵۲)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِعُثْمَانَ قَالَ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا وَ قَالَ اِسْلِحَقُ آخْبَرُنَا جَرِيْزٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُونَ فِيْهَا وَ يَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفِلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَ رَشْعٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيعَ وَ التَّحْمِيْدَ كُمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسِ

(۱۵۳۷)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ بِهِلَاا الْإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ كَرَشْحِ الْمِسْكِ.

(١٥٨٧) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاهُمَا عَنْ آبِي عَاصِمٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ٱخْتَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَ يَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَحِطُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَكِنْ

ان کی صورتیں چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی۔وہ جنت میں نة تھوکیں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے اور نہ ہی یا خانہ كريں گے۔ أن كے برتن اوران كى تنگھياں سونے اور جاندي كى ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں میںعود سلگ رہی ہوں گی اور ان کا پیپنہ مثک کی طرح ہوگا اوران جنتیوں میں سے ہرایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ نہ ہی جنت والے آپس میں اختلاف کریں گے اور نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے۔ اُن کے دل ایک ول کی طرح ہوں گے۔ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی بیا کی بیان کریں

(۷۱۵۲) حضرت جابر طانیوز ہے روایت ہے کہ میں نے نبی مُثَاثِیْوَا ے سنا'آ پ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں کھائیں گاور پیس کے اور تھوکیں گے نہیں اور ند ہی پیشاب کریں گے اور ند ہی یا خانہ کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے۔ صحابہ كرام جليَّ نوص كيا: (اے الله كے رسول!) تو پر كھانا كدهر جائے گا؟ آپ نے فرمایا ذ کاراور پسینہ آئے گا اور پسینہ مشک کی طرح خوشبو دار ہوگا اوران كوشيج لينى سجان اللّٰداور تحميد يعنى الحمد للّٰد كا الہام ہوگا جس طرح کہ انہیں سانس کا الہام ہوتا ہے۔

(210س) حفرت اعمش سے اس سند کے ساتھ کوشے المیسی يعنى جنت والول كالسيند مشك كي طرح خوشبو دار موكا على روايت نقل کی گئی ہے۔

( ۲۱۵ ه) حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جنت والے جنت میں کھائیں گے اور پئیں گےلیکن وہ اس میں پاخانہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے اور نہ ہی پیٹا ب کریں گے لیکن ان کا کھا نا ایک ڈ کار کی صورت میں شحلیل ہوجائے گا جس ہے مثک کی طرح خوشبوآئے گی اوران کوشبیج وتحمیدا س طرح

طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ قَالَ وَ فِي التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ قَالَ وَ فِي حَدِيْثِ حَجَّاجٍ طَعَامُهُمْ ذَلِك.

(۵۵۵)وَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ عَنِ النَّبَيِّ عَنْ جابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ جابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهُ فَالَ وَ يُلْهَمُونَ التَّسُبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّهُ سَدِ

١٢٩٥: باب فِي دَوَامِ نَعِيْمِ اَهُلِ الْجَنَّةِ

وَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمْ
الْجَنَّةُ اَوْ رِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ)

(۱۵۲) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آبِی رَافِعِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ النّبِیِّ وَافْعِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُ عَنِ النّبِیِّ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی ثِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی ثِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی ثِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لِا یَبْآسُ لَا تَبْلٰی شِیابُهُ وَلَا یَشْمُ لَا یَبْرِیْا لَا یَا لِیْمَالِی اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا یَبْرُسُ لَا یَبْرِیْمِ اللّهُ لَا یَبْرُسُ مِی سُنِهُ لِللّهُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَبْرُسُ مِی سُنِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَبْرُنْ اللّهُ اللّهُ لَا یَبْرِیْمُ لَا یَا یَبْرُنْ مِیْرِیْمُ لَا یَا یَبْرِیْمُ لَا یَا یَا یَا یَا سُلْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمِیْرُونِ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

(۱۵۵۷) حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَیْدِ وَاللَّفُظُ لِاسْلَحْقَ قَالَا آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ النَّوْرِيُّ فَحَدَّثِنِى آبُو اِسْلَحْقَ آنَّ الْاَغَرَّ حَدَّثَةً عَنْ آبِي النَّهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِيَّوا فَلَا تَسْقَمُوا ابَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَشْبُوا فَلَا تَهُومُوا ابَدًا فَاللَّهُ فَوْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَشْبُوا فَلَا تَشْبُوا فَلَا تَهُومُوا ابَدًا فَاللَّكَ قُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ ال

سکھائی جائے گی جس طرح تہہیں سانس لینا سکھایا گیا ہے اور حجاج کی حدیث میں طلقامُهُمْ دٰلِكَ تعنی اُن كا کھانا 'كے الفاظ میں۔

(2104) حفرت جابر جلائف نے نی منگالیو کی سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ سوائے اس کہ کہ اس میں انہوں نے کہا: اوران کو تبیج و تکبیر سکھائی جائے گی جس طرح کے تمہیں سانس لیناسکھایا جاتا ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ جنت والے ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان میں '' اور آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اس کے وارث ہوئے'' ،

(۱۵۱) حضرت ابوہریرہ طافیہ نبی سکی تی آئی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ دی جنت میں واخل ہو جائے گا وہ نعتوں میں ہوجائے گا۔ آسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی اُس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی

ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ (دونوں حضرات بی جائے ہے) روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک آ واز دینے والا آ واز دی گا کہ (اے جنت والو) تمہارے لیے (یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ) تم صحت مند رہو گے اور بھی بیار نہیں ہو گے اور تم زندہ رہو گے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے تمہیں بھی توڑھے نہیں ہوں گے اور تم آ رام میں رہو گے تہ ہیں بھی تکلیف نہیں آئے گی تو الدع وجل کا بہی فر مان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تو الذع وجل کا بہی فرمان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تو الذع وجل کا بہی فرمان ہے کہ: آ واز آئے گی کہ یہ جنت ہے گی تو الشہ کے دارث کے ایک کہ یہ جنت ہے کہ ایک کے بید خت کے وارث

#### ١٢٩٢: باب فِي صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا

#### لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهَا مِنَ الْآهْلِيِّن

(۵۵۸) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي قُدَامَةَ وَهُو الْجَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ آبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ إِنَّ لِلْمُوْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُوْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا لِلْمُوْمِنِ فِيْهَا آهُلُوْنَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنُ فَلا يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔

(۱۵۹)وَ حَدَّثِنِي آبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِالصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُوْلُوقٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا آهُلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِيْنَ يَطُونُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنُ۔

(۱۲۰) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخِبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ آبِي هَارُوْنَ آخِبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي مُوسَى ابْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا آهُلُّ لِلْمُوْمِنِ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونِ۔ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا آهُلُّ لِلْمُوْمِنِ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونِ۔

١٢٩٤: باب مَا فِي الدُّنيا مِنْ اَنَهَارِ الْجَنَّةِ
 (١٢١) حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ
 وَ عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
 بُنِ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ

باب: جنت کے خیموں اور جومؤمنین اور ان کے تعلقین

اس میں رہیں گے اُن کی شان کے بیان میں رہیں گے اُن کی شان کے بیان میں رہیں ہے او کر دائلہ بن قیس خلات اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مؤمن آ دمی کے لیے جنت میں ایک کھو کھلے موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی مؤمن اوران کے تعلقین اس میں رہیں گے۔ مؤمن اس کے اردگرد چکر لگا ئیں گے اور کوئی ایک دوسرے کوئیں د کھے سے گا۔

(۱۵۹) حفرت ابوبر بن عبدالله بن قیس خالفی این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَافِیْ اِلَمَ فَر مایا : مؤمن کے لیے جنت ایک کھو کھلے موتیوں کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگ ۔ اس خیمے کے ہرکونے میں لوگ ہوں گے جو دوسرے کونے والے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے ۔ مؤمن ان کے اردگر دیکر لگائے ۔

(۱۱۰) حضرت ابوبکر بن ابی موی بن قیس طافی این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا : خیمہ ایک موتی کا ہوگا جس کی لمبائی بلندی میں ساٹھ میل ہوگ اور اس کے ہرکونے میں مؤمن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسر نے لوگ نہیں دکھیے کی سے اور اس کے ہرکونے میں مؤمن کی بیویاں ہوں گی جنہیں گے۔

باب: وُنیامیں جو جنت کی نہریں ہیں کے بیان میں (۱۲۱) حضرت ابو ہریہ وہنٹ کی نہریں ہیں کے بیان میں (۱۲۱) حضرت ابو ہریہ وہنٹو سے روایت ہے کہ رسول الدُسُلَّ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰ سِکان اور جیان اور فرات اور نیل میسب (وُنیا میں) جنت کی نہروں میں سے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلُّ مِنْ انْهَارِ الْجَنَّةِ۔

#### ١٢٩٨: باب يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَقُواهٌ اَفْئِدَتُهُمْ الب: جنت مِن يَجُهالِي قومول كراخل بوني ك مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْر

(٧٢٢)حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْشِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنَ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اقْوَاهٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ. (١٦٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا ُ (بِهِ) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْثِ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلْ صُوْرَتِهِ طُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذُهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُوْلَئِكَ النَّفَرِ وَهُمُ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيِّتِكَ قَالَ فَذَهَبَ فَقَالَ الشَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ وَ طُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنِ

#### ١٢٩٩: باب جَهَنَّمَ اَعَاذَنَا الله منها

(١٦٣٧)حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِتُى عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَلَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِدٍ لَهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلْكِ يَجُرُّونَهَا. (١٦٥) حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِي ابْنَ

بیان میں کہ جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے (۲۱۲۲) حضرت ابو ہریرہ طبیعیٰ نبی مُنافینیا ہے روایت کرتے ہیں کہ

آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں پچھالی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے ول (نرم مزاجی اور تو کل علی اللہ میں) برندوں کی طرح ہوں گے۔

(١٦٣ ) جفرت ابو هرريه دافغهٔ سے روايت ہے كه رسول الله منافقيظ نے فرمایا:الله عزوجل نے حضرت آ دم علیظا، کواپی صورت پر پیدا فرمايا' أن كا قد سائه ماته لمباتها پھر جب الله عز وجل حضرت آ دم علیه کو پیدا فرما چکا تو فرمایا: (اے آ دم) جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کوسلام کرواوروہاں بہت ہے فرشتے بیٹھے میں پھرتم سننا کہ وه تمهیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے تمہیں جو جواب دیں كو بى تبهار ااورتبهارى اولاد كاسلام موكا-آپ نے فرمایا حضرت آدم علیظا گئے اور فرمایا: السَّلام علیم! فرشتوں نے جواب میں کہا:السلام علیک ورحمة الله۔آپ نے فرمایا:فرشتوں نے جواب میں ورحمة اللّٰد کااضا فه کر دیا تو ہروہ آ دمی که جو جنت میں داخل ہوگاوہ حضرت آدم عليله كي صورت ير بوكا اوراس كا قد سائه ما تهد لمبا بوكا پھر حفرت آدم علیما کے بعد جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ان کے قد جھوٹے ہوتے رہے یہاں تک کہ بیز ماندآ گیا۔

باب جہنم کے بیان میں اللّٰءعز وجل ہمیں اس سے یناه نصیب فر مائے

(۱۱۲۴) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم کولایا جائے گا۔اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہرایک لگام کوستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے تھینج رہے ہول گے۔

(414) حضرت الو ہررہ والنفظ سے روایت ہے کہ نی مَثَالَقَدُمُ نے

عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ النَّي يُوقِدُ ابْنُ اَبِي هُرَيْرَةَ انَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ هَلَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ اللهِ عَنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِيسْعَةٍ وَ سِتِيْنَ جُزْءً اكُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا۔

X 43 (14) 54 X

(۱۲۷) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي الزِّنَادِ غَيْرَ آنَةً قَالَ كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا۔

(۱۲۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِى حَازِمِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَذُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَذُرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ رَسُولُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِي بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُو يَهُوى فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُو يَهُوى فِي النَّارِ أَلْآنَ حَتَّى انْتَهٰى إلى قَعْرِهَا۔

(۱۲۸)وَ حَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّدٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوانَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا وَقَعَ فِي ٱسْفَلِهَا فَسَمِعَتُمْ وَ جُبَتَهَا۔

(١٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّجْمٰنِ قَالَ قَالَ قَالَ قَادَةُ سَمِعْتُ ابَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فر مایا جہاری یہ آگ جس کو ابن آ دم جلاتا ہے کی سری کا یہ حصد ہے۔ سحابہ جہنم کی گرمی کے ستر حصوں میں ہے ایک حصد ہے۔ سحابہ کرام ڈوائٹ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا یہی (وُنیا کی آگ ) کافی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا اس سے انہتر حصے گرمی کے جہنم میں گرمی زیادہ ہے۔ ہر حصے میں اتن ہی گرمی ہے۔

(۱۱۷۷) حفزت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوالزنا دکی روایت کی طرح حدیث نقل کی میں سوائے اس کے کہ اس میں لفظی فرق ہے یعنی کُلُّھُنَّ مِعْلُ حَرِّهَا کا لفظ

(۱۲۷) حفرت ابوہریہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ ہم (ایک مرتبہ) رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک گر گر اہث کی آ واز سائی دی تو نبی علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :ہم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اُس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نیہ ایک پھر ہے جو کہ ستر سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور وہ لگا تار دوزخ میں گرر ہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ پھر اب اپنی تہہ تک پہنچا ہے۔

(۱۲۸) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پھر اِس وقت اپنی تہہ میں پہنچا ہے کہ جس میں تم کے آواز من تقی ۔

(۱۲۹) حضرت سمرہ ڈاٹنی سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے بی گاؤی سے سا' آپ فرماتے ہیں کہ دوز خیوں میں سے بچھ کو آگ ان کے مخنوں تک پکڑے گی اور ان میں سے بچھ کو ان کے گھٹنوں تک اور اُن میں سے بچھ کوان کی کمر تک اور ان میں سے بچھ کوان کی گردن تک آگ بکڑے گی۔

(۷۷۷)خضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

يَغْنِي ابْنَ عَطَاءَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ يَنْ وَوْدَ مِنْ مَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ

قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى كَعْبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى تَرْقُوتِهِ.
حُجْزَتِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى تَرْقُوتِهِ.

(اكاك) حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ كَدَّثَنَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ وَ جَعَلَ مَكَانَ حُجْزَتِهِ حَقُورَيُهِ

١٣٠٠: باب النَّارَ يَدُخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ وَالْجَنَّةُ يَدُخُلُهَا الضُّعَفَاءُ

(۱۵۲۱) حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُعُرِّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ الْجَبَارُونَ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ الْجَبَارُونَ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَالْمَسَاكِيْنُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِذِهِ النَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَلَى اللَّهُ عَنَا لَهُ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اَرْحَمُ بِكَ مَنُ اَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا۔
(۱۷۳) وَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ
حَدَّثِنِي وَرْقَاءُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ اوُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَنَّةُ فَمَالِى يَرْتُ بِالْمُتَكِبِرِيْنَ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِى لَا يَدْخُلُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَدْخُلُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتَجَبِرِيْنَ وَ قَالَتِ الْجَنَّةُ فَمَالِى لَا يَدْخُلُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ آنْتِ رَحْمَتِي ارْحَمُ بِكِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجَنَّةِ آنْتِ رَحْمَتِي ارْحَمُ بِكِ

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوز خیوں میں سے پچھ کو آگ ان کیے اس کے کچھ کو آگ ان کی سے پچھ کو ان کے گھٹنوں تک اور اُن میں سے پچھ کو اُن کی کمر تک اور اُن میں سے پچھ کو اُن کی کمر تک اور اُن میں سے پچھ کو اُن کی کمر تک اور اُن میں سے پچھ کو اُن کی ہنلی تک آگ پکڑے گی۔

(اداد) حضرت سعیداس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں لیکن اس روایت میں حجز ته لیمنی ان کی کمرتک کی جگہ حقویہ لیمنی ازار باندھنے کی جگہ تک کالفظ ہے۔

باب: اِس بات کے بیان میں کہ دوزخ میں ظالم و متکبر داخل ہوں گےاور جنت میں کمز وروسکین داخل ہوں گے

(۲۱۷۲) حضرت ابو ہریرہ و این سے روایت ہے کہ رسول الله سُکُانِیْکِم نے فرمایا: دوزخ اور جنت کا (آپس میں) جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا: میرے اندر بڑے بڑے طالم اور متکبرلوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا: میرے اندر کمزوراور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو الله جنت نے کہا: میرے اندر کمزوراور مسکین لوگ داخل ہوں گے تو الله عزوجل نے دوز خ سے فرمایا: تو میراعذا ب ہے میں تیرے ذریعے جسے جا ہوں گا عذا ب دوں گا اور الله تعالی نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت سے مرایک کا مجرنا ضروری ہے۔

الوہریہ ڈاٹیڈ نی سُٹُٹیڈ کی سُٹُٹیڈ کے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوزخ اور جنت میں جھڑا ہوا تو دوزخ نے کہا: مجھے متکبراورظا لم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے اور جنت نے کہا کہ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ میر سے اندر سوائے کمزور حقیر اور عالم دوگوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بتدوں میں سے جس پر جا ہوں گارحمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا: تو

میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جے چاہوں گاعذاب دوں گالیکن تم میں سے ہرایک کومیں نے ضرور بھرنا ہے۔ پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ (اپنی شایانِ شان) اپناقدم دوزخ پررکھیں گے تو پھر دوزخ کہے گی: بس بس پھر

كتاب الجنة .....

( ۲۵۷ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوااور پھر ابوالزناد کی حدیث کی طرح روایت بیان کی

(۱۷۵۵) حضرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مائی اللہ ما

(۲۷۱۷) حضرت ابوسعید خدری و النفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرح

مَنُ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِی وَ قَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِی اُعَدِّبُ میرا عذاب ہے میں اُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِی وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوهَا عِلْهُوں گاعذاب دوں اُ فَامَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِی ءُ فَیَضَعُ قَدَمَهٔ عَلَیْهَا فَتَقُولُ قَطْ ہے۔ پھر جب دوزرُ قَطُ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِی ءُ وَ یُزُوی بَعْضُهَا اِلٰی بَعْضِ۔ شان) اپناقدم دوزخ ورزخ اُسی وقت جرجائے گی اوراس کا ایک حصد دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا۔

(۱۵۲۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو سُفْيَانَ يَغْنِى مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ سُفْيَانَ يَغْنِى مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّارُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى الْحَدِيْثَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِى الزِّنَادِ.

(۵۵۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَنَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ هَرَنَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ النَّارُ فَقَالَتِ الْمَنْكَبِرِيْنَ وَالْمُتَكَبِرِيْنَ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةِ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا النَّتِ رَحْمَتِي عَرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا النَّتِ رَحْمَتِي عَرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا النَّتِ رَحْمَتِي عَرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا النَّارِ إِنَّمَا النَّتِ رَحْمَتِي عَرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا الْنَتِ رَحْمَتِي عَرَّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِلْجَنَةِ إِنَّمَا الْنَتِ رَحْمَتِي عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى وَعَلَيْ وَجَلَّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ يُنْشِىءً وَلَا اللَّهُ يَنْ اللَّهُ يُنْشِىءً وَلَا اللَّهُ يُنْشِىءًا الْكَارُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّ

(٧٤١)وَ حَدَّثَنَا عُنُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْتَجَّتِ الْجَنَّة وَالنَّارُ فَلَاكَرَ

مِلُوُهَا وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزّيَادَةِ\_

(٧٤١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أُحَدَّد حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَصْنِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَىٰ كَنَّهُ أَنَّ نَبِيَّى اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّهُ تَفُولَ مَنْ مِنْ مَزِبُدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَ تُعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطُ قَطُ وَ عِزَّتِكَ وَ بَا وَيَ يَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ

‹‹ النَّهُ وَ حَدَّثَنِي زُهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّلَنَا اَبَانُ ابْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ شَيْبَانُ ـ (٩٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الرُّازِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوُمَ نَقُولُ لِحَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَ تَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴾ [ق: ٣٠] فَآخُبَونَا عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَس بُن مَالِكٍ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمَ يُلْقَى فِيْهَا وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَةُ فَيُنْزَوِى بَغْضُهَا اِلَى بَعْضِ وَ تَقُوُلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَ كَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ حَتَّى يُنْشِيءَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضُلَ الْجَنَّةِ.

(١٨٠)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَنْقِي ثُمَّ يُنْشِيءُ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ

(۱۸۱)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ أَبُو كُرَیْبٍ وَ تَقَارَبُّ فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ

نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَى فَولِهُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ اس قول تك كمتم دونوں كا مجھ ير بحرنا ضروري يے روايت ذكر

(۷۷۷) حضرت انس بن ما لک طاشیز بیان فرماتے میں که الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ لگا تاریبی کہتی رہے كى هَلْ مِنْ مَوْيدِ يعنى كيا بجهاور بهى بيان تك كدجب الله تعالی اُس میں اُپنا قدم رکھے گا تو پھر دوزخ کیے گی تیری عزت کی قتم!بس بس اوراس کاایک حصہ سٹ کر دوسر نے جھے ہے مل جائے

(۷۱۷۸) حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے شیبان کی روایت کی طرح حدیث روایت کرتے ہیں۔

(١٤٩) حفزت انس بن ما لك ﴿ اللَّهُ نَبِي كُرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں لگا تارلوگوں کوڈ الا جائے گا اوروہ کہتی رہے گی کیا كچھاور بھى ہے؟ يہاں تك كەاللەتغالى اس ميں اپنا قدم ركھ كاتو دوزخ کاایک حصد سمث کردوسرے حصے سے ال جائے گااور دوزخ کے گی کہ تیری عزت اور تیرے کرم کی قتم! بس بس اور جنت میں برابرحصه بجامواموكا يهال تك كداس كے ليے الله ايك نى مخلوق بيدا فرمائے گا اور اسے جنت کے بچے ہوئے باقی جھے میں ڈال دے

(۱۸۰) حضرت انس طالفیز نی منافظیا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ جنت کا جتنا حصہ باقی رکھنا عاہے گاوہ باتی رہ جائے گا پھراللہ تعالی جے عاہے گا اُس کے لیے ایک نئ مخلوق پیدا فرمادے گا۔

(۷۱۸۱) حضرت ابوسعید ؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُثَاثِیّا ﷺ فر مایا: قیامت کے دن موت کومکین رنگ کے ایک دُ نے کی شکل میں لایا جائے گا۔ ابو کریب کی روایت میں بیالفاظ زائد میں کہ اس

رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ ٱمْلَحُ زَادَ آبُو كُرَيْبٍ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيْثِ فَيَقُولُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ هَل تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَ يَنْظُرُونَ وَ يَقُولُونَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اَهُلَ النَّارِ هَلُ تَعْرِفُونَ هَلَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَ يَنْظُرُوْنَ وَ يَقُولُوْنَ نَعَمُ هٰذَا الْمَوْتُ قَالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلا مَوْتَ وَيَا اَهْلَالنَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ قَالَ ثُمَّ قَرَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ﴿وَالَّذِرُهُمُ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفُلَةٍ وَهُمُ لَا يُومِنُونَ ﴿ [مريم: ٣٩] وَ أَشَارَ بِيَدِم

(۱۸۲)وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ قِيْلَ يَا آهُلَ الْجَنَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ اَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ انَّهُ قَالَ فَلْلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُلُ ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُ آيضًا وَاشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَار

الَى الدُّنْيَارِ

(١٨٣)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُونُ وَ هُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدْحِلُ اللَّهُ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ يُدْخِلُ آهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مَوَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا اَهُلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا اَهُلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ حَالِدٌ فيْمَا هُوَ فِيهِ۔

(١٨٣٧)حَدَّقَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ

وُ نے کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر کھڑ ا کر دیا جائے گا پھراللّٰہ فرمائے گا: اے جنت والو! کیاتم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی اپنی گر دنیں أشماكر ديكين على اوركهيل على: جي بان! بيموت ہے چراللد ك طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کردیا جائے (پھراُسے ذبح كرديا جائے گا) پر الله فرمائے گا: اے جنت والو! اب جنت ميں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے دوز نے درکو: اب کیل ایک ا دوزخ میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں کہ پھررسول اللهُ مَا لَيْنَا إِلَى مِي آيت كريم يرهى: ﴿ وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ [اور ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرایئے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں راے بین ایمان نہیں لاتے" اور آپ این ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمارے تھے۔

(۷۱۸۲)حضرت ابوسعید خلافیز ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَالْقِیْزُلِم نے فرمایا: جب جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا:اے جنت والو! پھر ابو معاوید کی روایت کی طرح روایت ذکر کی سوائے اسکے کہ اس میں فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُلْ كَالفاظ مِين اورينهين كهاكه يهر رسول الله مَنَا فَيْدُ مِنْ فِي آيت ) پرهي اوراين ما تھ مبارك سے دُنيا كي طرف اشاره کیا۔

(۱۸۳۷) حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله تعالى جنت والوں کو جنت میں داخل فر ما دے گا اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فرما دے گا تو پھران کے سامنے ایک پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کیے گا:اے جنت والو! اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو!اب موت نہیں ہے۔ ہرآ دمی جس حالت میں ہےوہ اسی میں ہمیشہ رہے گا۔

(۱۸۴۷) حضرت عبدالله بن عمر برانين سے روايت ہے كه رسول الله

يَحْيَىٰ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَّ ابَاهُ حَدَّثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَارَ آهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ صَارَ آهُلُ النَّارِ اِلَى ﴿ النَّارِ اُتِيَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمٌّ يُنَادِى مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ يَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ إَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اللَّى فَرَحِهِمْ وَ

يَزُدَادُ اَهُلُ النَّارِ حُزُنًّا إِلَى حُزُنِهِمُ (١٨٥)وَ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضِرْسُ الْكَافِرِ آوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ اُحُدٍ وَ

غِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ۔

(١٨٦)حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرِّيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ لَلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ

(١٨٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثِنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (آنَّهُ) سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَا ٱخْبِرُكُمْ بِٱهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا ٱخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظٍ

(١٨٨)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرَ آنَّةٌ قَالَ آلَا

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گےاور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا پھرائے ذبح کیا جائے گا پھرایک یکارنے والا یکارے گا:اے جنت والو!اب موت نہیں ہےاوراے دوزخ والو!اب موت نہیں ہےتو پھر جنت والوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخ والوں کی پریشانی میں اور زیادتی ہو جائے گی۔

(۱۸۵) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: كافرك واڑھ يا كافركا دانت أحد پہاڑ کے برابر ہوگا اوراس کی کھال تین رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔

(۱۸۲) حضرت ابو ہررہ طافق سے مرفوعًا روایت ہے کہ دوزخ میں کا فر کے دو کندھوں کے درمیان مسافت تیز رفتار سوار کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔راوی وکنعی نے فیمی التّارِ لیعنی دوزخ میں' کالفظ نہیں کہا۔

(۱۸۷) حضرت حارثه بن وہب طالقط کہتے ہیں کدانہوں نے نبی دول؟ ( كه منتى كون مين؟) صحابه كرام شائية في عرض كيا: بي مان! فرمائيئر آپ نے فرمایا: ہر كمزور آدمی جسے كمزور سمجھاجا تا ہے اگروہ الله رقتم کھا لے تو اللہ اُس کی قتم بوری فرما دے پھر آپ نے فر مایا: کیا میں تنہمیں دوزخ والوں کی خبر نه دوں؟ ( که دوزخی کون ہے؟ صحابہ کرام جھائی نے عرض کیا: جی ہاں! ضرور فرمایئے۔آپ نے فرمایا: ہر جاہل'ا کھڑ مزاج' تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔

( ۱۸۸ ) حضرت شعبه ﴿ اللَّهُ اس سند کے ساتھ مذکورہ روایت کی طرح روایت بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کداس میں انہوں

نِ آلَا أَدُلُّكُمُ كَالفظ كَها بـ

(١٨٩) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَاْ سُفْيَانُ عَنْ مَغْبَدِ بْنِ خَالِدٍ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وُهَبِ الْخُزَاعِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِٱهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ اللَّهِ الْخُيِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبّرٍ۔

(١٩٠)حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُبَّ إَشْعَتَ مَدْفُوْع بِالْأَبُوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ

(١٩١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرِيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَ ذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ: ﴿إِذِ انْبَعَثَ اَشْفَهَا﴾ ٱنْبَعَثَ لَهَا رَّجُلُّ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِي رِهْطِهِ مِثْلُ آبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ ثُمَّ قَالَ اللِّي مَا يَجْلِدُ آحَدُكُمُ امْرَاتَهُ فِي رِوَايَةِ آبِي بَكْرٍ جَلْدَ الْآمَةِ وَ فِي رِوَايَةِ آبِي كُرِّيْبِ جَلْدَ الْعَبْدِ وَ لَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَ عَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ اللَّي مَا يَضْحَكُ آحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ.

(١٩٢)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ

سُهَيْلِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(۱۸۹) حضرت حارثه بن وهب خزاعی طانع فرماتے میں که رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عِلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل بتاؤں؟ (كەجنتى كون ہے؟) پھر (آپ مَنْ اَلْتُؤَمِّ نے فرمایا:) ہروہ کمزورآ دی جے کمزور سمجھا جاتا ہے اگروہ اللہ پر قتم کھالے تو اللہ اُس ک قتم کو پورافر مادے ( پھر آ گے آپ مُناتَفِیز کے فر مایا: ) کیا میں تہمیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ( کہ دوزخی کون ہے؟ ) پھر آپ مال فیکا نے فرمایا: ) ہرمغرور' سرکش اور تکبر کرنے والا۔

(١٩٠) حفرت ابو ہررہ والنو سے روایت ہے که رسول الله مَا لَيْدَا عَلَيْهِمُ مِ نے فرمایا بہت پراگندہ بال ایسے لوگ کہ جن کو دروازوں بر سے د کے دیئے جاتے ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ پرقتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اُن کی قشم بوری فر ماد ہے۔

(191) حضرت عبدالله بن زمعه طافق سے روایت ہے که رسول (حضرت صالح عليظ ) كى اؤتنى كا ذكر فرمايا اوراس اؤتنى كى كونچيس كافئ كالبحى ذكر فرماياتوآب في (يهآيت كريمه) يرهى: ﴿إِذِ انْبَعَتَ أَشْقَهَا ﴾ ( پھر آپ سَلَيْظَ نے فرمایا: ) كدايك مغرور آدى اسے ذیج کرنے کے لیے اُٹھا جو کہ اپنی قوم میں ابوزمعہ کی طرح برا مضبوط اور دلیرتھا۔ پھرآپ نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی پھرآپ نے فرمایا تم میں سے پچھ لوگ اپنی عورتوں کو کیوں مارتے ہیں؟ ابو بمرکی روایت میں باندی کا ذکر ہے اور ابوکریب کی روایت میں لونڈی کا ذکر ہے کہ جس طرح باندی یا لونڈی کو مارا جاتا ہے اور اُن سے دن کے آخری حقے میں ہمبستری کرتے ہو پھر ہوا

کے خارج ہونے سے اُن کے بیننے کے بارے میں اُن کوآپ نے نصیحت فر مائی۔ آپ نے فر مایا تم میں سے کوئی اس کام پر کیوں ہنتا ہے کہ جسے وہ خود بھی کرتا ہے۔

(١٩٢) حضرت ابوہریرہ طابق سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں نے عمرو بن کحی بن قميعة بن ختلاف بنی

ﷺ رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ ابَا بَنِي كَعْبٍ هُوُلَاءِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ـ

(١٩٣٣)حَدَّقَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَ حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ آخُبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مُفُولُ إِنَّ الْبَجِيْرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطُّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْتَلِبُهَا آحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَامَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُمَيِّبُونَهَا لِلْإِلْهَتِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَي ءٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ رَأَيْتُ عَمْرُو بُنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيُّ يَجُرُّ قُصْبَةٌ فِي النَّارِ وَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبِ

(١٩٣٧)حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَان مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذُنَابٍ ﴿ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُ وسُهُنَّ كَاسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدُخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا

لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا ـ

مول گی اور ندہی جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبواتن اتن مسافت ہے آتی ہوگی۔ (١٩٥٥) وَ حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ حَدَّثَنَا ٱفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمّ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ الله ع إِنْ عَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَىٰ قَوْمًا فِي آيْدِيْهِمْ مِثْلُ اَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُوْنَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَ يَرُوْحُوْنَ فِي سَخَطِ اللَّهِ۔

کعب کے بھائی کودیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتز یاں تھیٹتے ہوئے

H AS OFFICE HE

(۱۹۳۷) حفرت سعید بن میتب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ بحیرہ وہ جانور ہے کہ جس کا دورھ بتوں کے لیے وقف کر دیا جائے اور پھرلوگوں میں سے کوئی آ دمی بھی اس جانور کا دودھ نہ دوھ سکے اور سائبہوہ جانور ہے کہ (جے مشرک) اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس جانور پر کوئی ہو جھے تھی نہیں لا وتے تھے۔ابن میتب رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی التد تعالیٰ عنہ فرماتنے ہیں کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے عمروین عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ دوز خ میں اپنی انتزیال تھیٹتے ہوئے پھر رہا ہے اور سب سے پہلے اُس نے جانو روں کوسانڈھ بنایا تھا۔

( ۱۹۴ ) حضرت ابو ہر رہ و اپنیز سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز کم نے فرمایا: دوز خیوں کی دوقتمیں ایس میں کہ انہیں میں نے نہیں دیما۔ایک شم تو اُس توم کے لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس گاہوں کی دُموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو اُن کوڑوں سے ماریں گے اور دوسری قتم اُن عورتوں کی ہے کہ جولباس سننے کے باو جودننگی ہوں گی' دوسر بےلوگوں کواپی طرف مائل کریں گی اورخود بھی مائل ہوں گی۔ اُن کے سر بختی اونٹوں کی کو مان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے اور بیعورتیں جنت میں داخل نہیں

( ۱۹۵ ) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول التصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: (اے ابو ہررہ وضى الله تعالی عنہ!)اگر تیری عمر کمبی ہوئی تو تو ایک الیی قوم کودیکھے گا کہ جن کے

ہاتھوں میں گائے کی دُم کی طرح کوڑے ہوں گے۔وولوگ اللہ تعالی کے غضب میں صبح کریں گے اور القد تعالیٰ کی ناراضگی میں شام

کریں گے۔

(١٩٦٧) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ فرماتے بین كدا كرتيرى عمر كمى موكى تو تو ايك اليي قوم كود يكه كاكه جوضيح الله تعالى كى ناراضكى میں اور شام اللہ تعالی کی لعثت میں کریں گے۔ اُن کے ہاتھوں میں

قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ يَرُوحُونَ فِي لَغَيْتِهِ فِي آيْدِيْهِمْ مِثْلُ آذْنَابِ الْبَقَرِـ

وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِتُّ حَدَّثَنَاً

ٱفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ مَوْلَى أُمّ

سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

خُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى احاديث مباركه من جناب نبي كريم مَن في الله عنها الوردوزخي لوگوں كي نشائد بي فريائي ہے۔ان احادیث مبارکہ میں بار بارغور کیا جائے تا کہ اُن اعمال کو بجالانے کی تو فق ہو کہ جوجنتیوں والے اور اللہ تعالیٰ کی رضاوالے ہیں اور اُن اعمال سے بھینے کی توفیق ہو کہ جودوز خیوں والے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اُس کی نار اَصْکَی کودعوت دینے والے ہیں۔

### ١٣٠١: باب فَنَآءِ الدُّنْيَا وَ بَيَانِ الْحَشُرِ

يَوْمَ الْقيامَة

بْنُ إِدْرِيْسَ حِ وَجَدَّتْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى أَخْبَرُنَا مُوسَى بْن اُغْيَنَ حِ وَ حَلَّالَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا اَبُو ٱسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمُعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا آخَا بَنِي فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### باب: دُنیا کے فناہونے اور قیامت کے دن حشر کے بیان میں

(۱۹۷۵) حضرت مستورد رضی الله تعالی عند بنی فیر کے بھائی کہتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کافتم! وُنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی اُنگلی اس (وریا) میں ڈال دے۔ کیلیٰ نے شہادت کی اُنگلی کی طرف اشاره کیا اور پھراس اُنگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے۔سوائے بچی کے تمام روایات میں یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے کہ الفاظ ہیں اور اسلعیل نے انگو مضے کے ساتھ اشارہ کرنا کیا ہے۔

ﷺ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اصْبَعَهُ هلِذِهِ وَاشَارَ يَحْيِي بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرُ (اَحَدُكُمْ) بِمَ تَرْجِعُ وَ فِيْ حَدِيْثِهِمْ جَمِيْعًا غَيْرَ يحُيٰى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ وَ فِي حَدِيْثِ آبِي ٱسَامَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ آخِي بَنِي فِهُرٍ وَ فِي حَدِيْهِ أَيْضًا قَالَ وَاشَارَ اِسْمَعِيْلُ بِالْإِبْهَامِ۔

( ۱۹۸ ) سیّده عا نشه طَیْ فر ماتی میں کدمیں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سےسنا "آپ فر مار ہے تھے كه قيامت كے دن لوگوں كا حشر (اس طرح ہوگا) کہوہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِول كے (حضرت عائشہ ﴿ فَافر ماتى بِين كه ) مين نے عرض

(۱۹۸) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَاتِمِ ابْنِ آبِي صَغِيْرَةَ حَلَّلَيْنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ عِنْ إِعَانِشَةُ الْأَمْرُ اَشَدُّ مِنْ

أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . (١٩٩٥) وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ أَنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخُمَرُ عَنْ حَاتِمٍ بُنِ اَبِي صَغِيْرَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ وَلَهُمْ يَذُكُرُ فِي حَدِيثِهِ غُرُلًا.

(۲۲۰۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ اَبِى عُمَرَ قَالَ اِسْحُقُ ٱخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(ا۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلِّي اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا: ﴿كَمَا بَدَانَا أَوَّلَ خَنُقِ نُعِيْدُةً وَعُدًا عَنَيْنَا إِنَّا كُنَّافْعِلِينَ ﴾ [الانبياء:٤ ٠ ١] آلَا وَ إِنَّ آوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكُسِّى يَوْمَ الْقِيامَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالِ مِنْ أُمَّتِي فَيُوْحَذُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ٱصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا ٱخْدَثُوا بَعْدَكَ فَاقُولُ كُمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَ كُنْتُ عَنَيْهِمُ شَهِيْدًا مَا دُمُتُ فِيهُمُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنْتَ ٱنْتَ الرَّقِيْبَ

کیا:اےاللہ کے رسول! کیاعورتیں اور مردا کھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: اے عائشہ! بیمعاملہ اس بات ہے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف د عکھے۔

(۱۹۹۷)حضرت حاتم بن صغیرہ رضی اللہ تعالیٰ غنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں غرلا کا لفظ نہیں ہے۔

(۷۲۰۰) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے بی کریم صلی الله عليه وسلم كوخطبه ديتے ہوئے سنا اور آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ تم لوگ ننگے یاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کئے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروگے۔

سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ مُشَاةً حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَلَمْ يَذْكُرُ زُهَيْرٌ فِي حَدِيْتِهِ يَخْطُبُ

(۲۰۱) حضرت ابن عباس رفيغهٔ سے روايت ہے که رسول الله مَنْ اللِّيمُ اللهِ (ایک مرتبه) ہم میں ایک تھیجت آموز خطبہ دینے کے لیے کھڑے موئة آپ نے فرمایا:اےلوگواشہیں الله کی طرف نظے یاؤن ننگ بدن اور بغیر ختنه کیے ہوئے لے کر جایا جائے گا (الله فرماتا ہے) ﴿ كُمَا بَدَانًا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ ﴾ "جس طرح بم نے بہلی مرتبہ پیدا کیااس طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور بیہ ہمار اوعدہ ہے کہ جے ہم کرنے والے ہیں۔'' آگاہ رہوکہ قیامت کے دن ساری مخلوق میں ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم طابیقا کولباس بہنایا جائے گا اور آگاہ رہوکہ میری أمت میں سے پچھلوگوں کولا یا جائے گا پھراُن کو بائیں طرف کو ہٹا دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا:ا ہے پروردگار! يوتومير اُمتى بين تو كهاجائ كاكدآ پنيس جانت كدان لوگوں نے آپ (كاس دنيا سے چلے جانے كے بعد ) كيا کیا (بدعات) ایجاد کیس تو میں ای طرح عرض کروں گا جس طرح کاللہ کے نیک بندے (حضرت عیسی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں) عرض كيا: ﴿ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴾ "مين تو ان لوگول بر أس پھرتے رہے۔وکیع اورمعاذ کی روایت میں ہے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہآپ کے (اس دنیا سے چلے جانے ) کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کیں۔

(۲۰۲) حَدَّنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا آخْمَدُ بُنُ السُحٰقَ حَ وَحَدَّنِيْ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهُزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَهْزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَهْزْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ابْعِيْرُ وَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يُحْشِرُ النّاسُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ لَلَائَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرْبَعَةٌ وَالنّانُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ لَلْاللهُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ آرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيْتُهُم النّارُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيْتُهُم النّارُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَحْشُرُ بَقِيْتُهُم النّارُ عَلَى بَعِيْرٍ وَ تَعْشُرُ مَعْهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تَقْدِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تَقْدِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ تَصْرِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَ مُسَلّى مَعَهُمْ حَيْثُ الْمُسَلِى مَعَهُمْ حَيْثُ الْمُسَلِى مَعَهُمْ حَيْثُ الْمُسَلِى مَعَهُمْ حَيْثُ اللّهِ اللهُ ا

(۲۰۲۷) حفرت ابو ہریرہ ڈیٹیڈ نی گائٹیڈ اسے روایت کرتے ہوئے فرمانے ہیں کہ (آپ مُلٹیڈ اللہ فرمانیا:) لوگوں کو تین جماعتوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا پھولوگ خاموش ہوں گے اور پھولاگ ڈرے ہوئے ہوں گے اور دوآ دمی ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر ہوں ایک اونٹ پر ہوں گے اور اُن میں سے باتی لوگوں کوآگ اکٹھا کرے گی جب وہ رات گزارنے کے لیے تھہر یں گے تو وہ آگ اُن کے ساتھ رہے گی جہاں وہ دو پہر کریں گے وہیں آگ بھی اُن کے ساتھ رہے گی اور جہاں وہ شبح کے وقت ہوں گے وہیں آگ بھی اُن کے ساتھ ہوگ اور جہاں وہ شام کے وقت رہیں گے تو آگ بھی شام کے وقت اُن

١٣٠٢: باب فِي صِفَةِ يَوْمِ الْقِيْطَةِ اَعَانَنَا اللهُ عَلَى آهُوَ الِهَا

(۲۰۲۳) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنُونَ ابْنَ سَعِيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى يَغْنُونَ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدُ عَنْ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ النَّبِيِّ عَنْ الْعَالَمِينَ ﴾ السَّفِقين: ١ قَالَ حَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ المطففين: ١ قَالَ حَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

باب: قیامت کے دن کی حالت کے بیان میں اللہ پاک قیامت کے دن کی ختیوں میں ہماری مد دفر مائے پاک قیامت کے دن کی ختیوں میں ہماری مد دفر مائے (۲۰۳) حفرت ابن عمر شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:) جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اُن میں سے کچھ آ دمی آ دھے کا نوں تک پسنے میں ڈو بہوئے ہوں گے اور ابن مثنیٰ کی روایت میں یقو ہُ النّاسُ کے الفاظ ہیں اور یو ہُ م کا لفظ ابن مثنیٰ کی روایت میں یقو ہُ النّاسُ کے الفاظ ہیں اور یو ہُ م کا لفظ

آنُصَافِ ٱذُنَّيْهِ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُقَنَّى قَالَ ﴿يَقُوٰمُ ۖ وَكُرْبَيْسُ كَيَا ـ

النَّاسُ ﴾ لَمْ يَذُكُو ﴿ وَيُومَ ﴾ \_

(٢٠٠٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ الْمُسَيِّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنْسُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً كِلَاهُمَا عَنْ مُوْسَى بْنِ 

(۲۰۴۷) حفرت ابن عمر الله في في حفرت عبيد الله بن نافع كي روایت کی طرح روایت نقل کی ہے سوائے اس کے کہ موکیٰ بن عقبہ اور جام کی روایت میں ہے: ' یہاں تک کہ پچھلوگ اُن میں سے

خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَ عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ ح وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيِي حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنِي ٱبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُوبَ ح وَ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا أَمِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّ هُوُلَاءٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِمَعْلَى حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْتِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً وَ صَالِحٍ حَتَّى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ اِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ

(۲۰۵) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (۲۰۵) حفرت ابو برريه والنَّا فَيَنِيْ سےروايت بے كدرسول الله طَالْيَكُمْ يَعْى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ نَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لِيَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ بَاعًا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى اَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ يَشُكُّ ثَوْرٌ أَيُّهُمَا قَالِ

م نے فرمایاً: قیامت کے دن انسان کا پسینہ زمین میں ستر گز تک پھیلا ہوا ہوگا اور یہ پییندلوگوں کے مونہوں یا اُن کے کا نوں تک پہنچا ہوا موگا ۔راوی تو رکوشک ہے کہ ان دونوں میں سے کونسالفظ فر مایا ہے۔ (مُنه ما كان؟)

(٢٠٧)حَدَّثَنَا الْعَكَّمُ بْنُ مُوْسَى آبُو صَالِحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُذْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيْلِ قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ فَوَ اللَّهِ مَا اَدْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيْلِ اَمَسَافَةَ الْأَرْضِ آمِ الْمِيْلَ الَّذِى يُكْحَلُّ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ اعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلِّي كَعْبَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اِلِّي رُكْبَتَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقُوَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا قَالَ وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (بِيَدِم) إِلَى فِيُهِ۔

(۲۰۲) حضرت مقداد بن اسود داشي فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله من الله عن ا مخلوق سےاس قدر قریب ہوجائے گایہاں تک کدأن سے ایک میل ك فاصل ير موجائ كالسليم بن عامر والفي كت بين الله كاقتم! میں نہیں جانتا کہ میل ہے کیا مراد ہے؟ زمین کی مسافت کامیل مراد ہے یاسرمددانی کی دیاسلائی ( کیونکہ عربی میں أے بھی میل كہاجاتا ہے)۔آپ نے فرمایا:لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پینے میں غرق ہوں گے۔اُن میں سے پچھاوگوں کے فخوں تک پسینہ ہوگا اور اُن میں ہے پچھلوگوں کے گھٹوں تک پسینہ ہوگا اوراُن میں ہے کسی کی کمرتک اوراُن میں ہے کسی کے منہ میں پسیند کی لگام ہوگی \_راوی کہتے ہیں کہ رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنا اللهُ مِنا اللهُ مَنا اللهُ مِنا اللهُ مَنا اللّهُ مِنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللّهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا مِنا مِنا مُنا اللهُ مَنا مَنا مَنا مُنا اللّهُ مَنا مَنا مَنا مُنا مَنا مُنا مِنا مُنا مُنا مِنا م مبارك كى طرف اشاره كركے بتايا۔ (الله ياك حفاظت فرمائے)

#### باب: اُن صفات کے بیان میں کہ جن کے ذریعہ وُنیا ہی میں جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان

#### لیاجا تاہے

(۷۲۰۷) حفرت عیاض بن حمار مجاشعی طالفیا سے ہوایت ہے کہ رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ون اين خطبه مين ارشاد فرمايا: سنو! میرے ربّ نے مجھے بیتھم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ ہاتیں سکھا دول کہجن باتوں سے تم لاعلم ہو۔ (میرے رب نے) آج کے دن مجھےوہ باتیں سکھا دیں ہیں (وہ باتیں میں تنہیں بھی سکھا تا ہوں'اللّٰہ عزوجل نے فرمایا: ) میں نے اپنے بندے کوجو مال دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کوچن کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیطان میرے ان بندوں کے یاس آ کر انہیں اُن کے دین سے بہکاتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کوحلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں اور وہ ان کوالی چیزوں کومیرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی محبت میں نے نازل نہیں کی اور بے شک الله تعالى نے زمین والوں كى طرف نظر فرمائى اور عرب وعجم سے نفرت فرمائی ۔ سوائے اہل کتاب میں سے پچھ باتی لوگوں کے اور التدتعالى في فرمايا: من في مهين اس لي بيجا بي تاكه مين تم كو آز ماؤں اور اُن کو بھی آز ماؤں کہ جن کے پاس آپ کو بھیجا ہے اور میں نے آپ پرایک ایس کتاب نازل کی ہے کہ جے یانی نہیں دھو سکے گا اور تم اس کتاب کوسونے اور بیداری کی حالت میں بھی پڑھو گے اور بلاشبہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں قریش کوجلا ڈ الوں تو میں نے عرض کیا: اے پروردگار! وہلوگ تو میراسر پھاڑ ڈالیں گے۔ الله نے فرمایا بتم ان کو نکال دینا جس طرح کدانہوں نے آپ مالی اللہ كونكالا باورآ بِ مَنَا لِيَعَلَمْ رِبِهِي خرجه كيا جائے گا-آ بِ مَنَافِيْتُكُمْ السَّكر روانہ فرمائیں میں اس کے پانچ گنالشکر جمیجوں گا اور آپ اینے

#### ۱۳۰۳: باب الصِّفَاتِ الَّتِیُ یُعْرَفُ بِهَا فِی الدُّنْیَا اَهُلُ الْجَنَّةِ وَ اَهْلُ النَّارِ

(٢٠٤٤)حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانُ وَاللَّفُظُ لِآبِي غَسَّانَ وَابْنُ الْمُقْنِّي قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّيخِيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْيَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّي آمَرَنِي آنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمُ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالِ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَانِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ آتَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالُتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِم مَا آخُلَلْتُ لَهُمْ وَامَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي ٰمَا لَمُ انَّزِلُ بِهِ سُلُطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ اللَّهِ اَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَآبُتِلِيَكَ وَٱبْتِلِيَ بِكَ وَٱنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَاهُ نَائِمًا وَ يَقْظَانَ وَإِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِي اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً فَقَالَ اسْتَخْرَجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَٱنْفِقَ فَسَيْنُفَقَ عَلَيْكَ وَابْعَثُ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَةً وَ قَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثُةٌ ذُو سُلْطَان مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَقَقٌ وَ رَجُلٌ رِحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبِي وَ مُسْلِمٍ وَ عَفِيْفٌ وَ مُتَعَقِّفٌ ذُو عِيَالٍ قَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيْفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُوْنَ اَهْلًا وَلَا مَالًا

وَالْخَانِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَّعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَ رَحُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِى إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ ٱلْهَلِكَ وَ مَالِكَ وَ ذَكَرَ الْبُخُلَ آوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ وَلَمْ يَذُكُرْ آبُو غَسَّانَ فِي حَدِيْثِهِ وَٱنْفِقُ فَسَينْفَقَ عَلَيْك.

تابعداروں کو لے کر اُن سے اڑیں کہ جوآپ کے نافرمان ہیں۔ آپ نے فرمایا جنتی لوگ تین (قشم) کے ہیں: (١) حکومت کے ساتحدانصاف كرنے والے صدقہ وخیرات كرنے والے توفق عطا کیے ہوئے۔ (۲)وہ آدمی کہ جواپنے تمام رشتہ داروں اورمسلمانوں کے لیے زم دل ہو۔ (۳)وہ آ دمی کہ جو پا کدامن کیا کیزہ خلق والا ہو

اورعیالدار بھی ہولیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ چھیلا تا ہو۔ آپ نے فرمایا: دوزخی پانچ طرح کے ہیں: (۱)وہ کمزور آ دمی کہ جس کے پاس مال نہ ہواور دوسروں کا تابع ہواہل و مال کا طلبگار نہ ہو۔ (۲) خیانت کرنے والا آ دمی کہ جس کی حرص چھپی نہیں روسکتی۔ اگر چدا سے تھوڑی سی چیز ملے اور اس میں بھی خیانت کرے۔ (٣)وہ آ دمی جوسج وشامتم کوتمبارے گھر اور مال کے بارے میں وهوكدويتا مواورآپ نے بخيل يا جھوٹے اور بدخواور بيبود ہ گالياں مكنے والے آدمی كا بھی ذكر فرمايا اور ابوغسان نے اپنی روايت میں یہ ذکر نہیں کیا کہ آپٹر چ کریں آپ پہھی خرچ کیاجائے گا۔

(٢٠٨)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُضَى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَلِيفِهِ كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ \_ (٢٠٩٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ اللَّسْتَوَائِيِّ

حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ اَنَّ

مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ فَمَادَةً بِهِلاً الْإِسْنَادِ وايت نقل كى إوراس بين انهون في يدو كرنبيس كيا كموه برمال جومیں اپنے بندے کودوں وہ حلال ہے۔

( ۲۰۸ ) حفرت قادہ رضی الله تعالی عند نے اس سند کے ساتھ

(۲۰۹۷) حضرت عیاض بن حمار رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشا دفر مایا اور پھر ندکورہ حدیث مبار کہ کی طرح حدیث ذکر فرمائی۔

رَسُوْل اللَّهِ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ يَحْيَىٰ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي طذَا الْحَديثُ

> (٢٢٠)وَ حَدَّثَنِي آبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَطَرٍ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيِّخِيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ آخِی بَنِی مُجَاشِعِ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيْبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ اَمَرَنِي وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً وَ زَادَ فِيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ ٱوْلَحَى اِلَيَّ ٱنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفُخَرَ آحَدٌ عَلَى آحَدٍ وَلَا يَبْغِى آحَدٌ عَلَى آحَدٍ وَ قَالَ فِي حَدِيْفِهِ وَهُمْ فِيْكُمْ تَبَعًا لَا

(۷۲۱۰)حضرت عیاض بن حمار طافیظ نی مجاشع کے بھائی ہے روایت ہے کدرسول الله من الله عنا الله عنا الله عنا کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فر مایا ہے اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی اوراسی حدیث میں بیالفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فر مائی کہتم لوگ عاجزی اختیار کرؤیہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرےاوراس روایت میں ہے کہ و ہلوگتم میں مطیع وتا بعدار میں کہ وہ نہ گھر والوں کو جاہتے ہیں اور نہ ہی مال کو۔ میں نے كها: اح ابوعبدالله كيابياس طرح موكا؟ انبون في كها: بان! الله كي

يَهُوُنَ آهُلًا وَلَا مَالًا فَقُلْتُ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَا آبَا عَبْدِ
اللّٰهِ قَالَ نَعُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ آدْرَكْتُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيُرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيْدَتُهُمْ يَطُوهَا۔
الرَّجُلَ لَيُرْعَى عَلَى الْحَيِّ مَا بِهِ إِلَّا وَلِيْدَتُهُمْ يَطُوهَا۔
الرَّجُلَةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتٍ عَذَابِ الْقَبْرِ
الْجَنَّةِ وَالنَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتٍ عَذَابِ الْقَبْرِ

(۲۱۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَّاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ النَّارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ اللّٰهِ يَوْمَ الْقَارِ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اللّٰهِ يَوْمَ

(۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنْ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ اللهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ .

(۲۲۱۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبٌ وَ أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةً جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ وَآخَبَرَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِى نَصْرَةً عَنُ آبِى سَعِيْدٌ الْخُدْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ وَلَمْ اَشْهَدُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى وَلَكِنُ حَدَّثِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى حَائِطٍ لِنِي النَّعَلَى النَّبِي النَّهُ إِلَى عَالَم لِنَي النَّكَ اللَّهِ فِي حَائِطٍ لِنِي النَّجَارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَ نَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتُ بِهِ لِنِي النَّكِي النَّهُ إِلَى الْمَاتِي النَّهُ الْهُ وَ نَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتُ بِهِ

قتم میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اس طرح و کھولیا ہے اور میرکہ ایک آ دمی کسی قبیلے کی بکریاں چراتا اور وہاں سے اُسے گھر والوں کی لونڈی کے علاوہ اور کوئی نہاتا تو وہ اس سے ہمبستری کرتا۔

# باب: میت پر جنت یا دوزخ پیش کیے جانے قبر کے عذاب اوراً سے پناہ ما نگنے کے بیان میں

(۲۱۱) حضرت ابن عمر شائل سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّالْيَّمِ نَّے فرمایا: جبتم میں سے کوئی آ دمی مرجا تا ہے تو صح وشام اُس کا شمکانہ اُس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے تو جنت والوں کی مقام اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کی مقام اُسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام اُسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا شمکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تجھے اُٹھا کر اس جگہ نے دن تجھے اُٹھا کر اس جگہ نے دن تجھے اُٹھا کر اس جگہ نے دن بہنے وے۔

(۲۱۲) حضرت ابن عمر والله الم المن عمر واليت الله في من الله الله في ا

(۲۱۳) حفرت ابوسعید ولائن فرماتے ہیں کہ میں نے بید حدیث نی منظ النظام ہے نہیں سن بلکہ بید حدیث میں نے حضرت زید بن ثابت ولائن ہے من سن ہے وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نی منظ النظام پی سواری پر سوار ہو کر بی نجار کے باغ میں جارہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچا تک وہ گدھا (جس پر آپ سوار تھے) بدک گیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچ گرا دے۔ وہاں اُس جگہ دیکھا کہ چھ یا پانچ یا چار قبریں ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا کوئی ان قبر والوں کو پہنا تنا

المجاهد المجاع

فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ قَالَ كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيْرِيُّ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْاَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ فَمَتْنَى مَاتَ هَوُلَاءِ قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ فَقَالَ إِنَّ هَلِيهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْرِهَا فَلَوْلًا أَنُ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنُ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي ٱسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ۖ فَقَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةٍ الدَّجَّالِ قَالُوا نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

ہے؟ تو ایک آ دمی نے عرض کیا: میں ان قبر والوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: بدلوگ کب مرے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا: بد لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس جماعت کوان قبروں میں عذاب ہور ہاہیے۔کاش کداگر مجھے بیدخیال نہ ہوتا كتم لوگ اينے مُر دول كوفن كرنا حصور دو كے تو ميں الله تعالى سے دُ عا كرتا كه وهمهمين بهي قبر كاعذاب سنا دے جھے ميں سن رہا ہوں ۔ چرآپ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور قرمایا جم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگو صحابہ کرام شاکھ نے عرض کیا: ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ ما لگتے ہیں۔ پھرآپ نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو معابد کرام جائشے نے عرض کیا: ہم قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ہرشم کے

ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کرام جھ ایکھ نے عرض کیا: ہم ہوشم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ ما نکتے ہیں۔آپ نے فرمایا:تم وجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ ما گلو سے ابکرام میں ایکٹر نے عرض کیا: ہم وجال کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ کی یناه ما تگنتے ہیں۔

> (٢٢٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِرِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا آنُ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكُمُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

(211۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا آبِي ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(٤٢١٣) حفرت انس والنواع بروايت بي منافيقيم نے فرمایا: اگر مجھاس بات کا خیال ند ہوتا کہتم لوگ ایے مر دوں کو فن كرنا حصور دو كے تو ميں الله تعالى سے دُعا كرتا كه وہ تهبيں قبر كا عذاب سنادے۔

(۷۲۵)حضرت ابوابوب طاشئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَالِیَّةُ عَمْ سورج غروب موجانے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے پھے آوازشی تو آپ نے فرمایا: بہودیوں کواُن کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے۔

جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَٰيْفَةَ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُفَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي عَوْنُ بْنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ آبِي أَيُّوبَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ دُتُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا۔

(٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ﴿ ٢١٦) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند فرمات بين حَدَّقَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أنْسُ الله عَنْ الله عليه وسلم ف فرمايا: جبسى بند ع وقبر ميس رك بْنُ مَالِكِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللّهِ عِينَ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي ﴿ وَيَاجَاتَا إِجَادِرَاسَ كَ مَاتِكَ السّ عِلْمَ آتَ

قَبْرِهِ وَ تَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

قَالَ يَأْتِيْهِ مَلكَان فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ قَالَ فَامَّا الْمُومِنُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ انَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ ذُكِرَ لَنَا آنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِه سَبْغُوْنَ ذِرَاعًا وَ يُمْلَا عَلَيْهِ خَضِرًا اللَّي يُوْمِ يُبْعَثُون ـ

جاتی ہےاور قیامت کے دن تک کے لیے اُس کی قبر کوراحت و آرام سے بھردیا جاتا ہے۔ (٢١٤)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ

بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا الْمَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَرْرِهِ إِنَّهُ لَيُسْمِعُ خَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا انْصَرَفُوا.

(٤٢٨)حَدَّقَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَغْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَ تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَذَكَرَ بِمِعْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَة

(٢١٩)حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ابْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِالْقَوُلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ﴾\_

ہیں تو و ممر دوان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اس مُروے کے ماس دو فرشتے آتے ہیں وہ اس مُر دے کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ تو اس آ دمی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگرو ہمؤمن ہوتو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں تو پھرائس سے کہا جاتا ہے کہائیے دوزخ والے ٹھکانے کو دیکھ اس ك بدل ين الله في تحقي جنت مين محكاندديا ب-الله ك في صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وهمُر ده دونون مُحكانون كود كمَّها بـ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم ہے یہ بات کردی گئی کہ اس مؤمن کی قبر میں ستر ہاتھ (کے بقدر) کشادگی کردی

(۷۲۱۷)حفرت انس بن مالك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَثَا ﷺ غُر مایا: میّت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے (اس مُر دے کو دفنانے والے لوگ) جب واپس جاتے ہیں تو بیمردہ اُن کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔

(۷۲۱۸) حضرت انس بن ما لک طافعتا سے روایت ہے کہ اللہ کے اوراس کے ساتھی اس ہے مُنہ پھیر کروالیس ہوتے ہیں۔ پھرشیبان عن قاده کی حدیث کی ظرح حدیث ذکر کی۔

(٢١٩) حضرت براء بن عازب دائن ني مَا الْجَيْرُ إَلَيْ الْمِيرَالِين كرت ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیا آیت کریمہ: ﴿ يُفَتُّ اللَّهُ الَّذِيْنَ ﴾ قبرك عذاب ك بارك مين نازل مولى بـ مُردك ے کہاجاتا ہے: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب اللہ ہے اورمیرے نی محمث النظامین تو الله عروجل کے فرمان نیکیٹ کا میم معنی ہے۔ (مذكوره آيت كاتر جمديہ ہے كه ): "الله تعالى أن الوكوں كودنياو

آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتاہے کہ جوقول ثابت کے ساتھ ایمان لائے۔''

(۲۲۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ وَ آبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

(۷۲۲۰)حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه ہے روایت 

يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ خَيْنَمَةَ عَنِ عَداب ك بارے ميں نازل ہوتى ہے۔ (آيت كا ترجمہ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: ﴿ يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا بِالْقَوْلِ صديث: ٢١٩ كيس كررچكا)

الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ ﴾ قَالَ نَزلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

(٢٣١)حَدَّنِني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ حَدَّنِنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حُدَّثَنَا بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُوْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُضْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادُ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَ ذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَ يَقُوْلُ آهُلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَ عَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَةً فَيُنْطَلَقُ بِهِ اللَّي رَبِّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ ٱلٰى آخِرِ الْاَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُةً قَالَ حَمَّادٌ وَ ذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَ ذَكَرَ لَعْنًا وَ يَقُولُ آهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْئَةٌ جَانَتُ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ اِلَى آخِرِ الْاَجَلِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَآَّمَ رَيْطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا

(٢٢٢)حَدَّثنِي اِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ الْهُٰذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمِنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ آنَسٌ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ (بُنُ الْمُغِيْرَةِ) حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَّرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَتَرَاثَيْنَا الْهِلَالَ وَ كُنْتُ رُجُلًا حَدِيْدَ الْبَصَرِ فَرَآيَتُهُ وَ لَيْسَ آحَدٌ يَزْعُمُ آنَّهُ رَاهُ غَيْرِى قَالَ فَجَعَلْتُ اَقُولُ لِعُمَرَ اَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَرُ سَارَاهُ وَآنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُنَا عَنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ

(۷۲۲) حضرت ابو مرره والفؤ سے روایت ہے کہ جب کسی مؤمن کی روح ثکتی ہے تو دوفر شتے اُسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف ہے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آبادر کھتی تھی' رحت نازل فرمائے مجھراس روح کواللہ عزوجل کی طرف لے جایا جاتا ہے چراللہ فرماتا ہے کہتم اے آخری وقت کے لیے (لعنی سدرة النتهیٰ) لے چلو۔ آپ نے فرمایا: کا فرکی روح جب لکتی ہے تو آسان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھراے کہاجا تا ہے کہتم اے آخری وقت کے لیے بجن ) کی طرف لے چلو۔حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كە ( يەبيان كرتے موئے ) رسول التدسلي الله عليه وسلم في ايني عادرا پی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی ( کا فر کی روح کی بدیو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح

(۷۲۲۲) حفرت انس بن ما لك طائفة سے روایت ہے كه ہم مكه كرمداورمد يبدمنوره كدرميان ميس حضرت عمر طاشي كساته عص تو ہم سب جاند د مکھنے لگے (حضرت انس طاشن فرماتے ہیں که) میری نظر ذرا تیز تقی تو میں نے جاندد کھ لیا۔میرے علاوہ أن میں ے کسی نے چاند نہیں و یکھا اور نہ ہی کسی نے بید کہا کہ میں نے جاند و مکھ لیا ہے۔حضرت انس طالفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر طالفہ ے کہا: کیا آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا؟ حضرت عمر طاشما کو جاند وکھائی نہیں وے رہا تھا۔ حضرت عمر والنظ نے قرمایا میں عنقريب جاند ديكھوں گا اور ميں اپنے بستر پر چيت ليٹا ہوا تھا كہ انہوں نے ہم سے بدر والوں کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا اور H A COPE H

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِيْنَا مَصَارِعَ اَهُلِ بَدُر بِالْاَمْسِ يَقُولُ هَذَا مَصُرَعُ فَلَانِ عَمَّا اِللهِ عَدًا اِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِى بَعَثَةً بِالْحَقِيِّ مَا اَخْطَاوُا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِنْر بَعْضُهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِنْر بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى اليهِمْ فَقَالَ يَا فَلَانَ بُنَ فَلَانَ وَيَا فَلَانَ بُنَ فَلَانَ وَيَا فَلَانَ بُنَ فَلَانَ مَنْ وَعَدَيْمِ الله وَلَا عُمْرُ وَيَا مَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ حَقًا قَالَ عُمْرُ وَيَا عَمَر وَعَدَيْمِ اللهُ حَقًا قَالَ عُمْرُ وَيَا عَمَر وَعَدَيْمِ اللهُ حَقًا قَالَ عُمْر وَعِدَيْمِ اللهُ حَقًا قَالَ عُمْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْهُ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمْ فَيْرَ اللهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

(۲۲۳) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ فَلَاللهُ مُلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرٍ فَلَاللهُ مُ فَقَالَ يَا ابَا فَلَاللهُ ثُمَّ اتَاهُمْ فَقَالَ يَا ابَا حَمُولِ بْنَ هِشَامٍ يَا امْيَّةَ بْنَ حَلْفٍ يَا عُتْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ بَنَ شَيْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ الْيَسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبِّي حَقًّا وَبَدْتُ مَا وَعَدَيْنِ رَبِّي حَقًّا وَبَكْمُ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَيى رَبِّي حَقًّا وَسَلَّمَ عُمْرُ قَوْلَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَيْفِ وَسَلَّمَ عُمُولُ وَالَّذِى يَجِيبُوا وَقَدْ جَيَّقُوا قَالَ وَالَّذِى وَلَيْ فَيْلُولُ مِنْهُمْ لَهُ يَقُدِرُونَ انْ يُجِيبُوا ثُولًا مُنَّ الْمُولِ فَيْ فَيْلِي بَدْرٍ وَلَا لَاهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ فَيَلِي وَلَا مُنْهُمْ وَلَا فَالْقُوا فِي قَلِيْهِ بَدْرٍ وَ فَلَا مُولًا فَاللهُ وَعَلَى اللهُ فَيْكِ اللهُ وَلَا مَالْولُولُ مِنْهُمْ وَلَا فَاللهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلّهُ وَلَا فَاللّهِ وَلَا فَاللهُ وَلَا مَنْ اللّهُ فَيْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللهُ اللهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٢٢٣) حَدَّثِنِي يُوْسَنفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

فرمانے لگے کہ رسول الدُمُؤَلِيْنَوْم بمیں جنگ بدر سے ایک دن پہلے بدر والوں کے مُحکا نے دکھانے لگے۔ آپ فرماتے جائے کہ اگر اللہ نے جا ہا تو کل فلاں اس جگہ گرے گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا فتم ہے اُس حدوں ' ذات کی جس نے آپ کوخن کے ساتھ بھیجا ہے وہ لوگ اُس حدوں ' ذات کی جس نے آپ کوخن کے ساتھ بھیجا ہے وہ لوگ اُس حدوں ' فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب ایک کنو میں میں ایک دوسرے پرگراد یے فرماتے ہیں کہ پھر وہ سب ایک کنو میں میں ایک دوسرے پرگراد یے گئے پھر رسول الله مُؤَلِّشِهُم چل پڑے یہاں تک کہ ان کی طرف آگئے اور فرمایا: اے فلاں! اے فلاں! بن فلاں کیا آپ فلاں کیا تم نے وہ کچھ پالیا ہے کہ جس کا تم سے اللہ اور اُس کے رسول مُؤَلِّشِهُم نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت عمرؓ عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول اُلی نیا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت عمرؓ عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے شیس ہؤسوائے فرمایا: تم لوگ ان سے زیادہ میری بات کو سننے والے شیس ہؤسوائے اس کے کہ نیہ مجھے بچھ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔

 بدر کا دن ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا فروں پر غلبہ ہوا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پچھاو پر تمیں آ دمی اور راوی روح کی روایت میں ہے کہ چوبیں قریثی سرداروں کو بدر کے کنوؤں میں ہیں ہے کہ چوبیں قریشی سرداروں کو بدر کے کنوؤں میں ہیں جا ایک کو کئیں میں ڈال دواور پھر باقی روایت فرکورہ روایت فابت عن انس واللہ کی طرح ہے۔

يَوْمُ بَدْرٍ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ اَمْرَ بِيضْعَةٍ وَ عَشْرِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَٱلْقُوا فِى طَوِيٍّ مِنْ اَطُوَاءِ بَدْرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَٱلْقُوا فِى طَوِيٍّ مِنْ اَطُوَاءِ بَدْرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْنَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ فَٱلْقُوا فِى طَوِيٍّ مِنْ اَطُوَاءِ بَدْرٍ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْلَى حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسٍ.

عذاب میں ڈال دیا گیا۔

#### ١٣٠٥: باب إثْبَاتِ الْحِسَابِ

الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

أبى طَلْحَةً ح وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا رَوْحُ

بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

ذَكَرَ لَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ آبِي طَلْجَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ

(۲۲۵) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌ بُنُ اَبُو بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ حُجُو جَمِيْعًا عَنُ اِسْمُعِيْلَ قَالَ آبُو بَكُو حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْقَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنُ حُوسِبَ يَوْمَ اللهِ عَنْ مَنُ حُوسِبَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْمَةً عَلَيْنَا اللهُ تَعَالَى: الْقِيامَةِ عُدِّبَ فَقُلْتُ اللّهِ سَيْرًا ﴿ وَالانشقاق: ١٨ وَقَالَ لَيْسُونُ ﴿ وَالانشقاق: ١٨ وَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْعِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْعِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ فُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيامَةِ عُدِّبِ.

(۲۲۲۷) وَ حَدَّنَىٰ آبُو الرُّبِيْعِ الْعَكِيُّ وَ آبُو كَامِلِ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَا أَيُّوبَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَخُوفَد حَدَّنَا حَمَّا الْيُوبَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَخُوفَد (۲۲۲۷) وَ حَدَّنِيْنَى عَبْدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكْمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا يَحْيِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ حَدَّنَا ابْنُ ابِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِي الله الله يَعْنُولَ الله تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِي الله الله الله يَعْنُولَ الله يَعْنُولَ الله وَسَابًا يَسِيْرًا ﴿ قَالَ ذَاكَ الله الْعُرْضُ وَلِكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْمُحَاسِبَةَ هَلَك مَا لَا ذَاكَ الْعُرْضُ وَلِكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْمُحَاسِبَةَ هَلَك ـ

(۲۲۸)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنَ بُنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ

باب: (قیامت کے دن ) حساب کے بیوت کے بیان میں (۲۲۵) سیّدہ عائشہ صدیقہ بھی اے روایت ہے کہ رسول اللہ من گھی نے فر مایا: قیامت کے دن جس آدمی کا حساب ہو گیا وہ عذاب میں ڈال دیا گیا۔ (حضرت ابو ہریرہ جھی فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا: کیا اللہ عز وجل نے نہیں فر مایا: ﴿فَسَوْفَ یُحَاسَبُ مِیں نے عرض کیا: کیا اللہ عز وجل نے نہیں فر مایا: ﴿فَسَوْفَ یُحَاسَبُ مِیں نے مِسَابًا یَسِیْرًا ﴾ ''تو اس سے حساب نہیں لیس کے آسان حساب۔' (انشقاق) تو آپ نے فرمایا: یہ حساب نہیں ہے بلکہ بیتو صرف پیشی ہے قیامت کے دن جس سے حساب ما نگ لیا گیا، وہ صرف پیشی ہے قیامت کے دن جس سے حساب ما نگ لیا گیا، وہ

(۷۲۲۷) حضرت الوب ڈاٹھ اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے ہیں۔

(2712) سيده عائش صديقه بي ني صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتى بيں كرة بيس كا الله عليه وسلم في اليا الله تعالى الله عليه وسلم من في من في على الله كا رسول! كيا الله تعالى في هوسابًا بيس من آسان حساب نبيس فرمايا - آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بيتو بيش مي كين جس مع حساب ما نگ ليا گيا وه بلاك بو

یں۔ (۲۲۸)سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھا نبی منگافیا ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایانجس سے حساب ما تگ لیا گیا آہِی مُکَیْکَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ وه ہلاک ہوگیا (اور پھراس کے بعد) ابو بونس کی روایت کی طرح الْحِسَابَ هَلَكَ لُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي يُؤْنُس - حديث ذكركى -

خُلْ الْمُعَلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا ركه مِن قيامت كون انسان عداب لين كاثبوت بيان كيا كيا بياسور وانتقاق ك آيت كريمة ﴿فَسُون يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴾ كتت تفيرعاني من علامة شيراحم عان بينيد كله من كرآسان حباب يه کہ ہات ہات برگرفت نہ ہوگی محض کاغذات پیش ہوجا کیں گے اور بغیر بحث دمناقشہ کے سیے چھوڑ دیئے جا کیں گے۔

ایک بزرگ نے آسان حساب کواس انداز میں فرمایا ہے کہ پروردگارا پنے بندے کے نامہءا عمال پر ایک نظر کرم فرمائیں اور پھر فرما كين كدجاؤجنت من \_اللَّهُمَّ حَاسِينيْ حِسَابًا يَسِيْرًا\_

#### ١٣٠١: باب الْكَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

(۲۲۹)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلِي ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِنَلَاثٍ يَقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ ـ

( ۲۳۰ ) وَ جَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيّةً ح وَ حَدَّثَنَا

اِسْلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسُ وَ أَبُو مُعَاوِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْآعُمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَمُ (۷۲۳) وَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَٰنُ بُنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان عَارِمٌ حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ٱلْٱنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَلَاتَةِ آيَّام بِقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ آحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)\_ (۲۳۲) وَ حَدَّلَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ يُبْعَثُ كُلُّ

(٢٣٣) حَدَّلَنِي ٱبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ حَدَّلَنَا عَبْدُ

عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ۔

#### باب:موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے احیما گمان رکھنے کے حکم کے بیان میں

(۷۲۲۹) حضرت جابر طالعي عدوايت فرمات مين كه مين ف نبی مُنَالِیّنِهُمْ ہے آپ کی وفات سے تین (دن) پہلے سنا۔ آپ نے فر مایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ن**ہ مرے سوائے اس کے کہوہ** اللدتعالي كي ذات ہےاجھا گمان ركھتا ہو۔

(۷۲۳۰)حفرت اعمش رضی الله تعالی عند سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔

(۷۲۳)حفرت جابر بن عبداللدانصاری طانیؤا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آپ كى وفات سے تين دن پہلے سنا' آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا تم میں سے کوئی اُس وقت تک ندمرے جب تک کہ وہ اللہ عز وجل کے ساتھ اچھا گمان ندر کھتا

(۷۲۳۲) حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا"آ پ فرماتے ہیں کہ ہربندے کواسی (حالت یا نیت کے ساتھ قیامت کے دن) اُٹھایا جائے گا'جس پر

(۷۲۳۳) حفرت اعمش رضی الله تعالی عنداس سند کے ساتھ

الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ يَقُلُ سَمِعْتُ ـ

(۵۲۳۲) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا ارَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِنُوا عَلَى أَغْمَالِهِمْ - اين اين المال كمطابق أشما ياجات كا-

ندکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس روایت میں انہوں نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے ہیں اور سمعت کا لفظ نبيل كبا\_

(۲۲۳۷) حفرت عبدالله بن عمر رافظ فرمات بيل كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کوعذاب دینا جا ہتا ہے تو جو لوگ اُس قوم میں ہوتے ہیں اُن سب پر عذاب ہوتا ہے پھر اُن کو

خُلْ النَّهِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِلَى إِلَا بِكِي احاديث مباركه ميں جناب نبي كريم مَنْ النَّهِ النَّهِ النَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللّلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّال بروردگارے اچھا گمان رھیں کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ مُنافِینَا نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اینے بندے کے ساتھ اُسی طرح کاسلوک کرتا ہے جس طرح کہ وہ بندہ اپنا اللہ سے گمان رکھتا ہے'اس لیے ہرانسان کواپنے ربّ سے اچھا گمان رکھنا جا ہےتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متیجہ میں اپنے ایسے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فر ما کرانہیں اپنی جنت میں داخل کرد ہے اور اپنی رضا نصیب فر مادے آمین ۔

#### و اشراط الساعة و المحال الساعة المحالية المحالية المحالية الماء المحالية ا

#### ١٣٠٤: باب إقْتَرَابَ الْفِتَنِ وَ فَتَحِ رَدُم يَأْجُونُ جَ وَمَأْجُونُ جَ

(٢٣٥)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمّ حَبِيْبَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَا اِللَّهَ إِلَّا اللُّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ افْتَرَبَ فُتِحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِه وَ عَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِه عَشَرَةً قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَ فِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعُمُ إِذَا كَثُورَ الْخَبَثُ.

(۲۳۲٪)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ وَ سَعِیْدُ بْنُ

(٢٣٧) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أُخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ زَيْنَبٌ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَزِعًا مُحْمَرًا وَجُهُةً يَقُولُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَلِدِ اقْتَرَبَ فُتِنَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمْ يَأْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ وَ حَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَهُلِكُ وَ فِيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُورَ الْخَبَثُ۔

(٢٣٨)وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَ

#### باب فتنول کے قریب ہونے اور یا جوج ماجوج ی آڑ کھلنے کے بیان میں

(۷۲۳۵)حفرت زینب بنت جحش بیاتفا سے روایت ہے کہ نبی كريم سَنَا تُنْفِعُ ابني نيند سے يہ كہتے ہوئے بيدار ہوئے: لا إلله الا الله عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنیا۔ یاجوج ماجوج کی آڑ آج اتن کھل گئ ہے اور سفیان راوی نے اینے ہاتھ سے دس کے عدد کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ہلاک ہوجائیں گئ اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہول گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! جب فت و فجور کی کثرت ہوجائے گی۔

(۲۲۳۱) اس سند سے بھی بیاد بیث مبارکه ای طرح مروی ہے۔

عَمْرٍو الْاَشْعَفِيُّ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ وَ زَادُوا فِي الْإِسْنَادِ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالُوا عَنْ زَيْنَبَ بِشْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَبِيْبَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

(۷۲۳۷) حفرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم محبرائے اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا اور فر مارہے تھے: لا اِلٰہ الاّ اللّه عرب کے لیے اس شر سے ہلا کت ہو جو قریب آ چکا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی آٹر اتن کھل چکی ہے اور آپھلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگو مٹھے اور اس کے ساتھ ملی ہوئی اُنگلی کا حلقہ بناكر بتايا \_ فرماتي بين مين نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا ہم اینے اندرموجود نیک لوگوں کے باوجود بھی ہلاک ہوجائیں ك؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ہاں! جب فتق و فجور كى کثرت ہوجائے گی۔

(۷۲۳۸) إن اسناد يجى بداى طرح مردى بـ

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ آبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَ فِي اِسْنَادِهِ۔

> (۲۳۹)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ فُنِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَ مَاجُوْجَ مِثْلُ هَذِهٖ وَ عَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ۔

(۲۳۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج یا جوج ما جوج کی دیوارا تن کھل گئی ہے اور وہیب راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا حلقہ بنایا۔

کی کا مات ہے۔ یا جوج ماجوج ماجوج ماجوج کی اور کیٹر تعداد میں جن ان میں سے یا جوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا جوج ماجوج یا فیف بن نوح کی اولا دسے جیں اور کیٹر تعداد میں جیں ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو وہ ایک بزار اولا دچھوڑ کر مرتا ہے۔ ذوالقر نین بادشاہ سے اُن کے آگے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنادی ہے جسے تو ڑنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں۔ شام کو تھوڑی میں وہ جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں۔ اگلے روز آتے بیل تو وہ دیوار پوری کی پوری دو بارہ بنی ہوتی ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ کوان کا نکالنا منظور ہوگا تو بدا یک شام کو کہیں گے کہ ان شاء اللہ ہم کل آکر تو ڑیں گے تو بدا گے روز آکر نکل آئیں گے۔ دنیا کی ہر چیز کو کھا کیں گے بہاں تک کہ پائی پی جا کیں گے اور بالآخر آسان پر تیر ماریں گے۔ انسان مختلف علاقوں میں پناہ لیس کے پھر اللہ ان کی گردن میں جا کیں گے اللہ عن کے اس سے سرم جا کیں گے۔ دختر سے سان کو تھا کو رہ کی تو بیا گھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین کوشیشے کی اللہ تعالی اونٹوں کی طرح کمی گردن والے پر ندے جیسے گاجو آئیں اُٹھا کر لے جا کیں گے پھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین کوشیشے کی طرح صاف کر دیا جا گیا۔

#### باب: بیت اللہ کے ڈھانے کاارادہ کرنے والے لشکر کے دھنسائے جانے کے بیان میں

( ۲۲۷ ) حضرت عبيد الله بن قبطيه بريسية سے روايت ہے كہ ميں حارث بن افي ربيعه اور عبد الله بن صفوان كے ہمراہ أم المؤمنين الم سلمه برات كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ان دونوں نے سيّدہ برات ميں حاضر ہوا اور ان دونوں نے سيّدہ برات سيّدہ برات كى خلافت كے دوران دھنسايا گيا تھا تو سيّدہ برات كها كهرسول الدَّمُنَّ اللَّيْنِ فَيْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الْمُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

## ١٣٠٨: باب الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِيُ يَوْمُ الْبَيْتِ يَوْمُ الْبَيْتِ

شَيْبَةً وَ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُ ظُ لِقَتْيَبَةً قَالَ اِسْحَقُ الْمَنْبَةَ وَ السُحَقُ الْحَبَرِنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِ رَفَيْعِ عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ دَحَلَ الْحَارِثُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ صَفْوًانَ وَ آنَا مَعَهُمَا عَلَى الْمُ سَلَمَةَ أَمِّ الْمُومِنِيْنَ فَسَالَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْصَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَتُ يَخْصَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اَيَّامِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَتُ يَخْصَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُذُ عَائِذً بِالْبُيْتِ فَيَالِمُ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ فَلَالْتُ يَارُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ الْمُومِنِيْنَ فَسَلَاقًا تَاللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ اللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ اللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ الْاللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ الْاللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ الْالْمُ فَكَيْفَ بِمَنْ اللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ الْمُومِنِيْنَ فَسُلَاكُ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ الْمُومِنِيْنَ فَسُلَاكُ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ اللهِ فَكُيْفَ بِمَنْ اللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ اللهُ فَكَيْفَ بِمَنْ

كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَ لَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيلَةِ عَلَى نِتْبَهُ وَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ ـ

(۲۲۳) حَدَّثَنَاهُ آخُمَدُ بْنُ يُونُسَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَهِي حَدِيْنِهِ قَالَ عَبْدُ الْعِسْنَادِ وَ فِي حَدِيْنِهِ قَالَ فَلَقِيْتُ اَبَا جَعْفَرٍ فَقُلْتُ اِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ بَيْدَاءُ مِنَ الْاَرْضِ فَقَالَ آبُو جَعْفَرٍ كَلَّا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ الْاَرْضِ فَقَالَ آبُو جَعْفَرٍ كَلَّا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ الْاَرْضِ فَقَالَ آبُو جَعْفَرٍ كَلَّا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ (٢٣٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ الْبُنُ آبِي عَمْرٍ وَاللَّفْظُ

لِعُمْرُو قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ أُمُيَّةً بْنِ صَفُوانَ يَقُولُ صَفُوانَ يَقُولُ مَنْ صَفُوانَ يَقُولُ

آخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ آنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَوُمَّنَ هِلَمَا الْبَيْتَ جَيْشُ يَغْزُونَهُ حَتَّى اذَا كَانُولِ أَنْ مَا الْكَرْمِ الْبُيْتَ جَيْشُ يَغْزُونَهُ حَتَّى

إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوْسَطِهِمْ وَ يُنَادِى اَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُنْحَسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا

الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُّلٌ اَشْهَدُ عَلَيْكَ اَنَّكَ لَمْ تَكْذِبُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

وَاشْهَدُ عَلَى حَفُصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّهَا لَمْ تَكُذِبُ

عَلَى النَّبِي الْمُ مَدَّدَ اللهِ اللهِ

اے اس کی قیت پر اُٹھایا جائے گا۔ ابوجعفر نے کہا: بیداء سے (میدان) مدینه مراد ہے۔

X OFFICE OFFICE X

اس سند ہے بھی یہی حدیث اس طرح مروی ہے۔اس میں ہے راوی کہا: سیّدہ واقت اس کے راوی کہا: سیّدہ واقت کمانے کہا: سیّدہ واقت کمانے ہر گرنہیں اللہ کی قتم! فرومیدان مدینہ منورہ کا ہے۔

(۲۳۲) حفرت اُم المؤمنين سيّده حفصه المُحَافِّات روايت ہے انہوں نے نبی کریم مَلَّ الْکِیْمُ کُونر ماتے ہوئے سنا: اس گھر والوں (بیت اللہ) سے لڑنے کے ارادہ سے ایک شکر چڑھائی کرے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ زمین کے ہموار میدان میں ہوں گے تو اُن کے درمیانی نشکر کودھنسا دیا جائے گا اور اُن کے آگے والے پیچھے والوں کو پکاریں گے پھر انہیں بھی دھنسا دیا جائے گا اور سوائے ایک آدمی کے جو بھاگ کر اُن کے بارے میں اطلاع دے گا کوئی بھی باتی نہ رہے گا۔ ایک آدمی میں تو نے حفصہ بھاتھ پر جھوٹ نہیں با ندھا اور حفصہ بھاتھ پر بھی میں گواہی دیتا ہوں تیری اس بات پر کہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں کے انہوں کے بیا اندھا۔ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا۔

 الْمَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنِ صَمَّى )\_

الْحَارِثِ بُنِ اَبِي رَبِيْعَةَ عَنُ اُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْسُفَ بُنِ مَاهَكَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِيْهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الله بْنُ صَفُوانَ۔

(۲۲۳۳) حَدِّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدِ مَدَّنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبْيْرِ آنَّ عَائِشَةَ فَالَتْ عَبِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالُ الْعَجَبُ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالُ الْعَجَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدْ لَجَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّوِيْقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابُنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ وَالْمَدُورُ وَنَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَقَادِرَ شَتَى يَبْعُنُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ۔

#### باب فتنوں کابارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے کے بیان میں

(۲۲۵) حفرت أسامه رضى الله تعالیٰ عنه ب روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر چڑھے پھر ارشاد فرمایا: کیا تم وہ دیکھ رہے ہوجو میں دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہوں میں فتنے ایسے گررہے میں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔

آنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَشْرَفَ عَلَى اُطُمِ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ ﴿ بَيْنَ جَيْكِ بَارْشُ كَقَط قَالَ هَلُ تَرَوْنَ مَا ارَىٰ إِنِّى لَاَرَى مَوَاقعَ الْفِتَنِ حِلَالَ بِيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ۔

#### ١٣٠٩: باب نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَ اقِعِ الْقَطْ

(٢٣٥)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ

وَ اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِلابْنِ

اَبِي شَيْبَةَ قَالَ اِسْلِحَقُ اخْبَرْنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً

(۲۲۲) إس سند يهي ميديث مباركدروايت كي كي ب

(٢٢٣٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً.

(٢٣٧٧)حَدَّثَيْنَي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ ٱخْبَرَٰنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبْنُ الْمُسَيَّبِ وَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِيَنُ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيْهَا

( ۷۲۲۷ ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا عنقريب فتف (ظاهر) ہوں گے ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے افضل ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے ہے بہتر ہوگا اور جوآ دمی گردن اُٹھا کرانہیں دیکھے گا تو و ہ اسے ہلاک كرديں كے اور جے ان ميں كوئى پناہ كى جگداں جائے تو جا ہے كہوہ یناہ لے لے۔

خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تُشَرَّفَ لِهَا تَسْتَشُرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا فَلْيَعُذْ بِهِ

(٢٣٨)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ آخْبَرَنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي آبُو بَكُرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

(۷۲۸۸)اِس سند ہے بھی بیرحدیث روایت کی گئی ہے البتہ اس میں بداضافہ بھی ہے کہ نمازوں میں سے ایک نماز الی ہے جس سے وہ نماز قضا ہوجائے توالیا ہے گویا کہ اُس کا گھراور مال سب لوث لیا

بْنِ مُطِيْعِ بْنِ الْاَسُودِ عَنْ نَوْقَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ آبِى هُرَيْرَةَ هَذَا الَّا آنَ آبَا بَكُرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَّتُهُ فَكَانَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالُهُ ـ

> (٢٣٩) حَدَّثِنِي اِسْلِي بِنُ مَنْصُوْرٍ آخْبَرَنَا أَبُو دَاوِّدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عُنْ آبِي هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِصَّةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقُظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ُ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَشْتَعِذُر

(۷۲۴۹) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا فقفي (جب ظاهر) مول كي توان میں سونے والا بیدارر ہے والے سے بہتر ہوگا اور بیدار کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والل دوڑنے والے سے بہتر موگا۔ پس جس آ دمی کوکوئی بناہ کی جگه یا حفاظت کی جگدل جائے تو أے چاہيك (ان فتوں سے بچنے كے ليے) وہ پناہ حاصل

(٧٢٥٠)حَدَّثَنِي آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضُـٰلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا حُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَ فَرْقَدٌ السَّبَحِيُّ إِلَى مُسْلِمٍ بُنِ آبِي بَكُرَةً وَهُوَ فِي آرُضِهِ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ

(۷۲۵۰)حفرت عثمان الشحام بمبيد سے روایت ہے کہ میں اور فرقد سجى عيد مسلم بن ابو بمركى طرف چلے اور وہ اپني زمين ميں تھے۔ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کیا آپ نے اپ باپ سے فتنوں کے بارے میں حدیث بیان کرتے سا ہے؟ انہوں

كتاب الفتن

آبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَن حَدِيثًا قَالَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ اَبَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالًى عَنْهُ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنَّ أَلَّا ثُمَّ تَكُونُ فِنَنَّ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي (فِيْهَا) وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا نَزَلَتُ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبلُّ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ غَنَّمٌ فَلْيَلْحَقِّ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ ٱرْضٌ فَلْيَلْحَقُّ بِأَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَايَٰتَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِبِلُّ وَلَا غَنَّمْ وَلَا اَرْضُ قَالَ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لَيَنْجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآيْتَ إِنْ أُكُوهُتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي اِلٰي آحَدِ الصَّفَّيْنِ اَوْ اِحْدَىٰ الْفِنتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلُّ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِي ءُ سَهُمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِاثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابُ النَّارِرِ

نے کہا: ہاں! میں نے ابو بکرہ طابقیا کو بیان کرتے سا کہرسول اللہ سَلَقِيْنَانِ فرمايا عِنقريب فتن بريا مول كــ آكاه رمو پهر فتن مول گے۔ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر موگا اور چلنے والا ان کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہوجب بینازل ہوں یاوا قع ہوں تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اینے اونٹون کے ساتھ ہی لگار ہے اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ساتھ ہی لگارہے اور جس کی زمین ہووہ اپنی زمین سے ہی چمٹا رہے۔ایک آوی نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! آب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے پاس نداونٹ ہوں اور نہ بکریاں اورنه ہی زمین؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنی تلوار لے کراُس کی دھار پھر کے ساتھ رگڑ کر کند اور ٹاکارہ کر دے۔ پھر اگر وہ نجات حاصل كرنے كى طاقت ركھنا ہے تو نجات حاصل كرے۔اے اللہ! ميں نے تیراتکم پہنچا دیا۔اےاللہ! میں نے تیراتکم پہنچا دیا۔اےاللہ! میں نے تیرا تھم پہنچا دیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!آپ کیافر ماتے ہیں کہ اگر مجھے ناپندیدگی اور نا گواری کے باوجودان دونوں صفول میں ہے ایک صف یا ایک گروپ میں کھڑا

كرديا جائے پھركوئى آدى اپنى تلوار سے مجھے ماردے ياكوئى تيرميرى طرف آجائے جومجھے تل كرڈ الے۔ آپ نے فرمايا وه آدى ایے گناہ اور تیرے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور دوزخ والوں میں ہے ہوگا۔

(۷۲۵) إن اساد ہے بھی بیرحدیث مروی ہے البتہ وکیع کی حدیث آپ کے ارشاد: اگروہ نجات کی طاقت رکھتا ہو کک ہے آ گے مذکور ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّخَامِ بِهِلْدَا تَبْيِسِ۔

الْإِسْنَادِ بِحَدِيْثِ ابْنِ اَبِي عَدِيٌّ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ اللَّي آخِرِهِ وَانْتَهَى حَدِيْثُ وَكِيْعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدَهُ.

المرات البالية المرات الماديث مباركه معلوم مواكه جب فتناعام موجا كين اورخوزيزى اورفساد بريا موجائة ايس ة ورمين برصورت ميں اپنے آپ كوفتنوں سے دورر كھنالازم ہے۔ وگرندانجام حديث ہے واضح ہوہى رہاہے۔

باب: دومسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ باہم لڑائی

١٣١٠: باب إذًا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمُن

(270) حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اَبُو كُرَيْبِ قَالَا

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي حَدَّثَنَا

(۷۲۵۲)وَ حَدَّثَنِي ٱبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْآخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَآنَا ٱرِيْدُ هَٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي آَبُو بَكُرَةً فَقَالَ آيْنَ تُرِيْدُ يَا آخْنَفُ قَالَ قُلْتُ أُرِيْدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَلِيًّا قَالَ فَقَالَ لِنِي يَا آخُنَفُ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ ۚ أَوْ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ ارَادَ قَتْلَ صَاحِيهِ

(٢٢٥٣)وَ حَدَّثَنَاهُ آخُمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُؤْنُسَ وَالْمُعَلِّى ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفِيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ـ

(٤٢٥٣)وَ حَدَّلَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الوُّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ آخُرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ آبِي كَامِلٍ عَنْ حَمَّادٍ إلى آخِرِهِ-

عَنْ شُعْبَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ اعَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُصْحِبْم مِن واقل موكَّة \_

آجِيْهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيْعًا

(٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

#### کے بیان میں

(۲۵۲)حضرت احف بن قیس مید سے روایت ہے کہ میں أس آدى (على طافية كى حمايت) كاراده سع كفر سے رواند موا الوكره مينية مجھ سے (راستہ میں) ملے تو كہنے لگے: اے احف! كبال كا اراده بي من ن كبا: من رسول الله مثالية المح يع زادليعن حضرت على والنفي كي نصرت كا اراده كرتا مول يتو ابوبكره ميد في مجھے کہا:اے احف اوالی اوٹ جا کیونکہ میں نے رسول الله مَالَيْدَا عَلَيْهِ اللهُ مَالِيْدَا عَلَيْدَا ے سنا ہے کہ جب دومسلمان باہم ایک دوسرے سے اپنی تلواروں بے لڑائی جنگ کریں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں ك\_ مين في عرض كيايا آب عوض كيا كيا كديرة قاتل عمر. مقول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکداس نے بھی اپنے ساتھی کے تل کا ارادہ کیا تھا۔

(۷۲۵۳) حفرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرماياد جب دومسلمان اپني تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول ( دونوں )جہنم میں جائیں گے۔

(۲۵۴) اسند ہے بھی بیحدیث مبارکدای طرح مروی ہے۔

، (2۲۵۵) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ (2۲۵۵) حضرت ابوبكره رضى التدتعالى عند روايت بي كه بي

كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: پس مسلمانوں ميں سے ايك

اینے بھائی پراسلحہ اُٹھائے۔ پس وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے

میں۔ جب ان دونوں نے اپنے ایک ساتھی گوٹل کر دیا تو وہ دونوں ·

(474 ) حضرت ابو برره رضي الله تعالى عند سے روایت ہے كه

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا آبُو هُرَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَ وَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَ دَعُواهُمَا وَاحِدَةً.

(2٢٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ الْقَتْلُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّه

درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اور دونوں کا دعوی ایک ہوگا (کہ ہم رضائے الٰہی اور اعلائے کلمتہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے بیں)۔ (۲۵۷) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ' ہرج'' کی کثرت ہو جائے۔ صحابہ کرام میں گئے نے عرض کیا: اے اللہ کے

رسول! "هرج كيا ب؟ آپ فرمايا قل قل (يعن خوزيزى

ر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قيامت قائم نه ہوگ يہاں تک

کہ دوعظیم جماعتوں کے مابین جنگ وجدل نہ ہوجائے اوران کے

کر کرنگری ایک ایک ایس باب کی احادیث مبار که سے معلوم ہوا کہ اگر عصبیت اور وُنیا وی جاہ وجلال اور حکومت وسلطنت کے حصول کے لیے دوسلمانوں کے درمیان جنگ وجدال ہوتو وہ دونوں جہنمی ہوں گے۔

کی کثریت)

## االا: باب هَلَاكِ هذهِ الْأُمَّةِ بَعْضُهُمْ باب: اس امت كاليك دوسرے كے باتھوں بلاك

### ہونے کے بیان میں

ببغض

(۲۵۸) حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَ فَتَنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ كَلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ وَاللَّفُظُ لِقُتَبْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِقُتَبْبَةَ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ اَبِى اللَّهُ عَلْنَ عَنْ اَبِى اللَّهِ عَنْ الله عَنْ الله تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله فَوْبَانَ رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله زَوَىٰ لِى الْاَرْضَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله زَوَىٰ لِى الْاَرْضَ فَرَايَتُ مَشَارِقَهَا وَ مَعَارِبَهَا وَإِنَّ الله زَوىٰ لِى الْاَرْضَ فَرَايَتُ مَشَارِقَهَا وَ مَعَارِبَهَا وَإِنَّ الله زَوىٰ لِى الْاَحْمَر مَا رُبِي لِهُ مَتِي الْكُنْزِيْنِ الْاَحْمَر وَالْاَبْيَضَ وَإِنِّى اللهُ عُلَيْمَ وَالْمُعَلِيْتُ الْكُنْزِيْنِ الْاَحْمَر وَالْاَبْيَضَ وَإِنِّى اللهُ يَتِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَآنُ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِواى الْفُسِهِمْ فَيُسْتَبُحُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اللّٰهِ إِذَا قَضَيْتُ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ اللّٰهِ إِذَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّى اعْطَيْتُكَ لِا مُتَى إِذَا قَضَيْتُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى الْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَو الْجَمَعَ عَلَيْهِمْ مَن بِالْقُطَارِهَا آوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ اَفْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَ يَشْبِى بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَ يَشْبِى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِمْ مَن بِالْفُطَارِهَا وَقَالَ مَنْ بَيْنَ الْفُطارِهَا وَتَى اللّٰ مَنْ بَيْنَ الْفُطارِهَا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ مَنْ بِالْفُطَارِهَا وَ يَشْبِى بَعْضُهُمْ مَنْ بِالْفُلْوِهَا وَ يَشْبِى بَعْضُهُمْ مُنْ بِهُ لِللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ بَيْنَ الْفُطْورِهَا وَيَشْبِى بَعْضُهُمْ مُنْ مِنْ فَالْمُنْ اللّٰ مَنْ بَيْنَ الْفُطْورِهَا وَيَشْبِى بَعْضُهُمْ مُن بِينَا اللّٰ عَلَيْهُمْ وَلَوْ مَنْ بَالْمُنْهِمْ مَن بِالْمُلْولِي اللّٰ مَنْ بَيْنَ الْمُنْ بَيْنَ الْمُنْ فَالْ مَنْ بَيْنَ اللّٰ مَنْ مَنْ بَالْمُ فَالْمُ اللّٰ مَنْ بَيْنَ اللّٰ مَنْ بَيْنَ اللّٰ مَنْ بَيْنَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ الْمُ اللّٰ فَالَا مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَالَالَهُ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا الْهَالِكُ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ الْمُنْ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْمِنْ اللّٰ الْمُنْ اللّٰ اللّلْمُ اللّٰ اللّ

(۲۵۹)وَ حَدَّنِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اِسْلَقُ بُنُ الْمُولِي وَ اِسْلَقُ بُنُ الْمُولِيمِ وَ الْمُنْ بَشَارٍ قَالَ اِسْلَحَقُ الْمُولِيمِ وَ الْمُن بَشَّارٍ قَالَ اِسْلَحَقُ الْخَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ خَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّنَنِي اللهُ عَنْ اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ الرَّحِبِيّ

(۲۲۱)وَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ آبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بْنُ

اور میرے رب نے فرمایا: اے محمد! (مُثَالِیَّا اُور بِ مِیں کی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے فیصلہ کرلیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعہ ہلاک نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ ان پراییا کوئی دشمن مسلط کروں گا جوان سب کی جانوں کومباح و جائز سمجھ کر ہلاک کر دے۔ اگر چہ ان کے خلاف زمین کے چاروں اطراف سے لوگ جمع ہوجا کیں۔ یہاں تک کہوہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گاور ایک دوسرے کوخود ہی قیدی بنا کیں گے۔

(2۲۵۹) حفرت ثوبان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ الله کے نبی صلی الله علیہ حضرت ثوبان رضی الله تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق ومغرب کو دیکھا اور مجھے مرخ اور سفید خزانے عطا کیے گئے۔ باتی حدیث گزر چکی۔

عَنْ قُوْبَانَ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) زَوَىٰ لِى الْاَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَاغْطَانِى الْكُنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ أَيُّوبَ عَنْ آبِى قِلَابَةً۔

(۲۲۹) حفرت سعد بن ابی و قاص سوروایت ہے کہرسول اللہ منا اللہ ایک دن مقام عالیہ سے تشریف لائے۔ یہاں تک کہ بنو معاویہ کی مجد کے پاس سے گزرے و اس میں تشریف لے گئے اور اس میں دورکعتیں ادا کیں اور ہم نے بھی آ پ کے ساتھ نماز ادا کی اور آ پ نے اپ رہ سے بہی وُعا ما گی پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر اور آ پ نے اپ رہ سے بہی وُعا ما گی پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا: میں نے اپ رہ سے بین چیزیں مانگیں، پس دو چیزیں جھے عطا کر دیں گئیں اور ایک چیز سے جھے روک دیا۔ میں نے اپ کی رہ سے مانگا کہ میری است کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے۔ پس اللہ عزوجل سے مانگا کہ میری اُمت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے۔ پس اللہ عزوجل نے یہ چیز بھی اُمت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے۔ پس اللہ عزوجل نے یہ چیز بھی اُس کے دریا اور میں نے اللہ عزوجل سے سوال کیا کہ ان کی آ پس میں ایک دوسرے سے لڑ ائی نہ ہوتو جھے اس سوال کیا کہ ان کی آ پس میں ایک دوسرے سے لڑ ائی نہ ہوتو جھے اس سوال سے منع کر دیا گیا۔

مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيْمٍ الْانْصَادِيُّ اَخْبَرَنِي عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ آفْبَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فِي طَانِفَةٍ مِنْ آصُحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً بِمِعْلِ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ۔ \*

السَّا: بَابُ إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَكُونُ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ

رَكِي اللّٰهِ وَهُلِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَانِ اللّٰهِ عَلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ وَشِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَا بِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَالَمُ السّرَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَاثُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَاثُ لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَاثُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَ فَلَاثُ لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَاثُ لَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعُدُّ الْفِتَنَ مِنْهُنَّ فَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللّٰهُ اللْمُؤْمِنُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللْعُمْ اللْمُؤْمِلُولُ اللّٰهُ اللْمُعْلِيْ اللْمُعُلِمُ الللّٰهُ اللْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

(۲۲۳) (وَ) حَلَّقُنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةً وَ اِسْلَقُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ عُثْمَانُ حَلَّقَنَا وَ قَالَ اِسْلَقُ آخُبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ حُلَيْفَةً رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْنًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ وَلِكَ الله قَلْمُ وَنَسِيّهُ قِيامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّتَ بِهِ حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً وَ نَسِيّهُ مَنْ نَعِيمةً قَلْ عَلِمَةً أَصْحَابِي هُولًا وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْ ءُ قَلْ عَلِمَةً أَصْحَابِي هُولًا وَ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْ ءُ قَلْ نَسِينَةً قَارَاهُ فَاذْكُرُهُ كُمَا يَذْكُو الرَّجُلُ الرَّجُلُ

ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کی جماعت کے ساتھ آئے تو آپ بنو معاویہ کی مند کے پاس سے گزرے۔ پاس سے گزرے۔ باتی حدیث گزرچکی۔

باب: قیام قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کے بیان میں بارے میں نبی کریم میں فیالی کے بیان میں است کے بیان میں دوایت ہے کہ حضرت حدیقہ بن بمان دوائی بیش نے کہا:اللہ کی قسم! میں لوگوں میں حضرت حدیقہ بن بمان دوائی نے کہا:اللہ کی قسم! میں لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون کون سے واقعات میرے اور قیامت کے درمیان پیش آنے والے ہیں اور مجھے ان فتنوں کے بتانے سے صرف بہی بات مانع ہے کہرسول اللہ مالی فیل کی باتیں مجھے بتا کیں جنہیں میرے علاوہ کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کی باتیں میں جنہیں میرے علاوہ کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کین رسول اللہ مالی فیل اللہ مالی میں ہے جس میں میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ مالی میں میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہ کی میں کو اور اللہ کی گھڑے نے فتنوں کو شار کرتے ہوئے فرمایا:ان میں تین ایسے ہیں جو کی طرح ہوں گے۔ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بر سے ہوں کی مواؤں کی طرح ہوں گے۔ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بر سے ہوں کی مواؤں گے۔حدیقہ دائی نے کہا: میر سے علاوہ باتی سب قوم مجلس اب اس کی طرح ہوں گے۔ان میں سے بعض جھوٹے اور بعض بر سے ہوں گے۔ مذیقہ دائی نے کہا: میر سے علاوہ باتی سب قوم مجلس اب اس دُنیا سے رخصت ہو سے ہیں۔

(۲۲۳) حفرت حذیفہ جائی ہے دوایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی ہی ایک دفعہ رسول اللہ علی ہی ایک دفعہ رسول اللہ علی ہی ہارے درمیان کھڑے ہونے کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک کے تمام حالات کو بیان کر دیا پس جس نے انہیں یا در کھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا اور اس واقعہ کو میرے بیسا تھی بھی جانے ہیں اور ان میں سے بعض باتوں کو میں بھول گیا لیکن جب وہ چیزیں سامنے آجاتی ہیں تو یو آئی ہیں ہو جائے تو اگر ہیں۔ بھول جاتا ہے اور جب سامنے آتا ہے تو وہ اُسے بچیان اُسے بھول جاتا ہے اور جب سامنے آتا ہے تو وہ اُسے بچیان

وَجُهُ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ \_ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ إلى قَوْلِهِ وَ جَوْبِهُولَ كَيَاهِ وَ بَعُول كياك بعد ذكور نبيس \_ نَسِيَةُ مَنْ نَسِيَةُ وَلَمْ يَذُكُرْ مَا بَعْدَفُ

> (٢٢٥)(وَ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثِنِي آبُو بَكُرٍ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُلَيْفَةَ آنَّهُ قَالَ ٱخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَىٰ ۚ ۚ إِلَّا قَلْدُ سَالَتُهُ إِلَّا أَنِّي لَمْ اَسْأَلُهُ مَا يُخْرِجُ اَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ .

(٢٢٢)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(٣٦٧) حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ جَمِيْعًا عَنْ آبِي عَاصِمٍ قَالَ حَجَّاجٌ حَلَّاثَنَا أَبُو عَاصِمِ ٱخْبَرَنَا عُزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ٱخْبَرَنَا عِلْبَاءُ ابْنُ ٱخْمَرَ جَلَّانَيى آبُو زَيْدٍ (يَعْنِي عَمْرَو بْنَ اَخُطَبَ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنزَلَ فَصَلَّىٰ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَآعُلُمُنَا آحِفَظُنَا\_

ااا : باب فِي الْفِتَنَةِ الَّتِي تَمُو جُ كَمَو ج

(٢٢٨)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ آبُو ۚ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْنُ

(٢٦٧٥)وَ حَدَّتَنَاهُ أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيع . (٢٦٣) إس سند عيفى بيصديث مروى إلبته ال مين مين

(۷۲۷۵) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم نے مجھے برأس بات كى خبر دے دى جو قیام قیامت تک پیش آنے وال براور جرچیز کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا سوائے اس کے کہ میں نے آپ صلی الله علیه وسلم سے بیسوال نہیں کیا کہ اہلِ مدینه کوکنی چیز مدینه ہے نکالے کی؟

(۲۲۲۷) إس سند سے بھی سيحديث اسى طرح روايت كى تى ہے۔

(۷۲۷۷)حضرت ابوزیدعمرو بن اخطب طاشط سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور منبر پرچڑھے توجمیں خطبہ دیا۔ یہاں تک کہ نماز کی نماز (کا وقت) آگیا۔آپ اُترے اور نماز (ظہر) براهائی چرمنبر پر چڑھے اور جمیں خطبه دیا یہاں تک کہ عصر کی نماز (کا وقت) آگیا۔ آپ اُٹرے اور نماز (عصر) برو هائی چرمنر پرچ سے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا تو (اس دن) ہمیں آپ نے ان تمام باتوں کی خرری جو پہلے ہو چکی ہیں اور جوآئندہ پیش آنے والی تحس پس ہم میں سب سے براعالم وہی ہے جس نے ہم میں سے ان باتوں کو زياده يا در كھا۔

# باب:سمندر کی موجول کی طرح آنے والے فتنوں کے بیان میں

(۷۲۱۸) حفرت حذیفه دانین سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر والنواك كياس تصر انبول في كهادتم ميس كون ب جدرسول

الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ آيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ آنَا قَالَ اِنَّكَ لَحَرِى ءٌ وَ كُيْفَ قَالَ فَقُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي آهُلِهِ وَمَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ جَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمُرُ بِالْمَغُرُوفِ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْسَ هَلَا اُرِيْدُ إِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَالَكَ وَلَهَا يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ آفَيْكُسَوُ الْبَابُ آمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَلِكَ آخْرَىٰ أَنْ لَا يُغْلَقَ آبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُلَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْآغَالِيْطِ قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْالَ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا

لِمَسْرُوْقِ سَلْهُ فَسَالَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

الكوينك بنكو حديثهم

الله مَنَّا يَشِيرُ كَى فَتَوْل كَ بِارك مِين حديث زياده ياد هي؟ مِين نے کہا: میں ہوں کہا: تو بہت جرأت مند ہے اور وہ حدیث کیے ہے؟ میں نے کہا: میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْرُم سے سنا' آپ فرماتے تھے: آدمی کے گھر والوں اور اس کے مال اور اس کی جان اور اولا د اور برِ وی میں فتنہ ہے اور ان کا کفارہ روز نے نماز صدقہ نیکی کا حکم كرنا اور بُرائي مے مع كرنا ہيں ۔ تو حضرت عمر ﴿ اللَّهُ نِهِ كَها: ميں نے ان كا اراده نهيس كيا بلكه ميرااراده وه فتنه بين جوسمندر كي موجول كي طرح آئیں گے۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کواس ہے کیاغرض ہے؟ بے شک آپ کے اور ان فتوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔حضرت عمر ہلائیؤ نے کہا:اس دروازے کوتوڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں! بلکہ اُسے تو زا جائے گا۔عمر ولا ين ني نيا الرابيا بي تو مجر (وه دروازه) بهي بندنه كيا جا سكے گا۔ راوی کہتا ہے ہم نے حضرت حذیف دی اٹنا سے کہا کیا حضرت عمر طافی اس دروازہ کے بارے میں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں!وہای طرح جانتے تھے جیسا کہ وہ کل کے آنے سے پہلے رات کو جانتے تھے اور میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی جو غلط الروایات سے نتھی۔ پھرہم حضرت حذیفہ طافؤ سے دروازے کے بارے میں یوچھنے سے خوفر دہ ہوئے تو ہم نے مسروق میں ہے

كها بتم أن سے پوچھو۔انہوں نے بوچھاتو حضرت حذیفہ رفائقۂ نے كہا: (دروازہ)عمر رفائعۂ ہیں۔

(۲۲۹)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيْدٍ (۲۲۹) إن اساد عيمي اس طرح روايت كي تي ب

الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسُلَى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ يُوْنُسَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسَى كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهِلْذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِى مُعَاوِيَةَ وَ فِى حَدِيْثِ عِيْسَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ۔

( ٤٢٧٠) وَ حَدَّثَنَا الْبُنُ الِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ( ٤٢٧٠) حضرت حذيف رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه جامع بْنِ آبِي رَاشِدٍ وَالْاعْمَشُ عَنْ آبِي وَائِل عَنْ حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے كہا: جميل فتنوں كے بارے ميں حُدَيْفَةَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يُحَدِّنُنَا عَنِ الْفِيْنَةِ وَاقْتَصَّ حديث كون بيان كرے كا؟ باتى حديث كرر چكى ہے۔

المراجع ملم جلد موم المراجع ال

(2721)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ جُنْدُبٌ جِنْتُ يَوْمَ الْجَرْعَةِ فَاذَا رَّجُلُّ جَالِسٌ فَقُلْتُ لَتُهُرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ كَلَّا وَاللَّهِ قُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ قُلْتُ بَلِّى وَاللَّهِ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَدِيْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَيْهِ قُلْتُ بِنْسَ الْحَلِيْسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تَسْمَعُنِي أَخَالِفُكَ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَنْهَانِي ثُمَّ قُلْتُ مَا هَٰذَا الْغَضَبُ فَاقْتُلُتُ عَلَيْهِ وَاسْأَلُهُ فَاِذَا الرَّجُلُ

(۷۲۷)حضرت جندب والني سے روایت سے کہ جرعہ واقعہ کے دن آیا تھا (جرعہ کوفہ میں ایک جگہ ہے جہاں کوفہ والے حضرت سعید بن عاص والنيو الله النبي على المعالم النبيل النبيل حضرت عثمان والنين نے کوفہ کا حاتم بنا کر بھیجا تھا ) وہاں ایک آ دمی میشاہوا تھا تو میں نے کہا آج کے دن تو یہاں بہت خونریزی ہوگی۔ تو أس آ وي نے كہا: الله كي تتم إنهيں \_ ميں نے كہا: الله كي تتم إكبول نه ہوگی؟ اُس نے کہا: الله کی شم! ہر گرنہیں۔ میں نے کہا: الله کی شم! كيول فه موكى؟ أس نے كها: الله كى قتم! برگزنبيس كيونكه رسول الله منافین کی حدیث ہے جوآ پ نے مجھے میان کی تھی۔ میں نے کہا: تو میرے لیے برا ہم نشین ہے۔ آج سے اس لیے کہ تو سنتا ہے میں تیری مخالفت کر رہا ہوں حالاتکہ تو بھی رسول الله مالی کے اس

بارے میں حدیث سن چکا ہے۔ گرمخالفت کرنے سے تُونے مجھے منع کیوں نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا: یہ کیا غصب ہے۔الغرض میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اُس سے حدیث معلوم کرنا جا ہی تو وہ آ دمی حضرت حذیفہ واٹھؤ تتھے۔

١٣١٢: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ

الْفَرَّتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ

(۷۲۷۲)حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَفْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَفْتُلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِانَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ وَ يَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِي آكُونُ آنَا الَّذِي أَنْجُو

(٧٢٧٣)وَ حَدَّلَنِيْ ٱُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّلَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ خَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَ زَادَ فَقَالَ آبِي إِنْ رَآيَتَهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ

(٤٢٧/)حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ سَهْلُ ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّلَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ

## باب: دریائے قرات سے سونے کا پہاڑ نگلنے تک

### قیامت قائم نہ ہونے کے بیان میں

(۷۲۷۲)حضرت ابو ہر ریرہ داشنے سے روایت ہے کہ رسول اللَّد مَثَلَ اللَّهِ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مُثَلِّ اللَّهُ مُثَالًا نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑنکل آئے۔جس پرلوگوں کافٹل وقبال ہوگا اور ہرسومیں ے ننانویں آ دم قتل کیے جائیں گے اور ان میں سے مرآ دمی کے گا شایدیں ہی وہ ہوں جے نجات حاصل ہوگی اور بینز اندمیرے قبضہ

(۷۲۷۳) اس سند سے بھی بیاحدیث ای طرح مروی ہے البت سہیل کی اس سند میں بیاضا فہ ہے کہ میرے والدنے کہا: اگر تواہے د مکھے لے تواس کے قریب بھی نہ جانا۔

(۷۲۷۴)حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا عنفرجب دريا سے فرات

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُونِيكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كُنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَةً فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا \_ (٢٢٥) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ آخَبَرُنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ آنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَةُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا۔

(٢٢٧٧)حَدَّلْنَا أَبُو كَامِلْ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفُظُ لِآبِي مَعْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنِي آبِي عَنْ سُلَيْمُنَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ قَالَ كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً اعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ اللَّمْنَيَا قُلْتُ آجَلْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ يُوشِكُ الْفُرَاتُ لَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا اِلَّذِهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَةً لَئِنْ تَرَكُنَا النَّاسَ يَاْخُذُوْنَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فِيَقُتَتِلُوْنَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُوْنَ قَالَ آبُو كَامِلٍ فِي حَدِيْثِهِ قَالَ وَقَفْتُ آنَا وَ اُبَنُّ بْنُ كَعْبِ فِي ظِلَّ اُجُمِ حَسَّانَ۔

(٢٧٧) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَ اِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمُنَ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَ قَفِيْزَهَا وَ مَنَعَتِ الشَّامُ مُّذْيَهَا وَ دِيْنَارَهَا وَ مَنَعَتْ مِصْرُ اِرْدَبُّهَا وَ دِيْنَارَهَا وَ

ہے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا۔ پس جواُس ونت موجود ہووہ اس میں سے پچھ بھی نہ لے۔

(۷۲۷۵) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسكي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا عنقريب دريائے فرات ے سونے کا ایک بہاڑ نکے گا۔ پس جو بھی اُس وقت موجود ہود واس میں سے پچھ بھی نہ لے۔

(۷۲۷) حضرت عبدالله بن حارث بن نوفل مينيد سے روايت ہے کہ میں حضرت أبی بن كعب طافظ كے ساتھ كھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا: ہمیشہ لوگوں کی گرونیں ونیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مُنْ اللَّهُ كُوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ عنقريب دریائے فرات سے سونے کا ایک بہاڑ برآ مد ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کوچھوڑ دیا تووہ اس ہے سارے کا سارا (سونا) لے جائیں گے۔ پھروہ اس پر قتل وقال کریں گے۔ پس ہرسو میں سے ننانویں آ دی قتل کیے جائیں گے۔ابوکامل بھانید نے اس صدیث کے بارے میں کہا کہ میں اور اُبی بن کعب حسان کے قلعہ کے سابیہ میں کھڑے ہوئے

(۷۲۷۷) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: عراق اپنے درہم اورقفیز کوروک لے گا اور شام اپنے مداور دینار روک لے گا اورمصرا پنے اردب اور دینار روک لے گا اورتم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ گے اورتم جہاں سے چلے تھے وہیں لوگ آؤ کے اورتم جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آؤ کے اور عُمُدُتُمُ مِنْ حَيْثُ بَدَاتُهُمْ وَ عُدُتُهُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَاتُهُمْ وَ اللهِ بَاللهِ بَرَيهُ رَضَى اللهُ تعالَى عنه كا گوشت اورخون كواه عُدُتُهُم مِنْ حَيْثُ بَدَاتُهُمْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحُمُ آبِي ہے۔ هُرَيْرَةَ وَ دَمُهُ۔

ف اس باب کی آخری حدیث سے بیمراد ہے کہ یعنی شروع میں جیسے مسلمان مفلس و نادار تھے آخر میں بھی ایسے ہی مفلس ہوجا ئیں گے کہیں سے خراج نہ آئے گا اور بیمقامات کا فرول کے قضہ میں چلے جا کیں گے یا جو کا فرجذ بیددیت تھے وہ قوی ہوجا کیں گے اور جزبید ینا بند کردیں گے یا مرتد ہونے کی وجہ سے ذکو ہ روک لیں گے ۔ قفیز فلمنا پنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جو کہ ۱۱ صاع کا ہے اور مدی ساڑھے بائیس صاع کا ہوتا ہے اور اردب ۱۲ سیر کا ہوتا ہے۔

باب قنطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال اور سیّد ناعیسیٰ ابن مریم علیہاالسلام کے نزول کے بیان میں

(۷۲۷۸) حضرت ابو ہر رہ داشن سے روایت ہے کدرسول الله مالينيكم نے فرمایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کدروی اعماق یا دابق میں اُتریں۔ان کی طرف ان سے الانے کے لیے ایک تشکر مدیندروانه جوگا اوروه ان دنون زمین والون میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہتم ہارے اور ان کے درمیان دخل اندازی ندکر وجنہوں نے ہم میں سے کچھلوگوں کوقیدی بنالیا ہے۔ ہم ان سے اوی گے مسلمان کہیں گے نہیں!اللہ کی قتم ہم اپنے بھائیوں کو تنہانہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخروہ ان سے لڑائی کریں گے۔ بالاخر ایک تہائی (مسلمان) بھاگ جائیں گے جن کی اللہ بھی بھی توبہ قبول نه کرے گا اورایک تہائی قتل کیے جائیں گے جواللہ کے نز دیک افضل الشبداء ہوں کے اور تہائی فتح حاصل کرلیں گے۔ انہیں مجھی آ ز مائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ پس وہ تسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زینون کے درختوں کے ساتھ لکی ہوئی ہوں گی تو امیا نک شیطان چیخ كر كبح كا بتحقيق إمستيه دجال تهبارے بال بچوں تك بننج چكا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے لیکن بیز ہر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پنچیں گے تو اُس وقت دجال نکلے گاای دوران کہ وہ جہاد کے

۱۳۱۵: باب فِی فَتْحِ قُسْطَنْطِیْنِیَّةَ وَ خُرُوْجِ السَّادِیَّةَ وَ خُرُوْجِ السَّادِیَّةِ وَ خُرُوْجِ السَّادِیَّةِ وَ نَزُوْلِ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ

(۲۲۷۸)حَدَّلَتِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاعْمَاقِ أَوْ بَدَابِقَ فَيُخُرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ ٱهْل الْأَرْضِ يَوْمَيْنِهِ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَ اللهِ لَا نُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اِخُوَانِنَا فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَنْهَزَمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهِ عَلَيْهِمْ ابَدًا وَ يُقْتَلُ ثُلْثُهُمْ ٱفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَ يَفْتَحُ الْقُلُثُ لَا يُفْتَنُونَ اَبَدًا فَيَفْتِحُونَ قُسُطُنُطِيْنَةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ ْ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوْفَهُمْ بَالزَّيْتُونِ اِذْ صَاحَ فِيْهُمُ الشَّيْظُنُ إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي آهْلِيْكُمْ فَيَخُوْجُوْنَ وَ ذَٰلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُ وا الشَّامُ خَرَجَ فَهَيْنَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَآمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوٌّ اللَّهِ ذَابَ كُمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْدَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بيَدِهِ فَيُريْهِمُ

لیے تیاری کررہے ہوں گے اور صفول کوسیدھا کررہے ہوں گے کہ

دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ۔

نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی کھیٹی بن مریم علیہا السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ پس جب اللہ کا دشمن (دجال) انہیں دیکھے گاتو وہ اس طرح پکھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔ اگر چھیٹی علیقی اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پکھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہوجائے گالیکن اللہ تعالیٰ اسے (عیسی علیقیں) کے ہاتھوں سے آل کرائیں گے۔ پھروہ لوگوں کواس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔

## ١٣١٢: باب تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ

باب: قیام قیامت کے وقت رومیوں کی تمام لوگوں

سے کثرت ہونے کے بیان میں

الا کہ میں کہ مستور دقرش نے حضرت عمرو بن عاص والیت کرتے ہیں کہ مستور دقرش نے حضرت عمرو بن عاص والیت کی موجودگی میں کہا کہ میں نے رسول الدمنا الیونی کو بیڈر ماتے ہوئے سا کہ قیامت اس وقت تک قائم ہوگی جب نصال ی تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو حضرت عمرو والیونی نے اُن سے کہا غور کرو کیا کہدرہ ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول الدمنا الیونی اس کے دور مصیبت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ جدی اور کہا اور کھا گئے کے بعد سب بحدی اس کا ازالہ کرنے والے ہوں گے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سے کہا تم والے ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکمین میتم اور کمزور کے لیے بہترین ہوں گے اور لوگوں میں سے مسکمین میتم اور کمزور کے لیے بہترین ہوں گے اور یا نچویی خصلت نہایت عمد اور کنے والے ہوں گے اور کیا دہ یا دشا ہوں کوظلم سے دیا دہ یا دہا ہوں گا

رَدِهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن الْمَلِكِ بَنُ شُعَيْبِ مِنِ اللّهِ مِن الْمَلِكِ بَنُ شُعَيْبِ مِن اللّهِ مِن وَهُبِ الْحَبَرَنِي اللّهِ مِن مُوسَى بَنُ عَلِي عَن اَبِيهِ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيَّ عِنْدَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ رَضِي اللّهُ تَعَالٰي عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّاعَةُ وَالرَّوْمُ اكْفَرُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّاعَةُ وَالرَّوْمُ اكْفَرُ النّاسِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو رَضِي الله تعالى عَنْهُ السّاعِةُ وَالرَّوْمُ اكْفَرُ اللهِ صَلّى الله عَمْرُو رَضِي الله تعالى عَنْهُ السّامِعْتُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَمْرُو رَضِي الله تعالى عَنْهُ اللهِ صَلّى الله عَلْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَامِعُيْنِ وَ يَتِيْمُ وَ وَنَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَ الْمُسْكِيْنِ وَ يَتِيْمٍ وَ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِيْنِ وَ يَتِيْمٍ وَ خَيْرُهُمْ لِمِسْكِيْنِ وَ يَتِيْمٍ وَ طَلْمِ الْمُلُولِدِ.

( ٤/٨٠) حَدَّلَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ( التَّجِيبِيُّ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّنِي آبُو شُرَيْحِ آنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمَ بْنَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيَّ قَالَ بْنَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ اكْفَرُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ تَقُولُ

منجيم سلم جلد سوم

عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْآحَادِيْثُ الَّتِي تُذْكُرُ عَنْكَ آنَّكَ تَقُولُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ) فَقَالَ عَمْرٌو لِيْنُ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّهُمْ لِأَحْلُمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتَنَّةٍ وَأَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ وَ خَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِيْنِهِمْ وَ لِضُعَفَاتِهِمْ

١٣١٤: باب إقْبَالِ الرُّوْمِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِندَ خُرُو جِ الدَّجَّالِ

(۷۲۸)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيْعٌ حَمْرًاءُ بِالْكُوْفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيْرَىٰ إِلَّا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ جَاءَ تِ السَّاعَةُ قَالَ فَقَعَدَ وَ كَانَ مُتَّكِنًا فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيْرَاكُ وَلَا يُفُرَحَ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَ نَحَّاهَا نَحُوَ الشَّامِ فَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِاَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ يَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْإِسْلَامِ قُلْتُ الزُّوْمَ تَغْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ يَكُوْنُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِئَةً فَيَقَنَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِى ءُ هُوُلَاءِ وَ هُوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِمَةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِى ءُ هُوُلَاءِ وَ هُوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْسَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِي ءُ هُولًاءِ

سےروایت کرتے ہوتو مستورد طالتی نے اُن سے کہا: میں نے وہی كهاب جورسول المدمنا في المساح عرو طالعين في كها: الرتوف به کہا ہے تو سنو وہ آز مائش کے وقت لوگوں میں سے زیادہ بُر دبار ہول گے اور مصیبت کے بعد لوگوں میں سے جلد درست ہونے والے ہوں گے اور اینے مساکین اور کمزوروں کے لیے لوگوں میں ہے بہتر ہوں گے۔

## باب خروج دجال کے وقت رومیوں کے قل کی کثرت کے بیان میں

(۷۲۸۱) حضرت بسربن جابر ولائن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی۔ ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام پیرتھا: اے عبدالله بن مسعود! قيامت آگئي ـ تؤوه سيد ھے ہو کر بيٹھ گئے حالانک (پہلے) فیک لگائے ہوئے تھے اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تر کہ تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے خوشی نہ ہوگی پھراپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف وشن اہل اسلام سے (لڑنے) کے لیے جمع ہوں گے اور اہلِ اسلام ان سے الزنے کے لیے جمع ہوجائیں گے۔ میں نے کہا: آپ کی مرادروی میں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ اور اس وقت بخت شدت کی جنگ ہوگی اورمسلمان موت پرشرط لگائیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہلوٹیں گے۔ پھروہ خوب جہاد کریں گے یہاں تک کدان کے درمیان رات کا پر دہ حائل ہوجائے گا۔ پھر یہ بھی لوث آئیں گے اور و بھی واپس آجائیں گے اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا اور جولشکر لڑائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ بالکل ہلاک اور فنا ہو جائے گا پھر (اگلے دن) مسلمان ایک اور نشکر آ گے جمیعیں گے جوموت پرشر ط لگا کیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ پس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہوجائے۔ پھریہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے اور کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور جو تشکرلڑ ائی کے لیے آ کے بڑھا تھاوہ ہلاک اور فنا ہوجائے گا۔ (ا گلے دن) چھرمسلمان

# <del>\*\*\*\*</del>

وَهُولُاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَ تَفْنَى الشَّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ آهُلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا وَإِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا فَمَا يُخِلِفُهُمْ حَتَى يَخِرَّ مَيْنًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْآبِ كَانُوا فَمَا يُخِلِفُهُمْ حَتَى يَخِرَّ مَيْنًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْآبِ كَانُوا فَمَا يُخِلُفُهُمْ حَتَى يَخِرَّ مَيْنًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْآبِ كَانُوا فَمَا يُخِلُفُهُمْ وَيَنْ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَإِلَى الْمَعْمَ يَعْفُونَ مَا فِي عَيْمَ لِي اللَّهِمُ فَيَرُوضُونَ مَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

ایک اور نظر روانہ کریں گے جوموت پر شرط لگا کیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کے بغیر واپس نہ لوٹیں گے ہیں وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہوجائے گی چریہ بھی واپس آ جا کیں گے اور وہ بھی لوٹ جا کیں گریہ بھی غالب نہ ہوگا اور وہ نظر ہلاک وفنا ہوجائے گا پس جب چوتھا دن ہوگا تو باتی اہل اسلام ان پر جملہ کر دیں گوتو اللہ کا فروں پر شکست مسلط کر دے گا اور النی لڑائی ہوگی کہ و کی کوئی نہ دیکھے گایا کہا کہ ولی کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ برندے بھی ان کے پہلوؤں کے پاس سے گزریں گے تو وہ بھی برندے بھی ان کے پہلوؤں کے پاس سے گزریں گے اور ایک باپ کی اولا دکوشار کیا جائے گا تو وہ سوہوں گے اور ان میں سے ساپ کی اولا دکوشار کیا جائے گا تو وہ سوہوں گے اور ان میں سے غنیمت پرخوٹی ہوگی یا گونی میراث کوشیم کیا جائے گا بچراسی دور ان میں کس منامان ایک اور بڑی آ فت کی خبرسیں گے جو اس سے بھی بڑی مسلمان ایک اور بڑی آ فت کی خبرسیں گے جو اس سے بھی بڑی ان کے باس ایک بعد مسلمان ایک اور بڑی آ فت کی خبرسیں گے جو اس سے بھی بڑی ان کے باس ایک بعد مسلمان کے باس بیوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود ہوگی۔ پس ان بی بی سال بوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود ان کے بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود میں کے بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود میں کے بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود میں کی بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود میں کے بال بچوں میں آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی اسے ہاتھوں میں موجود میں کہا کہ کہا کہ کو کی کی کے کو کی کی کہ کی کہ

چیزوں کو پھینک دیں گے اور اُس کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔ پھر دس سواروں کا ہراول دستہ روانہ کریں گے۔ رسول اللہ مگا تینظم نے فر مایا: میں ان کے نام اور آباؤاجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتا ہوں اوروہ اس دن اہلِ زمین سے بہترین شہسوار ہوں گے یا اس دن وہ زمین والوں میں سے بہترین شہسوار ہوں گے۔ ابنِ ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اُسیر بن جابر سے روایت کی ہے۔

(۲۲۸۲)وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّنَا حَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ وَلِالٍ عَنْ آبِي حَمَّادُ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي قَتَادَةَ عَنْ يُسَيِّرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ

(۲۸۲) حفرت لیمر بن جاہر پینیٹ سے روایت ہے کہ میں ابن مسعود کے پاس حاضرتھا کہ سرخ ہواڈ رانے والی چلی ۔ باقی حدیث گزرچکی ہے۔

فَهَبَّتُ رِيْحٌ خَمْرًاءُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحْوِمٍ وَ حَدِيْثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَٱشْبَعُ

(٢٨٣)وَ حَدَّلْنَا شَيْبُانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّلْنَا سُلَيْمُنُ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ عَنْ يَغْنِى ابْنَ هِلَالٍ عَنْ ابْنَ هِلَالٍ عَنْ ابْنَ فَتَادَةَ عَنْ اسْيُرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا فِى بَيْتٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَالْبَيْتُ مَلَّانٌ قَالَ فَهَاجَتْ رِيْعٌ

(۲۸۳) حفرت اسیر بن جابر پیشائی سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود دلائی کے گھر میں تھا اور گھر بھرا ہوا تھا۔اتنے میں کوفہ میں سرخ ہوا چلی۔ باتی حدیث ابن علیہ کی حدیث کی طرح

حَمْرَاءُ بِالْكُوْفَةِ (فَذَكَرَ) نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةً

### ١٣١٨: باب مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوْحَاتِ

### الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ نَافِع بْنِ عُنْمَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمٌ فِي غَزُوةٍ قَالَ فَاتَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمُسُولِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ مِنْ قِبَلِ الْمُسُولِ فَوَافَقُوهُ عِنْدَ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِدٌ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامِ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْهُمْ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عُلَمْ وَاللّهُ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عُمْ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عُلَمْ اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَقَالَ نَافِع يَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

## باب: خروج دجال سے پہلے مسلمانوں کوفتو حات ہونے کے بیان میں

(۲۸۴۷) حفرت نافع بن عتبہ دائی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مثانی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک سے کہ نی کریم مثانی کی کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک سے کہ نی کریم مثانی کی خدمت میں مغرب کی طرف ہے ایک قوم آئی۔ جن پر سفید اُونی کپڑے سے اور وہ آپ ہے ایک شیلے کے پاس ملے ۔ وہ کھڑے ہوئے ہے ایک شیلے کے پاس ملے ۔ وہ کھڑے ہوئے ہوئے ہے اور رسول اللہ مثانی کی آئی ہے درمیان جا کر کھڑا ہو کہ کہیں وہ دھوکہ ہے آپ پر حملہ ہی نہ کرویں ۔ پھر میں نے کہا: شاید آپ ان وہ دور آپ ہے درمیان جا کر کھڑا ہو کہ کہیں وہ سے کوئی رازی بات کررہے ہوں ۔ بہر حال پھر میں اُن کے پاس آیا اور آپ کے اور ان کے درمیان کھڑا ہوگیا اور اسی دور ان میں نے اور آپ سے چارکلمات یا دیے ۔ جنہیں میں نے اپ ہاتھوں پرشار کر آپ ہے جا رکلمات یا دیے ۔ جنہیں میں جہاد کرو گے۔ اللہ تعالی آپ بہر میں اللہ تمہیں فتح عطافر ما کیں گا چرتم اہلی فارس سے جنگ کرو گے۔ ہم درمیان کو عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) ہے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) ہے جہاد کرو گے اور اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں فتح عطافر ما کیں گے۔ پھرتم روم (والوں) ہے

د جال ہے جنگ کرو گےاس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔تو نافع نے کہا:اے جابر! پھر ہم روم کی فتح ہے پہلے تو د جال کو نہ دیکھیں گے۔

باب: قیامت سے پہلے کی علامات کے بیان میں (کائٹ کے بیان میں کا مارت کے بیان میں ہارے کہ مارے پاس نبی کر میں مارے پاس نبی کر میں اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کررہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے بہلے دس علامات د کھے لوں گے۔ پھر دھو کیں وجال دابة

١٣١٩: باب فِي الآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قُبُلَ السَّاعَةِ ( ١٣٨٥) حَدَّنَا آبُو حَيْفَمَة زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ اِسْلَحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرُ قَالَ الْمُحَدِّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرُ قَالَ الْمُحَرَانِ حَلَّقَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ فُرَاتِ الْقَرَّازِ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيلِ عَنْ خُلَيْفَة بُنِ السِيلِ الْمُفَيْلِ عَنْ حُلَيْفَة بُنِ السِيلِ الْمُفَارِيّ قَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا وَ نَحُنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قَالُوا نَذْكُو السَّاعَة قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ

منج ملم جلد سوم حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشُرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالْدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نُزُولَ عِيْسَى

ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَ ثَلَالَةَ خُسُولٍ خَسْفٌ بِالْمَسْرِقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ بَجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَ آخِرُ لِلَّكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ

تَطُرُدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِمْ۔

(٢٨٧)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَلَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَرِيْحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فِي غُرْقَةٍ وَ نَحْنُ ٱسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ الَّيْنَا فَقَالَ مَا تَذُّكُرُونَ قُلْنَا السَّاعَةَ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونُ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْفٌ بَالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّحَانُ وَالدَّجَّالُ وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ وَ يَأْجُوْجُ وَ مَأْجُوْجُ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ نَازٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ تَرْحَلُ النَّاسَ قَالَ شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ اَبِي سَرِيْحَةَ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَذُكُرُ النَّبَيُّ وَ قَالَ آحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ نُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْآخَرُ وَ رِيْحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِـ

(٢٨٧)وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَرِيْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غُرْفَةٍ وَ نَحُنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَ ٱخْسِبُهُ قَالَ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا قَالَ شُعْبَةُ وَ حَذَّلْنِي رَجُلٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ

الارض سورج کےمغرب سے طلوع ہونے اور سیّد ناعیسی بن مریم علیها السلام کے نازل ہونے اور یا جوج و ماجوج اور تین جگہوں کے دھننے ایک دھننا مشرق میں اور ایک دھننا مغرب میں اور ایک دهنباجزیرة العرب میں ہونے اور آخر میں یمن ہے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جولوگوں کوجع ہونے کی جگد کی طرف لے جائے

(۲۸۷) حضرت ابوسر بجه حذیف بن اسید طالعی سے روایت ہے كەنبى كريم مَالْيَدْ الك كرومىن تقادر بىم آپ سے ينچ تھے۔ پس آپ ماري طرف تشريف لائے تو فرمايا تم كس چيز كا ذكر كررے ہو؟ ہم نے عرض کیا قیامت کا۔آپ نے فرمایا: قیامت اُس وقت تك ندآئے گى جبتك وس علامات بورى ندموجائيں گى مشرق میں دھنینا اور مغرب میں (زمین کا) دھنسنا اور ایک دھنسنا جزیرة العرب مين موكا اور دهوال دجال دابهت االارض ياجوج ماجوج سورج کامخرب سے طلوع ہونا اور آگ جوعدن کے کنارے سے نکلے گی جولوگوں کو ہا تک کر لے جائے گی۔ دوسری سند ذکر کی ہے۔ اس سے بیحدیث اس طرح مروی ہے لیکن اس میں نبی کریم مَا اللّٰهِ اللّٰ ذ کرنہیں اور ان میں سے ایک نے وسویں علامت کے بارے میں کہا کہ و عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کا نزول ہے اور دوسرے نے کہا: وہ ہ ندھی ہے جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے گی۔

(۷۲۸۷) حفرت ابوسریچه واثن سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا لَيْنِهُمُ اللَّهِ مَرِه مِين تقاور ہم أس كے نيچے (بيٹھ) گفتگو كرر ہے تھے۔ باقی حدیث ای طرح ہے جیسے گزر چکی۔شعبہ نے کہا میرا مکان ہے کہ انہوں نے کہا: آگ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گی جہاں وہ اُتریں گے آگ بھی اُتر جائے گی اور جب وہ ( دوپیر کو ) قیلولہ کریں گےتو آ گ بھی وہیں ہوگی جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ شعبہ نے کہا: ایک آدمی نے مجھ سے بیرحدیث ابوطفیل کے واسطہ ے ابوسریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کی کیکن مرفوع ہونا روایت

تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ آحَدُ هَلَدُيْنِ الرَّجُلَيْنِ نُزُوْلُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْآخَرُ رِيْحٌ تُلْقِيْهِمْ فِي

سِرِيْحَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ فَآشُرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَ ابْنِ جَعْفَرٍ وَ قَالَ ابْنُ

الْمُظَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الْحَكُمُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ عَنْ آبِي سَرِيْحَةَ

نَازٌ مِنُ اَرُضِ الْحِجَازِ

ٱخْبَرَنِي يُوْنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حِ وَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّلَنِي آبِي

السَّا: باب فِي سُكُنَى الْمَدِيْنَةِ وَ

عِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ

(٧٢٠٠)حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْاَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ آبِي صَالِح عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبْلُعُ الْمَسَاكِنُ اِهَابَ اَوْ يَهَابَ قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِسُهَيْلِ وَكُمْ ذَلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ كَذَا وَ كَذَا مِيْلًا.

نہیں کیا۔ان میں ہے ایک آ دمی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام كانزول اور دوسرے نے آندھى كا ذكر كيا جوانبيں سمندر ميں

كتاب الفتن

(٢٨٨)وَ حَدَّتَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى حَدَّقَنَا آبُو (٢٨٨) حضرت الوسر يحدض الله تعالى عند ي روايت بكهم النُّعْمَان الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عليه وللم في جميل فُرَاتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي جَمَا تَك كرد يكا باقى مديث كُرْر يكى البنة دسوس علامت اس ميس عيسى بن مريم عليهاالسلام كانزول زكور باور بقول شعبه عبدالعزيز نے اسے مرفوع روایت نہیں کیا۔

بِنَحْوِهِ قَالَ الْعَاشِرَةُ نُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الْعَزِيْرِ

١٣٢٠ باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ باب: زمين حجاز سے آگ نظف تك قيامت قائم نه

#### ہونے کے بیان میں

(۲۸۹) حَدَّ لَنِينَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيلى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ (۲۸۹) ان دونوں اساد سے بھی حضرت ابو ہررہ وضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمايا: زيين حجاز سے آگ فكنے تك قيامت قائم ند موگى جوكه بعرى کے اونٹوں کی گر دنوں کوروش کردے گی۔

عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اخْبَرَنِي آبُو هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِى ءُ اَعْنَاقَ الْإِمِلِ بِبُصْرَىٰ۔

باب: قیامت سے پہلے مدینہ میں سکونت اور اُس. کی عمارتوں کے بیان میں

(479) حضرت ابو ہریرہ فرائن سے روایت ہے کہ رسول الله تا الله تا الله الله تا ال نے فرمایا: (قیامت کے قریب) گھراہاب یا یہاب تک پہنچ جائیں گ- زہیر نے کہا میں نے اسلیل سے کہا کہ بیطاقہ مدینہ سے کتنے فاصلہ پر ہے۔ انہوں نے کہا: اتنے اتنے میل کے فاصلہ پر

> ١٣٢٢: باب الْفِتْنَةُ مِنَ الْمَشُوقِ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَوْنَا الشَّيْطُن

(۲۹۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ الا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطُنِ -

( ( ۲۹۳ ) وَ حَدَّنِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْقُوَارِيْرِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثِنِي نَافَعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ بَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢٩٣) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ
آخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ
الْمَشْرِقِ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفَتْنَةَ هَا إِنَّ الْفَتْنَةِ فَيْ النَّالِيْ الْمَنْ عَلْمُ الْمَا إِنَّ الْفَتْنَةَ هَا إِنَّ الْفَتْنَةِ فَيْ الْمَنْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطُانِ.

(۲۹۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ قط سالی میہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی چربھی نہ اُگائے۔

## باب مشرق کی طرف سے شیطان کے سینگ کے طلوع ہونے کی جگہ سے فتنہ کے ظاہر ہونے کے بیان میں

(۲۹۲) حفرت ابن عمر فی این عرفی این که انہوں نے رسول الله فی فی اس حال میں سنا کہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا 'آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا 'آگاہ رہو! فتنداس جگہ ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے (مراد طلوع مش کے وقت شیطان کا اپنے زعم میں سورج کے ہا شنے سر رکھ دینا ہے تا کہ بحدہ کرنے والوں کا بجدہ اسے واقع ہو)۔

(۲۹۳) حضرت ابن عمر پڑھ سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت حفصہ رفتی الله تعالی عنها کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف (اشارہ کر کے) فرمایا: فتنہ یہاں ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔اسے آپ نے دویا تین مرتبہ فرمایا اور عبیدالله بن سعید نے اپنی روایت میں فرمایا کہ آپ سیّدہ عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔

(۲۹۴) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِس حال میں کہ آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے کہ بے شک فتنہ یہاں ہوگا فتنہ اس جگہ ہوگا - جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔

(۲۹۵)حَدَّلَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَّجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِ عَاتِشَةَ فَقَالَ رَاسُ الْكُفُرِ مِنْ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطِنِ يَعْنِي الْمَشُوق -(۲۹۷)حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْلَحْقُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمُنَ آخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَ يَقُولُ هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَلَهُنَا لَلَالًا حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطُنِ يَغْنِى الْمَشْرِقَ ـ

٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ اَبَانَ وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَ اَحْمَدُ ابْنُ عُمَرَ الْوَكِيْعِيُّ وَاللَّفُظُ لِابْن اَبَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ مَا ٱسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَٱزْكَبَكُمْ لِلْكَبِيْرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِى ءُ مِنْ هَهُنَا وَٱوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنَا الشَّيْظِنِ وَٱنَّتُمْ يَضْرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ وَإِنَّمَا فَيْلَ مُوْسَى الَّذِي قَتُلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطًّا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَل لَهُ ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّكَ فَتُونَاكِطه: ١٤ وَ قَالَ آحُمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايِتِهِ عَنْ سَالِمِ لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ سَالِمًا . ١٣٢٣: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعْبُدَ

دَوُسٌ ذَا الْخَلَصَة

(۲۹۸)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ رَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي

(440) حفرت ابن عمر بن الله سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم سيده عائشه والشاك كمرس كطيتو فرمايا كفرى چوفى اس جگہ سے ہوگی جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ لیعن

(۲۹۲) حفرت ابن عمر الله سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواسية باته سيمشرق كى طرف باته ساشاره كركے فرماتے ہوئے ساكہ فتنہ يہاں ہوگا' فتنہ يہاں ہوگا' فتنہ یہاں ہوگا۔ تین مرتب فر مایا۔ جہال سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا

(۷۲۹۷) حضرت ابن فضيل مينية اينے والد يروايت كرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمرو بھی سے سنا انہوں نے كها: اے الل عراق ميں تم سے چھوٹے گنا ہوں كے بارے ميں نہیں یو چھنااور نہ بیا یو چھنا ہوں کہتم کو کہائز پرکس چیز نے برا پیخفتہ کیا۔ میں نے اپنے والدعبداللہ بن عمر فیکٹنا سے سنا 'وہ فرماتے تھے' میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْظُم سے سنا ؟ پ فرماتے تھے: بے شک! فتند اس طرف سے آئے گااورائے ہاتھ سے شرق کی طرف اشارہ کیا۔ م جہاں سے شیطان کے دوسینگ طلوع ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی گردنوں کو ملدو کے اور مولی مالیہ نے آل فرعون میں سے جس آ دمی کوخطاء قتل کیا تھا تو الله ربّ العزت نے اُن سے فر مایا: اور تو نے ایک جان کولل کیا تو ہم نے تحقیقتم سے نجات عطاکی اور تحقیے آزمایا جیے آزمایا جاتا ہے۔

باب: دوس زو الخلصه بُت كى عبادت ندكيه جانے تک قیامت قائم نہ ہونے کے بیان میں

(۷۲۹۸) حضرت ابو مریرہ رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت أس وفت تك قائم نه ہوگی یہاں تک کہ دوس کی عورتوں کی سرین ذوالخلصہ (بُت) کے

گرد بلے گی اور بیا یک بُت تھا جس کی قبیلہ دوس ز مانہ جاہلیت میں تباله مقام برعبادت کیا کرتے تھے۔

(2799)سيّده عاكشه صديقه والله عدد المات بك من في رسول الله تَالِيَّةُ مِلْ سائة بِفرمات تحدرات اوردن نبيل كررين گے یہاں تک کہلات اورعزیٰ کی (دوبارہ) عبادت کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میر اتوبیگمان تھا کہ جب اللہ نے بہآیت: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ ﴾ ( الله ) وه ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ اسے سارے دینوں پر غالب کردے اگر چہ شرکوں کو یہ بات نا گوار ہو' ٹازل فرما دی ہے تو بیدرین ممل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: عنقریب ایا ہی ہوگا جواللہ کی مشیت میں ہے۔ پھر اللہ تعالی ایک یا کیزہ ہوا بھیج گا جس سے ہروہ آدمی فوت ہوجائے گا جس کےدل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا اور وہی لوگ باتی رہ جائیں گے جن میں بالکل خیرو بھلائی نہ ہوگی ۔ پھروہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔

(۷۳۰۰) اس سند سے بھی بیاحدیث مبارکہ ای طرح مروی

باب تیامت أس وقت تک قائم نه ہوگی یہاں تک کہ وی دوسرے آدمی کی قبرکے یاس سے گزر کر مصیبتوں کی وجہ سے تمنا کرے گا کہ وہ اِس جگہ ہوتا (۲۰۰۱) حضرت ابو ہررہ والمئة سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت قائم نه موكى يهال تك كدايك آوى دوسرے آدمی کی قبرے پاس سے گزر کر کھے گا: اے کاش! میں اس کی جگہ ہوتا۔

(۲۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطِرِبَ ٱلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْخَلَصَةِ وَ كَانَتُ صَنَمًا تَعُبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ۔

(2799)حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيِّ وَ آبُو مَعْنِ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيُّ وَاللَّفُظُّ لِآبِي مَعْنِ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ فَقَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ حِيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ هُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ التوبة: ٣٣ و الصف: ٩ إنَّ ذلك تَامُّ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْيِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانِ فَيْبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِمْ۔

(•• ٤٠)وَ حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثْنِي حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ وَهُوَ الْحَنَفِيُّ حَلَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ بِهِلْنَا الْإِسْنَادِ نَحْوَقْ ١٣٢٣: باب لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُوْنَ مَكَانَ الْمَيّتِ مِنُ الْبَلَاءِ

(ا٣٠٠) حَدَّثَنَا قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ فِيْمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَةً. (٢٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ

بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الرِّفَاعِثُّى وَاللَّفْظُ لِلابْنِ اَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنُ آبِي اِسْمَعِيْلَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَا تَلْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَ لَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِلَّا الْبَكَاءُ۔

(٢٣٠٣)حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَاتُينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدُرِى الْقَاتِلُ فِي آيِّ شَي ءٍ قَتَلَ وَلَا يَدُرِى الْمَقْتُولُ عَلَى آيِّ شَى ءٍ قُتِلَ

(٢٣٠٣)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِي اِسْمَعِيْلَ الْاَسْلَمِيِّ عَنْ اَبِي حَازِمٍ غَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بْيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَاْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْهُ لَا يَدُرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَ فِي رِوَايَةٍ. ابْنِ اَبَانَ قَالَ هُوَ يَزِيْدُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي اِسْمَعِيْلَ لَمْ يَذْكُرِ الْاسْلَمِيَّ۔

(۵۳۰۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّهُظُ لِاَبِي بَكُرٍ قَالَا حَلَّانَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيُنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو الشُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَيْدِ (٢٠٠٧)حَدَّلَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ٱخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أس ذات کی فتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ وُنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آ دمی قبر کے قریب سے گزرے گا تو اُس پر لیٹے گا اور کیے گا:اے کاش! اس قبروالے کی جگہ میں ہوتا اور اس کے ساتھ سوائے آز ماکثوں کے دین نہ \_ 82

(۷۳۰۳) حضرت ابو ہریرہ طالبیز سے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَالِّتِیزُمُ نے فرمایا: اُس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لوگوں پر ایباز مانہ ضرور آئے گا کہ قاتل نہیں جان سکے گا کہ اُس نے کس وجہ ہے لگ کیا اور نہ ہی مقتول جان سکے گا کہ اُسے کسی وجہ ہے ل کیا گیا۔

(۲۳۰۴)حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اُس ذات كى قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وُ نیاختم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے گا کہ اُس نے کس وجہ سے قتل کیا اور مقتول کو کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ آ ب صلی اللہ عليه وسلم ع عرض كيا كيا: إليها كيبي موكا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مایا : بکثر ت خوزیزی ہوگی ۔ قاتل ومقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔

(۷۳۰۵)حضرت ابو ہررہ طافؤ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: كعبكو حبشه كالحجوثي حجوثي بيند ليون والا كروه گرادےگا۔

(۲۳۰۱) حفرت ابو ہریرہ طافیز سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: كعبه كوحبشه كا حصوفي حصوفي پندليوں والا كروہ گرادےگا۔

ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ۔

(٧٠٠٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَغْنِى الدَّرَاوَرْدِئَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةَ يُخَرِّبُ بَيْتَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّــ

(٣٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِى الْغَيْثِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ حَتَى يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْد الْمَجِيْدِ آبُو بَكُرِ الْعَلْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْد الْمَجِيْدِ آبُو بَكُرِ الْعَنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ الْحَكِمِ الْجَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ الْحَكِمِ الْحَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ الْحَكِمِ الْحَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكْمِ الْحَكِمِ الْحَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَكْمِ الْحَكْمِ الْحَكْمِ الْحَيْدِ بْنُ وَعَبْدِ الْمَحْمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَهْجَاهُ الْكَبِيْرِ بَنُو عَبْدِ الْمَجِيْدِ وَ شَرِيْكُ وَ عُبْيَدُ اللّٰهِ وَ عُبْدُ اللّٰهِ وَ عُمْدِرٌ وَ عَبْدُ الْكَبِيْرِ بَنُو عَبْدِ الْمَحِيْدِ .

(اس) حَدَّثِنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى الْبُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى الْفِي وَهُبِ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الله

(۷۳۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والاحبثی گروہ اللہ رب العزت کے گھر کوگرادےگا۔

(۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگ' یہاں تک کہ ایک آ دمی فحطان سے نکلے گا جولوگوں کو اپنی لاشی سے پیکائے گا۔

(۹۰۹۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دنوں اور راتوں کا سلسلہ اُس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آ دمی با دشاہ بن جائے گا جسے ججاہ کہا جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: راوی کے متعلق کہ یہ چار بھائی ہیں: شریک عبید اللہ عمیر اور عبد الکبیر جو کہ عبد المجید کے بیٹے بیں

(۷۳۱۰) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کر میصلی اللہ عالیہ و کم نے فر مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایک قوم سے جہاد کرو گے جن کے چبرے کوئی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم ایسی قوم سے لڑوجن کی جو تیاں بالوں کی ہوں گی۔

(۲۳۱۱) حفرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگ یہاں تک کہ تم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ تم سے ایسی قوم جنگ کرے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور ان کے چبر نے ٹی ہوئی ڈھال کی طرح تہ بتہ ہوں گے۔

(٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبَيُّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلَا تُقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلُفَ الْآنُفِ.

(٢١١٣) حَدَّثَنَا فَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيْوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانَ الْمُطْرَقَةِ بَلْسُوْنَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ .

(٣١٣)حَدَّلَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ وَ أَبُو اُسَامَةَ ﴿ أِسْمَعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِم ءَنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ كَانَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ حُمْرُ الْوَجُوْهِ صِغَارُ الْاعْيُنِ.

(٣١٥)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّهْظُ لِزُهَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ قَالَ كُنَا عِنْدَ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ يُوْشِكُ آهُلُ الْعِرَاقِ آنُ لَا يَجِينَى إِلَيْهِمْ قَفِيْزٌ وَلَا دِرْهَمٌ قُلْنَا مِنْ آيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَلِ الْعَجَم يَمْنَعُونُ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ يُوْشِكُ آهَلُ الشَّامِ أَنْ لَا يَجِيى ءَ النَّهِمْ دِيْنَارٌ وَلَا مُدَّى قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ قَالَ مِنْ قِبَل الرُّوْمِ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ اُمَّتِي خَلِيْفَةٌ يَحْفِي الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَغُدُّهُ عَدًّا قَالَ قُلْتُ لِآبِي نَضْرَةً وَ آبِي الْعَلَاءِ آتَرَيَان آنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَا لَا\_

(۲۳۱۲) حضرت الوهرميره خالفيُّه نبي كريم مَثَلَقَيْزُمُ مَكَ اس حديث كو پیچانے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہتم الی توم سے جنگ کروجن کے جوتے بالوں · كي مول كاور قيامت قائم نه موكى يبال تك كمتم چهوني أتكهول والی اورچیٹی ہوئی ناک والوں سے جنگ نہ کرلو۔

(عاس) حضرت الوهرره طافعة بروايت م كدرمول الله مَا لِيَّةِ عَلِي نے فرمایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کے مسلمان ایسے ترکوں سے جہاد کریں جن کے چرے کوٹی ہوئی و حال کی طرح ہوں گےوہ بالوں کا لباس پہنیں گےاور بالوں میں ہی چلیں گے۔ (جوتے بھی بالوں کے ہوں گے)

(٤٣١٤)حضرت ابو ہريرہ ﴿ وَأَنْهُ عَلَيْهِ عِيرِهِ اللَّهُ مَا لَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِمْ نے فرمایا: قیامت کے قریب ہی تمہاری ایک الیی قوم سے جنگ موگی۔جن کے جوتے بالوں کے مول کے اُن کے چرے ایسے موں گے گویا کہ وہ کوٹی ہوئی ڈھال ہیں۔ان کے چبرے سرخ اور آ تکھیں چھوٹی ہوں گی۔

(۷۳۱۵)حفرت ابونظر و مینیه سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبدالله بن ناف نفرين الماعنقريب اللي عراق كي طرف (خراج) مين نہ کوئی قفیز آئے گا اور نہ ہی کوئی درہم۔ہم نے کہا: وہ کہاں سے (نہ آئے گا)؟ کہا عجم کی طرف ہے وہ اے روک لیس کے پھر کہا: عنقریباہلِ شام کی طرف (خراج میں )ان کی طرف نہ کوئی دینار آئے گااورنہ ہی کوئی مدی۔ہم نے کہا: کہاں سے (نہیں آئے گا)'' کہا: روم کی طرف ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چر کہا: رسول الله مَا الله ما الله خلیفہ ہوگا جو بغیر شار کیے لپ بھر بھر کر (لوگوں) میں مال تقسیم کرے گا۔راوی کہتا ہے میں نے ابونضر ہاورابوالعلاء سے کہا: کیاتم خیال كرتے ہوكه وه خليفه عمر بن عبدالعزيز جينيد بن؟ تو ان دونوں نے کہا:نہیں ۔

(۷۳۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا (۷۳۱۷) استدے بھی بیرحدیث مبارکه ای طرح مروی ہے۔ سَعِیْدٌ یَغْنِی الْجُرَیْرِیَّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهٔ۔

(2012) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِمٌ الْجَهْصَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُّ يَغْنِي ابْنَ مُفَصَّلِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ (السَّعْدِيُّ) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا

(۷۳۱۷) حفرت ابوسعید رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو کہ بغیر شار کے لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خُلُفَائِكُمْ خَلِيْفَةٌ يَخْتُو الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُذُّهُ عَدَدًا وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْدٍ يَخْفِي الْمَالَ ـ

(۱۸ُ ۵ کُدَّنِی زُهَیْرُ آبُنُ حَرْبِ حَدَّنَا عَبْدُ (۱۸ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدُ الْهَارِثِ حَدَّنَا مَبْدُ الوارِثِ حَدَّنَا اَبِی حَدَّنَا دَاؤَدَ عَنْ روارِ اللهِ اللهِ قَالَا اللهِ اللهِ قَالَا اللهِ اللهِ قَالَا اللهِ

(۷۳۱۸) حضرت ابوسعید اور حضرت جابر بن عبدالله ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوں گے جوبغیر شار کیے مال تقسیم کریں گے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ ـ

(۷۳۱۹) حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ .

(2014)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِی شَیْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِی هِنْدٍ عَنْ آبِی نَضْرَةً عَنْ آبِی سَعِیْدٍ عَنِ النَّبِی ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۵۳۲۰) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْخَبَرَنِي مَنْ هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي اللهِ عَنَّى إِلَى اللهِ عَنَّالٍ حِيْنَ جَعَلَ يَحْمَلُ مُنْ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّالٍ حِيْنَ جَعَلَ يَحْمَلُ اللهِ عَنَّالٍ عَمَّالٍ حَيْنَ جَعَلَ يُحْمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّالٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۷۳۲۰) حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جھے اس آ دی نے خبر دی جو مجھ سے بہتر وافضل ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حفرت ممار رضی الله تعالی عنہ سے جب وہ خندق کھود نے میں لگے ہوئے تھے اُن کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے فرمایا: اے ابن سمیہ! تجھ پرکیسی آ فت آئے گی جب تجھے ایک باغی گروہ شہید کرد ہے گا۔

سهيد مست يسه بويد ( (۲۳۲ ) وَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُعَادِ بُنِ عَبَّادٍ الْعُنْبَرِيُّ وَ هُرَيْمُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ هُرَيْمُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنَا السَّحٰقُ بْنُ الْمُسَوْدِ وَ مَحْمُودُ ابْنُ عَيْلَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالُوا النَّجْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُعْبَةً عَنْ ابِى مَسْلَمَةً النَّصْرُ بْنُ شُعْمَيْلٍ كِلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِى مَسْلَمَةً

(۱۳۲۱) إن اسناد سے بھی بیر صدیث ای طرح مروی ہے البتہ ایک سند میں ہے کہ مجھے مجھے سے بہتر آدمی ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ۔ خالد بن حارث مُرالية کی روایت میں ہے کہ میں اسے ابو قمادہ خیال کرتا ہوں اور خالد کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ولیس یا اسے ولیس بن سمید۔

بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ النَّصْرِ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةً وَ فِي حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

قَالَ أَرَاهُ يَغْنِي آبَا قَتَادَةَ وَ فِي حَدِيْثِ حَالِدِ وَ يَقُولُ وَيُسَ آوْ (يَقُولُ) يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ ـ

(٢٣٢٢)وَ حَدَّتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَلَلَةَ حَدَّتَنَا (٢٣٢٢) حضرت الم سلمدرض الله تعالى عنها بروايت بك مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَا عُقْبَةً بنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ وَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار رضى الله تعالى عند عفر مايا: أَبُو بَكُو بُنُ نَافِعِ قَالَ عُفْبَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ آبُو بَكُو ﴿ كَفِي مِاعِتُ لَلَّ كُلِّ مَ

آخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ عَنْ أَمِّهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ لِعَمَّادٍ تَفْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

(٢٣٢٣)وَ حَدَّكَنِي اِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

الْحَذَّاءُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ وَالْحَسَنِ عَنْ أُيِّهِمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي عَ إِيمِفُلِهِ

(٧٣٢٣)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَيِّهِ عَنْ آمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ آمُّولُ اللَّهِ عَنْ آمُّ لَا كَالَهُ عَنْ اللَّهِ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

> (۲۳۲۵)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُهْلِكُ أُمَّتِي هَٰذَا الْحَتَّىٰ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوْهُمْ.

(۲۳۲۷)حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ ٱخْمَدُ

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَ ابْنُ اَبِي عُمَرَ وَاللَّفُظُ لِابْنِ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَاتَ كِسُرَىٰ فَلَا كِسُرَىٰ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصِرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ

لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ۔ (۷۳۲۸)حَدَّكَنِي حَرْمَلُهُ بُنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(۷۳۲۳) حضرت امّ سلمه رضی الله تعالی عنهانے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔

(۲۳۲۴) حضرت الم سلمه والثناسي روايت ہے كدرسول الله صلى السُمْعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الله عليه وسلم ف فرمايا: حضرت عمارض الله تعالى عنه كوباغي جماعت

(۷۳۲۵) حضرت ابو ہررہ والنظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کو قریش کا بیقبیله ملاک کرے گا۔ صحابہ واللہ نے عرض کیا: آپ ہمیں كيا حكم دية بين؟ آپ نے فرمايا: كاش! لوگ أن سے جدا اور

(۲۳۲۷) إس سند سے بھی اس معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے۔

بْنُ عُفْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ

(٢٣٢٧) حفرت ابو مريره وللفؤاس روايت هي كدرسول الترصلي التدعليه وسلم في فرمايا بمرى مركبا اوراس سرى ك بعدكوني كسرى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ مِن مُرها الرجب قيصر بلاك بوجائ كا تو اس كے بعد كوكى قيصر نه ہوگا۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے تم ضرور بالضروران دونوں کے خزانوں کواللہ کے راستہ میں خرچ کرو

( ۲۳۲۸ ) اِس سند ہے بھی اسی معنی کی حدیث روایت کی گئی ہے۔

آخْبَرَنِي يُوْنُسُ ح وَ حَدَّلَنِي ابْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ وَ مَعْنَى حَدِيْنِهِ۔

(۵۳۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمُرْ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَّكُرَ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلَكَ كِسُرَىٰ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ كَاهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ كَاهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ قَيْصَرُ لَيَهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ قَيْصَرُ لَيَهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ قَيْصَرُ لَيَهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ لَيُصَرُ لَيُهُلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَةً وَ لَيُعْلِقُونَ فَيْصَرُ لَيْهُلِكُنَ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ

(۷۳۳۰) حَدَّثَنَا قُتْبَهُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلْكِ بْنِ عُمْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْمُلِكِ بْنِ عُمْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَةً فَذَكَرَ بِمِثْلَ حَدِيْثِ آبِى هُرَيْرَةً سِوَاءً

(۵۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آوُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آوُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ آلِ كِسُرَىٰ الّذِى فِي الْابْيَضِ قَالَ قَتْبَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَشُكَ.

(۷۳۳۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(۷۳۳۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ وَ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ عَنْ ابِي الْغَيْثِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِغْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبُحْرِ قَالُوا جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبُحْرِ قَالُوا

(2019) حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث میں سے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسریٰ ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہو جائے گا اور تم ضرور بالصروران دونوں کے خزانے اللہ کے راستہ میں تقسیم کرو گئے۔

( ۲۳۳۰) حضرت جابر بن سمرہ طافیۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ

(۳۳۱) حضرت جابر بن سمرہ والنظ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُنَّا فَاللَّهُ کُوفر ماتے ہوئے سا بمسلمان یا مؤمنین کی ایک جماعت ضرور بالضرور آل کسری کے اس خزانے کوفتح کرے گی جو قصر ابیض میں ہے اور قتیبہ پیشائی نے بغیر شک کے مسلمانوں کی جماعت کہا ہے۔

(۷۳۳۲) حفرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ باقی ابوعوانه کی حدیث ہی کی طرح روایت کی۔

(۲۳۳۳) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ماکٹیڈ ا نے فرمایا: تم ایک شہرستا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں اور دوسری طرف سمندر میں ہے؟ صحابہ ڈاٹھ نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول (وہ قسطنطنیہ ہے)۔ آپ نے فرمایا: قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس میں بنواطق میں سے ستر ہزار

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ البَّسَاعَةُ جَتَّى يَغُزُوْهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفًا مِنْ بَنِي اِسْلِحَقَ فَاذَا جَاءُ وَهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمِ قَالُوا لَا اِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ فَيَسْقُطُ آحَدٌ جَانِبَيْهَا قَالَ ثُوْرٌ لَا ٱعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُ الثَّانِيَةَ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُ النَّالِئَةَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُونَهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هَمُ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَ هُمُ الصَّرِيْحُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَ

(٢٣٣٢)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَرْزُوْقٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثِيى سُلَيْمانُ ابْنُ بِلَالِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِيُّ فِي هَذَا الْإسْنَادِ بِمِثْلِهِ

(٢٣٣٥)حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَتُقَاتِلَنَّ الْيَهُوْدُ فَلَنَقُتُكُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ

(٢٣٣٧)وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيِلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِي.

(٢٣٣٧)حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ٱخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُوْلُ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْتَتِلُوْنَ ٱنْتُمْ وَ يَهُوْدُ حَتَّى يَقُوْلَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَٰذَا يَهُو دِي قُ وَرَائِي تَعَالَ فَاقْتُلُهُ

(۷۳۳۸)حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلِي ٱلْجُبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ آخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّلَنِي سَالِمُ (بْنُ

آ دی جنگ نه کرلیں۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو اُٹریں گے وہ نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے اور نہ تیراندازی کریں گے (بلکہ) وہ کہیں گے: لا إلله الا الله والله اكبر - تو أس سے إس شهركي ايك طرف گر جائے گی۔ تور نے کہا میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی دوسری طرف نہیں جانتا۔ پھروہ دوسری مرتبہ لا إلله لاّ اللّه واللّه ا كبر كہيں گے تو ان كے ليے كشادگى كر دى جائے گى اور وہ اس ميں داخل ہوجائیں گے اور مال غثیمت لوٹ لیں گے پس اسی دوران کہ وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کرر ہے ہوں گے کہ انہیں ایک چیخ سنائی ، دے گی جو کہدر ہا ہوگا' د جال نکل چکا ہے تو وہ ہر چیز حیصور کرلوٹ

(۷۳۳۴)ای سند سے بھی بیرحدیث مبارکہ اس طرح مروی

(۲۳۵ع) حفرت ابن عمر بي أي كريم ملى المات كرت ہیں کہ آپ نے فر مایا تم یہودیوں سے او و گے تو انہیں قتل کر دو گے يهال تك كه پقر بھى كے كا:اے ملمان! دهرآ ، يه بهودى بات فتل کردے۔

(۲۳۳۱) اِس سند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے البنداس میں بیر ہے کہ وہ پھر کہے گا: بیمیرے پیچیے یہودی ہے۔

(۷۳۳۷) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم اور يبودي باجم جنگ كرو كے يہاں تك كه پقربھي كيے گا:اے مسلمان! بدميرے بيچھے يہودي (چھيا ہوا) ہے۔ إدهرآؤ اور ابيت فل كردوبه

(۷۳۳۸)حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم یہود سے

عَبْدِ اللَّهِ﴾ أنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ٱخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُولُدُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى

يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلُدَّ (٧٣٣٩)حَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُفَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُوْنَ حَتَّى يَخْتَبَى ءَ الْيَهُوْدِئُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ اَوِ الشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ آوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَٰذَا يَهُوْدِكُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهٌ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ. (۷۳۲۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكُوِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَٰى اَخْبَرَنَا وَ قَالَ آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوَصِ ح وَ حَدَّثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِثُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ يَدَي

جنگ کرو گے پس تم اُن پر غالب آ جاؤ گے یہاں تک کہ پھر بھی کے گا کہا ےمسلمان!میرے پیچھے یہود (چھیا) ہے'ا ہے ل کر

(4mma) حضرت ابو ہریرہ طاقط سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْظُم پنے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں ہے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کردیں یہاں تک کہ یہودی پھر یا درخت کے پیچیے چیس کے تو پھر یا درخت کے گااے ملمان! اے عبداللہ! یہ یہودی میرے پیچھے ہے۔ آؤ! اوراہے فل کر دو۔ سوائے درخت غرقد کے کیونکہ وہ یہود کے درخوں

(۷۳۴۰) حضرت جابر بن سمرة طالعيًا سے روايت سے كديس ف رسول التسلى التدعليه وسلم كوفر مات موئ سنا قيامت سے پہلے كئ كذاب (جمولے) ہوں كے اور ابوالاحوض نے بياضا فدكيا ہے كه میں نے ان سے کہا: کیا تو نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے مير بات سی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ آبِي الْآخُوصِ قَالَ فَقُلُتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عِلَى قَالَ نَعَمْد

(۷۳۲۱) إس سند سے بھی بیرحدیث اس طرح مروی سے البتداس میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندنے کہا: ان سے بچو۔

(۷۳۴۲) حفرت ابو هر بره درضی الله تعالی عنهٔ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیں کے قریب دجالوں اور کذابوں کے بھیجے جانے تک قیامت قائم نہ

ہوگی۔وہسب دعویٰ کریں گے کہوہ اللہ کے رسول ہیں۔

(۷۳۴۳) إس سند سي محمى حضرت ابو بريره والله عن نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي و بي حديث روايت كي كي باس ميس يَسْبَعِت كالفظ

(٢٣٣١)وَ حَدَّثِنِي ابْنُ الْمُفَنِّي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً قَالَ سِمَاكٌ وَ سَمِعْتُ آخِي يَقُوْلُ قَالَ جَابِرٌ فَاحْذَرُوهُمْ۔

(٢٣٣٢) حَدَّقِنِي زُهَيْرُ فِينُ حَرْبٍ وَ والسَّلْحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اِسْلِحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِئٌّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَلَّاابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ لَلَالِيْنَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِــ

(٢٣٣٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِي آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْله غَيْرَ آنَّهُ قَالَ حَتَّى يَنْبَعِثَ۔

## ١٣٢٥: باب ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

(۲۳۳۳) حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفُظُ لِعُثْمَانَ قَالَ اِسْحُقُ آخُبَرَنَا وَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى وَائِل عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَمَرُرْنَا بِصِبْيَانِ عَيْدِ اللّهِ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانِ فَيُهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَرَّ الصِّبْيَانُ وَ جَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَرَ الصِّبْيَانُ وَ جَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ فَكَانٌ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ تَوَبَّتُ يَدَاكَ آتَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا بَلْ تَشْهَدُ آتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(2٣٣٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ السُّحٰقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ وَ آبُو كُرِيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي كُرِيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي كُرِيْبٍ وَاللَّفْظُ لِآبِي كُرَيْبٍ قَالَ الْإَخْرَانِ آخْبَرَنَا آبُو مُكِيْبٍ قَالَ الْآخُرَانِ آخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَعْلَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَبَاثُ لَكَ حَبِينًا فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَبَاثُ لَكَ حَبِينًا فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَبَاثُ لَكَ حَبِينًا فَقَالَ دُخْ فَقَالَ مُمْرُ يَا رَسُولُ اللهِ وَعْدِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَعْنِى فَاضُوبِ عَنْقَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَعْنِى اللّهِ عَنْ يَكُنِ اللّهِ يَعْدُونَ لَنْ كُنْ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ وَعْنَى اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ قَالْ يَكُنِ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالُ يَعْمُونُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٢٣٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَ لَوْحِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَ لَقِيَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ عَمَرُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ

#### باب: ابن صیاد کے تذکرہ کے بیان میں

(۷۳۲۷) حضرت عبداللہ بھائی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ منافی کے ہمراہ چند بچوں کے پاس سے گزر نے ان میں ابن صیاد بھی تھا۔ پس بنچ بھاگ گئے اور ابن صیاد بین ارتبالا ہوگائی کے ہمراہ پند نہ کیا تو رسول اللہ منافی کے اس سے فرمایا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اُس نے کہا نہیں بلکہ کیا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) گواہی ویں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں عمر بن خطاب بھی تیز نے گواہی ویں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں عمر بن خطاب بھی تیز نے ورسول اللہ کے رسول! مجھے اجازت ویں کہ میں اسے قل کر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اگریہ وہی ہوگا جس دوں ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اگریہ وہی ہوگا جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے تو تم اسے قل کر نے کی طاقت نہیں رکھتے۔

(2000) حفرت عبدالله طالع الدوایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی
الله علیه وسلم کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے کہ آپ ابن صیاد کے
پاس سے گزرے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُس سے
فرمایا: میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہوئی ہے۔ (بتا وہ کیا
ہے؟) اُس نے کہا: دخ ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا: دُور ہو جااور تو اپنے اندازے سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ حضرت
عمر دالی نے عرض کیا: اے الله کے رسول! مجھے اجازت دیں تا کہ
میں اس کی گردن مار دوں۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا: اسے چھوڑ دو۔ پس آگر ہے وہی ہے جس کا تنہیں خدشہ ہے تو تم
اس کے تل کی طاقت نہیں رکھتے۔

(۲۳۲۷) حضرت الوسعيد سے روایت ہے کہ (ابن صياد ہے) مدینہ کے راستوں میں ہے کسی راستہ میں رسول الله مَثَا اللَّهِ اللَّهِ مَصْرت الو بكر وغمر اللَّهِ كى ملا قات ہو گئ تو رسول الله مَثَا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَا اللهِ عَلَى تو گواہی و یتا ہے کہ میں اللہ كارسول (مَثَاللَّهُ عَلَى) ہوں؟ اُس نے كہا: كيا

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّشْهَدُ آنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَوُ ٱتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَاثِكَتِهِ و كُتُبِهِ مَا تَرَىٰ قَالَ ارَىٰ عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرَىٰ عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ وَمَا تَرَىٰ قَالَ أَرَىٰ صَادِقَيْنِ وَ كَاذِبًا أَوْ كَاذِبَيْنِ وَ صَادِقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لُسَ عَلَيْهِ دَعُوهُ (٢٣٣٤)حَدَّثَنَاهُ يَحِيْيَ بْنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْاعْلَى قَالَا حَدَّثَنَاالْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ آبِي (قَالَ) حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةً عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقِيَ نَبِيٌّ اللَّهِ ﷺ أَبْنَ صَائِدٍ وَ مَعَهُ آبُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ وَ ابْنُ صَائِلٍ مَعَ الْعِلْمَانِ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيْثِ الْجُرَيْرِيّ. (٢٨ ٢٨) حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدرِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صحِبْتُ انْنَ صَيَّادٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي اَ مَا قَلْدَ لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ بَرْعُمُوْنَ آنِي الدَّجَّالُ ٱلسَّتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ ابَّةً لَا يُوْلِلَدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ وُلِدَ لَى اَوَلَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَا مَكَّةَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ وُلِدُتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَهَا آنَا أُرِيْدُ مَكَّةَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي

(٢٣٣٩)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدٍ الْإَعْلَى قَالَا حَدَّاثُنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي

آخِرِ قُوْلِهِ اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عُلَمُ مَوْلِكَةً وَ مَكَانَهُ وَ آيْنَ

هُوَ قَالٌ فَلَبَسَنِي \_

آ پ (مَنْ لِنَّيْنِظُم) گواہی دیتے ہیں کہ وہ (میں ) اللّٰد کا رسول ہوں۔تو رسول الترمَاليَّيَّا في فرمايا بين ايمان لايا الله يراوراً س كفر شتول پراوراُس کی کتابوں پر ۔ تونے کیا دیکھا۔ اُس نے کہا: میں نے پانی يرتخت ويكها تورسول التُدمنَّ لَيَّتِيْمُ نِهِ فرمايا: تو نے سمندر پر اہليس كا تخت دیکھا ہے اور کیا دیکھا؟ اُس نے کہا: میں نے دو پچوں اور ایک حِمو ئے یا دوجھوٹوں اور ایک ستجے کو دیکھا تو رسول الله مَالْقَائِمُ نے فرمایا: اس براس کا معامله مشتبه هو گیاہے اس لیے اسے چھوڑ دو۔ (٤٣٣٤) حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے روایت ے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن صائد سے ملے اور آ پ صلی اللہ عليه وسلم كے ساتھ الوبكر وعمر رضى الله تعالیٰ عنها بھی تتھے اور ابن صائد کے ساتھ لڑکے تھے۔ باقی حدیث جربری کی حدیث ہی کی طرح

(۷۳۲۸) حضرت ابوسعید خدری واشی سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن صائد کے ساتھ رہا۔ تو اس نے مجھے کہا: میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے میں کہ میں دجال ہوں کیا تو نے رسول اللہ مَنَّا لِيَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله ہوگی؟ میں نے کہا: کیون نہیں؟ اُس نے کہا حالاتک میری تو اولا و ہے۔ پھراس نے کہا: کیا تونے رسول الله مَاليَّيْمَ كويفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ مکہ اور ید بینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔اس نے کہا: میں تو مدینہ میں پیدا ہو چکا ہوں اور سے میں اب مکہ کا ارادہ کرتا ہوں ۔ پھراس نے اپنی آخری بات میں مجھے کہا: اللہ کی قسم! میں وجال کے پیدا ہونے اور اس کے رہنے اور اس کے رہنے کی جگہ کواور اِس وقت وہ کہاں ہے (سب) جانتا ہوں۔ (اس اخیری کلام نے)معاملہ کومجھ پرمشتبہ کردیا۔

(۷۳۲۹)حفرت ابوسعید خدری طانعی سے روایت ہے کہ ابن صائد نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی۔ کہنے لگا اور لوگوں کوتو میں نے معذور جانا اور تنہیں میرے بارے میں اصحاب صحیح مسلم جلد سوم

ابْنُ صَائِدٍ فَآخَذَتْنِي مِنْهُ ذَمَامَةٌ هِذَا غَدَرْتُ النَّاسَ مَالِي وَلَكُمْ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ٱلَّهُ يَقُلُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ وَ قَدْ ٱسْلَمْتُ قَالَ وَلَا يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِي وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ وَقَدْ حَجَجْتُ قَالَ فَمَا زَالٌ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قُوْلُهُ قَالَ فَقَالَ (لَهُ) آمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عُلَمُ الْآنَ حَيْثُ هُوَ وَآغُرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّةُ قَالَ وَ قِيْلَ لَهُ اَيَسُرُّكَ إِنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرضَ عَلَى مَا گرهْتُ۔

(٧٣٥٠)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ اَنْحَبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِي نَضْرَةً عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُلْدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حَجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَ مَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ بَقِيْتُ آنَا وَ هُوَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَ حُشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ ' قَالَ وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَةٌ مَعَ مَتَاعِي فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ فَكُوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَفَعَلَّ قَالَ فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَهُ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ مِعُسِّ فَقَالَ اشْرَبْ اَبَا سَعِيْدٍ فَقُلُتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيْدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ مَا بِي إِلَّا آنِي ٱكْرَهُ آنُ ٱشْرَبَ عَنْ يَدِهِ أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ ابَا سَعِيْدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ آخُذَ حَبُلًا فَأُعَلِقَةً بِشَجَرَةٍ ثُمَّ ٱخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اللَّسْتَ مِنْ اعْلَمِ النَّاسِ ُ بِحَدِيْثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آلَيْسَ قَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ كَافِرٌ وَآنَا مُسْلِمٌ آوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ هُوَ عَقِيْمٌ لَا يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِى بِالْمَدِيْنَةِ أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلَا

محمد کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کے نی سائٹی اللہ نے بیٹیس فرمایا کہ (دجال) يبودي موگا حالانكه ميس اسلام لا چكامون اور كينے لگا كه اور اس كي اولا دنہ ہوگی حالا نکہ میری تو اولا دبھی ہے اور آپ نے فرمایا: اللہ نے اس پر مکه کوحرام کر دیا ہے۔ میں تحقیق حج کر چکا ہوں اور وہ مسلسل اليي بانتين كرتار با وريب تفاكه مين أس كى باتوں ميں آجا تا۔ أس نے کہا:اللہ کی قتم ایس جانتا ہوں کہ (دجال) اِس وقت کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور والدہ کو (بھی) جانتا ہوں اور اس سے کہا گیا: کیا تحقے یہ بات پند ہے کہ نو ہی وہی آ دمی (دجال ہو)؟اس نے کہا: اگریہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اے ناپندنہ کروں گا۔ (۷۳۵۰)حفرت ابوسعید خدری طالفی سے روایت ہے کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے چلے اور ابن صائد ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ایک جگه اُترے تو لوگ منتشر ہو گئے' میں اور وہ باقی رہ گئے اور مجھے اس سے بخت وحشت وخوف آیا جواس کے بارے میں کہاجا تا تھااور اس نے ایناسامان لا کرمیر ہے سامان کے ساتھ رکھ دیا' تو میں نے کہا گرمی سخت ہے اگر تو اپنا سامان درخت کے نیچے رکھ دے ( تو بہتر ہے)۔ پس أس في اسابى كيا۔ پھر جميں كچھ بكرياں تظرير ين وہ گیا اور (دورھ کا) ایک جمرا ہوا پالہ لے آیا اور کہنے لگا اے ابو سعید! پیو میں نے کہا گری بہت خت ہےاور دود رجعی گرم ہاور وودھ کے ناپیند کرنے میں سوائے اُس کے ہاتھ سے پینے کے اور كوئى بات نتھى ياكها: أس كے باتھ سے لينا ہى ناپند تھا۔ تواس نے کہا:اے ابوسعید! میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک رسی لے کر درخت کے ساتھ لٹکاؤں پھر اپنا گلا گھونٹ لوں اس وجہ سے جومیرے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔اے ابوسعید! جن ہے رسول التدمني الله الماري من الكبات بالدان الساري جماعت! تجھ پرتو پوشیده نہیں ہے۔کیا تو لوگوں میں سب سے زیادہ رسول الله من الله عن عديث كوجائة والانهيس ب حالا نكه رسول الله مَثَاثِينَا نِهِ فَرِمانِا: (وجال) كافر بوگا اور مين مسلمان بون \_كيارسول

مَكَّةَ وَقَدْ ٱقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَآنَا أُرِيْدُ مَكَّةَ قَالَ ٱبُو سَعِيْدٍ (الْخُدُرِيُّ) حَتَّى كِدُتُ اَنْ اَغْذِرَةُ ثُمَّ قَالَ اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا غُرِفُهُ وَاغْرِفُ مَوْلِدَهُ وَ أَيْنَ هُوَ الْآنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ

مدینہ سے آرہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے۔حضرت ابوسعید خدری والنظ نے کہا: قریب تھا کہ میں اُس کا عذر قبول کر لیتا۔ پھراس نے کہا: اللہ کی شم! میں اُسے پہچا تنا ہوں اور اس کی جائے بیدائش سے بھی واقف ہوں اور بیبھی معلوم ہے کہ وہ اِس وقت کہاں ہے؟ میں نے اُس سے کہا: تیرے لیے سارے دن کی ہلاکت و بربادی ہو۔

> (۷۳۵) حَدَّثَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِمِّي الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل عَنْ اَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَلَقْتَ.

(٢٣٥٢)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ٱسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الُخُدُرِيِّ أَنَّ ابْنَ صَيَادٍ سَإَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةٍ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصْ.

(٢٣٥٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَآيَتُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللهِ آنَّ أَبُنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ فَقُلُتُ آتَحْلِفُ بِاللهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِي عَلَى فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ عِلْهُ -

(۲۳۵۳)حَدَّثَنِیْ حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيْبِيُّ ٱخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ ٱخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ٱخْبَرَةُ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا آخُبَرَةٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

(۷۳۵۱)حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابن جا كد ہے فرمایا: جنت كى مٹى كيسى موگ؟ أس نے كہا: اے ابوالقاسم مَثَاثِينَا اسفيد باريك مثلك كي طرح ہوگی۔آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: تونے سے كہا۔

اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ مِنْ إِلَى اللَّهِ وَمِا نَجِهِ مِوكًا كَهُ أَسِ كَي كُونَى إولا وشه موكّ

حالا تكه ميں اپنی اولا ديدينه ميں چھوڑ كرآيا ہوں \_ كيارسول الله مَاليَّيْظِ

نے مینبیں فرمایا تھا کہوہ مدینداور مکدمیں داخل ندہوگا حالاتکہ میں

(۷۳۵۲)حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ابن صیاد نے نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیاتو آپ نے فرمایا: خالص سفید باریک مشک ( کی طرح ہوگی)۔

(۷۳۵۳) حفرت محدین منکدر مید سے روایت ب کہ میں نے حضرت جابر بن عبدالله والنيؤ كوشم كهاكر كبت بوئ ويكها كمابن صائد دجال ہے۔ تو میں نے کہا کیاتم اللہ کی قتم اُٹھاتے ہو۔ انہوں نے کہا: میں نے عمر خاشیُّ کوسنا' وہ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اُٹھار ہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ا نکار نەفر مايا ـ

(۲۵۴) حفرت عبدالله بن عمر والله سروايت ب كه حفرت عمر بن خطاب والني رسول الله صلى الله عليه وسلم ك همراه أيك جماعت میں ابن صیاد کی طرف نگلے۔ یہاں تک کہ اُسے بنی مغالبہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا اور ابن صیاد ان دنوں قریب البلوغ تھا اورا ہے پچھ معلوم نہ ہوسکا یہاں تک کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسيخ ہاتھ سے اس كى كمرير ضرب

رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُم بَنِي مُغَالَةً وَقَلْدُ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَنِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابِنِ صَيَّادِ أَتَشْهَدُ آنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَّهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اتَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّشْهَدُ آنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آمَنتُ بِاللَّهِ وَ برُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ ابْنُ صِيَادٍ يَأْتِيْنِي صَادِقٌ وَ كَاذِبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيْنًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّحْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (احْسَا) فَلَنْ تَعُدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اَصْرِبْ

عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ - (۲۵۵) وَقَالَ سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ مَنْ عُمْرَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ كُمْ (الْاَنْصَارِيُّ) إِلَى النَّخُلِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَيَّادٍ حَتَى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ) هُوَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ مُضَاجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَاتُ مُو ابْنُ صَيَّادٍ مُسَلِّمَ (وَ) هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ مُسَلِّمَ (وَ) هُوَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ) هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ مُسَالِمٌ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ) هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَ) هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الله وَسَلَمَ وَالله وَسَلَمَ وَالله وَسَلَمَ وَالله وَسَلَمَ وَالْمُ الله وَسُلَمَ وَالله وَسُولُ الله وَسُلَمَ الله وَسُولُ الله وَسُولُ الله وَالْمُوا الله وَالْمُوا الله وَالْمُؤْمِ الله وَلَهُ وَلَوْمَ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُولُولُ الله وَالْمُؤْمِ الله وَالْمُولُولُ الله واللّه والله والله والله والله والمُؤْمِ الله والله والمُؤْمِ الله والله والله والمُؤْمِ الله والله والمُؤْمِ الله والله والله والمُؤْمِ الله والله والله والمُؤْمِ الله والمُؤْمِ الله والمُؤْمُ اللّه والله والمُؤْمِ الله والمِؤْمُ المِؤْمُ المُؤْمِ الله والمِؤْمُ المُؤْمِ اللّه والمُؤْمِ الله والمُؤْمِ المُؤْمُ المُؤْمُ

عُنُقَة فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ يَكُنهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ

ماری \_ پھررسول التدسلي الله عليه وسلم في اين صياد عفر مايا: كيا تو گواہی ویتا ہے کہ میں الله کا رسول موں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف د کھے کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اُمیوں کے رسول ہیں۔ پھراین صیاد نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كہا: كيا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے چھوڑ دیا اور فرمایا: میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں بر ۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے اُس سے فرمایا تو کیا د کھتا ہے؟ ابن صیاد نے کہا: میرے پاس سی ( بھی ) آتا ہے اور جهوتا بھى \_رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تجھ براصل معاملة و پھرمشتبہ ہوگیا۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم في أس عيفر مايا: میں نے تھے سے یو چھنے کے لیے ایک بات چھیائی ہوئی ہے۔تواہن صیاد نے کہا:وہ "درخ" ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے أس ے فرمایا: دُور ہوتو اپنے اندازہ ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ پھرعمر بن خطاب الله المنظور في المحصر أليا المجمع اجازت دين ال الله كرسول! میں اس کی گردن مارّدوں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُن ہے فر مایا: اگریدو ہی ( دجال ) ہے تو تم اس پرمسلط نہ ہوسکو گے اور اگر بیہ وہنیں ہے تو اس کے قبل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں

يَتَقِى بِجُذُوْعِ النَّخُلِ فَقَالَتُ لِابْنِ صِيَادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَارَ ابْنُ صِيَادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ.

رَحْوَى اللّٰهُ عَلَهُ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَهُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَهُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَهُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَهُ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَهُ وَلَا كُمْ اللّٰهُ عَلَهُ وَلَا كُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَوْمَ وَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَوْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(2002) حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخْبَرنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ وَ مَعَهُ رَهْطُ مِنْ آصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ حَثْى وَجَدَ ابْنَ صَبَّادٍ غُلَامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ عِنْدَ أَكُم بَنِي مُعَاوِيّةَ وَ سَاقَ الْحَدِيْثِ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ إلى مُنتهى حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ

صیاد سے کہا: اے صاف اور بیابن صیاد کا نام تھا۔ بیٹھد (مَثَالَّیْمِیُمُ) ہیں تو ابن صیاد فورا اُسٹھ کھڑ اہوا۔ رسول اللّدَمُثَالِیَّمِیُّمُ نِے فر مایا: اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کچھ بیان کر دیتا۔

( ۲۳۵۷ ) حفرت عبداللہ بن عمر رقائق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفائق کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہاں تک کہ ابن صیاد بیج کو پایا جو کہ بلوغت کے قریب تھا اور بچوں کے ساتھ بنومعا ویہ کے مکانوں کے پاس کھیل رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کاش اس کی والد واسے چھوڑ دیتی تو آس کا سارا معاملہ واضح ہوجا تا۔

وَفِي الْحَدِيْثِ عَنْ يَعْقُولُ بَ قَالَ قَالَ آبِي يَعْنِي فِي قَوْلِهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ لَوْ تَرَكَتْهُ أَمُّهُ بَيَّنَ آمْرُهُ

(١٣٥٨)وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبِ ﴿ ١٣٥٨) حضرت ابن عمر الله الدسلي

جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا بُنِ عَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرَّ بابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْفَلْمَانِ عِنْدَ الطَّمِ بَنِي مَعَالَةَ وَهُوَ عُلَامٌ بِمَعْنَى حَدِيْثِ يُونُسَ وَ صَالِحٍ غَيْرَ اَنَّ عَبْدَ بُنَ عُمَدٍ لَمْ يَذُكُرُ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ لَمْ يَذُكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ لَمْ يَذُكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ لَمْ يَذُكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلَاقِ النَّبِيِّ

(2009) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَقِي ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا اَغْضَبَهُ فَانْتَفَعَ حَتَّى مَلَا السِّكَّةَ فَلَا حَلْى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَّةَ فَلَا حَلْى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَّةَ فَلَا حَلْى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَةَ فَلَا حَلْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا السِّكَةَ فَلَا حَلْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اللهُ مَا عَلَى حَفْصَةً وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتُ لَهُ رَحِمَكَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخُونُ مُ مِنْ غَضْبَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخُونُ مُ مِنْ غَضْبَةٍ بَغْضَيْهًا .

(۲۲۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِعَنِى ابْنَ حَسِنِ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَقُولُ ابْنُ صَيَّادٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرً وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا لَقِيْتُهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرً فَقُلْتُ لِبَعْضِهِم هَلْ تُحَدَّثُونَ انَّهُ هُوَ قَالَ لَا وَ اللهِ قَقَلُتُ لِبَعْضِهِم هَلْ تُحَدَّثُونَ انَّهُ هُو قَالَ لَا وَ اللهِ قَالَ قُلْتُ عُمُونَ حَتَى يَكُونَ اكْفَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُو يَعْفُكُمْ انَّهُ لَنُ يَمُونَ حَتَى يَكُونَ اكْفَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا فَكَذَلِكَ هُو زَعْمُوا الْيَوْمَ قَالَ فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ قَالَ فَقَلْتُ مَتَى فَعَلَتُ الْحَرَى وَقِمَ الله كَلْتُ مَالًا وَوَلَدًا لَا تَذَلِى وَهِى الْحَرَى وَقِمَ لَا الله كَلْتُ لَا تَدُرِى وَهِى عَصَاكَ هَذِهِ فَى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فِى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فِى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فَى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فِى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فَى مَاكُونَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فَى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَذِهِ فَى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَالَ هَا وَاللّٰهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِى اللّٰهُ عَلَيْهُ فَى رَاسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِى عَصَاكَ هَا وَالْ اللّٰهُ مُنْ الْهُ وَلَا اللّٰهُ الْمُعْوِلَةُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْ ا

الله علیه وسلم اپنے صحابہ رضی الله تعالی عنبم کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بھی تھے ابن صیاد کے پاس سے گزرے اور وہ بنی مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا اور وہ بھی لڑکا تھا۔ حضرت ابن عمر بڑھ کی اس حدیث میں مید فرز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم الی بن کعب رضی الله تعالیہ وسلم الی بن کعب رضی الله تعالیہ وسلم الی عنہ کے ساتھ کھجوروں کے باغ کی طرف تشریف لے رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ کھجوروں کے باغ کی طرف تشریف لے

(2009) حفرت نافع میسید سے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر شی کا بن صیاد سے مدینہ کے کسی راستہ میں ملاقات ہوگی تو ابن عمر شی نے اس سے ایسی بات کہی جو اُسے غصہ دلا نے والی تھی ۔ پس وہ اتنا چھولا کہ راستہ جمر گیا۔ چھر ابن عمر شی (اپنی چھوپھی) اُم المؤمنین سیّدہ تھ فی ابن عمر شی سیّدہ تھ فی ابن عمر شی سیّدہ تھ فی ابن عمر شی اللہ آپ پررحم انہیں یہ خبر مل چی تھی تو انہوں نے ابن عمر شی سیدی کے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا۔ کیا تو فرمایا کہ (دجال) کسی پر خصہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ من شی اللہ من کی وجہ سے ہی نکلے گا۔

(۲۳۱۰) حضرت نافع مرات ہے روایت ہے کہ ابن عمر بڑا نے کہانی مر بڑا نے کہانی سے ملا تو کہانی میں اس سے ملا تو کہانی سے ناتو کہانی سے بیان کرتے ہو کہ وہ وہ ی میں نے بعض لوگوں سے کہانی اللہ کی تم بیان کرتے ہو کہ وہ وہ ی (دجال) ہے؟ انہوں نے کہاناللہ کی قسم! بعض نے مجھے جموٹا کر دیا۔ اللہ کی قسم! تم میں سے بعض نے مجھے جمر دی کہوہ ہرگر نہیں مرے گا یہاں تک کہتم میں سے زیادہ مالدار اور صاحب ہرگر نہیں مرے گا۔ اس کوہ ان دنوں لوگوں کے گمان میں ایسا ہی اولاد ہو جائے گا۔ اس وہ ان دنوں لوگوں کے گمان میں ایسا ہی دوسری مرتبہ ملا تو اس کی آئھ چھول چھی تو میں نے اس سے دوسری مرتبہ ملا تو اس کی آئھ چھول چھی تو میں نے اس سے ہوئی ہے؟ کہا: میں تیری آئھ جواس طرح دیمی رہا ہوں یہ کہ سے ہوئی ہے؟ اُس نے کہا: میں نہیں جانا۔ میں خانا۔ می

المعيج مسلم جلد سوم

قَالَ فَنَخَرَ كَاشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ قَالَ فَرَعَمَ بَغْضُ اَصْحَابِي آنِي ضَرَبْتَهُ بِعَصًا كَانَتُ مَعِي حَتَّى تَكَسَّرَتُ (وَامَّا) آنَا وَاللَّهِ فَمَا شَعَرْتُ قَالَ وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ فَكَدَّثَهَا فَقَالَتْ مَا تُرِيْدُ اِلِّيهِ ٱلَّهُ تَعْلَمُ آنَّةً قَدْ قَالَ إِنَّ آوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَب يَغْضَبُهُ۔

تیرے سرمیں موجود ہے۔اُس نے کہا:اگراللہ نے چاہاتو وہ تیری لاتھی میں اسے پیدا کردے گا۔ پھرائس نے گدھے کی طرح زور سے آواز نکالی۔اس ہے زیادہ سخت آواز میں نے نہیں سی تھی اور میرے بعض ساتھیوں نے اندازہ لگایا کہ میں نے اسے اینے پاس موجود لا تھی سے مارا ہے یہاں تک کروہ ٹوٹ من ہے حالا تکہ اللہ کی قتم! مجھے اس کاعلم تک نہ تھا۔ (پھر حضرت ابن عمر بھی ) آئے بہاں

تک کہ اُم المومنین (سیّدہ حفصہ طافی) کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں بیوا قعہ بیان کیا۔انہوں نے کہا: تیرا اُس سے کیا کا م تھا' كياتُو جانتانه تهاكم آپ نے فرمايا لوگوں كے پاس دجال كوجھيخ والى سب سے پہلے وہ غصه ہوگا جواسے كسى پر آئے گا۔ خ کی ایک ایک ایک اس باب میں ایک دجال این صیاد کا ذکر ہے۔اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔بہر حال بیدہ وجال منہیں ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہو گا اور جو کہتے دجال کے نام سے معروف ہے۔ بید جالوں میں سے ایک دجال تھا کیونکہ اس میں وجالوں والی صفات پائی جاتی تھیں اورائے تی نہ کرنے کی مجداس کا نابالغ ہونا اور یہودیوں سے سلے تھی اوراس کے بارے میں بذر ایعدومی رسول الله يركوني وضاحت نا زل نہيں فر مائي گئي۔

### ١٣٢٧: باب ذِكر الدَّجَّال

(٢٣٧١)حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالِ بَيْنَ ظَهْرَانَى

#### باب: سیح دجال کے ذکر کے بیان میں

(۷۳۶۱)حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم في لوگوں كے سامنے د جال كا ذكر كيا تو ارشاد فرمایا: بے شک! اللہ تعالی کا نامبیں ہے اور مسیح وجال وائیں آنکھ سے کا نا ہوگا۔ گویا کہ اُس کی آنکھ پھو لے ہوئے انگور کی طرح .

النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيْسَ بِٱعُورَ آلَا (وَ) إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ٱعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنِي كَآنَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِئَةٌ۔ (٢٣٦٢)حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ وَ أَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا (۲۳۹۲) إن اساد يهي بيحديث الي طرح مروى بـ حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ حِ وَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّلَنَا حَاتِمٌ يَغْنِي ابْنَ اِسْمَعِيْلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلاَهُما عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ۔

(۲۳۱۳) حفرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ہرنبي نے اپني اپني أمت كوكان وجال عةرايا ب-آگاه ربواب شك وه كانا بوگا اور بے شک تمہارا پروردگار کا نانبیں ہے۔ اس کی انکھوں کے درمیان ک ف رکھاہواہوگا۔

(٣١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا هِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ انْذَِرَ أُمَّتَهُ الْآغُورَ الْكَذَّابَ آلَا إِنَّهُ آغُورُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِآغُورَ وَ مَكْتُوبٌ

بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر

(٣١٣)وَ حَدَّنَا ابْنُ الْمُقَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُقَنَّى قَالَا حَدَّنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ فَ رَ اَيْ كَافِرٌ۔

(2٣٦٥)وَ حَدَّنِنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا ك ف ر' يَقْرَاهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

(۲۲۷) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعِلْمِ اللهِ بْنِ نُمُيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ وَ اِسْلَحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْلَحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ اللهِ عَلَى الْاَعْمَشِ عَنْ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ خَدَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْدَجَّالُ وَسُولُ اللهِ عَنْ الْدَجَّالُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الدَّجَّالُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الدَّجَّالُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الدَّجَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَ نَارٍ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّةً نَارٌ ـ

رُوسُكُمْ تَنْ اللهِ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَآنَا آعُلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَةٌ نَهْرَانِ يَحْرِيَانِ آحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَصُ وَالْآخَرُ رَأَى يَجْرِيَانِ آحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَصُ وَالْآخَرُ رَأَى الْعَيْنِ نَارٌ تَآجَحُ فَافِرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا فَارًا وَ لُبُعَضِضْ ثُمَّ لُيطُاطِئَى رَاسَةُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَيَرَاهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَاهُ كُلُّ فَعَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَاهُ كُلُّ فَعَلَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَاهُ كُلُّ مُونِ كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِهِ وَعَيْرِ كَاتِهِ وَعَيْرِ كَاتِهِ وَعَيْرِ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِهِ وَعَيْرٍ كَاتِهِ وَلَيْعِالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَافِرٍ يَقُولُوا فَيْهُ وَلِهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ كَافِرَ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ الْمَعْلَى فَيْ كَافِرٍ كَاتِهِ وَلَالْمُ لَالْمُ وَلِهُ وَلَالْتِهِ وَلَيْهِ الْمَالِهِ وَلَالْمَالِهُ وَلَالْمِ الْمُعِلَّى الْمَالِقِي الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولُ اللّهِ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَالِقُولُ اللْمُعَلِي اللْمَالِقُولُ اللّهِ اللْمُعَلِي اللهِ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللّهِ الْمِلْمِلَالِهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِي ا

(٣١٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا

(۷۳۱۴) حفرت انس بن ما لک رضی اللد تعالی عند سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دجال کی دونوں آئھوں کے درمیان ک ف ریعنی کا فرلکھا ہوا ہوگا۔

(23 14) حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: دجال کی ایک آگھا ندھی ہے۔ اُس کی دونوں آگھوں کے درمیان کا فر لکھا ہے پھر اس کے ہجے کیے یعنی ک ف راور ہرمسلمان اسے رھے لےگا۔

(۲۳۲۷) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: د جال کی بائیں آگھ کا فی ہوگی۔ گھنے بالوں والا ہوگا اور اُس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور (درحقیقت) اس کی دوزخ 'جنت اور اس کی جنت' جہنم ہے۔

(۲۳۱۷) حفرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں خوب جانتا ہوں کہ د جال کے ساتھ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ ان میں سے ایک کا پانی و کیھنے میں سفید ہوگا اور دوسری و کیھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ پس اگرکوئی آ دمی اس کو پالے تو اس نہر میں جائے جے بھڑکتی ہوئی آگ تھور کرے اور آ کھی بند کر کے اپنے سر کو جھکائے پھر اس سے پئے بے شک وہ خوندا پانی ہوگا اور بے شک د جال بالکل بند آ کھوالا ہوگا۔ اس پر ایک موثی پھلی ہوگا۔ اس کی د جال بالکل بند آ کھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوا ہوگا اور ہر کھنے والا اور جابل مؤمن اسے یہ ھے گا۔

(۲۳۶۸) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه

شُعْبَةً ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ انَّهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَ نَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَ مَاوُهُ نَارٌ فَلَا تَهُلكُو ال

H CONTROLL

(٢٣٦٩)قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ وَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٣٧٠)حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفُوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو آبِی مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَّالِ قَالَ إِنَّ الدُّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَ نَارًا فَامَّا الَّذِى يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارَ تُحْرِقُ وَآمًّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذُبٌ فَمَنْ آذُرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذُبٌ طَيَّبٌ فَقَالَ عُقُبَةٌ وَآنَا قَدْ سَمِعْتُهُ تَصْدِيفًا لِحُذَيْفَةً

(٢٣٤١)حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَ اِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَ اِسْحُقُ آخْبَرَنَا وَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَ ٱبُو مَسْعُوْدٍ فَقَالَ حُذَيْفَةٌ لَانَا بِمَا مَعَ الذَّجَّالِ اَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ نَهُرًا مِنْ مَاءٍ وَ نَهُرًا مِنْ نَارٍ فَآمًّا الَّذِى تَرَوُنَ آنَّهُ نَارٌ مَاءٌ وَاَمَّا الَّذِى تَرَوْنَ آنَّهُ مَاءٌ نَارٌ فَمَنْ ادْرَكَ · ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَآرَادَ اِلْمَاءَ فَلْيَشُرَبُ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ انَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ يَجِدُهُ مَاءً قَالَ (أَبُو) مَسْعُوْدٍ هَكَذَا سَمِعْتُ

وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے دجال کے بارے میں فر مایا کہ اس کے ساتھ یانی اور آگ ہوگی۔ پس اس کی آگ شندایا نی ہوگا اوراس کا یانی آگ ہوگی \_ پستم ہلاک نه ہونا ۔

(۲۳۲۹)حضرت الومسعود طافق سے روایت ہے کہ میں نے ( بھی بیحدیث رسول الله منگافیو مسے سی۔

(۷۳۷۰)حفرت ربعی بن حراش مینید سے روایت ہے کہ میں عقبہ بن عمرو بن ابومسعود انصاری میسید کے ساتھ حذیفہ بن ممان وللمُن كل طرف چلاتو عقبه بيند في ان سے كما: مجھ سے وہ حديث روایت کریں جوآپ نے دجال کے بارے میں رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم ہے تنی۔ (حضرت حذیفہ ﴿اللَّهُونَا نَے ) کہا: بے شک دجال تکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ پس لوگ جے پانی تصور کریں گےوہ مٹھنڈا میٹھا یانی ہوگا۔ پس تم میں سے جوا سے یا لے تو اس میں کود جائے جے آگ تصور کرے کیونکہ وہ شند استصااور پاکیزہ یانی ہوگا تو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی آپ سلی اللہ عاب وہلم سے ای طرح سنایہ

(۱۷۳۷) حفرت ربعی بن حراش بیایی سے روایت ہے کہ حفرت ُ حذیفه رضی التدتعالی عنداورا بومسعود رضی التدتعالی عندا کیھے ہو گھے تو حدیفدرضی الله تعالی عندنے کہا: میں ان سے زیادہ جانتا ہوں کہ وجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ بے شک اس کے ساتھ ایک نہریانی کی اور ایک نہرآ گ کی ہوگ ۔ پس جےتم آگ تصور کرو گے وہ یانی ہوگا اور جےتم یانی تصور کرو گے وہ آ بگ ہوگی۔ پس تم میں سے جوا سے یا لے اور یانی کا ارادہ کرے تو جاہیے کہ وہ ای سے بے جے آگ تصور کرے کیونکہ وہ اسے پانی ہی پائے گا۔ ابومسعود رضی التد تعالی عندنے کہا: میں نے بھی رسول اللہ سے اسی طرح فرماتے موئے

النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ-

(۷۳۷۲) حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَىَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَىَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَىَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ آلَا الْحَيْرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيْئًا مَا حَدَّتَهُ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ الْحُيْرِ وَإِنَّهُ يَجِى ءُ مَعَهُ مِعْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْتِي الْفَرْرُ بَهِ إِنَّهُ الْمُحَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي الْفَرْرُكُمْ بِهِ كَمَا الْفَذَرَ بِهِ لَيْفُولُ مُؤَمِّ قُومَةً وَمَدُ

(٢٣٧٣)حَدَّثَنِي ٱبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى ٰبُنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمْصَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ حَ وَ حَدَّثَينِي مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَّا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّصَ فِيْهِ وَ رَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحٰلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِيْنَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ذَكَرُتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَ رَفَّعُتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَقَالَ غَيْرُ الدُّجَّالِ ٱخْوَفْنِي عَلَيْكُمْ ٱنْ يَخْرُجُ وَآنَا فِيْكُمْ فَٱنَّا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُوْ حَجِّيْجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيْفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَاتِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ آدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُرَا عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ

(2721) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وہال کے کہ رسول اللہ علیہ وہال کے بارے میں اللہ علیہ وہاں کے بارے میں الیی خبر نہ دوں جو کئی نبی نے اپنی قوم کوئبیں دی ہے شک وہ کا نا ہوگا اور وہ جنت اور دوزخ کی مثل لے کرآئے گا۔ پس جے وہ جنت کے گاوہ جہنم ہوگا اور میں تمہیں اس سے اس طرح ڈرا تا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو

(۷۳۷۳)حفرت نواس بن سمعان طافیز سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول الله منَّا فَيْنِيمُ نے وجال كا ذكر كيا تو آپ نے (اس فرنه كی تبھی ) تحقیر کی اور تبھی بڑا کر کے بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم نے مان کیا کہ وہ محبوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ پس جب ہم شام کو آب کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے اس بارے میں معلوم كرلياتو فرمايا جمهاراكيا حال ٢٠٠٠ م في عرض كيا: إح الله كرسول! آپ نے صبح و جال كا ذكر كيا اور اس ميں آپ نے بھى تحقیر کی اور بھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا' یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ محجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسر فتنوں کا زیاده خوف کرتا ہوں۔اگروہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگرمیری غیرموجودگی میں طاہر ہوا تو ہر خض خوداس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان برمیرا خلیفه اورنگهبان موگا۔ بے شک (دجال) نوجوان تھنگریا لے بالوں والا اور پھولی ہوئی آ تھے والا ہوگا۔ گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبید یتا ہوں۔ پستم میں سے جو كوئى اسے بالے تو جاہيے كداس برسورة كهف كى ابتدائى آيات كى تلاوت کرے۔ بے مخص اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان ہے ہوگا۔ پھروہ اپنے وائیں اور بائیں جانب فساد بر پاکرےگا۔

ا الله ك بندو! ثابت قدم ربنا بم في عرض كيا: ا الله ك رسول اوه زمين مين كتناعرصدر عام ؟ آپ نفر مايا: حاليس دن اورایک دن سال کے برابراورایک دن مہینہ کے برابراورایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی اتا متمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ہم نے عرض کیا:اےاللہ کے رسول!وہ دن جوسال کے برابر موگا کیااس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکتم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگ؟ آپ نے فرمایا: اس بارش کی طرح جے پیچیے سے ہوا دھایل ر ہی ہو۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دی تو وہ اس پرائیان لے آئیں گےاوراس کی دعوت قبول کرلیں گے۔ پھر وه آسان كوتكم دي كا تووه بارش برسائے گا اور زمين سبزه أگائے گی اوراے چرنے والے جانورشام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کو کھیں تنی ہوئی بول گے۔ پھروہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا۔ وواس کے قول کورد کردیں گے۔تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا۔ پس وہ قط زدہ ہوجائیں گے کہان کے پاس دن کے مالوں میں سے پھھی فد رہےگا۔ پھروہ ایک بنجر اور ویران زمین کے باس سے گزرے گااور اے کے گا کہانے خزانے کو نکال دے توزمین کے خزانے اس کے یاس ایسے آئیں کے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سرداروں کے باس آتی ہیں۔ پھروہ ایک کڑیل اور کامل الشباب آ دمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مارکراس کے دوگٹر ہے کرد ہے گا اور دونوں ٹکڑوں کونلیحدہ تلیحدہ كركے ايك تيركي مسافت پرركادے گا۔ پھرو واس (مرده) كوآواز دے گاتو وہ زندہ ہو کر جیکتے ہوئے چرے کے ساتھ ہنتا ہوا آئے گا۔ دجال کے ای افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیما السلام كو بھيج گا۔ وورشق كے مشرق ميں سفيد منارے كے ياس زرو

رنگ کے جلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے

الْكُهْفِ اِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّاْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثٍ يَمِيْنًا وَ عَاثٍ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْنُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَ يَوْهُ كَشَهْرٍ وَ يَوْهُ كَجُمُعَةٍ وَ سَائِرُ ٱيَّامِهِ كَٱيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَدَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ ٱتَكُفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِي الْآرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَذْبَرَتُهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَامُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتُ ذُرِّى وَٱسۡبَعَهُ ضُرُوْعًا وَٱمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَاتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَةً فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمُحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَي ءٌ مِنْ آمُوَالِهِمْ وَ يَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا ٱخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِنًا شَبَابًا فَيَضُوبُهُ بِالشَّيْفِ فَيَقَّطُعُهُ جَزِلَتَيْنِ رَمْيَةً الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقُبِلُ وَ يَتَهَلَّلُ وَ جُهُهُ وَ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُ وذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى آجْنِحَةِ مَلَكُيْنِ إِذَا طَاْطًا رَاْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّولُو فَلا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَ نَفُسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدُركَةُ بِهَابِ لُدِّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيْسَى (ابْنَ مَرْيَمَ) قَوْمٌ قَدْ عَصَّمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ مِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْالِكَ اِذْ أَوْحٰى اللَّهُ اللَّهِ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ

عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِآحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزُ عِبَادِي اِلَى الطُّورِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ آوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشُرَّبُونَ مَا فِيْهَا وَ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُونَ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهٖ مَرَّةً مَاءٌ وَ يُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَلَى وَٱصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ التَّوْرِ لِآحَدِهُمِ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِلاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَٰى وَاصْحَابُهُ فَيُرْسَلُ (اللّٰهُ) عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصْحَابُهُ اِلِّي الْارْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَاهُ زَهَمُهُمْ وَ نَتْهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَٱصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَ بَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ أَنْيتِي ثَمَرَتَكِ وَ رُدِّى بَرَكَتَكِ فَيَوْمَنِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَ يَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَ يُبَارَكُ فِي الرِّسُلِ حَتَّى اَنَّ اللِّقُحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقُحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِى الْقَبِيْلَةَ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَحِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيْحًا طَيَّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُوْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

ہوےاُٹریں گے جب وہ اپنے سرکو جھکا نیں گےتو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سرکواُ ٹھا کیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹیکیں گے اور جو کا فربھی ان کی خوشبوسو تکھیے گا وہ مرے بغیررہ نہ سکے گا اوران کی خوشبو و ہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پس حضرت مسیح علیشہ ( د جال کو ) طلب کریں گے۔اے باب لد پر پائیں گے تواتے تل کر دیں گے۔ پھرعیسیٰ ابن مریم علیها السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جے اللہ نے وجال مے محفوظ رکھا تھا۔ اس عیسی علیشا ان کے چمروں کوصاف کریں گے اورائہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتا تیں گے۔ پس اسى دوران حضرت عيسلى عايسًا پر القدربّ العزت وحي نازل فر مائيس ك تحقيق! ميں نے اپنے ايسے بندوں كو نكالا ہے كدكسى كوان ك ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہیں آپ میرے بندوں کو حفاظت کے ليطور كي طرف لے جائيں اور القد تعالى ياجوج ماجوج كو بيسج كا اور وہ ہراُونیائی سے نکل پڑیں گے۔ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبری پر ہے گزریں گی اوراس کا سارا پانی پی جائیں گے اوران کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہاس جگہ کسی وقت یا نی موجود تھا اور الله کے نبی علیه اور ان کے ساتھی محصور ہو جا کیں گے یہاں تك كدان ميس كى ايك كے ليے بيل كى سرى بھى تم ميں سے كى ايك کے لیے آج کل کے سودینار ہے افضل وبہتر ہوگی۔ پھراللہ کے نبی عیسی علیقی اور ان کے ساتھی اللہ سے دُعا کریں گے تو اللہ تعالی یا جوج و ماجوج کی گردنول میں ایک کیز اپیدا کرے گا۔و والی جان ك موت كى طرح سب ك سب يك لخت مرجا كيل كالله کے نبی عیسیٰ علیقی اوران کے ساتھی زمین کی طرف اُٹریں گے تو زمین میں ایک بالشت کی جگہ بھی یا جوج ماجوج کی علامات اور بدبو سے

انہیں خالی نہ ملے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ اور ان کے ساتھی وُ عاکریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے جھجیں کے جوانہیں اُٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ جا ہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی بارش بھیجے گا جس ہے ہرمکان خواہ وہ مٹی کا ہویا بالوں کا آئینہ کی طرف صاف ہوجائے گا اور زمین مثل باغ یا حض کے دُھل جائے گی۔ پھرزمین ے کہاجائے گا: اپنے پھل کو اُگادے اور اپنی برکت کولوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت

کھائے گی اوراس کے تھلکے میں سامیہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلہ کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک دودھ دینے والی اوٹٹن ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھر انے کے لیے کفایت کر جائے گی۔ای دوران اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جولوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی۔ پھر ہر مسلمان اور ہر مؤمن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بدلوگ ہی باقی رہ جائیں گے۔جوگدھوں کی طرح کھلے بندوں جماع کریں گے۔ پس انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔

(۲۳۷۴) حفرت جابر رضی القد تعالیٰ عنہ ہے بھی بید صدیث اس سند ہے مروی ہے اس میں اس جملہ کے بعد کہ: ''اس جگہ کی موقعہ پر پائی تھا'' بیاضافہ ہے کہ بھر وہ نمر کے پہاڑ کے پاس پنچیں گاور وہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے تو وہ کہیں گے جقیق! ہم نے زمین والے سب کوتل کر دیا۔ آؤ ہم آسان والوں کو بھی قبل کریں۔ پھروہ آسان کی طرف تیر بھینکیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن پر اِن کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائے گا اور ابن حجر بھینید کی روایت میں ہے کہ میں نے این بندوں کونازل کیا ہے' جنہیں قبل کرنے پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے۔

(٧٣٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدُ بْنِ جَابِرٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ دَحَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِي مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ دَحَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخِرِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ مَا ذَكُرْنَا وَ زَادَ بَعْدَ قُولِهِ لَقَدْ كَانَ بِهِلَاهِ مَرَّةً مَا \* ثُمَّ يَسِيْرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا اللَّى جَبِلِ الْحَمْرِ وَهُو جَبَلُ بَيْتِ الْمُقِدَّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا الْحَمْرِ وَهُو جَبَلُ بَيْتِ الْمُقِدَّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرُمُونَ مِنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرُمُونَ بِنِشَابِهِمْ اللَّي السَّمَاءِ فَيَرُدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّيَابَهُمْ فَيْ السَّمَاءِ فَيَرُدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّي السَّمَاءِ فَيرُدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّيَابَهُمْ

مَخْضُوْبَةً دَمًا وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ فَانْيِ قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَى لِاَ حَدِ بِقِتَالِهِمْ

باب: دجال کے وصف اور اس مدینہ کی حرمت اور
اس کا مؤمن کول اور زندہ کرنے کے بیان میں
(۵۳۷۵) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے
دجال کے متعلق ایک لبی حدیث بیان کی ۔ اس حدیث کے
درمیان ہمیں آ ب نے بتایا کہ وہ آئے گالیکن مدینہ کی گھاٹیوں
میں داخل ہونا' اس پر حرام ہوگا۔ وہ مدینہ کے قریب بعض بنجر
زمینوں تک پنچے گا۔ پس ایک دن اس کی طرف ایک ایسا آدمی
نکے گا جولوگوں میں سے سب سے افضل یا افضل لوگوں میں سے
ہوگا۔ وہ ہزرگ اُس سے کہ گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی
دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ وَ قَتْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَ آخْيائِهِ الْمَوْمِنَ وَ آخْيائِهِ الْمَوْمِنَ وَ آخْيائِهِ (۲۵۵) حَدَّنِيْ عَمْرُ والنَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَدْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ ابْنُ ابْرَاهِیْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثِی آبِی عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنی عُبَیْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْهَ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابٍ آخُدُوكَ وَضِى الله تعالی عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ صَلّى اللهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَوِيلًا عَنِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَويلًا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا حَدِيْنًا طَويلًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَا قَالَ يَأْتِي وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ وَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْسَلَعِيلَةِ وَعَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِيْنَةَ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنِذٍ رَجُلٌ آتَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَةَ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ ارْآيَتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ آخْيَيْتُهُ أَتَشُكُّونَ فِي الْامْرِ فَيَقُولُونَ لَا قَالَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِيْنَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ قَطُّ ٱشَدُّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْآنَ قَالَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَفَتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ۔

(٣٤٦)وَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

الدَّارِمِيُّ انْحَبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ انْحَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً۔ (٢٣٧٤) حَدَّنِيني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ آهُلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُنْمَانَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ وَهُبٍ عَنْ آبِي الْوَدَّاكِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ لَهُ آيْنَ تَعْمِدُ فِيقُولُ آغْمِدُ اِلِّي هَٰذَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَوَ مَا تُوْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُوْلُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُوْلُونَ اقْتُلُوهُ فَيَقُوْلُ بَغْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱلْيُسَ قَدْ نَهَاكُمُ رَبُّكُمُ ٱنْ تَقْتُلُوا آَحَدًا دُوْنَةً قَالَ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ اِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُوْمِنُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ هَلَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَيَاْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشْبَحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَ شُجُّوهُ فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَ بَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ آمَا تُوْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ آنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ . حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجُلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِى الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِى قَانِمًا قَالَ ثُمَّ يَقُولُ

نے حدیث بیان کی تھی ۔ تو و جال کیے گا:اگر میں اس آ دمی کوتل کر هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ ﴿ وَلِ اور كِرا بِ زنده كردول تو تمهاري كيارائ بيرائي تم میرے معاملہ میں شک کرو گے؟ وہ کہیں گے بنیس! تو وہ اتے تل كرے گا چرا ہے زندہ كرے گا تووہ آ دمى كيے گا: جب اے زندہ كيا جائے گا اللہ کی قتم! مجھے تیرے بارے میں اب جتنی بصیرت ہے اتنى يبلے نتھى \_ پھر د جال اسے دوبار قتل كر نے كاار د ہ كرے گاليكن اس برقادرنه بوگا-ابوالحق نے کہا: کہا جاتا ہے کہوہ آدمی حضرت خضر عاينيا ہوں گے۔

(۲۷۲۱) استدے بھی بیصد بی مبارکدای طرح مروی ہے۔

(2024) حفرت ابوسعيد خدري والفيز سے روايت ہے كدرسول اللهُ فَأَيْنِكُمْ فِي فِر مايا وجال فَكله كاتو مؤمنين مين أيك آدى كى طرف متوجہ ہوگا۔ تو اس سے دجال کے پہرہ دارملیں گے وہ اس سے کہیں گے: کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہ گا: میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا موں جس کا خروج مواہے۔ وہ اس سے کہیں گے: کیاتم ہمارے ربّ برایمان نہیں لاتے؟ وہ (مؤمن ) کیے گا: ہمارے ربّ میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گےاہے تل کر دو۔ پھروہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیاتم کوتمہارے رب نے مع نہیں کیا کہتم اس کے علاوہ کسی کوتش نہ کرنا۔ پس وہ اس (مؤمن) کو دجال کی طرف لے جائیں گے۔ جب مؤمن اُسے دیکھے گا تو کیے گا:اے لوگو! بيده د جال ہے جس كا رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهِ وَكُرِكِيا - پھر د جال اُس كے سر پھاڑنے كا حكم دے گا تو كہے گا: اسے پکڑلواوراس كا سر پھاڑ ڈالو۔ پھراس کی تمرادر پیٹ پر شخت ضرب لگوائے گا۔ پھرد جال أس سے كہا كا تو محمد برايمان نبيس لاتا؟ تو وہ كبے كا: تومسح الكذاب ب\_ يهرد جال ا \_ آرے كے ساتھ چير نے كاتھم دے گا اوراس کی مانگ سے شروع کر کے اس کے دونوں یاؤں تک کو آرے سے چیر کر جدا کر دیا جائے گا۔ پھر دجال اُس کے جسم کے

لَهُ اَتُوْمِنُ مِي فَيَقُولُ مَا ازْدَدُتُ فِيْكَ اِلَّا بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِى بِاَحَدِ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَاخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ اللَّي تَرْفُوتِهِ نَحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيْعُ اللَّهِ سَبِيْلًا قَالَ وَيَأْخُذُ بِيَكَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّمَا اللَّهِ يَفْذِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عَنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

دونوں کمڑوں کے درمیان چلے گا۔ پھراسے کے گا کھڑا ہوجاتو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوجاتے گا۔ پھراس سے کہے گا کیا تو جھ پرایمان نہیں لاتا؟ تو وہ (مؤمن) کے گا جھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے۔ پھر وہ کے گا اے لوگو! یہ (دجال) میرے بعد کسی بھی اور آ دمی سے ایسانہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذکح میرے بعد کسی بھی اور آ دمی سے ایسانہ کر سکے گا۔ پھر دجال اسے ذکح کرنے کا کوئی درمیان کی جگہ تانے کی ہوجائے گی اور اسے ذکح کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھ اور یاؤں پکڑ کر پھینگ دے گا تو

وہ لوگ گمان کریں گے کہ اس نے اسے آگ کی طرف بھینکا ہے حالانکہ اُسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ مُنَا لَقِیْزُ آنے فرمایا: یہ آ دمی رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا۔

# ۱۳۲۸: باب فِی الدِّجَالِ وَهُوَ اَهُونُ عَلی باب: وجال کااللد کے نزد کی حقیر ہونے کے بیان اللہ عَزَّوَ جَلَ اللهِ عَزَّوَ جَلَ اللہ عَرَّو جَلَ اللہ عَمْ اللہ عَرَّو جَلَ اللہ عَمْ اللّٰ اللہ عَمْ اللّٰ اللّٰ عَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَرْ اللّٰ ا

(2024) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا الْمَهْ اللَّوَاسِيُّ عَنْ السَمْعِيْلَ بْنِ آبِي الْمَوْلِيَّ عَنْ السَمْعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَالَ آحَدُ النَّبِيَّ عَنْ الدَّجَّالِ اكْثَرَ مِمَّا قَالَ مَا سَالَ آحَدُ النَّبِيَّ عَنِ الدَّجَّالِ اكْثَرَ مِمَّا سَالُتُ قَالَ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْانْهَارَ قَالَ هُلْتَ يَا هُو اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالْانْهَارَ قَالَ هُلَا هُو اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

(٧٣٧٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ السُلْعِيُلَ عَنُ السُلْعِيُلَ عَنُ السَّلِيَ السَّلِيَّةِ بَنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَالَ احَدُّ النَّبِيِّ عَنِ الدَّجَالِ اكْثَرَ مِمَّا سَالُتُهُ قَالَ وَمَا سُؤَالُكَ قَالَ (قُلْتُ) إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبُو سُؤَالُكَ قَالَ (قُلْتُ) إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبُو وَلَكُمْ وَ نَهُرٌ (مِنْ) مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلكَ.

(٧٣٨٠)حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا

(۷۳۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ دی ہے دوایت ہے کہ رسول التحصلی التدعلیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کسی نے بھی دجال کے متعلق سوال نہیں کیے۔ آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: تم اس بارے میں کیوں زیادہ فکر مند ہو؟ وہ مجھے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگ کہتے ہیں کمہ اُس کے ساتھ کھانا اور نہریں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا: وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زرد میک اس سے بھی درادہ حقیر ہوگا۔

(2024) حضرت مغیرہ بن شعبہ والنیئ سے روایت ہے کہ کسی نے بھی نبی کریم منگافیئی سے د جال کے متعلق مجھ سے زیادہ نہیں پوچھا۔ راوی نے کہا: (اے اللہ کے رسول منگافیئی اور کہ اللہ کے رسول منگافیئی اور کوشت کے پہاڑ موں گاور کی اور کوشت کے پہاڑ موں گے اور پانی کی نہر ہوگ۔ آپ نے فر مایا: وہ اللہ کے نزد یک اس سے بھی زیادہ حقیر ہوگ۔

(۷۳۸۰) إن اساد ي بين بيرهديث اس طرح مروى بــــ البته

حَدَّثَنَا وَكِیْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا ٪ یہ یک سند میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا:''اے میرے تجرِیرؓ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ح وَ بیٹے!''۔

حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمِعِيْلَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدٍ وَ زَادَ فِى حَدِيْثِ يَزِيْدَ فَقَالَ لِى آئ بُنَّيَّ۔

باب: خروج دجال اوراس کاز مین میں تھہرنے اور عیسیٰ علیہ ایکان عیسیٰ علیہ ایکان عیسیٰ علیہ ایکان اور نیک لوگوں کے اُٹھ جانے اور بُرے کے باقی رہ جانے اور بُرے اور بُول کی پوجا کرنے اور صور میں

پھو کے جانے اور قبروں سے اُٹھائے جانے کابیان (۷۳۸۱) حفرت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود تقفى طالط سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللد بن عمرو سے سا اور ان کے پاس ایک آ دمی نے آ کرعرض کیا: پیرحدیث کیسی ہے جھے آپ روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس اس طرح قائم ہوگی ۔انہوں نے كها: سجان الله يالا إله الا الله ياس طرح كاكونى اوركلمه كهاكه يس پختہ ارادہ کرلیا تھا کہ میں کسی ہے بھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کروں گا۔ میں نے تو یہ کہا تھا عنقریب تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے۔ جو گھر کوجلادے گا اور جوہونا ہےوہ ضرور ہوگا۔ پھر کہا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُم نے فرمایا: د جال میری أمت میں خروج کرے گا اوران میں جالیس تھبرے گا اور میں نہیں جانیا كه چاليس دن يا چاليس مهينے يا چاليس سال \_ پھراللد تعالى حضرت عيسلي بن مريم علينهاالسلام كوجيهيج گا ـ گويا كه وه عروه بن مسعود خلافيز بين (لینی ان کےمشابہ ہوں گے ) تو وہ تلاش کر کے دجال کول کر دیں گے۔ پھرلوگ سات سال اس طرح گزاریں گے کہ کسی بھی دو اشخاص کے درمیان کوئی عدادت نہ ہوگی۔ پھر اہلد تعالی شام کی طرف ہے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس سے زمین پر کوئی بھی ایسا

استه باب فِي خُرُوْجِ الدِّجَّالِ وَ مُكُفِهُ فِي الْاَرْضِ وَ نُزُوْلِ عِيْسلى وَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ وَ فَي الْاَرْضِ وَ نُزُولِ عِيْسلى وَ قَتْلِهِ إِيَّاهُ وَ ذَهَابِ اَهَلِ الْخَيْرِ وَالْإِيْمَانِ وَ بَقَاءِ شَرَارِ النَّاسِ وَ عِبَادَتِهِمُ الْاَوْثَانِ وَالنَّفُخِ شِرَادِ النَّاسِ وَ عِبَادَتِهِمُ الْاَوْثَانِ وَالنَّفُخِ فِي الصَّوْرِ وَ بَعْثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ

(٧٣٨)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا إَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرُوَّةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ النَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَ جَاءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَدِيْثِ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ اِلَى كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ الَّهِ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ آحَدًا شَيْنًا آبَدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلِ آمْرًا عَظِيْمًا يُحَرِّقُ الْبَيْتُ وَ يَكُوْنُ وَ يَكُوْنُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ الدُّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ ٱرْبَعِيْنَ لَا آدْرِي ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَةُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلَبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامَ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ اَحَدُّ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ

منتج ملم جلد سوم

خَيْرِ أَوْ أَيْمَانِ إِلَّا قَبَصَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ ذَخَلَ آدمی باتی نہیں رہے گا کہ اُس کی روح قبض کر لی جائے گی جس کے فِي كَبَدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا ول میں ایک ذرّہ کے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا یہاں تک کہاگر ان میں سے کوئی پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا تو و واس میں اُس تک پہنچ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْقَى شِرَارُ كرائے قبض كر كے ہى چھوڑے گى۔اسے ميں نے رسول الله مَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَٱخْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ سے سنا۔ پھر بُر بے لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مِنْكُرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ إِلَّا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُونَا فَيَأْمُرُهُمْ جلد باز اور بعقل درند ه صفت ہوں گے۔وہ کسی نیکی کونہ پہچانیں گے اور نہ بُرائی کو بُرائی تصور کریں گے۔ان کے پاس شیطان کسی بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانَ وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنَّ تجيس ميں آئے گا' تو وہ کہے گا: کیاتم میری بات نہیں مانتے؟ تو وہ غَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ اَحَدُّ إِلَّا ٱصْغَى لِيْنَا وَرَفَعَ لِيْنَا قَالَ وَآوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ كہيں گے كەتو جميں كياتكم ديتا ہے۔تو شيطان انہيں بُوں كى يوجا يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَ يَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ كرنے كا حكم دے كا اور وہ اسى بت يرتى ميں ڈو بے ہوئے ہوں يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَانَّهُ الطَّلُّ آوِ الظِّلُّ گے۔ان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کی زندگی عیش وعشرت کی ہوگی ۔ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ آجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ وَنُفَحُ فِيْهِ پھرصور پھونکا جائے گا جوبھی اس کی آواز سنے گاوہ اپنی گردن کوایک أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَاهٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مرتبدا يك طرف جهكائ كا اور دوسرى طرف سے أشالے كا اور جو مخف سب سے پہلے صور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونوں کا حوض هَلُمُّوا اِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْنُولُوْنَ (قَالَ) ثُمَّ يُقَالُ آخْرِجُوْا بَعْتَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كُمْ فَيُقَالُ مِنْ ورست كرر بابوكا وه بهوش بوجائ كااور وسر اوگ بهي ب كُلِّ اللهِ يسْمِانَةِ وَ يَسْعَةً وَ يَسْعِيْنَ قَالَ فَلْلِكَ يَوْمَ مَوْسَ مِوجًا مَين عَيْرِ الله بَصِيح كايا الله شبنم كى طرف بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسم اُگ پڑیں گے پھر صور میں يَجْعَلُ الْوَلِدَانَ شَيْبًا وَ ذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. دو مری دفعہ چھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ اوران كوكم اكرو-ان معوال كياجائے كا- پھر كہاجائے كا دروخ كے ليے ايك جماعت نكالوتو كہاجائے كا: كتنے لوگوں كى جماعت؟ کہاجائے گاہر ہزار سےنوسونانویں۔ آپ نے فر مایا بیدہ دن ہے جو بچوں کو بوڑ ھا کر دے گا اوراس دن پنڈلی کھول

> (٣٨٢)وَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ بْنَ عَاصِمِ ابْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو إِنَّكَ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا ٱُحِدِّنَكُمْ بِشَىٰ ءٍ إِنَّمَا قَالَتْ اِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيْلِ

(۷۳۸۲) حضرت لعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود طاشمهٔ سے روایت ہے کہ مین نے ایک آدمی کوعبداللہ بن عمرو سے کہتے ہوئے ساكرة بي كهتين بي كد قيامت فلال فلال علامات برقائم موكى يتو انہوں نے کہا: میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ میں تم ہے کوئی بھی حدیث روایت نه کروں گا۔ میں نے تو صرف یبی کہاتھا کہتم تھوڑی ہی مدت کے بعدا یک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے' گویا کہ گھر جل گیا۔

آمُرًا عَظِيْمًا فَكَانَ حَرِيْقَ الْبَيْتِ قَالَ شُعْبَةُ هَلَا اَوُ نَحْوَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَخُرُجُ الدَّجَالُ فِي اُمَّتِي وَ سَاقَ الْحَدِيْتَ بِمِثْلِ حَدِيْتِ مُعَاذٍ وَقَالَ فِي حَدِيْتِهِ فَلَا يَبْقَى آحَدٌ فِي قَلْبِهِ

مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانِ إِلَّا فَبَضَتْهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي شُعْبَةً بِهِذَا الْحَدِيثِ مَرَّاتٍ وَ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ (۲۸۸۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (۱۳۸۳) مَدْنَدَ حَدَّدَ مَدْ لَدِ حَدَّدُ لَدَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بُنُ بِشُو عَنْ آبِي حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ آوَلَ الْآيَاتِ

سُمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ اولُ الآياتِ خُرُورُجُ الدَّالِيَةِ خُرُورُجُ الدَّالِيَةِ

عَلَى النَّاسِ ضُحِّى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا

فَالْاُخُورِي عَلَى إِثْرِهَا قَرِيْبٌ.

حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آلُو حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرْعَةَ قَالَ جَلَسَ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آلُو حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرْعَةَ قَالَ جَلَسَ اللهِ مَرُوانَ بْنِ الْحَكْمِ بِالْمَدِينَةِ لَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فُسَمِعُوهُ وَهُوَ يُحَدِّبُ عَنِ الْآيَاتِ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فُسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّبُ عَنِ الْآيَاتِ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فُسَمِعُوهُ وَهُو يُحَدِّبُ عَنِ اللهِ بَنُ عَمْرٍو لَمْ اللهِ مُرُوانُ شَيْئًا قَدْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

(٣٨٥) حَدَّثَنَا نَصُرُ بَنُ عَلِی الْجَهْضِمِیُّ حَدَّثَنَا آبُو اَحُمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو اَحْمَدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي حَيَّانَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ قَالَ تَذَاكُرُوا السَّاعَةَ عِنْدَ مَرُوانَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْرو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيْهِهِمَا وَلَمْ يَذُكُرُ ضُحَى -

حضرت شعبہ نے ای طرح یا اس کی مثل روایت کی عبداللہ بن عمرو ہوائی نے کہا رسول اللہ مثار ہے فر مایا: دجال میری امت میں نکلے گا۔ باقی حدیث گررچک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرّہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کی روح (وہ ہوا) قبض کر کے بی چھوڑے گی۔ محمہ بن جعفر نے کہا: شعبہ نے یہ حدیث مجھے بار بایان کی اور میں نے بھی اُن کے سامنے یہ حدیث بیش کی۔ بار بیان کی اور میں نے بھی اُن کے سامنے یہ حدیث بیش کی۔ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا دکی جے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا دکی جے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا دکی جے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا دکی جے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یا دکی جے میں خرمات تھے: قیا مت کی ابتدائی علامات میں سے سوری کا مغرب نے طلوع ہونا اور جیا شت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کی انکانا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسری سے کہا مرب موجائے ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامت ظا مرہوجائے ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامت ظا مرہوجائے

(۲۸۳) حضرت ابوزر یہ بیسیہ سے روایت ہے کہ مروان بن میم کے پاس مدینہ میں مسلمانوں میں سے تین آدمی بیٹے ہوئے تھے۔
پس انہوں نے مروان سے سنا اور وہ علامات قیامت کے بار سے میں روایات بیان کر رہا تھا۔ بے شک ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا: مروان نے پچھ کی نہیں کہا۔ میں نے رسول اللہ می اللہ تا تھے۔ باتی ضدیث ندکور حدیث بی کی طرح ہے۔

(2700) حفرت الوزرعه میشید سے روایت ہے کہ مروان کے پاس لوگوں نے قیامت کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عمر و جلائی نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح فرماتے ہوئے سالیکن اس میں چاشت کے وقت کا ذکر نہیں 'باقی حدیث اسی طرح

#### باب: جماسہ کے قصہ کے بیان میں

(۷۳۸۷)حفرت عامرین شراحیل شعبی مینیه ہے روایت ہے کہ اس نے فاطمہ بنت قیس'ضحاک بن قیس کی بہن جو کہ پہلی مہاجرات میں سے تھیں سے یو چھا کہ مجھے الی حدیث روایت کریں جوآپ نے رسول الله مثالثینا ہے خود سنی ہواور اس میں کسی اور کا واسطہ بیان نہ كرنا \_حفرت فاطمه والنفاف كها الرغم حائب موتو مي الي حديث روایت کرتی ہوں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ والفا سے کہا: ہاں! الی حدیث مجھے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا: میں نے ابن مغیرہ سے نکاح کیا اور وہ ان دونوں قریش کے عمدہ نو جوانوں میں ہے تھے اور وہ رسول اللہ مُنَالِيْنِيَمْ کے ساتھ جہاد میں شہبید ہو گئے ۔ پس جب میں بیوہ ہوگئ تو حضرت عبدالرحمٰن بنعوف طافیٰ نے اصحابِ رسول مَثَاثِينِهُ كَى ايك جماعت مين مجھے پيغام نكاح ديا اور رسول الله مَثَاثِينَهُمُ نے مجھے اپنے آزاد کردہ غلام أسامه بن زید بھٹ کے لیے پیغام نکاح دیا اور میں بیحدیث من چکی تھی۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے فر مایا: جو مجھ ے محبت کرتا ہے اُسے جا ہے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے۔ پس رسول اللهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ جِبِ مِحْدِي سِي (اس معامله ميں) گفتگو کی تؤمیں نے عرض کیا: میرا معاملہ آپ کے سپر د ہے۔ آپ جس سے جا ہیں میرا نکاح کردیں۔ آپ نے فرمایا: ام شریک کے ہاں منتقل ہوجا اور ام شریک انصار میں سے غنی عورت تھیں اور اللہ کے راستہ میں بہت خراج کرنے والی تھیں۔ اُس کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا میں عفریب ایسا کروں گی۔ تو آب نے

#### ١٣٣٠: باب قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

(٢٣٨٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الْوَارِثِ وَ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عُنْ عَبْدِالصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّي عَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ آنَّهُ سَالَ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسِ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَ كَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ فَقَالَ حَدِّثَمِنِيْ حَدِيْنًا سَمِعْتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَا تُسْنِدِيْهِ إِلَى اَحَدٍ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَنِنْ شِئْتَ لَا فُعَلَنَّ فَقَالَ لَهَا اَجَلُ حَلِّيْتِينِي فَقَالَتُ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شِبَابِ قُرَيْشِ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيْبَ فِي اَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا تَٱيَّمْتُ خَطَيْنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَ خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَوْلَاهُ اُسَامَةً بُن زَيْدٍ وَ كُنْتُ قَدْ حُدِّثُتُ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ آحَبَّني فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ آمُرى بِيَدِكَ فَٱنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى أَمْ شَريْكٍ وَأُمُّ شَرِيْكٍ امْرَاةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْانْصَارِ عَظِيْمَةً النَّفَقَةِ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فَقُلْتُ سَافْعَلُ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيْكٍ امْرَأَةٌ كَفِيْرَةُ

سيج ملم جلد موم

فرمایا تو ایسا ند کر کیونکہ ام شریک الی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت ہے آتے رہتے ہیں میں اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ تھ سے تیرا دو پندگر جائے یا تیری پنڈلی سے کیڑا ہٹ جائے اور لوگ تيراد وبعض حصه ديكي ليس جيتو ناپيندكرتي موبلكتواين بخيازاد عبدالله بن عمروبن ام مكتوم كے بال منتقل ہوجا اور وہ قريش كے خاندان بنوفہر ہے تعلق رکھتے ہیں اوروہ اس خاندان سے تھے جس ے فاطمہ بنت قیس تھیں ۔ پس میں ان کے پاس منتقل ہوگئ ۔ جب میری عدت یوری ہوگئ تو میں نے رسول الله مَانَّيْتِهُم کی طرف سے نداء دینے والے کی آوازسی جو کہدرہاتھا' نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ پس میں معبد کی طرف نکلی اور میں نے رسول الله ما ال ساتھ نماز ادا کی اس حال میں کہ میں عورتوں کی اُس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے لی ہوئی تھی۔ جب رسول اللم مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ نماز بوری کر لی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا: مرآدمی اپنی نمازکی جگه پر بی بیضا رہے۔ پھرفرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ جائے نے عرض كيا: الله اوراس كارسول (مَنْ لَيْنَا) بي بهتر جائة بير-آب نے فرمایا: الله ک فتم! میں نے ممہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہمیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آ دمی تھے۔ بنس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اورمسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جواس خبر کے موافق ہے جو میں تہمیں وجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا موں۔ چنا نچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنونجم اور بنوجذام کے تبس آ دمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ كرجزً بره كاندرداخل موئة وأنبين وبال ايك جانورملا جوموث اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اُس کا اگلا اور:

الطِّيْفَان فَايِّي اكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ حِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِيْنَ وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ امْ مَكْتُومُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ فِهْرٍ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِى هِيَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ اللَّهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِلَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِى الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ الِّي الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّذِي يَلِيٰ ظُهُوْرٌ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ اِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ آتَذْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ ۗ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا جَمَعْتَكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَآنَّ تَمْيُمًا الدَّارِيُّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَٱسْلَمَ وَ حَدَّثَنِي حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسِيْحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي انَّهُ رَكِبَ فِي سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَالِيْنَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَ جُلَّامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهُرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ ٱزُّفَوْوْا اللَّي جَزِيْرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِيْنَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي ٱقُرُب السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابُّهُ ٱهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعَرِ لَايَدُرُوْنَ مَا قَبُّلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشُّعَرِ فَقَالُوا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ آنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ يَا أَيُّهَاالْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْاَشُوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةُقَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا اللَّذِيرَ فَاِذَا فِيْهِ ٱعْظُمُ إِنْسَانِ رَآيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَآشَدُّهُ وِ ثَاقًا مَجْمُوْعَةٌ يَدَاهُ

صحيح مسلم جلدسوم اللي عُنُقِه مَا بَيْنَ رُكْبَتُهِ اللَّي كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيْدِ قُلْنَا وَ يْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَٱخْبِرُوْنِي مَا أَنْتُم قَالُوا نَحْنُ ٱنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحِرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا البَحْرَ حِيْنَ اعْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ ٱرْفَانَا اِلَى جَزِيْرَتِكَ هَٰذِهٖ فَجَلَسْنَا فِي ْ اَقُرُبُهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّكُ ٱهْلَبُ كَثِيْرُ الشُّعَرِ لَا نَدْرِى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشُّعَرِ فَقُلْنَا وَ يُلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ آنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتُ اعْمِدُوا اللِّي هَلَـُا الرَّجُل فِي الدَّيْر فَإِنَّهُ اِلِّي خَبَرِكُمْ بِالْاَشُوَاقِ فَٱقْبَلُنَا اِلَّيْكَ سَرَاعًا وَ فَرْغُنَا مِنْهَا وَلَهُ نَأْمَنُ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ آخُبرُونِي عَنْ نَخُلِ بَيْسَانَ قُلْنَا عَنْ آيِي شَانِهَا تَسْتَخْبَرُ قَالَ

ٱسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ آمَا إِنَّهَا يُوْشِكُ اَنُ لَا تُثْمِرَ قَالَ اخْبِرُوْنِي عَنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ

قُلْنَا عَنْ آيِّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيْهَا مَا قَالُوا هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ قَالَ آمَا إِنَّ مَاءَ هَا يُؤْشِكُ آنْ يَذْهَبَ قَالَ

ٱخْبِرُوْنِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ آبِّي شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ آهُلُهَا بِمَا الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيْرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلَهَا يَزُرَعُوْنَ مِنْ مَائِهَا

قَالَ ٱخْبِرُوْنِي عَنْ نَبِيِّ ٱلْأُمِّيِّين مَا فَعَلَ قَالُوا قَدُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَ نَزَلَ يَثْرِبُ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ

كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَٱخْبَرْنَاهُ آنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَاَطَاعُوهُ قَالَ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَكَ قُلْنَا

نَعُمْ قَالَ اَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوهُ وَإِنِّى مُخْبِرُكُمْ عَنِي إِنِّي آنَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ وَإِنِّي أُوْ شِكُ

أَنْ يُوْذَنَ لِي فِي الْخُرُوْجِ فَآخُرُجُ فَآسِيْرٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا اَدَعُقَرْيَةً إِلَّا هَبُّطُتُهَا فِي اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةً وَ

چھلا حصدوہ ند بہچان سکے ۔تو انہوں نے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو' تو کون ہے؟ اُس نے کہا: اے قوم! اس آ دمی کی طرف گر ہے میں چلو کیونکہ وہمہاری خبر کے ہارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہی جب اس نے ہمارانا ملیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن ہی نہ ہو۔ پس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرج میں داخل ہو گئے۔وہاں ایک بہت بڑاانسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنابرا آ دی اتن تخی کے ساتھ بندھا ہوا کوئی نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ماتھوں کوگردن کے باندها موا تفااور گھٹنوں سے تخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اُس نے کہا تم میری خبرمعلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہوتو تم ہی بتاؤ کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم عرب کے لوگ بین۔ ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے۔ پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں یایا۔ پس موجیں ایک مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں۔ پھر ہمیں تمہارے اس جزیرہ تک پہنچادیا۔ پس ہم چوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرہ کے اندر داخل ہو گئے ۔ تو ہمیں بہت موٹے اور گھے لباسوں . والا جانور ملا۔ جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اُس کا اگلا اور بچھلا حصد پہچانا نہ جاتا تھا۔ ہم نے کہا: تیرے لیے ہلاکت ہوتو کون ہے؟ أس نے كما: ميں جساسہوں -ہم نے كما: جساسكيا ہوتا ہے؟ اُس نے کہا گرہے میں اُس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور اس ے ہم گھبرائے اوراس سے پُرامن نہ تھے کہوہ دھن ہو۔اُس نے کہا: مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبردو۔ ہم نے کہا: اُس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا جائے ہو؟ اُس نے کہا: میں اسکی تھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہوں۔ ہم نے اُس سے کہا: ہال ( کھل آتا ہے )۔اس نے کہا عنقریب سے زماندآنے والا ہے کہوہ درخت پھل ندویں گے۔ اُس نے کہا: مجھے بحیرہ طبرید کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا: اُسکی کس چیز کے

كتاب الفتن

بارے میں تم خبر معلوم كرنا جا ہے ہو؟ أس نے كہا: كيا اس ميں ياني ہے؟ ہم نے کہا:اس میں یانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔اُس نے کہا عنقریب اس کا سارا یانی ختم ہوجائے گا۔ اُس نے کہا: مجھے زغرکے چشمہ کے بارے میں بتاؤں۔ہم نے کہا:اُسکی س چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا جا ہے ہو؟ اُس نے کہا؛ کیا اس چشمہ میں یانی ہاور کیاوہاں کے لوگ اُسکے یانی ہے جیتی باڑی کرتے ہیں؟ مم نے أس سے كہا: بال! يدكشر يانى والا باورو بال كوكاس کے بانی سے بھتی باڑی کرتے ہیں۔ پھراس نے کہا مجھے اُمیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اُس نے کیا 'کیا ؟ ہم نے کہا: وہ مکہ ے نظے اور یرب یعنی مدین میں اُترے میں۔ اُس نے کہا: کیا راستے میں عرب نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا:ہاں۔اُس نے كبا:اس في المل عرب ك ساته كياسلوك كيا؟ بم في أع خبروى کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں

طَيْبَةَ فَهُمَّا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا اَرَدْتُ اَنْ ٱذْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا ۚ مَلَائِكَةً يَخْرُسُونَهَاقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هٰذِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ هَٰذِهِ طَيْبَةُ يَغْنِي الْمَدِيْنَةَ إِلَّا آهُلَ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَإِنَّهُ اعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيْمِ آنَّةً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ ٱحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَ عَن الْمَدِّيْنَةِ وَ مَكَّةَ إِلَّا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ ٱوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَابَلُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَآوْمًا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے اس کی اطاعت کی ہے۔ اس نے کہا: کیاالیا ہو چکاہے؟ ہم نے کہا: ہاں! اُس نے کہا اُن کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہوہ اُس كتابعدار موجاكيں اور ميں تمهيں اپنے بارے ميں خرويتا موں كه ميں مسيح (دجال) موں عنقريب مجھے نكلنے كى اجازت دے دی جائے گی۔ پس میں نکلوں گاتو میں زمین میں چکراگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہرستی پر اُتروں گا مکداور طیبہکے علاوہ کیونکدان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب میں ان میں ہے کی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتہ ہاتھ میں ہر ہنة ملوار لے کرسامنے آجائے گا اوراس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا اوراس کی ہرگھاٹی پر فر شتے پہرہ دارہوں گے۔حصرت فاطمہ ﷺ نے کہا کہ رسول التمثاني اُنگا کو منبر پر چھویا اور فرمایا: پہطیبہ بے پیطیبہ ب بيطيبه بين مدينه ب- كيامس في مهمين ميه باتين يبلي بي بيان نه كردي تيس الوكول في عرض كيا جي بال- ( چرفر مايا: ) ب شک! مجھے تمیم کی اس خبر سے خوثی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو! دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نتہیں بلکہ شرق کی طرف ہے۔ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے بیحدیث رسول المدمَّقَ المَّيْزِ اسے يا د كرلى۔ (اس جانورکوجساسداس لیے کہا گیا کدیدد جال کے لیے جاسوی کرتا ہے)۔

(۷۳۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا (۷۳۸۷) حفرت فعمى بينيد سے روايت ہے کہ ہم فاطمہ بنت خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ أَبُو عُنْمَانَ حَدَّثَنَا قُرُّةُ فَي كَ بِإِس حاضر بوئة وانهول نه بميں تازه محجوروں كا تخدد يا حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَم حَدَّثَنَا الشَّعْبِي قَالَ ذَخَلْنَا اورأنبين ابن طاب كي محجوري كباجاتا تفااور يمين بوكاستو بإيارتو

الْحُمَدُ بُنُ عُنْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ الْحُمَدُ بُنُ عُنِمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ جَرِيْرٍ عَدَّثَنَا اَبِي قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بُنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ قَدِمَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله

الناس تحديهم فال هده طيبه و دلك الدجال ( ١٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّحْقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ السَّحْقَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَغْنِى الْجِزَامِيَّ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْسَعْنِي عَنْ قَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

میں نے ان سے مطلقہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنی تعدت کہاں گزارے؟ انہوں نے کہا میرے فاوند نے جھے تین طلاق دے دی ہی تورسول القد تُنَافِیْ اللہ میں عدت گزار نے کی اجازت دی۔ پھر (عدت کے بعد ) لوگوں میں نداء دی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتو میں بھی دوسر لوگوں کے نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتو میں بھی دوسر لوگوں کے ساتھ تھی اور میں نے نبی کریم مَنَافِیْ اللہ میں موروں کی آخری صف کے ساتھ تھی اور میں نے نبی کریم مَنَافِیْ اللہ میں اور میں نے نبی کریم مَنَافِیْ اللہ میں دوسر کی آخری صف کے ساتھ تھی اور میں نے نبی کریم مَنَافِیْ اللہ میں دوسر کی آخری صف کے ساتھ تھی اور میں نے نبی کریم مَنَافِیْ اللہ میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بڑی نے کہا۔ گویا گزر چکی ۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بڑی نے کہا۔ گویا کہ میں نبی کریم صلی القدعائیہ وسلم کی طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ میں نبی کریم صلی القدعائیہ وسلم کی طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ میں نبی کریم صلی القدعائیہ وسلم کی طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ میں کی کریم صلی القدعائیہ وسلم کی طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ می طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ دیشر میں کی کریم صلی القدعائیہ وسلم کی طرف د کیور ہی ہوں کہ آ پ اپنی کہ دید منورہ کو نبین کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کی کور میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کور میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کور میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کے اسلم کی کر میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کی کور میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ پیطیب یعنی مدید منورہ کی کور میں کی طرف د جھکا کر فر مار ہے ہیں کہ کی طرف د کی کی کر میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کور میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کی کر میں کور میں کی کر میں کر میں کی کر میں کی کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کی کر میں کر میں

(۲۸۸) حفرت فاطمہ بنت قیس بن اور اوایت ہے کہ حفرت میں حاضر ہوئے حفرت میم داری بالٹیڈ رسول اللہ مُلاثیڈ ای خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ مُلاثیڈ ایک کو جسندر میں سوار ہوئے اور ان کی کشی راستہ سے ہٹ گئی تو اُس نے انہیں ایک جزیرہ میں گرایا۔ بیاس جزیرے میں پانی تلاش کرنے کے لیے نگلے اور وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جواپے بال صحیح رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چی۔ اس میں یہ ہے کہ اس (وجال) نے کہا: اگر مجھے نگلنے کی اجازت دے دی گئی تو میں مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں کوروند والوں گا۔ وے دی گئی تو میں مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں کوروند والوں گا۔ کی رسول اللہ منافی تی مفر سے تمام داری بیات کی کوگوں کی طرف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔

(۷۳۸۹) حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما ہوئے اور قرمایا: اے لوگو! تمیم داری نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ اس

کی قوم میں سے کچھلوگ سمندر میں اپنی کشتی میں تھے۔ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو ان میں بعض لوگ کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ پر سوار ہو گئے اور وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف نکلے۔ باتی حدیث گزر چکی۔

قَعَدَ عَلَى الْمِنْتِرِ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ حَدَّثِنِى تَمِيْمُ النَّاسُ حَدَّثِنِى تَمِيْمُ اللَّارِيُّ آنَّ النَّاسُ مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِى الْبَحْرِ فِى سَفِيْنَةٍ لَهُمُّ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُواحِ السَّفِيْنَةِ فَحَرَجُوا اللَّى جَزِيْرَةٍ فِى الْبَحْرِ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

(۷۳۹۰) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مکہ اور مدینہ کے عمر است مدینہ کے علاوہ ہرشہر کو د جال روند ڈالے گا اور اس کے ہرراست پر فرشتے پہرہ دینے کے لیے صف باند ھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھروہ دلد لی زمین میں اُترے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ لرزے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ لرزے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ لرزے گا اور مدینہ سے ہرکا فرومنا فتی نکل کرد جال کی طرف چلا جائے گا۔

( ٣٩٠) حَدَّنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ ( السَّعُدِيُّ) حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّنِي ابْنُ عَمْرِو يَعْنِي الْآوْزَاعِيَّ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّنِي ابْنُ عَمْرِو يَعْنِي الْآوْزَاعِيَّ عَنُ اِسْحَقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابِي طُلْحَةَ حَدَّنِي آنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ الْمَدِينَةُ لَلَاكَ رَجَفَاتٍ يَخُوسُهَا فَيُنْزِلُ بِالسَّبَحَةِ فَتَرَجُفُ الْمَدِيْنَةُ لَلَاكَ رَجَفَاتٍ يَخُورُ اللهِ مِنْهَا كُنُولُ مِنْهَا كُلُولُ كَافِرُ وَ مُنَافِقٍ .

(۷۳۹)وَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ السُّحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طُلْحَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحُوَّةُ غَيْرَ آنَّةٌ قَالَ فَيَأْتِى سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَةً وَ قَالَ فَيَخُرُ جُ الِلِهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَ مُنَافِقَةٍ.

> ا السلاا: بالب فِي بَقِيَّةٍ مِنْ آحَادِيْث الدَّجَّالِ (۱۳۹۲) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاُوزَاعِيِّ عَنْ السُّحْقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَيِّهِ اتَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَتُبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اصْبَهَانَ سَنْعُونَ الْفُا عَلَيْهِمُ الْطَيَالِسَةُ

(٢٩٩٣)حَدَّثَنِي هَارُوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

باب: وجال کے متعلق بقیدا حادیث کے بیان میں (کسون کے بیان میں کا کسون اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اصفہاہ کے ستر ہزار یہودی وجال کے پیروکار ہوجائیں گے جن پرسبزرنگ کی جا دریں ہوں گی۔

(۲۹۹۳) حفرت الم شريك والفا عدوايت مكاسف في

معجم سلم جلد سوم

بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى آبُو اِلزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي أَمُّ شَرِيْكٍ آنَهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَيُفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجَبَالِ قَالَتُ أَمُّ شَرِيْكٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَالْمَ نَوْمِ مَا يَا وَهُ بَهِتَ كُم بُول كَ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَنِلْدٍ قَالَ هُمْ قَلِيُلُ.

> (٤٣٩٨)وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرِّيْجٍ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ. (٣٩٥)حَدَّلَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا آخُمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّاتُنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَ آبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ ابْنِ عَامِرٍ نَأْتِي عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي اللِّي رِجَالِ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنِّى وَلَا آغُلَمَ بِحَدِيْتِهِ مِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ اللَّي قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقُ ٱكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

> (٢٣٩٧)وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَو الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ لَلَالَةِ رَهْطِ مِنْ قَوْمِهِ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالُوا كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُخْتَارِ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ آمُوْ ٱكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ۔

> (٧٩٤) حَدَّثَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ فَتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيْدٍ) وَ ابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَلَّانَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنَوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّحَانَ أَوِ الدَّجَّالَ أَوِ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال ہے ، بہاڑوں کی طرف بھا گیں گے۔ ام شریک بھٹھانے عرض کیا:اے الله کے رسول! ان دنو رعرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی الله علیه

كتاب الفتن

#### (۲۳۹۴) اِس سند ہے بھی پیاحد بیث مروی ہے۔

(2094) حفرت ابوالدها اور ابو قاده اور ایک جماعت سے روایت ہے کہ ہم جشام بن عامر کے پاس سے گزر کر عمران بن حصین کے پاس جاتے تھے تو ایک دن (شام نے) کہا تم مجھے چھوڑ کرا بیاوگوں کی طرف جاتے ہو جورسول الله مَالَيْظُ كَا عَدمت میں مجھ سے زیادہ حاضر رہنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی احادیث کو مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مَا لَيْنَا كُو بِيفر مات موئ ساكه حفرت آدم عليه كى بيدائش سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی کوئی بھی مخلوق وجال سے (جیامت میں)بری نہیں ہے۔

(۲۳۹۷) تين آدميول جن ميل حضرت ابوقاده رضي الله تعالی عنہ بھی ہیں ہے روایت ہے کہ ہم ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر کر عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے۔ باتی حدیث عبدالعزیز بن مخار کی حدیث کی طرح ہے۔اس میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔

(۷۳۹۷)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدسلي القدعليه وسلم في فرمايا: جيد باتول سے يسلي يسلي اعمال كرفي مين جلدى كرو: سورج كي مغرب سي طلوع موفي وهو كين دجال دابة تم ميں سے كى خاص كى موت يا سب كى موت يعنى قیامت سے پہلے۔

أَحَدِكُمُ أَوْ أَمْرَ الْعَامَيْةِ.

(١٣٩٨) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ مِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَلَّانَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَاكَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا بِالْآعْمَالِ سِتًا الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَ دَابَّةَ الْأَرْضِ وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَا وَآمُو الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَةً آخَدِكُمْ

(۱۳۹۸) حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے روايت كى ہےكہ چھ چيزوں كے ظاہر مونے سے يہلے اعمال كى سبقت كرو: دجال دهوال دابة الارض سورج كالمغرب سي طلوع بونا اور عام موت ليني قيامت اور خاص كن أيك كي

(۲۳۹۹)اس سند ہے بھی بیصدیث مبارکہ اس طرح مروی ہے۔ (٣٩٩)وَحَدَّلْنَاهُ زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَلِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَةً ـ

١٣٣٢: باب فَصَٰلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرُج باب: فتندوفساد میں عبادت کرنے کی فضیلت کے بیان میں (۵۳۰۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَكِيلِ (۲۰۰۰) حضرت معقل بن يبار ظافئ سے روايت ميك ني كريم مَنْ النَّالِيَا فِيهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبِوْتَ كُرِنَا مِيرِي طَرِف جَرِتَ

عَنْ مُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَ حَدَّلَنَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْلٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ زِيَادٍ رَدَّهُ اللَّى مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ رَدَّهُ اللَّي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَدَّهُ اللَّهِيِّ ﷺ قَالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجُرَةِ الْيَّـ

کرنے کے ہزاہر ہے۔

(۷٬۰۱) وَحَدَّقَنِيْهِ أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا حَمَّادٌ بِهِذَا (۲۰۰۱) إس سند يجى بيعد بيث مباركه الى طرح مروى بــــ الإسناد نُحُوَهُ۔

### ١٣٣٣: باب قُرْبِ السَّاعَةِ

(۷۳۰۲)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِئٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاقْمَرِ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا ﴿ بِهِ بَى قَامَمُ مِوكًا ﴿ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ

(۵۳۰۳)حَدَّلَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ وَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى حَازِمِ عَنْ سَهُلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَهُلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ

وَالسَّاعَةُ هَكَذَار

باب قیامت کے قریب ہونے کے بیان میں (۲۰۰۲) حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نی کریم ملی الله عليه وسلم في ارشادفر مايا: قيامت رُ سے او كوں

(۷۴۰۳)حضرت مہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كديس ني كريم صلى الله عايدو علم عدا كرة ب صلى الله عليه وسلم نے این انگو مے کے قریب والی اور درمیانی اُنگل سے اشارہ كرتے ہوئے فرمایا بجھے اور قیامت كواس طرح بھیجا گیا ہے۔

عَنْ آبِي حَازِمِ آنَّةِ سَمِعَ سَهُلًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى وَهُوَ يَقُوْلُ بُعِفْتُ آنَا

آدُرِي آذَكَرَةً عَنُ آنَسٍ آوُ قَالَهُ قَتَادَةً \_

(۲۰۰۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَراى فَلا يَقُولُ فِي قَصَصِهِ كَفَصْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ عُراى فَلا

(۱۳۰۵) وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ انسَّا يُحَدِّثُ انَّ وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَ انَّ وَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ بُعِفْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَ قَرْنَ شُعْبَةُ بَيْنَ اِصْبَعَهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسُطى يَحْكِيهِ فَرْنَ شُعْبَةُ بَيْنَ اِصْبَعَهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسُطى يَحْكِيهِ فَرْنَ شُعْبَةُ بَيْنَ اِصْبَعَهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسُطى يَحْكِيهِ مَدَّلَنَا اللهِ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا ابْنَ عَدَّلَنَا اللهِ بَنْ مُعَادٍ حَدَّثَنَا ابْنَ عَدَّلَنَا اللهِ بَنْ مُعَادٍ حَدَّثَنَا ابْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنَ الْمَلِيقِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٣٠٨)وَ حَدَّثَنَا اللهِ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُعِفْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطِي-

(رُهُ ﴿ اللَّهُ كُرَيْبٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشُةً وَ اللَّهِ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَائِشُةً قَالَتُ كَانَ الْاَعْرَابُ إِذَا قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشُةً سَاكُوهُ عَنِ السَّاعَةُ فَنَظَرَ إِلَى اَحْدَثِ النّسَانُ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَلَا لَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ النّسَانُ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ يَعِشُ هَلَا لَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ -

(١٥٠٠)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ

( ۲۰۰۳ ) حضرت انس بن ما لک طافی سے روایت ہے کہ رسول المتحصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیامت کوان دو ( اُنگلیوں ) کی طرح بھیجا گیا ہے۔حضرت قمادہ والنوا سیخ قصول میں کہتے ہیں جیسا کہان دونوں اُنگلیوں میں سے ایک دوسری سے بردی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے انس سے ذکر کیایا قمادہ نے خود میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسے انس سے ذکر کیایا قمادہ نے خود کہا۔

( ۲۰۰۵ ) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے اور شعبہ نے اپنی شہاوت والی اُنگی اور درمیان والی اُنگی ملاکر آ پ صلی الله علیه وسلم سے حکایت روایت کی۔

(۲۰۰۱) اِس سند ہے بھی حفرت انس رضی الله تعالی عند نے نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم سے بیصدیث ای طرح روایت کی ہے۔

(۷۴۰۷) اِس سند ہے بھی بیعد بیث اس طرح روایت کی گئی ہے۔

عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَمْزَةً يَعْنَى الضَّبِّيَّ وَ آبِي التَّيَّاحِ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَعْلَ حَدِيثِهِمُ.

(۸۰۰۸) حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے اور قیامت کو ان دو کی طرح (اکٹھا) جھیجا گیا ہے اور آپ نے شہادت والی اُنگلی اور درمیانی اُنگلی کو طایا۔

(2009) حفرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ دیباتی لوگ جب رسول الد من لیڈی کے فدمت میں حاضر ہوتے تو آپ سے قیامت کے بارے میں بوچھے کہ وہ کب قائم ہوگی؟ آپ نے اُن سے کم عمر آدمی کی طرف و کیے کر فرمایا اگر بیر زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے بہلے تم پر تمہاری قیامت (موت) قائم ہو حالیگی۔

(۱۰۱۰) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ایک

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ آنَسِ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْى تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَ عِنْدَةً غُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَةً مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَعِشُ هَلَمَا الْغُلَامُ فَعَسٰى اَنْ لَا يُدُرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

HATCH HATCH

(١١٨١) وَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ خَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَغْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ فَسَكِّتَ رَسُولُ . اللَّهِ ﷺ هَنِيَّةً ثُمَّ نَظر اللَّى عُلامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ اَزْدِ شَنُوءَ ةَ فَقَالَ إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ قَالَ قَالَ آنَسٌ ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ ٱتْرَابِي

(٣٣٣)حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ كَانَ مِنْ ٱقْرَانِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ يُوجَّرُ هَٰذَا فَلَنْ يُدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

(٣١٣)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيْنَةً عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّفَحَة فَمَا يَصِلُ الْإِنَاءُ الِّي فِيْهِ خَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلَان يِّتَكَايُعَانِ النَّوْبُ فَمَا يَتَكَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِي حَوْضِه فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُوْمَ

١٣٣٣: باب مَا بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ (٧١٣)حَدَّثَنَا ابُو كُرَيْبٍ مُنحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا

آدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: قیامت کب قائم ہوگی؟ اُس کے ساتھ انصار کا ایک لڑ کا بیٹھا ہوا تھا' جے محمد کہا جاتا تھا۔رسول التصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بیار کا زندہ رہاتو ہوسکتا ہے کہاں کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت (موت) قائم ہو جائے۔

(۱۳۱۱) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روايت ہے کدایک آوی نے بی کریم صلی الله علیہ وسلم سے بو چھا: قیامت كب قائم موگى؟ رسول الله ضلى الله عليه وسلم تحورى دير كے ليے خاموش ہو گئے۔ پھرایے سامنے موجود قبیلہ از دشنوء و کے ایک لڑ کے کی طرف ویکھا تو فرمایا:اگراس لڑ کے کوعمروی گئی تو اسے بر حایانہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه نے کہا: و ولز کا ان دنوں میرے ہم عمراز کول میں ہے تھا۔

(۷۲۱۲) حفرت انس طالفا سے روایت ہے کہ حفرت مغیرہ بن شعبہ واٹھ کا ایک لڑ کے برگز رہوااور دہ میرے ہم عمروں میں سے تقا۔ تو می کریم منگافیظم نے فرمایا: اگر بیزندہ رہا تو ہرگز بوڑ ھاند ہوگا يبان تك كه قيامت قائم موجائز (لعني ان لوگول كي موت آ جائے گی)۔

(۷۱۳) حضرت ابو ہررہ والن سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَالَّتِيْكُمْ نے فرمایا: قیامت قائم ہوگی اور آ دمی اوٹنی کا دود ھ تکال رہا ہوگا اور برتن أس كے منه تك نه پنچے گا كه قيامت قائم ہوجائے گی اور دوآ دمی كير بي وفروخت كرر بهول كاوران كي خريدوفروخت كمل مونے سے پہلے قيامت قائم موجائے گي اوركوئي آدى اينے حوض كودرست كرر بابوگا اوروه اس يخد ورنه بوگا كه قيامت قائم بو

باب: دونول فخو س کے درمیائی وقفہ کے بیان میں (۱۲۱۳) حفرت الوجريره والني عدوايت بكرسول التصلي

أَبُّو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ النَّفَخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ قَالُوا يَا آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا قَالَ آبُيْتُ قَالُوا آرْبَعِيْنَ شَهْرًا قَالَ آبَيْتُ قَالُوا آرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ آبَيْتُ ثُمَّ يُنْزِلُ (اللّٰهُ) مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُنْبُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَى ءُ إِلَّا يَبْلَى اللّٰهَ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذِّنْسِانِ شَى ءُ إِلَّا يَبْلَى اللّٰهَ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذِّنْسِ وَ مِنْهُ يُرْكَبُ الْخَلْقُ يُومُ الْقِيلَةِ قَالًى وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَى ءُ إِلَّا

(۵۲۱۵)وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ الْحِزَامِيَّ عَنْ اللهِ هُلَّ قَالَ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَاكُلُهُ التَّرَابُ اللَّا عَجْبَ اللَّذَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَ فِيْهِ يُرَكَّبُ.

(٣١٧) وَحَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَلَّانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ طَذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَذَكَرِ اَحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظْمًا لَا تَأْكُلُهُ الْاَرْضُ اَبَدًا فِيهِ يُرَكِّبُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ قَالُوا اَتُ عَظْمٍ هُوَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَجْبُ الذَّنَبِ.

الله عليه وسلم نے فر مايا: دونوں فخوں كے درميان عاليس كا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے كہا: اے ابو ہريرہ! عاليس دن؟ انہوں نے كہا: ميں نہيں كہتا۔ لوگوں نے كہا: عاليس سال؟ انہوں نے كہا: ميں تو نہيں كہتا۔ بھر الله عزوجل آسان سے پائی اتاريں گے۔ جس سے لوگ سبزہ ك أسحنے كی طرح آئیں گے اور انسان كى ايك بلرى كے اور انسان كى ايك بلرى كے سواسب چيز گل سز جائے گی اور وہ ريزھ كى ايك بلرى ہواسب چيز گل سز جائے گی اور وہ ريزھ كى ايك بلرى ہواست كے روزجم كيا جائے گا الله مشتى بيں كيونكه ان كے اجسادكو الله مشتى بيں كيونكه ان كے اجسادكو

(۲۱۷) حضرت ابو ہریرہ والی کی رسول اللہ منا الی ہے مروی روایات میں سے ہے کہ رسول اللہ منا الی انسان میں ایک الی بٹری ہے جے کہ رسول اللہ منا الی بٹری ہے جے زمین بھی بھی نہیں کھا سکے گی۔ اسی ہٹری پر قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ صحابہ علی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ ہٹری کونی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ وُم کی ہٹری کا سرایعنی ریڑھ کی ہٹری کا سرایعنی ریڑھ کی ہٹری ہے۔

### والرقائق الزهد والرقائق والم

(۷۳۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وُنیا مؤمن کے لیے جنت۔

(۲۱۸) حفرت جابر بن عبداللہ طاقیۃ ہوئے کی بلندی سے اللہ من اللہ عبد اللہ طاقیۃ الیک مرحبہ) بازار سے گزرتے ہوئے کی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہور ہے تھے اور صحابہ کرام جو گھوٹے کا نوں والا دونوں طرف تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کا نوں والا تھا اُسے مراہواد یکھا۔ آپ نے اُس کا کان پکڑ کر فر مایا: تم میں سے کون اے ایک درہم میں لینا پند کرے گا؟ صحابہ کرام جو تھے نے عرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اسے کی چیز کے بدلے میں لینا پند مرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اسے کی چیز کے بدلے میں لینا پند میں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے (کیونکہ بہتو مُر دار ہے)۔ آپ نے فر مایا: کیا تم چاہے ہوکہ بہتہ ہیں مل جائے؟ صحابہ کرام جو تھے اُس کی اگر بہ (بھیڑ کا بچہ) زندہ بھی کرام جو تھے کوئی کیا اللہ کی قسم! اگر بہ (بھیڑ کا بچہ) زندہ بھی

ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو بیمُر دار ہے ( اے کون کے گا؟) آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم اللہ کے ہاں بیدُ نیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ قسم اللہ کے ہاں بیدُ نیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہار سے زو کیک بیمُر دارذ کیل ہے۔

(۱۹۹۷) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه نے بی کریم صلی الله علیه وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صرف لفظی فرق ہے۔ (ترجمه اسی طرح ہے)۔

عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ النَّقَفِيَّ فَلُوْ كَانَ حَيًّا كَانَ هَذَا السَّكُكُ بِهِ عَيْبًا

(٢٣١٩)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَ ابْرَاهِيمُ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَهَّابِ يَعْنِيَانِ النَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبْيِهِ عَنْ جَابِرٍ

(۷۲۰) حفرت مطرف بھاتئ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئ فرماتے ہیں کہ میں نی سکا تیکا کی خدمت میں آیا۔ آپ (سورة تکاثر) پڑھر سے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے: میرا مال میرامال میرامال۔ اے ابن آدم! تیرا کیا مال ہے؟ تیرامال تو صرف وہی ہے جوتو نے کھالیا اور خم کرلیا یا جوتو نے پہن لیا اور پرانا کرلیا یا جوتو نے صدقہ کیا پھرتو خم ہوگیا۔

(۲۲۱) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى وَ ابْنُ بَشَّادٍ قَالَا (۲۲۱) حفرت مطرف طَالِيَّ الْهِ باپ سے روایت کرتے بیں حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَدٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةً وَ قَالَا جَمِیْعًا کہ میں بی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں گیا اور چرہمام کی روایت حَدَّقَنَا ابْنُ اَبِی عَدِیِّ عَنْ سَعِیْدٍ ح وَ حَدَّقَنَا ابْنُ کی طرح حدیث ذکر کی۔

الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا آبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ عَنْ الْبَيْ عَنْ أَبِيهِ فَالَ انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ عَنْ فَلَا كُرَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هَمَّامٍ .

(۵۳۲۳)وَ حَدَّنَيْهِ آبُو بَكُو بُنُ اِسْلَحَقَ حَدَّلُنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ـ

رُهُ مَنْ حَرْبِ كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ قَالَ يَحْيٰى وَ رُهَيْرُ النَّمِيْمِيُّى وَ رُهَيْرُ النَّمِيْمِيُّى وَ رُهَيْرُ اللهِ بُنِ اَبِى بَكْرِ قَالَ سُفْيَانُ بُنُ عُينْنَةَ قَالَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَى يَتُعُمُ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَى يَتْعُمُ الْمَيْتَ الْمَرْتُ فَيَرْجِعُ الْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ يَتُبَعُهُ الْمَيْتَ اللهِ وَ عَمَلُهُ فَيَرْجِعُ الْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ يَتُبَعُهُ الْمَيْتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ وَهُولُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(۱۳۲۲) حفرت الوہررہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الدیکائٹؤ کے فرمایا: بندہ کہتا ہے: میرا مال میرا مال حالا نکدائس کے مال میں سے اس کی صرف تین چزیں ہیں: جو کھایا اور ختم کر لیا یا جو پہنا اور پرانا کر لیا یا جواس نے (اللہ کے راستہ میں) دیا (بیائس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا) اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے جمع کر لیا) اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے جمعور نے والا ہے۔

( ۷۳۲۳ ) حفرت علاء بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

( ۲۲۴ ) حفرت انس بن ما لک طافیط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منظیم فیر میں جاتی ہیں کہ رسول اللہ منظیم فیر میں جاتی ہیں جاتی ہیں چردو چیزیں واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک چیزیں واپس آ جاتی ہیں حکمل والے اور اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باتی رہ جاتا ہے۔ اس کا عمل باتی رہ جاتا ہے۔

معجم مثم جلد سوم

بَجْزُيْتِهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ آهُلَ الْبَحْرِيْنِ وَآمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ آبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ رَآهُمُ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ ابَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَى ءٍ مِنَ الْبُحْرَيْنِ فَقَالُوا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَابْشِرُوْا وَآمِلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرَ آنُحشٰى عَلَيْكُمُ وَلَكِيِّى آنُحشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَبَّافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَ تُهْلِكُكُمْ كَمَا آهُلَكَتَهُمْ۔

(٢٣٢٧)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ (بْنُ عَلِيٍّ) الْحُلُوانِيِّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْفُونِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ ٱخْبَرَنَا آبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَ مِثْلِ حَدِيْتِهِ غَيْرَ انَّ فِي حَدِيْتِ صَالِحٍ وَ تُلْهِيَكُمْ كَمَا الْهَتْهُمْ۔ (٢٣٧٤)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوَادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيْدَ بْنَ رَبَاحٍ هُوَ أَبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ حَدَّثَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ آيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ نَقُولُ كَمَا آمَرَنَا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْ غَيْرَ دْلِكَ تَتَنَافَسُوْنَ ثُمَّ تَتَحَاسَدُوْنَ ثُمَّ تَتَدَابَرُوْنَ ثُمَّ

کے لائے۔انصار نے جب یہ بات سی کہ حضرت ابوعبیدہ دلائٹوئہ آ ﴿ كَ مِينَ تُو انْهُول نِ فَجْر كَي نَمَا زُرْسُولَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ كَا سَاتِهُ بِرَجْعَي بِعُر جب رسول السَّمَا لَيْكُم مُماز سے فارغ موسے اور انسار آ ب ك سامنے پیش ہوئے تو رسول الله منافظ انہیں و کھ کر خوش ہوئے (مسکرائے) پھرآپ نے فرمایا: میرا گمان ہے کہتم نے من لیا ہے كدحفرت الوعبيد والني بحرين سے كچھ (مال) لے كرآئے ميں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا: خوش موجاؤ اورتم لوگ اس بات کی اُمیدر کھو کہ جس ہے تہمیں خوش ہوگی ۔اللہ کی قتم الجھے تم پر فقر کا ڈرنہیں ہے بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کشادہ نہ ہوجائے جس طرح کہتم ہے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ ہوئی تھی اور پھرتم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگوجس طرح كەتم سے پہلے لوگوں نے حسد كيا اورتم بالك ہوجاؤ جس طرح كمتم سے پہلے لوگ ہلاك ہوئے۔

(۲۲۲) حضرت زہری رضی اللہ تعالی عندے یونس کی سند کے ساتھ اوراس کی مذکورہ روایت کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے 'سوائے اس کے کہاس میں ہے کہ وہتمہیں بھی غفلت میں ڈال دے جس طرح کہتم ہے پہلےلوگوں کوغفلت میں ڈالا۔

(١٧٢٧) حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص والثؤؤ رسول الله مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُولِي اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا مَا اللهُ مَا مَا مُعَالِمُ مِنْ مِن مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب فارس اور روم کو فتح كرليا جائے گا تو أس وقت تم كس حال ميں ہو گے؟ حضرت عبدالرطن بن عوف والنوا فرمات ميں كبهم في عرض كيا: ممين جس طرح الله نے تھم فرمایا ہے ( یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے )۔رسول اللہ مُثَاثِیْ لِم نے فر مایا: کیا اس کے علاوہ اور پچھٹہیں؟ تم ایک دوسرے پردشک کرو کے چرآ پس میں ایک دوسرے سے حسد كروكے پھرآ پس ميں ايك دوسرے سے بگاڑ پيدا كرو كے پھرآ پس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو گے یا آپ نے ای طرح کچھ فرمایا

پھرتم مسکین مہا جروں کی طرف جاؤ کے اور پھر ایک دوسرے کی گردنوں پرسوار کروگے۔

( ۲۸ م ) حفرت ابو ہر رہ والٹوز سے روایت ہے کہ رسول الله مالیتیکم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آ دمی کسی دوسرے ایسے آ دمی کود مکھ کر جواس سے مال اورصورت میں بردھ کر ہوتو اُسے جا ہے کہ وہ اسے بھی دیکھے کہ جواس سے (مال وصورت) میں کم تر ہو جے اس پر نات دی گئی ہے۔ (پیچیز اختیار کرنے کے نتیجہ میں انسان میں الله كاشكراداكرنے كى رغيبت بيدا ہوگى)

(۷۴۲۹)حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوالز ناد کی روایت کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

(۲۳۳۰) حفرت ابو مرره رضى الله تعالى عنه سے روايت ے فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم اُس آوی کی طرف دیکھوکہ جوتم سے کم تر درجہ میں ہے اور اس آ دی کی طرف نہ دیکھوکہ جودرجہ میں تم سے بلند ہوتم اللہ تعالیٰ کی (عطا کردہ) نعمتوں کو حقيرنه بجھے لگ جاؤ۔

مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا اِلِّي مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ ٱجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ قَالَ آبُو مُعَاوِيَةَ عَلَيْكُمْ۔

(۱۳۳۱) حفرت ابو ہریرہ جانو ہیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَنَافِیْکُمُ ہے سنا' آپ فرمارہے تھے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے: (١) كورهي (٢) منجا (٣) اندھا۔ تو اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا كەان تىنوں كوآ زمايا جائے تو الله تعالى نے ان كى طرف ايك فرشته بھیجاوہ کوڑھی آ دمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کس چیز سے (زیادہ پیار) ہے؟ وہ کوڑھی کہنے لگا:میرا خوبصورت رنگ ہو خوبصورت جلد ہواور مجھ ہے یہ بیاری (کوڑھ) چلی جائے جس کی وجه اوگ مجھ سے نفرت كرتے ہيں ۔آپ نے فرمايا: فرشتے نے اس کوڑھی (کے جسم پر) ہاتھ پھیرا تو اس سے وہ بیاری چلی گئی اور اس کوخوبصورت رنگ اورخوبصورت جلدعطا کردی گئی۔فرشتے نے

تَتَبَاغَضُوْنَ ٱوْ نَحُوَ ذٰلِكَ ثُمَّ تَنْطَلِقُوْنَ فِي مَسَاكِيْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَتَجْعَلُوْنَ بَغْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَغْضٍ. (۲۲۸)حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيِلَى آخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَظَرَ آحَدُكُمُ إلى مَنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلى مَنْ هُوَ ٱسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِه

(٢٩٧٤)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ آبِي الزِّنَادِ سِوَاءً ـ

(٣٣٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَاللَّهُطُ لَهُ حَلَّانَنَا آبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْهُ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرُوا اِلَّى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ

(٧٣٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اَبِي عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَلَّلَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبيِّ ﷺ يَقُولُ إنَّ لَلاَلةً فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ آبْرَصَ وَ اَقُرَعَ وَاعْمَى فَارَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَتَ اِلْيَهِمْ مَلَكًا فَاتَنِي الْأَيْوَصَ فَقَالَ آتُّ شَيْ ءٍ آحَتُ اِلَّيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنْ وَ جِلْدٌ حَسَنْ وَ يَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذَرَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ قَلَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَآتُى الْمَالِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اِسْحَقُ اِلَّا اَنَّ الْاَبْرَصَ اَوِ

كها: تخص مال كونسا زياده بيارا ب؟ وه كهن لكا: اونت يا أس ني کہا: گائے۔راوی اتحق کوشک ہے لیکن ان دونوں ( یعن کوڑھی اور مینے ) میں سے ایک نے اونٹ کہااور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ نے فر مایا: اُسے وس مہینے کی گا بھن اونٹی وے دی گئی چر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی تھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا: پھر فرشتہ سینج آ دی کے بیاس آیا اور اسے کہا: تجھے کونی چیز سب سے زیادہ بیاری ہے؟ وہ کہنے لگا: خوبصورت بال اور ( سنج بن کی ید بیاری) کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے چلی جائے۔آپ نے فرمایا فرشتے نے اُس کے (سریر) ہاتھ پھیرا تو اُس ہے وہ بیاری چلی گئی اورا سے خوبصورت بال عطا کر دیتے كا فرشة ن كها تحقيسب سازياده مال ونسال بندس؟ وه كهنه لگا: گائے۔ چراُے حاملہ گائے عطا کردی گئی اور فرشتے نے کہا:اللہ تعالی تھے اس میں برکت عطا فرمائے۔آپ نے فرمایا: پھرفرشتہ اندھے آدمی کے پاس آیا اور اُس سے کہا: مجھے کوئی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ وہ اندھا کہنے لگا:اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی واپس لوٹا دے تا کہ میں (اپنی آئکھوں کے ذریعے )لوگوں کود مکی سکوں۔ آب نے فرمایا: (فرشتے نے (اس کی آنکھوں یر) ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالی نے اُس کی بینائی اُسے واپس لوٹا دی۔فرشتے نے کہا: تجھے مال كونساسب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ كہنے لگا: بكریاں ۔ تو پھرأ سے ایک گامجھن بکری دے دی گئی۔ چنانچہ پھران سب (اوٹٹن گائے اور كرى) نے بيج ديئے۔آپ نے فرمايا: كورهى آدى كا اونوں سے جنگل بھر گیا اور شخیے آ دمی کی گاہوں کی ایک وادی بھر گئی اور اند ھے آدمی کا بکریوں کاریوڑ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا: پھر ( کیچھ عرصہ کے بعد ) وہی فرشتہ اپنی پہلی شکل وصورت میں کوڑھی آ دمی کے پاس آیا اورأس سے كہا: ميں أيك مسكين آدى موں اور سفر ميں مير اسارازاد راہ خم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں آج (اپنی منزل مقصود یر) سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں بینج سکتا تو میں تجھ سے ای کے نام پر

الْإَقْرَعَ قَالَ آحَدُهُمَا الْإِيلُ وَ قَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِى نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ آئَ شَيْءٍ آحَبُ اِلَّيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَيْى هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَآتُى الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ الله تَعَالَىٰ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَّى الْاعْمٰى فَقَالَ آئٌ شَيْ ءٍ آحَبُ اللَّهُ قَالَ أَنْ يَرُدُّ اللَّهُ اِلَيَّ بَصَرِى فَٱبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ اِلَّهِ بَصَرَهُ قَالَ فَآتُ الْمَالِ آحَبُ إِلَيْكَ قِالَ الْغَنَمُ فَأَعْطِى شَاةً وَالِدًا فَٱنْتَجَ هِٰذَانِ وَوَلَّدَ هَٰذَا (قَالَ) فَكَانَ لِهِٰذَا وَادٍّ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْآبُرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ تُمَّ بِكَ ٱسْأَلُكَ بِالَّذِي أعُطاكَ اللَّوْنَ الْحَسنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا ٱتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّي أَغْرِفُكَ ٱلَّهُ تَكُنُّ أَبْرَصَ يَقُذُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَآعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وُرِّثُتُ هَلَـُا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَّىَ الْأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهُٰذَا وَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَى الْاعْمَى فِي صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَ ابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلَا بَلَاغُ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسْالُكَ بِالَّذِي رَدٌّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً آتَبَكُّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ آغُمٰي فَرَدَّ اللَّهُ

اِلَىَّ بَصَرِى فَخُذُ مَا شِنْتَ وَ دَعْ مَا شِنْتَ فَوَ اللهِ لَا سوال کرتا ہوں کہ جس نے تجھے خوبصورت رنگ اورخوبصورت جلد اَجُهدُكَ الْيُوْمَ شَيْنًا اَتَحَدُقَهُ لِللهِ فَقَالَ اَمْسِكُ مَالَكَ اوراونٹ کا مال عطا فرمایا (مجھے صرف ایک اونٹ دے دے) جو فَاتَمَا ابْتُلِیْتُمْ فَقَدُ رُضِی عَنْكَ وَ سُخِطَ عَلَی میرے سفر میں میرے کام آئے۔وہ کوڑھی کہنے لگا: (میرے اوپر) صاحبین کے میا تو صاحبین کے کہا: میں تجھے پہچاتا ہوں کیا تو صاحبین کے۔

(۱۳۳۲) حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطْلِيْمِ وَاللَّفُظُ لِالسُحْقَ قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا وَ قَالَ السُحْقُ اَخْبَرَنَا آبُو بَنُمِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ مِسْمَارٍ حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ ابْنُ مَسْمَارٍ حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدُ ابْنُ ابِي وَقَاصِ فِي اللهِ فَجَاءَ هُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ ابْنُ قَالَ اكَانَ سَعْدُ ابْنُ قَالَ الْوَاكِ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ اللهِ عَلْمُ فَعَرَ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله الله يَعْدَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله الله عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الله المِعْتَى الْعُنِيَ الْعَنِي الْعُنِي الْعُنِي الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْعُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُ

(٢٣٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِدُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمُعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَن سَعْدٍ ح

رہوں کہ حضرت عامر بن سعد رفاق فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رفاق اپنے اونوں میں (موجود) سے کہ اسی دوران ان کا بیٹا عمر آیا تو جب حضرت سعد طفی نے اُسے دیکھا تو فرمایا: میں سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگنا ہوں تو جب وہ اُتر ا تو حضرت سعد طفی ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نگنا ہوں تو جب وہ اُتر ا تو حضرت سعد طفی کہ کہا آپ اونوں اور بمریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ملک کی خاطر جھگڑ رہے ہیں تو حضرت سعد طفی نے اُس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: خاموش ہوجا۔ میں نے رسول اللہ مانی اُنٹی کے اُسے نے اُس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: خاموش ہوجا۔ میں نے رسول اللہ مانی کے بینے گاراور غی ہے اس بندے سے بیار کرتا ہے جو پر ہیزگاراور غی ہے اور ایک کونے میں حجم پر بین گاراور غی ہے۔ اور ایک کونے میں حجم پر بینے گاراور غی ہے۔ اور ایک کونے میں حجم پر بینے گاراور غی ہے۔

(۲۳۳۳) حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے بین الله کافتم! عرب میں سے سب سے پہلے میں وہ

H COMPOSE IX

وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُنْ حَدَّثَنَا آبِي وَ اللهِ بْنِ نُمُنْ حَدَّثَنَا آبِي وَ اللهِ بْنِ نُمُنْ حَدَّثَنَا آسِمِعْتُ الْبُن بِشْرِ قَالَا حَدَّثَنَا آسِمْعِيْلُ عَنْ قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَاصٍ يَقُولُ وَاللهِ إِنِّي لَآوَلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمِّي بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَا لَكُهُ إِلّا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَ رَسُولِ اللهِ فَقَدْ كَنَّا نَعْزُو مَعَ الشَّاهُ لُمَّ مَلْدَا السَّمُرُ حَتَّى إِنَّ آحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاهُ لُمَّ اللهِ اللهِ عَلَى الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمْلِي وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ نُمُيْرٍ إِذًا .

(۵۳۳۸)وَ حَدَّنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَخْيِى آخْبَرَنَا وَكِنْعٌ عَنُ السُمْعِيْلَ بْنِ آبِى خَالِدٍ رَّضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِلْسْنَادِ وَ قَالَ حَتَّى إِنْ كَانَ آحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الْعَنْزُ مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْ ءٍ -

(۵٬۳۵) حَدَّنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوْخَ حَدَّنَا سُلَيْمُنُ بُنُ الْمُوْرَةَ حَدَّنَا سُلَيْمُنُ بُنُ الْمُعْدُرَةَ حَدَّنَا سُلَيْمُنُ بُنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِ قَالَ خَطَبْنَا عُتُبَةً بُنُ عُزُوانَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ فَمَ قَالَ امّا بُعَدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِصُرُم وَوَلَتْ حَدَّاءَ وَلَمْ يُبْقَ مِنْهَا اللَّه صُبَابَةٌ كَصُبَابَةٍ الْمُورُم وَوَلَتْ حَدَّاءً وَلَمْ يُبْقَ مِنْهَا اللَّه صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اللَّه وَوَلَتْ حَدَّاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّه صَلَبَةً كَصُبَابَةً لَكُورًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَتُمُكُمُ فَانَتَقِلُوا بِنَحْيُرِ مَا بِحَضُورَيْكُمْ فَانَةً قَدُ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَتُمُلَّانً اللَّه اللَّه لَتُمُلَقَى مِن شَفَةٍ جَهَنَّمَ فَيهُوى فِيها لَا يَكُورُ لَهَا قَعُورًا وَ وَاللَّهِ لَتُمُلَّانً اللَّه مَنَا بَيْنَ مِصُرَاعَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامُ اللَّه مَنَ وَيُنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِنِصُفِهَا وَرَقَ الشَّجِرِ حَتَّى وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِنِصُفِهَا وَرَقَ الشَّجِرِ حَتَّى وَبَيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِنِصُفِهَا وَرَقَ الشَّهُ وَلَيْتُونُ فَي بَنِى سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِنِصُفِهَا وَرَقَ الشَّهُ وَلَا يَشَعْدِ وَسَلَمَ مَا لَنَا طَعَامُ اللَّه فَشَقَقُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامُ اللَّه فَصَلَعَهَا فَشَقَقُتُهُمَا النِيْعِ وَابِيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ بِنِصُفِهَا وَلَا اللَّهُ عَلَى وَابِيْنَ سَعْدِ بُنِ مَالِكِ فَاتَوْرُتُ لِنَا عَنْ مَنْ الْوَلَا فَلَا وَالْمَالَانَ فَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالَالِ فَالْمَلُولُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ فَلَا اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْمَالِلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِلُولُو الْع

آدمی ہوں کہ جس نے اللہ کے راستہ میں تیر پھینکا اور ہم معول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہا دکرتے تصاور ہمارے پاس اس حبلہ در خت کے بتوں اور سمر کے بتوں کے سوا کھانے کے اور پچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے کوئی تضائے حاجت اس طرح کرتا جیسا کہ بحری مینگنی کرتی ہے پھر آج بنو اسد کے لوگ دین کی باتیں سکھانے گئے ہیں تو میں بالکل اسد کے لوگ دین کی باتیں سکھانے گئے ہیں تو میں بالکل مطائے ہی میں رہا اگریہ باتھی اور میرے سارے اعمال ضائع ہوگئے۔

(۷۳۳۷) حفرت اسلعیل بن ابی خالد طاشی ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا: یہاں تک کہ اگر ہم میں سے کوئی قضائے حاجت کرتا تو ایسے کرتا جیسے بحری مینگئی کرتی ہے اور اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہوتی تھی۔

(۱۳۳۵) حفرت خالد بن عمیر عدوی برایش ایت به که عقبه بین خروان نے ہمیں ایک خطبه دیا۔ انہوں نے (سب سے پہلے) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فر مایا: اما بعد! که دنیا نے اپ ختم ہونے کی خبر دے دی ہے اور اس میں سے پھر بھی باتی نہیں رہا ، سوائے اس کے کہ جس طرح ایک برتن میں پھر بھا ہوا ، پانی باتی رہ و جا تا ہے جے اُس کا پیغے والا چھوڑ دیتا ہے اور تم لوگ اس دُنیا سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو کہ جس کو پھر کوئی زوال نہیں۔ لہذاتم اپ نیک باتی اس کی کہ جس کہ بھر کوئی زوال نہیں۔ لہذاتم اپ نیک بھر جہم کے ایک کنارے سے اس میں ڈالا خبر کی گئی ہے کہ ایک پھر جہم کے ایک کنارے سے اس میں ڈالا خبیں بہتے کا ورزخ کو بھر دیا جائے گا۔ کیا تم تجب خبر بہتیں پہنچ سے گا۔ اللہ کی قتم! دوزخ کو بھر دیا جائے گا۔ کیا تم تجب کرتے ہو؟ اور ہم سے یہ بات بھی دکر کی گئی ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت ہے کہ دست کے ایک سافت ہوئی ہوئی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھر کی ہوئی ہوئی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھر کی ہوئی ہوئی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھر کی ہوئی ہوگی اور تو نے جھے دیکھا ہوگا کہ وہ ساتوں میں سے ساتواں میں سے ساتواں میں سے ساتواں میں سے ساتواں

وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا فَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا اَحَدٌ إِلَّا

أَصْبَحَ آمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَانِيّ آعُوْدُ بِاللَّهِ

أَنْ اَكُوْنَ فِي نَفْسِي عَظِيْمًا وَ عِنْدَ اللَّهِ صَغِيْرًا وَإِنَّهَا

لَمْ تَكُنُ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَّى تَكُوْنَ آخِرُ

ہوں جورسول اللہ مُنَّ اللَّهِ عَلَيْمَ کے ساتھ تھے۔ ہمارا کھانا سوائے در توں کے پتوں کے اور کچھ نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہماری با چھیں زخمی ہو گیں۔ مجھے ایک چا در ملی جے بھاڑ کر میں نے دوئکڑے کیے ایک مکڑے کا تہ بند میں نے بنایا اور ایک مکڑے کا سعد بن مالک نے تہ بند بنایا اور آج ہم میں سے کوئی ایسا آ دمی نہیں ہے کہ جوشہروں میں

عَاقِبَةِ اللّٰهُ فَسَتَخُبُرُوْنَ وَ تُجَوِّبُوْنَ الْأُمَرَاءَ بَعُدَنَا۔ بند بنایا اور آج ہم میں ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جوشہروں میں سے کی شہرکا حاکم نہ ہواور میں اللّٰہ کی پناہ ما نگتا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں کیونکہ کی نبوت بھی ہمیشہ نہیں رہی اور نبوت کا اثر بھی جاتا رہا یہاں تک کہ اس کا آخر کا رانجام بیہوا کہ وہ سلطنت تباہ ہوگی اور تم عنقریب اُن حاکموں کا تجربہ کرو گے کہ جو ہمارے بعد میں آئیں گے۔

(۲۳۳۷) حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے انہوں نے زمانہ جالمیت پایا تھا۔ خالد بڑائی فرماتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے ایک خطبہ دیا جبکہ وہ بصرہ پر حاکم مقرر تھے (اور پھراس کے بعد) شیبانی کی روایت کی طرح روایت ذکری۔

( ۲۳۳۷ ) حفرت خالد بن عمير طائن ہے روایت ہے کہ میں نے عتب بن غزوان ہے سا' وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھا ہے میں تو اُن ساتوں میں سے ساتواں ہوں کہ جو نی ساتھ ہے اور ہمارے پاس کھانا سوائے حبلہ درخت کے پتوں کے اور پچھ نہ تھا' یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہوگئیں۔

اورتم عنقر يب أن حاكمول كانتجر بهكروك كهجو بمار بعد مل (۷۳۳۷) وَحَدَّ نَنِي اِسْعَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيْطٍ حَدَّ ثَنَا سُلَيْمُنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَدْ آذْرِكَ الْجَاهِلِيَّةَ قَالَ خَطَبَ عُتَبَةً بْنُ غَزُوانَ وَ كَانَ آمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَيْكانَ -

(2002) حَدَّثَنَا آبُو كُويُبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةً بْنَ غَزَوَانَ يَقُولُ لَكُو بُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَا طَعَامُنَا وَرَقُ الْحُبُلَةِ حَلَى قَرَحَتْ اَشْدَاقُنَا ـ

دیسے میں جاب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: پھراس کے بعد اللہ اپھراس کے بعد اللہ اپھراس سے ملاقات (لیعن حباب) کرے گا اور فرمائے گا: اے فلاں! کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تخفے جوڑ انہیں بنایا (لیعن تیری شادی نہیں کی) اور تیرے گھوڑ ہے اور اور من سخر نہیں کے اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑ ااور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: بی ہاں! اے پرورگار۔ اللہ عزوج الفرمائے گا: کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو جھے کہ تو جھے کہ اور اللہ عزوج من فرمائے گا کہ میں تجھے بھلاد بتا ہوں جس طرح کرتے گا اور اللہ بھل دیا تھا پھر اللہ تیرے سے ملاقات (حساب) کرے گا اور اللہ اے بھی ای طرح سے فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! بھی تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں (پھیل) پر ایمان لا یا اور میں نے دوز ہ رکھا اور میں نے صدقہ و فیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی تیکی کی تعریف خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی تیکی کی تعریف خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی تیکی کی تعریف خیرات کیا۔ اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی تیکی کی تعریف

الْحَيْلَ وَالْإِبِلَ وَ اَذَرْكَ تَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ الْخِيلُ وَالْإِبِلَ وَ اَذَرْكَ تَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَيقُولُ لَا فَيقُولُ فَايِّى اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِى ثُمَّ يَلْقَى النَّانِى فَيقُولُ اَى فُلُ اللَّمُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ وَالْسَجِّرُ لَكَ الْحَيْلُ الْحَيْلُ وَالْإِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَيقُولُ لَا فَيقُولُ اللَّهِ يَا رَبِّ فَيقُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْعَيْوُلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلَ وَاقْطُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلَ فَيقُولُ اللَّهُ عِنْلَ الْعَيْوُلُ اللَّهُ عِنْلَ الْعَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ وَ مَنْ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَقَالُ لَهُ الْمَانَ الْعَلَى الْمَالِكَ عَلَيْهِ وَ يَقَالُ لَهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَقَالُ لِلْعَامِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَقَالُ لِلْعَامُلُهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِيمِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعَلِقُ وَ الْمَالَى الْمُعَلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يُقَالُ لِلْعَامُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَقَالُ لِلْعَامُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ اللّهُ الْمُنَافِقُ وَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُنَافِقُ الْمُنْ الْمُنَافِقُ وَ اللّهُ الْمُنَافِقُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُو

پنة چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا: پھراُ سے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور وفکر کرے گا کہ کون ہے جومیرے خلاف گواہی دے؟ پھر اس کے مند پر مُہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران گوشت ہٹریوں سے کہا جائے گا: پول تو پھر اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہٹریاں اُس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے پولیس گی اور بیرسب اس وجہ سے ہوگا کہ کوئی اپنے نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ کر سکے اور بیرمنافق آ دی ہوگا اور اس پر اللہ تعالی آپی ناراضگی کا اظہار فریائے گا۔

(2004) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ النَّصْرِ بُنِ آبِي النَّصْرِ عَلَى النَّصْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي اَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ عَنْ فَصَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ فَصَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدُرُونَ مِمَّا اَضْحَكُ قَالَ عَلْمُ الله مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّة فَلْنَا الله وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّة

(۲۳۹) حفرت انس بن مالک دائن سے روایت ہے کہ ہم رسول الشرائی کے باس بیٹے تھے کہ آپ بنے۔آپ نے فرمایا: کیا ہم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہما ہوں؟ حضرت انس دائی فراتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول (سکا تی فرمانے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول (سکا تی فرمایا: میں بندے کی اس بات زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں بندے کی اس بات سے ہما ہوں کہ جووہ اپنے رب سے کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا:اے پروردگار! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ نے گا:اے پروردگار! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ نے

يَقُوْلُ يَا رَبُّ آلَمْ تُجِرُنِي مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيْزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُوْلُ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ (عَلَيْكَ) شَهِيْدًا وَ بِالْكِرَامِ الْكَاٰتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِآرْكَانِه انْطِقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِاعْمَالِهِ قَالَ ثُمَّ يُحَلَّى بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَ سُحْقًا فَعَنْكُنَّ گنت اناصلُ۔ گنت اناصلُ۔

فرمایا: الله فرمائے گانہاں۔ آپ نے فرمایا: پھر بندہ عرض کر۔ گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمحصّا۔ آپ نے فرمایا: چھراللد فرمائے گا کہ آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی ذات کی گواہی اور کراما کا تبین کی گواہی کفایت کر جائے كى \_آ ب نے فرمايا: پھرأس بندے كے مند برمبر لكا دى جائے گى اوراس کے دیگراعضاءکو کہاجائے گا کہ بولیں۔ آپ نے فرمایا: اُس ك اعضاء أس ك سارك اعمال ميان كريس ك-آب ف

فر مایا: پھر بندے کواپنے اعضاء سے کہے گا: دُور ہوجاوً 'چلودُ ور ہوجاوَ 'میں تہماری طرف سے ہی تو جھڑ اکرر ہاتھا۔

( ۲۲۲۰ ) حفرت ابو مرره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! محمصلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بقدر کفایت رزق عطا فر ما به

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمُّ اجْعَلُ رِزُقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا۔

(۷۳۲۰)حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ

(۱۲۲۱) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التصلي الله عليه وسلم في قرمايا: السالله المحصلي الله عليه وسلم كي آل کو بقدر کفایت رزق عطا فر ما دے۔عمرو کی روایت میں اکلّٰہ مُّمَّ اجْعَلُ كَ بِجَائِ ٱللَّهُمَّ ارْزُقُ ہے۔

. (۷۳۳)وَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ آبِی شَیْبَةَ وَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعُ · حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ُ رِزُقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْنًا وَ فِي رِوَايَةِ عَمْرٍو اللَّهُمَّ ارْزُقُ-(٧٣٣)وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاعْمَشَ ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ

(٢٣٣٢)حفرت عماره بن قعقاع والفيز سے اس سند كے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں آپ نے قوتا کی بجائے كفافا كالفظ فرمايا ہے۔

بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ كَفَافًا \_ (۷۳۳۳)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْضُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عِنْ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدْيُنَةَ مِنْ طَعَامِ الرُّ ثَلَاثَ لِيَالِ تَمَاعًا حَتَّى قُبِضَ۔

(۷۳۷۳) سیّرہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس وقت ہے آل محرصلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے کبھی بھی لگا تارتین راتیں گیہوں کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا' یہاں تک که آپ صلی الله علیہ وسلم اس فانی وُنیا سے رحلت فر ما گئے

(۷۳۳۳)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ اِسْلَحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اِسْخُقُ اَخْبَرَنَا وَ قَالَ

(۲۳۲۷)سیده عائشصد بقدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كررسول التدسلي التدعليه وسلم بهي بهي لكا تارتين دن تك كندم كي

روثی سے سیز نہیں ہوئے بہال تک کہ آپ سلی الله علیه وسلم اس فانی د نیاہےرحلت فر ما گئے۔

XX ASCAN

(۷۳۲۵) سیّده عا ئشەرخى الله تعالى عند سے روايت ہے كه آل محمد صلی الله علیه وسلم بھی لگا تار دو دن بھو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے يهال تك كدرسول التلصلي القدعليدوسلم اس فاني ونيا سے رحلت فرما

(۲۳۲۲)سيده عائشصديقه الها عدوايت بكرآل محمصلي الله عليه وسلم بھی بھی تین ( دن ) ہے زیادہ گندم کی روٹی ہے سیرنہیں

(۷۳۴۷) سیّده عا ئشەصدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که آل محصلی الله علیه وسلم تین (دن) تک لگا تارگندم کی روثی ہے سیرنہیں موئ يهال تك كرآ ب صلى المدعليه وسلم اس فاني دنيا سے رحلت

(۷۳۸) سیّدہ عا ئشەصدىقە خاتفا سے روايت ہے كەآل محم مَاَلَّيْفِكم دو دِنوں تک گندم کی رونی ہے سیرنہیں ہوئے 'سوائے اس کے کہ صرف ایک تھجورہی ہوتی تھی۔

(۷۲۹۹) سیّده عا ئشهصد بقدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ہم آل محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال تھا کہ ہمارے ہاں مہینہ مہینہ مجر تك آكنبين جلتي تقى بلكه صرف تحجور اور پانى پر ہى گزر بسر ہوتى

(۷۵۰) حفرت مشام بن عروه ولافظ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں آل محمر منافیظ کا ذکر نہیں ہاورابوکریب نے اپنی روایت میں بیزیادتی بیان کی ہے کہ ابن نغیر سے روایت ہے کہ سوائے اس کے کہ کہیں سے ہمارے لیے گوشت آ جا تا ( تو ہم کھالیتے )۔

الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَلَالَةَ النَّامِ تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ بُرٌّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ (٧٣٥)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْلِحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبُرِ شَعِيْرٍ

يُوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_ (٣٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ خُبْرِ بُرٌّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. (٧٣٣٧)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ٱبِيْهِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرِ الْبُوِّ فَلَالًّا

ُ (۵۳۲۸)حَلَّاتُنَا أَبُو كُرَيْبٍ ٱخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ بُرِّ إِلَّا وَاَحَدُهُمَا تَمْرُ (٧٣٣٩)حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمْنَ قَالَ وَ يَحْيَى بُنُ يَمَانِ حَدَّثَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ عَنْ

حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ۔

شَهُرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْمَاءُ (۵٬۵۰)وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ آبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ إِنْ كُنَّا لَنَمْكُتُ وَلَمْ يَذْكُرُ آلَ مُحَمَّدٍ وَ زَاكَ أَبُو كُرَيْبٍ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَا اللَّحَيْمُ.

اَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ إِنَّ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَنَمْكُثُ

(٧٣٥١)حَدَّثَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تُوُفِّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَىٰ ءٍ يَاٰكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ لِي فَاكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَّ۔

(۵۳۵۲)حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيِلى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا آنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَا ابْنَ اُخْتِى اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالَ ثَلَالَةَ اَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قَالَ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمُ قَالَتِ الْاَسُوَدَان التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا آنَّهُ قَلْدُ كَانَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ

(٧٣٥٣)حَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ (ٱخْمَدُ) آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِي آبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ح وَ حَدَّثَنِى هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى اَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرُواَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ وَ زَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ــ (٧٣٥٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَكِّيُّ الْعَطَّارُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ حِ وَ حَدَّثَنَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا دَاوْدُ

(۲۵۱) سيّده عا كشصديقد ظيف سروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات ہوئي تو ميرے برتن ميں سوائے تھوڑے ہے جو کے کھانے کے اور کچھنہیں تھا۔ میں ای برتن میں بہت دنوں تک کھاتی رہی میں نے اس برتن کو مایا تو اس میں سے جوختم

(۷۲۵۲)سيده عائشه صديقه طاها سروايت ب فرماتي تحيس الله كي فتم! ا ب مير ب بيتيج! مم ايك جاند د يكفته چر دوسرا جاند وْ كَصَّةٍ كِيرِ تيسراحا ندو نكية تومهينوں ميں تين جا ندو نكھ ليتے تھاور رسول الله مَنَّالَةُ يَمُ كُلُمُ واللهِ مِن (النّهُ عرصة تَكُ) ٱلْ تَهُبَيْنِ جَلَتَي تقی۔حفزت عروہ ڈاٹنؤ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:اے خالہ! پھرآ پ کس طرح زندگی گزارتیں تھیں؟ (یعنی کیا کھاتی تھیں؟) سیّدہ عائشه صدیقه بی شانے فرمایا بھجوراور پانی سوائے اس کے کہ رسول التسلى التدعليه وسلم كے پچھانصاري ہمسائے تتھاوران كے دود ھوالے جانور تھے۔وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اُن جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو وہ دودھ آپ ہمیں پلا دیتے

(۷۴۵۳) سيّده عا ئشەصدىقەرضى الله تعالىٰ عنها نبى صلى الله عليه وسلم کی زوجه مطهره سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات یا گئے اور آ پ سلی الله علیه وسلم نے ایک دن میں دومر تبدرونی اورزیتون کا تیل تک سیر ہوکرنہیں کھائے۔

(۷۲۵۴)سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت بے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم كى وفابت ہوئى تو أس وقت صحابە

کرام بھائی تھے۔

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ (اُمِّه) صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّي رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الْأَسُوكَيْنِ النَّمْرِ وَالْمَاءِـ

(2002)حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّلَنَا عَبْدُ (۷۵۵) سیده عا نشمد بقدرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَبِعْنَا ﴿ اوْرَكْجُورِ سَے بَى سِيرِ بُوتِ شَے \_ مِنَ الْاَسُوكَيْنِ الْمَاءِ وَالتَّمْرِـ

> (٧٣٥٢)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِمِّي حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بهلذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آنَّ فِي حَدِيثِهمَا عَنْ سُفْيَانَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْاَسُوَكَيْنِ۔

> (١٣٥٤)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ ابْنُ آبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ وَالَّذِى نَفْسُ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِهِ مَا ٱشْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آهْلَهُ ثَلَائَةَ آيَّام تِبَاعًا مِنْ خُبْر حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔

> (۷۳۵۸)حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزَيْدَ بْن كَيْسَانَ حَدَّثَنِي آبُو حَازِمْ قَالَ رَآيْتُ اَبَا هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَشِيْرُ (بِاصْبَعِه) مِرَارًا يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفُسُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْرِ حِنْطَةٍ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔

> (۷۳۵۹)حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ آبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَا جَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ ٱلسُّنُّمْ فِي طَعَامٍ وَ شَرَابِ مَا شِنْتُمْ لَقَدْ رَآيْتُ نَبِيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقُّلِ مَا يَمْلَاءُ بِهِ بَطْنَةٌ وَ قُتَيْبَةٌ لَمْ يَذُكُرُ بِهِد

(٧٣١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ

الرَّحُمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بَنِ صَفِيَّةً عَنُ أُمِّهِ ﴿ كَدرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّه عليه وملم وفاتْ يا كَيُر اورجم (اب تك) يا في

(۷۳۵۲) حفرت سفیان رضی الله تعالی عند سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کدان دونوں روایات میں ہے کہان دونوں چیز ول یعنی تھجور اور یانی سے بھی سیرنہیں ہوتے

(۷۵۷)حفرت ابو مربرہ دائیز سے روایت ہے کہ قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اور ابن عباد نے اپی روایت میں والَّذِی نَفْسُ اَبی هُوَیْرَةَ بیده کے الفاظ کے ہیں۔ یعنی شم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں ابو ہریرہ طِنْ عَلَى جان ہے كدرسول الله مَنْ اللَّهِ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي لَكُ تارتين دن تك اسي عُر والوں کو گندم کی رونی سے سیر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ آب اس فانی دنیا ہے رحلت فر ما گئے۔

(۷۳۵۸) حضرت ابو حازم را تائظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہرمیرہ خاش کو دیکھا کہ وہ اپنی اُنگلیوں سے بار باراشارہ کرتے ہوئے فرمارہے ہیں بشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں ابو ہریرہ والنو کی جان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب ك كر والول في لكا تارتين ون تك بهي بهي كندم كي روفي ے سیر ہو کرنہیں کھایا' یہاں تک کہ آپ اس دنیائے فانی ہے رحلت فر ما گئے۔

(۷۳۵۹)حفرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جوچا ہتے ہوکھاتے اور پیتے نہیں ہو؟ جبکہ میں نے تمہارے نبي صلى الله عليه وسلم كود يكصاب كه آب صلى الله عليه وسلم كوخراب تهجور بھی بیٹ بھر کرنہیں ملی تھی۔

(۷۲۰) حفرت ساک رضی الله تعالی عنه نے اس سند کے ساتھ

الْإِسْنَادِ نَحْوَةً وَ زَادَ فِي حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَمَا تَرْضُونَ ﴿ رَاضَىٰ بَهِمْ مِوتَـــ دُوُنَ ٱلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِـ

> (٢٣٦١)وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُقَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخُطُبُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنُيَا فَقَالَ لَقَدْ رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمُلَا بِهِ بَطْنَةً۔

(۲۲۲۲)حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِنِي آبُو هَانِثُي سَمِعَ ابَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ سَالَةُ رَجُلٌ فَقَالَ السَّنَا مِنْ فُقَرًا ءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ آلَكَ امْرَاهٌ تَأْوِى إِلَيْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ الَّكَ مَسْكُنُّ تَسْكُنَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَٱنَّتَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنَّ لِي خَادِمًا قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُولِدِ

(٢٣٧٣)قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَجَاءَ ثَلَالَةُ نَفَرٍ اللَّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَآنَا عِنْدَةٌ فَقَالُوا يَا ابَا مُحَمَّدٍ (انَّا) وَاللَّهِ مَا نَقُدِرُ عَلَى شَيْ ءٍ لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلَا مَتَاعِ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَٱعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ إِنْ شِنْتُمْ ذَكُرْنَا آمْرَكُمْ لِلسُّلُطَانِ وَإِنْ شِنْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ فُقَراءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُونَ الْاغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِٱرْبَعِيْنَ خَرِيفًاقَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْالُ شَيْئًا۔

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَ حَدَّثَنَا اِسْعَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْجُبَرَنَا لَدُوره صديث كى طرح روايت نُقل كى إورز بيركى اس روايت الْمُلَاثِنَى حَدَّثَنَا اِسْوَائِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهِلْذَا مِين بِيالفاظ زائد بين كَمْ تؤطرح طرح كي محجوراور مسكم كعلاوه

(۲۲۱) حفرت ساك بن حرب دالله السيدوايت بكريس في حفرت نعمان الماليُّونُ سے خطبہ دیتے ہوئے سنا' انہوں نے فر مایا: حضرت عمر والنو نے ذکر فر مایا کہ لوگوں نے جود نیا حاصل کرلی ب أس كا ذكر كيا اور فرمايا: ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو دیکھا ہے کہ آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے۔ آ پ خراب مجورتک نہ پاتے تھے کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر

(۲۲۲) حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص طافط سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقراء میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبدالله طافظ نے اُس آدی سے فرمایا: کیا تیری بوی ہے جس کے یاس تو رہتا ہے؟ 'وہ کہنے لگا ہاں۔ حضرت عبداللہ طافعۂ نے فر مایا: پھر تو توغنی لوگوں میں سے ہے۔اُس آ دمی نے کہا: میرے یاس ایک خادم بھی ہے۔عبداللہ واٹنؤ نے فرمایا: پھر تو تو بادشاہوں میں ہے۔

(۲۲۷۳) حفزت الوعبدالرطن ولافية فرمات بين كه تين آدمي حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والفياك كياس آئ اور ميس أن کے پاس موجود تھا۔وہ آ دمی کہنے لگا:اے ابو محمہ! اللہ کی قتم ہمارے پاس کچھنہیں ہے نہ خرج نہ سواری نہ مال ومتاع۔حضرت عبداللہ ظافیًا نے اُن تینوں آدمیوں سے فرمایا بھم کیا جا ہے ہو؟ اگرتم میہ عاہتے ہو کہتم ہماری طرف لوٹ آؤ 'ہم تہمیں وہ دیں گے کہ جواللہ تعالى فتمبارك ليتمبار مقدريس ككوديا باورا كرتم عابوتو تمہارا ذکر بادشاہ ہے کریں اور اگرتم چاہوتو صبر کرو کیونکہ میں نے رسول اللهُ مَثَاثِيْتُمُ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں: ہم مہاجرین فقراء

قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔وہ آ دمی کہنے لگا: ہم لوگ صبر کریں گے اور ہم پچھے نہیں مانگتے۔

کُلُکُٹُٹُہُ الْجُالِیْ اِس باب کی احادیث مبارکہ میں جناب ہی کریم مُلَاثِیْنِ نے آخرت کے مقابلہ میں دُنیا اور وال ودولت کی حقیقت کا تذکر و فر مایا ہے۔ اسی باب کی ابتدائی احادیث مبارکہ میں دنیا کومؤمن کے لیے قید خانداور کافر کے لیے جنت قر اردیا گیا اور دنیا کو بکری کے مر نے ہوئے نیچ کی مانند قر اردیا اور اس کے علاوہ بے شارا حادیث مبارکہ میں آپ ٹائیٹی نے دنیا کی بے ثباتی کا تذکر و فر مایا ہے۔ یہ سب اس لیے کہم اپنی طلب و فکر کامرکز اس دنیا کونہ بناؤ بلکہ تم آخرت کے طالب بنو۔ منداحمہ میں حضرت ابوموسی والیون سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے فر مایا: جو آدی دُنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گاوہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت کو مجبوب بنائے گاوہ اپنی و نیا کا ضرور نقصان کرے گا اور جو کوئی آخرت میں سے ایک کومجوب بنائے سے دوسر سے کا نقصان کر داشت کرنالا زم بائے گاوہ اپنی دینو عقل و دانش کا نقاضا ہی ہے کہ ) فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باتی رہنے والی آخرت کو افتیار کیا جائے۔

اِس صدیث مبارکہ سے اس بات کی وضاحت بھی ہورہی ہے کہ جوآ دمی دنیا کو اپنامحبوب ومطلوب بنائے گا تو اُس کی اصل فکر و جدو جہد دنیا ہی کے لیے ہوگی جس کا نتیجہ بہر حال آخرت کا خسارہ ہوگا اس طرح جوآ دمی آخرت کو اپنامحبوب ومقصود بنائے گا تو اُس کی اصل سعی وکوشش آخرت ہی کے لیے ہوگی اوروہ آدمی ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جدو جہد نہیں کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کو زیادہ نہیں سمیٹ سکے گا۔ پس صاحب ایمان بندوں کو چا ہے کہ وہ اپنی محبت اور چا ہت کے لیے آخرت کو نتخب کرے جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا تو صرف چندروز میں فنا ہو جانے والی ہے والی ہے والی ہالصواب۔

## ١٣٣٥ باب النَّهْي عَنِ الدُّخُولِ عَلَى آهُلِ الْحِجْرِ إِلَّا مَنْ يَدُخُلُ نَاكِنَّا

(۱۲۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلَيْ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلَيْ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْطِعِيْلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ آخْبَرَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا اِسْطِعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مَسَاكِنَ ثَمُودَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

## باب: پھر والوں (قومِ ثمود) کے گھروں پرسے داخل ہونے کی ممانعت کے بیان میں سوائے اس کے کہ جوروتا ہوا داخل ہو

(۳۲۴) حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے پھروں والے یعنی قوم شمود کے بارے میں فرمایا: اُس قوم کے گھروں کے پاس سے نہ گزرو کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے 'سوائے اسکے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرواورا گرشہیں رونانہیں آتا تو پھروہاں سے نہ گزرو کیونکہ کہیں ایسانہ ہوکہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہوجائے کہ جوعذاب قوم شمود پر مسلط ہواتھا۔

(2000ء) حفرت عبداللہ بن عمر بھاؤہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مَنْ الْتَهُمْ كِي ساتھ پھر لِعِن قومِ شمود كے مقامات كے پاس سے گزرے تو رسول اللہ مَنَّالَیْمُ اِنْ ہِم سے فرمایا جم ان لوگوں كے گھروں كے پاس سے نہ گزرو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے 'سوائے اسکے کہتم وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور اس بات سے بچو کہ کہیں تمہیں بھی (وہ عذاب) نہ آن پنچے کہ جوعذاب اُن کو پہنچا پھر اپنی سواری کوڈ انٹ کرجلد چلایا یہاں تک کہ قوم شِمود کے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔

كتاب الزهد

رسول الدُّسُوَّ النَّهِ عَلَيْهِ مَا تَعَوْمِ مُعُود كِعلاقه مِن كَهْ صَحاب كرام بُولَيْهُ السول الدُّسُوَّ النَّهِ عَلَيْهِ كَا مِن لِعَلَيْهِ مِن الرّبول نِه الله والنهول نِه الله عَلَيْهِ كَا فَي لِيا اور انهول نِه الله يا في سے الله على الله والله الله والله الله عَلَيْهِ مُولا الله مَا الله عَلَيْهِ مَعَاب بُولَيْهِ كُومُمُ فرمايا : مِن الله يا في الله والله يا في بها ديا جائے اور الله بافي سے گوندها گيا آثا اونوں كو كھلا ديا جائے اور آپ نے اُن كو هم فرمايا كه الله كوندي سے بانى ليا جائے كہ جس كنو ميں برحضر سے صالح عليه الله والله كا واقع في بينے آئى تقى ۔ كه جس كنو ميں برحضر سے عبيد الله والله الله الله الله على اله على الله عل

# باب: بیوہ مسکین بیتم کے ساتھ نیکی (حسن سلوک) کرنے کے بیان میں

(۲۲۸) حفرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عند نبی صلی القد علیہ وسلم ہے درمایا: ہوہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا القد کے راستے میں جہاد کرنے والے القد کے راستے میں جہاد کرنے والے (مجابد) کی طرح ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ اس قائم کی طرح ہے کہ جوافطار فیکرتا ہو۔

(۷۳۲۹) حضرت ابو ہریرہ طاقتیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیٹیٹی نے فرمایا: کسی میٹیم بچے کی کفالت کرنے والا اُس کا کوئی قرببی رشتہ داریااس کےعلاوہ اور جوکوئی بھی ہوئیں اور وہ جنت میں اس طرح عُمَرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ مَرَدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى

شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَقَ الْحَكَمُ بُنُ مُوْسَى آبُو صَالِح حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ اِسْحَقَ اَخْبَرَنَا عُبَیْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِع اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ نَافِع اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بَنَ عُمَرَ اَخْبَرَةَ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى الْحِجْرِ اَرْضِ ثَمُوْدَ فَاسْتَقُوا مِنْ اَبْارِهَا وَ عَجَنُوا بِهِ الْعَجِیْنَ فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبْارِهَا وَ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِیْنَ وَامْرَهُمْ اَنْ يَعْدُوا مَا اللهِ عَنْ اَلْهِ عَنْ اَلْهِ عَنْ اَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَوِدُهَا النَّاقَةُ لَا يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَودُهَا النَّاقَةُ لَا يَسْتَقُوا مِنَ الْبِيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَودُهَا النَّاقَةُ لَا اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰمُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰلَاللّٰلَٰلَٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰمُ ا

(۱۳۷۷)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا اَنْسُ وَسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلْذَا الْإِسُّنَادِ مِثْلَةٌ غَيْرً اتَّةٌ قَالَ فَاسْتَقُوْا مِنْ بِنَارِهَا وَاغْتَجَنُوْا بِهِد

السما الله الله الله الكارُمِلَةِ الكارُمِلَةِ وَالْيَتِيْمِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْيَتِيْمِ

(۱۳۲۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْارْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فَى سَبِيْلِ اللهِ وَآخْسِبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يُفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يُفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يُفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يُفْتُرُ وَكَالْقَائِمِ لَا يُفْتِرُونَ

(٣٢٩) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ عِيْسِلَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بُنْ زَيْدٍ الْدِيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْغَيْثِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ

وَاشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ـ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِول كَدحضرت ما لك عليه عنه قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عهول كدحضرت ما لك عليه عنه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ البَيْنِم لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتِين فِي الْجَنَّةِ عاشاره كرك بتايا- (لين جس طرح يددوأثكيال ساته ساته لي ہوئی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اور میتم بچے کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔)

باب مسجدیں بنانے کی فضیلت کے بیان میں (۷۷۷۰) حضرت عبیدالله خولانی دلانینی ذکرکرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان ہلائؤؤ نے جس وقت رسول اللَّهُ مَثَالْتُتُوْكُمُ كَا مسجد کو (شہید کر کے ) دوبارہ بنایا تو لوگ اس بارے میں باتیں كرنے لگے (تو حفرت عثان طاشئ نے فرمایا) تم نے بڑى كثرت ے باتیں کیں حالاتکہ میں نے رسول الله مُنالِين الله عنا ہے آپ فر ماتے ہیں کہ جس آ دمی نے مسجد بنائی۔رادی بکیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فر مایا: جس آ دمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے

کے لیےاللہ کا گھر (مبحد ) بنایا تو اللہ اِس طرح کا ایک گھر جنت میں

بنائے گا اور ہارون کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اُس کے لیے

جنت میں ایک گھر بنادے گا۔

(۱۷/۱) حفرت محمود بن لبيد طافئ سے روايت ہے كہ جب حضرت عثمان بن عفان طِلْتُمَّةُ فِي مُسجِد بنانے كا ارادہ فر مايا تو لوگوں نے اسے ناپند سمجھا اور وہ لوگ اس بات کو پیند کرنے گئے کہ اس معجد کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو حضرت عثمان واللظ نے فرمایا: میں نے رسول الله منافظ استا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس آ دمی نے اللہ کے لیے مبحد بنائی تو اللہ جنت میں اُس کے لیے اِس جبیاایک گھربنادےگا<sub>۔</sub>

(۷۷۷۲) حفرت عبدالحميد بن جعفر رضى الله تعالى عنه سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئ ہے۔سوائے اس کے کہ ان دونوں روایات میں ہے کہ اللہ تعالی اُس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا

باب مسکینوں اور مسافروں پرخرچ کرنے کی

## ١٣٣٧ باب فصل بنآء المساجد

(٧٣٤٠)حَدَّثِنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ (الْآيْلِيُّ) وَ اَحمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ اخْبَرَنِى عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ آنَّ بُكْيُرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَةُ آنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ آنَّةُ سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قُولِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنِّي مَسْجِدَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ ٱكْفَوْتُهُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنِّي مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ آنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ بَنِّي اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِوَ فِي رِوَايَةِ هَارُوْنَ بَنِّي اللُّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(ا۷۳۷)حَدَّلَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ابْنُ الْمُعْنَى حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مُخْلَدٍ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَّانَ آرَادَ بِنَاءَ الْمُسْجِدِ فَكُرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ وَاحَبُّوا اَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْنَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِفْلَةً (٢٧٢١)وَ حَدَّثَنَاهُ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (الْحَنظلِيُّ) آخُبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ وَ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الصَّبَّاحِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهِلْذَا الْإِسْبَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

١٣٣٨ على الْإِنْفَاقِ عَلَى

#### فضیلت کے بیان میں

(۷۲۷۳) حفرت الو مريرة في كَالْتَقِعْ الصدوايت كرت مين آب نے فرمایا: (ایک مرتبہ) ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سی کے فلاں باغ کویانی لگاؤ تو پھر ایک بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پھر ملی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی (بارش کے بانی سے ) بھرگئی۔وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے بیچھے بیچھے گیا کہ اچا تک اس نے ایک آدی کو د یکھا کہوہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا اپنے پیاوڑے سے پانی ادھراُ دھر كررما ب- أس آوى في باغ والي آدى سے كما: اے الله ك بندے! تیرانام کیا ہے؟ اُس نے کہا: فلاں اور اس نے وہی نام بتایا کہ جوأس نے بادلوں میں سنا تھا۔ پھراس باغ والے آ دمی نے اس ے کہا: تو نے میرا نام کیوں یو چھا ہے؟ اُس نے کہا: میں نے ان بادلوں میں ہےجس سے بیانی برسائے ایک آوازسی ہے کہ کوئی تیرا نام كے كركہتا ہے كداس باغ كوسيراب كر\_(اے الله كے بندے!) تم اس باغ میں کیا کرتے ہو؟ اُس نے کہا: جب تو نے بیکہا ہے کہتو سنو بیں اس باغ کی پیدادار پرنظر رکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی صدقہ خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی اس میں سے میں اور میرے گھروالے کھاتے ہیں جبکہ ایک تہائی میں ای باغ میں لگادیتا ہوں۔ (۷۷۴) حفرت وہب بن کیان ظافی روایت بیان کرتے ہیں ، سوائے اس کے کہ اس میں اس نے کہا:اس میں سے ایک تہائی مسكينون ما تكنے والوں اور مسافروں پر (صدقہ و خيرات) كرتا

باب: ریا کاری (دکھلاوے) کی حرمت کے بیان میں (دھ کا وے) کی حرمت کے بیان میں (دھ کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دروایت کے دروایت کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ فر ما تا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پروا ہوں' جو آ دمی میرے لیے کوئی ایسا کا م کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی

### المَسَاكِيُنِ وَابْنِ السَّبِيُلِ

(٢٣٧٣)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْدِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُكَانَ فَتَنَخَّى ذَٰلِكَ السَّحَابُ فَٱفْرَغَ مَاءَ ةَ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا ۚ شَرُجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتُ ذِلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَّجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُكُنْ لِلْاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ سَالْتَنِي عَنِ اسْمِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَٰذَا مَاوُ هُ يَقُوْلُ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَلَا فَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُّجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقَ بِثُلُفِهِ وَآكُلُ آنَا وَ عِيَالِي لُلُنَّا وَآرُدُّ فِيْهَا وفسر ولايه

(٣٧٣) وَ حَلَّثَنَاهُ أَخْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الضَّيِّى آخْبَرَنَا آبُو ذَاوْذَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ كَيْسَانَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آلَةً قَالَ وَآجْعَلُ ثُلُقَةً فِي الْمَسَاكِيْنِ وَالسَّائِلِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

#### ١٣٣٩ باب تَحْرِيْمِ الرِّيَآءِ

(۵٬۷۵) حَدَّنَنِی زُهَیْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّنَنَا اِسْمَعِیْلُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى آنَا آغُنی

غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ \_

(٧٣٤٧)حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ حَفْصِ ابْن غِيَاثٍ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ سَمِيْعِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَايَا رَايَا اللَّهُ بهر

(٧٧٧٤)وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْعَلَقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ۔ (٧٣٧٨)حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ اَخْبَرَنَا الْأُلْزِیْنَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِلَاا الْإِنْسَادِ وَ زَادَ وَلَمْ ٱسْمَعُ آحَدًا غَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٧/٤٩)حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْاَشْعَبِيُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَعِيْدٌ اَطُنَّهُ قَالَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ آبِي مُوْسلي قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ كُهَيْل قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَةُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ التَّوْرِيِّ۔

(٧٨٠)وَ حَدَّثَنَّاهُ ابْنُ آبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ٱخْبَرَنَا الصَّدُوْقُ الْكَمِيْنُ الْوَلِيْدُ ابْنُ حَرْبٍ بِهِلَدًا الْإِسْنَادِ.

#### ١٣٨٠ عِفْظِ اللَّسَان

(۷۳۸۱)حَدَّنَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا بَكُرُ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طُلُحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ

الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ٱشْرَكَ فِيْهِ مَعِي مِيرا شريك موتو مين الے اور أس كے شرك كوچھوڑ ويتا

(۲ ۲۷۲) حضرت ابن عباس فاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِر مايا: جوآ دى لوكول كوسنانے كے ليے كوئى كام كرے كاتو الله تعالی بھی اُس کی ذات اوگوں کوسائے گا اور جوآ دمی اوگوں کے د کھلاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اسے ریا کاروں کی سزادےگا۔

(٧٧٧٤) حفرت جندب علتى طالفيا فرامات بين كدرسول التدكافيكم نے فرمایا: جوآ دی لوگوں کوسانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اُس کی ذلت لوگوں کوسنائے گا اور جوآ دمی دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی بُرائیاں لوگوں کو دکھلائے گا۔ (۷۲۷۸)حفرت سفیان رضی الله عنداس سند کے ساتھ روایت یان کرتے ہیں اور اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہ میں نے ان کے علاوہ کسی ہے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۷۲۷۹)حضرت ابن حارث بن الي موى طائط فرمات بي كه میں نے حضرت سلمہ بن تہیل والنہ ہے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت جندب طالف سے سنا اور کسی سے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ میں نے رسول الله من الني الله عنا م آب فرمات مين (اور پهريدروايت) ثوری کی روایت کی طرح بیان کی۔

(۸۸۰) حضرت الصدوق الامین وکید بن حرب اسی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔

### باب:زبان کی حفاظت کے بیان میں

(۲۸۱) حضرت ابو ہررہ فالنز سے روایت ہے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ فرماتے بين كه بنده (بعض اوقات) ایک ایس بات کهدریتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں

اس قدراً را جاتا ہے جس قدر كەمشرق ومغرب كے درميان فاصله

(۷۸۸۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ (بعض اوقات) کوئی الی بات کہددیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمحقا جبکہ اس کی وجیہ ے وہ دوزخ میں اتنی دُور جا کر گرتا ہے کہ جتنا مشرق ومغرب کے درمیان فاصله ہے۔

الله ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

(٢٨٨٢)وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ اللَّـرَاوَرُدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طُلْحَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا يَهُوِى بِهَا فِي النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ.

خُلاصَةً النَّاكِ إِنْ إِبِ إِبِ إِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے' کسی کے ساتھ اچھی بات شیریں انداز میں کرنا اُس کے دل کی خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کے کسی بندے کوخوش کرنا بلاشبہ بڑی نیکی ہے۔

> اسها عُقُوبَةٍ مَنْ يَّامُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا يَفْعَلَهُ وَ يَنْهَى عَن الْمُنْكُرِ وَ يَفُعَلَهُ

(۷۳۸۳)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِلى وَ ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمِّقَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ اَبُو کُرَیْبٍ وَاللَّفُظُ لِآبِی کُرَیْبٍ قَالَ يَحْيِنَى وَ اِسْحُقُ اَخْبَوَنَا وَ قَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قِيْلَ لَهُ آلَا تَدُخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ آتَرَوْنَ آنِّى لَا ٱكَلِّمُهُ اِلَّا ٱسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ مَا دُوْنَ اَنْ اَفْتَتِحَ اَمُوًّا لَا أُحِبُّ اَنُ اَكُوْنَ اَوَّلَ مِنْ فِتَحَةً وَلَا اَقُوْلُ لِلاَحَدِ يَكُونُ عَلَىَّ اَمِيْرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُوْتَىٰ

باب: جوآ دمی دوسرول کونیکی کاحکم دیتا ہے اورخود نیکی نه کرتا ہوا ور دوسروں کو بُرائی سے رو کتا ہوا ور خود رُرائی کرتا ہوا ہیے آ دمی کی سزا کے بیان میں (۲۸۳)حفرت أسامه بن زيد براي سروايت ب فرمات میں کہ مجھ سے کہا گیا کیاتم حضرت عثمان واٹنے کے پاس نہیں جاتے اوراُن سے بات نہیں کرتے ؟ حضرت اُسامہ دلاٹیؤ نے فر مایا: کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں حضرت عثمان طافیٰ سے بات نہیں کرتا۔ میں مهمیں سنا تاہوں اللہ کی قتم إميں اُن سے بات کر چکا ہو جو بات میں نے اینے اور ان کے بارے میں کرناتھی' میں وہ بات کھولنانہیں عا ہتا اور میں نہیں جا ہتا کہ وہ بات کھو لنے والا پہلا میں ہی ہوں اور نہ ہی میں بیکہتا ہوں کہ کسی کو جو مجھ پر حاکم ہو کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے۔رسول اللم الله مُنافِين عُم كافر مان من لينے كے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آ دمی کولایا جائے گا اور انے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس ہے اس کے پیٹ کی آنتیں نکل آئیں گی وہ

بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحٰى فَيَخْتَمِعُ اللهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلانُ مَا لَكَ الْمُ فَيَخْتَمِعُ اللهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلانُ مَا لَكَ الْمُ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ وَانْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

(٣٨٣) وَ حَدَّقَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّقَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْأَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَلَكَ أَنْ تَدُّخُلَ عَلَى عُنْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ آنُ تَدُّخُلَ عَلَى عُنْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِهِ

آنتوں کو لے کراس طرح گھو ہے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ دوزخ والے اُس کے پاس اکٹھے ہوکر کہیں گے اے فلاں! مجھے کیا ہوا؟ (بعنی آج تو کس حالت میں ہے؟) کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور بُر ائی ہے نہیں رو کتا تھا؟ وہ کیے گا: ہاں۔ میں لوگوں کوتو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس نیکی پڑھل نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو بُر ائی ہے منع کرتا تھا لیکن میں خود بُر ائی میں مبتلا تھا۔

(۲۸۴) حضرت الووائل طافئ ہے روایت ہے کہ ہم حضرت المامہ بن زید طاف کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا: آپ کو اسلمہ بن زید طاف کے پاس جا کران کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت عثان طافئ کے پاس جا کران ہے بات کریں (اور پھر آگے ) نہ کورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) نہ کورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) نہ کورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) نہ کورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں (اور پھر آگے ) نہ کورہ روایت کی طرح روایت نقل کے بات کریں کا کہ کریں (اور پھر آگے ) کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کر کا کہ کا کر کا کہ کی کا کہ ک

ﷺ ﴿ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِلْ عَلَى كُلُّ عَلَيْهِ كُلُّ عِنْ اور ند اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

باب: انسان کواینے گناہوں کے اظہار نہ کرنے کی

#### ممانعت کے بیان میں

(۱۳۸۵) حضرت ابو ہریہ دی استے ہیں کہ میں نے دسول اللہ منگافی کے سنا' آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری اُمت کے سارے گناہ معاف کردیے جا کیں گئے سوائے اُن گناہوں کے جو اعلانیہ (یعنی کھلم کھلا) گناہوں کے ۔وہ معاف نہیں کیے جا کیں گے وہ یہ کہ بندہ دات کوکئی گناہ کرتا ہے پھر شبح کواس کا پروردگاراُس کے گناہ کی پردہ بوشی کرتا ہے لیکن وہ (دوسرے لوگوں) سے کہتا گناہ کی پردہ بوشی کرتا ہے لیکن وہ (دوسرے لوگوں) سے کہتا ہے: اے فلاں! میں نے گزشتہ رات ایسے ایسے گناہ کیا اور رات گزاری۔ پروردگار نے تو اسے جھپایا اور ساری رات پردہ بوشی کی گئاہ کیا سے نہتا ہوئی کی لیکن ضبح ہوتے ہی اس نے اس گناہ کوظاہر کردیا' جے اللہ عزوجل نے جھپایا تھا۔

# ۱۳۳۲ النَّهْي عَنْ هَتُكِ الْإِنْسَانِ سِتُرَنَّفُسِه

(2000) حَدَّنِيْ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ بُنُ حَاتِمٍ وَ عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّنِي وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّنَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ خَمَيْدٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنُ آخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً يَعُولُ سُمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةً إِلَا اللهِ فَيْ يَعُولُ كُلُّ الْمَتِي مُعَافَاةً إِلَا اللهِ عَمْلًا فَيْهُ لَكُنُ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا فُهُ مُنْ يُومِعِ قَدْ سَتْرَةً رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلانُ اللهِ عَنْهُ قَدَمُ بَاتَ يَسْتُرُةً رَبَّهُ فَيَعُولُ يَا فَلانُ فَيْدُ بَاتَ يَسْتُرُةً رَبَّهُ فَيَعُولُ يَا فَلانُ فَيْمِيْتُ يَصْفِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ فَيَكُولُ اللهِ عَنْهُ فَيَالًا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُةً رَبَّهُ فَيَعُولُ يَا لَلهِ عَنْهُ فَيَعُولُ يَا لَيْهِ عَنْهُ فَيَعُولُ يَا فَلا رُهِيْتُ يَسْتُرَةً وَيُعْمِلُ اللهِ عَنْهُ وَيُصِعِحُ يَكُشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ قَالًا رُهَيْرٌ وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ .

- واڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانایا منڈوانا ول میں اللہ کے حبیب مَلَاثِیْنِ کی صورتِ مبارکہ سے نفرت ہوتو ایمان کہاں؟
  - 🕏 شرعی برده نه کرنا
  - 🕏 مَر دوں كا مُخنے دُ ھانكنا
  - 😭 بلاضرورت كى جاندار كى تصوير كينية الكفنيوانا ويكينا ركهنا ورتصويروالى جگه جانا \_
    - ﴿ كَانْ بِجِانَاسْنَا \_
    - 🔂 ٹی۔وی (وی ی آراور دیگرالی بیبود گیاں) و کھنا۔
      - ﴿ حَرَام كَمَانَا جِيعِ بِنَكَ اورانشُورنس وغيره كي كمالًى -
        - 🔕 غيبت كرنااورسننا\_

الله تعالی اپنی رحمت سے اپنے حبیب مُن الله علی پوری اُمت کواپنی بغاوتوں اور ہرتیم کی نافر مانیوں سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے کہ وُنیا وآخرت کے ہرتیم کے عذاب اور پریشانی سے نجات عطافر مائے آمین ۔

### ١٣٣٣ باب تَشْمِيْتِ الْعَاطِس وَ كَرَاهَةِ

#### التثآو*ب*

(١٣٨٨)وَ حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَغْنِى الْاَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمُنَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِغْلِهِ۔ (١٣٨٨) حَدَّلَنِيْ زُهَيْرُ أَنْ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ

# باب: چینکنے والے کوجواب دینااور جمائی لینے کی کراہت کے بیان میں

(۲۸۹۷) حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوآ دمیوں نے چھینگا۔
آپ نے اُن میں سے ایک کوچھینکنے کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا تو اس نے عرض کیا: آپ نے فلال کوچھینکنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فر مایا: اس نے رچھینکنے کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فر مایا: اس نے نر مایا: اس نے رخھینکنے کے بعد ) الحمد لله نہیں جیا۔

(۷۸۷) حضرت انس طائن نے نبی سکا ٹیٹٹا سے ندکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔

(۸۸۸)حفرت ابو برده وانفؤ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلِّيبٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ رَضِيّ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِ ابْنَةِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَطَمْتُ فَلَمْ يُشَمِّتُنِي وَ عَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ اللَّي أُمِّى فَآخُبُرْتُهَا فَلَمَّا جَاءَ هَا قَالَتُ عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّنُهُ وَ عَطَسَتُ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ أُشَمِّتُهُ وَ عَطَسَتْ فَحِمَدِتِ اللَّهِ فَشَمَّتُهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

(٢٨٩)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ عَنْ اَبِيْهِ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّهُ فُكُ لَةً ٱخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنِى إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوَعِ أنَّ آبَاهُ حَدَّلَهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَ عَطَسَ رَجُلُّ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ (لَهُ) رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ مَزْ كُومٌ ـ

فَلاَ تُشَمَّتُو هُـ

(۷۲۹۰)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّاوُبُ مِنَ الشَّيْطِنِ فَإِذَا تَفَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ۔

(٢٩٩) حَدَّقِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ

موسی دلاشیئے کے پاس گیا تو وہ حضرت فضل بن عباس ڈٹا تھا، کی بیٹی کے گھر میں تھے۔ مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے جواب نددیا اور حفرت فضل ولانين كي بيلي كو چھينك آئي تو حضرت الوموي ولائينو نے اُے جواب دے دیا۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس کی خرری تو وہ حضرت ابوموی طافظ کے باس آئیں اور کہنے لگیں: آپ کے یاس میرے بیٹے کوچھینک آئی تو آپ نے اسے جواب نہیں ویا اوراس نے چھینکا تو آپ نے اسے جواب دے دیا۔ تو حضرت ابو موی طالت نے فر مایا: تمہار سے لڑ کے کو چھینک آئی لیکن اُس نے الحمد للدنبیں کہا' اس لیے میں نے اس کو جواب نبیس دیا اور فضل بن عباس بھ کا میں کو چھینک آئی اوراس نے الحمد للد کہا تو میں نے أس كوجواب دياميس في رسول الله مَا الله عَلَيْهِ المستحسنات آپ فرمات میں کہ جبتم میں ہے کسی کو چھینک آئے تو وہ الجمد للہ کہتو تم اس کا جواب دواوراً گروه الحمد للدنه کھے تو تم اس کوجواب نے دو\_

(۱۲۸۹) حضرت اياس بن سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کدان کے باب نے بیان فرمایا کدانہوں نے نی صلی الله عليه وسلم سے سنا كرايك آدى نے آپ صلى الله عليه وسلم كے ياس چھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لیے وُعا فرمائی: يَوْحَمُكَ اللَّهُ كِراً سَ أُوى في دوسرى مرتبه چهينكا تورسول السُّصلى الله عليه وسلم في أس آدي ك بارے ميس فرمايا: اس (تو) زكام

(۷۳۹۰) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جمائی كا آنا شيطان كى طرف ہے ہو جبتم میں ہے کی آ دمی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے۔

(۱۲۹۱) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ

الْوَاحِدِ حَدَّلْنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّلْنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَا لِآبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ يُحَدِّثُ ابْنَا كِلْمِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا تَفَاوَبَ آحَدُكُمُ فَلِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَدُخُلُ۔ فَلَيْهُ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَدُخُلُ۔

(۷۳۹۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ شَهِيْدٍ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُ

(۷۳۹۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح عَنِ ابْنِ آبِي صَالِح عَنِ ابْنِ آبِي صَالِح عَنِ ابْنِ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا تَفَاوَبَ آحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ.

(٣٩٣) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيَّةٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهِيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ سُهِيْدٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ بِشُورٍ وَ عَبْدِ الْعَزِيْدِ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے سی آدمی کو جمائی آئے تو اُسے جاہیے کہ وہ اپنے مُنہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوجا تا ہے۔

كتاب الزهد

( ۲۳۹۲ ) حفرت عبدالرطن بن الى سعيد طالية اپن باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کی خرمایا: جبتم میں ہے کی آئی کو جمائی آئے تو اُسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کورو کے (یعنی اپنا ہاتھ اپنے مُنہ پر رکھے ) کیونکہ شیطان (مُنہ کے ) اندر داخل ہوجا تا ہے۔

(۷۲۹۳) حفرت ابن ابی سعید خدری رفیقی اپنے باب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی آدمی کونماز کے اندر جمائی آئے تو تہہیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اُسے روکو کیونکہ شیطان اندر داخل ہوجا تا

(۱۹۹۴ ) حفرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (اور پھر) بشر اور عبدالعزیز کی روایت کی طرح روایت نقل کی۔

### باب:متفرق احادیث مبارکہ کے بیان میں

(2090) سیده عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کہ اللہ علیہ کا درجنوں کو آگ کی لیبٹ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آوم علیہ السلام کواس چیز سے (جس کا ذکر قرآن مجید میں) کیا گیا

#### ١٣٣٣ باب فِي آحَادِيْكَ مُتَفَرِّقَةٍ

(4090) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْوِيِّ عَنْ عُرُّوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ خُلِقَتِ الْمَاكِرِكَةُ مِنْ نُورٍ وَ خُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ وَ خُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُ صِفَ لَكُمْ

### ١٣٣٥عاب فِي الْفَأْدِ وَآنَّةُ مَسْخٌ

(٢٩٩٢)حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَنِّى الْعَنَزِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ جَمِيْعًا عَنِ النَّقَفِيِّ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُقِدَتُ أَمَّةٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَىٰ مَا فَعَلَتْ وَلَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَأَرَ آلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبُهُ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ اَلشَّاءِ شَرِبَتُهُقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثُتُ هَٰذَا الْحَدِيْثَ كَعْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا قُلْتُ اَ ٱقْرَأُ التَّوْرَاةَقَالَ اِسْلِحَقُ فِي رِوَايَتِهِ لَا نَدْرِى مَا فَعَلَتْ۔ (٧٩٤)حَدَّقِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ الْفَارَةُ مَسْخٌ وَآيَةُ دَلِكَ آنَّةُ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ وَ يُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلاَ تَذُونُهُ فَقَالَ لَهُ كَغْبٌ اَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آفَاً أُزِلَتُ عَلَى التَّوْرَاةُ

# السلام لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ

ر بي الزَّهْرِيِّ عَنِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَنْ عَقْيُلِ حَدَّثَنَا لَيْنٌ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّهِيِّ قَالَ لَا يُلْدَعُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَمْنِ وَ النَّبِيِّ (النَّيْ عَنْ النَّبِيِّ (الْمُنْ يَحْلَى) وَ حَدَّلَئِيْهِ الْبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (البُنُ يَحْلَى) قَالَا اَخْبَرَنَا البُنُ وَهُبٍ عَنْ يُؤْنُسَ ح وَ حَدَّلَئِينِ زُهْمِيْرُ قَالْا اَخْبَرَنَا البُنُ وَهُبٍ عَنْ يُؤْنُسَ ح وَ حَدَّلَئِينِ زُهْمِيْرُ

باب: اس بات کے بیان میں کہ چو ہامسنے شدہ ہے (۷۹۹) حفرت ابو ہریرہ واٹھ سے روایت ہے کہ رسول الدمنا الله

(۲۹۹۲) حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا ایک گروہ کم ہو گیا تھا اور یہ پہنیں لگ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ (مسخ شدہ) چوہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ (مسخ شدہ) چوہ ہیں۔کیاتم ینہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹوں کا دود دھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے اور جب ان کے سامنے بحریوں کا دود دود در کھا جاتا ہے تو وہ بی لیتے ہیں۔حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت کعب ڈائٹڈ سے بیان کی تو انہوں بیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ کا ایکٹی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! انہوں نے بار باریمی یو چھا تو میں نے کہا: کیا آپ نے تو را قرراق پڑھی ہے؟ الحق نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے تو را قرراق پڑھی ہے؟ آخی نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہا سے کہ ہم نہیں جانتے کہا سے کہ ہم نہیں جانتے

(۱۳۹۷) حفرت ابو ہریرہ دیائی ہے روایت ہے کہ چو ہا مسخ شدہ (انسان) ہے اور اس بات کی نشانی یہ ہے کہ جب چوہ کے سامنے بکری کا دود هر کھا جاتا ہے تو وہ اسے پی جاتا ہے اور اونٹوں کا دود هر کھا جاتا ہے تو اسے نہیں پیتا۔ حضرت کعب دیائی نے خضرت ابو ہریرہ دیائی سے نے سال المند کی الائی ہے اور اور است سن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ دیائی نے نے فر مایا: تو کیا میر سے او پر تو رات نازل ہوئی تھی؟

## باب: اِس بات کے بیان میں کہ مؤمن ایک سوراخ سے دومر تنبیس ڈسا جاسکتا

(۲۹۸) حفرت الوہریرہ طابق نبی سکا الیکا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہیں ڈساجاسکا۔

۔ (۷۳۹۹)حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي ﷺ بِمِثْلِهِ۔

### ٢٣١٢عاب المُمُومِنُ أَمْرُهُ كُلَّهُ خَدِهُ

(٥٠٠٠)حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْدِيُّ وَ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ جَمِيْعًا عَنْ سُلَيْمِنَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ

قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ إِبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَبًا لِلَامْرِ الْمُوْمِنِ إِنَّ آمْرَةً كُلَّةً لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِلاَحَدِ إِلَّا لِلْمُوْمِنِ إِنْ اَصَابَتُهُ سِرَّاءُ شَكَّرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرًّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

اُسے کمل پیراہونا جاہے۔

١٣٣٨ عاب النَّهِي عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَ خِيْفَ مِنْهُ فِتُنَّةٌ عَلَى الْمَمُدُوُّح

(ا۵۵٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى آخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ خَالِدٌ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ مَدَحَ رَجُلَّ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ وَ يُحَكَّ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ اَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ آخْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهِ يُحَسِيبُهُ وَلَا أُزِّكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا آخْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَ كَذَا ـ

# باب: اِس بات کے بیان میں کہ مؤمن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے

(۷۵۰۰) حفرت صهیب رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول التدسلي الله عليه وسلم في فرمايا مؤمن آدمي كالبحى عجيب حال ہے کہ اُس کے ہرحال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات سی کو حاصل نہیں۔سوائے اس مؤمن آ دمی کے کہ اگر اُسے کوئی تکلیف بھی پیچی تو اُس نے شکر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے اورا گراہے کوئی نقصان پہنیا اوراس نے صبر کیا تو اس کے لیے اس میں بھی

تشويج: إس باب كى حديث مباركه مين جناب نبي كريم مَا لَيْتَا لِي حقيق مؤمن بندے كى نشا غدى فر ما كى ہے كدوه برخال ميں خوش رہتا ہے اوراس کے ہرمعالم میں اسے تواب ملتار ہتا ہے۔اس لیے الحمد للدعلی کل حال ہر حقیقی مؤمن بندے کاوظیفہ ہونا چا ہے اوراس پر ہی

# باب بسی کی اس قدرزیادہ تعریف کرنے کی ممانعت کے بیان میں کہ جس کی وجہ ہےاُس کے فتنهميل يرك كاخطره مو

(٥٠١)حفزت عبدالرحمٰن بن بكره ﴿النَّهُ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی منافظ کے باس کسی دوسرے آ دمی کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا: تھے پرافسوس ہے کتونے اپنے بھائی کی گردن کا ث دی تو نے آیے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ کی مرتبہ آپ نے اسے د ہرایا (چرآپ نے فرمایا) کہ جبتم میں سے کوئی آدمی اسے ساتھی کی تعریف ہی کرنا جا ہے تو اُسے جا ہیے کہ وہ ایسے کہے: میرا گمان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور میں اس کے دل کا حال نہیں جانتا'انجام کاعلم اللہ ہی کو ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔

(۵۰۲)وَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرٍ بُنُ نَافِعِ ٱخْبَرَنَا غُنْدَرٌ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي بَكْرَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ٱفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَ كَلِذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ يُحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُوْلُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ آخْسِبُ فَكَانًا إِنْ كَانَ يُرَىٰ اَنَّهُ كَذَاكَ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ اَحَدَّار

(۵۰۳)وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْمَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ نَحُوَ حَدِيْثِ

(٤٥٠٣) حَدَّلَنِي آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّلَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ بُرِّيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى ِ بُرِّدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُعْنِى عَلَى رَجُلٍ وَ يُطُوِيُهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَالَ لَقَدُ اَهْلَكُتُمُ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

(۵۰۵٪)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ وَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُنَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى آمِيْرٍ مِنَ الْاَمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْفِى عَلَيْهِ التَّرَابَ وَ

(۵۰۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ

قَالَ اَمَرُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَحْفِي فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ.

(٢٥٠٢) حضرت عبدالرطن بن ابي بكره والثيَّة بي صلى الله عليه وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی كا ذكركيا كيا-ايك آدى في عرض كيا:ا الله كرسول! فلان فلال كام مين الله كے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد كوئى بھى أس سے بہتر نہیں ہے۔ تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے بیہ جمله کی مرتبدد ہرایا پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم میں ہے کوئی آ دمی اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا جا ہے تو اسے چاہے کہ وہ فرمائے: میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے اور وہ اس یر بیابھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نہیں

(۷۵۰س عبد والفؤ ے اس سند کے ساتھ بزید بن زُریع کی روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے۔

يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ لَيْسَ فِي حَدِيْنِهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عِلَى اَفْضَلُ مِنْهُ۔

(۷۵۰۴)حفرت ابوموی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دی سے سی آ دی کے بارے میں بت زیادہ تعریف سی تو آپ نے فرمایا جم نے اسے ہلاک کردیا یاتم نے اس آ دمی کی پشت کاٹ دی۔

(۷۵۰۵)حضرت ابومعمرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوااور وہ امیرول میں سے ایک امیر آ دمی کی بڑی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد ڈاٹیؤاس آ دمی کے منہ پرمٹی ڈالنے لگے اور فرمایا کدرسول الله منافظ الله علی الله میان علم فرمایا کد بهت زیاده تعریف كرنے والے كے چېروں پرمٹی ڈال دیں۔

(۷۵۰۲) حفرت جام بن حارث والنيز سروايت م كه ايك

وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ

الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ

الْمِقْدَادُ فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا

فَجَعَلَ يَحْنُو فِي وَجْهِهِ الْحَصَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ

اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا شَانُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِيْنَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ

(٥٠٤) وَ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا

آ ومی حضرت عثمان والنوئؤ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد ولانوؤا اینے گھٹنوں کے بل بیٹے اور وہ ایک بھاری بدن آ دمی تھے تو اس ، تعریف کرنے والے آدمی کے چبرے میں کنگریاں ڈالنے لگے تو حفرت عثان ولافؤ في حضرت مقداد والغؤ عفر مايا: تجهي كيا موكيا بے؟ حضرت مقداد طافظ نے فرمایا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم تعریف کرنے والوں کودیکھوتو اُن کے چیروں میں مٹی ڈال دو۔

(٤٥٠٤) حضرت مقداد طافؤ نے ني مَا الله الله عدوره حديث كي طرح روایت نقل کی ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْاَشْجَعِيُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الْاَعْمَشِ وَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّي عَنْ مِمْلِهِ

خُلاک ایک ایک ایک اوا دیدے مبارکہ میں کسی آدمی کی اس فقد رتعریف کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اُس آدی کے (نکہ جس کی تحریف کی جارہی ہو) فتنہ میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو۔اس سلسلہ میں علماء تکھتے ہیں کما گرائی تحریف کرنے کے نتیجہ میں اُس آ دمی کے اندر تکبر ُغروراورا تر اہٹ پیدا ہوجائے تو ایسی تعریف کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگریہ بات نہ ہواوراس کے فتنہ میں متلا ہونے کا ندیشہ نہ ہوتو دیگر روایات سے الی تحریف کا جواز ثابت ہے اور اس باب کی آخری روایات میں تعریف کرنے والول کے منہ پرمٹی ذالنے کا جوذ کر ہے اس سلسلے میں علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اس طرح کیا جائے اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ تعریف کرنے والوں کوکوئی انعام وغیرہ نہ دو بلکہ اُن کویہ بات یا دولاؤ کہتم مٹی سے بیدا کیے گئے ہواس کیے عاجزی اور تواضع اختیار کروؤ والثداعكم\_

#### ١٣٣٩ بماب مُنَاوَلَةِ الْآكُبَرِ

(۵۰۸)حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا صَخْرٌ يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرَيَةَ عَنْ نَافِعِ انَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ارَانِي فِي الْمَنَامِ ٱتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَيْنِي رَجُلَان آحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِي كَبِّرُ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْأَكْبَرِ ـ

# باب: ( کوئی چیز ) بڑے کودیے کے بیان میں

(۷۵۰۸) حضرت عبدالله بن عمر رافح بيان فرمات بين كه رسول اللهُ مَا لِيُعْلِمُ فِي أَمِي اللهِ على في الله على الله ملى مسواك كرر ما مول تو دوآ دمیوں نے مجھے کھینجا' اُن میں سے ایک دوسرے سے برا تھا تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ مسواک بڑے کودوتو پھر میں نے چھوٹے سے لے کر بڑے کودے

١٣٥٠ باب التَّنَيْتِ فِي الْحَدِيْثِ وَ حُكْمِ باب: حديث مبارك كوسجه كرير صفاور علم ك لكف

### كِتَابَةِ الْعِلْمِ

(۵۰۹) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوْفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بِنُ مُعْرُوفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بُنُ عُيْرُوفِ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بُنُ عُيْرُةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّنُ وَ يَقُولُ السَّمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ السَّمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ وَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُصَلِّى فَلَمَّا فَصَتْ صَلَاتَهَا قَالَتُ لِعُرُوةَ آلَا تَسْمَعُ اللَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَقَالِيهِ آنِفًا اِنَّهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَقَالِيهِ آنِفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيْنًا لَوْ عَدَّهُ الْقَادُ لَآ لَا حُصَاهُ

# کے حکم کے بیان میں

(20.9) حفرت ہشام طالق اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ طالق حدیث بیان فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بن حجرہ والی سن اور سیدہ عائشہ صدیقہ طالقہ فی نماز پڑھ رہی تھیں پھر جب وہ نماز پڑھ کرفارغ ہو گئیں تو حضرت عائشہ طالقہ نے حضرت عروہ سے فرمایا: کیا تو نے حضرت ابو ہریرہ طالق کی وہ حدیثیں نہیں سنیں کہ جو نمی مناق الله کی اگر کوئی شار کرنے والا آدمی انہیں شار کرنا چا ہتا تو انہیں شار کرنا چا ہتا تو انہیں شار کرلیتا۔ (لیعنی سنی کہ ا

( 401 ) حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عنه ہے ، ایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم مجھ سے ( کوئی بات ) نہ لکھواور جس آ دمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے ( کی سن کر) لکھا ہے تو وہ اسے منا دے اور مجھ سے ( سن ہوئی اصادیث ) بیان کرواس میں کوئی گنا و نہیں اور جس آ دمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ با ندھا تو اُسے چا ہیے کہ وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

تشوبیج نزول قرآن مجید کے ابتداء میں آپ مُن الیّن کے سیم دیا تھا کہ کوئی آدی قرآن مجید کے علاوہ میری کوئی بات نہ لکھے تا کہ قرآن مجید کا لکھنا اور احادیث مبارکہ کا لکھنا آپس میں ملتبس (خلط ملط) نہ ہوجائے چھر بعد میں آپ مُن الیّن احادیث مبارکہ کو لکھنے کا تھم فرما دیا اور آپ مُن الیّن کے دعرت ابوقیا وہ دلی تھا کہ کہ کا کھنے کا تھم دیا ۔حضرت علی دلیّن کے باس محیفہ موجود تھا اور حضرت عمرو بن حزام دلیّن کے باس احادیث کھی ہوئی کی بست میں میں میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر والیّن احادیث کھا کرتے تھے جبکہ میں نہیں لکھتا تھا۔ ان تمام روایات سے حدیث لکھنے کا جواز ہے کہ حدیدہ مبارکہ لکھنے کا تھم ثابت ہوتا ہے اور اسی بات پرتمام اُمت کا اجماع ہے۔

باب: اصحاب الاخدود ( لیمنی خندق والے ) اور جادوگراورا یک اورغلام کے واقعہ کے بیان میں (۱۵۱) حفزت صہیب جائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکاٹیڈٹم

(ا۵۱) حفرت صهیب طاق سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّاتِیْکُمُ نے فرمایا: تم سے پہلی ( تو موں میں ) ایک باوشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوگیا تو اُس نے بادشاہ سے الاااباب قِصَّةِ أَصْحَابِ الْأُخُدُودِ

وَالسَّاحِرِ والرَّاهِبِ وَالْغُلَامِ

(۵۵۱)حَدَّنَنَا هَدَّابُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِی لَیْلٰی عَنْ صُهیْبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ کَانَ مَلِكُ فِیْمَنْ كِانَ

کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑے کو بھیج دیں تا کہ میں اسے جادوسکھا دوں تو بادشاہ نے ایک لڑ کا جادو سکھنے کے لیے اُس بوڑ ھے جادوگر کی طرف بھیج دیا۔ جب و ولڑ کا چلا تواس کے راہے میں ایک راہب تھا تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹا اوراس کی باتیں سننے لگا جو کہاہے پیندآئیں پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس مینصنا (اوراس کی با تیں سنتا) اور جب و الز کا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر (دریسے آنے کی وجہ سے ) اس لاکے کو مارتا تو اس لاکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تھے جادوگرے ڈر ہوتو کہ دیا کر کہ مجھے میرے گھروالوں نے (کسی کام کیلئے)روک لیا تھااور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہوتو تو کہددیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا (جب لڑکا اُس طرف آیا) تو اس نے کہا: میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے؟ اور پھر ایک پھر پکڑا اور کہنے لگا: اے اللہ! اگر مجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ (بہال راستہ سے) لوگوں کا آنا جانا (شروع) ہواور پھروہ پھرائس درندے کو مار کرائے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے بھروہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دى تورابب نے اس لا كے سے كہا:ا ب ميرے بينے! آج تو مجھ ے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ ے توعنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کردیا جائے گا۔ پھرا گرتو (کسی مصیبت میں ) مبتلا کر دیا جائے تو کسی کومیرانه بتا نا اور و ولڑ کا مادر زاد اند صے اور کوڑھی کو سیح کردیتا تھا بلکہ لوگوں کا ساری بیاری سے علاج بھی کرتا تھا۔ باوشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اُس نے لڑے کے بارے میں سنا تو وہ بہت ہے تخفے لے کر اُس کے پاس آیا اور اُسے كنے لگا: اگرتم مجھے شفادے دوتو بيرسارے تخفے جوميں يہاں لے كر

قَبْلَكُمْ وَ كَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ فَابْعَثِ اِلَىَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ اللَّهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيْقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَ سَمِعَ كَلَامَهُ فَآعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا آتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ فَاِذَا آتَى السَّاحِرَ ضَرَبَةً فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذًا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلُ حَبَسَنِي ٱهْلِي وَإِذَا خَشِيْتَ ٱهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرِ فِبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ اَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ آعْلَمُ السَّاحِرُ ٱفْضَلُ آمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ فَآخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ آمُو الرَّاهِبِ آحَبَّ اِلَّيْكَ مِنْ آمُو السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَ مَضَى النَّاسُ فَآتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَةُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيْ بُنَّيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ ٱفْضَلُ مِنِّي قَدُ بَلَغَ مِنْ آمُرِكَ مَا ۗ ارَىٰ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِن ابْتُلِيْتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ وَ كَانَ الْغُلَامُ بُيْرِي ءُ الْآكِمَةَ وَالْآبُرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدُواءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَآتَاهُ بِهَدَايًا كَلِيْرَةٍ فَقَالِ مَا هَهُنَا لَكَ ٱجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دُعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ باللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَآتَى الْمَلِكُ فَجَلَسَ اللَّهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّى قَالَ اَوَ لَكَ رَبُّ غَيْرِى قَالَ رَبِّى وَ رَبُّكَ اللَّهُ فَاخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِي ءَ بِالْغُكَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ آئ بُنَّى قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِى ءُ الْآكُمَةَ وَالْآبْرَصَ وَ تَفْعَلُ وَ تَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَاَحَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ

آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔اُ س لڑکے نے کہا: میں تو كسى كوشفانبيس و بسكتا بلكه شفاءتو التدتعالي ويتاب تواگرتو التديم ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالی سے دُ عاکروں گا کہ وہ تحقی شفاد ہے دے۔ پھروہ ( کھخض) اللہ پر ایمان کے آیا تو اللہ تعالی نے اُسے شفا عطا فرمادی۔ پھروہ آ دی ( جے شفاہوئی ) بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہوہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ باوشاہ نے اس ے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس اوٹا دی؟ اُس نے كها: ميرے رب نے اُس نے كها: كيا ميرے علاوہ تيرا اوركوئى رتِ بھی ہے؟ اُس نے کہا: میرااور تیرارتِ اللہ ہے۔ پھر ہا دشاہ اس کو پکڑ کر أے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اُس لڑ کے کے بارے میں کہا (اس لڑ کے کو بلایا گیا) بھر جب وہ لڑ کا آیا تو باوشاہ نے أس لڑ کے ہے کہا كداے بينے! كيا تيرا جادواس حد تك بينج كيا ہے کہ اب تو مادر زادا ند سے اور کوڑھی کو بھی سیح کرنے لگ گیا ہے؟ اورا پیے ایسے کرتا ہے۔ اڑے نے کہا: میں تو کسی کوشفا نہیں دیتا بلکہ شفاتو الله تعالى ويتا ہے۔ باوشاہ نے أے بكر كرعذاب ديا يہاں تک کہ اُس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتادیا (پھرراہب کو بلوایا گیا) راہب آیا تو اُس ہے کہا گیا کہ تو اپنے ندہب سے پھرجا۔ راجب نے انکار کردیا پھر بادشاہ نے آرامنگوایا اوراس راجب کے سر پرر کھ کرائس کا سرچیر کرائس کے دو مکڑے کردیئے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں کولایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے ند ہب سے بھر جا۔اس نے بھی انکار کرویا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرار کھ کر سرکو چیر کراس کے دو کلڑے کروا دیئے (پھراس لڑکے کو بلایا گیا) وہ آیا تو اُس سے بھی یہی کہا گیا کہاہتے مذہب سے پھر جا۔اُس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑ کے کواپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے كر كے كہا:اسے فلال يمار يرك جاء اوراسے اس يمار كى چوٹی پرچڑھاؤ۔اگریہائے نہ بہب سے بھرجائے تواسے چھوڑ وینا اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بھینک دینا۔

حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِئَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَآبِلَى فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفُرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّةً بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيْ ءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَآلِي فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَاْسِهِ فَشَقَّةً بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلً لَهُ ارْجِعُ عَنْ دِيْنِكَ فَآلِي فَدَفَعَهُ اللَّى نَقَرٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ اللَّى جَبَل كَذَا وَ كَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ اَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيُّهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَٱحْمِلُوهُ فِي قُرْقُوْرٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَ شِئْتَ فَانْكُفَاتُ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ مِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَ تَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذُ سَهُمَّا مِنْ كِنَانِتِي ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ فِي كَبِيدٌ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْعُكَرَمِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ وَصَلَّبُهُ عَلَى جِذْعِ ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًّا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبِيدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِالسِّمِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْغُكَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَضَعَ السَّهُمَ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْعُكَام

چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اُس لڑے کو پہاڑی چوٹی پر لے گئواس لڑکے نے کہا: اے اللہ! تو مجھے ان سے کافی ہے (جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچالے )اس پہاڑ پرفورا ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے ساتھی گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آگیا۔ بادشاہ نے اُس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا: اللہ پاک نے مجھے ان سے بچالیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے پچھ ساتھیوں کے حوالے کرکے آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاتِي الْمَلِك فَقِيْلَ لَهُ اَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحُذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَدْرُكَ لَهُ اَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحُذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَدْرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَامَرَ بِالْأُخُدُودِ بِاَفُواهِ السِّكْكِ فَخُدَّتُ وَاَضُومَ النِّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَخُدَّتُ وَاَضْرَمَ النِّيْرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَأَحْمُوهُ فِيْهَا اَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَ تِ الْمُرَاةُ وَمَعَهَا صَبِّى لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ يَا أُمَّهِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ۔

کہا: اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کرسمندر کے درمیان میں پھینک دینا'اگریدایے ندہب سے نہ پھرے۔ بادشاہ کے ساتھی اُس لڑے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا: اے اللہ! تُو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچالے۔ پھروہ کشتی بادشاہ کے اُن ساتھیوں سمیت اُلٹ گئی اوروہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑ کا چلتے ہوئے با دشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اُس لڑ کے سے کہا: تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اُس نے کہا: اللہ تعالی نے مجھے اُن سے بچالیا ہے۔ پھراس کڑے نے بادشاہ سے کہا: اُو مجھے قل نہیں کرسکتا' جب تک کہاس طرح نہ کروجس طرح کہ میں مجھے تھم دوں۔ بادشاہ نے کہا: وہ کیا؟ اُس لڑکے نے کہا: سارے لوگوں کوا بیک میدان میں اکٹھا کرواور مجھے سولی کے تنختے پراٹکا ؤپھرمیر ہے ترکش سے ایک تیرکو پکڑ وپھراس تیرکو کمان کے حلہ میں رکھواور پھرکہو: اُس اللہ کے نام سے جواس لڑکے کا ربّ ہے پھر مجھے تیر ماروا گرتم اس طرح کروتو مجھے تل کر سکتے ہو۔ پھر باوشاہ نے لوگوں کوا بیک میدان میں اکٹھا کیا اور چھراس لڑ کے کوسو لی کے شختے پراٹکا دیا چھراس کے ترکش میں سے ایک تیرلیا پھراس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر کہا: اُس اللہ کے نام سے جواس لڑ کے کا ربّ ہے پھروہ تیراس لڑ کے کو مارا تووہ تیراس لڑ کے کی کنیٹی میں جا گھاتولائے نے اپناہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھااور مرگیا توسب لوگوں نے کہا ہم اس لاکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑ کے کے ربّ پرایمان لائے ہم اس لڑ کے کے ربّ پرایمان لائے۔ بادشاہ کواس کی خبر دی گئی اور اُس سے کہا گیا: تجھے جس بات کا ڈرتھا اب وہی بات آن پیچی کہلوگ ایمان لے آئے ۔تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھود نے کا تھم دیا پھر خندق کھودی گئی اور اُن خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا: جوآ دمی اینے ند ہب سے پھرنے سے بازنہیں آئے گا تو میں اُس آدمی کواس خندق میں ڈلوادوں گا (جولوگ اپنے ندہب پر پھرنے سے باز ندائے) تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا' یہا ب تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اُس عورت کے بیچے نے کہا: اے امی جان اصبر کر کیونکہ وُحق پر ہے۔

تشويج قرآن مجيد كيتسوس بارئ سورة البروج من ﴿ قُتِلَ أَصْحَبُ الْأُخُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ [م و 4] كتت اس روايت من بيهاراوا قدذكركيا كياب اورا حدود كمعنى خندت كين -

١٣٥٢ باب حَدِيْثِ جَابِرِ الطُّويْلِ وَ قِصَّةِ باب : حضرت ابواليسر طِلْنَيْ كاوا قعه اورحضرت

ب? أس نے كہا: ميں الله كو حاضرونا ظرجان كركہتا مول حضرت الواليسر نے پھر فرمايا: كيا تُو الله كو حاضرونا ظرجان كركہتا ہے؟

### جابر طالعی کی کمبی حدیث کے بیان میں

(۷۵۱۲) حضرت عباده بن صامت والفيزا سے روايت ب فرماتے ہیں کہ میں اور میرابا پیلم کے حصول کے لیے قبیلہ جی میں گئے۔ بیہ اس قبیلہ کی ہلاکت سے پہلے کی بات ہے۔ توسب سے پہلے ہماری ملاقات رسول التُسْتَطَالِيَّا كَصَعَالِي حَفْرت الواليسر والنَّيْ سے مولى ـ حفرت ابوالیسر والنیو کے ساتھ اُن کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحفول کا ایک بستہ تھا۔حضرت ابوالیسر ﴿ اللَّهُ ایک جا در اوڑ ھے ہوئے تھاورمعافری کیڑائینے ہوئے تھاورحفرت ابوالیسر والنا کے غلام پر بھی ایک چا در تھی اور وہ بھی معافری کیڑے سینے ہوئے تھا۔ (جعرت عبادہ طافین ) فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے اُن ے کہا: اے بچا! میں آپ کے چہرے میں ناراضگی کے اثرات د کھے رہا ہوں۔ انہوں نے فر مایا: فلال بن فلال حرامی کے او پر میرا کچھ مال تھا۔ میں اُس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا: کیاوہ (شخص) ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔اسی دوران جفر كابياً بامرتكار مين فاس سے يو جما: تيراباب كمال مي؟ أس نے کہا: آپ کی آوازس کرمیری ماں کے چھیر کھٹ میں واضل ہوگیا ہے۔ پھر میں نے کہا: میری طرف باہرنکل۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کہاں ہے؟ چروہ باہر نکلاتو میں نے اُس سے کہا: تو مجھ سے چھیا كيول تفا؟ أس ن كها: الله كي قتم! من آب سے بيان كرتا مول اور آب سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔اللہ کی قسم الجھے آب سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈرلگا اور مجھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعداس کی خلاف ورزى كرت بوئ خوف معلوم مواكونكه آب رسول المتمنى فيناكم صحابي بين اورالله كي قتم! مين ايك تنك دست آ دمي بول\_حضرت ابو اليسر ولالفيط فرمات بين كه مين في كبها كيا تو الله كوحاضر وناظر جان كركبتا ہے؟ أس نے كہا: ميں الله كو حاضر و ناظر جان كر كہتا ہوں۔ حضرت الواليسر والنيئؤ نے فرمايا: كيا تو الله كوحاضرو ناظر جان كركہتا

### اَبِیُ الْیَسَرِ

(۱۵۱۲) حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَغْرُوْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَ تَقَارَبَا فِي لَفُظِ الْحَدِيْثِ وَالسِّيَاقُ لِهَارُوْنَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ اَبِي حَزُرَةَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ آنَا وَآبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَلَا الُحِيِّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لَقِيْنَا اَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَ عَلَى آبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَ مُعَافِرِتٌى وَ عَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةٌ وَ مُعَافِرِتٌى فَقَالَ لَهُ آبِي يَا عَمِّ إِنَّى اَرَكِ فِي وَجُهِكَ سُفُعَةً مِنْ غَضَبٍ قَالَ اَجَلُ كَانَ لِي عَلَى فَكَانِ بُنِ فَكَانِ الْحَرَامِيُّ مَّالٌ فَٱتَّيْتُ ٱهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثُمَّ هُوَ قَالُوا لَا فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنُ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ آيِنَ آبُولَكَ قَالَ سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ اَرِيْكَةَ اَمِّى فَقُلْتُ اخْرُجْ اِلَتَّى فَقَدْ عَلِمْتُ آيْنَ آنْتَ فَخَرَجَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَن اخْتِبَاتَ مِنِّى قَالَ آنَا وَاللَّهِ ٱحَدِّثُكَ ثُمَّ لَا ٱكُذِبُكَ خَشِيْتُ وَاللَّهِ آنْ أُحَدِّنُكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ آعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَ كُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ كُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا قَالَ قُلْتُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قُلْتُ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ آللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ فَآتَى بِصَحِيْفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ قَالَ فَإِنْ وَجَدُتَ قَضَاءً فَاقُضِنِي وَإِلَّا أَنْتَ فِي حِلٍّ فَاشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيٌ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَسَمِعَ اُذُنَّىَّ هَاتَيْنِ وَ وَعَاهُ قَلْبِي هَذَا وُاشَارَ الِّي مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنْ ٱنْظُرَ مُعْسِرًا ٱوْ وَضَعَ عَنْهُ ٱظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ. اُس نے کہا: میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں۔حضرت ابوالیسر نے وہ کاغذ (جس پر قرض لکھا ہوا تھا) منگوا کر اپنے ہاتھ سے اُسے مٹادیا اور فر مایا: اگر تو (پیبے) پائے تو اسے اوا کر دیناور نہ میں تجھے (قرض) معاف کرتا ہوں (پراس کے بعد حضرت ابو الیسر جائٹیئے نے ) اپنی آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کا ایسر جائٹیئے نے ) اپنی آنکھوں بردواُنگلیاں رکھ کرفر مایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے اس کو یا در کھا (اور حضرت ابوالیسر جائٹیئے نے اپنے ول کی طرف اشارہ کیا) کہ رسول اللہ منگھ نے آئی ہے اپنی جوآ دمی کسی تنگ دست (مقروض) کو مہلت دے یا اس سے اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالی اسے اپنی سائے میں جگہ عطافر مائے گا۔

(٧٥١٣)قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا يَا عَمِّ لَوْ آنَّكَ آخَذُتَ بُرْدَةَ (۲۵۱۳) حضرت ابواليسر طاليط فرمات بي كدميس في أن س كها:اك يچا! اگرآب اي غلام كى جادر لے ليت اور اي غُلَامِكَ أَوْ ٱغْطَيْتَهُ مُعَافِرِيَّكَ وَٱخَذْتَ مُعَافِرِيَّةً وَٱغُطَيْتَهُ بُرُدَتَكَ فَكَانَتُ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ معافری کیڑے اُسے دے دیتے یا اس کے معافری کیڑے لے ليتے اورا پی چا دراُ ہے دے دیتے تو آپ کا بھی جوڑ اپورا ہوجا تا اور فَمَسَحَ رَاْسِي وَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ يَا ابْنَ اَحِي بَصَرُ آپ کے غلام کا بھی جوڑا پورا ہوجاتا۔حضرت ابوالیسر جان نے عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَ سَمْعُ أَذُنَّيَّ هَاتَيْنِ وَ وَعَاهُ قَلْبِي هَذَا میرے سر پر (ہاتھ ) پھیرا اور فرمایا: اے اللہ! اے برکت عطا فرما · وَاَشَارَ اِلٰى مَنَاطِ قَلْبِهِ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (اور پھر فرمایا) اے بھینے! میری ان دونوں آئھوں نے دیکھا اور وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ ٱطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَٱلْبِسُوهُمْ میرے ان دونوں کا نوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا مِمَّا تُلْبِسُوْنَ وَكَانَ آنْ آغُطَيْتُهُ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا آهُوَنَ (اورانہوں نے اپنے ول کی طرف اشارہ کیا) کدرسول الله مَا يُعْظِمُ عَلَّى مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيلَةِ

فرماتے ہیں کہ ان کو وہی کچھ کھلا وُجو کچھتم خود کھاتے ہواوران کو وہی کچھ پہنا وُجو کچھتم خود پہنتے ہواورا گریس اے دنیا کا مال و متاع دے دومیرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قیامت کے دن میمری نیکیاں لے ( لیعنی دنیا ہی میں سب پچھ دینا آسان ہے ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی )۔

(۷۵۱۴) (حفرت عباده بن صامت داشن فرمات بین که) (٧٥١٣) ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى آتَيْنَا جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حفرت ابوالیسر والفؤ کے پاس سے چلئ یہاں تک کہ ہم حفرت مُسْجِدِه وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ جابر بن عبدالله طالقيَّ كے پاس أن كى مجد ميں آ كے اوروہ ايك كيرا فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ اوڑ ھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ اتُّصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حضرت جابراورقبلہ کے درمیان حائل ہوکر بیٹے گیا۔ پھر میں نے رِدَاؤُكَ ٱلَّى جَنْبِكَ قَالَ فَقَالَ بِيَدِهٖ فِي صَدْرِي هَكَذَا كها: الله آپ پررحم فرمائ كيا آپ ايك بى كير ااور هے ہوئ نماز وَ فَرَّقَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَ قَوَّسَهَا اَرَدْتُ اَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ ر پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پہلومیں ایک جا در رکھی ہوئی ہے۔ الْآحْمَقُ مِفْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ اَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِفْلَهُاتَانَا حفرت جابر ﴿ النَّيْهُ نِهِ السِّيعِ بِالْهِ كَي أَنْكُلِّيالَ كَعُولَ كَرِ ( قُوسَ نِمَا شَكُلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هَلَـَا وَ فِي يَدِهِ عُرْجُوْنُ بناكر)ميرے سينے پر مارين اور پھر فرمايا: ميں نے بياس ليے كيا ہے ابْنِ طَابٍ فَرَاىٰ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةٌ فَحَكَّهَا

صجيح مسلم جلدسوم

کہ جب تیری طرح کا کوئی احمق میری طرف آئے تو وہ مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھے تا کہ وہ بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھے تا کہ وہ بھی اس طرح کرے ( کیونکہ ایک مرتبہ ) آ پ اس مجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آ پ کے ہاتھ مبارک میں ابن طاب کی لکڑی تھی تو آ پ نے مجد کی قبلہ رخ والی دیوار میں ناک کی پچھ ہفتم سی لگی ہوئی دیکھی تو آ پ نے اُسے لکڑی سے کھرچ دیا۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا جم میں سے کون اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے دوگر دانی کرے؟ اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے دوگر دانی کرے؟ ہم نے مرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ اس بات کو پند کرتا ہے کہ اللہ اُس سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ آپ نے فر مایا: اگر تم میں سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ آپ نے فر مایا: اگر تم میں سے کوئی بھی یہ پند نہیں کرتا۔ آپ نے کھڑ ا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کے سامنے ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اپنی دائیں میں سے کوئی بھی اپنی دائیں

بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ آيُكُمْ يُحِبُّ اَنُ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشْعَنَا ثُمَّ قَالَ آيُكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَخَشْعَنَا ثُمَّ قَالَ آيُكُمْ يُحِبُ اَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا آيُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا فَاللَّهُ عَنْهُ قُلْنَا لَا آيُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ اَحَدَّكُمْ إِذَا فَامَ يُصِيِّهِ وَ لَيَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبُصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبَصُقُ عَلَى يَمِينِهِ وَ لَيُبَصُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيُبَعْمُ يَعْمِ يَعْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَحَعَلَهُ عَلَى وَاسَلَّهُ وَسَلَّمُ فَحَعَلَهُ عَلَى وَاسِ الْعُرْجُونَ لُمَّ لَطَعَ اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَمُ عَلَى وَاللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَمُ عَلَى وَاللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَمُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعِمْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَمُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَعْمُونَ فَي مَسَاجِدِكُمْ وَلَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُعَالِحُونَ فَي مَسَاجِدِكُمْ ولَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُعْتَعِلَهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْ الْمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِى عَنْهُ فَعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْ

طرف تھوکے بلکہ اپنی ہائیں طرف' اپنے ہائیں پاؤں کے پنچ تھو کے اورا گرتھوک ندر کے تو وہ کپڑے کو لے کراس طرح کرے۔ پھر آپ نے کپڑے کو لیسٹ کراورا ہے مسل کر دکھایا۔ پھر آپ نے فر مایا : کوئی خوشبولا و پھر قبیلہ جی کا ایک نو جوان کھڑ اہوا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا اور وہ اپنی تھیلی پہ کچھ خوشبور کھ کر لے آیا پھر رسول اللہ مُثَاثِین کے وہ خوشبولکڑی کی نوک پرلگائی اور پھر اسے ناک کی ریزش والی جگہ پرلگائی (جہاں ہے آپ نے ناک کی ریزش گندگی وغیرہ کھر چی تھی ) اور اسے ل دیا۔ حضرت جابر جائیئ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسی وجہ سے اپنی مسجدوں میں خوشبولگاتے ہو۔

رَمُونَ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ بَطُنِ بُواطٍ وَهُو يَطْلُبُ الْمَجْدِئَ بُنَ عَمْرٍ وِ اللَّبُهَنِيَّ وَ كَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْحَمْسَةُ وَالسِّنَّةُ وَالسَّبَّةُ فَدَارَتُ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ عَلَى نَاضِحِ السَّبْعَةُ فَدَارَتُ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ عَلَى نَاضِحِ السَّبْعَةُ فَدَارَتُ عُقْبَةً رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ فَآنَاخَةً فَرَكِبَةً ثُمَّ بَعَتَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْصَ التَّلَدُنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ طَذَا اللّهِ عِنْ بَعِيْرَةً قَالَ انَّا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ طَذَا اللّهِ عِنْ بَعِيْرَةً قَالَ انَّا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْزِلُ عَنْهُ فَلَا يَصْحَبُنَا مَلْهُونُ لَا تَدْعُوا عَلَى انْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى آمُوَ الِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ الله فرمايا: إلى سے نيچ أثر جااور جمارے ساتھ كوئى لعت كيا جوااون نه ساعةً يُسْاَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِبُ لَكُمْ۔ دے (اور پُر آپ تَلْ اَيْنِ اللهِ عَرابِي عَالَى اللهِ عَلَاف بدؤ عا

نہ کیا کرواور نہ ہی اپنی اولا د کے خلاف بدؤ عا کیا کرواور نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بدؤ عا کیا کرو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بدؤ عاایسے وقت میں مانگی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ ہے کچھ مانگاجا تا (قبولیت وُ عا کا وقت ) ہواور تنہیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ وُ عاقبول فر مالے۔

> (٢٥١٦)سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ عُشَيْشِيَةٌ وَ دَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُوْلْ اللهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَ يَسْقِيْنَا قَالَ جُابِرٌ فَقُمْتُ فَقُلْتُ هَٰذَا رَجُلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَتَّى رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ فَقَامَ جَبَّارُ ابْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا اِلَى الْبِنْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سُجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ثُمَّ نَزَعْنَا فِيْهِ حَتَّى اَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ اَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ آتَاْذَنَانِ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُّوْلَ اللَّهِ فَٱشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتُ فَشَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتُ ثُمٌّ عَدَلَ بِهَا فَٱنَّاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأُ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّاتُ مِنْ مُتَوَضَّا رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ لِيُصَلِّيَ وَ كَانَتْ عَلَىَّ بُرُدَةٌ ذَهَبْتُ اَنْ اُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَلَكُعْ لِيْ وَ كَانَتُ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ حِنْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَآخَذَ بِيَدِى فَاَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِه ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱيْدِيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا خَتَّى ٱقَامَنَا خَلْفَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمُقُنِي وَانَّا

(٢١٥١) (حضرت جابر والني فرمات بين كه) بم رسول الترسي الله اتھ چلے یہاں تک کہ جب شام ہوگئ اور ہم عرب کے یا نیوں میں سے کسی یانی کے قریب ہو گئے تو رسول الله سائی فیلم نے فرمایا کون آدی ہے کہ جوہم سے پہلے آگے جا کر حوض کو درست کرے اور خود بھی یانی ہے اور ہمیں بھی یانی بلائے؟ حضرت جابر واللہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑ اہوااور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پیآ دمی (آگے جائے گا)۔ رسول الله مُثَالِيَةِ فِم نے فر مایا جابر والنَّوْ کے ساتھ کون آدمی جائے گا؟ تو جبار بن صحر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ بِهِ مِنْ يُحْرِبُم دونوں ایک کنوئیں کی طرف چلے اور ہم نے حوض میں ایک ڈول یا دو ڈول (یانی کے ) ڈالے پھرا سے بجرویا پھرسب سے پہلے رسول اللہ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كى) اجازت دية مو؟ مم في عرض كيا: بي بال! الدالله ك رسول! پھرآ پ نے اپنی اوٹٹی کوچھوڑ ااوراس نے یانی بیا۔ پھرآ پ نے اس اونٹن کی باگ مینجی تو اُس نے یانی بینا بند کردیا اوراس نے بیشاب کیا پھرآپ نے اے علیحدہ لے جاکر بٹھا دیا پھررسول اللہ مَنَا يَعْنِمُ حوض كى طرف آئے۔آپ نے اس سے وضوفر مایا۔ پھر میں كفرا ہوااوراى جگدے وضوكيا كەجس جگدے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نَهِ وضوفر مایا تھا اور جبار بن صحر تضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور ا یک حیا درتھی جو کہ چھوٹی تھی میں نے اس کے دونوں کناروں کو پلٹا تو وہ میرے کندھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر میں نے اسے اوندھا کیا اوراس کے دونوں کناروں کو پلٹا کرا ہے اپنی گردن پر باندھا۔ پھر

لَا اَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَقَالَ هِكَذَا بِيَدِهِ يَغْنِى شُدَّ وَ سَطَكَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَا جَابِرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ صَيِّقًا فَاشْدُدُهُ عَلَى حِقْوِكَ.

(١٨٥٤)سِرْنَا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ وَ كَانَ قُوْتُ كُلِّ

وَجُلٍ مِنَّا (في) كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً فَكَانَ يَمُصُّهَا ثُمَّ

يَصُرُّهَا فِي تَوْبِهِ وَ كُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيّنَا وَ نَأْكُلُ حَتّٰى

قَرِحَتُ ٱشْدَاقُنَا فَأُقْسِمُ ٱنْحَطِئْهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا

فَانْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ فَشَهِدْنَا لَهُ آنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا فَأَعْطِيْهَا

فَقَامَ فَٱخَذَهَا\_

میں آکررسول اللہ مُنَّالِیَّا کُمی باکس طرف کھڑا ہوگیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کراور گھما کر جھے اپنی داکس طرف کھڑا کردیا پھر جبارین صحر آئے۔انہوں نے وضو کیا پھروہ آئے اوررسول اللہ مُنَّالِیُّا کُمے ہاکس طرف کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ مُنَّالِیُّا کُم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر چیچے ہٹا کراپنے چیچے کھڑا کیا پھر رسول اللہ مُنَّالِیُّا گھور کرمیری طرف دیکھنے لگے جے میں سجھ نہ سکا۔ بعد میں سجھ گیا۔ حضرت جابر

ر النور التي بين كه آپ نے اپنے ہاتھ مبارك سے اس طرح اشار و فر مايا كه اپنى كمر باندھ لے تاكة تمهار استر نه كل جائے۔ پھر جب رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

(۷۵۷) (حضرت جابر رائن فرماتے ہیں کہ) پھر ہم رسول اللہ مثل اللہ کے ساتھ چلے اور ہم میں سے ہرایک آدی کوروزانہ ایک مجبور ملتی تھی اور یہ ماری خوراک تھی اور وہ اس محبور کو چوستا رہا اور پھر اسے اسے اپنے کپڑے میں لیسٹ کر رکھ لیتا تھا اور ہم اپنی کمانوں سے درختوں کے بے جھاڑا کرتے تھے اور انہیں کھایا کرتے تھے کہاں تک کہ ہماری با چھیں ذخی ہوگئیں اور محبوریں تقیم کرنے والے آدی

ے ایک خلطی ہوگئی کہ (وہ ہمارے ایک آدمی کو مجور دینا بھول گیا ) تو ہم اس آدمی کو اُٹھا کراس کے پاس لے گئے اور ہم نے گواہی دی کہا ہے مجوز نہیں ملی تو اُس نے اس آدمی کو مجور وے دی تو اس نے کھڑے کھڑے کھڑے کجور پکڑی اور کھالی۔

(۵۱۸) (حضرت جابر را الله فرماتے ہیں کہ) چرہم رسول الله منافیخ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں اُتر اور پھر رسول الله منافیخ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں اُتر اور پھر رسول الله منافیخ کے اجب کے اور میں ایک ڈول میں پانی کے کر (آپ منافیخ کے بیچھے) چلاتو آپ نے کوئی آثر نہ دیکھی جس کی وجہ ہے آپ پردہ کر سکیں ۔اس وادی کے کنارے پر دو ورخت تھے۔ رسول الله منافیخ اُن دونوں درختوں میں سے ایک درخت کی طرف گئے اور اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ کری اور فرمایا: الله کے تھم سے میرے تابع ہو جاتو وہ شاخ آپ کے تابع ہو جاتو وہ شاخ آپ کے تابع ہو جاتا ہے جس کوئیل بڑی ہوئی ہو۔ پھر آپ دوسرے درخت کی جاتا ہے جس کوئیل بڑی ہوئی ہو۔ پھر آپ دوسرے درخت کی جاتا ہے جس کوئیل بڑی ہوئی ہو۔ پھر آپ دوسرے درخت کی جاتا ہے جس کوئیل بڑی ہوئی ہو۔ پھر آپ دوسرے درخت کی

دى كدا على جُورْ يُسِ مَى تُو اُسَ نَهِ اَسَ آدى كُو هُورد عدد كَا اللهِ عَلَى خَلَى نَوْلُنَا وَادِيًّا اَفْيَحَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْضِى حَاجَتَهُ فَاتَبَهُمُّهُ اللهِ عَلَى يَسَقَضِى حَاجَتَهُ فَاتَبَهُمُّهُ اللهِ عَلَى فَلَمْ يَرَ شَيْئًا بِاللهِ عَلَى اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَقَالَ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَقَالَ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهِ فَقَالَ اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالُهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فَقَالَ التَّنِمَا عِلَىَّ بِإِذُن اللهِ فَالْتَامَتَا قَالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةً أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَ قَالَ (مُحَمَّدُ) بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّتُ نَفْسِي فَحَانَتُ مِنِّي لَفْتَهُ فَإِذَا آنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ اَفْتَرَقَتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ وَقُفَةً فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا وَاشَارَ آبُو اِسْمَاعِيْلَ بِرَاْسِهِ يَمِيْنًا وَ شِمَالًا ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَمَّا انْتَهٰى اِلِّيَّ قَالَ يَا جَابِرُ هَلْ رَآيْتَ بِمَقَامِي قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقُ اِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقُطَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا فَٱقْبِلْ بِهِمَا حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَٱرْسِلْ غُصْنًا عَنْ مِينِكَ وَ غُصْنًا عَنْ يُسَارِكَقَالَ جَابِرٌ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُمْتُ فَآخَذُتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَ حَسَرْتُهُ فَانْلَلَقَ لِي فَٱتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا ثُمَّ اَقْبَلْتُ اَجُرُهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسَلْتُ غُضْنًا عَنْ يَمِيْنِي وَ غُصْنًا عَنْ يَسَارِي ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّ ذَاكَ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَآخَبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهُ ذَاكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْعُصْنَان رَطْبَيْنِ.

طرف آئے اور اس کی شاخوں مین ہے ایک شاخ پکڑ کر فر مایا: اللہ ك علم مر حالع موجاتوه شاخ بهي اى طرح آب كتابع ہو گئ بہاں تک کہ جب آپ دونوں درختوں کے درمیان میں ہوئے تو دونوں کو ملا کر فرمایا جم دونوں اللہ کے حکم سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاؤ تو وہ دونوں جڑ گئے ۔حضرت جاہر المانین فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر سے فکا کہ کہیں رسول الله مَثَالَيْظِ مجھے ب د کی کر دُورن تشریف لے جائیں۔ میں اپنے آپ سے (لعنی و أن المين بين بين بين المرائد لكالواطي كل مين في ويكها كه سامنے ہے رسول الله مَا الله عَلَيْظِمْ آرہے ہیں (اور پھراس کے بعد )وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ہرایک درخت اینے تنے پر کھڑا ہوا علیحدہ ہور ہاہے۔ (حضرت جابر ڈاٹیڈ فرماتے ہیں) کہ میں نے ویکھا کہ رسول الله مان کھی در کھبرے اور پھر آپ نے اپنے سرمبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا۔ ابواسمعیل نے ا ہے سرے داکیں اور بائیں اشارہ کرکے بتایا چرآ پ سامنے آئے اور جب آپ میری طرف مینچ تو فرمایا:اے جابر! کیا تونے ویکھا جس جكديس كمر اتفا؟ ميس فعرض كيا: جي بال الاكرسول! آ پ نے فرمایا: أن دونوں درختوں كے باس جاو اور أن دونوں درخوں میں سے ایک ایک شاخ کاٹ کرلاؤ اور جب اس جگه آجاؤ جس جكه مين كفر ابهوتو ايك شاخ اپني دائيس طرف اورايك شاخ اپني بائيں طرف ڈال دينا۔حضرت جابر طاشط فرماتے ہيں كه پھرييں نے کھڑے ہوکرایک چھرکو پکڑااورا سے تو ڑااورا سے تیز کیا' وہ تیز

ہوگیا تو پھر میں اُن دونوں درختوں کے پاس آیا۔ تو میں نے اُن دونوں درختوں میں سے ہرایک سے ایک ایک شاخ کاٹی پھر میں اُن شاخوں کو کھینچے ہوئے اس جگہ پر لے آیا جس جگہ درسول اللہ مُنَا لِنَّا کھڑ ہے تھے۔ پھر میں نے ایک شاخ دائیں طرف ڈالی اور دوسری شاخ بائیں طرف ڈالی پھر میں جاکر آپ سے ملا اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جس طرح آپ نے مجھے تھم فرمایا تھا' میں نے اُسی طرح کر دیا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (میں یہاں) دوقبروں کے پاس سے گزرا (تو مجھے وی الٰہی کے ذریعہ پتہ چلاکہ) ان قبروالوں کو عذاب دیا جار ہا ہے تو میں نے اس بات کو پند کیا کہ میں ان کی شفاعت کروں شامیں تر رہیں گی۔ (یعنی جب تک سر سبزر ہیں گی)

(2019) حفرت جار والفية فرات بي كه پر م الشكر ميس آئة تو رسول اللَّهُ مَنْ يَعْتُرِ نِهِ مِنْ السِّيانِ السِّيحِ الرَّالوكون مين آواز لكَّا دوكه وضوكر لیں پھر میں نے آ واز لگائی کہ وضو کرلؤ وضو کرلؤ وضو کرلو کے حضرت جاہر طان فرمات میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قافلہ میں تو کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور انصار کا ایک آدی جورسول الله مَالليَّا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مِن المشكير وجوكه لكرى كى شاخوں پر لئکا موا تھا اس میں یانی شنڈا کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: فلاں بن فلال انصاری کے پاس جاکر دیکھوکہ اُس کے مشکیزے میں پانی ہے یانہیں؟ میں اُس انصاری کی طرف گیا اور اُس کے مشکیزے میں دیکھا کہ اُس کے منہ میں سوائے ایک قطرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میں اس مشکیزے کو انڈیلوں تو خشک مشكيزه اسے بي جائے پھر ميں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كے باس آيا اور ميں -نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میں نے اس انصاری کے مشکیزے میں سوائے ایک قطرہ یانی کے اور کچھنہیں یایا اگر میں اے اُلٹا تا تو خشک مشکیرہ اے پی لیتا۔ آپ نے فرمایا: جاؤ اوراس مشكيز كومير بياس ليكرآ و چرمين أس مشكيزه كوليكر أيااور اے اپنے ہاتھ میں پکڑا پھرآ پ کچھ بات کرنے لگے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ فرمارے تھے اور آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اس مشکیزے کودباتے جاتے پھروہ مشکیزہ مجھے عطا فرمایا اور فرمایا: اے جابر! آواز لگاؤ كه قافلے ميں ہے كى كايانى كابزابرتن لايا جائے۔

(2019)قَالَ فَٱتَيْنَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ نَادِ بِوَصُوْءٍ فَقُلْتُ آلَا وَضُوْءَ آلَا وَضُوءَ آلَا وَضُّوْءَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ فِى الرَّكْبِ مِنْ قَطْرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْٱنْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ الْمَاءَ فِي اَشْجَابٍ لَهُ عَلَى حِمَارَةٍ مِنْ جَرِيْدٍ قَالَ فَقَالَ لِي انْطَلِقُ اللِّي فُلَانَ بْنِ فُلَان الْاَنْصَارِيِّ فَانْظُرْ هَلْ فِي ٱشْجَابِهِ مِنْ شَي ءٍ قَالَ فَانْطَلَقُتُ اِلَّذِهِ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَلَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلَّا قَطْرَةً فِي عَزُلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ آنِي ٱفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنِّي) لَمُ آجِدُ فِيْهَا إِلَّا فِطْرَةً فِي عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَا لَوْ انِّي ٱلْهُرِغُهُ لَشَرِبَةً يَابِسُهُ قَالَ اذْهَبُ فَأَتِنِي بِهِ فَآتَيْتُهُ بِهِ فَاَخَذَهُ بِيَدِهٖ فَجَعَلَ يَتَكَّلَمُ بِشَىٰ ءٍ لَا ٱذْرِى مَا هُوَ وَ يَغْمِزُهُ بَيَدَيْهِ ثُمَّ اعْطَانِيْهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ نَادِ بِجَفْنَةٍ فَقُلْتُ يَا جَفْنَةَ الرَّكْبِ فَأَتِيْتُ بِهَا تُحْمَلُ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فِي الْجَفْنَةِ طَكَذَا فَبَسَطَهَا وَ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمٌّ وَضَعَهَا فِي قَعْرٍ الْجَفْنَةِ وَ قَالَ خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عَلَىَّ وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ بِاسْمِ اللَّهِ فَرَآيْتُ الْمَاءَ يَتَفَوَّرُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ میں نے آواز لگائی اور بڑا برتن لایا گیا اور لوگ اس برتن کو اُٹھا کر لائے۔ میں نے اس بڑے برتن کو آپ کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللّہ مُلَّیْ اِللّٰ اللّٰ مِلْکَ اس مُلْکِیزے میں اپنا ہاتھ۔ بارک پھیرا'اس طرح سے پھیلا کر اور اُٹھیوں کو کھلا کر کے اس مشکیزے کی تدمیں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا: اے جابر! پکڑ اور بھم اللہ کہہ کر

وَسَلَّمَ ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَدَارَتْ حَتَّى امْتَلَاتُ فَقَالَ يَا جَابِرُ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَادٍ مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءٍ قَالَ فَآتَى النَّاسُ فَاسْتَقُواْ حَتَّى رَوُوْا قَالَ فَقُلْتُ هَلْ بَقِى آحَدُ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِى مَلَائه

میرے ہاتھوں پر پانی ڈال میں نے بہم اللہ کہہ کراس مشکیز ہے میں سے پانی آپ کے ہاتھ مبارک پر ڈالا تو میں نے دیکھا کہ
پانی رسول اللہ مُنَافِیّتِ کُم اُنگیوں کے درمیان سے جوش مارر ہاہے پھراس برتن نے جوش مارا اور وہ برتن گھو ما یہاں تک کہ وہ برتن پانی سے بھر گیا پھر آپ نے خرمایا: اے جابر! آواز لگاؤ کہ جس کو پانی کی ضرورت ہوتو آکر پانی لے جائے ۔ حضرت جابر جائی نئی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا کوئی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا کوئی الساباتی رہ گیا ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہو پھر رسول اللہ مُنافِق کے اپنے ہاتھ مبارک اس مشکیز ہے ہے اُٹھایا تو پھر وہ بھی بھرا ایساباتی رہ گیا ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہو پھر رسول اللہ مُنافِق کے اپنے ہاتھ مبارک اس مشکیز ہے ہے اُٹھایا تو پھر وہ بھی بھرا

(۵۲۰)وَ شَكَا النَّاسُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْجُوعَ فَقَالَ عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ فَآتَيْنَا سَيْفَ الْبُحْرِ فَوَخَرَ الْبُحْرُ زَخْرَةً فَالْقَى دَابَّةً فَاوْرَيْنَا عَلَى شِقِهَا النَّارَ فَاطَّبَحْنَا وَاشُويْنَا وَاكْلُنَا وَ شَبِعْنَا قَالَ جَابِرٌ فَلَانَ وَ الْكِنْ وَ فَلاَنْ حَتَى عَدَّ خَمْسَةً فِي النَّارَ فَاطَّبَحْنَا وَ فُلاَنْ وَ فُلاَنْ حَتَى عَدَّ خَمْسَةً فِي النَّارَ فَاطَّبَحْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى عَدَّخُنَا فَاحَلُنَا وَ سُلِعًا مِنْ اَصْلَاعِهِ فَقَوْسَنَاهُ ثُمَّ دَعُونَا بِاعْظَمِ رَجُلِ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ رَجُلٍ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلِ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلِ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلْ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلْ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلْ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كَفُلْ فِي الرَّكِبِ وَاعْظَمِ كِفُلْ فِي الرَّكِبِ فَدَخَلَ تَحْتَةً مَّا يُطَاطِى ءُ رَأْسَهُ مَا يُطَالِمُ عَلَى أَسُولَا عَلَى الْمَاطِى ءُ رَأْسَهُ وَسَلَامُ فَي الرَّكِبِ فَدَخَلَ تَحْتَةً مَا يُطَاطِى ءُ رَأْسَهُ وَالْمَاعِ عُولَ الْمَاطِى ءُ رَأْسَهُ وَيَهِ الْمَلْعِ فَيْقِالِمُ الْمَاطِى ءُ رَأْسَهُ وَالْعَلَى فَالْمَالِمَ عُولَا اللَّهُ الْمَلْعِ فَي الرَّكِ فَلَا لَهُ الْمُعَلِي فَلَامُ الْمَالِمِي ءُ رَأْسَهُ وَالْعَلَامِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمِي عُلَالًا اللْعَلَى الْمُؤْلِقِي الْمِؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ

(۷۵۲۰) (اور پھر اس کے بعد) لوگوں نے رسول الد من اللہ میں بھوک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: قریب ہے کہ اللہ مہیں (کچھ) کھلا دے پھر ہم سمندر کے کنارے پر آئے اور سمندر نے موج ماری اور ایک جا نور نکال کر باہر ڈال دیا پھر ہم نے اس سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس جانور کا گوشت پکایا اور بھونا اور ہم نے کارے پر آگ جلائی اور اس جانور کا گوشت پکایا اور بھونا اور ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہو گئے۔ حضرت جابر را اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور فلاں اور فلاں اس جانور کی آئے ہے فرماتے ہیں کہ پھر میں اور فلاں اور فلاں اس جانور کی آئے کہ ہم گوشے میں داخل ہوئے اور ہمیں کی نے ہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم باہر نکل آئے پھر ہم نے اس جانور کی پسلیوں میں سے ایک پلی

کپڑی اور قافلے میں جوسب سے بڑا آ دمی تھا اور وہ سب سے بڑے اونٹ پرسوار تھا۔ ہم نے اس آ دمی کو بلایا اور اس کے اونٹ پر سب سے بڑی زمین رکھی ہوئی تو وہ آ دمی بغیر اپنا سر جھ کائے اس پسلی کے بنچے سے گزر گیا۔

باب: جناب نبی کریم مَنْ النَّیْمُ کا واقعہ ججزت کے بیان میں

(۷۵۲) حفرت ابوالحق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب طِلِنْوَا سے سنا' وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق طِلْنَوَا ۱۳۵۳ باب فِی حَدِیْثِ الْهِجُرَةِ وَ یُقَالَ لَهُ حَدِیْثِ الرَّحُلَ

(۷۵۲)حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغِينِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ آغَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّحِقَ قَالَ سَمِعْتُ

میرے والد کے گھر میں تشریف لائے اور اُن سے ایک کجاوہ خریدا پھرعازب دھنٹؤ لینی میرےوالدے فرمایا کدایے بیٹے (براء) کو مير ب ساتھ بھيج ديں تا كەدەاس كجادە كواڭھا كرمير كھر لے فيلے اور پھر میرے والدنے مجھ سے کہا کہ اسے اُٹھا لے تو میں نے اس کجاوے کو اُٹھالیا اور میرے والد بھی حضرت ابو بکر ﴿اللَّهُ كَ ساتھ اس کجاوے کی قیمت وصول کرنے کے لیے نکے تو میرے والدنے حضرت ابوبكر ولينيؤ سے فرمایا: اے ابوبكر ولائيؤ؛ مجھ سے بیان فرمائیں كه جس رات تم رسول الله مَثَاثَيْنَا كِ سَاتِه كَ مَتِي (يعنى تم نے مكه مرمدے مدیندمنورہ تک کا جوسفرآ پ ملائی الم کے ساتھ کیا ہے اس کی کیفیت بیان کیجے) حضرت ابوبکر طابعیًا نے فرمایا: اچھا (اور پھر فرمایا که ) ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کدون چڑھ گیا اور محيك دوپېركا وتت موكيا اورراسته خالى موكيا اور راسخ مي كوئي گزرنے والا خدر ہایہاں تک کہ ہمیں سامنے ایک لمبا پھر دکھائی دیا جس كاسابيز مين پرتفااورا بھى تك وہاں دھوپنہيں آئى تھى \_ پھر ہم اس کے پاس اُٹرے اور میں نے اس پھر کے پاس جا کراینے ہاتھ ے جگدصاف کی تاکہ نی مُنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن الرام فرما تين \_ چرمیں نے اس جگہ پرایک دری بچھادی چرمیں نے عرض کیا:اے الله كرسول! آپ آرام فرمائي اوريس آپ ك اردگرد برطرف ے ( دشمن کا کھوج لگانے کے لیے ) بیدار رہتا ہوں ( لینی پہرہ ویتاموں) پھرآ ب سو گئے اور میں آب کے اردگرد جاگ کر بہرہ دیتار ہا پھر میں نے سامنے کی طرف سے بکریوں کا ایک چرواہاد یکھا جواینی بکریوں کو لئے ہوئے اس پھر کی طرف آر ہاہے اور چرواہا بھی اس پھر سے وہی چاہتا تھا جوہم نے جاہا (لینی آرام) میں نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور میں نے اُس سے کہا:اے اڑ کے! تو س كاغلام بي؟ أس في كها: من مدينه والول من سايك وى كاغلام موں \_ ميں نے كہا: كيا تيرى بكريوں ميں دودھ ہے؟ أس نے کہا: ہاں! میں نے کہا: کیا تو مجھے دودھ دوھ دے گا؟ اُس نے

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ جَاءَ ٱبُوْ بَكُورٍ (الصِّدِيْقُ) اِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهُ فَأَشْتَرَاى مِنْهُ رَحْلًا فَقَالَ لِعَازِبِ أَبْعَثْ مَعِىَ ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِىَ اللَّي مَنْزِلِي فَقَالَ لِي آبِي آخْمِلْهُ فَجِمَلْتُهُ وَ خَرَجَ آبِي مَعَهُ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ اَبِي يَا اَبَا بَكُوٍ حَدَّثِنِي كَيْفَ صنَعَتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمُ ٱسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَ خَلَا الطَّرِيْقُ فَلَا يَمُرُّ فِيْهِ اَحَدُّ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَآتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِى مَكَانًا يَنَامُ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَرْوَةً ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَمْ وَآنَا ٱنْفُصُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَ خَرَجْتُ ۚ أَنْفُضُ مَا حَوْلَةً فَإِذَا آنَا بِرَاعِى غَنَمٍ مُقُبِلٍ بِغَنَمِهِ اِلَى الصَّخْرَةِ يُوِيْدُ مِنْهَا الَّذِي اَرَدُنَا ۚ فَلَقِيْتُهُ فَقُلُتُ لِكُنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ اَهُلِ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اَفِي غَنْمِكَ لَبُنْ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ آفَتَحُلُبُ لِي قَالَ نَعَمْ فَآخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ انْفُض الضَّرْعَ مِنَ الشَّعَرِ وَالتَّرَابِ وَالْقَذَىٰ قَالَ فَرَآيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ يَنْقُصُ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبٍ مِنْهُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ قَالَ وَ مَعِي إِدَاوَةٌ ٱزْتَوِى فِيْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَ . يَتَوَضَّا قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ كُرِهْتُ انْ اُوْ فِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَاقَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّهَنِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى بَرُدَ ٱسْفَلَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبُ مِنْ هَلَا ا اللَّهُنِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ ٱلَّمْ يَأْن لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَكُنَا بَعْدَ مَا زَالَتِ الشُّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ وَ نَحْنُ فِي جَلْدٍ مِنَ الْارْضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيِّنَا فَقَالَ

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَارْتَطَمَتُ فَرَسُهُ اللَّهِ بَطْنِهَا اُرَىٰ فَقَالَ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ اللَّهُ لَكُمَا اللَّهُ لَكُمَا اَنْ اَرُدَّ عَنْكُمَا اللَّهُ لَكُمَا اللَّهُ فَنَجَا فَرَجَعَ لَا يُلْقَى اَحَدًا اللَّهَ فَنَجَا فَلَا يَلْقَى اَحَدًا اللَّه وَلَنَجَا فَلَا يَلْقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلُقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلْقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلْقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلُقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلُقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلُقَى اَحَدًا اللَّه وَلَا يَلُقَى اللَّه وَلَى اللَّه وَلَا يَلُقَى اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا يَلُقَى اللَّه اللَّه وَلَا يَلُولُ وَ وَفَى لَنَا اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّالَةُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللّهُ

کہا: ہاں! پھراس چرواہے نے ایک بکری پکڑی تو میں نے اس چرواہے سے کہا: اس بکری کے تھن کو بالوں مٹی اور پچرے وغیرہ نے صاف کر لے راوی ابوا بحق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء والٹو کود یکھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ پر مارکر دکھارہے شے۔ اس چرواہے نے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑ اسا دودھ دلہ۔ حضرت ابو بکر والٹو فرماتے ہیں کہ میرے یاس ایک ڈول تھا

کہ جس میں نی منافیق کے پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی تھا۔ حضرت ابو بکر دائیو فرماتے ہیں کہ میں نی منافیق کی خدمت میں آیا اور میں نے ناپند سمجھا کہ میں آپ شکر نیٹر کے بیدار کروں لیکن آپ خودہی بیدار ہو گئے پھر میں نے دودھ پر پانی بہایا تا کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے پھر میں نے وض کیا: اے اللہ کے رسول! بیدودھ نوش فرما ئیں۔ حضرت ابو بکر دائیو فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ دودھ بیا یہاں تک کہ میں خوش ہوگیا۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا یہاں سے کوچ کر نے کا ابھی و قت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں! وہ وقت آگیا ہے۔ حضرت ابو بکر طرف فرماتے ہیں کہ پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراقہ بن ما لک دائیو کی خوض کیا: اے اللہ نے ہمارا پیچھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دائیو فرماتے ہیں کہ ہم جس زمین پر شھوہ ہوت نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! کا فرہم تک آگئے۔ آپ نے فرمایا: (اے ابو بکر!) فکر نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر رسول اللہ منافی کے ہم اللہ ہو کہا کہ فرمانی تو سراقہ کی گرانہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر رسول اللہ منافی کے ہم اللہ دو عافر مائی تو سراقہ کا گور ااپنے پیٹ تک زمین میں صفح کی اللہ ہو کہا گا اور دہ واپس لوٹ گیا اور اسے جوکوئی کا فربھی ملتا وہ اُسے کہد دیتا کہ میں اُسے کا من کہ سراقہ نے وہ کی کہ ہم جس اب کہ کہ میں آسے کا میں آسے کا میں کہ دیتا کہ میں اُسے کا میں کہ سراقہ نے جوہم ہے کہا اس طرف د کیے آیا ہوں۔ سراقہ کو جوکا فربھی ملتا وہ اسے واپس لوٹ گیا اور اسے جوکوئی کا فربھی ملتا وہ اُسے کہا دہ آپ کے دورائیا۔

(۷۵۲۲) وَ حَدَّنَيْهِ زُهْيُرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمْرَ بَنُ عُرْبِ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بَنُ عُمَرَ حِ وَ حَدَّنَنَا اِسْحُقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ آخُبَرَنَا السَّحْقُ بُنُ اِسْرَائِیلَ عَنْ آبِی السَّحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اشْتَرَیٰ آبُو بَکْرٍ مِنُ آبِی اِسْحُقَ وَ سَاقَ الْحَدِیْثَ بِمَعْنی حَدِیْثِ بَمْعنی حَدِیْثِ مِنْ آبِی اِسْحُقَ وَ قَالَ فِی حَدِیْثِهِ مِنْ حَدِیْثِ مُمْرَ فَلَمَّا دَنَا دَعًا عَلَیْهِ رَسُولُ رُوایَةٍ عُنْمَانُ بُنِ عُمَرَ فَلَمَّا دَنَا دَعًا عَلَیْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَ فَرَسُهُ فِی الله صَلَّى الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَ فَرَسُهُ فِی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَ فَرَسُهُ فِی الْرُضِ الله بَطْنِهِ وَ وَتَبَ عَنْهُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ قَدْ

الو کر طائن کے معرت براء دائن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر دائن کے اور کہ میرے والد سے تیرہ درہم پر ایک کجاوہ خریدا (اور پھر فدکورہ حدیث زہیر عن اتحق کی روایت کی طرح روایت بیان کی) لیکن عثمان بن عمر دائن کی اس روایت میں ہے کہ جب سراقہ بن مالک قریب آگیا تو رسول اللہ مائی افراس کے لیے بددُ عافر مائی اوراس کا گھوڑ الین پیٹ تک زمین میں جنس گیا۔ سراقہ این اس گھوڑ سے کا گھوڑ الین پیٹ تک زمین میں جنس گیا۔ سراقہ این اس گھوڑ سے کودا اور کہنے لگا:اے محمد! مجھے معلوم ہے کہ بیآ پ (منافیلیم) کا کم ہے۔ اس لیے آپ (منافیلیم) اللہ سے دُعا فرما کیں کہ وہ مجھے اس تکیف سے نجات دے دے اور میں آپ (منافیلیم) سے وعدہ اس تکیف سے نجات دے دے اور میں آپ (منافیلیم) سے وعدہ اس تکیف سے نجات دے دے اور میں آپ (منافیلیم) سے وعدہ

معجم سلم جلد سوم

كرتابون كه جومر بيهي آرب بين مين أن سي آپ (مَالَيْكِا) كا حال چھياؤں گا اور ميرے اس تركش سے ايك تير لے ليس اور آپ (مَنَّا ﷺ) كوفلال فلال مقام پرميرے اورميرے اونٹ اور علام ملیں کے اُن میں سے جتنی آپ (مَثَالَثَیْمُ) کو ضرورت ہو (اشیاء) آپ (مُنَاتِیمًا) لے لیں۔ آپ (مُنَاتِیمًا) نے فرمایا جھے تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں (حضرت ابوبکر طاشیّے فرماتے ين كه) چرم رات كومديد ز ، بيني كي تو لوك اس بات مين جَمَّرُ نِي كَدر مول الدُّرِّ الدِّرِ الدِّرِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قبیلہ بی نجارکے پاس اُتروں گاوہ عبدالمطلب کے نھیال تھے۔ آپ نے اُن کوعزت دی (کداُن کے پاس اُٹرے) پھر مرداور عورتیں گھروں کے اوپر چڑھے اور لڑکے اور غلام راستوں میں پھیل گئے اور بدیکارنے لگے:اے محمدُ اے اللہ کے رسول! اے محمدُ اے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

عَلِمْتُ اَنَّ هٰذَا عَمَلُكَ فَادْعُ اللَّهَ اَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا آنَا فِيهِ وَلَكَ عَلَىَّ لَأُعَيِّينَّ عَلَى مَنْ وَرَانِي وَ هَٰذِه كِنَانِتِي فَخُذْسَهُمَّا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَتَمُرٌّ عَلَى اِبِلِي وَ غِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَخُذُ مِنْهَا حَاجَتُكَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي اِبِلِكَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ لَيْلًا فَتَنَازَعُوا آيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱنْزِلُ عَلَيْنِي النَّجَّارِ آخُوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ٱكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَ تَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

تشويعي: إس باب كى آخرى عديث مباركه كة خرى الفاظ به بين كه جب نبى كريم مَا النَّيْظُ مَدَ مُرمه سے بجرت فر ماكر مدينه منوره بن نجار کے محلّہ میں تشریف لائے تو مرداور عورتیں اور بیچے مکانوں کے او پر چڑھ کر پکارر ہے تھے: یامحد 'یارسول الله صلی الله علیه وسلم \_ نادان طبقه اس بات کو بنیاد بنا کریارسول اللهٔ یا محمد کہنے کا جواز ثابت کرتا ہے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جناب نبی کریم (مَنْ الْنَيْزَا) بی کہاکرتے تھے یادنیا کا کوئی بھی مسلمان جب نبی اکرم واٹنؤ کے روضۂ اقدس پر حاضری دیتا ہے وہاں چونکہ آپ مِنْ الْنَیْزَا کاروضہ اقدس سامنے ہے اور آپ مُن اللہ اس میں آرام فر ماہیں اس کیے وہاں آپ مُن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی مخاطب کر کے صلاۃ وسلام پر ھاجا سکتا ۔ ہے یعنی الصلوة والسلام علیک یارسول القداور دوسری بات بیہ ہے کہ جب مَر دوں اور عورتوں اور بچوں نے یارسول الله پکاراتو بيآ پ مَا اللَّهُ يَكُارا اثر ات ہوں اوران کی دین کی صحیح تعلیم وتر بیت نہ ہوئی ہواوران کوشر عی مسئلہ کاعلم نہ ہواور و عقیدت میں بیسب پچھ کرر ہے تھے اور مزیدیہ کہ بیاتو صرف اُن مَر دوں عورتوں اور بچوں کی سنت ہے جبکہ ایک مسلمان جناب رسول الله مال علی سنب مبارکہ اور آپ مالی اُنظامی تعليمات مباركه كايابند ب-آب مَا يُعْظِر كآواب ك سلسله من سورة الحجرات من الله تعالى فرمايا جولوگ آب مَا يَعْظِم كوركارت مين آ پ اُلْقِيْم کے جرو کے باہرے اُن میں سے اکثر پاگل ہیں۔(الحجرات)

### کی کتاب التفسیر کیکی

١٣٥٨: باب فِي تَفُسِيْرِ آيَاتِ مُتَفَرَقَةِ (۷۵۲۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّيهٍ قَالَ هَلَـَا مَا حَدَّثَنَا ٱبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آحَادِيْتَ مِنْهَا وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لِيَنِي اِسْرَائِيْلَ ادْحُلُوا الْبَابَ (سُجَّدًا) وَ قُوْلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَكَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزُحَفُونَ عَلَى اسْتَاهِهِمْ وَ قَالُوا حَبُّةً فِي شَعَرَةٍ.

(۷۵۲۳)حَدَّقِنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بُكْيْرٍ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنِ عَلِمٌ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ ابْنُ حُمَّيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَ قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا يَغْقُونُ بَيْغُنُونَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ انْحَبَرَنِي آنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْىَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

قَبْلَ وَ فَاتِهِ حَتَّى تُوُفَّى وَاكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \_ (۵۲۵)حَدَّثَنِيْ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ أَبْنُ حَرْبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغَنِّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُغَنِّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِئِّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْيَهُوْ دَ قَالُوا لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً لَوْ ٱنْزِلَتْ فِيْنَا لَا تَّخَذُنَا ذَلِكَ الْيُوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا عُلَمُ حَيْثُ ٱلْزِلَتُ وَآتَى يَوْمٍ ٱنْزِلَتْ وَآيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ ٱنْزِلَتُ ٱنْزِلَتُ بِعَرَفَةَ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَقَالَ سُفْيَانُ اَشُكُّ كَانَ يَوْمَ

### باب مختلف آیات کی تفسیر کے بیان میں

(۷۵۲۳)حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بن اسرائيل سے كہا كياناد خُلُوا الْبَابَ (بيت المقدس) كے دروازے ميں داخل ہو' مجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ' بخش دے تو ہم تمہارے گنا ہ بخش دیں گے۔لیکن بنی اسرائیل نے اس تھم کی خلاف ورزی کی اور (بیت المقدس) کے دروازے میں ہے سرین کے ہل گھٹتے ہوئے اور حبہ یعنی'' دانہ بال میں'' کہتے ہوئے داخل ہوئے۔

(۲۵۲۴)حفرت ابن شہاب رضی الله تعالیٰ عنه ہے ٰروایت ہے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عندنے خبر دی ہے کہ التدعز وجل نے رسول الد صلى الته عليه وسلم يرآ پ صلى الته عليه وسلم كى وفات ہے پہلے لگا تاروحی نازل فر مائی یہاں تک کہ جس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وفات ہوئي أس دن تو بہت ہي زياده مرتبه وي نازل ہوئی \_

(۷۵۲۵) حضرت طارق بن شہاب والنظ سے روایت ہے کہ یبودیوں نے حفرت عمر داشن سے کہا جم ایک ایس آیت کریمہ يرا عق مو ﴿ أَلْيُوْمُ الْحُمَلْتُ ﴾ الربية يت كريمه بم لوكول من نازل ہوتی **ر**نو جس دن میں نازل ہوتی )اس دن کوہم عید کا دن بنا لیتے تو حفرت عمر والني في فرمايا مجهم معلوم ہے كه بيآيت كريمه جهال نازل موئى اوركس دن نازل موئى اوررسول اللهُ مَثَالَيْنَامُ كَمِال عَظِي جب بيآيت كريمه نازل ہوئي (اور پھر حضرت عمر دلائيؤ نے فرمايا بيہ آیت کریمه)میدان عرفات مین نازل مونی اور رسول الله فاليوانيكانيكا میدان عرفات ہی میں تھہرے ہوئے تھے۔ راوی حضرت سفیان

جُمُعَةٍ أَمْ لَا يَعْنِي ﴿ الْيُوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمُ وَيُنَكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي ﴾

[المائدة:٣]

(۲۵۲۷) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةً وَ آبُو كُرَيْسٍ وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُم قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاسٍ عَنْ اللَّهِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاسٍ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ الْيَهُودُ لِعُمْرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودَ لَعُمْرَ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَكُومُ الْكُمُ الْمِسْلَامَ مَعْشَرَ يَهُودَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا تَحَدُّنَا ذَلِكَ دِيْنَا ﴾ نَعْلَمُ الْيُومُ الَّذِي الْزِلَتُ فِيهِ لَا تَحَدُّنَا ذَلِكَ دِيْنَا ﴾ نَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّاعَة وَآيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِمْعُ وَ نَحْنُ مَعَ وَسَلَمْ عِمْولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِمْولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِمْولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسُلُمُ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَمْ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَمْ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ يَعْرَفَاتٍ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَسُلُو اللّهُ الْعُلْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُلُمْ يَعْرَفَاتٍ وَسُلُمْ وَسُلَمْ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَسُلُمْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَالْمَاتِهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَالْمَاتِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۷۵۲۷) وَ حَلَّنِنَى عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ عُونِ اَخْبَرَنَا اَبُو عُمَيسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ اللَّى عُمَرَ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لُو فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لُو عَلَيْنَا نَزِلَتُ مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَا تَخْدُنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيْدًا قَالَ وَآتَى مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَا تَخْدُنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيْدًا قَالَ وَآتَى مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَعْلَى عَنْهُ إِنِّى لَا عَلَمُ الْيُومَ وَتَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ إِنِّى لَا عَلَمُ الْيُومَ وَتَعْمَلُ اللهُ عَنْهُ إِنِّى لَا عَلَمُ الْيُومَ اللهُ عَنْهُ إِنِّى لَا عَلَمُ الْيُومَ اللهُ عَنْهُ إِنِّى لَا عَلَمُ الْيُومَ اللهُ عَلَى نَزَلَتُ فِيهِ نَزَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَى يَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ وَسُلَمَ مِعْرَفَاتٍ فِي يَوْمِ مَعْمَدًا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ مَدِينًا فِي عَنْهُ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ حَمْدُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ

(۵۲۸) حَدَّلَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَ حَرْمَلُهُ بُنُ يَحْيَى (التَّجِيْبِيُّ) قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ

دلین کہتے ہیں کہ مجھاس بات میں شک ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا یا نہیں؟ لینی ﴿ اَلْیَوْمَ الْحُمَلْتُ ﴾ لیعن : '' آج کے دن میں نے تم پر تمہارادین کامل کردیا ہے اور اپن فعتوں کوتم پر پورا کردیا ہے۔''

کروہ پر یہ آیت کریمہ ﴿ اَلْمُوْمُ اَلْحُمَلُتُ ﴾ آج کو دوایت ہے کہ یہود یوں کے گروہ پر یہ آیت کریمہ ﴿ اَلْمُوْمُ الْحُمَلُتُ ﴾ آج کے دن میں نے تم پر تہارا دین ممل کردیا ہے۔ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی ہے اور تہارا دین ممل کردیا ہے۔ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کردی ہوئی اور تہارے لیے دین اسلام کو پند کرلیا ہے' (مائدہ) نازل ہوئی اور تم اس آیت کریمہ کے نزول کا دن جان لیتے تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر دائو ہوئی نے فرمایا: مجھے وہ دن اور وہ وقت بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اُس وقت رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ کَا اِللّٰ ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الله مُنَا اللّٰهِ کَا اِللّٰہ ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الله مُنَا اللّٰہ ہوئی ہوئی ؟ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الله مُنَا اللّٰہ ہوئی ؟ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الله مُنَا اللّٰہ ہوئی ؟ اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اُس وقت رسول الله مُنَا اللّٰہ ہوئی ؟ اور جس وقت یہ آیت کے میدان میں جمع ہے۔

(۵۲۸) حفرت ابن شہاب دائو سے روایت ہے کہ حضرت عروه بن زبیر دائو نے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے سیّدہ عاکشہ

صديقة والله الله تعالى كفرمان ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلًا تَقْسِطُوا ﴾ ''کراگر شہیں اس بات کا ڈر ہوکہ تم بتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کرسکو گے تو پھرتم ان عورتو ں سے نکاح کرلو جو تہہیں پیند ہیں دو دویا تین' تین یا جار' جارے'' (النساء) کے بارے میں یو چھا۔ سیّدہ عائشہ وُٹا فانے فرمایا: اے بھانجے! اس سے مراد وہ میتیم بچّی ہے جواسیے ولی کے زیرتر بیت ہواور وہ ولی اُس کا مال اور اس کی خوبصورتی و کھے کرائ سے نکاح کرنا جا ہتا ہو بغیراس کے کہاس کے مبريس انصاف كرے اوراس قدرا سے مبركى رقم دين پر رضا مندند ہو کہ جس قدر دوسرے لوگ مہر کی رقم دینے کے لیے راضی ہوں تو الله تعالى نے اليي لؤكيوں سے تكاح كرنے سے منع فرمايا ہے۔ سوائے اس صورت میں کہ اُن سے انصاف کریں اور ان کو بورامبرادا کریں اور ان کو تھم دے دیا ہے کہ وہ اورعورتوں سے جوان کو پہند موں نکاح کرلیں۔حضرت عروہ جانتی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ مَنَا يَنِيمُ الله تعالى ن إرب من يوجها تو بحرالله تعالى ف أن ك بارے ميں يه آيت كريمه نازل فرمائي: ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ "اے نبی (صلی الله عليه وسلم) لوگ آپ سے رخصت ما لگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوفر ما دیں کہ اللہ تم کوا جازت دیتا ہے ان کی اوروہ جوتم کوسنایا جاتا ہے۔ قرآن میں سو حکم ہاں یتیم عورتوں کا جن کاتم نہیں دیتے جوان کے لیے مقرر کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ ' (سورة نباء) سيّده عائشه صديقه والله فراق بي اس آيت كريمه میں الله تعالى نے جوذ كرفر مايا :يُتلى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ ' ' كهتم كو، سایاجاتا ہے قرآن میں''اس سنائے جانے سے مرادو ہی پہلی آیت كريمه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتْلَمَى ﴾ ب اورسيده

حَدَّثَنَا وَ قَالَ حَرْمَلَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ آخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آخْبَرَنِي عُزُوَةٌ بْنُ الزُّبْيْرِ آنَّهُ سَالَ عَاثِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ حِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلْثَ وَ رُبِّعَ﴾ [النساء:٣] قَالَتُ يَا ابْنَ أُخْتِى هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَ جَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا اَنْ يَنُكِحُوْهُنَّ إِلَّا اَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَ يَبْلُغُوا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَٱمُرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّقَالَ عُرْوَةُ قَالَتُ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فِيْهِنَّ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَ يَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُكُمُ فِيُهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَنْمَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرُغَبُونَ اَنُ تَنْكِحُوٰهُنَّ﴾ [النسا:١٢٧] **قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ** (تَعَالَى) آنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ آلًا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣] قَالَتُ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَ قُوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْاُنْحُواى: ﴿وَ تَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِخُوهُنَّ﴾ رَغْبَةً آحَدِكُمْ عَنْ يَتَيْمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُونُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَ جَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْرَتِهِمْ عَنْهُنَّ-

کے ہاں کوئی میتیم لڑکی زیرتر بیت ہواور مال وخوبصورتی میں کم ہوتو اگراس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہے تو اُن کواس ہے بھی منع کیا گیا ہے کہ جن یتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے اُنکے

ساتھ نکاح نہ کریں۔

(2014) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَعْقُوْبِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ٱخْبَرَنِي عُرْوَةُ آنَّهُ سَالَ عَانِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمْي ﴾ وَ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ مِنْ ٱجْلِ رَغْبَتِهِمُ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيْلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

(۷۵۳۰)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ آبِيْهِ عَنْ حِفْتُم آلًا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنْ حِفْتُمُ آلًا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى ﴾ قَالَتُ أَنْزِلَتُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ فِي الْيَتِيْمَةُ (وَ) هُوَ وَلِيُّهَا وَ وَارِثُهَا وَلَهَا مَالٌ وَ لَيْسَ لَهَا آحَدٌ يُخَاصِمُ دُوْنَهَا فَلا يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيُضُرُّ بِهَا وَ يُسِىءُ صُحْبَتَهَا فَقَالَ ﴿ وَاِنْ مِنَ النِّسَآءِ﴾ يَقُولُ مَا آخُلُلْتُ لَكُمْ وَ دَعْ هٰذِهِ الَّتِي و و م تَضُرُّ بِهَا۔

جيم تكليفس پہنچار ہے ہو۔ (۵۳۱)حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فِي قُوْلُهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُمُ فِي الْكِتُلِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تُرْغَبُونَ أَنُ تَنُكِحُوهُنَّ ﴾ قَالَتُ ٱنْزِلَتُ فِي الْيَتِيْمَةِ

تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَكُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشُرَّكُهُ فِي مَالِه

(۷۵۲۹)حفرت ابن شہاب دائیز سے روایت ہے کہ حفرت عروہ وللنوز في محص خردي كدانبول في سيده عائشه والنواس الله تعالى ك فرمان: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى ﴾ ك بارے مل یو چھا (اور پھراس کے بعد ) یونس عن الزہری کی روایت کی طرح روایت بیان کی اوراس روایت کے آخر میں بیالفاظ زائد ہیں:ان عورتوں کے مال اورحسن کی کمی کی وجہ سے نکاح کرنے سے اعراض . کرس ـ

( ۷۵۳۰) سیّده عا نشه رفایهٔ الله تعالی کے فرمان: ﴿ وَإِنَّ حِفْتُمْ الَّهُ تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى ﴾ ك بارے مين فرماتى بين كدييآيت كريمه اُس آ دی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یٹیم بچی ہو اوروہ آ دمی اُس بتی کا سر پرست اوراس کاوارث ہواوراس بتی کے یاس مال بھی مواوراس بچی کے باس اُس آدمی کےعلاوہ اس بچی کی طُرف ہے کوئی جھکڑنے والابھی نہ ہوتو وہ آ دمی اُس کے مال کی وجہ ے اُس کا نکاح نہ کرے اور اس میٹیم بچی کو تکلیف پہنچائے اور بُرے طریقے ہے اس کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تعالی نے فرمايا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم آلًا تُقْسِطُوا ﴾ الرتم كواس بات كا ورموكتم يتيم لڑ کیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرسکو گے تو جوعور تیں تہہیں

(۷۵۳)سيّره عائش ري الله تعالى كافرمان: ﴿ وَمَا يُعْلَى عَلَيْكُمُ فی الکیاب ﴾ کے بارے میں فرماتی میں کدیہ آیت کر بمدأس يتيم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جوکسی ایسے آومی کے زیر تربیت ہوکہ جواس لاکی کے مال میں شریک ہو۔ بیخودہمی اس لاکی ے تکاح نہ کرنا چا ہتا ہواور کسی اور ہے بھی اُس کا نکاح کرا ٹالسند کرتا ہواس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک نہ ہوجائے اوروہ

آ دمی اس بیتیم از کی کوایسے ہی لٹکائے رکھے نہ خود اس سے نکاح کرتا

پند ہیں اُن سے نکاح کرویعنی جوعورتیں میں نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں' اُن سے نکاح کرواورتم اس بیتیمالز کی کوچھوڑ دو

فَيَغْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَةً.

(۷۵۳۲)وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِمْ اللهِ اُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِمْ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَانِشَةً فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي هِنَهِنَ ﴾ الْآيَةَ قَالَتُ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا آنُ تَكُونَ قَدْ شَرِكُتُهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِى الْعَذْفِ فَيَرْغَبُ يَعْنِى آنُ يَنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ يَعْنِى آنُ يَنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيعْضِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيعْضِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنُ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُورُكُهُ فِي مَالِهِ فَيعْضِلُهَا وَ يَكُرَهُ آنَ يُنْكِحَهَا زَجُلًا فَيَشُورُكُهُ

(۵۳۳) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُكِيمَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُكِيمِ مِنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ. بُنُ سُكِيمِمْنَ عَنْ هِشَامِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ. تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلِياكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [الساء: ٦] قَالَتُ أُنْوِلَتُ فِي فَلِياكُمُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [الساء: ٦] قَالَتُ أُنْوِلَتُ فِي وَلِي مَالِ الْمِينِمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَ يُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ.

(۲۵۳۳) وَ حَدَّنَاه آبُو کُریْبِ حَدَّنَا آبُو اُسامَة حَدَّنَا آبُو اُسامَة حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ آبِیهِ عَنْ عَانِشَة رَضِی الله تعالی عَنْهَا فِی قُولِه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیسَتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیا کُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] قَالَتُ النِّولَتُ فِی وَلِی الْیَتیْمِ آنْ یُصِیْبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْر مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

(۵۳۵)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا

(٧٥٣٦) حَدَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمُ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمُنَ عَنْ هِنَ هِنَا عِنْ عَانِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ سُلَيْمُنَ عَنْ هِنْ أَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ وَمِنْ أَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ وَمِنْ أَسُفَلَ مِنْكُمُ وَ

ہواور نہ ہی کسی دوسرے کوأس سے تکاح کرنے دے۔

(۲۵۳۲) سیّده عاکشه صدیقه بی الله تعالی کاس فرمان: ﴿وَ یَسْتَفُونْكَ فِی النِّسَاءِ﴾ (ترجمه صدیث: ۵۲۸ می گررچکا) کے بارے میں فرماتی ہیں کہ بیآیت کریماس یتیم لڑی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کسی ایسے آدمی کے زیر تربیت ہو کہ وہ آدمی اُس لڑی کے مال میں شریک ہو بیہاں تک کہ محبور کے درختوں میں بھی وہ شریک ہواور پھر وہ آدمی اس لڑی سے نہ خود نکاح کرنا چاہتا ہواور نہ ہی اسے کسی اور سے نکاح کرنے دے تاکہ وہ اس کے مال میں شریک ہوجائے اور اسے اس طرح لئکائے رکھے۔

(۵۳۵) حفرت ہشام ہلائی اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔

(۲۵۳۷) سيّده عائشه صديقه الله تعالى كفر مان ﴿ أَذْ جَاءُ وْكُمْ مِنْ فَوْقِكِمْ ﴾ "جب چره آئة م برأو بركى طرف ساور ينج سے اور جب بدلنے لكيس آئكسيں اور يہني ول كلوں تك " اِذُ زَاغَتِ الْاَبْصُرُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ (احزاب) كيار عين قرماتي بين كماس عمرادغزوة خندق كا [الاحزاب: ١٠] قَالَتُ كَانَ ذَلِكَ يَومَ الْمُحَنْدَقِ \_ منظر ب \_ منظر ب \_ منظر ب الله عند الله عنه المُحَنْدَقِ \_ منظر ب الله عنه الله عنه المُحَنْدَقِ \_ منظر ب الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

تشوق او پراور نیچ سے مراد مدیند منورہ کی شرقی جانب جو کداونچی ہے اورغر بی جانب جو کہ نیجی ہے مطلب یہ کداس دن مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ تخی تھی۔ اس کا نقشہ تھینچا جارہا ہے کہ دشت و چرت سے آٹھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے تیور بدلنے لگے۔ دوئی جمانے والے آٹھیں چرانے لگے یعنی خوف و ہراس سے دل دھڑک رہے تھے گویا پی جگہ سے اُٹھ کر گلے میں آگے۔

(تفسيرعثاني ص٥٥ مطبوعة معوديه)

(۷۵۳۷) حَدَّثَنَا اللهِ بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمُنَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهَا ﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ حَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوَ الله تعالى عَنْهَا ﴿ وَإِنِ امْرَاةٌ حَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوَ الْمَرْاَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيْدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَا تُطَلِّقُنِي وَامْسِكْنِي وَانْتَ فِي حِلِّ مِنِي فَنَزَلَتُ طَذِهِ الْآيَةُ .

(۷۵۳۷) سیّده عائشه صدیقه بی است روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ: ﴿وَانِ الْمُرَاةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ ' اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف محسوس کر ہے۔' انساء) اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو کی آدی کے پاس ہواور بڑی کمبی مدت سے اس کے پاس رہی ہواور اب وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہوتو یہ عورت کہتی ہو کہ جھے طلاق ندد سے اور جھے اپنی باس رو کے رکھواور میری طرف سے تجھے دوسری عورت کے پاس رہے کی باس رہے کے پاس رہے کی باس دیے کے پاس رہے کی اجازت ہے۔

(۵۳۸) حَدَّلَنَا أَبُو كُريْبِ حَدَّلْنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّلْنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّلْنَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ اِعْرَاضًا ﴾ وَجَلَّ ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ اِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ٢٨] قَالَتُ نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ السَّاءُ لِلهَ الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّةً أَنْ لَا يَسْتَكُيْرَ مِنْهَا وَ تَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدَ فَتَكُرَهُ أَنْ لَا يَسْتَكُيْرَ مِنْهَا وَ تَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدَ فَتَكُرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ فِي حِلِّ مِنْ شَانِي.

(۵۳۸) سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اللہ تعالی کے فرمان: ﴿ وَانِ الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿ وَانِ الله تعالیٰ کہ یہ آیت کریمہ اُس عورت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جو کسی آدمی کے پاس ہو اوروہ آدمی اس کے پاس ندر ہنا چاہتا ہواور اس عورت سے اولا دیمی ہواور عورت اس مرد سے ملحدگی کرنا پند کرتی ہوتو وہ عورت اپنے اس شوہر سے کیے کہ میری طرف سے تجھے دوسرے نکاح کی اصافات ہے۔

(۵۳۹)حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنَ يَخْيَى اَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَتُ لِى عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا ابْنَ أُخْتِى أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْاَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَغْفِرُوْا لِلْاَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَّوْهُمْ۔

(20m9) حفرت ہشام بن عروہ رہائیڈ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیّدہ عائشہ صدیقہ رہائیڈ نے مجھ سے فرمایا: اے بھانج (لوگوں کواس بات کا) حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی منابید کا کھی کے صحابہ منابید کا کھی کے استعفار کریں لیکن لوگوں نے صحابہ کرام زمائیڈ کو کرا کہا۔

(۷۵٬۷۰)وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

(۵۲۰) حفرت ہشام اس سند کے ساتھ ندکورہ حدیث کی طرح

أسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِعْلَهُ

(٧٥٣)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَافٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوْفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَمَنُ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَحَرَآوُ هُ حَهَنَّمَ﴾ [النساء: ٩٣] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ لَقَدُ ٱنْزِلَتُ آخِرَ مَا ٱنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا

(۵۳۲)(وَ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقْنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّلَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ

(۷۵۳۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبْزَىٰ أَنْ اَسْاَلَ (لَهُ) ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُوُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَآوُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا ﴾ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَىٰءٌ وَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:﴿وَالَّذِينَ لَا يدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلهَّا ءَ اخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الفرقان:٦٨] قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ الشرك

جاہے۔' (احزاب) حضرت ابن عباس بھا نے فر مایا بیآیت کریمہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۷۵۳۲)حَدَّلَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْفِيُّ حَدَّلْنَا آبُو مُعَاوِيَةً يَغْنِي شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ

روایت بیان کرتے ہیں۔

(۷۵۴) حضرت سعیدین جبیر طافق سے روایت ہے کہ کوف والول نے اس آیت کریمہ: ﴿ وَمَنْ يَقَتُلْ مُوْمِنًا ﴾ جو آدمی کسی مؤمن کو جان بوجھ رُقل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے کے بارے میں اختلاف کیاتو میں حضرت ابن عباس بن کی طرف گیا اور میں نے اس بارے میں اُن سے یو چھا تو انہوں نے فرمایا: بیآیت کریمہ آخر میں نازل ہوئی ہے اور پھر کسی اور آیت نے اس آیت کومنسوخ نہیں - کیا۔

(۷۵۲۲) حفرت شعبه رضی الله تعالی عنه اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں صرف لفظی فرق ہے تر جمدایک ہی ہے۔

إِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا النَّصْرُ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أَنْزِلُوَ فِي حَدِيْثِ النَّضُو إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أَنْزِلَتُ-

(۷۵۴۳)حفرت سعید بن جبیر داشهٔ سے روایت ہے کہ مجھے عبدالرحن بن ابزى نے حكم فرمايا كه ميں حضرت ابن عباس اللہ سے ان دوآیات کریمات کے مارے میں پوچھوں (ایک آیت کریمہ بیر ہے)﴿ وَمَنْ يَفْتُنْ مُوْمِنًا ﴾ "اور جوآ دمي سي مؤمن كوجان بوجه كر فل كرے كاتو أس كابدلہ جنم ہاوروہ اس ميں ہميشدر ہے كا"ميں نے اس آیت کریمہ کے بازے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے یو چھا تو انہوں نے فرمایا: اس آیت کریمہ کو کسی اور آیت کریمه نے منسوخ نہیں کیا اور اس آیت کریمہ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا یدْعُوْنَ مَعَ ﴾ ''اوروہ لوگ کہنیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاكم كواور نبيل قتل كرتے جان كا جومنع كردى الله في مكر جهال

(۷۵۴۴)حفرت ابن عبال بین سے روایت ہے کہ یہ آیت كريمه: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدعُونَ ﴾ آخر ع ﴿ مُهَانًا ﴾ ك مكرممين نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا کہ چرہمیں مسلمان ہونے کا کیافا کدہ؟ کیونکہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کوبھی شریک کیا ہوا ہے اور

الله التفسيد المناف ال

(٥٥٠)حَدَّنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخُبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ آنَّ ابْنَ مَشْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ بَيْنَ اِسْلَامِنَا وَ بَيْنَ اَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهِلْذَهِ الْآيَةِ ﴿ آلَمُ يَانَ لِلَّذِينَ امْنُوا اَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ ُ اللَّهِ ﴾ [الحديد : ٦ ] إِلَّا أَرْبَعُ سِنِيْنَ۔

### ١٣٥٢: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُذُوا

زِيُنَتَكُمُ عِنُدَ كُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ (۷۵۵)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّلَنِي آبُو بَكْرِ بُنُ نَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّلْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْمَرْآةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِي عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيْرُنِي تِطْوَافًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرجِهَا

ٱلْيُوْمَ يَبْدُو بَغْضُهُ ٱوْ كُلُّهُ

فَهَا بَدًا مِنْهُ فَكَلَا أُحِلَّهُ

فَنزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ حُذُوا زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الاعراف : ٣١ -

تشويج: زمانه جابليت ميں ج كےموسم ميں مرودن كواور عورتين رات كو نظے بدن بيت الله كاطواف كيا كرتے تصاقوان كى اصلاح ك لیے اللہ پاک نے میچکم نازل فرمایا کہ اے بنی آدم! مسجد میں اور بیت اللہ کے طواف میں اپنالباس جوتمہارے لیے زیب وزینت ہے ضرور پہن لیا کرو۔الغرض اسلام نے اس معصیت والی رسم کوختم کردیا۔

### ١٣٥٧: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيْتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ ﴾ (۷۵۵۲)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً وَاللَّفْظُ لِلَّابِي كُرَيْبٍ حَدَّثْنَا

(۷۵۵۰) حفرت این مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب سے ہم اسلام لائے اُس وقت سے کے کر اس آیت كريمه: ﴿ اللَّهُ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ ' كياونت نبيس آيا أن كے ليے جو ایمان لائے کہ گڑ گڑا ئیں اُن کے دل اللہ (عزوجل) کی یاد ہے'' (الحديد) كے نزول تك چارسال كا عرصه كزرا ہے۔ اس آيت كريمه مين الله تعالى فيهم برعماب فرمايا ہے۔

# باب: الله تعالى كفرمان: "كيلواين آرائش مر نماز کے وقت' کے بیان میں

(۷۵۵۱) حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک عورت ( زمانه جاملیت میں ) نتگے ہو کر بیت اللہ کاطواف کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی چلی جاتی کہ کون ہے جو مجھے ایک کپڑا دیتا اورا ہے میں اپنی شرمگاہ پر ڈال لیتی اور پھروہ کہتی کہ آج کے دن کھل جائے کھ یا سارا اور پھر جو کھل جائے گا تو میں اسے بھی حلال نہیں کروں گی تو چر یہ آیت کریمہ نازل مِونَى: ﴿ حُدُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ ' كُلوا بِي آراكش مِر

باب: الله تعالیٰ کے فرمان:'' اور نہ زبر دستی کرواینی

### باندیوں پر بدکاری کے واسطے '

(۷۵۵۲) حفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عبدالله بن ابی سلول (منافق) اپنی باندی سے کہتا کیہ جا اور بدفعلی

أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٱبْتِّي ابْنُ سَلُوْلَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذُهَبِي فَابْغِيْنَا شَيْنًا فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيْتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنُيَا وِمَنْ يُكْرِهِهُنَّ فَاِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعُدِ إِكْرَاهِهِنَّ ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَحِيُمٌ ﴾ [النور:٣٣]

(۷۵۵۳)وَ حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِثُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ أُبِّيِّ (ابْنِ سَلُوْلَ) يُقَالُ لِهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَىٰ يُقَالُ لَهَا اُمَيْمَةُ فَكَانَ يُرِيْدُهُمَا عَلَى الزِّنٰي فَشَكَّتَا ذَٰلِكَ اِلِّي النَّبِيّ ﷺ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَا تُكُرهُوٰ لِفَنَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ يَحَصُّ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ .

كرواكر جارے ليے پچھىكما كرلاتة الله عزوجل نے بيرآيت كريمہ نازل فرمائي ﴿ وَلَا تُكُوهُوا فَيَرِيكُمْ ﴾ "اپي بانديون كوزنا كرنے ر مجور نہ کرو جبکہ وہ زنا کرنے سے بچنا جا ہیں تا کہتم دنیا کا مال حاصل کرواور جوکوئی باندیوں پراس کا م کے لیے زبروتی کرے گا تو الله تعالی اُن کی بے بسی کے بعد بخشنے والامہر بان ہے ۔ '

(سورة النور)

(200س) حفرت جابر واثن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن الی سلول (منافق) کے پاس دوباندیاں تھیں۔ ایک باندی کا نام مسیکہ اور دوسری باندی کا نام امیمه تفار وه منافق ان دونوں باندیوں کوزنا پر مجبور کیا کرتا تھا تو ان دونوں با ندیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے بیہ آیت کریمہ نازل فرمانی:﴿وَلَا تُكُوهُوا فَتَلِتُكُمْ﴾''ترجمه تِحِيلي حديث ميں گزر چا)۔

تمشومي: ز مانه جاہليت ميں بعض لوگ اپني لونڈيوں ہے كمائي كراتے تھے۔رئيس المنافقين عبدالله بن أبي كے ياس بہت ى لونڈياں تھيں جن سے بدکاری کروا کر مال حاصل کرتا تھا۔ان لونڈ یوں میں سے بعض مسلمان ہوگئیں تو انہوں نے اس پُر نے غل سے انکار کردیا۔اس پر و هلعون منافق أن كوز دوكوب كرتا تھا تو الله تعالى نے سورة النور كى بيآيات نازل فرمائيس كدا پنى بائد يوں كواگر و و پاكدامن رہنا چاہيں تو انہیں وُنیاوی مال ودولت حاصل کرنے کے لیے بدکاری پرمجبورنہ کرواور جوان کومجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد برا بخشنے والا رحم والا ہے وہ انہیں بخش دے گالورتم مجر دھمبرو کے اور حرام کمائی کا مال موجب وبال ہوگا۔

باب:اللّٰدتعالیٰ کےاس فرمان:''یہاوگ جنہیں وہ یکارتے ہیں تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف ہے وسلیہ''

(۷۵۵۴) حفرت عبدالله طلط الله عزوجل کے اس فرمان: ﴿ أُوْلِيكَ لَذِيْنَ يَدْعُوْنَ ﴾ بيلوگ جنهين وه پكارت جين تلاش كرت ہیںا سے رب کی طرف سے وسلہ کہ کون اُن میں سے زیادہ قریب ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہوگئ (یہوہ جن تھے کہ جن کی بوجا کی جاتی تھی' ١٣٥٨: باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبُتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ

الَوَسِيلَةَ)

(٧٥٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِي مَعْمَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَٰكِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَمْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمُ ٱقْرَبُ ﴾ [الاسراء :٥٧] قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِيِّ ٱسْلَمُوا وَ

كَانُوا يُعْبَدُونَ فَبَقِيَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ وَقَدُ ٱسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْحِنِّ۔

(۵۵۵)حَدَّنِيْ أَبُو يَكُرِ بُنُ نَافِعِ الْعَبْدِئُ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمِشِ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﴿ أُولَٰفِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يُنتَعُونَ الِّي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قَالَ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ

يَعْبُدُونَ نَفَوًا مِنَ الْجِنِّ فَٱسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ

﴿ أُوْلَٰ إِلَّكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾ أس وقت نازل موئى كه جب يجهلوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ جن مسلمان ہو گئے اوران کے پو جنے والول كوپية نه چلا اوروه لوگ أن جنول كوهي يوجة رہے۔ توبيآيت کریمہ نازل ہوئی۔ (آیت کا ترجمہ حدیث میں گزرچکا ہے)۔

کے بارے میں نازل ہوئی)

وَاسْتُمْسَكَ الْإِنْسِ بِعِبَادَتِهِمْ فَنَزَلَتْ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبُتَغُونَ الِي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾

(٧٥٥٧)وَ حَدَّلِيْهِ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَنَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ.

(۷۵۵۷)وَ حَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلصَّمَدِ أَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا خُسَيْنُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قَالَ نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَٱسْلَمَ الْجِنِيُّونَ وَالْإِنْسُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنَزَلَتْ ﴿ وَلَاكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

(۷۵۵۱)حفرت سلیمان دانتیا سے اس سند کے ساتھ روایت نقل ک گئی ہے۔

ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ) لوگ اُن کی پوجا کرتے رہے

حالانکه جنوں کی بیہ جماعت مسلمان ہوگئ تھی۔ (بیآیت کریمہان

(2004) حفرت عبدالله دالله داروايت عديه يت كريمه:

(۷۵۵۷) حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ( کہاس آیت کریمہ) ﴿ أُوْلِيكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ بیآ یت کریمہ عرب کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جوجنوں کی ایک جماعت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جن مسلمان ہو گئے تو وہ عرب لوگ لاعلمی میں ان جنوں ہی کی بوجا کرتے رہے واللہ تعالی نے بدآیت کر يمه نازل فرماني: ﴿ أُوْلَٰ إِلَىٰ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ ﴾ 'ترجمه حديث: ٧٥٥٠ مين

يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

خُلاَثُ مَنْ الْحَالِثُ : تَصْحِيح بخاری میں بھی بیروایت ہے کہ پچھلوگ زمانہ جاہلیت میں جنوں کی عبادت کرتے تھے۔وہ جن مسلمان ہو کے اور بیجنوں کی عباوت کرنے والے اپنی جہالت پر ہی قائم رہے۔اُن کے حق میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ بعکہ جی کہ جن طائکہ حضرت مسيح عليها ،حضرت عزير عليها وغيره كے يو جنے والےسباس ميں شامل ہيں \_مطلب يد ہے كه جن بستيوں كوتم معبودومستعان سجھ کر پکارتے ہووہ تو خوداللہ کی جناب میں وسیلہ تااش کرتے ہیں کہ اُن میں سے س کوقرب اللی زیادہ حاصل ہےاوروہ اس کی رحمت کی اُمیدر کھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ذرتے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ذرنا ہی لا زم ہے۔

١٣٥٩: باب فِي سُوْرَةِ بِرَاءَةٌ وَالْإِنْفَالُ باب: سورة البراءة 'سورة الانفال 'سورة الحشر کے

#### بیان میں

(۵۵۸)حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطَيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ (2004) حفرت سعيد بن جبير رالفي سے روايت ہے كميں نے حضرت ابن عباس بن الله سے کہا سورہ توب! انہوں نے فرمایا کیا آبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ توبه؟ نهیں! بلکه وه سورت تو ( کا فروں اور منافقوں ) کو ذلیل ورسوا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةِ قَالِ كرنے والى ب\_اس سورت ميں تو برابر چھ كا حال بيائے كھكا بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتُ تُنْزِلُ ﴿ وَ مِنْهُمُ ﴾ ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ حَتَّى ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ حال بدے نازل موتار ہا یہاں تک کدانہوں نے خیال کیا کہاس فِيْهَا قَالَ (قُلْتُ) سُوْرَةُ الْآنْفَالِ قَالَ تِلْكَ سُوْرَةُ بَدْرٍ سورت میں ہر منافق کا ذکر کر دیا جائے گا۔ حضرت سعید طافیظ فرماتے میں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا: سورة الانفال! قَالَ قُلْتُ فَالْحَشُرُ قَالَ نَزَلَتُ فِي بَنِي النَّضِيْرِ. انہوں نے فرمایا: بیسورت توبدر کی لڑائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا: سورۃ الحشر! انہوں نے فرمایا: بیسورت بنی نضیرکے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

> ُ ١٣٦٠: بَابُ فِي نُزُولِ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ (2009)حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ

والكخشر

(۵۵۹) حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهَرٍ عَنْ آبِى حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ آبُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ حَطَبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَى فَحَمِدَ اللَّهُ وَالْمُنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ آلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نَوْلَ وَالْمُنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ آلَا وَإِنَّ الْحَمْرَ نَوْلَ وَهِى مِنْ تَحَمْسَةِ آشَيَاءَ مِنَ الْحَمْرُ اللَّهِ الْحَمْرُ اللَّهِ الْحَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الل

(۷۵۲۰) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ آخُبَرُنَا أَبْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا أَبُو عَيَانَ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ أَنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ آمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ

باب: شراب کی حرمت کے مم کے نزول کے بیان میں (2009) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغیر پر خطبہ ارشا دفر مایا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان فر مائی تو پھر فر مایا: اُما بعد! آگاہ رہو کہ جس وقت شراب حرام ہوئی تو شراب پانچ چیزوں سے تیار ہوا کرتی تھی: گندم 'بُو' مجبور' انگور اگور اور شہد ہے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جوعقل میں فتور وال دے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جوعقل میں فتور وال دے اور شراب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جوعقل میں فتور قال دے اور شری اللہ علیہ وسلم ہمیں تفصیل سے ان کے بارے میں بیا دیتے۔ دا وا اور کلالہ کی براء ت اور سود کے پچھا ابوا۔۔

(۷۵۱۰) حفرت این عمر نظافی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغر پر سنا وہ فر مار ہے تھے: اما بعد! اللہ تعالی نے شراب کی حرمت نازل فر مائی ہے اور وہ شراب پانچ چیز وں سے تیار ہوتی ہے: انگور کھجور شہد گندم اور بھوسے اور شراب وہ ہے جو کہ عقل ہے: انگور کھجور شہد گندم اور بھوسے اور شراب وہ ہے جو کہ عقل

صيح مسلم جلد سوم المنظم المنظم

وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقُلَ وَ ثَلَاث آيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلْيَنَا فِيْهِنَّ عَهُدًّا نَنْتَهِى اِلَّيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَ أَبُوَابٌ مِنْ أَبُوَابِ الرِّبَارِ

(۲۵۷۱)رَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا اِسْحُقِّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلَاهُمَا عَنْ آبِي حَيَّانَ بِهِلْا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِهَا غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةً فِي حَدِيثِهِ الْعِنَبِ كُمَّا قَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ وَفِى حَدِيْثِ عِيْسَى الزَّبِيْبِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِدٍ ـ

الاسا اباب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ هٰذَان خَصْمَان انْحَتَصَمُوا

فِي رَبِهِم

(۲۵۲۲)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ آبًا ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ ﴿ لِهَذَانَ خَصَّمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾ [الحج :١٩] إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الَّذِيْنَ بَوَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةً وَ عَلِيٌّ وَ عُبَيْدَةً بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَ

عُتْبَةً وَ شَيِبَةَ ابْنَا رَبِيْعَةً وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةً

دونوں گروہوں کی طرف ہے اِن اِن او گوں نے جنگ میں مبارزت کی )

(٤٥٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا ذَرٍ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ:

میں فتور ڈال دے اور اے لوگو! تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں جا ہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے آخری مرتبہ بیان فرما دیتے وادا' کلالہ کی میرات اور سود کے کچھ

(۷۵۱) حضرت الوحیان رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ مذکورہ دونوں حدیثوں کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ سوائے اس کے کداس میں ابن علیہ نے اپنی روانیت میں عنب کا لفظ کہا ہے تَجبيها كهابن اوليس نے كہااورعيسىٰ كى روايت ميں زبيب (تشمش) کالفظ ہے جبیبا کہ ابن مسہر نے کہا۔مطلب دونوں لفظوں کا ایک ہی

باب:الله تعالیٰ کے فرمان:'' بید و جھکڑا کرنے والے ( گروہ) ہیں جنہوں نے جھکڑا کیا اپنے رت کے بارے میں'

(۷۵۲۲) حفرت قیس بن عباد طاشط سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر والنيؤ ہے سنا' و ہشم کھا کر بیان فرمار ہے تھے کہ (بیہ آيت كريمه): ﴿ هٰذَان خَصْمَان الْحَتَصَمُوا ﴾ "بيدو بحكر اكرني والے (گروہ) ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھرا كيا\_" (سورة الحج) ان لوگوں كے بارے ميں نازل موئى ہےكه جنہوں نے غزوہ بدر کے دن (جنگ کے میدان میں) مبارزت لين سبقت كى د حفرت حزه والنيّا ، حفرت على والنيّا ، حفرت عبيده

بن حارث والنيئ (مسلمانوں كى طرف سے تھے)اور عتب اور شيبدر بيد كے بيٹے اور وليد بن عتب كافروں كى طرف سے تھے۔ (يعنى

(۷۵۲۳)حفرت قیس بن عباد داشتهٔ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر طائنة ہے سنا كه و وقتم كھا كربيان فرمار ہے تھے كه بيہ آیت کریمه: ﴿ هلدّان خصمان ﴾ نازل موئی (اور پر) مشیم کی روایت کی طرح اس آیت کریمه کی تفسیر بیان کی۔

﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ ﴾ بِمِعْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ

تشويج: إس باب كى احاديث مباركهيس آپس ميس جھڑنے والے جن دوگرو موں كاذكركيا و دومومن اوردوكا فروو آپس ميس جھڑنے والفريق ہيں كہ جواہے رب كے بارے ميں جھڑر ہے تھے۔ايك مؤمنوں كاگروہ جواہے رب كى سارى باتوں كومن وعن تسليم كرمتا اوراس کے احکام کے آگے سربسجو دہوجاتا ہے دوسرا کافروں کا گروہ جس میں یہودونصاری مجوس مشرکین صائبین وغیرہ سب شامل ہیں۔ بیر بانی بدایات کوقبول نبیس کرتے اور اس کی اطاعت کے لیے سرنہیں جھکتا۔ بیدونوں فریق دعاویٰ میں بحث ومناظرہ میں اور جہادوقتال كمواقع مين ايك دوسرے كے مدمقابل رہتے جيها كه بدر كے ميدان مين سب سے يہلے مسلمانوں كى طرف سے حضرت واليونو المحضرت حمزہ دلائٹؤ اور حضرت عبیدہ بن حارث ولائٹؤ بیتینوں حضرات عتبہ بن رہید شیبہ بن رہیداور ولید بن رہید جیسے ملعون کا فروں کے مقالبلے پر نکلے تھے کہ جب ان تینوں کافروں نے بدر کے میدان میں جنگ کے موقع پرنکل کرایے حسب ونسب اور طافت پرغرور کیا اور مبارزت کا اظہار کیا تو ان کافروں کے مقابلے کے لیے تین انصاری نکلے تو اُن قریثی مشرکوں نے کہا کہ جاری طرح کے قریثی جارے مقابلے میں آئیں تو پھررسول الله مَنَا لَیْنِیْمُ کے اشارہ سے بیتینوں انصاری حضرات واپس چلے گئے اور بیحضرات (حضرت علی حضرت حمز ہ ُ حضرت عبيده جائش) ان قريش كافرول اورمشركول سے مقابله كرنے كے ليے أن كے سامنے آ گئے۔ فالحمد لله الذي بعزته و جلاله قشم

الحمد لله اصحيح مسلم كاكاتر جمه كمل موا صرف اورصرف توفيق خداوندي سے اور الله عز وجل كے قفل وكرم سے اس كوشش يس كاميا بي موكى -الله تعالى ايي بارگاه ميس قبول فرمائ اوررسول الله والتي التي التي التي بارگاه مين التي ا بنده ونهایت گناه گار سیاه کار ہے لیکن اے اللہ! تیری رحت کا اُمیدوار ہے۔

> ٨/رَ جب١٣٢٢ه بمطابق ٢٦/ستبرا ٢٠٠٠ء بروز بده صبح ١٠:٠١ الوعزيز الرحمٰن! فاضل جامعه اشرفيه وفاق المدارس العربية بإكستان

